

منظید عبرالغی بیالی المی میانیوری منظید از میرالغی میانیوری میانی

Elibertian Contraction of the Co

تفديم



حضوری باغ روڈ ۰ ملتان – فون : 4514122





بسرالة الرصي الرحيم!

اختساب قادیا نیت جلدستره(۱۷) حضرت مولا نا عبدالغنی پٹمیا لوگ حضرت مولا نا نورمحمد خان سهار نپورگ ۱۳۲۲ مامنر پرلیس لا مور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت صدر دفتر حضوری باغ روژ مالیدی

## مقدمهٔ ناشر

### بسم الله الرحمن الرحيم!

الحدد لله وسلام علی عباده الذین اصطفی اعلائ امت نے قادیانی فتنہ کے کسی پہلوکوتشنہ بحث نہیں چھوڑا، بلکه اس کے جلی وخفی تمام گوشوں کو بالکل واضح کردیا ہے۔ تا کہ اللہ تعالیٰ کی جست اس کے بندوں پر قائم ہوجائے اور کوئی شخص کل میدان محشر میں بینہ کہہ کے کہ اہل علم کے ذمہ جاری راہنمائی کا جوفر یضہ عائد تھا و وانہوں نے ادانہیں کیا۔

قادیا نیت پر جو کتابیں کھی گئی ہیں ان بی سے بد کتاب، جو آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس میں اسلام اور قادیا نیت کا تقابلی مطالعہ پیش کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ قادیا نیت نے کن کن امور میں اسلام سے خروج وانحراف کا راستہ اختیار کیا ہے اور اسلامی عقا کد بالخصوص عقیدہ ختم نبوت اور حیات عیسیٰ علیہ السلام کوالیے قطعی ولائل و براہین ہے اسلامی عقا کد بالخصوص عقیدہ ختم نبوت اور حیات میسیٰ علیہ السلام کوالیے قطعی ولائل و براہین ہے آ راستہ کیا ہے کہ ایک سلیم الفطر ت وی کواسلامی عقا کدی حقانیت میں ذرا بھی شبنیس رہ جاتا۔

" مجلس تحفظ ختم نبوت " کی جانب سے " رئیس قادیان " مؤلفہ ابوالقاسم رفیق دلا ورکی مرحوم " نخاتم النبین " (فاری ، اردو) مؤلفہ امام العصر مولا نا محمد انور شاہ کشمیری " " القسر تح بما تو اتر فی مزول المسیح " از حفرت کشمیری " " مغلظات مرزا" از مولا نا نور محمد خان ، " مجموعہ رسائل " از مولا نا سید مرتضی حسن چا تھ بوری اور دیگر بہت سے رسائل شائع ہو چکے میں ۔ الجمد للہ کہ احباب کی فر مائش پر آج ہم مولا نا عبد الفتی صاحب پٹیالوی کی اس کتاب کو شائع کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔

مقام مرت ہے كہ حضرت اقدى مولانا سيد محد يوسف بنورى نورالله م قده، كے مدرسة ' جامعة العلوم الاسلامية بنورى نا كان كرا چى نمبره' ميں يه كتاب شامل نصاب كرلى كئ ہے۔ ہم ديكر اكابر سے بھى يہ توقع ركيس مے كه وه اس طرف بطور خاص توجه فرما كيں۔ والحمد الله او لا و آخر أ!

محمد بوسف لدهیانوی مجلس تحفظ ختم نبوت ملتان ، پاکستان ۱۲ رمحرم الحرام ۱۳۹۹ه

عرض مرتب وتعارف كت

بیسم الله الرحمن الرد منحمده ونصلی ع لی رسسوله السکر عاد گرچادیم معزت مولانا میدانی پیمالون اورمعزت مولانا هار ماهای چیرون

- Land Hole - m set to

فی الاسلام حضرت مولانا محمد بوسف بنوزی اور المحمد الوی است بنوزی اور المحمد ال

سلام على عباده الذين اصطفى اعلائ امت فادياني ں چپوڑا، بلکہاس کے جلی دخفی تمام گوشوں کو بالکل واضح کر دیا ہے۔

، بندوں برقائم ہوجائے اور کوئی شخص کل میدان محشر میں بینہ کھد سکے مائی کا جوفر بضدعا کد تھاوہ انہوں نے ادانہیں کیا۔

تا بیں لکھی گئی ہیں ان میں ہے یہ کتاب، جو آپ کے ہاتھوں میں لداس میں اسلام اور قادیا نبیت کا نقابلی مطالعہ پیش کرتے ہوئے واضح ن کن امور میں اسلام سے خروج وانحراف کا راستہ اختیار کیا ہے اور ہ ختم نبوت اور حیات عیسیٰ علیہ السلام کوایسے قطعی دلاکل و براہین ہے . همرت آ دمی کواسلامی عقائد کی حقانیت میں ذرائھی شبیبیں رہ جاتا۔

م نبوت' کی جانب ہے''رکیس قادیان' مؤلفہ ابوالقاسم رفیق يين" (فارى، اردو) مؤلفه امام العصر مولانا محدانور شاه تشميريّ، كى ئىسىچ ''از حضرت ئىشمىيرگ'،''مغلظات مرزا''ازمولا نا نورمحمه خان '

سید مرتضی حسن جاند بوری اور دیگر بہت سے رسائل شائع ہو کیکے ی فر ماکش پر ہ ج ہم مولا نا عبدالغنی صاحب پٹیالوگ کی اس کتاب کو

ماصل کررہے ہیں۔

ہے کہ حضرت اقدیں مولا ناسید محمد پوسف بنوری نوراللہ م قدہ، کے ملامیه بنوری ٹاؤن کراچی نمبر۵٬ میں پیرکتاب شامل نصاب کرلی گئی یھی بیوق تع رکھیں گے کہ وہ اس طرف بطور خاص توجہ فر مائیں۔

محمه بوسف لدهيانوي مجلس تحفظ ختم نبوت ملتان ، پاکستان ارمرم الحرام ١٣٩٩ه

# عرض مرتب وتعارف كتب ورسائل

بسم الله الرحمن الرحيم!

نحمده ونصلي ع لى رسوله الكريم · امابعد! اضاب قاديانيت كا ال اوی جلد میں حضرت مولانا عبدالغی بیٹیالوگ اور حضرت مولانا نور محمد خان سہار نپورگ کی چھے کتب ورسائل شامل اشاعت ہیں۔

مدرسه مین ابعلم شاجهان پور۔ بو۔ بی کےصدر مدرس حضرت مولانا عبدالخی پنالوی نے ١٩٢٧ء شمه دایة الممتری عن غوایة المفتری کنام سے بیکتاب تالیف کی - اس كآب كى خصوصيت بديم كداس كتاب مي اسلام اور قاديا نيت كا تقابل كرك قادياني كفركو واشكاف الغاظ میں ملل ومرئن طور بر ثابت کیا ہے۔ دعبر ۱۹۷۸ء اور جنوری ۱۹۸۸ء میں اس کے دو ایدیش اشاعت اوّل كاعكس لي كرعالي مجلس تحفظ فتم نبوت مليّان نيه 'اسلام اور قاديا نيت أيك نقابلي مطالعه' كام برثائع كة كالد ١٩٨١ مين كل مند مجلس تحفظ ختم نبوت في بعى الذيا ال كوشائع كيا-

مصنف مرحوم بہت بوے عالم دین اور بزرگ رہنما تھے۔ مدرسہ عین العلم شا جہان بور مے صدر مدرس اور مدرسہ امینید دیلی میں مدرس کے فرائض سرانجام دیتے رہے۔ آپ کے بحر علمی پر ہیں كتاب "شابد عدل" ہے۔ آج تك اس كتاب كتمام الديش اس طرح شائع موت رہے كدايك صفحہ کے دو کالم بنا کر پہلا دایاں کالم اسلامی عقیدہ اور دوسرا بایاں کالم قادیانی عقیدہ کے لئے مختص کر کے تقابل پرشائع کیا گیا۔

فيخ الاسلام حفزت مولانا محمد يوسف بنوزي اور حكيم العصر حفزت مولانا محمد يوسف لدهانوي اس كتاب كے نصرف معترف ومداح بلكه قدردان تھے۔ بروہ محض جس نے اس كتاب کے باالاستیعاب مطالعہ کا شرف حاصل کیا وہی اس کتاب کا گرویدہ ہو گیا اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اس کی ہر بحث فیصلہ کن اور لا جواب و بے مثال ہے۔ جامعہ خیر المدارس ملتان کے استاذ النفیر حضرت مولانا محمد عابدصاحب مد ظله كاعرصد اصرار تماكدا كيبيوثر پرشائع كياجائے اور بجائے دوكالموں کے عام مروجہ کتابوں کی طرح پہلے ایک بحث (عقیدہ اسلامی نمبرا) مکمل ہوجائے اور پھر قادیانی عقیدہ نمبرا کو درج کیا جائے۔ ہمارے مخدوم حضرت مولا ناسعید احمد جلالپوری امیر عالمی مجلس تحفظ فتم نبوت کراچی نے بھی اس تجویز کی تائید وتصویب فرمائی۔ ہر چند کہ بیکام خاصہ مشکل اور عرق ریزی کا طالب تھا۔اشاعت اول جولائی ١٩٢٧ء ہے آج ٢٠٠٧ء تک ممل ای (٨٠) سال بعد کے حوالجات کوجدید قادیانی کتب ورسائل ہے تخ تا کر کے کمپوز کرانے کا مرحلہ، کے مٹو کی چوٹی سرکرنے کے مترادف تها لیکن بحض الله تعالی کی عنایت بقنل وکرم ،احسان وتو فیل ہے تمر باندھ لی اور آج اس عمل ے فارغ ہوئے۔ پروف پڑھنے میں بقینا کی وکوتا ہی ہوئی ہوگی لیکن اپنی طرف سے فیح وتخر سے میں

عدد المحالف ا

امكانی حدتك جان كھيائى ہے۔ بااي ہمداس ہيں جو غلطى نظر آئ اس سے قارئين مطلع فر بائيس تو يہ كار نير ميں تعاون ہوكا۔ بالكل كتاب كى يہنى ترتيب انشاء الله مفيد ہوگى اور اس سے استفاده پہلے كى نسبت بہت آسان ہوجائے كا۔ اللہ تعالى ايسا بى فر ماويں۔ وما ذالك على الله بعذيذ!

٢ .....١ اس كتاب كے علاوہ باتى پانچ رسائل حضرت مولانا نور محمد خان ثا شروي كے

ہیں۔جن کے نام اور سن اشاعت بیہے۔ ۵رریخ الاول۲۵۲اھ اختلافات مرزا ٢٩ريون١٩٣٣ء ۱۸رچولائی ۱۹۳۳ء ٢٨/ريخ الاول٢٥١ه كفريات مرزا كذبات مرذا ۲۲ ر ار چ۱۹۲۳ء ۵رذیالح۳۵۳۱۱ه ۲۵ رفروری ۱۹۳۵ء ۲۰ زي قعده ۱۳۵۳ه مغلظات مرزا ےرمنی ۱۹۳۵ء ٣ رصفر٢٢ ١٣٥ ه كرش قادياني .....۵ دفع الحادعن حكم الارتداد

آ خرالذ کررسالہ کوہم'' قاوی ختم نبوت ج معص ۲۱۵ ماس ۲۳۳ ' بیں شائع کر پچے ہیں۔اس لئے اس جلد ہیں بیشال اشاعت نہیں۔ باقی رسائل ا ۵۰ ،اس جلد ہیں شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ کل ہندمجلس تحفظ ختم نبوت کے ناظم اعلیٰ، وار العلوم ویوبند کے نائب مہتم واستاذ الحدیث حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب منصوری پوری دامت بر کاتبم لے اختلافات مرزا ( تناقضات مرزا) کی اشاعت ویوبند ۱۹۸۷ء کے مقدمہ ہیں مصنف مرحوم کے ساتویں رسالہ''امراض مرزا'' کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ وہ ہمیں میسرنیس آ سکا۔ تلاش بسیار کے باو جودا ہے شامل نبیس کر سکے۔

مصنف رسائل هذا! حفرت مولانا نور محرصا حب ناغروی بہت بڑے مناظر، مدرس اور مہلخ سے مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور سے ۱۳۳۳ ہے۔ حضرت مولانا طبید سے مشریف سے فراغت حاصل کی۔ برکۃ الہند حضرت مولانا طبیل العلوم سہار نپوری اور حضرت مولانا عبد اللطیف سہار نپوری کے فاضل اجل شاگر دیتے۔ مساسات میں حضرت میں گئے الرحض سے مولانا سید حسین احمد کی کے بیرو تھے۔ جمیعة علماء ہند کے ممتاز رہنما تھے۔ 19۳۰ء میں حضرت مدتی کے ہاتھ پر جان کی بیعت کی۔ متعدد ہار قید و بند کے مراحل سے گذر سے۔ فتنہ قادیا نیت کا تحر و بقر یر کے ذریعہ مقابلہ کیا۔ کرا چی سے خیبر، و بلی سے بمبئی تک قادیا فی فتنہ کے ظلاف آ پ نے جدو جہد کی۔ طلایا سنگا پور بزانس، کینیا، افریقہ تک قادیا نیت کا تعاقب کیا اور خوب کیا۔ اپنے دور میں نے جدو جہد کی۔ طلایا سنگا پور بزانس، کینیا، افریقہ تک قادیا نیت کا تعاقب کیا اور خوب کیا۔ اپنے دور میں سعادت پر اللہ رب العزت کا لا تعد واقعی شکر بجالاتے ہیں۔ فلحمد لللہ اولا وآخرا اللہ رب سعادت بر اللہ رب العزت کا لا تعد واقعی شکر بجالاتے ہیں۔ فلحمد لللہ اولا وآخرا اللہ رب العزت، حضرت مولانا عبدائنی بٹیالوگ، حضرت مولانا نور جمد خان ناغروکی ہم مسکیوں کو شرف نصیب فرما کیں۔ العزت، حضرت مولانا عبدائنی بٹیالوگ، حضرت مولانا نور جمد فان ناغروکی مان مسکیوں کو شرف نصیب فرما کیں۔ کا موسلا دھار ہارش نازل فرما کیں اور کل روز جزاءان کی رفاقت کا ہم مسکیوں کو شرف نصیب فرما کیں۔ خاکمیں۔ کا کیا کیا کیا کیا کیا اللہ میں۔ کا کیا کیا کیا کیا ہم مسکیوں کو شرف نصیب فرما کیا۔

فالرزا

دمرزا

دمرزا

ادبانی

## اجمالي فهرست جلد هفدتهم

.... **مداية الممترى عن غواية المفت**رى

السيد اختلافات مرزا عطرت مولانا نور محمرخان سبار نيور تي المساور تي المساور ال

۵ ..... مغلظات مرزا حضرت موامانا نور محمد خان سبار نبوری ۴۰۰

🖰 💎 کرشن قادیونی آریه یتھے پائیسانی ؟ 💎 حضرت مواہ : نور تکمه خان سبار نپورگی

ی ہمداس میں جو طلعی نظر آئے اس سے قار کین مطلع فر ما کیں تو ہے۔ ب کی بینی تر تیب انشاء اللہ مفید ہوگی اور اس سے استفادہ پہلے کی ٹُد تعالی ایسا عی فر ماویں ۔ و ما دالك علی الله بعزیز! ب كے علاوہ باقی بانچ رسائل حضرت مولانا نور محمد خان ٹانڈوگ كے

مرر نیج الاول ۱۳۵۱ ه ۱۳۸ جون ۱۹۳۳ و ۱۹۳۸ و ۱۳۵۸ و ۱۳۳۸ و ۱۳۵۸ و

و تحقی الارتداد 'فاوی ختم نوت جساص ۲۱۵ تا س ۲۳۳ ' میں شائع کر بچے ہیں۔اس آہیں۔ باقی رسائل اتا ۱۵ ،اس جلد میں شائع کرنے کی سعادت حاصل کر نبوت کے ناظم اعلی ، دار العلوم دیو بند کے نائب مہتم واستاذ الحدیث نب منصوری پوری دامت بر کاجم فے اختلافات مرزا ( تناقضات مرزا) تقدمہ میں مصنف مرحوم کے ساتویں رسالہ ' امراض مرزا' کا بھی ذکر ستاش بسیار کے باد جودا ہے شامل نہیں کر سکے۔

# تفصيلي فهرست كتاب اسلام اورقاديا نيت

| ص ہم  |     | مقدمهاشر                          |
|-------|-----|-----------------------------------|
| ص ۵   |     | عرض مرتب                          |
| ص۱۳   |     | ويباج                             |
| 1200  | 1   | مسلمانو ل)عقیده نمبراختم نبوت     |
| ص کا  |     | قرآ ن کریم کی آیت منتختم نبوت     |
| ص19   |     | ختم نبوت پر ۱۷ رآیات قر آنی       |
| ص ۱۲۳ |     | خاتم أنبيين كى لغوى تحقيق         |
| ص ۲۷  | ₹** | خاتم أننيين كآفسيرى شهادتين       |
| ص۳۳   |     | ختم نبوت پر دس احادیث             |
| ص ۳۹  |     | ختم نبوت اور کلمه شهادت           |
| ص ۳۹  |     | قادیانی وسراوس کے جوابات          |
| ص ۳۹  |     | وسوسداولمبرے نبی بنیں گے          |
| صهه   |     | وسوسددوم يهل نبيول كے خاتم        |
| ص۳۳   | ·   | وسوسه سيدالف المعبد               |
| صهه   |     | وسوسه چهارماستغراق عرنی           |
| ص ۱۲۲ |     | وسوسه پنجمرو حانی توجه نبی تر وش  |
| صا۵   |     | وسورششماحاياتينكم رسل             |
| ص۵۲   |     | وسوسهم سسالله يصطفى               |
| ص۵۲   |     | وسوريطتم سساهدنا الصراط المستقيم  |
| م۳۵   |     | ويوسيم وآخرين منهم                |
| ص۵۵   |     | وموسردهملانبي بعدي شمالانفي كمال  |
| ص۵۵   |     | وموسه يازوهم چهياليسوال حصه       |
| ص ۶۹  |     | وسوسه دواز دهم قول عا نشرٌ        |
| صے۵   |     | وسوسرسيزوهمفلاكسرى بعده           |
| ص۵۸۵  |     | وسوسه چهاردهم لو عاش ابر اهيم     |
| ص ۲۲  |     | ختم نبوت پراجماع امت کے دوالہ جات |
|       |     | ,                                 |

مدی نیوت کافرود جال المراز و المرز و ا

المروا فادياني كروي كالمعين مرزا قادياني كادموى نوت مي إليس مرزا قادياني كي دموي نبوت من تدريجي حال مرزا قادیانی کے ۱۸۹۱ء کے اقوال مرزا قاد یانی کے ۹۲ ۱۸ مے اقوال مرزا قادیانی کے ۱۸۹۸ء کے اقوال مرزا قادیانی کے ۱۸۹۷ء کے اقوال مرزا قادیانی کے ۱۸۹۷ء کا قوال مرزا قادیانی کے۱۸۹۹ء کاقوال المعلمة كالدمر ح والان بوت طلى ويروزى كى قاديانى تشرت نبوت مرزا قادياني اورمرز امحودقادياني مرذاقاد إنى كاأقرارى كفر الهامات مرزا قادياني مرزاقاد یانی کے عجیب الہامات و مکاشفات مرفا او یانی کے عربی البام کافلسف وخوش بنی مرزا كادياني كي فقيران زند كى كانموند مرزا قادياني كي درنشاني

ويكرجمو فيمان نبوت

| ملام اورقاد یا نیت | ت کماباً | بمرسمه |
|--------------------|----------|--------|
|                    | -        |        |
|                    | •        |        |

| ص ۱۸             | اجماع برمزيد نواله جات                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |               | م اور قادیا نیت |
|------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|-----------------|
| <b>م ۲۹</b>      | منكر ضروريات دين كاحتكم                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |               | * *             |
| ص م ک            | دعویٰ نبوت ہے پہلے مرزا کاعقیدہ             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 4             |                 |
| 400              | ختم نبوت اورمجد دالف ثاني <sup>6</sup>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | ص ہ           |                 |
| ص 22             | فحتم نبوت اور شاوا ماعمل شهبيدٌ             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | ص۵            |                 |
| ۵۸ ص             | مختم نبوت اورموا ا نا نا <b>نوتو</b> گ<br>ا |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | ص۱۳           |                 |
| ص• ٨             | ختم نبوت اورموا اناعبدالتي تكصنوي في        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 1200          | <del></del>     |
| ص۸۱              | ختم نبوت اورا بن عربي ،علامة شعراني ً       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 | ص کا          |                 |
| 4 ص ۹۷           | نبوت در سالت میں فرق                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | ص ۱۹          |                 |
| ص١٠١٠            | قادیانی عقیده نمبرا اجرائے نبوت             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | ص ۲۲۳         |                 |
| ص۱۰۳             | مرزا قادیانی کے دعویٰ کے سنتین              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | ص ۲۷          |                 |
| ص۳۰۱             | مرزا قادیانی کی دعویٰ نبوت میں پالیسی       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 | م ۳۳          |                 |
| ص ۱۰۳            | مرزا قادیانی کی دعویٰ نبوت میں مدریجی حیال  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | ص ۳۹          | <del></del>     |
| ص ۱۰۴            | مرزا تادیانی کے ۹۱ ۸اء کے اقوال             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | ص ٣٩          |                 |
| ص ۲۰۱            | مرزا قادیانی کے ۹۲ ۱۸ء کے اقوال             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | ص ۳۹          |                 |
| ص ∠•۱            | مرزا قادیانی کے ۱۸۹ء کے اقوال               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | صهم           |                 |
| ص ∡•1            | مرزا قادیانی کے ۱۸۹۲ء کے اقوال              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | ص ۱۳۶۸        |                 |
| ص ۸•۱            | مرزا قادیانی کے ۱۸۹۷ء کے اقوال              | The state of the s |   | ص ۱۳۳         |                 |
| ص ۱۰۹            | مرزا قادیانی کے۱۸۹۹ء کے اقوال               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | ص ۱۳۳         |                 |
| ص ۱۱۳            | • ۸۱۹ء کے بعد صریح دعویٰ نبوت               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | صا۵           |                 |
| ص سرا            | ظلی و بروزی کی قادیانی تشریح                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | ص۵۲           |                 |
| ص ۱۳۱            | نبوت مرزا قاديانى اورمرزامحود قادياني       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | ص ۵۲          |                 |
| ص ۱۳۱۳           | مرزا قادیانی کااقراری کفر                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | ص ۵۳          |                 |
| ِ ص <u>س</u> ے م | البهامات مرزا قادياني                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | ص۵۵           | ,               |
| ص ۱۳۹            | مرزا قادیانی کے عجیب الہامات ومکاشفات       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | ص۵۵           |                 |
| ص۵۳              | مرزا قادیانی کے عربی البام کافلے فیوش بنجی  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | ص ۶۹          |                 |
| ص ۱۵ ا           | مرزا قادیانی کی فقیراً نه زندگی کانمونه     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | ص ۵۷          |                 |
| ص١٥٨             | مرزا قادیانی کی درفشانی                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | آص ۵۸<br>صریب |                 |
| ص ۹ ۱۵           | ويكرجموني مدعيان نبوت                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | שמזף          |                 |
|                  |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | •             |                 |
|                  |                                             | 4.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - |               |                 |

آپ کے بعد مدعی نبوت کا فرود جال

|        | <i>p</i> 1•                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| ص۱۲۳   | اسلامی قتید هنمبر ۶ انقطاع وی نبوت                              |
| ص ۱۲۵  | مرزائی عقید هنمبر۲وی نبوت جاری                                  |
| ص ۱۲۷  | انگریزی میں الہام                                               |
| 14200  | <i>پندی بین البام</i>                                           |
| ص ۱۲۷  | اسلاى عقيده نمبرا السيدار نجات آنخضرت الله كالعلمات             |
| ص١٦٩   | مرزالُ عقیده نمبر۳ مدارنجات مرزاگی تعلیمات                      |
| ص ۱۷۰  | اسلامی عقیده نمبر،، آنخضر عقاب کے بعد مدی نبوت کا فر            |
| 12.00  | مرزالیٔ عقیده نمبریممرزا قادیانی نبی تھا                        |
| صاعا   | اسلامی عقید هنمبر۵معجوات بند                                    |
| 12400  | مرزانی عقیده نمبر۵ مرزاصاحب معجزه شے                            |
| ص١٢٢   | اسلامی عقیده نمبر ۲ آنخضر تعلیق تمام محلوقات انفش               |
| 12500  | مرزالَ عقیده نمبرهمرزا قادیانی کی نضیلت                         |
| ص ۱۷۷  | اسلامی عقیده نمبر استفیرنی، نی سے افضل نہیں ہوسکا               |
| ص٩١٤   | مرزائى عقيده نمبر 2مرزا قاديانى كى فغيلت                        |
| ص ۱۸۰  | اسلامی عقیده نمبر ۸ تو قیرانبها وفرض                            |
| ص ۱۸۰  | آيات قرآني                                                      |
| ص۱۸۱   | ا مادیث                                                         |
| ص۱۸۲   | كتب عقائد                                                       |
| ص۱۸۲   | مرزائی عقیده نمبر ۸تحقیم سیح علیه السلام (معاذالله)             |
| ص۱۹۲   | اسلاى عقيده نبر ٩ قرآني آيات كامعدان آنخضرت الله علي بين        |
| ص١٩٣   | مرزالُ عقیده نمبرهقرآنی آیات کامصداق مرزاب                      |
| ص۱۹۳۳  | اسلامى عقيده نمبره اانبياءكى تمام پيش كوئيال تلجيح              |
| ص ۱۹۳  | مرزائى عقيده فمبر ١ حضرت عيسىٰ عليه السام كي تين پيش گوئيال غلط |
| ص١٩١٣  | اسلامی عقیده نمسراا جهاد جاری                                   |
| ٠ ص١٩٧ | م . الْيَ عقيد ونمبراا جها دحرام                                |
| ص ۱۹۲  | اسلای عقید ونمبراامعجزات مسیح علیه السلام حق                    |
| ص ۱۹۸  | مرزانی عقیده نمبر ۱۲ معجزات سیح علیه السام کاانکار              |
| ص ۲۰۱  | اسلامی تشیره نمبرس احیاه موتی                                   |

| 11                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| احياهموتي             | שייים ולות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ج جسمانی حق           | يرونبراامعران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حراج جسمانی           | اللي عقيد ونبراه اسسانكار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| يامت حق               | منانی معیده نبره ا قیام آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| يامت كاا ثكار         | مردالي عقيده نبرهاقيام آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| انگ                   | الماكاهم إبراا وجورا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ول لا محد             | مرد على مقيده فير ١١ ا تكاوز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| and the second second | Carried States                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | MA CONTRACTOR OF THE CONTRACTO |
|                       | 1/2 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

بعد بات مح طيالمالم بر المعالم بر المعالم بر المعالم بر المعالم بعد من عليالمالم بر المعالم بعد من عليالمالم بر المعالم بالمعالم بالمعالم

11

| ص۲۰۳       | مرزائى عقيد فمبر ١٣٠١ الكار احياء موتى                                                                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۰۳۵۰      | اسلامی عقیده نمبر ۱۳معراج جسمانی حق                                                                                                              |
| F+20°      | مرزائى عقيه ەنمېر١٣ا تكارمعراج جسمانى                                                                                                            |
| ۳۰۸ ص      | اسلام عقیده نمبره۱ تیام تیامت حق                                                                                                                 |
| rir        | مرزائی عقیده نمبر۵۱ قیام قیامت کاانگار                                                                                                           |
| ص۲۱۳       | اسلامی تقییده نمبر ۱۹ و جود ملائکه                                                                                                               |
| ص۲۱۲       | مرزائی عقیده نمبر ۱۷ا نکارنز ول ملائکه                                                                                                           |
| rin o      | اسلای عقید ونمبر کامفتری علمالله کافر ہے                                                                                                         |
| ص۲۱۹       | مززائي عقير فبُركامززا كالفتراء على الله والرسول                                                                                                 |
| ص ۲۱۹      | منكوصةَ عالَى كى مِينَ كُولَ                                                                                                                     |
| ص ۲۲۰      | عبدالله آتلتم كے متعلق پیش كوئى                                                                                                                  |
| ص۲۲۲       | مولانا ثناءالله امرتسري كي متعلق بيش كوئي                                                                                                        |
| ص۳۲۳       | طاعون کی پیش گوئی                                                                                                                                |
| ص ۲۲۸      | مرزائےجھوٹ                                                                                                                                       |
| ص١٣٣       | اذا العشار عطلت كأتغير                                                                                                                           |
| 4440       | ومأكنا معذبين كابراب                                                                                                                             |
| מאדיי      | اسلامی عقیده نمبر ۱۸ جنسور علیه السلام کے بعد دموی نبوت کفر ہے                                                                                   |
| ص ۲۳۷      | مرزائی عقیده نمبر ۱۸ مرزاتمام اهبیا عکامظهر ب                                                                                                    |
| ص ۲۳۰      | اسلامی عقیده نمبر ۱۹حیات مسیح علیه السلام                                                                                                        |
| ٣٠٠-٣      | قرآن کریم ہے بوت نمبرا                                                                                                                           |
| ص          | رفع الى السماء                                                                                                                                   |
| ص۲۵۲       | دومری آیت حیات مسلح علیهالسالم پر<br>                                                                                                            |
| ص١٢٦       | تیمری آیت حیات سطح علیهالسلام پر<br>چنه به                                                                                                       |
| משוריז     | چۇمى آيىتە حيات كىچى علىيالىلام بر<br>:                                                                                                          |
| משארץ.     | یانچوین آیت دیات می علیالسلام پر<br>خون به                                                                                                       |
| 9 م ۲۹۵    | چھنی آیت حیات سے علیہ السلام پر<br>متر سیر مستور السام کی الترائی الترائی الترائی کا مستور السام کی الترائی کا مستور السام کی الترائی کا مستور ا |
| ص ۲۷۹      | ساتوین آیت حیات مسج علیه اسلام پر<br>مربر عزیر مسجول مارید                                                                                       |
| ص ۲۸۳<br>- | ا جماع است حیات می ملیدالسلام پر<br>سرمه است می                                                              |
| ص ۲۸۰۹     | آئمهار بعدّاد رامام بخاري كالمدهب                                                                                                                |

| ص۱۲۱   | رت .                                              |
|--------|---------------------------------------------------|
| ص ۱۲۵  | .ن                                                |
| ص ۱۲۲  |                                                   |
| 174    |                                                   |
| ص ١٧٧  | مخفرت المناف كي تعليمات                           |
| ص١٦٩   | رزا کی تعلیمات                                    |
| ص + سا | ا<br>کے اعد مدعی نبوت کا فر                       |
| ص • سا | ني تي                                             |
| صابحا  |                                                   |
| ص ۲۷۱  | Ĕ.0 %.                                            |
| ص ۲۷   | الله تمام محلوقات سے افضل                         |
| 1250   | ر کی فضیات                                        |
| ص ۱۷۷  | ) کی فضیات<br>اے افضار نہیں ہوسکتا                |
| صوا    | ن كى نىشىلىت                                      |
| ص+۸    | رض الم                                            |
| ص ۱۸۰  |                                                   |
| صا۸۱   |                                                   |
| ص۱۸۲   |                                                   |
| אוריי  | بالسلام (معاذالله)                                |
| ص ۱۹۲  | ت كامصداق آنخضرت ليك بين                          |
| ص ۱۹۳  | ت کامصداق مرزا ہے                                 |
| م ۱۹۳۰ | ت کامصداق مرزا ہے<br>ام پیش گوئیاں سیج            |
| ص ۱۹۳  | ىٰ عايه والسام كي تمين پيش كو ئياں غلط            |
| ص ۱۹۲۳ | 1                                                 |
| ص ۱۹۲  |                                                   |
| ص ۱۹۲  | ع عليه السلام حق<br>ع                             |
| ص ۱۹۸  | عليه الساليم كالاتكار<br>مع عليه الساليم كالاتكار |
| ص ۲۰۱  | 22.42.520                                         |

一年十二十二年 東京 東京など こうない

لحمداله وكفى وسلام على عباده ال لُ الله عَلِيمً أنه سيكون في امتى ثلاثون هم التبيين لاتبى بعدى! ﴿ ﴿ اِلْمُ رَمَّى مِنْ لتم نهبته كامتيره اسلام عي ايك إيرام وفي وتعافود ي ك كوا حالاتك (الم المحل النصب نبوت برفائز نبيس موسكل ا في المرض صنون الله عن كي اجاع الرامن كرك اب واسط كوئي دومراراستدند فروك ايسى بى بوئ جنبول نے باوجودار عار ا ماتمانی نوت کادوی کیااور کال دلیری اورج و المان الديمي كي نجات نبيس بوعتى بندوستاد ان من عمر داغلام احمقادیانی خاص طور برقابل مرزا قادياني كيخضرحالا، مرزاقاديانى كاوطن مالوف تصبدقاديان سلع كوردا مع والديم علام مرتفع تعبد كريس تعددد، فارى، ع المانم تعال كالعدر ق كرن كون يسجد على الموسع مدود قدح اور بحث دمناظره سے ان کوخاص دلچیر مر ما و كرت يرج مقد ويف كر بها بل بيشين ويال المالاد المرتق - يزاد عوى كرييني من بحى ان كو يحمة الأ

| جميع صوفياء كرائم كامذبب                                  | ص۲۹۰   |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| المُل بيتٌ كاند بب                                        | ص ۱۹۳۳ |
| مرزا قادیانی کےاصول مسلمہ ہے ثبوت                         | ص ۲۹۹  |
| انجبل ہے حیایت سے علیہالسام کا ثبوت                       | ص ۲۹۹  |
| آ سان ہے اتر نے کی تصریح اور دیگر علامات میسے علیہ السلام | ص ۲۰۰۱ |
| نزول مسیح علیه السلام کے منکر کا نثر می حکم               | ص١١٦   |
| عرسيح نليه السلام ازروئ احاديث                            | صهام   |
| قاویانی شبهات کے جوابات                                   | שווין  |
| شباوّلقدخلت كاجواب                                        | ص ۱۲۱۳ |
| شبدده آنخضرت الليني كي وفات پر بحث رفع ميج                | ص١٩١٨  |
| شبرسوم ما دمت فیهم کا جواب                                | ص ۱۳۱۹ |
| شبه چهارممین علیدالسلام کامز ول اورختم نبوت               | ص١٣٢   |
| شبه پنجم مستسيح عليه السلام كامز ول ملاءامتى كاجواب       | ص۳۲۲ . |
| شبختشمآنخضر تتلطيع كاوقات اور منع عليه الساام كى حيات؟    | ص۳۲۳   |
| شبقتم مسشب معراح فوت شده انبياء من شامل                   | ص ۱۳۲۳ |
| شبطتمكانايا كلان الطعام                                   | ص ۳۲۵  |
| شِيْمُمنكم يتوفى ومنكم ارذل العمر                         | ص ۲۲%  |
| شيروهمياكلون الطعام                                       | ص ۳۲۹  |
| <i>شِه يازوهمو</i> لكم في الارض مستقر                     | ص۳۲۹   |
| شبدوازوهمفيها تحيون وفيها تموتون                          | ص ۳۳۰  |
| شهريزوهماموات غير احياء                                   | ص۱۳۳   |
| شيه چهاروهماو حساني بـاالمصلوة و الزكوة                   | ص۳۳۳   |
| شبه پانزدهمجمعفری کا آسان برجانا مشکل                     | ص ۲۳۵  |
| شبه مششرهمزول مع عمل كانزول                               | ص ۲۳۸  |
| شِه مُعْتَدَهُملوكان موسى وعيسى حييَّين                   | ص ۱۳۲۲ |
| مرزانی عقیده نمبر ۱۹ حیات سی کاعقیده شرک                  | ص۱۳۳۳  |
| اسلامی عقیده نمبر ۲۰مسیح ومهدی علیحده شخصیات              | ص ۳۵۱  |
| مرزائی عقیده نمبر ۲۰مسیح دمهدی ایک شخصیت                  | ص ۲۵۷  |
| اسلامی عقبیده نمبرا ۲ در باره د حیال                      | ص ۲۵۸  |
| مرزائی عقیده نمبر۳۰ با بت د جال                           | ص ۲۱۱  |
|                                                           |        |

#### بسم اللَّه الرحمن الرحيم!

ويباجيه

# مرزا قادیانی کے مختصر حالات

مرزا قادیانی کاوطن مالوف قصبہ قادیان ضلع گورداسپور پنجاب ہندوستان ہے۔ان کے والد حکیم غلام مرتضے قصبہ کے رئیس ہے۔ اردو، فاری، عربی کے علاوہ انگریزی وغیرہ سے مرزا قادیانی کووا قفیت نتھی۔ابتداہ سیالکوٹ کی پہری میں محررہونے کی حیثیت سے پندرہ رو پیر ماہوار کے ملازم تھے۔اس کے بعد ترقی کرنے کے شوق میں جب مختار کاری کا امتحان دیا تو اس میں فیل ہوگئے۔ردوقد ح اور بحث ومناظرہ سے ان کو خاص دلچین تھی۔آریوں اور عیسائیوں سے جمیر چھاڑ کرتے ہے ہے تھے۔حریف کے بمقابل پیشین گوئیاں کرنے میں مرزا قادیانی نہایت جری اور دلیر تھے۔بڑے سے بڑاد کوئی کرلینے میں بھی ان کو پھھٹائل نہ ہوتا تھا۔

ص٠٩٠ صهوم ص٩٩٩ ص١٩٩ صامه ص١١٦ صهامو ص ۱۲۳۲ ص١٦١٣ ص ۱۸۳۸ ص١٩٣ صابهه صههه ص۳۲۳ صههه ص۲۵ ص ۲**۳۷** ص٣٩٩ ص٣٩٩ ص ۳۳۰ ص١٣٣

ص۳۳۳

ص ۳۳۵

ص ۱۳۸۸

ص ۱۳۳۳ ص ۱۳۳۳

ص ۱۵۳

ص ۱۳۵۷

ص۸۵۳

ص١٢٣

10 السعد احسسار وخد فی استار وخد فی السعد احسسار وخد فی المد فی المد

(r-10/200

وي بوتي جن مي لكما الما المائك كالوروواس كوكافرقرار و اورار في العائم كا" اور (حقيقت الوي م، ١٠٠٠) امت الحالي الما المن المنطقة كل امت ا اور نی کے نام سے موسوم کیاجائے ي وول منمون كى جكنبين بين يحض كذب اری: کی میر کیفیت تنی که باد جودر کیس اعظ ويت كى لوبت ندآ كى ر ثريت مريك وترزوا كادياني بميشداني لفور يمجوات اورشائع كا فر**یانت داری اور معاملات: کے متعلق** مرز م كروه خود الى بابت (حقيقت الوى م ٢٨٣٠، خ و مری شرکاء نے جوقادیان کی ملکیت میں: و مرالت گورداسپوریس کیا تب میں \_ مین میں تیری ساری دعا ئیں تبول کروں گا بددعا: کرنے سے مرزا قادیانی کوخاص ذوتی تھا۔ یکی وجہ ہے کہ بجائے اس کے کہوہ اسوہ حسنہ کو لحوظ کر اپنے خالفین کے لئے رشد وہدایت کی دعا کرتے، زلز لے اور طوفان آنے طاعون اور وہائی امراض میں مبتلاء ہونے کی بددعا کرتے رہنے تھے۔ ڈپٹی عبداللہ آتھ مماوی شاء اللہ امر تسری منکوحہ آسانی محمدی بیگم وغیرہ کے معلق جومرزا قادیانی کی پیشین گوئیاں ہیں وہ سب ای تشم کی ہیں۔ زلزلوں اور وہاؤں کے پھیلنے اور مرکی پڑنے کی خبرسے بے حدمسر ور ہوتے سے خواہ کسی وجہ سے بھی کسی ملک میں طوفان آئیں، مرزا قادیانی یہی ظاہر کرتے کہ میری منکذیب یاعدم تصدیق سے ایسا ہوا۔

مجن کو گھر عارنہ تھی۔علائے اسلام وغیرہ کی اور بدز بانی: کرنے ہے مرزا قادیانی کو کچھ عارنہ تھی۔علائے اسلام وغیرہ پر انہوں نے جو بخت کلامی اور سب وشتم کیا تھا۔اس کو بعض لوگوں نے چھوٹے چھوٹے رسالوں میں جمع کیا ہے۔ (ملاحظہ ہوعصائے موی وغیرہ)

ی میں میں ہے۔ (تتر حقیقت الوی م، ۱۵، فزائن ج۲۲م ۲۳۵ (۳۴۲) پر مرزا قادیانی نے ایک فخف کے متعلق کچھ عربی اشعار مع ترجمہ شائع کئے ہیں۔ان میں سے تین شعر مندرجہ ذیل ہیں ملاحظہ موں۔

عـولا لعيـنــ1 نـطفة السفهـأء نـحس يسمّـے السعد في الجهلاء

ان لم تمت بالخزى يا ابن بغاء

ومن اللئام اری رجیلا فاسقا شکس خبیث مفسد ومزور اذیتنی خبثا فلست بصادق اور لئموں میں سے آیک

اور لنیموں میں سے آیک فاس آدمی کو دیکھا ہوں کہ ایک شیطان ملعون ہے۔ سیفیوں کا نطفہ برگو ہاور خبیث اور مفداور جموث کوئے کر کے دکھانے والا منحوں ہے جس کا نام جاہلوں نے سعد اللہ رکھا ہے تو نے اپنی خباشت سے جمھے بہت دکھ دیا ہے ہی میں تیانیس ہوں گا اگر ذات کے ساتھ تیری موت نہ ہو (اے حای)

عبنیں کہ مرزا قادیانی بھی محسوں کرتے ہوں کہ یہ اشعار تہذیب وشائنگی اوران کے منصب نبوت کے منافی ہیں۔ شایدای وجہ سے انہوں نے تیسرے شعر کے آخر میں جولفظ ابن بناء ہے۔ اس کے ترجمہ کوچھوڑ دیا۔ عربی لفت میں ابن لڑکے کو کہتے ہیں اور بغاء کے معنی زنا ہیں۔ اس لحاظ ہے ابن بغاء کے جومعنی ہوئے ان کوہم نے بخرض آگائی ترجمہ میں بین القوسین اضافہ کردیا ہے۔ مکرد کھے لیا جائے۔ (جم الهدی میں ۱۰ نزائن جمام ۵۳) میں لکھتے ہیں کہ:

يلا فاسقا

سد ومزور

ان البعيد اصبار وخنيازيير الفلا ونساؤهم من دونهن الاكلب

وشن امارے بیابانوں کے خزیر مو گئے ۔ اوران کی عورتیں کتیوں سے برھ گئی ہیں راست محوثی اور ایفاء وعده: کا بیرحال تھا کہ براہین احمد یہ وسراج منیر وغیرہ ک طباعت واشاعت کے واسطے متعدد مرتبہ بزار ہارد پیدوصول کئے گرجس غرض کے لئے رویدلیا تماروهرزا قادياني نيوري ندكي

غلط حوالہ جات اور كذب بيانى: بھى مرزا قاديانى كے كلام ميں بمثرت ہے۔ صحائف رحمانيه موتكير اورة كنده كماب يل اس موضوع يركاني موادموجود ب- ناظرين ماحظه فرمائیں موند کے طور پر دوایک باتیں یہاں بھی درج کی جاتی ہیں۔

(ارجین نمبر۳ ص کا، فزائن ج کاص ۴۰، م) پر لکھتے ہیں کہ: ''لیکن ضرور تھا کہ قرآن واحادیث کی وہ پیش کوئیاں بوری ہوئیں جن میں لکھا تھا کہ سے موعود جب ظاہر ہوگا تو علائے اسلامی کے ہاتھ سے دکھا تھائے گا اوروہ اس کو کا فرقر ار دیں گے اور اس کے قبل کے لئے فتو ہے۔ وتے جائیں مے اوراس کی سخت تو ہین کی جائے گی اوراس کودائر ہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ كرنے والا خيال كيا جائے گا'' اور (حقيقت الوي ص٠٩٥، خزائن ج٢٢ص٥١٠) ميں ہے''احاديث نبوید میں بیپیش گوئی کی گئی ہے کہ آنخضرت قلیقہ کی امت میں سے ایک مخض بید امواگ جومسیٰ اور ابن مريم كبلائ كااورنبى كے نام ہے موسوم كياجائے گا۔'' ( سنبيد ) قر آن كريم اوراحاديث نبو بالله میں بیدونوں مضمون کی جگرنہیں ہیں محض کذب بیانی ہے۔

وینداری: کی به کیفیت تھی کہ باو جود رئیس اعظم ہونے کے تمام عمرزیارت نبوی علیہ اور حج فرض ادا کرنے کی نوبت ندآئی۔ شریعت محمد بیٹائے میں تصویر کئی پرسخت سے خت وعیدیں آئی ہیں۔ مگر مرزا قادیانی ہمیشہ اپنی تصور کھچواتے اور شائع کرتے رہے۔

ویانت داری اور معاملات: کے متعلق مرزا قادیانی کی قلبی حالت کا انداز واس سے جوسکتا ہے کہ وہ خود اپنی بابت (حقیقت الوحی س ۲۸۳، خزائن ج۲۲ص ۲۵۸) میں لکھتے ہیں کہ: ''بعض غیر قابض جدی شرکاء نے جوقادیان کی ملکت میں ہمارے (مرزا قادیانی) شریک تھے۔ جب دخلیانی کا دعوی عدالت گورداسپور میں کیاتب میں نے (مرزا قادیانی) دعا کی کہوہ ایئ مقدمه من ناكامري راس كے جواب من خداتعالى نے فرمایا كد اجيب كل دعائك الا فی شد کاٹك لیعنی میں تیری ساری دعائیں قبول کروں گا یگر شرکاء کے بارہ میں نہیں ''کسی شخص

ا قادیانی کوخاص ذوق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بجائے اس کے کدوہ النے رشد وہدایت کی وعا کرتے، زار لے اور طوفان آنے ہونے کی بددعا کرتے رہتے تھے۔ ڈپٹی عبداللد آتھم، مولوی ی بیم وغیره کے متعلق جومرزا قادیانی کی پیشین گوئیاں ہیں وہ باؤں کے تھلنے اور مری پڑنے کی خبر سے بے عدمسر ور ہوتے ک میں طوفان آئیں، مرزا قادیانی یمی ظاہر کرتے کے میری

نی بر نے ہے مرزا قادیانی کو پچھ عار نتھی۔علا کے اسلام وغیرہ ب وشتم کیا تھا۔ اس کوبعض لوگوں نے چھوٹے جھوٹے رسالوں

ئےمویٰ وغیرہ) ا، ١٥، خزائن ج٢٢م ١٩٣٧، ١٩٣٥) پر مرزا قادیانی نے ایک مخص کے ٹاکع کئے ہیں۔ان میں سے تین شعرمندرجہ ذیل ہیں ملاحظہ ہوں۔

عولا لعينه أنطفة السفهاء نحس يسمَّے السعد في الجهلاء

ان لم تمت بالخزى يا ابن بغاء ت بصادق ، میں سے ایک فاس آدی کو دیکھتا ہوں شیطان لمعون ہے۔ سیفیہوں کا نطفہ

خبیث اور مفید اور جھوٹ کومع کر کے دکھانے والا ہے جس کا نام جاہلوں نے سعد اللہ رکھا ہے فبافت سے مجھے بہت د کھ دیا ہے پس میں کانبیں ہوں گا

ی کے ساتھ تیری موت نہ ہو (اے رای) زا قادیانی بھی محسوں کرتے ہوں کہ بداشعار تہذیب وشائشگی اوران میں۔ شایدای وجہ سے انہوں نے تیسر سے شعر کے آخر میں جو لفظ ابن چوڑ دیا بحر بی لغت میں این *لڑ کے کو کہتے* ہیں اور بغاء کے معنی زنا ہیں۔ جِمعنی ہوئے ان کوہم نے بغرض آگاہی ترجمہ میں بین القوسین اضافہ ئے۔ (مجم البدئ من ا بنز ائن جم اص ۵۳) میں لکھتے ہیں کہ: ، کواس کے جائز خق ہےمحروم کرنے کے واسطے دعا کرنا کہاں تک قرین انصاف اور شان نبوت کے مناسب ہے؟۔اس کا فیصلہ خود ناظرین کرلیں۔

ولا دت دوفات: مرزا قادیانی کی پیرائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء میں ہوئی اور ۲۷ رشی ١٩٠٨ ء كولا جور ميں فوت ہوكر قاديان دفن كئے گئے ـ بتدريج مرزا قادياني نے متعدد دعوے كئے ـ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے دعویٰ کرنے میں اس قدر وجل وفریب اور حالا کی سے کام لیا ہے کہ ان کی دو جار کمابوں کو د مکھ کر بیمعلوم کر لینا کہ وہ کون اور کیا تھے؟۔ برخمض کا کامنہیں ہے۔ مرزا قادیانی کی تالیفات لبیس اور متضاد باتوں سے پر ہیں۔ جب تک کداسلام تعلیم سے کماحقہ وا قفیت نہ ہواور یقظ وقد ہر کے ساتھ ان کی کافی کتابوں کا مطالعہ نہ کیا جائے۔ان کے وعودُ س اور دلاک کی حقیقت منکشف نہیں ہو یکتی۔ چونک مرزا قادیانی نے ملک کے سامنے اینے آپ کو با کمال لوگوں کی صورت میں پیش کیا تھا۔اس وجہ سے تمام چیزیں کراماتی رنگ میں فلا برکرتے تھے۔ حامی سنت ماحي بدعت جامع منقول ومعقول حاوى فروع واصول حضرت مولانا مولوى عبدالغي خان صاحب بٹیالوی صدر مدرس مدرسین العلم شاہ جہاں پورکی اس جدید تالیف کو جوآ پ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ ھ لینے کے بعد انشاء اللہ تعالی ہرتہم پر روز روشن کی طرح واضح ہوجائے گا کہشرعی نقطهٔ نظر سے مرزا قادیانی کی حیثیت کیا ہے؟ ۔ مولانا موصوف نے اس کتاب میں مرزا قادیانی کے دعووَں اوران کےاصولی عقائد سے محققانہ بحث کی ہے۔ ۱۹۲۷ء میں محلّہ تارین نکلی شاہ جہان پور كى مىجد برمرزائيوں اورمسلمانوں ميں جومقدمه در پيش تھا۔ جس ميں كه اہل اسلام بائيكورث اله آبادتككامياب رب-اسيس آب واه تصاسللمس آبومزا قادياني كى تفنيفات اور ویگرموافق وخالف کتابوں کے مطالعہ کا اتفاق ہوا۔ تمام چھان بین کے بعد آخر میں جس تتیجہ پر ينجاس كومولا ناموصوف ني بغرض افاده عام اس كتاب له ميس حوالقلم فرمايا ب مسلمانون اور مرزائیوں کے عقائد علیحدہ علیحدہ درج ہیں ۔اسلامی عقائد کے ثبوت میں قرآن وحدیث اورا کابر امت کی تصریحات پیش کی گئی ہیں اور مرزائی عقائد کے بیان میں مرزا قادیانی اوران کے خلیفہ وغیرہ کی عبارات منقول ہیں ۔اس طریق سے ناظرین کو ہرووفریق کے عقائد بیک وقت معلوم

لے کتاب کے نام میں ہدایت کے صلہ میں عن تضمین معنی ابعاد کی وجہ سے ہے۔ "کمافی قوله تعالیٰ و ما انت بھادی العمے عن ضلالتھم (النمل:۸)"

نفسانیت برقائم رہنا مدددینے کی بات ہے۔

مسلمانون كاعقيه

مولت موکی ۔ کماب ای

ا اسسام کے عقیدے طر السلام کے فتم کرنے والے اور آخر الانبیاء ہیں۔ حطام نبیل کیا جاسکتا۔ باب نبوت ورسالت مطلا اسلام سے خارج ہے۔

) ہے۔ قرآن کریم

وخاتم النبيين (احزاب: ١٠) ﴿ مُعَلَّكُمُ اللهُ وَمُعَلِّكُمُ اللهُ مُعَلِّكُمُ اللهُ اللهُ مُعَلِّكُمُ اللهُ اللهُ

نوٹ! بیمرن کنس ہے اس بات پر موں کو فق کرنے دالے ہیں۔اب آپ کے بو معلومہ سکا

دم کرنے کے داسطے دعا کرنا کہاں تک قرین انصاف اور شان نبوت ملہ خود ناظرین کرلیں۔

ت: مرزا قادیانی کی پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء میں جوئی اور ۲۲مرک لرقادیان دفن کئے گئے۔ بتدریج مرزا قادیانی نے متعدود عوے کئے۔ نے وعویٰ کرنے میں اس قدر دجل وفریب اور حالا کی سے کام کیا ہے کہ ر کر بیمعلوم کر لینا کہ وہ کون ادر کمیا تھے؟۔ ہر مخص کا کام نہیں ہے۔ یس اور متضاد باتوں سے پر ہیں۔ جب تک کداسلای تعلیم سے کماحقہ کے ساتھ ان کی کافی کتابوں کا مطالعہ ندکیا جائے۔ان کے دعوؤں اور ں ہوسکتی۔ چونکہ مرزا قادیانی نے ملک کے سامنے اپنے آپ کو با کمال لیا تھا۔اس وجہ سے تمام چیزیں کراماتی رنگ میں ظاہر کرتے تھے۔ حای قول ومعقول حاوى فروع واصول حضرت مولانا مولوى عبدالغي خان ں مدرسے میں انعلم شاہ جہاں پورکی اس جدید تالیف کوجو آپ کے ہاتھوں مدانشاءالله تعالى برنبيم يرروزروثن كي طرح واضح ببوجائ كاكمثر في نقطه تثیت کیا ہے؟ مولانا موصوف نے اس کتاب میں مرزا قادیانی کے مقائد ہے محققانہ بحث کی ہے۔۔1912ء میں محلّہ تارین تکلی شاہ جہان یور سلمانوں میں جومقدمہ درپیش تھا۔جس میں کداہل اسلام ہائیکورٹ الہ اس میں آپ گواہ تھاس سلسلہ میں آپ کومرزا قادیانی کی تصنیفات اور ں کے مطالعہ کا اتفاق ہوا۔ تمام چھان بین کے بعد آخر میں جس نتیجہ پر في بغرض افاده عام اس كتاب له ميس حوالة للم فر مايا ب مسلمانول اور ه علیحده درج میں ۔اسلامی عقائد کے ثبوت میں قرآن وحدیث اورا کابر کی گئی ہیں اور مرزائی عقائد کے بیان میں مرزا قادیانی اوران کے خلیفہ

ہیں۔اس طریق سے ناظرین کو ہر دوفریق کے عقا کدیک وقت معلوم کے نام میں ہدایت کے صلہ میں عن تضمین معنی ابعاد کی وجہ سے ہے۔

وما انت بهادي العبي عن ضلالتهم (النمل: ٨١)''

کرنے میں بے حد سبولت ہوگی۔ کتاب اس قدر جامع ہے کداس کو پڑھ لینے کے بعد ناظرین بیمیوں کتابوں کے مطالعہ ہے ستغنی ہوجائیں گے۔

مرزائی مذہب کی تنقیح اور جانج پڑتال میں کوئی بحث الیمی نہوگی جس پراس میں کائی رہنی نہ ڈالی گئی ہو۔ ختم نبوت اور حیات مسے کی بحث خاص طور پر قابل دید ہے۔ ممکن ہے کہ بعض صاحبان کو کتاب ضخیم نظر آئے لیکن جن حضرات نے مرزائی رسائل اوران کے قبل وقال کا مطالعہ کیا ہے وہ یقینا اس کو خضر قرار دیں گے۔ حضرت مولانا نے عموماً مرزائیوں کے داائل کا چھوٹے جھوٹے جملوں سے ابطال کیا ہے۔ بعض جگہ محض اشارات پر بھی اکتفاء کیا گیا ہے۔ ناظرین کو چھوٹے جملوں سے ابطال کیا ہے۔ بعض جگہ محض اشارات پر بھی اکتفاء کیا گیا ہے۔ ناظرین کو چھوٹے جہلوں سے ابطال کیا ہے۔ بعض حرزائی صاحبان بھی نیک نیتی اورانصاف کے ساتھ اس کو پر حیال کو قبول کرلیں۔ خداور سول اللہ کا مقابلہ میں ضد اور پڑھیں اور حق واضح ہوجانے پر سچائی کو قبول کرلیں۔ خداور سول اللہ کا مقابلہ میں ضد اور نفسانیت پر قائم رہنا مدد دینے کی بات ہے۔ واللہ الموفق والمعین!

كتبدالاحقرمحمد كفايت الله غفرله ولوالديه

مدرك مدرسه سعيديه جامع مسجدشا وجهانبور

## مسلمانون كاعقيده نمبرا ينتم نبوت

قرآن کریم ہے ثبوت

ا سس مساک ان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخساتم المنبین (احزاب: ٤٠) " ﴿ مُعَالِقَةٌ تَهَارِ مِم وول مِن كَى كَ بَا پِنبيل ليكن الله كرسول اورنبيوں كوفتم كرنے والے آخرى في بيں ۔ ﴾

نوٹ! بیصرت نص ہے اس بات پر کہ آنخضرت اللہ منام نبیوں سے آخر اور تمام نبیوں کوختم کرنے والے ہیں۔اب آپ کے بعد کی کومنصب نبوت پر فائز ند کیا جائے گا۔ یہ منصب منقطع ہو چکا۔

خم نبوت کی تائید میں اس آیت کی دوسری قرائت

حفرت عبدالله بن مسعودً كا قرأت من ولكن نبيا ختم النبيين! ب جس میں صاف اعلان ہے کہ آپ ایسے نی ایک ہیں جن نے تمام نبیوں کوختم کرویا ہے۔ نوٹ! جابلیت میں عرب کی فتیج رسوں میں سے ایک رسم متبئ لینی لے یا لک بیٹے کی بھی تھی اور لے یا لک کو حقیق نسبی بیٹا سمجھتے تھے۔ای کا بیٹا کہد کر پکارتے تھے۔ وراثت ، رشتہ ناتا ، حلت وحرمت كے تمام احكام ميں حقيقى بيٹا قرار ديتے تھے۔جس ميں اختلا دانسب غير وارث كوا پي طرف ے وارث بنانا۔ ایک حلال کواپی طرف سے حرام قراروینا اور دیگر مفاسد کوشتل تھا۔ ای رسم کی بناء برنز ول حكم سے يميلے حضور عليه السلام نے بھي زيد بن الحارث او حيني بنايا تھا۔ رسم عرب ك مطابق زید بن محمد كه كريكارے جاتے تھے۔ جباس رسم كوتو زا گياتو حكم ہوا۔ "ادع وهم لابآئهم (احذاب: ٥) ' كے يالكوں كوانبى كے بايوں كي نبت سے يكارا جائے اور ممانعت كى كئ كەزىدىن محرامت كهو- بلكەزىدىن ھارە كىكبو-كونكە مىلانىكىكى مردك باپنىسى بىل-چونكە اس ميس بظامر بيشبه وسكتا تفاكراس سے يميلے تازل مو چكا ہے۔" ازواجه امهاتهم (احداب: ٦) "كرحضور مالية كازواج امت كي ما ئيس بين بس مصور مالية كاباب بوناجي ا بت ہوتا ہے۔ تو پھر یابوت کی کیے فی کی جارہی ہے اور جب آپ امت کے باپ نہیں تو امت پر شفق بھی نہیں ہو سکتے اور نیز جب ہر نبی اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے تو یہاں ابوت کی نفی ے نبوت کی فی کا یہام پیدا ہوتا تھا۔ جس کا از الہ ولکن رسول الله و خاتم النبیین! ے بطوراستدراک کیا گیا کہ آپھسی مرد کے نسبی باپنہیں ہیں۔ ہاں اللہ کے رسول ہیں اور رسول امت کاروحانی باپ ہوتا ہے اور اپنی اولا دیرنسی باپ سے بھی زیادہ شفیق ہوتا ہے۔اس کے بعد ای کمال شفقت کو بیان کرنے کے لکے فرمایا و خسات م النبیین ایعنی اوّل تو برنی اپنی است کا باپ اورامت پرشفقت کرنے والا ہوتا ہے۔لیکن بدر سول علی تو خاتم انٹیین ہیں۔جن کے بعد كوكى نبي پيداند موگا ـ اليي حالت مين ان كي شفقت كي كيا انتهاموگى ؟ ـ امت كي مدايت مين كوكي وقیقہ اٹھاندر کھیں گے۔ کیونکدوہ رسل جن کے بعددوسرے انبیاء آنے والے ہیں۔ اگران سے کوئی چیزرہ جائے تو بعد میں آنے والے اس کی پیمیل کر سکتے ہیں۔لیکن جس کی اولاد کا قیامت تك اوركوكى سهارانه بوتوباب كى شفقت ميس كس قدر بيجان بوگا؟ ـ اورنيز بيلفظ عام بـ جيسے تتم ز مانی پر داالت کرتا ہے ختم مرتبی پر بھی داالت کرتا ہے۔ یعنی حضو ملاق با عتبارز ماندو باعتبار مرتبہ برطرح خاتم انبین بیں ۔ جیسے آ یا کے بعد کوئی بی نہ ہوگا۔ ایسے بی تمام مدارج ومراتب نبوت

إرهان شاديات نو معبره في صاحب الزيا أراد اخد الله ميشاق النب بحصدق لما معكم لتؤمنن أن فرسب نيول سے عبدليا كرجر

مرور ضروراس رسول برايما

ومنا ارسسلناك الاكافة ل

''<mark>قــل يــايهــا الـنـا</mark>س انــ

المِه ١٥) " ﴿ فرماد يَجِيُّ كِدائةٍ لُوا مِير

المال وماحت طابرے كداس رسو

ونیا کے انسانوں کے لئے بشیراورنذیریز

المخترت كالله بن .

کے سلسلے بھی آپ برختم ہو گئے۔ البندا آپ سے بر ھرکر وکی نی امت برشین نہیں ہوسکتا اور ندآپ کے سلسلے بھی آپ کی گنج اکثر باتی۔ کے بعد کسی نبی کی گنج اکثر باتی۔

ختم نبوت کی تا ئید میں قر آن مجید کی دیگر آیات

ا سوله بالهدى ودين الحق ليظهره على السوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله (صف: ٩) " ﴿ الله و وَ ات بِ كرجس نے اپنرسول مُعَلَيْتُهُ وَ مِرايت اور دين حق دے ربھيا ہے تاكم تمام او يان ير بلنداور غالب كرے ۔ ﴾

نوٹ! غلباور بلند کرنے کہ بیصورت ہے کہ حضور تالیقی ہی کی نبوت اور وی پر مستقل طور پر ایمان النے اور اس پر عمل کرنے کوفرض کیا ہے اور تمام انبیاء کی نبوتوں اور وحیوں پر ایمان لانے کواس کے تابع کر دیا ہے اور یہ جب ہی ہوسکتا ہے کہ آپ کی بعثت سب انبیاء ہے آخر ہواور آس کی نبوت بر ایمان الان اسب نبیوں پر ایمان لانے کوشتمل ہو۔ بالفرض اگر آپ کے بعد کوئی نبی باعث بروت میں موال کی نبوت ہوا اس کی نبوت پر ایمان الانا فرض ہوگا۔ جودین کا اعلیٰ رکن ہوگا۔ تو اس کی نبوت ہوگا۔ تو این کا اعلیٰ رکن ہوگا۔ تو اس صورت میں تمام ادیان پر نلب مصور نبیس ہوسکتا بلکہ حضور تالیقی کی نبوت پر ایمان الانا اور آپ کی وی پر ایمان الانا مفعوب ہوگا۔ یونکہ آئے خضرت تالیقی ہوگا۔ کوفر پر ایمان الانا موال کی وی پر ایمان الان مفعوب ہوگا۔ یونکہ آئے ہوگا۔ کافروں میں شار ہوگا۔ کیونکہ جو کے بھی آگر اس نبی اور اس کی وی پر ایمان دالا مان رسول ندر نبی گے۔

واذ اخد الله میشاق النبیین لما اتیتکم من کتاب و حکمة شم جاء کم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتیصرنه (آل عمران ۱۸۰۰) و لیخی جب الله تعانی نے سب بیول سن بمدی کہ جب بھی میں تم کو کتاب اور نبوت دول چر تمباری کتابوں اور و دیول کی تصدیق کرنے والا بوگا لیخی اگرتم اس کا زمانہ یا گو تو تم سب ضرور ضروراس رسول پرایمان لا نااوران کی مدفرض بجھنا۔ کا الرقم اس کا زمانہ یا گو تو تم سب ضرور ضروراس رسول پرایمان لا نااوران کی مدفرض بجھنا۔ کا

اس سے بکمال وضاحت ظاہر ہے کہ اس رسول مصدق کی بعثت سب نبیوں ہے آخر۔ میں ہوگی اور وہ آنخضرت اللہ میں۔

م الله اليكم جميعاء الناس انسى رسول الله اليكم جميعاء (اعراف ١٥٨) " فرماويج كاسلوكوا من تم سب كاطرف الله تعالى كارسول الله العرف الله تعالى كارسول الله العرف الله تعالى كارسول الله العرف الله تعالى كارسول الله تعالى الل

اس آیت کی دوسری قر أت

ت عبدالله بن مسعودً كي قرأت من ولكن نبيا ختم النبيين! ہے کہ آپ ایسے نی اللہ ہیں جن نے تمام نبیوں کو ختم کردیا ہے۔ ہی رسوں میں سے ایک رسم متنی لینی لے یا لک میٹے کی بھی تھی اور معت تھے۔ای کا بیٹا کہد کر ایکارتے تھے۔ وراثت، رشتہ ناتا، علت بق بیٹا قرار دیتے تھے۔جس میں اختلاط نسب غیر وارث کواپی طرف لوایی طرف سے حرام قرار دینا اور دیگر مفاسد کوشتمل تھا۔ ای رسم کی رعلیہ السلام نے بھی زید بن الحارث کوشینی بنایا تھا۔ رسم عرب کے ے جاتے تھے۔ جب اس رہم کوتو ڑا گیا تو تھم جوا۔ 'ادع وهم لے یالکوں کوانمی کے بابوں کی نسبت سے بکارا جائے اور مم احت ک گئ رید بن حارث کہو۔ کیونکہ محمقائیں کسی مرد کے باپنبیں ہیں۔ چونکہ كراس سے يملي نازل ہو چكا ہے۔ 'ازواجه امهاتهم ہ کی ازواج امت کی مائیں ہیں۔جس مے حضو علاق کا باپ ہونا بھی <sup>ا</sup> ن کی کیسے نفی کی جارہی ہےاور جب آ گامت کے باپنہیں توامت ز جب ہر نبی اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے تو یہاں ابوت کی نفی وتاتها جم كااز المولكن رسول الله وخاتم النبيين! -على مرد كنسبى باپنهيس ميں - بان الله كرسول ميں اور رسول اوراپی اولا د پرنسبی باپ سے بھی زیادہ شفیق ہوتا ہے۔اس کے بعد في ك المت في الما النبيين اليني اوّل ومرتى الى امت كا نے والا ہوتا ہے۔ لیکن بیرسول اللہ تو خاتم انعیین ہیں۔ جن کے بعد الت میں ان کی شفقت کی کیاا نتاہوگی؟۔امت کی ہدایت میں کوئی ۔ وہ رسل جن کے بعد دوسرے انبیاء آنے والے ہیں۔ اگر ان سے ہ تے والے اس کی محیل کر سکتے ہیں۔لیکن جس کی اولا د کا قیامت بی شفقت میں کس قدر بیجان ہوگا؟۔اورنیز بیلفظ عام ہے۔جیسے تم رتبی پربھی دلالت کرتا ہے۔ یعنی حضو مطابقہ باعتبارز ماندو باعتبار مرتبہ ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ ایسے ہی تمام مدارج ومراتب نبوت نوث! بدونوں آیتی صاف اعلان کررہی ہیں کر حضو واللہ بغیر استثناء تمام انسانوں کی طرف رسول اللہ بھور تشریف لائے ہیں۔جیسا کہ خود حضو واللہ نے ارشاوفر مایا ہے۔ انسسا رسول من ادر کت حیا و من یولد بعدی!

( کزل العمال جااص میں مدیث نبر ۱۸۸۵ و خصائص کمری جاس ۱۸۸۸) پس ان آیتوں ہے واضح ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نبیس ہوسکتا۔ قیامت تک آپ ای صاحب الز مان رسول ہیں۔ بالفرض اگر آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث ہوتو حضو واقع ہے کافئہ ناس کی طرف اللہ تعالیٰ کے صاحب الز مان رسول نہیں ہو سکتے۔ بلکہ براہ راست مستقل طور پر اسی نبی پر اور اس کی وحی پر ایمان لا نا اور اس کوا پی طرف اللہ کا جمیجا ہوا اعتقاد کرنا فرض ہوگا۔ ور شنجات ممکن نہیں اور حضو واقع کے کی نبوت اور وی پر ایمان لا نااس کے خمن میں داخل ہوگا۔

۵ .... "وما ارسلنك الارحمة للعالمين (انبياه:۱۰۷)" هيس فيم كوتمام جهان والول ك لئ رحمت بنا كريميجا - ﴾

نوٹ! یعنی حضور می اللہ پرایمان لا ناتمام جہان والوں کی نجات کے لئے کافی ہے۔ پس اگر بالفرض آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث ہوتو آپ کی امت کواس پر اور اس کی وحی پر ایمان فرض ہوگا اور اگر آنخضر میں ہوگئے پر ایمان کائل رکھتے ہوئے بھی اس کی نبوت اور اس کی وحی پر ایمان نہ لا ئے تو نجات نہ ہوگی اور بیر حمت للعالمین کے منافی ہے کہ اب آپ پر مستقلاً ایمان لا ناکافی نہیں۔ آپ صاحب الزمان رسول نہیں رہے۔

۲ ..... "اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا (سائده: ۳) " من من في من السلام دينا (سائده: ۳) " من من في السلام دينا (سائلم بى پندكيا - )

نوٹ! گوہر نبی کادین اپنے اپنے زمانہ کے اعتبارے کافی تھا۔ مگر ہر نبی بعد کومبعوث ہونے والے اپنی نبوت اور اپنی وحیوں پر ایمان لانے کو دین میں اضافہ کر کے دین کی شمیل کرتے چلے آئے ہیں۔ یہاں تک کہ حضور اللہ مبعوث ہوئے اور آپ کی بعثت ہے آپ کی وحیوں کے اختتام پر دین کا اکمال کر دیا کہ آپ کی نبوت اور وحیوں پر ایمان لا ناتمام نبیوں کی نبوت اور وحیوں پر ایمان لانے کوشتمل ہے۔ اسی لئے اس کے بعد 'و اتسمست نبیوں کی نبوتوں اور ان کی وحیوں پر ایمان لانے کوشتمل ہے۔ اسی لئے اس کے بعد 'و اتسمست عملیہ کے معمد نبوت کو میں نے تم پر تمام کر دیا۔ لہذا وین کے عملیہ کے معمد نبوت کو میں نے تم پر تمام کر دیا۔ لہذا وین کے عملیہ کے معمد نبوت کو میں نے تم پر تمام کر دیا۔ لہذا وین کے

ایم سکیلیوکی کوشعب بوره این برخانداز وقت بزره این از از این فاولاری این برخاند و

وات مدا القر روانوي كاكياكيا ب

ائی پیش معاف ختم نبوت پر ولالر کیرین کوقر آن کے نزول کی خبر کے بعد کوئی نی نبیس بنا اور حضور ملک می کی شریعت. اور حضور ملک می کی شریعت. اوان تسطیعوه تهتدوا (نور

و ایت یا جاؤ گے۔ که ایت اور ایل ہے۔ اگر حضوطالی کے بعد ایت فر ایا ہے۔ اگر حضوطالی کے بعد ایس کمارنجات ند ہوگی۔ بلکہ نبی جدید ہ اس نبی اوراس کی وقی پرایمان ندلا۔

نول آیتن صاف اعلان کرری میں کہ حضور اللہ بغیر استثناء تمام انسانوں کرتھ رہے ہیں۔ جیسا کہ خود حضور اللہ نے ارشاد فر مایا ہے۔ انسسا حیا ومن یولد بعدی!

یں سے واضح ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی ہیں ہوسکتا۔ قیامت تک آپ اس سے واضح ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی ہیں ہوسکتا۔ قیامت تک آپ بی ہیں۔ بالفرض اگر آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث ہوتو حضو توقیق کافئہ ناس میں۔ بالفرض اگر آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث ہوتو حضو توقیق کافئہ ناس صاحب الزمان رسول نہیں ہو سکتے ۔ بلکہ براہ راست مستقل طور پر اس نبی لا نا اور اس کوا پنی طرف اللہ کا بھیجا ہوا اعتقاد کرنا فرض ہوگا۔ ورنہ نبجات کی نبوت اور وقی پر ایمان لا نااس کے ضمن میں داخل ہوگا۔

"وما ارسلنك الارحمة للعالمين (انبياه:١٠٧)" ﴿ مِينَ الْحَمْدِينَ مَا الْعَالَمُ مِنْ الْعَالَمُ مِنْ الْعَالَمُ

"اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت (مائده: ٣) " ﴿ آنَ مِن فِي مَهِمَام رَبِيَ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مِن الله

- اکمال اور نعمت نبوت کے اتمام کے بعد کسی کو منصب نبوت نہیں ال سکتا کہ جس کی نبوت اور وہی پر
ایمان لا یا جائے۔ ورند دین کائل نہ ہوگا اور نہ نعمت نبوت کا اتمام ہوگا۔ کیونکہ اس کے بعد ایک
نبوت اور وہی پر ایمان لا نے کا اور اضافہ ہوگا۔ جودین کا اعلی رکن ہوگا۔ اس وجہ سے ایک
یبود ک نے حطرت عرّ ہے کہا تھا کہ اے امیر المونین قرآن کی ہیآ بت اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم
اس دن کوعید مناتے (رواہ ابنوری ن عم ۱۹۲۳ ، بساب الیوم اکملت لکم دینکم) اور حضور مطاب و سرانم
آیت کے نازل ہونے کے بعد ۸۱ دن زندہ رہ ہواور اس کے زول کے بعد کوئی تھم حلال وحرانم
نازل نہیں ہوا۔

ک "تبارك الدى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نديرا (فرقان ١٠) " مبارك بهوه وات جس نارل غيرة مم مبارك بهوه وات جس ناري مبارك مبارك بهوه وات جس ناري مبارك مبارك بهوه والت جس ناري مبارك مبارك بهوه والت مبارك التربيخ التربيخ

٨..... "وماهو الاذكر للعالمين (ص:٨٨)" ﴿ نَبِينَ يَقِرْ آن مُرْتَمَامَ جَانِ وَالول كَ لِنَهُ مَنْ كَرِبَ لِهِ

9 ..... "اوحی التی هذا القرآن لا ندر کم به ومن بلغ (انعام: ۱۹) " (میری طرف یقرآن وی کیا گیا ہے تا که اس کے در بعد میں تم کواور جن کو بھی یہ قرآن کریم کینچ دراؤں۔ ﴾

نوٹ أید تینوں آیتی صاف ختم نبوت پر ولالت کرتی ہیں۔ کیونکہ حضور اللہ ہی تمام جہان کے انسانوں کے لئے جن کوقر آن کے نزول کی خبر پنچے نذیر ہیں اور سب کے لئے بہی قرآن جت ہے۔ اب حضور اللہ کے بعد کوئی نبی نبیں بنایا جائے گا۔ قیامت تک تمام انسانوں کے لئے حضور اللہ بی بی اور حضور اللہ بی کی شریعت ہے۔

ا الله المرحمة الله كالم من الماعت كرو (نور:٤٠) " ﴿ الرحمة الله كَا مَا عَتْ كُرُو الله عَلَى الله عَتْ كرو كَ كُو بِس نَجات اور مِدايت يا جاؤك ـ ﴾

نوٹ! یہ آیت ختم نبوت پر صاف دلیل ہے کیونکداس آیت میں صرف حضور اللہ کے کا کہ اس آیت میں صرف حضور اللہ کی اطاعت کو مدار نجات فر مایا ہے۔ اگر حضور اللہ نہ ہے بعد کوئی نبی مقرر ہو کر آئے تو اس وقت حضور اللہ کی اطاعت میں نجات حضور اللہ کی اطاعت میں نجات ہوگی۔ لینی جب تک اس نبی اور اس کی وحی پر ایمان ندلائے گا۔ باو جود کمال اتباع حضور اللہ ہے کہ جسی نجات نہ ہوگی۔

السسس ''یایهاالذین امنو امنو بالله ورسوله والکتاب الذی نزل علی رسوله والکتاب الذی نزل علی رسوله والکتاب انزل من قبل (نساه:۱۳۳۱) '' (اے ایمان لائے والو! ایمان لاؤ الله پراوراس کرسول می تات پراوراس کتاب پرجس کوایت رسول پرنازل کیا ہے اوران کتابوں پرجوان سے پہلے نازل کی گئیں۔ کا

نوٹ! یہ ہری وضاحت سے تابت کررہی ہے کہ ہم کوسرف حضور مالیہ کے برای اور آپ اللہ کا وران کی وحیوں پر ایمان بوت اور آپ اللہ کی اور آپ اللہ کی اور آپ اللہ کی اور آپ اللہ کی اور آپ کا اللہ کی کا متم ہے۔ اگر بالفرض حضور مالیہ کی بعد کوئی بعبد و نبوت مشرف کیا جاتا تو ضرور تھا کہ قرآن کریم اس کی نبوت اور وحی پر ایمان لانے کی بھی تاکید فر ماتا معلوم ہوا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نبیس بنایا جائے گا۔

انزل الیك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم یوقنون و الدین یومنون بما انزل الیك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم یوقنون و الدین و الدین علی هدی من ربهم و اولتك هم المفلحون (بقره: ۱۰۵) " ﴿ جوایمان لاتے بین اس وی پرجوآ پ پرنازل کی گئ اور اس وی پرجوآ پ سے بہانازل کی گئی اور دن آخرت پریقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ خدا کی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ﴾

السند ''لکن الراسخون فی العلم منهم ولمؤمنون یؤمنون بما انزل الیك وما انزل من قبلك (نساه: ١٦٠) '' ﴿ لَيْكُن ان مِن صِراسِحُ فَى العلم اورايمان الله في اور جوا بي الله الميا عليم السلام برنا: ل بوئى - ﴾

نوٹ! یہ دونوں آیٹی ختم نبوت پر صاف طور سے اعلان کررہی ہیں بلکہ قرآن کریم میں بلکہ قرآن کریم میں بلکہ قرآن کریم میں سیننگڑوں جگہ اس فتم کی آیٹی ہیں۔ جن میں ماقبل کے ببیوں کی نبوت اوران کی وحی پر ایمان رکھنے کے لئے حکم فر مایا گیا۔ لیکن مابعد کے نبیوں کا ذکر بھی نبیس آیا۔ ان دوآیتوں میں صرف حضور میں ہے۔ کی وحی اور حضور میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ایمان لانے کو کافی اور مدار نجات فر مایا گیا ہے۔ اگر حضور میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم کے بیاد کام اور وعد کے بھی منسوخ نبیس ہو سکتے۔

١٣٠٠٠٠٠ "أتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء

المحاجة المحادة المحا

المالة والمعلى كدواس وى كا جوتهار

معواكي اورونيون كا-

والمناد الموسناه

(اعسراف: ٣) '' ﴿ اتباع كرواس وحى كاجوتمهار بدب كى طرف سے تمهارى طرف نازل كى كَلَى الله الله الله الله كارواس كيسواكس اور رفيقوں كا۔ ﴾

نوٹ! یہ آیت کر پر مصاف طور سے اعلان کررہی ہے کہ صرف حضو میں ہے ہی کی وقی کا اتباع اللہ عالم کے لئے فرض ہے اوراس وقی کے علاوہ اور کسی وقی کا اتباع جائز نہیں۔ پس اگر آپ کے بعد بھی کوئی وحی نبوت خدا کی طرف ہے آنے والی تھی تو اس کی اتباع سے کیوں رو کا جاتا ہے اور پھراس وحی کے نازل کرنے اور نبی کے دنیا میں بھیجنے سے کیافائدہ ہے۔

نوٹ!اس آیت میں خداوند عالم تمام اہل عالم کو میں مومنین پر چلنے کی ہدایت فر ماتے ہیں اور سیبل مؤمنین پر چلنے کی ہدایت فر ماتے ہیں اور سیبل مؤمنین سے بٹنے پر عذاب جہم کی سخت وعید فر ماتے ہیں۔اگر حضور واللہ کے بعد کوئی نہیں موسول الکہ سیبل مؤمنین کا اتباع کرنا اس پر فرض ہوگا اور سے نبوت کے خلاف ہے۔''ماار سلنا من رسول الالیطاع باذن الله (نساء: ١٤) ''اور اس کی بعث محض ہے کار۔

نوٹ! نداوند عالم نے اس آیت میں وعدہ فرمایا ہے کہ ہم خود قرآن کریم کی حفاظت نوٹ اسکی کے بعد خود قرآن کریم کی حفاظت فرمائیں گے۔ بینی محرفین کی تحرفین کے تیامت تک کوئی مخص اس میں ایک آرفین کی تحرفین کے بعد کوئی مخص اس میں ایک آرف اور ایک نقطہ کی بھی کی زیادتی نہیں کرسکنا اور نیز اس کے احکام کو بھی قائم اور برقر اررکھیں گے۔ اس کے بعد کوئی شریعت نہیں جو اس کو منسوخ کردے۔ غرض قرآن کریم کے الفاظ اور معانی دونوں کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضوظ ہے کے بعد کسی قسم کا نبی نہیں ہوسکتا ۔ نہ صاحب شریعت جدیدہ اور نہ ایسا نبی جو تناب سابق کے منتخیراور محرف اور اصل تعلیم مث جانے کے بعد شریعت سابقہ کی دمی کر کے اس شریعت و کتاب سابق کی اقامت کے لئے مبعوث کیا جاتا ہے۔

آیت بڑی وضاحت سے ثابت کررہی ہے کہ ہم کوصرف حضور علیہ ہے کہ اللہ کی وحیوں پرایمان کی وحیوں پرایمان کی وحیوں پرایمان کی وحیوں پرایمان کے واقع مضور علیہ کے الفرض حضور علیہ کی بعد کوئی بعبدہ نبوت مشرف کیا جاتا تو ضرور تھا کہ وحت اور وحی پرایمان لانے کی بھی تاکید فرما تارمعلوم ہوا کہ آپ کے بعد کے گا۔

"والذين يومفون بسا انزل اليك وسا انزل من قبلك وقفون والمثل على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون المان لا تي بين اس وى يرجوآ پ بين ازلى كُن اوراس وى يرجوآ پ سے ن آخرت پر يقين ركھتے ہيں۔ يك لوگ خداكى بدايت پر بين اور يكى لوگ

''لکن الراسخون فی العلم منهم ولمؤمنون یؤمنون بما ل من قبلك (نساه: ١٦٢) ' ﴿ لَيْمَن ان مِين عدرات فَى العلم اورايمان ان لاتے بیر راس وی پر جوآ پی ایک پر نازل بوئی اور جوآ پ سے پہلے ل ہوئی۔ ﴾

دونوں آیٹی ختم نبوت پر صاف طور ہے اعلان کر رہی ہیں بلکہ قرآن کریم نم کی آیٹی ہیں۔ جن میں ماقبل کے نبیوں کی نبوت اور ان کی وحی پر ایمان مایا گیا۔ لیکن مابعد کے نبیوں کا ذکر بھی نہیں آیا۔ ان دو آیٹوں میں صرف بعضو واقعہ سے پہلے نبیوں کی وحی پر ایمان لانے کو کافی اور مدار نجات فر مایا گیا کے بعد کوئی نبی بنایا جائے اس کی وحی پر بھی ایمان لا نامدار نجات ہوگا۔ حالانکہ مام اور وعد ہے بھی منسوخ نہیں ہو کتے۔

"اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء

فالتفاتح والخلة

رس 10) ش مي أخسانه الغير المعالمة المنابع التي المستم معالم معنى العالم على السنم المستمركة الرقام كرنے والا

ماسد "خاتمة الشئ أخره و المسلمة المده و المسلمة المده و المسلمة المسل

میں اس کے معن آخر کے بی ہوتے ہیں.

10

تنبیه! بیسوله آیتی بطورا خصار کے نتم نبوت کے ثبوت اور تائید میں پیش کردی کئیں ورنه قرآن کریم میں سو(۱۰۰) سے زیاده آیتی ختم نبوت پرواضح طور پردلالت کرنے والی موجود ہیں۔ لفظ خاتم النبیین کی لغوی تحقیق کتب لغت سے

(مفروات القرآن امام راغب اصنباقی کے میں ۱۳۲۱) میں ہے۔" و خداتم النبیین لا فعد خدم النبین اس کے کہا ہے کہ آپ من خدتم النبوة أى تعملها بمجیله " ﴿ حضور اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰه

المنبياء (كليات البابقام ٣١٩) من مهمد ابنا حد من رجالكم ولكن المنحاتم الخبياء لان المنحاتم الخبياء الله تعالى ماكان محمد ابنا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين " (مارے يُحالَّ كانام خاتم النبياء اس لِحَرَاها مِحَدَّمَ الله وَحَالَم ولكن الله وَحَالَم ولكن محمد ابنا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين! كيم من بير - هول الله وخاتم النبيين!

سسس المحكم لابن السيده شي ب-"وخاتم كل شئى وخاتمته عاقبته واخره" ﴿خاتم اورخامة برش كانجام اوراً خركم بير ﴾

(منقول ازلسان العرب جهم ٢٥)

من اسماء من اسماء المنبى على المنبى المنبى المنبين المنب

٢..... (المان العرب ٢٥٠٥) من عهد خاتمهم وخاتمهم الخرهم عين اللحياني ومحمد مناسلة خاتم الانبياء عليه وعليهم الصلوة والسلام "

﴿ خَاتِم القوم اور خَاتِم القوم تَ كَزِيرا ورزبر دونوں كَسَاتِيرَ أَخْرَقُوم كَ بِي بِيمِعَيٰ المِيلَ فِي مِعْنَ المِيلِينَةِ فَاتَم الانبياء بين - ﴾ المياني في المرجمة المناسكة في المناسكة في

المحيد (عن العروى شرح قاموى قلام المحيد وسن اللحيد وسن اللحيد وسن اللحيد وسن اللحيد وسن اللحيد وسن اللحيد والمحاتم وهو الدى ختم النبوة محيد ومن المحيد ومنوية المحيد المحيد والمحاتم والمحق من المحيد المحتم المحتم المحتم كرديا مول والمحاتم والمحتم كرديا مول والمحتم كرديا والمحتم كرديا مول والمحتم كرديا والمحتم كرديا

۸..... (تاموں المحیط جہم ۱۰۳ میں ہے''الخاتم من کل شئی عاقبته واخرت مر القوم کالخاتم ''﴿خاتم بالکسر کے منی انجام وآخرت مر شخمش خاتم کے اور آخروم کے ہیں۔ مثل خاتم بالفتح کے ۔۔ کہ

اوراس کی شرح (تاج العروس ج۱۵۰ اس ۱۹۰۰) میں ہے۔ 'الف الم الحد القوم کا الحاتم و منه قوله تعالی و خاتم النبیین ای اخرهم '' ﴿ یعیٰ خاتم اور خاتم کم معیٰ آخرقوم کے ہیں اورای ہے فاتم النبین ہے یعیٰ آخر نبیوں کے۔ ﴾

و ..... (جُمِع ابى رالانوارج ١٥س) من بي المخاتم والخاتم من اسمائه مئيل بالفتح اسم أى آخرهم وبالكسر اسم فاعل " خاتم الموسية ك نامول من يه بين ورزير كما تحواسم بهدآ خرك معنى بين اورزير كما تحواسم فاعل بهد يعن فتم كرنے والا - )

اور (جمس ١٥) من ہے 'خاتم النبوة بكسرة التاء اى فاعل الختم وهو الا تمام و بفتحها بمعنى الطابع اى شئى يدل على انه لا نبى بعده ' ﴿خاتم النبوة تكن يركره و شئ جواس ير النبوة تكن يركره و شئ جواس ير والت كرے كماتك كي يعدكونى ني نير سرے ﴾

الله عليه وعليهم اجمعين (صراح:٤٦٧) "﴿خاتمة الشَّى كُنَّ مَ شَكَ كَمِن مَ حَلُوات الله عليه وعليهم اجمعين (صراح:٤٦٧) "﴿خاتمة الشَّى كُنَّ مَ مَنَ مَ حَلَ مَن الله عليه وعليهم المعين (صراح:٤٦٧) ورُحْمَ الله عليه عشرة كالملة! ﴾

تنبیہ! خلاصہ یہ ہے کہ معتبر کتب لغات ہے معلوم ہو تیا ہو کا کہ انظ خاتم کے زبر اور زیر دونوں کے ساتھ ایک ہی معنی ہیں اور جب بھی قوم یا جہاعت کی طرف مضاف ہو تو لغت عرب میں اس کے معنی ہم خر کے ہی ہوتے ہیں۔اس کے سوا اور کوئی معنی نہیں آتے اور لغت رآ میش بطورا خصار کے ختم نبوت کے نبوت اور تائید میں بیش کردی آئیں ور نہ اسے زیادہ آ میش ختم نبوت پرواضح طور پردلالت کرنے والی موجود ہیں۔ معنوی تحقیق کتب لغت سے

رَ آن امام دوغب اصنها في كص ١٣٢) من ب- "وخدات النبيين لا تمهمها بمجيئة " وخدات النبيين ال لئ كها بكر آب " بالم تمعها بمجيئة " ﴿ حضوراً الله كوفاتم النبيين اس لئ كها بكر آب " بالمعنى آب نتريف لا كرنوت كوتما مغر مايا - كه

صحاح جو برى من بك والخاتم والخاتم بكسر التأ وفتحها الم كله بمعنى والجمع الخواتيم وخاتمة الشئى آخره الانبياء عليهم السلام " فاتم تك زير كساته اورفاتم تك رفاتا مسب كايك بى معنى من اورفواتيم جمع آتى باورفاتم كمعنى من النبياء بن - كالمناء بن

(كليت الى الله تعالى ماكان محمد ابنا احد من رجالكم ولكن لفوم قال الله تعالى ماكان محمد ابنا احد من رجالكم ولكن لنبيين " (مارے في الله كانام خاتم الانبياء اس لئے ركھا ہے كہ خاتم الله تعالى ماكنان محمد ابنا احد من رجالكم ولكن لنبيين اے بي معنى بيں۔ ﴾

المحكم لابن السيده مي ب- ' وخاتم كل شئى وخاتمته المحكم لابن السيده مي بار أخرك كت مي - المحاتمة من المحاتمة الم

(منقول از نسان العرب جهم ۲۵)

تهذیب الاز بری می ہے۔ 'والخاتم والخاتم من اسماء تنزیل العزیز ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن لنبیین العرب ج عص ۲۰ 'وخاتم اور خاتم آور خاتم أن سے میں اور قرآن میں آیت فاتم انہین کم عنی آخر النبیین لین کے میں۔ پ

(المان العرب ٢٥٠٥) من إلى المان العرب ٢٥٠٥) من إلى المان العرب المان ال

م ب میں لفظ خساتہ اور خساتہ کا زبراورزیر دونوں کے ساتھ اکثر اورزیا دوتر پانچ معنے میں ا استعمال ہے تین معنی مشترک ہیں۔

آخرتوم به بمیشه جماعت کی طرف مضاف ہوگا۔

انگشری جید مید بیشه میشه بیشه تنازی جید خاتم دهباآ سکامضاف اید بمیشه بمیشه میشه میشه میشه میشه و گاراضافت ند بوتوس سے استعال بوگا و لو خاتماً من حدید اور اضافت لاسیه سی مغروم فر و کار ف اور جمع جمع کی طرف مضاف بوگا ک خاتم رید و خواتیم قوم و ند لام کا ظیار ضروری بوگار ف عال للالتباس انده کال خاتم للقوم لا خاتم قوم و خاتم الخلفاء!

سوس اسم آله ما یختم به وه جس مرلگائی جائے یعن او با پیتل یا چرو نیره کی چیز جس پرنام وغیره کنده کے جاتے ہیں یعن مرر

(اسان العرب جهم ۱۸۹۳ جالعروس ج۱۶م ۱۸۹ ملتم الارب جام ۳۵۹)

۱ورخاتم زیر کے ساتھ اسم فاعل کا صیغہ کسی چیز کوئتم کرنے والا۔
 خاتم زیر کے ساتھ مہر کا نقش جو کا غذ وغیر ہیر اتر آتا ہے۔ (اسان العرب)

مست حام زبر لے ساتھ مہر کاسش جو کاغذ وغیرہ پراتر آتا ہے۔ (اسان العرب نبین میں دوسرے اور پانچویں معنی تو کسی طرح بھی درست نبین ہوسکتے اور پہلے معنی ہر دوقر اُت برضیج اور درست ہیں اور چوشے معنی صرف خاتم ہالکسرے ساتھ مخصوص ہیں اور تبیر ے معنی حقیقت کے اعتبار سے تو مراد ہو ہی نہیں سکتے اور باجماع علما کے لغت جب تک حقیق معنی درست ہوسکیں اس وقت تک مجاز کواختیار کرنا باطل ہے۔ اگر عبازی معنی ہی لیئے جائیں تو یہ عنی ہوں کے کہ حضو بھاتے انہیاء علیم السلام پر مہر ہیں۔ جس کا مطلب پہلے معنی کے علاوہ پھیلیں۔ کیونکہ عرب میں المختم یعنی مہر لگانے کے معنی کسی چیز کو بند مطلب پہلے معنی کے علی ۔

عام محاورہ میں کہاجاتا ہے کہ فلال شخص نے فلال چیز پر مہر کردی قرآن کریم میں ہے۔ ''ختم اللّه علی قلوجهم (بقرہ:۷)''اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کردی ۔ لینی ابقلوب میں ایمان ندواخل ہوگا اور منتی کہتا ہے۔

> اروح وقد ختمت على فؤادى بحبك ان الايحل به سواك

قیرے یہاں سے اس طرح
القال میں تیرے سواکوئی داخل
القائی نے (حقیقت الوی سے 20 ہزا
القی میرے الیی نبوت ال سکتی ہے
الکی خلاف ہیں۔ورندلازم آئے گا
الدولا دے متی بیہوں کہ از
الدولا و کے متی بیہوں کہ از
الدولائی کا وسوسہ ہے اور اس اور نہ

م انوین مالی کے معنی ہیں کرحضوطاً معنویا جائے گااور (ازالدادہام ۱۱۳ ، فزائر من رجالکم ولکن رسول اللّ

الله ہاور خم کرنے میر کی تفاسیر سے ختم نبوت کی تخ میر کی تفاسیر سے ختم نبوت کی تخ

مرل الله وخساتم النبيين الذي أي الذي الذي الذي المرادة التي المرادة التي المرادة المر

ے بی اور اس کر ہے۔ محمولی جائے گی۔ ﴾ لے خبر دار کوئی قادیانی عجمیوں کے سنگی کمرف تبلیغی خطوط روانے فرنے کا ارا

ی رب یں وور ایواس ویس پڑھتے .....الخ پیر مجمیوا د

ماتیہ اور خساتیم کا زیراور زیر دونوں کے ساتھ اکثر اور زیادہ تر پانچ معنے میں ہمشترک ہیں۔

آخرقوم بيهميشه جماعت كطرف مفهاف بوگا\_

انگشتری بیسے خاتم ذهب، خاتم ذهبال کامضاف الیه بمیشه بمیشه سند بوتوس سے استعمال بوگا و لو خاتماً من حدید اور اضافت فی طرف اور جمع می طرف مضاف بوگا کخاتم زید و خواتیم قوم می بوگار فعاً للالتباس انه کالخاتم للقوم لا خاتم قوم

اسم آله ما يختم به وه جس مراكانی جائے يعن او ب يا پيل يا بنام وغيره كنده كئے جاتے ہيں يعنى مبر۔

(سان العرب جهم ۲۰۲۲ ج العروس جهاص ۱۹ مهمتی الارب جهم ۳۵۹) اورخاتم زیر کے ساتھ اسم فاعل کاصیغہ کسی چیز کوشتم کرنے والا۔ خاتم زیر کے ساتھ مہر کانقش جو کاغذ وغیرہ پراتر آتا ہے۔ (سان العرب نیت خاتم انہین میں دوسرے اور یا نچویں معنی تو کسی طرح بھی درست

نی ہردوقر اُت پرضیح اور درست میں اور چو تے معنی صرف خاتم بالکسر کے بسرے معنی حقیقت کے اعتبار سے تو مراد ہو ہی نہیں سکتے اور با جماع مختق معنی درست ہو سکیں اس وقت تک مجاز کواختیار کرنا باطل ہے۔اگر میں تو یہ معنی ہوں گے کہ حضور میں المختم المباء علیہم السلام پر مہر ہیں۔جس کا او د کچھنیں ۔ یونکہ عرب میں المختم یعنی مہر لگانے کے معنی کسی چیز کو بند

کے ہیں۔ ں کہاجا تا ہے کے فلال شخص نے فلال چیز پر مبر کر دی قر آن کریم میں ہے۔ بھم (بقدہ:۷)''اللہ نے ان کے دلوں پر مبر کر دی لینی اب قلوب میں ) کہتا ہے۔

روح وقد ختمت على فؤادى

آئم تفسير كى تفاسير يضم نبوت كى تحقيق است تفير (ابن جرير ٢٢٥ م١٥) زير آيت ما كان محم مين ب- "ولكنه

رسول الله وخاتم النبيين الذي ختم النبوة فطبع عليها فلا تفتح لاحد بعده الى قيام الساعة " لا كن آب الله كرسول الله الرفاتم النبين من يعن وه من جس في نوت كونم كرديا اوراس برمبر لكادى پس وه قيامت تك آب ك بعدكى ك لك نكول جائك ك- بعدكى ك لك نكول جائك ك - با

اے خبر دارکوئی قادیانی عجمیول کے دستور سے دھوکا نددے دے کہ حضو واقع نے جب عجمیوں کی طرف تبلیغ نے جب عجمیوں کی طرف تبلیغی خطوط و نے کاراد دفر مایا تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ اعاجم جس خط پر مہر ندگی ہواس کوئیس پڑھتے ۔۔۔ ان نے سیجمیوں کا دستور تھا۔ عربیت میں قابل جمت نہیں۔ (بخاری شریف ن۲۵ ۳۵ کا باتخاذ الخاتم لیکتم به)

سسستفیر (این کیرن۲ س۳۱) زیر آیت الیما یکی ہے۔ 'فهدده الایة نص فی انه لانبی بعده واذاکان لا نبی بعده فلا رسول بالطریق الاولی والاخری لان مقام الرسالة اخص من مقام النبوة فان کل رسول نبی ولا ینعکس وبذلك وردت الاحادیث المتواترة عن رسول الله من حدیث ینعکس وبذلك وردت الاحادیث المتواترة عن رسول الله من حدیث جماعة من الصحابة رضی الله تعالیٰ عنهم '' ﴿ یه آیت اس بات می نفی مرت ہے کہ آ پ کے بعد کوئی نی نبیل ہوسکتا اور جب کوئی نی نہ ہوگاتو رسول بدرجہ اولی نہ ہوگا۔ کوئکہ رسالت کامر تبد نبوت کے مرتبہ سے فاص ہے ہرسول کا نبی ہونا ضروری ہے اور ہر نبی کارسول ہونا ضروری نبیل اور خم نبوت پر آ مخضرت الله کی احادیث متواتر و صحابہ کرام گی ایک بڑی جماعت سے منقول ہوکر وارد ہوئے ہیں۔ ﴾

سسس تفیر (کشاف جس ۵۲۵،۵۲۲) زیر آیت الیمائی ہے۔ 'خسات بفتح التاء بمعنی الطابع و بکسر ھا بمعنی الطابع و فاعل الختم و تقویه قرأة عبدالله بن مسعود و لکن نبیا ختم النبیین فان قلت کیف کان آخر الانبیا اعیسیٰ علیه السلام ینزل فی آخر الزمان قلت معنی کونه آخر الانبیا انه لا ینبیا احد بعده و عیسیٰ ممن نبی قبله ' و فاتم کزیر کے ساتھ بمتی آلم براورزی ینبین میر کرنے والا اور حم کرنے والا اور اس می کی تقویت حفرت عبدالله بن مسعود کی ساتھ بمتن میر کرنے والا اور حم کرنے والا اور اس می کی تقویت حفرت عبدالله بن مسعود کی قرات و لکن نبیا ختم النبیین کرتی ہے۔ پس اگرتم یہ کو کہ حضوط الله آخر الانبیاء کی موسی بی بوسی بی بوسی بی بوسی بی بایا جائے گا اور عیس کی علیہ السلام ان نبیول میں سے بیں جو حضوط الله سے بیل بی بن کرتی ہے۔ پہلی اگرام یہ بیا بی بی بی بوسی میں کرتی ہے۔ پہلی میں کرتی ہے۔ پہلی میں کرتی ہی بیل نبی بنا کر بیسے گئے۔ پہلی میں وی بیل نبی بنا کر بیسے گئے۔ پہلی میں وی اللہ بیل کی بنا کر بیسے گئے۔ پہلی میں میں کرتی ہی بیل نبی بنا کر بیسے گئے۔ پہلی میں میں کرتی ہی بیل کرتی ہیں کہ بیل نبی بنا کر بیسے گئے۔ پہلی میں کرتی ہی بیل کرتی ہیں کہ اس کرتی ہی بیل کرتی ہیں کہ بیل نبی بنا کر بیسے گئے۔ پہلی میں کرتی ہی بیل کرتی ہیں کہ کرتی ہیں کرتی ہیں کرتی ہی کرتی ہیں کرتی ہی کرتی ہیں کرتی

المساسر الفيردار التوليد التاء عليه السلام المساسر التوليد وعيسى عليه السلام المطابع وفاعل الختم و تقويه قو أو أو من من المرابع وفاعل الختم و تقويه قو منايا ما توجعن آلم المرابع المناي المرابع المناي المرابع المناي المرابع المناي المرابع وسكما اور عاصم كعلاوه سمر في والا اوراس كا تا المرابع والمرابع والمرابع

ُ ختم الله به النبوة فلا نبوة بعد كماتحونوتكونتم كرديا- پُل نها َ پُّ ٨..... (زرقانی ترحمواء

ے..... (تفییرخازنج۵*م* 

الانبياء والمرسلين كماقال تعالى الدى ختمهم اوختموابه على يكون اشفق على امته وهو كواا على المته وهو كواا على المته وهو كواا تخضرت الله كي تصوصيات على تعلى المته وهو كواا على المته وهو كواا على المته والله يكون على المتهاء والله المتهاء والله تعلى المتهاء والله ورضوط والله ورخ المتهاء الله المتهاء اللهاء اللهام بعدة الموسلة المتهاء الله المتهاء الله المتهاء المتهاء الله المتهاء الله المتهاء المتها

تفیر (ابن کیرن ۲ م ۲۸۱) زیرا یت اینا می بد و الطریق الاولی بعده و اذاکان لا نبی بعده فلا رسول بالطریق الاولی ام الرسالة اخص من مقام النبوة فان کل رسول نبی و لا وردت الاحادیث الممتواترة عن رسول الله من حدیث به رضی الله تعالیٰ عنهم " (یا تیت اس بات می نفی مرت به به رضی الله تعالیٰ عنهم " (یا تیت اس بات می نفی مرت به کنی به رسول برجه اولی نه به وگا - کونکه کم شهر سے فاص به برسول کا نبی بونا ضروری به اور برنی کارسول کو نبی تو تا نبی موالی درجه اولی نه کارسول بوت به آن نخضر سولی که موالی موالی در محاله کرام کی ایک بری وارد بوت به آن خضر سولی که ایک بری

فير (كيرن ٢٥٣ م ٢١٣) زير آيت اليفاض بهي اس مغمون كى تاكيب و فير (ابوالمعود بي ٢٥٠) زير آيت اليفا ميس بهي يجي مغمون بور دول عيسسي بعده عليه السلام لان معنى كونه خاتم بعاء احد بعده وعيسي ممن نبي قبله " في تضويط في كونكه اس انزول حضويط في كام أنبين بون كے ظاف نبيس كونكه اس كى بعد كوئى ني نبيس بنايا جائے گا اور عيسى عليه السلام ان نبيوں ميں سے في بنا كر بي عليه الكرام الله عليه السلام الله بيوں ميں سے

الانبياء والمرسلين كماقال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين اى اخرهم الدى ختمهم اوختموابه على قرأة عاصم بالفتح .... قيل من لا نبى بعده يكون اشفق على امته وهو كوالد لو لدليس له غيره و لا يقدح نزول عيسى عليه السلام بعده لا نه يكون على دينه مع أن المرادانه آخر من نبى " واور عليه السلام بعده لا نه يكون على دينه مع أن المرادانه آخر من نبى " واور تخضرت المنافية كنصوصيات من سي يني مها أن المرادانه المرادانه المرادانه المرادانه المرادانه المرادانه المرادانه المرادانه أخر الله وخرات والله من من المنافية كنصوصيات من سي المنافية المنافية

(زرقانی شرح موابب لدیدج ۵ ص ۲۲۷) میں ہے۔ 'و منها انے خاتم

۹ تفير (روح العانى جسم) زيراً بت اليماً بي جسم الخاتم اسم
 الده سسماله آخر النبيين سوخاتم بكسر التاء على انه اسم فاعل اى الذى

ختم النبييين والمرادبه آخرهم اينضاً --- والمراد بالنبي ماهوا عم من الرسول فيلزم من كونه تشرك خاتم النبيين كونه خاتم المرسلين ..... والمراد بكونه عليه الصلوة والسلام خاتمهم انقطاع حدوث وصف النبوة في احد من الثقلين بعد تحليه عليه الصلوة والسلام بها في هذه النشأة ولا يقدح فى ذلك ما اجمعت الامة عليه واشتهرت فيه الاخبار ولعلهابلغت مبلغ التواتر المعنوي ونطق به الكتاب على قول ووجب الايمان به واكفر منكره كالفلا سنفة من نزول عيسى عليه السلام أخر الزمان لانه كان نبياً قبل تحلى نبينا على النبوة في هذه النشاءة " ﴿ فَاتَّم تَكُرُير كَمَا تُواسم آله ہے ۔ ...جس کامآ ل آخرانبیین علیہ ہے ادر خاتم ت کی زیر کے ساتھ اسم فاعل کا صیغہ یعنی وہ نبی جس نے نبیوں کو فتم کر دیا اور اس سے مراد بھی آخر انبیین ہے اور نبی رسول سے عام ہے۔ للبذا حضور الله كا عالم النبين مونا خاتم المرسلين مونے كولا زم باور حضور الله ك خاتم انبيين مونے ے مرادیہ ہے کہ آپ کے اس عالم میں وصف نبوت کے ساتھ متعف ہونے کے بعد وصف نبوت کا پیدا ہونا ہالکل منقطع ہوگیا۔ جن وانس میں ہے سی کوا ب بیوصف نبوت عطانہ کیا جائے گا اور بیمسکذنتم نبوت اس عقیدے کے برگز خلاف نہیں جس برامت نے اجماع کیا ہے اورجس میں ا ا عادیث شهرت کوئینچی موئی میں۔ شاید درجہ تو اتر معنوی کوئینچ جائیں اور جس برقر آن نے ایک قول ن بناء يرتصري كى باورجس يرايمان الاناواجب بادراسكم مشرمشاً فلاسفه كوكافر سمجها كما ب لینی میسلی مایدانسلام کا آخرز ماندمین نازل ہونا کیونکدوہ آنخضرت فالله کے اس عالم میں نبوت مان سے بہلے وصف نبع ت كے ساتھ متصف بو حكے تتے ۔ ﴾

اورتفیر (درمنور ن۵س) زیرآیت ایضاً میں صحابۂ اورتابعین اورائمہ مفسرین کے اقوال اوجع کر کے آیت ندکور کی تفییر وہی قرار دی ہے۔ جو ندکور ہوچک کہ آخصر تعلیقی آخرانبیین میں حضور تعلیقی کے بعد کسی کومنصب نبوت نددیا جائے گا۔ تالک عشرہ کاملة!

نوٹ! یا خصارا دی تفییروں کے حوالے پیش کئے گئے اور صرف چند مشہور اور متند مفسرین کے اقوال ہدیے ناظرین کئے گئے ہیں۔ورنہ متقدین اور متاخرین علماء کی جس کی تفییر کو دیکھو گے بہی مضمون یا وکے اور سب نے اسی مضمون کوواضح بیان فر مایا ہے۔

ورسول اكرم الله المرابطة المستعددة كلما المستعددة كلما المستعددة كلما المستعددة كلما المستعددة كلما المستعددة المست

**اً باعتبار** مرتبه بھی حقیقاً بام

**ي جهام ۱۵ سام ۱۷**۲۸ پر بین د

وريا - جنانياك

م يوجهامن محمد! محركوا

(كفر العمال ج ١٠ ه

المن (كنفز العمال ج١١

وغيره وغيره وتفاس

الله وعيسى ممن ند

و تغییر (این کثیر ۲۰۱۶)

وخرالانبياءاورخاتم النب

المرادبة آخرهم ايضاً والمراد بالنبي ماهوا عم من ن كونه عَمَّلِهُ خاتم النبيين كونه خاتم المرسلين والمراد صلوة والسلام خاتمهم انقطاع حدوث وصف النبوة في احد د تحليه عليه الصلوة والسلام بها في هذه النشأة ولا يقدح عت الامة عليه واشتهرت فيه الاخبار ولعلهابلغت مبلغ ونطق به الكتاب على قول ووجب الايمان به واكفر منكره ن نرول عيسى عليه السلام أخر الزمان لانه كان نبياً قبل الله بالنبوة في هذه النشاء ذ ''﴿ فَاتَمْ تَ كَانِيرَ كَمَا تَهَامُ آله خرانبين عليقة ہے اور خاتم ت ک زير کے ساتھ اسم فاعل کا صيغه يعنی وہ نبی ردیا اوراس سےمرادیمی آخرانہین ہےاور نبی رسول سے عام برلہذا ن ہونا خاتم المرملين ہونے كواا زم ہے اور حضو مطابقة كے خاتم انتہين ہونے با کے اس عالم میں وصف نبوت کے ساتھ متصف ہونے لکے بعد وصف نقطع ہوگیا۔جن وانس میں سے کی گوا ہا یدوصف نبوت مطالہ کیا جائے گا عقیدے کے برًزخلاف نیس بس پرامت نے اجماع کیاہے اور جس میں وكى بين مثايد درجة قوائز معنوى كوپنج جائين اورجس برقرآن نے ايك تول واورجس پرائیان الناواجب ہے اورائے مظرمثال فلاسفہ کو کافر مجما کیا ہے آ خرز ماندمیں نازل ہونا کیونکہ وہ آنخضرت کاللہ کے اس عالم میں نبوت ت كىماتھەمتعىف بوچكە تتھے۔ 🌬

اور تفییر (دمئتوری ۵س ۲۰۹) زیر آیت این میں سحاب اور تا بعین اور ائمہ جمع کر کے آیت مذکور کی تفییر وہی قرار دی ہے۔ جو مذکور ہو چکی کہ بین ہیں حضو طفائق کے بعد کس کومنصب نبوت نددیا جائے گا۔ تاك

خصارا دس تفسیروں کے حوالے چیش کئے گئے اور صرف چند مشہور اور مستند بیرنا ظرین کئے گئے ہیں۔ ورند متقد مین اور متاخرین علماء کی جس کی تفسیر کو ایکے اور سب نے ای مضمون کو واضح بیان فر مایا ہے۔

غرض آخرالا نمیاءاور خاتم النمین کے یمعنی بین کہ آ ب کے بعد کسی کومنصب نبوت نہ وياجائ كاربيع خودرسول اكرم الليه في حصر تعاس عن مايد: اطسمدن ياعم فانك خاتم المهاجرين في الهجرةكما اناخاتم النبيين في النبوة (كنز العمال ج٠٠ ص٦٩٩ حديث نمبر ٣٣٣٨٧ وفي رواية س سهل بن الساعديّ قدختم بك الهجرة كما ختم بي النبييون رواه الطبراني ، ج : ص ١٥٤ حديث ٨٢٨ و ابونعيم و ابو يعلى وابن عساكر وابن النجار) "لين اطمينان ركهاب ينيا أب خاتم أمه جرين بو جرت مين، جيے ميں نبوت ميں خاتم النهين بول جمرت آپ پرختم ہو گئ بيسے نبوت بھر پرختم ہو گئ ۔ بيا كو لُ ذی عقل اس کے بیمعن سمجھ سکتا ہے کہ تمام مہا ہرین اس وقت تک مریطے تھے کو کی باتی ندر باتھا بكديم من ين كرة بأخر المهاجرين مين - أب ك بعد مكد الولى اجرت ندكر عادادر وصف بجرت مكد ير و كي موصوف نه بوكاك لاهدرة بعد الفتح يني أنت ما ك بعد اجرت مكد يه ول يامتلا كو في شخص كي فال المات حات والاولاد مر ول عقلنداس من يمعني سجي كاكد اس كى سب اوا ، ين م سكن مد عسرف بيا بيب باقى روكيا جكد با خال ابل عربيت اور باجماع عقلا ، ونیااس کے بی معنی سمجھ صاب میں مدید سب سے آخریس پیدا ہوا ان کے بعد کی بچہ ک ولادت بين بولى . "مثل دلك " هرالفاتحين ، آخر المجالسين ، آخر الخلفاء ، آخير البقيضيان "ونير عونير عرض أن سب مين انقطاع وسف بوتا بين انقطاع واستخواه حقيقتاً جيسے كام الى يلير الدوسر عنه البيسے كام شعراء ليل قواد، وَعا البيسے من قعد سن فلن بل الدراس طرح آخر بالمتبار . هـ اي تليقنا برمبالغة والذياء اور نيز خود مرزا تا دياني ـ ــــــ ( ١٠٠٠ ن ١٥٠٠ ب ص ۱۵۵ء و این ج۱۵ روسیم بر حد حصه فیم من ۸۸ فرزائن ج۱۲ ص۱۱۱۱) میں اس متنی می تقدیل م ہے جو پہلے عرض کر ہا ۔ چنانچہ ید دوسری حدیث میں ہے کہ آ دم عابدالسلام فے جرائیل ماید السلام سے يو چھار مصدا محمد المحمون ہے۔ جبرائيل عليه انسلام في جواب وياآخر ولد ف من الانبياء (كف العمال و من دوه مديث ٢٠١٣) اورضوطي المنافي من الفرهم في البعث (كالمر العلل ج ١٠ ص٤٥٦ حديث٢١٢٣) لين مين يعنت مين سب فيول ے آخر ہوں ۔ تنہیر (ان بیٹر ن۱۵ ص۳۶ مالی وجہ ہے کشاف ابوالسعو دیدارک شرح مواہب زرقانی روح المعائی مغیر اوغیر اتفاسیرس بے معنے کونه آخر الانبیاء انه لا ینباء الحد بعدد وعيسى معن فدى قبله إلعي آخرالانمياء مون كريمين بي كرمنوسي

**بروحی شریعت نازل ہوتی ہے۔اگر نا** جب وحي نازل مولوني موااور جب و برابرقائم رہے گا۔اس ایجاد بندہ۔ معزول ہوتے ہوں گے۔ کیونکہ تنی میں تین سال وی کا آنا موقوف رہا تا ہوں گے؟\_معاذ اللہ! بے شک عیسل قرآنی"اکسلت لکم دینکم بلاضرورت كام كرناشان خداوندي. نزول کے بعدان پروی الہام ہوگ عيسى عليه السلام قوم بنى اسرائيل كى عامه کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام . صاحب الزمان رسول ہیں ۔ پس ہ ہوحضو یوافعہ کے بعد ہر کر نہیں ہوسا مرزا قادياني موافق عقيد بي مسلماأ اوبامص ۵۵۵،فزائن جهم ۴۰۰) اوّل درجه کی پیشین گوئی ہے۔جس موئياں لکھی گئی ہیں۔کوئی پیش کو ورجداس كوحاصل ہے۔ 'انشاء الله ا

رسول اکرم آفید کی احاد کرمنصرینویه

ا.....

البنی تُنْزُللُهُ کانت بنواسراهٔ لا نبی بعدی وسیکون خا اسـراثیل، مسلم ج۲ ص۲۹

ی حدیث ابن عساکر الا ان ابن مریم لیس بینی وبینه نبی انسه خلیفتی فی امتی من بعدی (فتاوی ابن حجر مکی انسه خلیفتی فی امتی من بعدی (فتاوی ابن حجر مکی ابن عساکر کی حدیث میں ہے کہ ابن مریم اور میرے درمیان کوئی نبی اور کین و میری امت میں میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔لیکن یہ بات اچھی طرح یا و یہ مین کراس وقت نبوت سے معزول ہوجا ئیں گے۔ بلکہ آپ کااس وقت نریف لانا بالکل ایسا ہوگا چیے ایک صوبہ کا گورنر دوسر سے صوبہ میں جہاں اس کا فرزیارت والدین اور خبر گیری اہل وعیال جائے تو اگر چہ بحثیت گورنری وہ اس فریارت والدین اور خبر گیری اہل وعیال جائے تو اگر چہ بحثیت گورنری وہ اس فریا ہوگیا۔ بلکہ سے معزول ہوگیا۔ بلکہ سے معزول ہوگیا۔ بلکہ سے معنو والے ہی ہوں گے بینیس کہ وہ نبوت کے بینیس کہ وہ نبوت کے بینیس کہ وہ نبوت کے بینیس کہ وہ نبوت کری کری شروت اور ہم آن اس کروہ نبوت اور ہم آن اس کروہ نبوت اور ہم آن اس کروہ نبوت اور ہم آن اس کروہ نبیس کہ ہروقت اور ہم آن اس کروہ شروت اور ہم آن اس کروہ نبیس کہ ہروقت اور ہم آن اس

ہر وحی شریعت نازل ہوتی ہے۔اگر نازل نہ ہوتو وہ نبوت سے بھی علیحدہ ہوجا کیں۔ورنہ نبی پر جب وی نازل ہوتو نبی ہوااور جب وی ندہوتو نبوت سے معزول محریا بحالی اور معزولی کاسلسلہ برابر قائم رہے گا۔اس ایجاد بندہ سے تو حضو علیہ بھی مجھی عہدہ نبوت پر بحال اور مجھی اس سے معزول ہوتے ہوں گے۔ کیونکہ کتنی کتی مت تک جیسے قصدا لگ میں ایک ماہ برابر، ابتداء وحی میں تین سال دحی کا آنا موقوف رہاتھا تو کیاحضو علیہ بھی نبوت کے عہدہ سے معزول ہوجاتے ہوں گے؟ \_معاذ اللہ! بے شک عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وی نبوت نہ لائیں گے ۔ کیونکہ مجلم قرآنی "اکسلت لکم دینکم (سائده: ۳) "وین کامل ہاورومی نبوت کی حاجت نہیں بإضرورت كام كرنا شان خداوندي كے خلاف ہے۔اس سے قبل ان پروحی نبوت نازل ہو چکی۔ نزول کے بعد ان پر دحی الہام ہوگی ۔ ندوحی نبوت ۔ الغرض حضور مطابقہ کی بعثت سے قبل حضرت عيسى عليه السلام قوم بني اسرائيل كي طرف صاحب الزمان رسول تصاور حضو عليه كى بعثت كافيه عامد کے بعد حضرت عیسیٰ علیدالسلام صاحب الز مان رسول نہیں رہے۔ قیامت تک حضو عظاف ہی صاحب الزمان رسول ہیں ۔ بس ہوشم کا نبی جومنصب نبوت کی ڈیوٹی پر فائز اورصاحب الزمان ہو حضور علی کے بعد ہر گرنہیں ہوسکتا۔ باتی رہاسے بن مریم علیہ السلام کے آنے کاعقیدہ سوخود مرزا قادیانی موافق عقیدے مسلمانوں کے اس کوتواز کااوّل درجہ مان کیے ہیں۔ چنانچہ (ازالہ اوبام ص ۵۵۷، فزائن جسم ۴۰۰) میں لکھتے ہیں۔ "مسیح بن مریم کے آنے کی پیشین کوئی ایک اوّل درجه کی پیشین گوئی ہے۔جس کوسب نے بالا تفاق قبول کرلیا ہےاور جس قدر صحاح میں پیش کوئیاں لکھی گئی ہیں۔کوئی پیش کوئی اس کے ہم پہلواور ہم وزن ثابت نہیں ہوتی۔تواتر کااوّل درجداس كوحاصل ہے۔ 'انشاء الله اس كاثبوت عقيد ونمبر ١٩ ميں لكھول گا۔

. رسول اکرم آیسته کی احادیث متواتر ہے ختم نبوت کا ثبوت کہ حضو علیسته ۔

کے منصب نبوت کے بعد کسی کومنصب نبوت عطانہ ہوگا

 ﴿ ابو ہریرہ رسول کر پہنے ہے بیان کرتے ہیں کہ حضور اللہ نے فر مایا کہ بی اسرائیل کی سیاست خودان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب کی نبی کی وفات ہوتی تھی تو ان کے بعد دوسرا نبی آتا تھا۔ لیکن میرے بعد کوئی نبی نبیس یعنی حضور اللہ کے منصب کے بعد کسی کو منصب نبوت نددیا جائے گا۔ نہ آپ کے زمانہ حیات ہول گے اور بہت ہول گے۔ ﴾ نہ آپ کے زمانہ حیات ہول گے اور بہت ہول گے۔ ﴾

نوٹ! یہ حدیث بڑے ذور سے اعلان کردی ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت

کے لئے کی فتم کا بھی نی نہ ہوگا اور آپ کے بعد کی کومنصب نبوت عطاء نہ ہوگا۔ تشریعی یا غیر
تشریعی ظلی بروزی بھی ، اگر بقول مرزائیوں کے کوئی نبی کی فتم ہے تو وہ یقیناً لا نبی بعدی کی نفی
کے تحت میں داخل ہے اور اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ اس امت میں ایسے انہیا علیم
السلام بھی نہیں آ سکتے جیسے انبیاء بی اسرائیل جوشریعت مستقلہ لے کرند آتے تھے۔ بلکہ بی
اسرائیل کی سیاست یعنی توریت کے بی اسرائیل جوشریعت مستقلہ لے کرند آتے تھے۔ بلکہ بی
اسرائیل کی سیاست یعنی توریت کے بی اسرائیل جوشریعت میں ۔ ' تنسبوسهم الانبیاء ای
انہم کے اندوا اذا ظہر فیھم فسا دبعث الله لهم ذبیاً یقیم لهم آمر هم ویزیل
ماغیر وا من احکام التور آت ' (یعنی بی اسرائیل میں جب نساد ظاہر ہوتا تو اللہ تعالیٰ
ماغیر وا من احکام التور آت ' (یعنی بی اسرائیل میں جب نساد ظاہر ہوتا تو اللہ تعالیٰ
ماغیر وی من احکام التور آت کے امور کو درست کرے اور ان تح یفات کو دور کرے جو
انہوں نے توریت میں کی ہیں۔ پ

البنيان عبر المالية المالية

ن نے ایک مکان بنایا است کی کرباتی تھی۔ لوگا کی کروا ایست کی کرباتی تھی کی کو کر ایست کی کو کر ایست کی کو کر ایست کی کروایت میں یول ہے کہ ایست کی اس ممثیل کی تھی جو آن خفرت کی اس ممثیل کی می کو کر ایست کی کر ایست کر ایست کی کر ایست کر ایست کر ایست کر ایست کر ایست کا کر ایست کر ایست کا کر ایست کا کر ایست کا کر ایست المی السخلق کیا اور ایست المی السخلق کیا ا

م کی طرف بھیج جاتے تھے۔<sup>لیک</sup>ر

و الما الماخم كرديا كيا الم

ا مرسمی کا ذب کے حوالہ کر دیں

أأبياء لاتقوم الساعة حتى

لْلَّبْنِين لانبي بعدي (وب

إِنَّمَ عَ ٢ ص٤٥ ١٠ بــاب، و

الله كذابين قريباً من ثلاث

الله (منزت ثوبانٌ

عداہوں کے ہرایک کج

(ابوداؤدج۲

الله سے بیان کرتے ہیں کہ حضوط اللہ نے فر مایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست تے تھے۔ جب کی نبی کی وفات ہوتی تھی تو ان کے بعد دوسرا نبی آتا تھا۔ بیل لینی حضوط اللہ کے منصب کے بعد کسی کومنصب نبوت نددیا جائے گا۔ بیل لینی حضوط اللہ تا خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ کہ

مندا تے تھے۔ بلکہ بن مندا تے تھے۔ بلکہ بن مندا تے تھے۔ علامدابن مندا تھے۔ الانبیاء ای امر هم ویزیل کابرہوتا تو اللہ تعالیٰ مارہوتا تو اللہ تعالیٰ

ہے۔ جیسے ایک شخص نے ایک مکان بنایا اور بہت خوبصورت اور عمد ہ بنایا۔ مگر اس میں کسی زاویہ میں صرف ایک این فی کسر باقی تھی۔ لوگ اس میں گھو متے اور دیکھ دیکھ کر تعجب کرتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ بیایک این بیٹ بھی کیوں نہ رکھ دی گئی۔ رسول النظی ہے نے فر مایا پس و داین میں ہوں اور میں خاتم انبیین ہوں اب قصر نبوت تمام ہو گیا اور مسلم کی ایک اور روایت میں یوں ہے پس وہ خالی این کی جگہ ہیں ہوں۔ میں آیا اور انبیا علیم السلام کا سلسلہ میں نے پورااور ختم کردیا اور ایک روایا ورا ہیں ہے۔ کہ

توٹ! حدیث کی اس خمثیل میں مکان سے مراد ایوان رسالت و نبوت ہے اور آئیس مکان سے مراد ایوان رسالت و نبوت ہے اور آئیس مکان سے مراد ایوان کی اینٹوں سے تشبید دک ٹئ ہے ہے اور آئیس سے نبیا عملے میں تشریف الانے سے پہلے ایوان نبوت ورسالت میں صرف ایک اینٹ کی کئی تھی جو آئیس میں تشریف الانے سے پوری ہوگئ۔اب ایوان نبوت میں ایک اینٹ کی گئی آئی نبیں اور اب اس میں کی دعوی کرنے والے کی جگذبیں ہے۔ بلکداس کا یہ دعوی ہی اس کے کذب کی بین ولیل ہے۔

ای لئے (صحیح مسلم ناص ۱۹۹ کتاب المساجد) میں ایک دوسری روایت ہے کہ حضور اللّی ہے فرمایا کہ مجھ کو تمام اخبیاء پر جی باتوں میں فضیلت دی گئی ہے تجملہ ان چھ کے بید میں۔ وارسلت الی المخلق کیافۃ و خقم ہی النبیدون ایعن مجھ سے پہلے نی ایک ایک ایک قوم کی طرف بھیج جاتے تھے۔لیکن مجھ کو تمام بی فلق کے لئے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور مجھ پر نبیوں کا سلسلہ فتم کر دیا گیا ہے۔گرافسوس آج کی کوشش ہے کہ اس فضیلت کو حضو واللّی ہے۔ چھین کرکسی کا ذب کے حوالہ کر دیں۔

ساب ماجاء لاتقوم الساعة حتى يخرج كذابوان) ش ہے۔ 'عن شوبانٌ قال قال رسول الله علی انه سیکون فی امتی كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبی وانا خاتم النبيين لانبی بعدی (وبمعناه فی البخاری ۱۰ ص ۱۰۰۹ باب علامات النبوة فی الاسلام، ۲۰ ص ۱۰۰۹ باب، وفی المسلم ۲۰ ص ۳۰۷ باب، وفی المسلم ۲۰ ص ۳۰۷ باب فی خبر ابن صیاد، یدی الساعة كذابین قریبا من ثلاثین، وابی داؤد ۲۰ ص ۳۰ باب فی خبر ابن صیاد، عن ابی هرید آ)' ﴿ حضرت ثوبانٌ عروایت ہے كم صوالة شام کی مایا كمیری امت میں عن ابی هرید آ) میری امت میں تمی جمور فی پیرابول گے برایک یہی کے گاكمیں نی بول حالا تكدیم خاتم انبین بول۔

میر بے بعد کوئی کی قتم کا نی نبیس ہوسکتا اور اس صدیث کے معنی میں بخاری نے بھی مسلم اور ابوداؤد نے ابو ہریرہ سے صدیث روایت کی ہے کہ حضو ملکت کے بعد قریب تمیں کے جھوٹے دجال مری نبوت پیدا ہوں گے۔ ﴾

نو ف! اس صدیت میں آپ کے بعد مرقی نبوت کو دجال و کذاب فر مایا ہے۔ کیا ایس صاف صاف احادیث وارشادات نبویہ کے بعد مرقی نبوت کا کوئی پہلوخوا میں رہتا ہے؟۔
علامہ حافظ این جرعسقلانی (فتح الباری شرح صحیح بخاری ج ۲ ص ٥٠٥ باب علامات النبوة فی الاسلام) میں لکھتے ہیں۔ 'ولیس المراد بالحدیث من ادعی النبوة مطلقاً فانهم لایہ حصون کثرة لکون غالبهم ینشألهم ذالك عن جنون وسوداء انما المراد من قامت له الشوكة (وكذافي عمدة القاری ج ۷ ص ٥٠٥ مصری) ''لیخی اس مدیث میں مطلقاً مرقی نبوت مراونیں اس لئے كما ہے بیشارہو سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ بنیادو وی عوباً جنون فی اورسودائیت سے بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ بلکداس حدیث میں جن تمیں د جالوں کاذکر ہے وہ وہ بی ہیں۔ جن کی شوکت قائم ہوجائے۔ تبیع زیادہ ہوں ان کا خرب چلے اور فی اس کا ذکر ہے وہ وہ بی ہیں۔ جن کی شوکت قائم ہوجائے۔ تبیع زیادہ ہوں ان کا خرب چلے اور فی اس کے فراکر یہ میں ہنادیا کہ وہ مدی نبوت مراد ہیں۔ جوامتی بن کراورامتی کہ کردموئی نبوت کریں گے۔

البخاری ج ۲ ص ۲۷۸ باب من فضائل علی بن ابی طالب عزوة تبوك و هی غزوة العسرة، مسلم ج ۲ ص ۲۷۸ باب من فضائل علی بن ابی طالب علی بن ابی طالب علی بن ابی طالب علی انت منی بمنزلة هارون من موسی الاانه لانبی عدی و فی روایة المسلم انه لا نبوة بعدی " و حضوط الله شخص مرمری نبوت کے بعد کوئی نبی سے و بی نبیت رکھے ہوجو ہاروئ کومول علیا اسلام سے نبیت تھی گرمیری نبوت کے بعد کوئی نبی نبیس ہوسکتا اور مسلم کی ایک روایت میں ہے۔ گرمیری نبوت کے بعد نبوت نبیس ہے۔ کہ لبنا ہون کی طرح منصب نبوت میں شریک نبیس ہوسکتا۔

A C AND

عاكنها منونا

بل اور امت ـ

س بي كمالات كسير

"عنجبيربن

مِنْ فَيْنَ (ترمَدْي ج ٢ مر

هُمُ اللَّهِ مَاجِناه في اسماه رسوا

اور بخاری میں ہے کرمی عاقد

المندوق می ہے جس کے بعد کوئی نی

یے چنا نچہ( تاریخ الحلفاء م 4 مبرطیع مکۃ المکر مہ) معتضد باللہ ابوالفتے کے ذکر میں ہے کہ مھر میں ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں آسان پر بلایا جاتا ہوں۔ خدا مجھ سے ہمکوا م ہوتا ہے اور مجھ کو خدا کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ عوام کی ایک کثیر جماعت نے اس کو مانا اور اس کے معتقد ہو گئے۔ مجلس قاضی میں اس سے تو بہ لگی اس نے تو بہ کرنے ہے اٹکار کیا۔ قاضی نے بشر طصحت عقل قبل کا تھم دیا۔ لیکن اطباء کی ایک جماعت نے مختل العقل بتایا۔ للبند ااس کو بیارستان میں بھیج دیا گیا۔

م کا نی نہیں ہوسکتا اور اس حدیث کے معنی میں بخاری نے بھی مسلم اور ابوداؤد یث روایت کی ہے کہ حضور میں ہے کے بعد قریب تعیں کے جھوٹے د جال مدعی ۔ ﴾

ں حدیث میں آپ کے بعد مدعی نبوت کو د جال و کذاب فر مایا ہے۔ کیا ایسی فہ وارشادات نبویہ کے بعد بھی مسئلہ ختم نبوت کا کوئی پہلوخفا میں رہتا ہے؟۔ اللِّي (فتح الباري شرح صحيح بخاري ج ٦ ص٥٥٤ باب علامات مِن لَكُمَّةً يَن - ' وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقاً ن كثرة لكون غالبهم ينشألهم ذالك عن جنون وسوداء انما ه الشوكة (وكذافي عمدة القاري ج ٧ ص ٥٥٥ مصري) "التي اس نبوت مرادنیل اس لئے کہ ایسے بے شار ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ بے بنیاد دعویٰ ائیت سے بھی بیدا ہوتے رہتے ہیں۔ بلکہ اس حدیث میں جن تمیں و جالوں ا -جن كَنْ شُوكت قائم بوجائے ـ تتبع زياده موں ان كا ند بب حطے اور في امتى : هدى نبوت مراد بيں \_ جوامتى بن كراورامتى كهدكر دعوى نبوت كريں گے\_ (بخارى ج٢ ص٦٣٣ باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة، مسلم فضائل على بن ابي طالب ) سن مي نسعد بن ابي وقاص فضائل ه سيراله لعلى انت منى بمنزلة هارون من موسى الاانه لانبى ة المسلم انه لا نبوة بعدى ''﴿ حضوطاليَّ نَعَلَى عِنْ مِعْرِ مايا كُمْ مِحْمَ وجوہارون کوموی علیدالسلام سے نسبت تھی۔ مگرمیری نبوت کے بعد کوئی نبی الک روایت میں ہے۔ مگر میری نبوت کے بعد نبوت نہیں ہے۔ ﴾ لبذا نبوت میں شریک نبیں ہو سکتے ۔

ارتُ الحلقاء م و مهطیع ملئة السُرّمه ) معتصد بالله ابوالفتح کے ذکر میں ہے کہ مصر کیا کہ میں آ سان پر باایا جاتا ہوں۔ ضدا مجھ ہے ہمکلام ہوتا ہے اور مجھ کو ۔ عوام کی ایک کثیر جماعت نے اس کو مانا اور اس کے معتقد ہو گئے مجلس کی گئی اس نے تو بہ کرنے ہے اٹکار کیا۔ قاضی نے بشر طاصحت عقل قبل کا حکم مناعت نے مخل العقل بتایا۔ للبند الس کو بچارستان میں بھیج دیا گیا۔

نوٹ! بیحدیث بہت صفائی سے اعلان کردہی ہے کہ آپ کے منصب کے بعد کسی کو منصب نبوت منصب نبوت عطانہ کیا جائے گا۔ماھیت نبوت منقطع ہو چکی آپ کے بعد کسی میں حقیقت نبوت منبیل یائی جاسکتی۔

مسسس "عن عقبة بن عسامر قال قال رسول الله عليه لوكان بعدى نبى لكان عمر بن الخطاب (ترمذى ج٢ ص٢٠٩ باب مناقب ابى حفص عمر بن خطاب) " ﴿ حضورتُ فَي الْحَمْرِ عَلَيْكُ لَي بَي بُوتَا تَوْ عُرٌّ بِن الْحَطّابِ بُوتْ مَا اللّهُ عَلَيْكُ لَي بَي بُوتًا تَوْ عُرٌّ بِن الْحَطّابِ بُوتْ مَا اللّهُ عَلَيْكُ لَي بَي بُوتًا تَوْ عُرٌّ بِن الْحَطّابِ بُوتْ مَا اللّهُ عَلَيْكُ لَي بَي بُوتًا تَوْ عُرٌّ بِن الْحَطّابِ بُوتْ مَا اللّهُ عَلَيْكُ لَي اللّهُ عَلَيْكُ لَي اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَّا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَّا عَ

نوف! لفظ لوعربی زبان میں اس لئے آتا ہے کہ ترط کے موجود نہ ہونے ہے ، شروط کی موجود نہ ہونے ہے ، شروط بھی موجود نہ ہو۔ یعنی چونکہ خداوند عالم نے مجھ کو خاتم النمیین کیا ہے۔ اب کسی کومیر ہے منصب کے بعد منصب نبوت نہیں ملکا۔ اسلے عرانی نہیں ہوسکتے۔ ورنہ عراس منصب کے قابل ہیں۔ امت محمد بینا ہو تھے کہ کالات نبوت سے اس قدر مالا مال ہے کہ تمام پہلی امتوں سے بہت آگے ہے۔ چنا نچہ ابن عباس سے دوایت ہے کہ قیامت کے ون امم سابقہ ہمارا احرام کریں گی اور کہیں گ۔ "تقول الامم کادت ہذہ الامة ان تکونو ا انبیاء کلها (مسند ابوداود طیالسی ج عصل الامم کادت ہذہ الامة ان تکونو ا انبیاء کلها (مسند ابوداود طیالسی ج عسب باعتبار کمالات نبوت انبیاء ہونے کے قریب ہیں۔ پ

۲… "عن جبیر بن مطعم أن النبی شیرالله قال سانا العاقب الذی لیس بعدی نبی الله وفی البخاری الذی لیس بعدی نبی (ترمذی ج۲ ص ۱۱ باب ماجا، تغیر الاسما، وفی البخاری ج۱ ص ۱۰ د باب ماجا، فی اسما، رسول الله شیر ناالعاقب وفی المسلم ج۲ ص ۲۳ باب فی اسمائه شیرت لیس بعده نبی ) " خصوطی نمیر ناالله نمی اور بخاری می به کریس عاقب بول اور مسلم کی روایت یول می کریس عاقب بول اور مسلم کی روایت یول می کریس عاقب بول اور مسلم کی روایت یول می کریس عاقب بول اور مسلم کی روایت یول می کریس عاقب بول اور عاقب وی به بیر کریس که بعد کوئی نی نبیس به کریس که بعد کریس که به کریس که بول اور عاقب و دو نبی به بیر کریس که به بیر کریس که به کریس که کر

نوٹ!اس صدیث میں کس وضاحت سے حضو و اللے نے اعلان فر مایا ہے کہ میں سب سے آخر نبی ہول میرے بعد کی کومنصب نبوت نبیل ملے گااور تم آخری امت ہوتہارے بعد کوئی ادرامت ندہوگ ۔ پس سلسلہ منصب نبوت ختم ہوگیا۔

مسسس "عن ابى هريرة عن النبى سُلُولاً فى قول الله عزوجل واذ الحند المن النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح الآية قال كنت اوّل النبيين فى الحفلق واخرهم فى البعث (رواه ابن ابى حاتم وابن مردويه وابو نعيم فى الدلائل ص٢٤ حديث نمبر٣، والديلمى وابن عسلكر وابن ابى شببه وابن جرير وابن سعد، تفسير ابن كثير ج٦ ص٣٤٢، ودرمنثور ج٥ ص١٨٤، كنزالعمال ج١١ ص٢٥٢ حديث تفسير ابن كثير ج٦ ص٢٥٣، ودرمنثور ج٥ ص١٨٤، كنزالعمال ج١١ ص٢٥٢ حديث ميثاقهم كَنْفير عن وايت به كمضوعي المن النبيين ميثاقهم كَنْفير عن وايت بوعرادا يكرم با عنباراصل خلقت كويها ني بول اوربعث عن سب سن ترقيها ني بول اوربعث عن سب سن ترقيه بول دوربعث

9..... "غن ابى ذر قال قال رسول الله عليه بااباذر أول الانبياء أدم والخرهم محمد (رواه ابن حبان فى صحيحه وتاريخه سنه ١٠ ه وابونعيم فى الحلية وابن العساكر والحكيم القرمذى اذ كنز العمال ج١١ ص ٤٨٠ حديث نمبر ٢٢٦٩) " ﴿ ابوذر عروايت م كرسول التولية في عرمايا المابوذر عمير سب عمل المرابع عن المرابع المرابع عن المرا

اسب المسلمان والمسول بعدى ولكن بقيت المبشرات قالو اما المبشرات قال رؤيا نبى ولا رسول بعدى ولكن بقيت المبشرات قالو اما المبشرات قال رؤيا المسلمين جزء من اجزاء المنبوة (اخرجه ابويعلى فتح البارى شرح صحيح بخارى ج١٢ ص٣٣٧ باب المبشرات) " والن عروايت بكره ويكان في مراك المبشرات بالله والمراك المراك ال

"عن ابى امامة الباهلى عن النبى عليه السائد السائد الخر الأمم (ابن ماجه ص ٢٩٧ باب فتنة الدجال فى حديث طويل)" فرمايا عن أرالا مم بول المرام أخرالا من المرام المرام المرام أخرالا من المرام المر

اس حدیث میں کس وضاحت سے حضور کیا گئے نے اعلان فر مایا ہے کہ میں سب پیرے بعد کسی کومنصب نبوت نہیں ملے گااور تم آخری امت ہوتمہارے بعد کوئی پس سلسلہ منصب نبوت ختم ہوگیا۔

"عن ابى هريرة عن النبى عَلِيدًا فى قول الله عزوجل و اذ نبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح الابة قال كنت اوّل النبيين فى فى البعث (رواه ابن ابى حاتم وابن مردويه وابو نعيم فى الدلائل مبر۳، والديلمى وابن عسلكر وابن ابى شيبه وابن جرير وابن سعد، مبر۳، ولا منثور جه ص ١٨٠، كنز العمال ج١٠ ص ٢٥٢ حديث مريرة عروايت عمر كمنو والله عنها المناهور عنه المنابية المناهور المناهور عنه المناهور المناهور

"عن ابى ذر قال قال رسول الله علم الباذر اول الانبياء حمد (رواه ابن حبان فى صحيحه وتاريخه سنه ١٨ ه وابونعيم فى سكر والحكيم الترمذى از كنر العمال ج١١ ص٤٨ حديث الوذر عمره الترمذى از كنر العمال ج١١ ص٤٨ حديث الوذر عمره الترمين عن الترمين الترمين عن المرمول الترمين المرمول الترمول الت

"عن أنس رفعه أن الرسالة والنبوة قد انقطعت و لا بعدى ولكن بقيت المبشرات قالو أما المبشرات قال رؤيا عمن أجزاء النبوة (أخرجه أبويعلى فتح البارى شرح صحيح عن أجزاء النبوة (أخرجه أبويعلى فتح البارى شرح صحيح بعد، المبشرات) "هالل عروايت م كحضوية المحتفية في أها كم تطع بولى مير م بعدن كوئى في بوسكما مه ندرسول ليكن بعثرات باقى ره ك تطع بولى مير من بعدن كوئى في بوسكما مه ندرسول ليكن بعثرات بايس حضوية في في أما مسلمانول كوثواب جوكنوت ك كيا بعثرات كيابين حضوية في في أما مسلمانول كوثواب جوكنوت ك

نوٹ! اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ نبوت اور رسالت کی حقیقت منقطع ہوگی اور نبوت کی حقیقت منقطع ہوگی اور نبوت کی حقیقت کے اجزاء میں سے ایک جزباتی ہے اس میں البام وکشف تام وتعریفات مادون وقی نبوت سب داخل ہیں۔ کیونکہ وقی نبوت کے مقابلے میں سب بمز لہ خواب کے ہیں اور نیز البام وغیر واکثر غنو دگی کی حالت میں ہوتے ہیں اور با تفاق عقلاء تا وقت سے کہ کسی شئے کی حقیقت کے تمام اجزاء موجود نہ ہوں وہ حقیقت موجود نہیں ہو کتی ہے کے جانے سے کل مبیل بایا جاسکتا۔ تلك عشر ذكاملة!

میں المیں تھی۔ ابوجہ انتصار میں نے دس حدیثیں پیش کی ہیں اور ایک حدیث سیح مسلم نمبر ۲ کے معمن میں آگئے ورنہ ختم نبوت میں چونسٹھ صحابہ سے تقریباً ۱۵۰ حادیث مروی ہیں۔

عقیدہ فحم نبوت جزوایمان اور کلمہ شہادت کا جزو ہے

نوٹ! و کھے آنخضرت اللہ نے عقیدہ ختم نبوت کو کلمہ شہادت میں داخل فر ماکرایمان کاجزوقر اردیا ہے۔

٢..... "عن تميم الداري في حديث طويل في سوال القبر فيقول الميت الاسلام دينى ومحمد نبيي وهو خاتم النبيين فيقولان له ي. الاتعلمان ا صدقت (رواه ابن ابى الدنيا وابويعلى تفسير درمنثور ج٦ ص١٦٥) " ﴿ حَفْر تَ حَمْمُ والبللينية راسر داری ایک طویل حدیث کے ذیل میں سوال قبر کے بارے میں روایت فرماتے ہیں کہ نی ولوجوز نلظهور نبي كريم الله في المكر المركز المركز المركز المرابي المرابي المرادين اسلام إدرير عنى المناللا كال محصلات بين اوروه غاتم النميين بين مكر تكيريين كريد كبين مح كرتون في كها- 4 🖁 رقد انتتاع الرحى ا نوث! ال حديث سے بيثابت ہوا كەعقىدەختم نبوت ايمان كااس قدراہم جزو ہے كر قبر كے مختر سے جواب ميں بھى اس كى شهادت دى جاتى ہے۔خود مرز امحود قاديانى نے BASISTILA (فبرست حقيقت الله قص ٢٥٢) من لكها ب كه "جم أ تخضرت الله ك خاتم النبيان مون كوجزو Ladron and ايمان قراردية بين. ' WILL SE WELL مرزا قادیانی کا قبل دعویٰ نبوت کے خود بروئے قرآن وحدیث بھی عقیدہ تھا کہ を まっている では と حضوط الله المانياء بير-آب ك بعداس امت كے لئے كوئى ني نبيس آسكا\_ adedicate nucle "ماكان محمد ابا احدٍ من رجالكم ولكن رسول الله وخساتم النبيين يعن ميكانة مم يس سے كى مردكابات بيس مروه رسول الله باورخم كرنے and the solution of the soluti (ازالداد بام ص ١١٢ ، فزائن جسيص اسه قرآن کریم کے بعد خاتم النبین کے کسی رسول کا آنا جائز نبیس رکھتا۔ خواوو و نیارسول (ازالداوبام ص ۲۱ عدفزائن جسم ۱۱۵) الله كي كلة يب الام آتي الإبداكال المع المالية الراباد

الم ي الموا مواديا جاسة اور

ويوس منقطع موه كالمحى ويحر

امردا قادیانی کے

می کریم کی آیت اور

ويتمير كي تغييرون اورخودم

ويعيم المح انسان كوديم ا

مويا برانا هو\_'' "ميراليقين ہے كدوى رسالت حضرت الله آوم صفى الله عليه السلام سے شروع ہوئى اور جناب رسول الله محم مصطفى عليقة برختم بوگئ " (مجوعة اشتبارات جام ٢٣١) "اوریقین کامل سے جانتا ہوں اور اس بات پر محکم ایمان رکھتا ہوں کہ ہارے نی اللہ فاتم الانبیاء میں اور آنجناب کے بعداس امت کے لئے کوئی نی نبیس آئے گا۔ نیا ہویا پرانا ہو۔'' (نشان آ ساني ص ٢٠٠٠ خزائن جهم ٢٠٩٠) "ماكان الله ان يرسل نبياً بعد نبينا خاتم النبيين وماكان أن يحدث سلسلة النبوة بعد انقطاعها " مارے ني فاتم النبين كي بعد الله تعالى مركز كوئى نى نبيس سيم كاور بعد انقطاع نبوت كير سلسله نبوت كوجارى نه كر عكا

(آكينه كمالات اسلام ص ٣٤٧ خزائن ج ٥ص الينا)

وخاتم النبيين الا تعلم ان الرب الرحيم المتفضل سمى نبينا الله والمن رسول الله وخاتم النبياء بغير استثناء وفسر نبينا فى قوله لا نبى بعدى ببيان واضح للطالبين ولو جوز ناظهور نبى بعد نبينا المسلمين ولوجوزنا انفتاح باب النبوة بعد تغليقها وهذا خلف كما لا يخفى على المسلمين وكيف يحبئ نبى بعد رسولنا الله النبيين "

(حمامة البشري ص ٢٠ بخزائن يْ ٢٥٠ (٢٠٠)

ہم نے محیقات کو کسی مرد کا باپ نہیں بنایا۔ ہاں وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اس محن رب نے ہمارے نبی کا نام خاتم الانبیاء رکھا ہے اور کسی کو مشیٰ نہیں کیا اور آنحضرت آلیتے نے طالبوں کے لئے بیان واضح سے اس کی تغییر بید کی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نبیس ہے اور اگر ہم آنخضرت آلیتے کے بعد کسی نبی کاظہور جائز رکھیں تولازم آتا ہے کہ وی نبوت کے دروازے کا انفتاح بھی بند ہونے کے بعد جائز خیال کریں اور یہ باطل ہے۔ جیسا کے مسلمانوں پر پوشیدہ نبیں اور آنخضرت آلیتے کے بعد کوئی نبی کیوں کر آئے۔ حالانکہ آپ کی وفات کے بعد دی نبوت کے بعد وی نبوت کے اور آپ کے ساتھ نبیوں کوئم کردیا ہے۔''

دست درآپ کے بعدا گرکوئی دوسرانی آجائے تو آپ خاتم الانمیا نہیں تھر سکتے اور نہا سلسلہ وی نبوت کا منقطع متصور ہوسکتا ہے اور اس میں آخضر سیالی کی شان کا استخفاف اور نفس صریح قرآن کی تلذیب لازم آتی ہے۔قرآن کریم میں سیح بن مریم کے دوبارہ آنے کا تو کہیں بھی ذکر نہیں لیکن ختم نبوت کا بکمال بھر تے ذکر ہے اور صدیث لانی بعدی میں بھی نئی عام ہے۔ بس یہ سی قدر جرائت اور دلیری اور گتاخی ہے کہ خیالات رکیکہ کی پیروی کر کے نصوص صریح قرآن کریم کو عمر انجھوڑ دیا جائے اور خاتم الانمیاء کے بعدا یک نبی کا آنا مان لیا جائے اور بعد اس کے جودی نبوت کا جاری کردیا جائے۔"

(ایام انسلی ص ۱۹۳۸، از ان جراس ۱۹۳۸، اور ان جراس ۱۹۳۸، اور ان جراس ۱۹۳۳، اور ان جراس ۱۹۳۳، اور ان کریم کی آیت اور احادیث متواتره نجی ایک اور کتب لغت اور عام محاوره عرب اور آئر چدقر آن کریم کی آیت اور احادیث متواتره نجی ایک اور کتب لغت اور عام محاوره عرب اور آئر تفسیر کی تفسیر وں اور خود مرزا قادیانی کی تحریروں سے مسئلہ فتح نبوت ایسا روشن اور

واضح ہے کہ کسی سلیم الطبع انسان کو وہم اور شبہ کی تنجائش نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی مرزا قادیانی نے

"عن تعیم الداری فی حدیث طویل فی سوال القبر الاسلام دینی و محمد نبیبی و هو خاتم النبیین فیقولان له با الدنیا و ابویعلی تفسیر درمنثور ج۲ ص ۱۶۰) " ( حفرت میم دیث کے ذیل میں سوال قبر کے بارے میں روایت فرماتے میں کہ نی کم میر نگیر کے جواب میں ملمان کے گا کے میرادین اسلام ہاور میرے نی میرادین اسلام ہاور میرے نی میرادین اسلام ہے اور میرے نی میرادین ہیں۔ میر نگیریت کر کے کہیں کے کو نے کے کہا۔ کا

س حدیث سے بیٹا بت ہوا کہ عقیدہ فتم نبوت ایمان کا اس قدر اہم جزو . سے جواب میں بھی اس کی شہادت دی جاتی ہے۔خودمرز امحمود قادیانی نے س۲۵۲) میں لکھا ہے کہ''ہم آنخصرت بھاتھ کے خاتم النہین ہونے کو جزو '''

اِنی کا قبل دعویٰ نبوت کے خود بروئے قرآن وحدیث بھی عقیدہ تھا کہ وہیں۔آپ کے بعداس امت کے لئے کوئی نی نہیں آسکا۔

''مساکسان مسحمی ابسا احدید من رجالکم ولکن رسول الله بی مساکسان مسحمی ابسا احدید من رجالکم ولکن رسول الله بی مساکسی تم می مساکسی می مساکسی می مساکسی می مساکسی می مساکسی از از الداد بام می ۲۱ برزائن جهم ساسم ا

ریم کے بعد خاتم انبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نبیس رکھتا۔ خواہوہ نیارسول (ازالداد بام س ۲۱ کے فرائن جسم ۵۱۱)

ی ہے کہ دمی رسمالت حضرت علیق آ دم صغی اللہ علیہ السلام سے شروع ہوئی مطفی اللہ علیہ السلام سے شروع ہوئی مطفی علی مصطفی علیق پڑتم ہوگئی۔'' (مجموعہ اشتہارات جاس ۲۳۱) ''اور یقین کامل سے جان البدال اور اساس محکمہ اور الب کے تاریخ

''اوریقین کامل سے جانتا ہوں اور اس بات پر محکم ایمان رکھتا ہوں کہ انبیاء ہیں اور آنجناب کے بعداس امت کے لئے کوئی نی نبیس آئے گا۔ نیا انبیاء ہیں اور آنجناب کے بعداس امت کے لئے کوئی نی نبیس آئے گا۔ نیا (نشان آسانی ص۰س بزدائن جمم ۲۰۹۰)

دعوی نبوت کے بعدا پی نبوت سید می کرنے کے لئے آیات قرآنی واحادیث نبوی میں قواعد لغت کے خلاف تحریف پرزور مارکرعوام کے قلوب میں وسوے ڈالنے چاہے اور مرزائیوں نے اس پراور حاشیے چڑھائے۔ وسوسہ اوّل

مرزا قادیانی نے (حقیقت الوی ص'۲۸، فزائن ج۲۲ ص ۳۰ حاشیہ، حقیقت الوی ص ۹۷، فزائن ج۲۲ ص ۱۳۰ حاشیہ، حقیقت الوی ص ۹۷ خزائن ج۲۲ ص ۱۰۰) وغیر و میں خاتم النبیین کے بیمعنی قرار دیے ہیں کہ آپ کی مہر وتصدیق سے انبیاء بنیں گے۔

جواب: آزادی کا زماند ہے ہربدوین کے ہاتھ میں قلم ہے۔ ایک مخص افعتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کے معنی قواعد لفت کے خلاف خودتھر یحات قرآن کے خلاف ڈیڑھ سو احادیث کے خلاف صحابہ وتا بعین وآئم تفییر کے خلاف علی الاعلان بیان کرتا ہے اور کوئی ہو جھتے والأنبيل كرقرآن كى ميمل تحريف كون ك لغت كمطابق ب-كس حديث سے ثابت بـكس صحابي كاتول ٢٠٤ مرزا قادياني اوران كي امت كو يجمع غيرث عية لغت عرب اورقو اعدعربيت ے ثابت كري كه خاتم النبين مالية كي معن بين كرآب كى مهر سے البياء بنتے بيں - كلام عرب میں صرف ایک بی نظیر پیش کردیں یا کسی ایک نغوی اہل عربیت کے قول میں بیمعنی د کھلادیں اور یقینا اس کی ایک نظیر کلام عرب یا اقوال لغویین میں نہ دکھلاسکیں سے ۔ لفظ خاتم النمیین کے معنی کی تحقیق گذر چکی وہاں ملاحظہ ہو۔ پس خاتم انھیین کے وہ نے معنی جومرزا قادیانی نے خودوضع کئے ہیں۔ محادرات عرب کے بالکل خلاف ہیں۔ در ندلازم آئے گا کہ خاتم القوم کے بھی بیمعنی ہوں كداس كى مېر سے قوم بنتى ہے اور خاتم الاعلاد كے يد عنى مول مے كداس كى مېر سے اولا د بنتى ہے اور ختم الله على قلوبهم كمعنى بالكلم بمل بول مع فرض جومعنى مرزا قاديانى في بوت کے سیدھا کرنے کی دھن میں بیان کئے عرب میں برگز برگز مستعمل نہیں۔خود مرزا قادیانی کا وسوسه اوربس تغيير (ابن جرير ٢٢٥ ما) زيراً يت ماكان محمد ....الخ إيس معزب قادةً عضام أنبين كاتفيريمنقول ب-"عن قتادة ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اے آخر هم ''اور ۱۵۰ احادیث میں اس لفظ کی یکی تغییر فرمائی عی ہے۔ بعض مرزائی لکھتے ہیں کہ: د. خاتم انبهین جمعنی مصدّ ق انهیین مینی تمام انبیاء کی نبوتس حضو مان کی تعدیق پر موقوف یں - (بسفاری شریف ج۲ ص۸۷۳ باب اتخاذ الخاتم لیختم به ) یں ہے کہ جب حضو والله في المرف تبليق خطوط روانه فرمان كاراده فرمايا تو بعض محابية عرض كياك

والمصرادع

Y SUNTE

المائية النا

الته المصاورا

جو كتاب مختوم ند بواعاجم اس كونبيل برُحة تو آب نے ايك انگوشى پرمېر كنده كروائى-''

جواب: خاتم القوم کے معنی مصد ق القوم کی لغت عربی میں نہیں ہیں اور نہ کسی صحابی القوم کی نفت عربی میں نہیں ہیں اور نہ کسی صحابی القوم کی قضیر کہ اس فیصا سبق اور حدیث مذکورہ سے استشبادیھی بجیب اور مضحکہ ہے۔ کیونکہ اس حدیث میں یہ جمیدوں کا دستور بتلایا گیا ہے نہ اہل عرب کا۔ اہذا عربیت میں کیسے جحت ہوسکتا ہے؟۔ اور نیز بر نبی اپنے سے پہلے کامصد ق بہوتا ہے اور آنے والے کے لئے مبشر۔ جیسے کقر آن کر میم کی آیات سے ظاہر و باہر ہے کہ چونکہ حضور اللہ الشناء جمیج انبیاء کے مصدق ہیں اور کسی آنے والے نبی کے لئے مبشر نہیں ہیں۔ لہذا آپ کا آخر الانبیاء ہونا اس معنی سے بھی اظہر من الشمس ہے۔ لغت کے خلاف اعاج کا دستور لے کر معنی بھی کئے تو وہ بھی خلاف مدعا۔

وسوسه دوم

۔ خاتم انٹیین کے معنی تو آخرالنہین ہی کے ہیں رلیکن اس کے معنی میہ ہیں کہا پنے سے پہلے نبیوں کے ختم کرنے والے۔

جواب: اگر میصورت اختیاری جائے کدا پے سے پہلے نبول کے خاتم ، تو ہر نی آ دم علیہ السلام کے علاوہ اپنے سے پہلے نبول کے خاتم ، تو ہر نی آ دم علیہ السلام کے علاوہ اپنے سے پہلے اخیاء کا خاتم اور آخر ہے۔ تو خاتم النبیان حضوط السلام کے علاوہ اپنے کہ جھے تمام اخیاء پر چھ باتوں میں فضیلت دی گئ مخصوص ندر با حالا نکہ حضوط اللہ ہے اس میں ۔ ' وارسلت المی المخلق کافة و ختم بی النبیون (مسلم ج سے دو یہ بین ۔ ' وارسلت المی المخلق کافة و ختم بی النبیون (مسلم با ص ۱۹۹ کتاب المسلجد ) ''یعنی میں تمام خلق کی طرف رسول کر کے بھجا گیا ہوں اور نبیوں کا سلسلہ جھ پرختم کر دیا گیا۔ غرض می تحریف میں ضوص صریحة تر آن اور احادیث اور تفاسیر سلف کے خلاف ہے۔

وسوسيسوم

ظاتم النبین کے معنی تو آخرالنبین ہی کے ہیں لیکن النبین میں الف لام عہد کا ہے نہاستغراق کا معنی بیہ ہوں گے کہ آپ نہ استغراق کا معنی بیہ ہوں گے کہ آپ انبیاء صاحب شریعت جدیدہ کے آخر ہیں نہ کل نبیوں کے آخر۔

جواب: اگرالف لامعبد کا ہے تو معبود کلام سابق میں مذکور ہونا چاہئے اور کلام سابق میں فاص انبیاء تشریعی کا کہیں ذکر تہیں بلکہ اگر ذکر آیا ہے تو مطلق انبیاء کا ذکر ہے۔ ہاں نئے قرآن میں جس کی ایک آیت 'انا انزلناہ قریباً من القادیبان ''اس میں ہوتو ہو۔ ورنہ نبی عربی ایک جو تی ایک ایک آیت کو دیا ہے اس میں اس معبود کا کہیں پیدنہیں۔ (تذکرہ ص ۵۵)

را پی نبوت سیدهی کرنے کے لئے آیات قرآنی واحادیث نبوی میں تو اعد فی پرزور مارکر عوام کے قلوب میں وسوسے ڈالنے چاہے اور مرز ائیوں نے

یانی نے (حقیقت الوی ص ۲۸، خزائن ج۲۲ ص ۳۰ حاشیہ ،حقیقت الوی ص ۹۹، غیرہ میں خاتم النمیین کے بیر معنی قر ارد نے ہیں کہ آپ کی مہر وتقعد یق سے

'زادی کا زمانہ ہے ہر ہددین کے ہاتھ میں قلم ہے۔ ایک فخض اٹھتا ہے۔ کے معنی قواعد لغت کے خلاف خود تصریحات قرآن کے خلاف ڈیڑھ سو عابرٌوتا بعین وآئمة فيرك خلاف على الاعلان بيان كرتا ہے اور كوكى يو جھنے بمل تحریف کون کا لغت کے مطابق ہے۔ کس حدیث سے ثابت ہے۔ کس رمرزا قادیانی اوران کی امت کو کچھ غیرت ہے تو لغت عرب اور قو اعدعر بیت م النبين عليه كي معنى بين كه آب كى مهر النبياء بنت بين - كلام عرب پیش کرویں یا کسی ایک لغوی اہل عربیت کے قول میں سیمعنی دکھلادیں اور ام عرب یا اقوال تغویین میں نه د کھلاسکیس گے۔ لفظ خاتم النبیین کے معنی کی احظم ہو۔ پس خاتم النہین کے وہ نے معنی جومرزا قادیانی نے خودوضع کئے کے بالکل خلاف ہیں۔ورندلازم آئے گا کہ خاتم القوم کے بھی بیمعنی ہوں تی ہے اور خاتم الا ولا د کے میمنی ہوں سے کہاس کی مہر سے اولا و بنتی ہے اور بهم کے معنی بالکل مہمل ہوں گے۔غرض جو معنی مرزا قادیانی نے اپنی نبوت ان میں بیان کے عرب میں ہرگز ہرگز مستعمل نہیں۔خود مرزا قادیانی کا اين جرير ٢٢٥ ص ١١) زيراً يت ماكان محمد مدالخ إلى حفرت قادة بيم عقول ٢- "عن قتادة ولكن رسول الله وخاتم النبيين . حادیث میں اس لفظ کی بہی تفسیر فرمائی گئی ہے۔ بعض مرز ائی لکھتے ہیں کہ: ن جمعی مصدّ ق انتہین لینی تمام انبیاء کی نبوتیں حضور اللَّه کی تقیدیق پر ن شریف ج۲ ص۸۷۳ باب اتخاد الخاتم لیختم به ) من بر حب ، طرف تبلیقی خطوط روانه فر مانے کاارا دوفر مایا تو بعض صحابہ ٹنے عرض کیا کہ خاتم النبيان ميں الف لام استغراق عرفی كے لئے ہے۔استغراق حقیق كے لئے نبيل معنى يہ بين كرة بي جي الف لام استغراق عرف كے اللہ المستغراق عرف النبيين ميں استغراق عرفى ہے نہ حقق ۔ ميں استغراق عرفى ہے نہ حقق ۔

جواب: با نفاق علاء عربیت واصول استغراق عرفی اس وقت مراد ہوتا ہے کہ جب کے استغراق حقیقی نہ بن سکتا ہو۔ یاعرفا اس کے تمام افراد مراد نہ ہو سکتے ہوں اور یہاں استغراق حقیقی بلا تکلف صحح ہے کہ آ پہمام انبیاء کے ختم کرنے والے ہیں۔ لبذا استغراق حقیقی حقین ہو اور آیت یقتلون انبیین میں کھلی ہوئی بات ہے کہ استغراق حقیقی کے لئے کسی طرح نہیں ہوسکتا۔ بالکل کذب محض اور غلط خلاف واقع ہوگا کہ بنی اسرائیل نے تمام انبیاء کو جوان سے پہلے گذر گئے تھے اور جوان کے زمانہ میں موجود تھے اور جوان کے بعد آ ئیس گے۔ یہاں تک کہ حضو تقلیق کو بھی انہوں نے قبل کیا بلکہ یہ بھی ٹابت نہیں کہ بنی اسرائیل نے اپنے زمانہ کے متمام انبیاء موجود مین کو بلا استثناء آتی بی کرڈ الا ہو۔ قر آ ن عزیز ناطق ہے۔ ''فیفرید قبا کذبہ تم موجود مین کو بلا استثناء آتی بی کرڈ الا ہو۔ قر آ ن عزیز ناطق ہے۔ ''فیفرید قبا کہ نبیا موجود مین کو بلا استثناء آتی ہو کہ اس آیت میں استغراق حقیقی کسی طرح میجے نہیں ہوسکتا اور موجود مین کو بھی تاہم انبیان میں بلا تکلف صححے ہے۔

انبھی آپ نے (حقیقت الوی ص ۱۹۷۸ء، فرائن ج۲۲ ص ۳۰، ۱۰۰۰) کے حوالہ سے مرزا قادیانی کے آیت خاتم انہیں کے متعلق میں معلوم کر چکے کہ آپ کی مہراورتقعدیق سے انبیاء سنتے ہیں۔ آپ کی توجد دوحانی نبی تراش ہے۔ ایک وہی ہے۔ جس کی مہر سے ایک نبوت مل سکتی ہے۔ جواب: اب ہم مرزا قادیانی کا اشتہار ایک غلطی کا ازالہ ناظرین کے سامنے پیش جواب: اب ہم مرزا قادیانی کا اشتہار ایک غلطی کا ازالہ ناظرین کے سامنے پیش

ر مائی مور بلکداس امت میں مدعیان نبور اس منزائن جسم ۲۰ میں لکھتے ہیں۔ میروز اند برتا واورز ندگی اور ان خداتعالی نے صاف لفظوا میروزی نبی کہا۔ پس ہم خدا کے تھم کوم میروزی نبی کہا۔ پس ہم خدا کے تھم کوم میروزی نبیدوں کی شان ہے۔ (اخبار الحکم قادیان ۲ رابر بل ۱۹۱۲)

. هرمجی سیدنا محد خاتم انبیین بی د بار

(اشتهار إدايك غلطي كاازاليم، ٥، نزا

ہے **نبوت محر**یہ کے میرے آئینہ ظلیت میر

مر وطور برنبوت كا دعوى كيا ..... كيونكه

ر المان الله في كيون كه محمد الله في نبوت محمد الم

ا نبوت آخر محمد الله ای کولی به گو بروزی

م دو کی نہیں ہوتی ..... میں بروزی

فی میلے براہین احمد بہیں میرانام محمداد،

ر بنا سیرانفس درمیان نبیں ہے بلکہ مح

ا نے سے مہر او ننے کا خطرہ کیوں ہے؟۔

ن**یونا ما ہے** نہ یہ کہ مہرٹو نے کا خطرہ کی وجہ

**گونگی محمد ہونا ہی ضروری ہو۔مگرافسوں ا** ہ

**کی نبیں جس سے بیمعلوم ہو کہ امت میر** 

(ایک غلطی کاازالیس ۱۲۲۸ بخزا

نوٹ!اگرخاتم انبیین کے بیہ

المحمول كدنبوت يرمبر ب-"

''جب که بروزی طور پریس'

لن میں الف لام استغراق عرفی کے لئے ہے۔ استغراق حقیق کے لئے نہیں عالمیا آتھ میں کوشم کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ آست و ید قتلون النبیین عضیقی۔

با نفاق علاء عربیت واصول استفراق عرفی اس وقت مراد ہوتا ہے کہ جب
ماسکا ہو۔ یاع فااس کے تمام افر ادم ادنہ ہوسکتے ہوں ادر پہاں استفراق
لدآ پہمام انبیاء کے ختم کرنے والے ہیں۔ لہذا استفراق حقیق متعین
نبین میں کملی ہوئی بات ہے کہ استفراق حقیق کے لئے کسی طرح نبیں
م اور غلط خلاف واقع ہوگا کہ بنی اسرائیل نے تمام انبیاء کو جوان سے
ان کے زمانہ میں موجود تھے اور جوان کے بعد آئیں گے۔ یہاں تک
ان نے قبل کیا بلکہ یہ بھی ٹابت نبیس کہ بنی اسرائیل نے اپنے زبانہ کے
استفاء قبل بی برڈ الا ہو۔ قرآن عرزیز ناطق ہے۔ 'فیفرید قاکد بتم
استفاء قبل بی کرڈ الا ہو۔ قرآن عرزیز ناطق ہے۔ 'فیفرید قاکد بتم
استفاء قبل بی کرڈ الا ہو۔ قرآن عرزیز ناطق ہے۔ 'فیفرید قاکد بتم
استفاء قبل بی کرڈ الا ہو۔ قرآن عرزیز ناطق ہے۔ 'فیفرید قاکد بتم
استفاء قبل بی کرڈ الا ہو۔ قرآن عرزیز ناطق ہے۔ 'فیفرید قاکد بتم
استفراق حقیق کسی طرح میچ نہیں ہوسکتا اور
اسکاف میچ ہے۔

ہے۔ گوظلی طور پر ۔ پس باو جوداس شخص کے دعوی نبوت کے جس کا نام ظلی طور پر مجمد اور احمد رکھا گیا ہے۔ چر بھی سپید نامحمد ضائم النبیین ہی رہا۔ کیونکہ محمد ثانی اس محمد شائع کی تصویر اور اس کا نام ہے۔'' (اشتہار اِ ایک ظلمی کا زالہ ص، ۵، خزائن ج ۱۸ص ۲۰۹،۲۰۸ مجموعہ اشتہارات جسم ۳۳۳ سس ۴۳۳) ''جب کہ بروزی طور پر میں آنحضرت ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کما لات محمدی

مع نبوت محمد یہ کے میرے آئینظلیت میں منتصل ہیں۔ تو پھرکون ساالگ انسان ہوں جس نے

الکہ ہ الور پر بوت کا داول کی ..... کونکہ میں فکی طور پر ٹھ الال۔ بہل ال طور ہے ما آئین کی
مہر نبیں ٹو ٹی کیوں کہ محمد اللہ کی نبوت محمد اللہ تک محدود رہی .....اس کے یہ عنی ہیں کہ محمد اللہ کی نبوت آخر محمد اللہ کا اس پر اتفاق ہے کہ
کی نبوت آخر محمد اللہ ہوتی ..... میں بروزی طور پر وہ ہی نبی خاتم الانبیاء ہوں خدانے آئ سے بیں
بروز میں دوئی نبیں ہوتی ..... میں بروزی طور پر وہ ہی نبی خاتم الانبیاء ہوں خدانے آئ سے بیں
برس بہلے براہین احمد مید میں میرانام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے آنحضر سے اللہ کا ہی وجود قرار دیا
ہے .... میرانفس درمیان نبیں ہے بلکہ محمد مصطفیٰ علی ہے ۔... اب تمام دنیا ہے وست و یا ہے
کیوں کہ نبوت پر مہر ہے۔''

(ایک شلطی کازالدص ۱۲۵۸، نزائن ج ۱۸م ۱۲۱۲، بجوعات بارات جسم ۱۳۵۲ ۱۳۵۸)

نوٹ! اگر خاتم انبیین کے بیعنی تھے کہ آپ کی مہر سے انبیاء بنتے تھے تو کی نی کے

آنے ہے مہر ٹوٹے نے کا خطرہ کیوں ہے؟۔ بلکہ پھر تو جتنے زیادہ انبیاء پیدا ہوں اس مہر کا کمال خاہر

ہونا چاہئے نہ بید کہ مہر ٹوٹے کا خطرہ کی دجہ سے آنے والے نی کوہ بھی صرف ایک مرزا قادیا نی ہی

کوظلی محمہ ہونا ہی ضروری ہو گرافسوس احادیث کے دفتر میں سے ایک ضعیف سے ضعیف صدیث

بھی نہیں جس سے بیمعلوم ہو کہ امت میں کوئی ظلی بروزی نی ہوگا اور اس پر ایمان لانے کی تاکید

فرمائی ہو۔ بلکہ اس امت میں مدعیان نبوت کو دجالین میں شار فرمایا ہے۔ مرزا قادیانی (ق السلام

مرائی ہو۔ بلکہ اس امت میں مدعیان نبوت کو دجالین میں شار فرمایا ہے۔ مرزا قادیانی (ق السلام

مرائی ہو۔ بلکہ اس امت میں مدعیان نبوت کو دجالین میں شار فرمایا ہے۔ مرزا قادیانی (ق السلام

مرائی ہو۔ بلکہ اس امت میں مدعیان نبوت کو دجالین میں شار فرمایا ہے۔ مرزا قادیانی (ق السلام

مرائی ہو۔ بلکہ اس امت میں مدعیان نبوت کو دجالین میں شار فرمایا ہے۔ مرزا قادیانی (ق السلام

مرائی ہو۔ بلکہ اس امت میں مدعیان نبوت کو دجالین میں شار فرمایا ہے۔ مرزا قادیانی (ق السلام میں انواز نبوت ایس دی گئے تھے کہ گویا

ا ''خداتعالی نے صاف لفظوں میں آپ کانام نبی اوررسول اللے کی گھاہے اور کہیں ظلی اور بروزی نبی کہا۔ پس ہم خدا کے تھم کومقدم کریں گے اور آپ کی تحریریں جن میں اعساری اور فروق کا غلبہ ہے اور جونیوں کی شان ہے۔ اس کوان الہامات کے ماتحت کریں گے'

(اخبارا محكم قاديان ٢١رار بريل ١٩١٨ ومنقول الرسيح احمدي مشنري اليوى ايشن لا مورييند بل نبروس ١)

وه آنخضرت الله کی مکسی تصویری شے۔ "اور (ایام السلح ص۳۵، خزائن ن ۱۵ سال ۲۱۵) میں لکھتے ہیں۔ "کیوں کہ حضرت الله کی کا بی وجود تھا "اور مرزا قادیانی بیں۔ "کیوں کہ حضوت عرضا وجود تھا "اور مرزا قادیانی نے (ازاله ۲۲۳، خزائن جسم ۲۳۳) میں "ابن حزم کوفنا فی الرسول تحریحض کہ حضوت الله کے وجود میں غائب ہو گئے تھے بتلایا ہے۔ "جب باقر ارمرزا قادیانی بعض سحابہ کرام فغافی الرسول اور مکسی تصویریں اور ظلی محمد تھے تو بھر کیا وجہ تھی کہ وہ آپ کے فیضان سے نبی نہیں ہے۔ دراصل مرزا قادیانی کی سیاختر اع شدہ ظلی نبوت کوئی معمولی اور گھٹیا نبوت نہیں بلکہ مرزا قادیانی نے نبوت کی ایک ایک قسم ایجاد کی ہے کہ نبوت میں مرزا قادیانی سب انبیاء سابھین سے علاوہ حضور الله تھے کے کراورافضل ہیں۔ دیکھو (الکم ۲۲ مار بیل ۱۹۰۶ء میں کہ الحفوظات ت ۱۳ میں ۱۷ پر۔

مسیح موجود کہتے ہیں۔ ''کمالات متفرقہ جوتمام دیگرانبیاء میں پائے جاتے تھے وہ سب حضرت رسول کریم ہوگئی میں ان سے بڑھ کرمو چود تھے اور اب وہ سارے کمالات حضرت رسول کریم ہوگئی ہوتی ، نوح ، داؤد، کریم ہوگئی ہوتی ، نوح ، داؤد، کریم ہوگئی علی طور پرہم کوعطاء کئے گئے۔ اس لئے ہمارانام آدم ، ابراہیم ، موئی ، نوح ، داؤد، پوسف ، سلیمان ، یجی ، عیسی وغیرہ ہے ۔ سبیلے تمام انبیا عظل تھے۔ نبی کریم کی خاص صفات میں اور اب ہم ان تمام صفات میں نبی کریم کے ظل ہیں۔'' (منقول ازقول فیصل سے)

اس سے صاف ظاہر ہے کہ تمام انبیاء بھی حضور علیہ کے خاص خاص صفات میں ظل سے گرم زا قادیانی ان سب سے بڑھ کراورافضل ہیں کہ حضور علیہ کے تمام ہی صفات میں ظل کا اور وجوداور نبوت میں متحد محض ہیں ۔ جیسا کہ وہ اشتہارا یک خلطی کا از الدمیں لکھ چکے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ تو سینکڑوں وحیوں میں مرزا قادیانی کو مطلق نبی اور رسول کہہ کر پکارے۔ کہیں بروزی ظلی کی قید نہیں ۔ کیکن مرزا قادیانی آجے ہے لگا کرکام نکالے ہیں ۔

**UKLA** 

المراد إدارات

المنالسة دمالي

ويندال كويكودل اوي

وي كالتجديد فاورند

و براعان شکرد

ماعليه السلام كى پيروى

المريامنهان

الني تع جزئي كما كرت

(حقیقت الوی ص ۱۵، خزائن ج۲۲ ص ۱۵) میں لکھتے ہیں۔ 'ای طرح جس کوشعلہ محبت اللی سر سے پیر تک اپنے اندر لیتا ہے۔ وہ مظہر تجلیات اللہیہ ہوجا تا ہے۔ گرنہیں کہد سکتے کہوہ خدا ہے بلکہ ایک بندہ ہے۔ پس اسی طرح اگر کوئی فنافی الرسول مظہر تجلیات نبوت کا مرعی ہو۔ وہ اسے فرضی اصطلاح پزہیں کہا جاسکتا کہوہ نبی ہے۔ بلکہ مض ایک امتی ہے۔''

پھر (حقیقت الوی م ۳۹۱ خزائن ج۲۲ م ۴۰۱) میں لکھتے ہیں۔ 'اس حصہ کیٹر وحی المہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فروخصوص ہوں ۔۔۔۔ نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی ایک فروخصوص ہوں ۔۔۔۔ نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا دوسر ہے تمام (اولیاً ءابدال واقطاب جو پہلے گذر بھے )اس نام کے متحق مہیں۔ ''کثرت کی تعداد معلوم ہونی جا ہے۔ ایسا دعوی مجبول پھر قرآن وحدیث سے ثبوت کہ

لود کہتے ہیں۔ ''کمالات متفرقہ جوتمام دیگرانبیاء میں پائے جاتے تھے وہ سب اللہ میں ان سے کا الات متفرقہ جوتمام دیگرانبیاء میں پائے جاتے تھے وہ سب اللہ میں ان سے بڑھ کرموجود تھے اور اب وہ سارے کمالات حضرت رسول طور پرہم کوعطاء کئے گئے۔ اس لئے جمارانام آدم، ابراہیم، موئی، نوح، داؤد، گا، عیسیٰ وغیرہ ہے ۔ ۔ ۔ بی کریم کی خاص صفات میں مفات میں نفات میں نبی کریم کے خل ہیں۔'
مصاف ظاہر ہے کہ تمام انبیاء بھی حضور تھا تھے کے خاص خاص صفات میں ظل میں ان سب سے بڑھ کراور افضل ہیں کہ حضور تھا تھے کے خاص خاص صفات میں ظل سے میں متحد حض ہیں۔ جیسا کہ وہ اشتہارا یک خلطی کا از الدمیں لکھ بھے ہیں اور سے میں متحد حض ہیں۔ جیسا کہ وہ اشتہارا یک خلطی کا از الدمیں لکھ بھے ہیں اور

مرزا قادیانی ای چی گاگر کام نکالے ہیں۔ الوی می ۱۵ ہزائن ج ۲۲ میں ایک میں ایک میں اس طرح جس کو شعلہ محبت اپنے اندر لیتا ہے۔ وہ مظہر تجلیات الہیہ ہوجاتا ہے۔ گرنہیں کہ سکتے کہ وہ ہے۔ پس اس طرح اگر کوئی فنافی الرسول مظہر تجلیات نبوت کا مدعی ہو۔ وہ

ں وحیوں میں مرزا قادیانی کو مطلق نبی اور رسول کہد کر یکارے۔ کہیں بروزی

پڑییں کہاجاسکتا کہ وہ نبی ہے۔ بلکہ مخض ایک امتی ہے۔'' نت الوق میں ۳۹ ہزائن ج۲۲ میں ۲۰۰ میں لکھتے ہیں ۔''اس حصہ کثیر وحی اللبی ں امت میں سے میں ہی ایک فر دمخصوص ہوں ..... نبی کا نام پانے کے لئے پا دوسرے تمام (اولیاً ءابدالٌ واقطابؓ جو پہلے گذر پچکے )اس نام کے مستحق تعداد معلوم ہونی جا ہے ۔ ایسادعوئی مجبول پھر قرآن وحدیث سے ثبوت کہ

اتی تعداد حاصل ہوجانے پر نبی بنتا ہے۔ گرافسوں حضوط کے بعد مدی نبوت کوحضوط کے نبد مدی نبوت کوحضوط کے خوات کے دجال فر مایا ہے۔ علاوہ اس کے مرزا قادیا فی (براہین احمد یہ حاشیہ نبرااص ۵۱۱ منزائن جا مرد ۱۳۷۷) میں لکھ چکے ہیں۔ ' حضرت خاتم الانبیاء کے ادنی خادموں اور کمترین چا کروں سے ہزار ہا پیش گو کیاں ظہور میں آتی ہیں اور خوارت عجیبہ ظاہر ہوتے ہیں۔ ' پھر کیا وجہ ہوئی کہ حضوط کے بڑے برے نوام جن سے ند معلوم کس قدر پیش گو کیاں اور خوارق عجیبہ ظاہر ہوئے ہوں گے۔ نبی نہ بنائے گئے۔

(حقیقت الوقی می ۱۵ ماشیه نزائن ج ۲۲ می ۱۰۰) میں لکھتے ہیں۔ 'بنی اسرائیل میں اگر چہ
بہت نی آئے مگران کی نبوت موئی علیہ السلام کی پیروی کا نتیجہ نہ تھا۔ بلکہ وہ نبوتیں براہ راست خدا
کی ایک موہب تھیں۔ حضرت موئی علیہ السلام کی پیروی کا اس میں ایک ذرہ کچھ خل نہ تھا۔ اس
وجہ سے میری طرح ان کا بینام نہ ہوا کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی۔ بلکہ وہ انبیاء
مستقل نبی کہلائے اور براہ راست ان کومنصب نبوت ملا۔'' اور (شہادت القرآن می ۲۷ مزدائن ج۲ مستقل نبی کہلائے اور براہ راست ان کومنصب نبوت ملا۔'' اور (شہادت القرآن می ۲۷ مزدائن ج۲ مطابق بی وہ فیصلہ کیا کرتے تھے اور ان کا کام تو ریت کومنسوخ کرنا نہ تھا۔ بلکہ اس کی مطابق بی وہ فیصلہ کیا کرتے تھے اور ان کا کام تو ریت کومنسوخ کرنا نہ تھا۔ بلکہ اس کی مطابق اور حفاظت تھا۔''

جب صحابہ کرام خصوصاً حضرت عرق فافی الرسول اور عکی تصویریں اور ظلی محمد الله تھے اور اونی فادموں سے ہزار ہا پیشین گوئیاں اور خوارق عجیبہ ظاہر ہوتے تھے تو چران کواللہ تعالیٰ نے رسالت کے ساتھ بطور نتیجہ کیوں مبعوث نہیں کیا؟۔ اگر صرف یہ جواب ہے کہ اللہ جس کو چاہے اپنی رسالت کے لئے انتخاب کر ہے تو بہتو ہراہ راست نبوت حاصل ہونے کے معنی ہیں کہ جس کو چاہے اپنی ادر رسول بنائے۔ اعطائے رسالت کے لئے ظل ہونا علت موجب نہیں رہا اور نہ رسالت کالی پیروی کا نتیجہ ہے اور نہ اس کو پچھوٹل اور نیز رہیکہاں سے معلوم ہوا کہ انہا ، بنی اسرائیل کی نبوت مولی علیہ السلام کی پیروی کا نتیجہ نہ تعاور نہ کیا و قبل اعطاء نبوت مشرک تھے۔ مولی علیہ السلام کی نبوت پر ایمان نہ کرر کھتے تھے۔ اس پڑھل نہ کرتے تھے؟۔ خصوصاً ہارون علیہ السلام کی نبوت جومولی علیہ السلام کی بیروی واطاعت اور ان کی دعاسے خداوند عالم نے عطاء علیہ السلام کی نبوت جومولی علیہ السلام کی بیروی واطاعت اور ان کی دعاسے خداوند عالم نے عطاء

لے علامدابن تیمیہ نے (شرح اسنہادیم ۱۰۷) میں لکھا ہے کہ انبیاء بی اسرائیل تو ریت میں تعیم وخصیص وزمیم لینی تنخ جزئی کیا کرتے تھے۔

فرمالُ صّ - واجعل لى وزيرا من اهلى هارون اخى (طه:٣٠٠٢٩) " "واشركه فى امدى (طه:٣٦) "جبد بهت سانبياء بى اسرائيل غيرتشريس بيلے بى تشريسى كى شريعت بر عمل کرتے تصفوان کو نبی امتی کیوں نہ کہا جائے۔ امتی کے قومعنی یہی ہیں کہ کسی نبی کی شریعت پر عمل كرتا بو خصوصاً مارون عليه السلام جوموى عليه السلام ك واسطه اور دعاس ني بنائ عمة -اگراس کے خلاف کچھ اور معنی ہیں تو قرآن وحدیث سے پتہ ملنا جا ہے۔ مگر افسوس حدیث "ياعلى انت منى بمنزلة هارون من موسى الاانه لانبى بعدى (مسلم ج٢ ص ۲۷۸ ، باب من فضائل على ابن ابى طالب ) " سے يو قع بھى جاتى رعى دوسر معلوم موا كمرزا تاديانى نے ايى نبوت كا دعوى كيا ہے جو يبلكسى ني ميں ايكى نبوت نبيس يائى جاتى ـ اب سنتے مرزا قادیانی ہی کا میا کیک قاعدہ مسلمہ ہے۔ (تخذ گولزویس ۲ بخزائن ج عاص ۹۵) میں ہے۔ " تیج کی بینشانی ہے کداس کی کوئی نظیر بھی ہوتی ہے اور جموث کی بینشانی ہے کداس کی نظیر کوئی تبیس ہوتی ۔' اورای صغیر میں ہے۔'' یہ سلم مسلہ ہے کہ بجو خداتعالیٰ کے تمام انبیاء کے افعال اور صفات نظیرر کھتے ہیں تاکسی نبی کی کوئی خصوصیت منجر بشرک ندہو جائے۔'' تیسرے جب بیہ منصب نبوت حضو سلطة كى اتباع كامل پيروى اور فنافي الرسول ہونے كا نتيجه ہے تو يد منصب نبوت كسبى ہوگاند موہبی ۔ حالانکداد هرمرزا قادیانی کوایے اس منصب نبوت کے موہبی ہونے کا دعویٰ ہے۔ چنانجیہ (ايك فلطى كا ازاله ص٢، فزائن ج٨١ص، ١٦، هقيقت المنوت ص٢١٣) على لكصة بين \_ " نبوت صرف موہبت ہے۔'اور(حقیقت الوی ص ٦٤ فرائن ج ٢٢ص ١٠) ميں ہے۔' خداتعالى نے مجصود فعمت بخش ہے کہ جومیر کی کوشش سے نہیں بلک شکم مادر بی میں مجھے عطاء کی گئی ہے۔ ''اور (ص١٢ ،خزائن ج ۲۲ ص ۲۲) میں ہے۔ ''سومیں نے محض خدا کے فضل سے ندا ہے کسی ہنر سے اس نعمت سے کثیر حصد پایا ہے جو جھے سے پہلے مبیو س اور رسولوں اور خدا کے برگزیدوں کودی گئ تھی۔ ' پس جب محض خداتعالی کے فضل سے شکم مادر میں بی می تعت نبوت ملی ہے تو بے شک مرزا قادیانی نے اسے لئے الی نبوت کا دعوی کیا ہے۔ جو براہ راست منصب نبوت خداکی موہب ہے۔

(ضیمہ براہین حصہ پنجم ۱۳۸،۱۳۹،۱۳۸ بزرائن جام ۳۰۹) میں لکھتے ہیں۔''وودین دین نہیں اور نہ وہ نبی نبی ہے جس کی متابعت سے انسان خدا تعالیٰ سے اس قدر مزد کیے نہیں ہوسکتا کہ مکالمات الہیدسے مشرف ہوسکے۔وہ دین تعنتی اور قابل نفرت ہے۔۔۔۔۔سوایک امتی کواس طرح

الله محانی بنانا ہے وین کی ایک لازمی شا ساویہ معاذ الله معنی تھبرے یا جمیع ان نبر و م م ۲، لخوظات خواص ۱۳۷) ملر ہے۔''(حقیقت الوی م ۳۹، خزائن، ایک فر دمخصوص ہوں لینی نبوت پا۔ ایک فر دمخصوص ہوں لینی نبوت پا۔ صیحہ میں آیا ہے کہ ایسا محض ایک تا سلسلہ قائم ہوگیا۔ بدیں اعتبار تو اس

( تنمه حقیقت الوی *ص* ۲۸ ·

ان اقوال میں مرزا قا اصطلاح ہے۔قر آ بن وحدیث و پیش کر دیا جا تا ہے وہ جاہلوں کودا نبوت محض آ پ کی ایک اصطلار ویگر کتب سادیہ میں مذکور ہے تو کچھ

لياجاتا ہے''

جعل لى وزيرا من اهلى هارون اخى (طه:٣٠٠٢٩) " "واشركه ٢٢:٥) "جبكه بهت سانبياء نى اسرائيل غيرتشريسي ببليه نى تشريعي كى شريعت بر ان کوئی امتی کوں ندکہاجائے۔ائتی کے تومعنی کی ہیں کیکی ٹی کی شریعت پر وما بارون عليه السلام جوموى عليه السلام كواسطه اور دعاس ني بنائ كيد ب مجمد اورمعنى بين تو قرآن وحديث سيد بيد ملنا عاسية - كر افسوى حديث ت منى بمنزلة هارون من موسى الاانه لا نبي بعدى (مسلم ج٢ من فضائل على ابن ابى طالب ) " عدية قع بحى جاتى ربى \_دوسر معلوم ن نے ایسی نبوت کا دعویٰ کیا ہے جو پہلے کس نبی میں ایسی نبوت نہیں بائی جاتی۔ یانی بی کابیا کی قاعدہ مسلمہ ہے۔ (تخد گوڑوییں ۲ بنزائن ج ۱ص ۹۵) میں ہے۔ ہے کہاس کی کوئی نظیر بھی ہوتی ہے اور جھوٹ کی بینشانی ہے کہاس کی نظیر کوئی نہیں فحرين بي " يمسلم مسكد ب كربج خداتعالى كتمام انبياء كافعال اورصفات سی نبی کی کوئی خصوصیت منجر بشرک نه ہو جائے۔''تیسرے جب بید منصب نبوت اع کامل پیردی اور فنانی الرسول ہونے کا نتیجہ ہے تو یہ منصب نبوت کسبی ہوگا نہ رهر مرزا قادیانی کوایے اس منصب نبوت کے موہی ہونے کا دعویٰ ہے۔ چنانچہ م ١ ، خزائن ج ١٨ ص ٢١ ، حقيقت الغوت ص ٢٦١٧) على لكصة بير - " نبوت صرف ور (حقیقت الوی ص عد بزائن ج ۲۲ص ۵ ) میس ہے۔ "خداتعالی نے مجصو و نعمت ری کوشش سے نہیں بلک فیکم مادر ہی میں مجھےعطاء کی گئی ہے۔ "اور (ص١٢ ،خزائن ہے۔"سویں نے محض خدا کے ضل سے ندایے کی ہنر سے اس نعت سے کثیر ہے سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور خدا کے برگزیدوں کودی گئی تھی۔ ' پس جب محض ں سے شکم مادر میں بی یفعت نبوت ملی ہے تو بے شک مرزا قادیانی نے اپنے لئے اکیا ہے۔جوبرا دراست منصب نبوت خداکی موہبت ہے۔

ی ہے۔ بروہ اور سے بیت برت میں ہوت ہے۔ ہے۔ اس در این دین نہیں ہوسکتا ہے۔ اس کی متابعت ہیں۔''وودین دین نہیں ہے۔ جس کی متابعت سے انسان خدا تعالیٰ سے اس قدر نزد یک نہیں ہوسکتا کہ سے مشرف ہوسکے۔وودین لعنتی اور قابل نفرت ہے۔ سے سوایک امتی کواس طرح

کانی بنانا ہے دین کی ایک لازی نشانی ہے۔ 'پس مرزا قادیانی کے نزدیک یا تو سارے ادیان ساویہ معاذ اللہ تعنی فظہرے یا جمع انبیاء کوصاحب فاتم مانا جائے۔ (اشتہارہ مراری ۱۹۰۸ء بدر بن کے نبرہ ص، الخوظات جواص ۱۹۱) میں لکھتے ہیں۔ ''جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ ہے۔ '' (حقیقت الوی ص ۱۹۳۱) میں لکھتے ہیں۔ ''جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ ہے۔ '' اس امت میں سے میں ہی ایک فردخصوص ہوں لینی نبوت یانے کے لئے۔'' اور اس صفحہ میں ہے۔ '' تا جیسا کہ احادیث صحیح میں آیا ہے کہ ایسا فضص ایک ہی ہوگا وہ پیش گوئی پوری ہوجائے۔'' تو کیا ایک ہی فرد سے سلسلہ قائم ہوگیا۔ بدیں اعتبارتو اس دین سے پہلے ادیان اچھے اور یہی دین مردہ ہے پہلے ادیان اچھے اور یہی دین مردہ ہے پہلے ادیان

(ترحقق الوی مرادنوت سے الم اللہ ہے۔ جوآ مخضر سیالی کے اتباع سے انصرف میری مرادنوت سے کھرت مکالمہ و خاطب الم ہے۔ جوآ مخضر سیالی کے اتباع سے حاصل ہے۔ سومکالمہ و خاطبہ کے آتباع سے حاصل ہے۔ سومکالمہ و خاطبہ کے آتباع سے حاصل ہے۔ سومکالمہ و خاطبہ رکھتے ہیں میں اس کی کھرت کا تام بموجب تھم البی نبوت رکھتا ہوں۔''ول سے سے ان و خاطبہ رکھتے ہیں میں اس کی کھرت کا تام بموجب تھم البی نبوت رکھتا ہوں۔''وال کو ان کہ ہم رسول یہ صطلع ''اور (بدرہ ۵۵ مرارچ ۹۸ ۱۹ء، کموظات جواس ۱۲۷) میں ہے۔''ہماراد وی ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔ دراصل بیز اعلقطی ہے۔ خدائے تعالی جس کے ساتھ ایسا مکالمہ و خاطبہ کرے جو بلی جی سے روں سے بہت بڑھ کر ہواور اس میں پیش گوئیاں بہت کھرت سے ہوں اسے نبی کہتے ہیں اور بیتحریف ہم پر صادق آتی ہے۔ پس ہم نبی ہیں۔''اور (الاستفتاء ضمیر حقیقت الوی ص ۱۱ ہزائن ج۲۲ میں کا الاول نبی نبوت سے مرادوہ نبوت نبیں لیتا جو پہلی کمایوں قرآن وحدیث وغیرہ میں مراد الاول نبی '''دریعنی نبوت سے مرادوہ نبوت نبیں لیتا جو پہلی کمایوں قرآن وحدیث وغیرہ میں مراد لیا جاتا ہے۔''

ان اقوال میں مرزا قادیانی نے طوعاً وکر ہا تسلیم کرلیا کہ میری نبوت کا ثبوت محض میری اصطلاح ہے۔ قر آن وحدیث سے جوثبوت پیش کر دیا جاتا ہے وہ جابلوں کو دام تزویر میں کھانسنے کے لئے محض ڈھکوسلا ہے۔ جب آپ کی میں نبوت محض آپ کی ایک اصطلاح اور نزاع لفظی ہے اور وہ نبوت مراز نبیں جوقر آن وحدیث اور دیگر کتب ساویہ میں نہ کورہے تو پھراپی نبوت کیوں منوائی جاتی ہے۔ آپ کے نبی نہ مانے والوں کو

ا المرکے نیمبیں بن جاتا۔ کمالات نبو في بياك برا مغالطه بجوديا جاتا. و است اس ۲۳۷ مکتوب نبر (۳۰) میل فر الميع عدارد يـ ورنهاس امت ميس بزيه **لِنْمُل، بروز وعمل كالل بويچكه بين اور بوز** و من بنایا آیة خاتم انتمین کے معنی کر بعض مرزائی بیآیت پیش کیا خكم يقصون عليكم آياة يدرنون (اعراف: ۳۰) "اوراك" واکراس امت میں بھی رسول آئیں ہے **مِنِ النَّا**س (العج:٢٥) ''يُن مضار جواب: اس آیت میں آ دم: منوالي كوارشاد مواب كداس مضمون ورسول اكرمتانية كي امت مخاطب نب مرى الله كوريسايها الدين اما ر پیستره:۲۱)"سے نخاطب فرما تاہے **تاطب نبی**س فر مایا۔ چنانچه سوره اعراف **گرزندان** آ دم عليدالسلام ..... الخ! اس . **این ارت رفت - ' چنانجه بهی مضمون** (س ملمات فتاب عليه انه هو فَيْنَكُم منى هدى فمن تبع هدا

المبط المسائر ع- "قال المبط

أَيُّأُ اور طلس الله فسي الأرض الم

کافر کیوں بنایا جاتا ہے مکفر و مکذب متردد کے پیچیے نماز کیوں ناجائز وحرام بتلائی جاتی ہے اور اشتہارا یک غلطی کا زالہ میں نبوت ہے انکار کرنے والے کو کیوں ڈانٹ ڈیٹ کی جاتی ہے۔ نبوت کے اس قدر زوروشور سے کیوں دعوے کئے جاتے ہیں۔انبیاء علیم السلام پر کیوں اپنی فضلیت ظاہر کی جاتی ہے۔ بلکہ وعولی منصب نبوت سے آپ پر كفر لازم آتا ہے اور نيز چر كول آيت خاتم النبيين كمعنى اسقدرمور تو رُكربيان كئ جاتے بي ؟ - حالا كم آب في (حقيقت الوى ص۱۳۲۱، خزائن ج۲۲ ص۱۲۲) میں تصریح کی ہے کہ: ' جم اس بات کے مجاز نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی ایسے معنی ایجاد کریں کہ جو قرآن کریم کے بیان کردہ معنوں سے مغائر اور مخالف ہوں۔'' (ملخصاً) اور آپ نے خود (ازالداو ہام ص ۲۵۸،خزائن جسم سوسی) میں تصریح کی ہے۔ '' جو شخص الحاد کا ارادہ نہیں رکھتا اس کے لئے سیدھی راہ یبی ہے کہ قر آن کریم کے معنی اس کے مروجداورمصطلحدالفاظ کے لحاظ سے کرے ورنتھیر بالرائے ہوگی۔''اورحضو ملاق نے فرمایا ہے "من فسرالقرآن برائه فمقعده في النار اوكماقال (ترمذي بمعناه ج٢ ص١٢٣ بساب ماجاء في الدى يفسر القرآن برأيه ) " يعن جس فرآن كاتفيرا في رائ ساب ماجاء کی اس کا ٹھ کا نا دوزخ ہے۔اب ہم یو چھنا جا جے ہیں کہ آیا پیر معنے سلف سے خلف تک کسی نے اب تک بیان بھی کئے ہیں یانہیں یقینانہیں کئے اور نداب تک اس قتم کی نبوت کا کوئی اس امت ے مدی مواتو یقیناً آپ کی بی تفیر تفیر بالرائے موئی اور آپ کابد دعوی نبوت کا ذب محض اصطلاحی فرق اورلفظی نزاع کہدد ہے سے بری نہیں ہوسکتے اور بہو جب علم اللی نبوت کا دعویٰ کرنا یہی تو مستقل نبوت کا دعویٰ ہے۔ مزاع لفظی کیسے ہوگا اور (الوصیت صاا،خزائن ج٠٢ص١١١) میں ذکر كرتے ہيں۔"اوروى (كثرت مكالمدوخاطبه) دوسر فظوں ميں نبوت كے نام سےموسوم ہوتا ہے۔جس پر تمام نبیوں کا اتفاق ہے۔' غرض مرز اقادیانی نے اپنی نبوت سیدھی کرنے کے لئے موقع اور محل دیکھ کرطرح طرح کے حیلے تراشے میکر نبوت سے انکار نہیں کر سکتے ۔ نبوت کو ہر طرح سے جس طرح ہوسکے ٹابت کریں گے اور قرآن کریم میں بیٹر یفات رکیکہ بھی صرف اس وجدے کی جاتی جیں کہ بھولے بھالے نادان مسلمانوں پر ظاہر ہو کہمرزا قادیانی قرآن کو کلام الله اور محقظ الله كورسول الله برحق جائة بين ورندان كى بيغرض كسى طرح بھى يورى نبيس بوسكتى تقى -الغرض جيب كربموجب تخلقوا باخلاق الله ااظاق اللدكوحاصل كرك خدانيس

ہمکفر ومکذب متردد کے پیچھے نماز کیوں ناجائز وحرام بتلائی جاتی ہے اور المين نبوت سے انكاركرنے والےكوكيوں دانٹ ذيب كى جاتى ہے۔ نبوت رے کیوں وعوے کئے جاتے ہیں۔ انبیاء علیم السلام پر کیوں اپنی فضلیت کمد دعوی منصب نبوت سے آپ پر کفرلازم آتا ہے اور نیز پھر کیوں آیت معنی اسقدرمور تو رکر بیان کے جاتے ہیں؟ ۔ حالا تکہ آپ نے (حقیقت الوی ١٣٦١) من تفريح كى ك كن ١٩٦٠ الله بات كى كانتيل كداني طرف س کریں کہ جو قرآن کریم کے بیان کردہ معنوں سے مغائر اور مخالف پ نے خود (ازالہ اوہام م ۲۷۵، خزائن جسم ۳۵۰) میں تصریح کی ہے۔ ييں ركھتااس كے لئے سيدهى داه يبى ہے كرقر آن كريم كے معنى اس كے کے لحاظ سے کرے ورنہ تغییر بالرائے ہوگی۔''اور حضور مطابقہ نے فر مایا ہے برائه فمقعده في النار اوكماقال (ترمذي بمعناه ج٢ ص١٢٣ ، يفسر القرآن بوأيه ) "ينى جس فقرآن كي تفيراني رائ سے بيان ہے۔اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آیا بید معنے سلف سے ظف تک کسی نے ہیں یانہیں یقینانہیں کئے اور نداب تک اس قتم کی نبوت کا کوئی اس امت پ کی میتفسیر تغییر بالرائے ہوئی اور آپ کا بید عویٰ نبوت کا ذہ محض اصطلاحی ردينے سے برى نبيں ہوسكتے اور بموجب حكم اللى نبوت كا دعوىٰ كرنا يمي تو ہے۔ مزاع لفظی کیسے ہوگا اور (الوصیت صاا،خزائن ج۲۰ص۳۱۱) میں ذکر ) ( کثرت مکالمدد خاطبه ) دوسر الفظول میں نبوت کے نام سے موسوم یوں کا اتفاق ہے۔' غرض مرزا قادیانی نے اپنی نبوت سیدھی کرنے کے طرح طرح کے حیےتراشے۔ گرنبوت سے انکارنہیں کر سکتے۔ نبوت کو ہر اسکے ثابت کریں گے اور قرآن کریم میں پیٹریفات رکیکہ بھی صرف اس عولے بھالے نادان مسلمانوں برظاہر ہوکہ مرزا قادیانی قرآن کو کلام اللہ

دحق جائے ہیں۔ورندان کی پیغرض کسی طرح بھی پوری نہیں ہوسکتی تھی۔

كبموجب تخلقوا باخلاق الله ااظال اللكوحاصل كرك فدانبين

من جاتا اور خلسل الله فسى الارض ہو کر اللہ نہيں ہوجاتا۔ اى طرح كمالات نبوت وراشتاً وظلا حاصل نہيں مائل کرئے ہی نہیں بن جاتا۔ كمالات نبوت كاظلا حاصل كرنا ہوسكتا ہے۔ گرنبوت ظلا حاصل نہيں ہوكتی۔ بدا يك بردا مغالط ہے جوديا جاتا ہے۔ كيونكه نبوت كاظل بى نہيں دعفرت بجد دصا حب ( كتوبات نامى ١٣٦٨ كتوب نبرا٣٠) ميں فرماتے ہيں۔ "نبوت عبارت از قرب اللى است كه شائب ظليت عواده ـ" ورنداس امت ميں برے برے محدث ، مجدد، اولياءً الله، قطب الاقطاب، فنانى الرسل ، بروز وظل كائل ہو بي ہيں اور بول كے۔ گركى نے دعوىٰ منصب نبوت نہيں كيا اپنے منكر كو كافرنيس بيان كئے۔

بغض مرزائی بیا بیت پیش کیا کرتے ہیں۔ 'یابنی آدم اما یا تینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقے واصلح فلا خوف علیهم ولا هم محدین اوراس میں مخاطب امت محدی الله کی تابید ہیں۔ اس معلوم مواکداس امت میں بھی رسول آئیس کے -چنانچہ آیت 'الله یصطفے من الملئکته رسلا ومن الناس (الحج: ۷۰) "میں مضارع یعنی متقبل ہے۔

 منى هدى فمن تبع هداى فلا يضل ولا يشقي ""تفير (درمنورن ٣٥٠) يل عدد المدرج ابن جرير عن ابى يسار السلم قال ان الله تبارك وتعالى جعل أدم وذريته فى كفه فقال يابنى أدم امايا يتينكم رسل منكم يقصمون عليكم ايتى فمن اتقى المدال المراسلي عدد كالله تعالى ن آدم اوران كى ذرية كو الله وست قدرت يل ليا اوراس آية كامضمون اورفر مان سايا - كالله المدر المراس الم

نبوت آدم عليه السلام سے شروع ہوئی پھرنوح عليه السلام كے بعدنوح عليه السلام كى اولاد ميں ركھى گئى اور اولاد ميں ركھى گئى اولاد ميں ركھى گئى اولاد ميں ركھى گئى اولاد ميں نبوت كو حمر كرديا مثل مظروف كے ظرف ميں وجه عليه السلام كى المنبوة السكة اب ابھراس كے دوشعبہ ہوئے ۔ بنى اسرائيل جس ميں حضرت عيلى عليه السلام تك بہت سے رسول آئے اور بنى اساعیل اس ميں صرف ہمارے رسول خاتم الانبياء على دعوة ابراہيم پيدا ہوئے اور خاتم النبياء على دعوة ابراہيم پيدا موسى المنبيان برسلسله نبوت ختم كرديا گيا۔ اب كوئى مغل بچه نبی نبیس ہوسكا۔ وسوسه جفتم

اور الله یصطفی من الملئکة رسلا و من الناس (الحجنه ۷) و الله یعنی الله الله یعنی الله یعنی الله یعنی الله یعنی کی کاس میں استحقاق نہیں ہے۔ یہ یہ کار کہ نے حضو ہو ہی ہے۔ کی کسب پرموقو ف نہیں ہے۔ یہ آ یہ صرف ای مطلب کے لئے ہے۔ چونکہ کفار مکہ نے حضو ہو ہو ہیں اور مال ودولت میں آ یہ سے در سالت کے لئے زیادہ میں ایم آ یہ ہے جم میں بڑے ہیں اور مال ودولت میں زیادہ ہیں ذیادہ ہیں تو کی اور ہال ودولت میں زیادہ ہیں تو کیا وجہ ہم کوچھوڑ کر اللہ تعالی آ یہ گورسول بنا کریں گے۔ یہ یہ آ یہ تا زل ہوئی۔ یہ مطلب ہر گرنہیں ہوسکتا کہ ہمیشہ قیا مت تک رسول بنا کریں گے۔ یہ مضارع مطلق ہے۔ نبوت کو محض موہد ظاہر کرنے کے لئے استقبال کے معنے ہر گرنہیں۔ نہ مضارع دوا می ہے۔ جبکہ نبوت کا انقطاع قطعاً ثابت ہو چکا۔ دیگر آ یا ت قرآ نہ ہے۔ ، ہمشمنہ

مسلمان وجُهَانه نمازوں میں الله تعالی سے دعاماتکتے ہیں۔ 'اهد نسا السراط السمست علیهم (فاتحد: ۲۰۱۲) العنی اے اللہ جمیں سیدھے راستے پر چلا جوان لوگوں کا راستہ ہے۔ جن پرتونے انعام فرمایا ہے اور جن پرانعام فرمایا ہے۔

ان كابيان ال دوسرى آيت مير الد المنعم الله عليهم من الد المنسسة المنس

پیش کرتے ہوئے شرماتے نیں ہے وہ وہی بن جاتا ہے۔خدا مرزا قادیانی کے تجویز کردہ قا جائے گا۔ آیت کا شان نزول رنج لاحق ہوگیا ہے۔ کیونکہ صنا بی فرقت ہے۔ حضو ہائے گاد مسلمانوں کی وہاں کیے گذر فرمائی کہ مطبع مسلمان جنت !

اس کوا ثبات نبوت سے کیا تھا اطاعت موجب نجات ہے۔ ایمان لا نا اور اس کی وحی اور اتباع حضور تقالیق کے بھی اگر منسوخ ہوجائے گا۔ جیسا کھھا ہے کہ ''خدانے میر

انسانوں کے لئے اس کوہ ا وسوسہ خم ''ہوالذی د

آدم علیدالسلام سے شروع ہوئی پھرنوح علیدالسلام کے بعدنوح علیدالسلام کی اولاد پررکھی گئی اور ۔ پھرابراہیم علیدالسلام کی اولاد پررکھی گئی اور تکو کھرابراہیم علیدالسلام کی اولاد پررکھی گئی اور تکو کھر کردیا۔ شرک مظروف کے ظرف میں وجد علی خان علیدالسلام تک بہت راس کے دوشعیہ ہوئے۔ بنی اسرائیل جس میں حضرت عیسی علیدالسلام تک بہت در بنی اساعیل اس میں صرف ہمارے رسول خاتم الانبیاء علی دعوۃ ابراہیم پیدا بن پرسلسلہ نبوت ختم کردیا گیا۔ اب کوئی مغل بچے بی نبیس ہوسکتا۔

مجُكان نمازوں مِن الله تعالى سے دعاماتكتے مِن - 'اهدن الصدراط اط الدين انعمت عليهم (فاتحد: ٧٠٦) الله الله الله المميسيد سے ركوں كاراستہ ہے - جن پرتونے انعام فرمايا ہے اور جن پر انعام فرمايا ہے۔

ان كابيان اس دوسرى آيت يل بيه - "ومن يطع الله والرسول فاؤلئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولمثك رفيقا (النساء:٦٩) "يعنى بوخض الله تعالى اوراس كرسول محفظة كاطاعت كريوه قيامت كدن ان لوكول كساته بوگاجن پرالله تعالى نا انعام فرايا - يعن نبين اور شهداء اور صالحين كساته اور بيلوگ اليه يحر في بير - اس سيمعلوم بواكم ملمان عمين اور صديقين اور شهداء بوت بيل -

جواب: اہل علم بلکہ عوام بھی اس زالی منطق پر ہنسیں گے۔ گریدلوگ ایسے استدلال پیش کرتے ہوئے میں باس استدلال کا حاصل تو یہ بوا کہ جو مخص جس کے داستہ پر چاتا ہے وہ وہ دی بن جاتا ہے۔ فعداوند عالم فرما تا ہے۔ 'صدر اط الله (الشدودی: ۵۰) ' تواب مرزا قادیانی کے جو یز کروہ قانون کے مطابق جو مخص اللہ کے داستے پر چلے گاوہ معاذ اللہ خدا بن

منسوخ ہوجائے گا۔ جیسا کہ مرزا قادیانی نے (حاشیدار بعین نبر مس کے خزائن جاس ۴۳۵) میں کھا ہے کہ: ''خدا نے میری وحی اور میری تعلیم میری بیعت کونوح کی کشتی قرار دیا اور تمام انسانوں کے لئے اس کو مدار نجات تھم رایا۔''

وسوسهم "هـ والذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم و يعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين ، واخرين منهم لما يلحقوابهم وهو العزيز الحكيم (جمعه: ٢) "" يراً يت آخرى زمانه ش ايك بي ك طاير بون كن بست ايك بيش كوئى ہے۔" ( ترحققت الوى م ١٧ بردائن ٢٧ م ٥٠٢ م

جواب: آخرین کا عطف امیتن بر ہے۔ لینی خداوہ خدا ہے جس نے امیتن میں ان بی میں کا ایک رسول مبعوث کیا۔ جوان کو ہماری آپتی سنا تا ہے اوران کو یا ک کرتا ہے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم کرتا ہے اور بے شک و و پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے اور ان کے سوااور لوگوں میں بھی جواب تک ان سے لاحق نہیں ہوئے۔ یعنی بیرسول ان لوگوں کا بھی رسول ہے جو بعد میں آنے والے ہیں۔ جو آنخضرت اللہ کے بعد فوجاً فوجاً دین اسلام میں داخل ہوئے مقصود أيه ب كرا تخضرت علية كى نبوت ايك عامداور كافه نبوت ب\_قيامت تك آب بى معلم اور مَرَى مِن - "قال المفسرون هم الاعاجم يعنون به غير العرب اي طائفة كانت قاله ابن عباسٌ وجامعة وقال مقاتل يعنى التابعين هذه الامة الذين يلحقون باوائلهم وفي الجملة معنى جميع الاقوال فيه كل من دخل في الاستلام بعد النبسي شيط السي يوم القيسامة فبالمراد بالاميين العرب وبالاخرين سواهم من الامم (تفسير كبيرج٣٠ ص٤ وهم الذين جاوا بعد النصحابة الى يوم الدين، تفسير ابو السعود ج٨ ص٤٧ ٢قيل هم الذين يأتون من بعدهم الى يوم القيامة ، كشاف ج ٤ ص ٥٠ ) "سبكا خلاصه يه ع كرحفرت ابن عبار ال را یک جماعت مفسرین کہتے ہیں کہ آخرین سے مرادعجی ہیں۔خواہ کوئی ہوں اور مقاتل کہتے ہیں کہ تابعین مراد ہیں۔سب اقوال کا حاصل یہ ہے کہ امینن سے عرب مراد ہیں اور آخرین سے سواءعرب کے سب قویس جو حضو میں ہے۔ مراد بیں ۔اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث ہے جو ( بخاری ج ۲ص ۷۲۷، بابقوله و اخسرین منهم لعايلحقوابهم مسلم ع مص ١٩١٢، باب فيضل فارس يرترى عمص ١١٧ ابواب التفسير ممثلوة ب ٢٥٤١ باب جسامع المناقب ) من النافظول سي بيان كي من الدرسلمان فارئ كي طرف اشاره كركفرمايا: "لوكان الايمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء (مسلم ج٢ ص ۲۱۲ باب فضل فارس ) " ﴿ الرايمان رُيارِ بوتاجب بهي ان ك بال ك ببت ب آدى ايمان كوحاصل كرتے۔ كالين جم كے صيف سے جس سے معلوم ہوتا ہے كريدا يك جماعت

سے تعلق رکمتی ہے اور جن رواید فاری مسلم ، تر ندی ، کی بیرروایہ فوری مبی یجی ہے ۔ کیونکہ جس کا محم یا فارس میں ایک جماعت کشے مرتبہ پر ہوگی اور بیدواقع ہوگیا کر مالم ومجددین وصوفیا ، کرام اسلام مالم ومجددین وصوفیا ، کرام اسلام کیل وعوی ہے ۔ اس کومہدی و تھ میں دوئی ہے ۔ اس کومہدی و تھے

بین کامل نی صاحب شریعت جدید جواب: اگریجی اجتهاه بیل مجی نفی کمال کی ہے۔ یعنی کامل شارع معبود ہوسکتے ہیں۔ جیسے کر لاریسب فیسہ میں نفی کمال مرا میب کے قرآن میں موجود ہیں۔ کے پاس کوئی الی دلیل موجود ہیں۔ سے منع کیا جاسکتا ہے تو وہی دلیل

لا نبى بعدي يوا

فرمالیں اور نیز خودمرزا قادیائی۔ احادیثلا نبی بعدی پین بخی وسوسہ یا زدہم

نبوت کاچھیالیسواں< ''ہےاورا لیسے ٹی بھی آ سکتے ہیں۔ جواب: اگر ایک این

والحكمة وأن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ، واخرين منهم هو العزيز الحكيم (جمعه:٢) "" بيآيت آخري زمانيش ايك ني ك الك بيش كوئى ب-" (ترحقيقت الوى م ١٧ فرائن ٢٢م٥٥) آخرین کاعطف امیتن پر ہے۔ یعنی خداوہ خدا ہے جس نے امیتن میں ان مبعوث کیا۔ جوان کو ہماری آیتیں سنا تاہے اور ان کو پاک کرتاہے اور کماب ا ہےاور بے شک وہ پہلے تھلی ہوئی گمراہی میں تصاوران کے سوااورلوگوں ن سے لاحی نہیں ہوئے۔ یعنی بدرسول ان لوگوں کا بھی رسول ہے جو بعد ، جو آنخضرت الله كالعدون جا فوجاً دين اسلام مين داخل ہوئے مقصود الله کی نبوت ایک عامداور کافہ نبوت ہے۔ تیامت تک آپ ہی معلم اور نفسرون هم الاعاجم يعنون به غير العرب اي طائفة كانت أروجامعة وقال مقاتل يعنى التابعين هذه الامة الذين وفي الجملة معنى جميع الاقوال فيه كل من دخل في ويوم القيامة فالمراد بالاميين العرب كبيرج ٣٠ ص٤ وهم الذين جاؤا بعد إص ٢٤٧ قيل هم الذين يأتون من **بلامه بی**ہ که حضرت این عبال او و خواه کوئی ہوں اور مقاتل کہتے ہیں ف سے عرب مراد ہیں اور آخرین ہے

چ **بک** اسلام میں داخل ہوں گے۔مراد

المرين منهم المحرين منهم

م كا البواب التفسير م م كوة **مان کی کی ہاورسلمان فاری کی طرف** 

المال من هؤلاء (مسلمج٢

الا کے بہت سے

ا معلوم ہوتا ہے کہ بیا یک جماعت

معتمل رکھتی ہے اور جن روایوں میں کر جل اور رجال آیا ہے۔ وہ راوی کا شک ہے۔ لیکن بخاری مسلم، تر فدی، کی میروایت بلفظ جمع بغیر شک کے ہے۔معلوم ہوا کہ محفوظ جمع کامیغہ ہے اور سیح بھی یہی ہے۔ کونکہ جس کی یقفیر ہو ہ بھی جع کاصیغہ ہے۔ یعنی واخریس منهم لین عجم یا فارس میں ایک جماعت کثیرہ الی ہوگی جوایمان کوتقویت دیے گی اورامورایمانیه میں اعلیٰ مرتبہ پر ہوگی اور بیدوا قع ہوگیا کہ عجم اور فارس میں بڑے بڑے محدثین وفقہاء ومفسرین ومقتداء عالم ومجددین وصوفیا ءکرام اسلام کے لئے باعث قو ۃ وشوکت گذرے۔ ہاں اگر مرزا قادیانی جمع كے صيفه رجال كے مصداق بول اسينے او پر اس كو چسپال كركيس تو كچھ بعيد بھى نہيں ۔غرض اس آیت اور حدیث کوسیح ومہدی وظفی بروزی نبی کے لئے پیش گوئی خیال کرنا ایک باطل اور بے ولیل دعویٰ ہے۔اس کومبدی وسیح وظلی بروزی نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

لانبسى بعدى جوا حاديث متواتره يس بيان كياجاتا ب-اسين في كمال كى ب-یعنی کامل نبی صاحب شریعت جدیدہ نہ ہوں گے۔

جواب: اگر يمي اجتها داور قياس بيتواگر كوئى بت يرست يد كه كد لا السه الا الله میں بھی نفی کمال کی ہے۔ یعنی کامل اور بالذات معبوداللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ہاں غیر مستقل اور غیر شارع معبود موسكتے بیں۔ جیسے كه جمارا عقيده ہے تو اس كو كيا جواب دو گے؟۔ اسى طرح اگر كوئي لاريسب فيسه من في كمال مراول \_ يعنى كالريب قرآن مين نبيس موسكا - إل بعض اقسام ریب کے قرآن میں موجود ہیں۔تو کیامرزائی جماعت اس کوبھی تشکیم کر کے گی؟۔پس اگر آپ ك ياس كوئي الى وليل موجود ہے كہ جس كة ربيد كا السه الا الله ميں في كمال مراولين سے منع کیا جاسکتا ہے تو وہی دلیل جاری جانب سے لا نبی بعدی میں نفی کمال مراد ہونے پر تصور فر مالیں اور نیز خود مرزا قادیانی نے (ایام اصلح ص۱۳۹۱،خرائن ج۱۱ ص۳۹۳) میں لکھا ہے" اور احادیثلا نبی بعدی ش بھی نی عام ہے۔"

وسوسه يازدهم

نبوت كاچھاليسوال حصد جوامت محمدى ميل باتى ہے اى جزو كاعتبار سے نبوت باتى ہاورا یسے نمی بھی آسکتے ہیں۔

جواب: اگر ایک اینت کو مکان اور تمک کو پلاؤ اور ایک تا کے کو کیڑ ااور ایک ری کو

چار پائی نہیں کہہ سکتے تو نبوت کے ۲۶،۱/۴۶ جز کوبھی نبوت نہیں کہہ سکتے اور یہ بدیمی ہے کہ جب تک کسی حقیقت کے جمیع اجزاء موجود نہ ہوں وہ حقیقت موجود نہیں ہوسکتی۔ بیصرف مرزائیت کی عقل ہے کہ وہ لوگ اس بدیمی چیز کوبھی نہیں مجھتے۔ وسوسہ دواز دہم

حفرت عائش مدیقه گای قول مروی ہے کہ: ''قبولوا خاتم النبیین ولا تقولو الانبی بعدہ (تکمله مجمع البحارج مص ۲۰۰۰ درمنثورج مص ۲۰۰۰) ''نعنی خاتم انبیین تو کہواور لا نبی بعدہ مت کہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مدیث لانبی بعدہ صحیح نیس ہے۔ ورندا نکار کی کون کی وجہ ہے۔

جواب: بدار عا كشيمنقطع الاساد ب- بخارى ومسلم كى احاديث مرفوع متواتره ك مقابله م جستبيس اورحديث لانبسي بعدى اس قدر سيح بكر ( كاب البريه ماشيم ١٩٩١، فرائن ج ١١٣ من خودمرزا قادياني مقري كن وحديث لانبسي بعدى الييمشهوريك كاس كي صحت میں کسی کو کلام نہیں۔' بناء برتسلیم جواب یہ ہے کہ یہ باعتبار نزول عیسیٰ علیہ السلام کے فرمایا ے۔ تا کہ کوئی مختص اپنی سطی نظرادر کم فہمی سے اجماعی عقیدہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کا اٹکار نہ کر بیٹھے کیونکہ عوام کے عقائد کی حفاظت بھی ضروری ہے۔اسی (عملہ جمع العارج ه ص ٥٠٦) میں اس کی تصريح موجود بهاورمرز أمحود قاديانى في محى (حقيقت الدوة من ١٩٠) عن حديث النبسى بعدى كو محیح تشلیم کرتے ہوئے یمی جواب دیا ہے اور امام بخاری نے اپنی سیح میں اس برایک باب متقل باندهام اور (كتاب العلم ج ١ ص ٢٠ باب من خص بالعلم قوماً دون قوم ) ش كي حديثين ردایت کی بیں کہ جب اس بات کا ندیشہ ہو کہ قاصر الفہم خرابی میں جتلا ہو جا کیں گے قو امر مخارک اظهاركوترك كردك-"حدثو النساس بمسايع رفون اتحبون أن يكذب الله ورسوله " ﴿ يَعَيْ حَضُونِ اللَّهِ فَعَرْ ما يا كُلُو كُول كوان كَفْهِم مِن آفوالى حديثين بيان كروكيا تم پیند کرتے ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول مالیہ کی تکذیب کریں۔ کاس کی شاہد دوسری روایت يه ب كركس فض فعر معم عدم فيرة انت عد كما من كما تقاد "خاتم الانسياء لا نبى بعده تومغيره فرمايا حسبك ادا قلت خاتم الانبياء فانا كنا نحدث ان عيسي عليه السلام خارج فان هوخرج فقد كان قبله وبعده (برمنثورج مص٢٠٤)" ﴿ يعنى جب تم كبوتو تمهار ، لئے خاتم الانبياء كهدوينا كافى ہے۔ لانسبى بعده كينے كي ضرورت

می ۱۲۹ والخطیب) " ﴿ حضرت عائش وایت کرتی جی ک میں کوئی جزباتی شد ہے گا۔ سوا معشرات کے جیں ۔ آپ نے فرمایا کراچھی خواب جوکوئی مسلما اور نیز ( کنزاسمال ۲۱اص، ۲۲ مدے

. العسلم اوترى له (كنز العمال ج٥٠ ه

اورنیز (کنزاممال ۱۳ اص ۱۳ مامی ۱۳ مدید والبزاز) اور حضرت عاکشه سیمرفوعاً روایت مسا خاتم الانبیاء بول اور میری میمدانیاء کے میمودا را چوابو برید گی روایت (مسلم ج ۱ ص ۲۶ کا میں صرف 'انا آخر الانبیا و مسجدی السلام بی کی مساجد مراد ہے۔

وسوسه سيزدهم

فیصر بعده (بخاری ج۲ ص ۹۸، باب فضل فی هلاك كسری وقیصر ) "عامیری

سکتے تو نبوت کے ۱/۳۱ برز کوبھی نبوت نہیں کہدسکتے اور بدید یہی ہے کہ جب تک پی جمیع ابز اومو جود نہ ہوں وہ حقیقت موجود نہیں ہوسکتی۔ بیصرف مرزائیت کی عقل ماہدیمی چیز کوبھی نہیں سجھتے۔

ا تقولو تا الشيمدية كاية ولمروى مهكة "قولوا خاتم النبيين ولا تقولو (تكمله مجمع البحارج ص ٢٠٠٠ درمنثورج مص ٢٠٠٠) " يعنى خاتم النبي بعده مح نبيل مهد المحديث لانبي بعده مح نبيل مهد ووجه مداك وجهد مداكم واكمديث لانبي بعده مح نبيل مهد ووجه مداكم و وجهد و وجهد

ب: بداثر عائش منقطع الاسناد ہے۔ بخاری دمسلم کی احادیث مرفوعه متواترہ کے اس اورحدیث لانبسی بعدی اس قدر سیح ہے کہ ( کتاب البربیعاشیص ١٩٩، خ اس بخودمرزا قادیانی مقری که: "حدیث لانسی بعدی اسی مشہور ہے کاس کی المام بين - " بناء رسليم جواب يه ب كريد باعتبار نزول عيني عليد السلام كفر مايا ل اپن سطى نظر اور كم فنى سے اجماعى عقيد ونزول عيسىٰ عليه السلام كا ا تكارندكر بيضے نقائد کی حفاظت بھی ضروری ہے۔اس (عملہ مجمع البحارج ۵۰ ۲۰۰) میں اس کی اورم زائمووقادیانی نے بھی (حقیقت النوقص ۱۹۰) میں حدیث لانسبی بعدی کو وئے بھی جواب دیا ہےاورامام بخاری نے اپن سیح میں اس پر ایک باب متقل ناب العلم ج ١ ص ٢٤، باب من خص بالعلم قوماً دون قوم ) من كل صديثين جب اس بات كا الديشة وكرقا صرائفهم خرابي مين جتلا موجا كين كي قو امر مخارك ٤- "حدثو الناس بما يعرفون اتحبون أن يكذب الله یعن حضو علی نے نر مایا کہ لوگوں کوان کے نہم میں آنے والی حدیثیں بیان کرو کیا وہ اللہ اور اس کے رسول اللہ کی تکذیب کریں۔ کاس کی شاہد دوسری روایت ف صف من مغيرة ان شعر كسامن كها تحال خساتم الامبياء لا نبى بعده حسبك أذا قلت خاتم الأنبياء فأنا كنا نحدث أن عيسي عليه فأن هوخرج فقد كان قبله وبعده (برمنثورج م ص٢٠٤)"

تمهارے لئے خاتم الانبیاء كبردينا كافى ب-الانبسى بعده كين كاضرورت

نہیں کوں کہ ہم سے صدیث بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام نازل ہوں گے۔ تو وہ

آپ سے پہلے بھی ہوئے اور بعد علی بھی ہوں گے۔ کہ مطلب صاف اور ظاہر ہے کہ کلہ لا بب بعدہ سے چونکہ بظاہر سا یہام بھی پیدا ہوسکتا ہے کہ پہلے کا کوئی نی جو پہلے مبعوث ہو چکے ہیں۔
حضو واللہ کے بعد موجو وزیس رہ سکتے اور خاتم آئیمین جس سا پہا مزیس جیسا کہ فصل معلوم ہو چکا لہذا بوقت اندیشا یہام خلاف سے بچنے کے لئے خاتم آئیمین پراکتفاء کرنا مقصود کے اوا کرنے کے لئے کائی ہے کہ آپ خرالا نہیاء ہیں۔ آپ کے بعد کی کو منصب نبوت عطانہ ہوگا اس میں ایہام خلاف کا اندیش نہیں۔ ورز ختم نبوت کے متعلق حضرت عاکش کی صریح اور سیح صدیث موجود ہے۔
مائشہ عن سا النہ ہے شاہ اللہ و ساالہ ہے اللہ بیست یہ بعدی من النبوۃ شئی الا المسلم او تدی له (کنز العمال جو ۱ ص ۲۷۱ حدیث ۲۶۲۲ عبروایت احمد ج

دعزت عائش دوایت کرتی میں کہ آنخضرت اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت میں سے کوئی جزباتی ندر ہے گا۔ سواء مبشرات کے محابہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ مبشرات کیا چیز میں ۔ آپ نے فرمایا کہامچمی خواب جوکوئی مسلمان خودد کھے یااس کے لئے دوسراد کھے۔ ﴾

اورنيز (كزالممال ٢٥ ماص ١٥ مديث ٣٣٩٩٩) من بحواله (ويلمسي وابن المنجاد والبزاز) اورحفرت عائشة عارة عاروايت ميد عن عائشة قالت قال رسول الله انا خاتم الانبياء ومسجدي خاتم مساجد الانبياء " ولين حضوت في في خرمايا كريس خاتم الانبياء ومسجدي مجدول كي خاتم مساجد الانبياء والمديث مديث ميد بيشر مي جاتا ما ما المنابياء مي موانياء كم مجدول كي خاتم ميد كه الله مديث من يشر مي جاتا را جوابو بريرة كي دوايت (مسلم ج ١ ص ٤٤٠ باب فضل الصلوة بمسجدي مكة والمدينه) من صرف انسا المدور الانبيا ومسجدي اخر المساجد "كونكماس من بحي انبياء عليم السلام بي كي مساجد مراوي المساجد المسا

وسوسه سيزدهم

جیے مدیث' اذا هلك كسرى فلا كسرے بعده واذ هلك قيصر فلا قيصر فلا عصر بعده (اندهلك قيصر فلا قيصر بعده (بخارى ج٢ ص ٩٨٠، باب كيف كان يمين النبى النبى النبى مسلم ج٢ ص ٣٩٦ م نفسل فى هلاك كسرى وقيصر ) " سے يم ادب كاگر چرقيم وكسرى باقى بول كر السلام

جواب: جب قریش مسلمان ہو گئے تو ان کواپنی تجارتوں کا خوف ہوا کہ اب ہمارا یمن اورشام میں داخلہ بند کردیا جائے گا۔ کیونکہ قریش سردی کے زمانہ یمن اور گرمی کے زمانہ میں شام کا مِنْ كُرِتْ تَصِهُ 'كما قال الله تعالى رحلة الشتاء والصيف (قريش: ٢) "الريان كي تسلی کے لئے حضور علیہ نے ارشاد فر مایا تھا کہ تمہاری تجارت گا ہیں ان کے وجود ہی ہے یا ک کر دی جائیں گی ۔قیصر و کسری کسی خاص آ دمی کا نام نہیں ہے۔ بلکہ جاہلیت میں فارس اور روم کے کافر بادشاه كے لقب منصراً كرمملكت فارس قبضه اسلام ميں آجائي تو كسرى كالقب بھى جاتار ہے گااور مملكت روم كة جانے سے لقب قيصر بھى جاتار ہے گا۔ اگر چدوہ بعض دوسر ما لك كے بادشاہ ر ہیں۔ چنانچہالیا ہی ہوا کہ کسری وکسرویت کا توبالکل خاتمہ ہوگیا اور قیصر نے ملک شام چھوڑ کر اورو ہاں سے بھا گ کرکسی اور جگہ پناہ لی۔نووی نے اس صدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اہام شافعی اورتمام علاءً نے فرمایا ہے کہ اس حدیث کے معنی میہ ہیں کہ کسر کی عراق میں اور قیصر شام میں باقی نہ رے گا۔ جبیا کہ حضور علیت کے زمانہ میں تھا۔ بس حضور علیت نے ان کی سلطنت کے انقطاع کی خردى كان دونول اقليمول مين ان كى سلطنت ندرج كى - "قال الشافعي وسائل العلماء معناه لايكون كسرى بالعراق ولا قيصر بالشام كماكان في زمنه عليه فاعلمنا بانقطاع ملكهما في هذين الاقليمين ..... الخ إ (ملم ٢٥٥ ١٥ ١٥ مامير) "لبذا یہ حدیث بالکل اپنے ظاہری معنی پر ہی مستعمل ہے۔ اس میں مرز ائی دھو کہ کا شائر بھی نہیں ۔ وسوسه جہار دہم

جواب: علامہ نووی نے تہذیب الاساء میں اس حدیث کو باطل اور جسارت کہا ہے اور ابن عبدالبرنے اس کا ڈکار کیا۔

ترسول الله وخاتم النبيين، ابن ورسول الله وخاتم النبيين، ابن ورسول الله وخاتم النبيين، ابن ورسول الحديث "و من من وك الحديث "و من كان كلما مع و من وك الحديث "و من كام كان لازم آتا مهاور" ان كرسوكان لازم آتا مهاور" ان كرسوكان من المال موا اوراس برجوا من القبط وما استرق قبد من القبط و من القبط و

رُجُس**الكم ولكن** رسول الله وخاة

وأنبعد كرمخالف اوران مين نفيأ وثباتا

**کا بالغ ادمی کے نسبی باپ بھی نہیں** 

المين المنطقة خاتم النبيين نهيس ره سكتے \_للهذ

**مُّ ہجے تو نی ہوتے تو پھر آ پ**ُ خاتم النہین

المار المارية المارية المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة

بن اس روایت ہے پیشتر عبداللہ بن اوفی

المبياء) شمى باسماء الانبياء) ش

م كون بعد محمد منسله نبى لعاش

اورعلامہ قسطلانی نے اس کو

بیں گے۔خودمخار ملطنتیں ہاتی ندر بیں گی۔ای طرح لانبے بعدی کو مجھوکہ رستفل صاحب شریعت جدیدہ نی نہ ہوں گے۔ بلکہ آپ کی شریعت کے تالع

د جب قریش مسلمان ہو گئ تو ان کوا پی تجارتوں کا خوف ہوا کہ اب ہمارا یمن ہونکہ کو یہ خوا کہ اب ہمارا یمن ہونکہ کو یہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اللہ تعالی رحلة الشتاء والصيف (قریش:۲) "اس پران کی معاقبال الله تعالی رحلة الشتاء والصیف (قریش:۲) "اس پران کی معاقبال الله تعالی رحلة الشتاء والصیف (قریش:۲) "اس پران کی معاقبات فرم کی کافر روکسری کی ماص آدمی کانا مہیں ہے۔ بلکہ جابلیت میں فارس اور روم کے کافر الله الله میں آجائے تو کسری کا لقب بھی جاتا رہے گااور الله الله کہ الله کے بادشاہ الله کے سری ویت کا تو بالکل خاتر ہوگیا اور قیصر نے ملک شام چھوڑ کر کی اور جگہ بناہ لی نووی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ امام شافی کی موجوث کے داس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ امام شافی ن سلمان کی سلمانت نہ رہے گئی نہ موجوث کے زمانہ میں تھا۔ پس حضو تو اللہ الشام کما کان فی زمنہ شائی نہ کی اقلیموں میں ان کی سلمانت نہ رہے گئی نہ کی کا مسری بالد عداق و لا قیصر بالشام کما کان فی زمنہ شائی المناء ما میں ہوئی ہوئی کے ملکھما فی ہذین الاقلیمین ……الخ الا مسلم جو کہ کا شائم بھی نہیں۔ نظام ہی حقور پری مستعمل ہے۔ اس میں مرزائی دھوکہ کا شائم بھی نہیں۔ نظام ہی حقور پری مستعمل ہے۔ اس میں مرزائی دھوکہ کا شائم بھی نہیں۔ نظام ہی حقور پری مستعمل ہے۔ اس میں مرزائی دھوکہ کا شائم بھی نہیں۔ نظام ہی حقور پری مستعمل ہے۔ اس میں مرزائی دھوکہ کا شائم بھی نہیں۔ نظام ہی حقور پری مستعمل ہے۔ اس میں مرزائی دھوکہ کا شائم بھی نہیں۔

سلجه ص ۱۰۰ باب ماجاه فی الصلوة علی ابن رسول الله تیرات سلجه ص ۱۰۰ باب ماجاه فی الصلوة علی ابن رسول الله تیرات کی حدیث کے انقال پرفر مایا تھا۔ یم لکان خبیاً "انعنی ابرائیم اگرزنده رہتے تو نی ہوتے۔اس معلوم ہوا حد نی ہوسکتا ہے اور چونکہ آیة خاتم انہین بہت برس پہلے نازل ہو چکی تھی۔ کے بعد آپ کے تابع نی کا ہونا خاتم انہین کے منافی نہیں۔

علامه نووی نے تہذیب الاساء میں اس حدیث کو باطل اور جسارت کہا ہے اور کا انکار کیا۔ (انجاح الحاج کی این ماہیص ۱۰۸)

اورعلامة قسطلانی نے اس کوضعیف بتایا اوراس کا راوی ابوشیبه ابراجیم بن عثان بالکل متروك الحديث ب-(تقريب التهذيب ج ١ ص ٣٠، روح المعانى ج٢٢ ص ٣١ زير آيت ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ابن ملجه ص١٠٨ ) كما شير من اك حديث كاو برشاه عبدالخن محدث وبلوك نخ بحل ككها ب- "في سنده ابوشيب ابراهيم بن عثمان العبسى هو متروك الحديث "ومرااس مديث مين اكرآب كي بعد نوت كم على كا امكان تكتابٍ و 'لوكان فيهما الهة الاالله لفسدتا (الانبياء:٢٢) "سر بهي دوخدا مونح كالمكان لازم آتا جاور أن كان للرحمن ولد فانا أوّل العابدين (ذ سرف: ٨١) "شل خداك بيامون كالمكان بعي لازم آئ كاركونك بعد تقديموت ك حیاہ محال ہےاورتعلیق علی المحال ہوتا ہے۔ پس بعد تقدیر موت کے ،حیات ابرا ہیم محال ہے۔ لہذا ان کا نبی ہونا محال ہوا اور اس پر جو بھی معلق کیا جائے گا خواہ فی نفسہ مکن ہی ہووہ بھی محال ، موگا- كونكمعلق على المحال ب- لبذااس كے بعددوسراجمليشرطيد اسوعاش لا عتقت اخواله من القبط وما استرق قبطى (ابن ماجه ص١٠٨ باب ايضاً) "يل من القبط ممتنع الوقوع ہوگئی لیعنی ابراہیم کانبی ہونااور قبطیوں کابھی غلامی میں نہ آنا۔سب کاوقوع ممتنع ہوگیا كونكداوعربي مين فرض محال كے لئے آتا ہواور نيز آيت "ماكسان محمد اب احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين (احزاب:٤٠) ''مِن چُوتك لاكن كاماقبل مابعد کے مخالف اوران میں نفیاُ وثباتا تغائر ضروری ہے۔ یعنی جبکہ آپ خاتم النہین ہیں تو آپ ً کسی بالغ ادمی کے نسبی باپ بھی نہیں ہو سکتے اور اگر بالفرض کسی بالغ کے نسبی باپ موں تو آ پی تالیقہ خاتم انبیین نہیں رہ سکتے ۔ البذااس حدیث کے بیمعنی ہیں کداگر ابراہیم بالفرض زندہ ربية توتى موت تو پرآ ي خاتم النبين ندرج اور جبآ ي خاتم النبين ندرج تو كام البي کاذب شہرتا ہے۔ جومحال ہے۔لہذا ابراہیم کاقبل مبلغ رجال موت ضروری تھی۔تیسر سے ابن ملبہ میں اس روایت سے پیشتر عبداللہ بن اوفی کا اثر بیان کیا ہے۔جس کو ( بخاری نے اپنی سیح ن مص ۹۱۳، باجمن سمى باسماء الانبياء) من المراج "قال مات وهو صغير لوقضى ان يكون بعد محمد عليه نبي لعاش ابنه ولكن لانبي بعده "يعى ابرائيم يحين من يى فوت ہو گئے۔اگر حضور علی ہے کے بعد کوئی نبی مقدر ہوتا تو وہ زندر بنے ۔لیکن حضور علیہ کے بعد کوئی

نی نبیں ہوسکتا ۔ کو نبی کے بیٹے کو نبی ہونا کوئی ضروری نبیں محر جب کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولا دمين خداتعالى نينوت كونحصركيا تحااوران كويفضيلت عطاكي هي-" وجعلنا في ذريته ر **بعنی وه** نبی جن کی بعثت اور نبوت کی ڈیوٹی حف . . **بعد زنده اور حضو پیانیه** کی امت میں داخل ج<sub>یر</sub> السنبوة (العنكبوت:٢٧) " يعنى بم ف حفرت ابرابيم عليدالسلام كي ذريت كونوت ك لئ ظرف بناديا ية الى طرح خداوير عالم كوصنو والله كى زبان سے صنو والله كى بھى يەفسىلت اور اُلازمہ نبوت ہے۔ بغیر شریعت کے کوئی نی مبع کے بیان میں آئے گی لیکن صاحبز ادے کی ابرا ہیم علیہ السلام کاصرف قابلیت مرتبہ ظاہر کرنامقصود ہے۔ یعنی بیکلام بطور فرض وقوع کے ہے۔ صرف مرتبة قابليت ابرائيم طابركرنا منظور بيلن چونكداس صفت كاوقوع حضوط الله كاايك خاتم النبيين كے صريح مخالف ہے۔ لہذا ملاصا ہے۔چنانچان کی بیمبارت ہے۔' لـوعـان صفت اعلى كےمنافی تھا۔ بعنی وصف ختم نبوت كے لبذاحضو تعلق كى يرفضيلت اور ابرا بيم كاريم رتبه نبياً لكان من اتباعه عليه السلام كع وقوع مين نبيل لايا گيا اورموت مقدري گئي \_اس مين آپ کاوصف اعلي خاتم انبيين بھي محفوظ رېااور أيناقض قوله تعالى خاتم النبيين ا ابراہیم کی فضیلت ظاہر ہوگئ ۔ ہاں حضور اللہ کے بعد اگر کسی کومنصب نبوت کا ملنا مقدر ہوتا تو حضوه الله كلي كي في الماسية بهي وقوع مين آتى اورصا جزاد كوني بناياجا تااور معزت انس بن مالك ا ولم يكن من امته ويقوى حديث . الااتباعي (موضوعات ص١٠٠)''أ فرمات بين - بوقت وفات ابرائيم 'قد كان ملا مهده ولو بقى كان نبياً ولكن لم د*وسری سیجے حدیث* لو کان موسیٰ سے نج*ات*ش يبقىٰ لان نبيكم اخرالانبياء عَلَيْ اللهِ (انجاح الحلجه برابن ماجه ص١٠٨) ''يا ابوشيه السلام وغييرهما منتقل نوت وبعثت متروك الحديث كى روايت عن الفاظ على محفوظ بيس رب بلكه يون بوكا- "لوكان بعدى نبي مجمی اینے اپنے زمانہ کے یاغیرتشریعی نبی کہا لعاش ابد اهیم "ورندایک متروک الحدیث کی روایت احادیث متواتر واورنصوص قطعید کے کیے معارض ہوسکتی ہے اورا بیے معنی جو ختم زمانی کومنعی ہوں۔ بلاشبر قطعة اجماعاً كفريس -اس لئے ملا ا تباع لا زم ہے اور آ پیانی ہی کی قیامت تا مني ہو ہی نہیں سکتا \_ یعنی اس کومنصب نبوت مل على قارى نے اپنى (موضوعات ص٠٠ الجيج نور محركراچى) مي لكھا ہے۔ " و انسما الكلام على غرض اتباعه وينسخ ملته وغيره بحى تعليق الدوقدوع "يعنى بيكلام بطورفرض وقوع كي باورص ٩٩ من بيهى لكسا" ولسوعساش وبسلغ فرض ہے۔خواہ بہلی شریعتِ کےموافق ہو یاخ اربعين وصار نبياً لزم ان لايكون نبيناً خاتم النبيين "يعي الروه زنده ريخ اور جس امر میں وحی نہ ہوئی ہویا اس کی وجی کے عاليس برس كو ينج ادر نبي موت تو آخرالانبياء حضو عليه كاخاتم انبيين ندمونالازم آجاتا ليكن السلام تي بارون عليه السلام ي فرمايا: "اف اس کے بعد جو ملاعلی قاری صاحب نے اپناایک قیاس ظاہر کیا کہ بعض انبیا عیسی وخصر والیاس علیم أُمُوا''فَبُهدا هم اقتده (انعام: ۹۰)'''ثم الساام حضور والنف ك بعدز نده بين اور حضور والنف ك است من داخل بين تو صاحبز ادر كاجهى فرضاً ایدای نی ہونا خاتم انبین کے مناقض ندہوگا۔ گربیقیاس برگر میجے نبیس اس لئے کہیسی علیدالسلام **(المن**حل:۱۲۲)"اگر بعد کے نبی کی شریع**ت** نی میلے رسول کی شریعت کا قائم کرنے والامش وغیرہ کی بعثت بنی اسرائیل کی طرف حضو واللہ سے پہلے ہو چکی اب حضور واللہ کی بعثت عامدے . و**وت میں** جو نبی ہو گاو ہامتی نہیں جوامتی ہو گاؤ ہ ان کی نبوت کی ڈیوٹی ختم ہوگئی۔اب و ہاس وقت نبوت کی ڈیوٹی پرنہیں ہیں۔ بلکہ حضور مالکے خاتم

ا المان ا

النبيين الله كله المت مين داخل بين اوراس كوشيخ اكبرمي الدين ابن العربي نبي غيرتشريعي كهتير بين لین وہ نی جن کی بعثت اور نبوت کی ڈیوٹی حضو ملک کی بعثت سے خم ہوگی اور وہ حضو ملک کے بعد زنده اورحضورة للينة كي امت مين داخل بين -اب ان پرشريعت نازلنېين جوتي ورندشر يعت تو لازمه نبوت ہے۔ بغیر شریعت کے کوئی نبی مبعوث نہیں ہوسکا۔ چنانچاس کی بحث نبوت کی حقیقت کے بیان میں آئے گی لیکن صاحر ادرے کی بعثت نبوت حضور ملافظ کے بعد فرض کی جاتی ہے۔ جو خاتم النبيين كيصريح مخالف بيل البندا ملاصاحب كاعيسى عليه السلام وغيره برقياس كرنا بالكل غلط -- چانچان كى يعبارت - "لوعاش ابراهيم وصار نبياً وكذالوصار عمر" نبياً لكان من اتباعه عليه السلام كعيسى والخضر والياس عليهم السلام فلا يناقض قوله تعالى خاتم النبيين اذ المعنى انه لايأتي نبي بعده ينسخ ملته ولم ينكن من امته ويقوى حديث لوكان موسى عليه السلام حيا لماوسعه الااتباعى (موضوعات ص١٠٠) "أكر لوعاش سے ني غيرتريعي كامكان لكا اے تو دوسری سی مدیث لوکان موسی سے نی آشریعی کا بھی احمال ہوگا۔ عیسی والیاس علیهم السلام وغييرهمامتقل نبوت وبعثت برفائز بوي يساس لئران كوصنور الي التران كوصنور الي الترابية كالعد ممی اینے اپنے زمانہ کے یا غیر تشریعی نبی کہا جاسکتا ہے کیکن حضور اللہ کے بعد جب آ یک کا بی اتباع لازم ہے اور آ پھالتے ہی کی قیامت تک ڈیوٹی ہے۔ تو حضور اللہ کے بعد بیدا ہونے والا ني بوبى تبيس سكتا \_ يعنى اس كومنصب نبوت بل بنى تبيس سكتا \_ البداملا ك كلام ميس لـ كـــان مـن اتساعه وينسخ ملته وغيره محى تعليق على المحال ب- يوكله في كوافي ى وى كا اتباع فرض ہے۔خواہ بہلی شریعت کے موافق ہو یا مخالف، دوسرے نبی کی وجی کا اتباع نہیں کرسکتا۔ ہاں جس امریس وجی ند ہوئی ہو یا اس کی وجی کے خلاف ند ہوتو اتباع کرسکتا ہے۔جیسا کہ موی علیہ السلام تے مارون علیه السلام سے فرمایا: "اف عصیت امری (طه: ۹۲) "اور حضور مایا: فی ارشاد مُوا''فبَهدا هم اقتده (انعام: ٩٠)''''ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفاً (الندل: ۱۲۳) "اگر بعد كے نبى كى شريعت يہلے نبى كى شريعت كے برتكم ميں موافق بولولاد نی پہلے رسول کی شریعت کا قائم کرنے والامشرع لد کہلائے گا۔ ورندمشرع جدید ہوگا۔ لبذاایک وت مي جوني موكاوه امتى نيس جوامتى موكاوه ني نيس " النصدان لا يجتمعان في زمان

لونی کے بیٹے کو نبی ہونا کوئی ضروری نہیں گرجب کہ حضرت ایرا ہیم علیا اسلام کی لى نوت كو تحصركيا تعااوران كورفضيات عطاك تقى- " وجد علنا في ذريته نكبوت: ٢٧) " يعنى بم في حضرت ابرا بيم عليد السلام كى ذريت كونوت كے لئے تواى طرح خدادى عالم كوحنو والله كى زبان مصحفو والله كى بعى بيضيات اور ع كاصرف قابليت مرتبه ظاہر كرنامقصود ب\_يعنى بيكام بطور فرض وتوع كے ہے۔ بت ابراميم ظامركرنا منظور ب\_ليكن چونكداس مفت كادتوع حضو ماليلية كى ايك نافى تعالينى دمف خم نوت كالبداح فوقاف كى يفضيات اورابراجيم كاليمرت يا كيااورموت مقدركي كي اس من آيكاومف اعلى خاتم النبيين بهي محفوظ ربااور ت ظاہر ہوگئے۔ ہاں حضو و اللہ كے بعد اگر كسى كومنصب نبوت كا ملنا مقدر ہوتا تو فنيلت بعي وقوع من آتي اور صاحبز او يكوني بنايا جاتا اور حضرت انس بن ما لك ال رقت وقات ابرائيم أقد كان ما لا مهده ولو بقى كان نبياً ولكن لم بكم اخرالانبياء عَيْنِهُ (انجاح الحلجه برابن ملجه ص١٠٨) ' يَا ابُوشيه كى روايت من الغاظ عميك محفوظ بيس رب يلك يول بوكار للوكان بعدى نبى م ''ورندایک متروک الحدیث کی روایت احادیث متواتر واورنصوص قطعیہ کے کیے باوراييمن جونم زماني كونتى مون - بلاشبقطعاً اجماعاً كفريس-اس لئ ملا بي (موضوعات ص٠٠١ لجيع نورمجركراجي) يم ملكها سب- "و انسما الكلام على فو خن ی پیکام بطور فرض وقوع کے ہےاورص ٩٩ میں بیمی لکھا" ولے عداش وبلغ ار نبياً لزم ان لايكون نبيناً خاتم النبيين "يين الرووز ندور ي اور ينج اورني بوت توآخرالانبياء حضوط النهك كاخاتم النبين ندبونالازم آجاتا ليكن الملى قارى صاحب نے اپناا كي قياس ظاہر كيا كبعض انبياء عيلى وخصر والياس عليهم ا عدونده بین اور حضو و الله کی است مین داخل بین تو صاحبز ادے کا بھی فرضاً فاتم النبين كے مناقض نه بوكا يكرية تياس بر گر تصحيح نبين اس لئے كه يسنى عليه السلام بن اسرائیل کی طرف حضو ملاق سے پہلے ہو چی اب حضو ملاق کی بعثت عامہ سے دْيونْ حْتم بوكى \_اب و واس ونت نبوت كى دْيونْ برنبيس بي \_ بلك حضو والله خاتم ور الله عَيْنُ اللهِ في الاثار المسند الثاء ول الله عَيْنُ اللهِ في الاثار المسند الثاء

لام آخر الزمان "﴿الله تعالى كافر مان رسو ولا نبى بعدى من كرمسلمان كيے جائز بجوسكا -وابت كى جائے سوائے نزول عينى عليه السلام -

ویث مند ہ سے ثابت ہے۔ ﴾ '' اور (لملل وانحل ج مس ۲۷۵) میں ہے۔'' ہ

ملوة والسلام وجحد شیئا صع عنده به وصورت کا آر ارکیایا ایر

ری ہوکہ حضوطات نے فر مایا ہے ، کافر ہے۔ ﴾ آگ اس سے بچھ پہلے کھا ہے۔" صح الاجہ

ال سے بھیج ہی ہے۔ اللہ علیہ اس میں اور جسم اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علی

ہو ب ہے جس سر مسروں (جع میں ہے۔'' وامسامن قال

عینه وان الله یحل فی جسم من اجسام ، پیسی بن مریم فانه لایختلف اثنان فی ق لیے کل احدٍ " (جرشخف نے کی انسان مین

ہے ہیں ہے۔ میسام میں ہے کئی جسم میں حلول کرتا ہے یا کہا کرچم مسلام کے۔ پس ایسے خص کی تکفیر میں دوآ دمیوں کا

الم فض پر جمت قائم ہو چی ہے۔

ا مام غُرز الى (كتاب الاقتصادم

تن هذا الفظ انه افهم عدم نبى بعد قد صيص ومن اوله بتخصيص فكلاما تكفيره لانه مكذب لهذا النص الذى ا

فن صوص "﴿ (امت في الله فظ م يكي مج

وسكتا \_ نداس مي تأويل ہے اور ندكو كي تخصيص او

ام بیبودہ اور بکواس ہے۔ بیتاویل اس کو تنفیر کے الرب ہے۔جس پرتمام امت کا جماع ہے کہ بیآ واحد كما جِاء في " (ازاله او بام ٥٧٥ برزائن جس ١٠٠٠)

لیکن باوجوداس بات کے ملاعلی قاری ضروریات دین اور متواترات کے خلاف کا ادادہ نہیں رکھتے حضور علیقہ کے بعد منصب نبوت کے دعوی کرنے والے کواجماعاً قطعاً کافر کہتے ہیں۔ یہ تو محض فرض وقوع میں بحث آپڑی تھی۔ اس میں بھی خلطی کھا گئے۔ یا ملاکی مراوصار عبا سے مقام نبوت ہے۔ نہ منصب نبوت پر فائز ہونا۔ ورنہ ملاصا حب نے اپنی معتبر کتاب جوخاص عقائد اسلامید میں کسے ہیں۔ ''و دعوی النبوة بعد عقائد اسلامید میں کسے ہیں۔ ''و دعوی النبوة بعد نبید نساعات ''اور شفاء قاضی عیاض کی شرح میں ملانے برے نور سے کسما نبید نساء اس کے متن لین شفاء کی عبارت عقریب نبر ۱۳ میں ذکر کرتا ہوں۔ جس سے مرز ائی تحریفات کا راستہ بالکل بند ہوجائے گا۔

ختم نبوت پراجماع امت اورختم نبوت کے منکر کا شرعی حکم اور آئم شکلمین کی تصریحسیں کہ آیت خاتم انبیین میں تاویل شخصیص کرنے والا اور حضوط اللہ کے بعد مدعی نبوت کا فرہے، ہر گزمسلمان نہیں کیونکہ ریم تقیدہ ضروریات اسلام میں سے ہے گزمسلمان نہیں کیونکہ ریم تقیدہ ضروریات اسلام میں سے ہے

ا الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الملل واتحل ناص ٥٥ طبع بروت ) مل المحت بي - "قد صح عن رسول الله على الله على الله على المحلة المحلة وعلامه وكتابه انه اخبرانه لانبى بعده مست فوجب الاقرار هذا الجملة وصح ان وجود المنبوة بعده عليه السلام باطل لايكون البتة " وجس كثير التعداد جماعت اور جم غفير ن آ تخضرت على المنبوة على نبوت اور مجزات قرآن كريم كوفل كيا ب-اى كثير التعداد جماعت اور جم غفير كن قل سي حضوط الله كايفر مان بهى ثابت بو حكا به كرآ ب كثير التعداد جماعت اور جم غفير كن قل سي حضوط الله كايفر مان بهى ثابت بو حكا به كرآ ب كلي بعدكونى نبي مبعوث نه بوگا - بس اس جمله كساتها قرار واجب به اور حضوط الله كلي بعد نبوت كا وجود باطل به - برگرنبين بوسكل - به وجود باطل به - برگرنبين بوسكل - به

اور (الملل والتحل ع سم ۱۱۳٬۱۱۳) من ع - "هذا مع سماعهم قول الله تعالى ولكن رسول الله عليا لا نبى بعدى فكيف ولكن رسول الله عليا لا نبى بعدى فكيف يستجيز مسلم أن يثبت بعده عليه السلام نبياً في الارض حاشا ما استثناه

رسول الله عليه الشارة في الاثار المسند الثابتة في نزول عيسى بن مريم عليه ورموارات كي خلاف كالسلام آخر الزمان " ﴿ الشّرتال كافر مان رسول الله و خاتم النبيين اورضوطية كالركا المسند الثابة و خاتم النبيين اورضوطية كالركا الشارة كالم الشارة كالم الشارة كالم الشارة كالم الشارة كالم الشارة كالم المان كي جائز بحد المان كي جائز بحد المان كي جائز بحد المان كي عليه السال م كا خرز مانه من جورسول كريماية كي مح المنا بحوفاص المنابة و المان منده عنا بت ب - المان بعد المان المنابة المنابة المنابة المنابة و المنابة و المنابة المنابة المنابة و الم

اور (الملل والحل نعم می المی علیه المنبی علیه المنبی علیه المنبی الملل والحل نعم می المنبی علیه المصلوة والسلام و جدد شیدًا صبع عنده بان النبی علیه فهو کافر " هجس شخص فی خوت کافر از کیایا ایک شے کا انکار کیا۔ جواس کے نزد یک ثابت موجکا ہو کہ حضو می الله فی نو مایا ہے ، کافر ہے۔ کافر ہو کافر ہے۔ کافر ہے۔ کافر ہو کافر ہے۔ کافر ہو کافر ہو کیا ہوگا کیا کافر ہو کافر ہو

اس على ان كل من جحد شيئا صح الاجماع على ان كل من جحد شيئا صح عنده بالا جماع ان رسول الله على الله على الله عنده بالا جماع ان رسول الله على الله على

رج م (جم ٢٦٩ مين ہے۔' وامامن قال ان الله عزوجل هو فلان الانسان بعینه وان الله یحل فی جسم من اجسام خلقه اوان بعد محمد الله الله بعین عیسی بن مریم فانه لا یختلف اثنان فی تکفیره لصحة قیام الحجة بکل هذا عیسی بن مریم فانه لا یختلف اثنان فی تکفیره لصحة قیام الحجة بکل هذا عیلی کل احد ' ﴿ جم صحف نے کی انسان معین کوکها کریاللہ ہے یا کہا کہ الله اپنی خلقت کے اجمام میں ہے کہ جم میں طول کرتا ہے یہ کہا کرمیالیہ کے بعد بھی نبی ہے۔ سوائے میسی علیہ السام کے۔ پس ایسے محف کی تفیر میں دوآ دمیوں کا اختلاف نہیں کول کہ بر بر بات کے ساتھ السام کے۔ پس ایسے محف کی تھی میں دوآ دمیوں کا اختلاف نہیں کول کہ بر بر بات کے ساتھ السام کے۔ پس ایسے میں ہے۔ ک

الم غزالى (كتابالاقتمادى ١٣٠) على فرمات بين - "ان الامة فهمت من هذا الدفظ انبه افهم عدم نبسى بعده ابدا ..... وانه ليس فيه تاويل و لا تخصيص ومن اوله بتخصيص فكلامه من انواع الهذيانات لا يمنع الحكم بتكفيره لانبه مكذب لهذا النص الذى اجمعت الامة على انه غير مؤول و لا مخصوص "هامت الانه على انه غير مؤول و لا مخصوص "هامت الله النقط يكي مجما به كخضوط الله كي بعد بهي كم في كاني أبيل موسكا و بي تاويل به اور نه كوئى تخصيص اور جمس مخص في كوئل تاويل يا تخصيص كى اس كا كلم بيهوده اور يكواس به ويتاويل اس كانيم كاني كلم بيهوده اور يكواس به ويتاويل اس كانيم كاني كلم بيهوده اور يكواس به ويتاويل المن كانيم كاني كلم بيهوده اور يكواس به ويتاويل المناه على المناه كانيم كلم بيهوده اور يكواس به ويتاويل المناه كانيم كلم بيهوده اور يكواس به ويتاويل المناه كانيم كانيم

فی "

(ازالداد بام ۵۵۵ بخزائن جسم ۱۰۰ هنی باوجود اس بات کے ملائل قاری ضروریات دین اور متواترات کے خلاف کا مصور کالتے کے بعد منصب نبوت کے دعوی کرنے والے کواجماعاً قطعاً کافر کہتے بی وقوع میں بحث آپر کی تھی۔ اس میں بھی خلطی کھا گئے۔ یا ملاکی مرادصار عیا ہے۔ نہ منصب نبوت پر فائز ہونا۔ ورنہ ملا صاحب نے اپنی معتبر کتاب جوخاص کھی ہے۔ یعنی (شرح نقد کبر ۲۰۰۳) میں لکھتے ہیں۔" و دعوی الندوة بعد فضر بالا جماع "اور شفاء قاضی عیاض کی شرح میں ملانے بڑے ور سے لکھا فضر بالا جماع "اور شفاء قاضی عیاض کی شرح میں ملانے بڑے ور سے اکھا کی میں نشاء اس کے متن یعنی شفاء کی عبارت عنقریب نبیر ۳ میں ذکر کرتا ہوں۔ اور شفاء کی عبارت عنقریب نبیر ۳ میں ذکر کرتا ہوں۔ اور شفاء کی عبارت عنقریب نبیر ۳ میں ذکر کرتا ہوں۔ اور شفاء کی عبارت عنقریب نبیر ۳ میں ذکر کرتا ہوں۔

تم نبوت پراجماع امت اورختم نبوت کے منکر کا شرعی حکم شکلمین کی تصریحسیں کہ آیت خاتم انبیین میں تاویل کرنے والا اور حضور اللہ کے بعد مدعی نبوت کا فر ہے، ہر نہیں کیونکہ ریم تقیدہ ضروریات اسلام میں سے ہے

علامه ابن حزم إني (كتاب الفسل في الممل والنحل جاس ٥٥ طبع بيروت) يلى مسح عن رسول الله عليه واصحابه بنقل الكوائف التي نقلت وكتابه انه اخبرانه لانبي بعده سنه فوجب الاقرار هذا الجملة النبوة بعده عليه السلام باطل لايكون البتة " فرس كثير جم غفر في أخضر عليه السلام باطل لايكون البتة " فرس كثير جم غفر في أخضر عليه السلام باطل لايكون البتة " فرس كثير بعضو منابعة كايفر مان بحى ثابت بو دكام كرآ ب كد نبوت كار منابع في أبت بو دكام كرآ ب كد نبوت كار منابع المرابع عند نبوت كالم نبين بوسكار .

ل وأتحل جسم ١٣٨١١) من يم - "هذا مع سماعهم قول الله تعالى وأتحل جسم الله عليه الله عليه الله عليه النه عليه النه عليه السلام نبياً في الارض حاشا ما استثناه ويثبت بعده عليه السلام نبياً في الارض حاشا ما استثناه

عاقل ان يعتقد ان محمداً كار خاتم الانبياء عليهم السلام ف عيسى عليته السلام وكاننا والشريعة ووفاته تكون بعد كسافسر أومن طسلب مشته المعد ﴿ جان لوكه برمسلمان عاقل بريداعثقاه رسول بير (يعني صاحب الزمان حضورة لينة خاتم الانبياء تتھے۔ پس حضور السلام کے جو حضو وقائقے سے پہلے رس هوگی ..... جو تخص فی زماننا نبوت کا دعو کر ہے وہ بھی کا فرہوگا۔ کیوں کہاں ۔ يشخ اكبركي الد مِن ادر شيخ عبدالو ہاب شعرا كيُّ (اليواقية الاولياء اليوم بعد ارتفاع النبو والشواحى فمن ادعاها بعدم وافنق بها شرعنا اوخالف صفحاً "﴿ابارتفاع نبوت كے اوراوامر ونوای البی کے دروازے سے وہ شریعت کامدی ہے۔ جواس کی طرفہ مخالف ہو۔ پس اگروہ مکلّف بعنی عا ہے تو ہم اس سے کنارہ شی کریں گے ''قـال الشيـخ اعـــــ مخلوق بعد محمد الأسار الي

🛦 شنخ ا کبر فر ماتے ہیں کہ جان تو کہا

قامت تك بندكرديا ہے۔ ﴾

(تمبيدابوفنكور مبيدابوفنكور

> قاضى عياض (شفاء ج عص ٢٣٦، ١٣٧٤ كتبه مصطفى البابي معر) من كلصة يس- 'وكذلك اى نكفر من اعترف من الاصول الصحيحة بما تقدم ونبوة نبينا عُيْرِيًا من ادعى احد مع نبينا عُيْرِيلُ اوبعده ..... وادعى النبوة لنفسه اوجوزاكتسابها اوالبلوغ بصفاء القلب الى مرتبتها .... وكذلك من ادعى منهم أنه يوحى اليه وأن لم يدع النبوة .... فهؤلاء كلهم كفار مكذبون المنبى عَنْ الله لا نه اخبر عَنْ الله انه خاتم النبيين ، لا نبى بعده واخبر عن الله تعالى انه خاتم النبيين وانه ارسل كافة للناس واجمعت الامة على حمل هذا الكلام على ظاهره وان مفهومه المرادبه دون تاويل ولا تخصيص فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعاا جماعاً وسمعاً وكذلك وقع الاجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب اوخص حديثاً مجمعا على نقله مقطوعا به مجمعا على حمله على ظاهره " ﴿ باو جُودَمُ مُ اصول صحح اورضو مِثَلِيَّةً كَى نبوت کے اعتر اف کرنے کے بھی جو مخص حضور مالیہ کے ساتھ کی نبوت کا یا حضور مالیہ کے بعد دعویٰ کرے ۔۔۔۔۔ یا اپنے لئے نبوت کا دعویٰ کرے یا صفائی قلب کے ذرایعہ سے نبوت کے مرتبہ تک بہنیج اورکسب ہے اس کے حاصل کرنے کو جائز سمجھ .... اورا یسے ہی و محفق جو بید دعویٰ كرے كداس پروحى نبوت آنى ہے۔اگر چەصراحنا نبوت كا دعوىٰ نه كرے ..... پس بيسب كے سب کفار ہیں اور حضور علی کے کہ یب کرنے والے ہیں۔اس لئے کہ آ ب نے خبر دی ہے کہ آ پ فاتم انبین ہیں اورآ گ کے بعد کوئی نی نہیں اور خدا کی طرف سے قران میں پینجر دی کہ آ ب خاتم النهين علي بين اوريدكرآ ب تمام عالم كانسانون كي طرف رسول علي بين اور امت نے اجماع کیا ہے کہ اس کلام کواینے ظاہر پر حمل کیا جائے اور اس پر کہ اس آیت کانفس مفہوم ہی مراد ہے۔ بغیر کسی تاویل و تخصیص کے پس ان تمام جماعتوں کے کفر میں کوئی شک نبیں قطعی طور سے اجماعاً اور نقلا ثابت ہے اور ایسے ہی اس مخص کی تکفیر پر اجماع واقع ہو چکا ہے۔ جونص قران کی مدا فعت کرے یا ایسی حدیث کی شخصیص کرے جس کے نقل پرا جماع ہواور تطعی ہوادراس کے ظاہر پرحمل کرنے پراجماع ہو۔ ﴾

اوراس طرح شفاء کی شرح خفاجی اور شرح ملاعلی قاری میں بہت تفصیل کے ساتھ

موجود ہے۔

قاضى عياض (شفاء ج٢ص ٢٣٦، ٢٣٤، مكتبه مصطفى البابي معر) ميس لكھتے اى نكفر من اعترف من الاصول الصحيحة بما تقدم ونبوة ن ادعى احد مع نبينا على الله اوبعده .... وادعى النبوة لنفسه ابها اوالبلوغ بصفاء القلب الى مرتبتها ..... وكذلك من ادعى رحى اليه وان لم يدع النبوة .... فهؤلاء كلهم كفار مكذبون نه اخبر عَلِيه الله أنه خاتم النبيين • لا نبي بعده واخبر عن الله اتم النبيين وانه ارسل كافة للناس واجمعت الامة على حمل ى ظاهره وان مفهومه المراد به دون تاويل ولا تخصيص فلا مؤلاء الطوائف كلها قطعاا جماعاً وسمعاً وكذلك وقع الاجماع كل من دافع نص الكتاب اوخص حديثاً مجمعا على نقله معا على حمله على ظاهره "هإو جودتمام اصول صحح اور حضو والله كي کرنے کے بھی جو محف حضور ملاقت کے ساتھ کی کی نبوت کا یا حضور ملاقت کے بعد ا اپنے لئے نبوت کا دعویٰ کرے یا صفائی قلب کے ذریعہ سے نبوت کے مرتبہ ، سے اس کے حاصل کرنے کو جائز شمجھے ....اور ایسے ہی و ہمخض جو بیدومویٰ جی نبوت آنی ہے۔اگر چے صراحنا نبوت کا دعویٰ نہ کرے ..... پس میرسب کے تضوی الله کی تکذیب کرنے والے ہیں۔اس لئے کہ آ ب نے خبر دی ہے کہ ہیں اور آپ کے بعد کوئی نمی نہیں اور خدا کی طرف ہے قران میں پینجر دی کہ الله بیں اور یہ کہ آ پ تمام عالم کے انسانوں کی طرف رسول الله بیں اور لیا ہے کہ اس کلام کواینے ظاہر برحمل کیا جائے اور اس بر کہ اس آیت کانفس

ظاہر پرحمل کرنے پراجماع ہو۔ ﴾ طرح شفاء کی شرح خفا جی اور شرح ملاعلی قاری میں بہت تفصیل کے ساتھ

،۔ بغیر کس تاویل و تخصیص کے پس ان تمام جماعتوں کے کفر میں کوئی شک

اجماعاً اورنقل ثابت ہے اور ایسے ہی اس محض کی تکفیر پر اجماع واقع ہو چکا

ل مدافعت کرے یا ایسی حدیث کی تخصیص کرے جس کے قل پر اجماع ہواور

''قال الشيخ اعلم ان الله تعالى قد سدباب الرسالة عن كل مخلوق بعد محمد عَيْنِ الله الله عن كل مخلوق بعد محمد عَيْنِ الله الله عن كل الله و الله الله الله عن كل الله و الله الله و الله و

نوٹ! شیخ اکبری عبارت کے مقابلہ ش مرزا قادیانی کی (ادلیمین نبر اس ۲ ہزائن جا اس ۲۰۰۰) کی عبارت ہے مقابلہ ش مرزا قادیانی افر ارفر ماتے ہیں کہ 'میری وی ش م ۲۰۰۵) کی عبارت بھی د کیے لی جائے جس ش مرزا قادیائی افر ارفر ماتے ہیں کہ 'میری وی ش امر بھی جیں اور نہی بھی .....اوراب د کیمو خدا تعالی میری وی میری تعلیم اور میری بیعت کو .....دار نجات بھیر ایا ہے۔' اب مرزائی امت کواختیار ہے کہ مرزا قادیانی کو خسر بنا عنقه کے ماتحت داخل کریں - بیا خد بنا عنه صفحاً کے تحت ش ۔

۲ ..... (الاشباء والنظائر ۱۰۲) مل ہے۔ 'اذالم يعرف ان محمد عَلَيْ الخر الانبياء في الله من الضروريات ' ﴿ جب محمد عَلَيْ كُو مُرالانبياء في الانبياء في النبيل بمسلم لانه من الضروريات اسلام من سے ہے۔ ﴾

ملاعلی قاری صاحب (شرح فقد کبر ۲۰۲۰) میں لکھتے ہیں۔''و دعوی النبو۔ة بعد نبینسا عَلَیْ کفر بالاجماع '' ﴿ ہمارے حضور اللّٰ ہے بعد بوت کا دعوی کرنا بالا جماع کفر ہے۔ ﴾

ک ..... (قاوی عالمگیری ترس ۲۹۳۳) میں ہے۔ 'اذالم بعد ف الرجل ان محمد شائل اخر الانبیاء فلیس بمسلم ..... ولو قال انارسول الله یکفر ''هجب کوئی محص محملات کار میں اللہ کا محملات کوئی محملات کار میں اللہ کا محملات کار موجائے گا۔ کا

و المحامت جان کے کہ ہروہ فض جوا مرواز، وجال، ممراہ اور کمراہ کرنے والا ہے مداور طلسم اور نیز نگیاں دکھلائے بیرسب عق ال نے اسوطسی مدتی نبوت کے ہاتھ پر بر کر میں احوال فاسدہ اور اقوال باردہ فاہر کئے۔ میں احوال فاسدہ اور اقوال باردہ فاہر کئے۔ میں میں کے اور کمراہ کرنے والے جی اور ایسے ا ماہور مسلمان اس کے جمو نے ہونے کی شہاد، الماہور مسلمان اس کے جمو نے ہونے کی شہاد، الماہور مسلمان اس کے جمو نے ہونے کی شہاد، اللہ میں۔ 'او قدال ان السندی علیوللہ خداد

14

اکبری عبارت کے مقابلہ میں مرزا قادیانی کی (اربین نبر ۴م ۲ ہزائن جا ا کی دکیے لی جائے جس میں مرزا قادیانی اقر ارفر ماتے ہیں کہ''میری وحی میں ……اوراب دیکھوخدا تعالی میری دحی میری تعلیم اور میری بیعت کو……مدار بسمرزائی امت کواختیار ہے کہ مرزا قادیانی کوخس ربنسا عنقہ کے ماتحت بنا عنہ صفحاً کے تحت میں۔

(الاثباه والظائر ١٠٢٥) من ب-"اذالم يعرف أن محمد شَيَّرَكُ أخر سلم لا نه من الضروريات" ﴿ جب مُعَلِّكُ كُوْ خرالانبياء نه جانباء و لديعقيده ضروريات اسلام من ست ب- ﴾

الما حب (شرح نقد ا كرص ٢٠٠٠) من لكفت بن - "و دعوى المنبورة كل من المنبورة كار بالاجماع " في المارك من والمالية ك بعد نوت كادعوى كرنا

(فآوی عالمگیری ۲۳ ۳۳ ۲۳) پی ہے۔ 'اذالم یعسرف الرجل ان نبیاء فلیس بمسلم ..... ولو قال انارسول الله یکفر ''هجب رُالانبیاء ندجائے تو وہ سلمان بیں ... اور اگر کسی نے یہ کہا کہ پی اللہ کا گا۔ کھ

(تغیراین کیرن ۲ م ۲ م ۲ م ۲ ایست و رسول الله وخاتم النبیبن)

ر الله تبدارك و تعدالی فی كتابه ورسوله علی فی السنة

ه لا نبی بعده لیعلموا ان كل من ادعی هذاالمقام بعده فهو

ل ضال مضل ولو تخرق و شعبذ واتی بانواع السحر

یرنجیات فكلها محال و ضلال عند اولی الالباب لما اجری

عدالی علی ید الاسود العنسی بالیمن و مسیلمة الكذاب

حوال الفاسدة والا قوال الباردة ماعلم كل ذی لب و فهم

ان ضالان لعنهما الله تعالی و كذلك كل مدع لذالك الی یوم

متموا بالمسیح الدجال .... یخلق الله تعالی معه من الامور

مرموار تراس بوتی آئی یں خردی به کرمنور الله تعالی معه من الامور اس جمورات می بود کی بود کوئی نی بود موار تراس بود کردن ب

پیدا نہ ہوگا تا کدامت جان لے کہ ہروہ شخص جوآ پ کے بعد نبوت کا دعوی کرے وہ برا جھوٹا،
افتراء، پرداز، دجال، گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے۔ اگر چہ خرق عادت اور شعبدہ بازی اور شمتم
کے جادو اور طلسم اور نیز نگیاں دکھلائے بیسب عقلاء کے نزدیک باطل اور گمراہی ہے۔ جیسا کہ
اللہ تعالی نے اسود عنسی مرحی نبوت کے ہاتھ پر یمن میں اور مسیلہ کذاب مدحی نبوت کے ہاتھ پر یمن میں اور مسیلہ کذاب مدحی نبوت کے ہاتھ پر یمامہ میں احوال فاسدہ اور اقوال باردہ ظاہر کئے۔ جن کود کھے کر برعقل وہم وتمیز والا سمجھ گیا کہ بید ونوں جبوٹے اور گراہ کرنے والے ہیں اور ایسے ہی قیامت تک ہرمدحی نبوت کا حال ہوگا۔ یہاں کہ وہ مسی جال پرختم کردئے جا کیں گے۔ جس کے ساتھ اللہ تعالی ایسے امور پیدافر مادےگا کہ علاء اور مسلمان اس کے جھوٹے ہونے کی شہادت دیں گے۔ پھ

•ا .... (تغیرروح العانی تا ۳۲ م ۳۲ و المحت رسول الله وخساتم النبیین) مل ہے۔ وکونه شاتر الله خاتم النبیین مما نطق به الکتاب و صدعت به السنة و اجمعت علیه الامة فیکفر مدعی خلافه ویقتل ان اصر " هِ آنخصر م الله کی بونے پر کتاب الله ناطق ہے اور اعادیث نے کول کر نادیا اور اس کے خلاف جودعوی کرے کافر ہوجائے گا اور اگر اصر ار کر نے کی کتاب الله کار کی باجائے گا۔ کہ کر کتاب اللہ کار کی باجائے گا۔ کہ

## قر آن اوراحادیث رسول التولیک سے ثبوت کہ مدی نبوت کافراور د جال ہے

''فمن اظلم ممن افتری علی الله کذبا اوقال او حی الی ولم یوح الیه شتی (انعام: ۹۳) ' ﴿ جُواللّه بِرِجُموث بائد هے یا کیم کرمیری طرف وی گئی ہے۔ حالانکہ بیکی بھی اس کی طرف وی نبوت نبیس کی گئی اس سے بڑھ کرکون ظالم ہوسکتا ہے۔ ﴾ مرزا قادیانی (حقیقت الوی ص ۱۹۳، فزائن ۲۲۵ ص ۱۹۷) کے حاشیہ میں کھتے ہیں کہ' ظالم سے مراواس جگہ کافر ہے۔'' پس مرزا قادیانی نبوت اور وی نبوت اور اوامر ونوائی البید کا وی کی کر کے مفتری علی الله ہوئے جو بلاشید کا فرموے۔

## اجماع امت

ے ثابت ہے کہ جب کی اصل دین اور ضروریات دین کا افکار کیا جائے تو اہل قبلہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ بلکہ وہ اہل قبلہ ہی نہیں خواہ تاویل جہالت سے افکار کرے یا بالکل افکار کرے اور ضروریات اسلام کے غیر میں اختلاف ہوا ہے۔ نہ ضروریات اسلام میں ،غیر ضروریات اسلام میں ہے کمحمل تاویل فاسد کرنے والا کا فرنہیں۔

"قوله تعالى فلاوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم

قم لا يجدوا فى نفسهم حرجا مما ق اس آيت يمل صراحناً بيان ً

"عن عبادة ابس الس الاسر اهله الاان ترواكفرا بو مشكوة ص ١٩ كتاب الامارة والقض غير معصية وتحريعها فى العصية ، بعدى واموراً تنكرونها) " ﴿عَادِهِ يَن اس بات پربيت كي تحى كريم الل الام كم

منكرضر وريات دين كاعكم

اسلامی کے ساتھ جوقصاص وحدود کے ذرا

نوٹ! ان احادیث ہے معا

## ن اوراحا دیث رسول التعلیطی سے ثبوت کہ مدعی نبوت کا فراور د جال ہے

رسول الله شَيْسِهِ انه سيكون في امتى كذابون ثلاثون كلهم وانا خاتم النبيين لا نبى بعدى (ابوداؤدج ۲ ص ۱ ۲۷ باب ذكر الم ترمذى ج ۲ ص ۶ باب لاتقوم الساعة حتى يخرج كذابون وفى الم ۲ من ۱۰۰۵ و ج ۱ ص ۹ ۰ ۰ باب علامات النبوة في الاسلام، في الم ۲ من ۳۹۷ باب فيقوله شيسه ان بين يدى الساعة كذابين قريباً من الاد ج ۲ ص ۳۹۷ باب فيقوله شيسه ان بين يدى الساعة كذابين قريباً من الاد ج ۲ من ۲۳۲ باب في خبرابن صياد، دجالون كذابون) " فرمايا كرتي (۳۰) و جال كاذ ب ميرى امت من وكوئ ثوت كاكرين كرمايا كرتين المنات المن المنات الله المنات المن المنات المنا

## اجماع امت

ہت ہے کہ جب کسی اصل دین اور ضروریات دین کا اٹکار کیا جائے تو اہل قبلہ ما۔ بلکہ دہ اہل قبلہ ہی نہیں خواہ تاویل جہالت سے اٹکار کرے یا بالکل اٹکار اِت اسلام کے غیر میں اختلاف ہوا ہے۔ نہ ضروریات اسلام میں ،غیر ہمسے یم ہے کمحممل تاویل فاسد کرنے والا کافرنہیں۔

ـ تعالى فلاوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم

ثم لا یجدوا فی نفسهم حرجا مما قضیت ویسملوا تسلیما (نساه: ٥٠) "
اس آیت پس صراحنا بیان کیا گیا ہے کہ وہ مخص ہر گر موکن نہیں ہوسکا جو آنحضرت الله الله کوان تہیں موسکا جو آنحضرت الله کوان آلا کا مواملات پس حکم مند بنائے اور آپ کے فیصلو کوشند کول ہے تبلیم نہ کرے لبناوہ واحکام وعقا کرجن کا بوت صورت الله کے بیتی طور اپر امت کومطوم ہوگیا اور ان کو صفور الله کا خوا کی طرف سے لا نا قطعاً تو از آثابت ہوگیا اور خاص وعام پس شہرت پکر گیا ۔ وہ ضوریات اسلام واصول وین کہلاتے ہیں ان پس سے کی امر کا اس محتی سے انکار کرنے والاجس معتی ہے حضوریات نے خوا کی طرف سے بیان فر مایا ہے ہرگر مسلمان نہیں ہوسکتا۔ "عسن ابسی معتی ہوگیا۔ الله وید قسنوا ہی و بما جنت فاذا فعلوا ذالک عصمو امنی دما تھم و اموالهم الا الله وید و منوا ہی و بما جنت فاذا فعلوا ذالک عصمو امنی دما تھم و اموالهم الا الله محمد رسول الله ) " والو ہر ہو آسے دوایت ہے کہ صورت کی کہائت کے میں لوگوں سے جہاد کروں تاوقتیک اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سواکوئی ہو جا کہا گیا ہوں ان سب پر ایمان لا ویں۔ جب وہ تو حید لا کو تی ہو اور مراک واوام الی کہ بی لایا ہوں ان سب پر ایمان لا ویں۔ جب وہ تو حید ورسالت اور سب احکام پر ایمان لے آئے تو ان کے خون اور اموالی سب محفوظ ہو گئے ۔ کمرت اسلامی کے ساتھ جو قصاص وحدود کے ذریعہ سے ہواور ان کا حیاب اللہ پر ہے۔ کہا اسلامی کے ساتھ جو قصاص وحدود کے ذریعہ سے ہواور ان کا حیاب اللہ پر ہے۔

"عن عبادة ابن الصامت بايعنا رسول الله على ان لا نازع الامر اهله الاان ترواكفرا بواحاً عند كم من الله فيه برهان، (متفق عليه مشكوة ص ٢٩ ٣ كتاب الامارة والقضاء، مسلم ج٢ ص ١٢٥ باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، بخاري ج٢ ص ١٠٥ باب قول النبي عليه سترون بعدى واموراً تنكرونها) " ﴿عاده بن الصامت عدوايت من كم م ن رسول التعليم على السياس بعدى واموراً تنكرونها) " ﴿عاده بن الصامت من روايت من كم م المل الام كي بمي مخالفت ندكري ليكن جب كفر مرت و يكورس براس السياس ديل بود كم م المل الام كي بمي مخالفت ندكري ليكن جب كفر مرت و يكور جس براس ديل بود كياس بود كياس ديل بو

منكرضر وريات دين كاحكم

نوث! ان احادیث مصعلوم ہوا کہ جواحکام وعقائد آنخضرت الله خدا کی طرف

ے لائے ہیں۔ان سب کی تصدیق کرنا ایمان ہے اوران امور میں کسی امر کا اٹکار کرنا کفر ہے۔ لبندا وه احکام وعقا ئد جن کا ثبوت حضو میانی کی شریعت میں یقینی طور بر معلوم ہو گیا اور ان کو حضورة للفياني كاخدا كي طرف سے لانا قطعاً تواتر أوبالا جماع ثابت ہو گیا اور خاص وعام میں شہرت پکڑ گیا۔وہ خروریات اسلام اوراصول دین کہلاتے ہیں۔پس اگر کوئی محف ضروریات اسلام میں ہے کی امر کا افکار کرے بالا تفاق کافر ہوجاتا ہے۔کلمہ شہادت محمد رسول اللہ میں بھی اجمالاً ومخضراً انبی امور برایمان لانے کا قرار ہوتا ہے۔ کیونکداس کے معنی میں بیں کی محقظے کی ان سب امور میں تقید بین کرتا ہوں کہ جود ہ خدا کی طرف سے لائے ہیں ۔ ہاں وہ امور جن کا ثبوت اور قطعی طور برحضور الله علی الله المعلوم نہیں ہوا ہے۔ ضرور یات اسلام میں داخل نہیں ایے امور کے الکارے عند المحققين كافرنيس بوتاراس لي فقهاء وتتكلمين في ايمان وكفرى يتحريف كى ب-"الايمان تصديق سيدنيا محمد شيرا في جميع ملجاء به من الدين ضرورة • الكفر تكذيب محمد عَالِي الله في شقى مما جاء به من الدين ضرورة (حموى شرح اشباه نولكشور ص٢٦٣ وشفاء ٢٠ ص٣ وغيرها من كتب العقائد والفقه) "الغرض ضروريات وین میں سے کسی امر ضروری کا کہ جس کاوین سے ہونا ہر خاص وعام مسلمان جانتا ہوا نکار کرنا ہی با نفاق امت كفروار تداد بـ تسلى كے لئے (حقیقت الوي ١٥٣،١٥م، فزائن ج٢٢ص ١٦٣،١١) كے اوراق دیکمومرزا قادیانی ڈاکٹرعبداککیم خال اور چراغ وین جموں والے کو برابر مرتد لکھتے ہیں۔کیا ووتوحيدورسالت محملي وقرآن في قائل ندست ياكله يمكر سع يا قبله كاا نكاركرديا تما؟ يكر چونکه مرزا قادیانی کے نز دیک ایک ضروری دین کاا نکار کیا تھا۔اس وجہ سے ان کومر تدین کہا۔ویکھو (نج المسلى مجوعة قادى احديدة اس ٢٦٩) من ب-" واعلم أن عملاً من الاعمال لا يفيد الحد من دون أن يعرفني ويعرف دعواي ودالائلي "ووليخ كولي ممازروز ووغيره بغیرمیری اورمیرے دعوے کی شناخت کے مفیدنہیں۔''کتب عقائد کا فیصلہ ملاحظہ ہو۔

سبحانه كابرجزأناك

خوب كوشش كرنے والا

خسروريسات الاسلام

الصلوّة ج١ ص١٤ با

تنكفير مين كسي كوخلاف نبيس أ

تكفير المضالفة

العالم ونفي حشوالا

(منقول ازردالمحتا

من خلاف كرنے والے كح

کا انکار جزئیات کے علم

میں ہےنہ ضرور یات اسلا

الاجماع على ان كل

اتئی به فقد کفر "﴿ا

بوچکا ہوکہ اس امرکوحنوہ

ان سب کی تقعد بق کرنا ایمان ہے اور ان امور میں کسی امر کا اٹکار کرنا کفر ہے۔ مّا كدجن كا ثبوت حضورها الله كى شريعت ميس يقيني طور برمعلوم بوگيا اور ان كو كاطرف سے لانا قطعاً تواتر أوبالا جماع ثابت ہو گیا اور خاص وعام میں شہرت یات اسلام اور اصول دین کہلاتے ہیں۔پس اگر کوئی شخص ضروریات اسلام میں ركر عبالا تفاق كافر بوجاتا ب-كلمة شهادت محمد رسول الله يس بعي اجمالاً ومخضراً اللنے كا قرار موتا ہے۔ كيونكداس كے معنى يبى بيس كر مستطاقة كى ان سب امور یل کہ جووہ خدا کی طرف سے لائے ہیں۔ ہاں وہ امور جن کا ثبوت اور قطعی طور معلوم نبیں ہوا ہے۔ ضرور یات اسلام میں داخل نہیں ایسے امور کے انکار ہے مدموتا اس لي نقل و تعلين في ايمان وكفرى يتحريف كى ب-"الايمان مُمْبِ مُحَمِدُ مُنْدِينًا فِي جَمِيعِ مَلْجَاءَبِهُ مِنَ الدِينَ صُرُورَةُ • الْكُفُرُ الله في شتى معاجاء به من الدين ضرورة (حموى شرح اشباه ٣ وشفه ج٢ ص٣ وغيرها من كتب العقائد والفقه) "الغرض ضروريات ر ضروری کا کہ جس کا دین ہے ہونا ہر خاص و عام مسلمان جانتا ہوا نکار کرنا ہی الله المراسل كر لئے (حقیقت الوى عم ١٥٢١،٥٩، فزائن ج٧٢ه ١٦٣،١٣٧) ك یانی ڈاکٹرعبدا کلیم خال اور چراغ دین جموں دانے کو برابر مرتد لکھتے ہیں۔ کیا عَلَى وَ قُرْ آن كُحِ قَالَ مُدِينِعِيا كِلْحِ كِمنْكُر تَنْ يَا قِبْلِهُ كَا الْكَارِكُرِ وِيا قَمَا ؟ يَكُر مزد میک ایک ضروری دین کاا نکار کیا تھا۔اس دجہ سے ان کومر مذہ ہی کہا۔ ویکھو مرين الا المال ٢٦٩) من الاعمال لا يفيد ن يعرفني ويعرف دعواي ودلائلي \*\* ديعي كوئي عمل تمازروز هوغيره لوے کی شناخت کے مفید نہیں ۔'' کتب عقا کد کا فیصلہ ملاحظہ ہو۔

"من انسكر شيستا من شرائع الاسلام فقد ابطل لا اله الا لامام معدد به حد حد ٣٦٨) " وام محرّ بركير من فرمات بين كرجس نے فركا الكاد كرديارات نے كلمة وحيدال الدالا الله كاتو وريار ﴾

رم فاورون و على موسيرة الراه المدوورويا . . شرح ترييل م- "لاخسلان فسى كفر السخسالف فى

ضروريات الاسلام .... وان كان من اهل القبلة (منقول ازردالمحتلا ، كتاب المسلوة ج ١ ص ١٤ ؛ باب مطلب البدعة ) " (ضروريات اسلام شي خلاف كرن واللي المسلوة ج ١ ص ١٤ ؛ باب مطلب البدعة ) " (ضروريات اسلام شي خلاف كرن و و اللي قبل من بو - ﴾

المسس علاما بمن حرم ( كتاب النصل ٢٥ من الكيمة بير - "صصح الاجماع على ان كل من جحد شيئا صح عنده بالاجماع أن رسول الله عَنوالله التي به فقد كفر " واحماع امت عديرووفض جم في اليمام كا تكاركيا جواحماماً الابت بوچكابوكاس امر كوضوط في فدا كي طرف سالا عين و وكافر به - •

مسلاح المتكلمين من يصدق بضروريات الدين اله الامور التي علم ثبوتها في اصطلاح المتكلمين من يصدق بضروريات الدين اله الامور التي علم ثبوتها في الشرع واشتهر فمن انكر شيداً من الضروريات كحدوث العالم وحشر الاجساد وعلم الله سبحانه بالجزئيات وفرضية الصلوة والصوم لم يكن من الم القبلة ولو كان مجاهدا بالطاعات " ومتطمين كي اصطلاح من الم تبارات محفى كو الما القبلة ولو كان مجاهدا بالطاعات " ومتوروريات وين وه امور بين جن كا ثبوت كي يس وضروريات وين وه امور بين جن كا ثبوت مضورة في عن معلوم بوكيا اوران كادين محدى سيمونا برعام وفاص مسلمان جانا بور في جن يس حضورة الته يس جن غروريات مثلا حدوث عالم عشر اجساد ،الله سبحانه كابر بري كوجان في من الصلوة ، وصوم وغيره و والم قبل تبين اگر چرع اول من خوب كوش كرني و الا بو ـ ه

۲ ..... (ایگرالحی ۱۳۳) مل ہے۔ ''ان الکفر هو جحد الصروریات من الدین او تاویلها'' ﴿ کُفرکیا ہے ضروریات دین کا اتکارکر تایاان کی کوئی تاویل کرتا۔ ﴾ کسست (حاشیر عبد الکی ملی الحیالی ۱۳۸۰) میں ہے۔ ''والت ساویسل فسسی صدر و ریسات الدیسن لا یدفع الکفر '' ﴿ ضروریات دین عمل تاویل کرتا کفر کوئیس روک کتی۔ ﴾

۸ ...... (شفاء تاض عياض ته من الله من الدكر الجنة والسنار ا والبعث اوالحساب اوالقيامة فهو كافر باجماع للنص عليه واجماع الامة على صحة نقله متواترا وكذلك من اعترف بذالك ولكنه قال أن المراد بالجنة والنار والحشرو النشر والثواب والعقاب معنى غير ظاهر " واورايي بالجنة والنار والحشرو النشر والثواب والعقاب معنى غير ظاهر " واورايي بم جوض جنت يا دور في بعث يا حماب يا تيامت كا أثكار كرب بالاجماع كافر به يكونكه ينص على جوان اموركا على المتراف تو كرتا به يكن وهم بحن كافر به جوان اموركا اعتراف تو كرتا به يكن وه كمتا به كه جنت اور دور في اور حشر ونشر وثواب وعقاب سمراد ظامر معنى كي فيرب - كه

المساور (عمدة القارئ ثر، القارئ ثر، القديد المساور ال

اقتلو المؤنسدييق سراهان موج زعريق كوسراقل كروكيونكداس كاتو بنير نوث!بيشك الل قبله ك

کا افکارنہ کرے اور جب کی اصل وضر بلکہ اہل قبلہ ہی نہیں خواہ کی تاویل ؟ مفروضہ کا افکار کرے اور بیتاویل کر۔ ہم کو دعا کرنے کا حکم ہے نہ ارکان مخصر حسوم و اے معنی بیدیں کدائے نفر ہیت اللہ کا رکھے نہ سفر مخصوص اور آ تاویل ہے افکار کرے کہ بے شک م اگرم فخر عالم اللہ کی کا حاویث اور اجما اکرم فخر عالم اللہ کی کا حاویث اور اجما سے بھی بی عقیدہ ٹابت کین اس کے ا

واسے ہیں۔ پرسر کی ہی رسید مہر سے انبیاء بنیں ہے۔ قس علی م بی ستیں۔ (شرح معانی الافاری الا الیس علی الدین امنو و عملو الص "لیس علی الذین امنو و عد شراب کو حلال قرار دیا۔ حاکم شام کا مجوادئے۔ حضرت فاروق اعظم ا رائے ہوئی کہ پہلے ان سے تو بہ لی زندیقوں کوئل کیا جائے۔ اس مئر مولانا مولوی محدانورشاہ صاحب

میں بیان فر مایا ہے۔

نوث! بے شک اہل قبلہ کی تکفیر نا جائز ہے۔ اجب تک اصول دین اور ضروریات دین كاا نكارنه كرے اور جب كسى اصل وضرورى دين كاا نكار كيا تو پھر ابل قبله بھى مسلمان نہيں رەسكىاً۔ بلکہ اہل قبلہ بی نہیں خواہ کس تاویل جہالت سے انکار کرے یا بالکل انکار کرے۔مثلاً صلاح مفروضاکا نکارکرے اور بیتاویل کرے کہ حداو ایس صلوۃ کے معنی صرف دعا کرنے کے ہیں۔ ہم کو دعا کرنے کا علم ہے نہ ارکان مخصوصہ ادا کرنے کا ، اور روز ہ کا اس تاویل سے اٹکار کرے کہ صسوموا كمعنى بدي كداي نفس كوبرى باتول سيردكو، اور فج كمعنى صرف اداده زيارت بیت الله کار کے نہ سفر مخصوص اور آ مخضرت اللہ کے خاتم انھین اور آخرالانبیاء ہونے کا اس تاویل سے انکار کرے کہ بے شک بیعقیدہ کلمہ شہادت کا جز اور جزوایمان ہے۔جیبا کرسول اكرم فخرعالم الله كاحاديث اوراجماع امت سه ثابت بويكااورايك سويجاس احاديث متواتره سے بھی بیعقیدہ فاب لیکن اس کے معنی بد ہیں کہنی شریعت لانے والے بیوں کے ختم کرنے والے ہیں فیرتشریعی نی حضور اللہ کے بعد آسکتے ہیں۔ یا خاتم انتیمین کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی مہرے انبیاء بنیں کے قس علی حذا! غرض الی تاویلیں ضروریات دین میں کفر سے نہیں بچاسکتیں۔ (شرح معانی الافارج مس ۸۷ کتاب الحدود باب حدالخر)اور (فتح الباری ج۸ص۲۰۹ باب ليس على الدين امنو وعملو الصلحت جناح ) من بكدائل شام ك ايك جماعت في ايت "ليس على الذين امنو وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا" كَرْجُريف كرك شراب کوحلال قرار دیا۔ حاکم شام بزید بن سفیان نے گرفتار کر سے حضرت فاروق اعظم کے پاس مجوادئ \_مصرت فاروق اعظم في حصرت على اور ديكر صحابة وتابعين سے مشوره كيا بالا تفاق بيد رائے ہوئی کہ پہلے ان سے توب لی جائے اگر توب کرلیس تواشی اسی درے لگائے جائیں ورندان زندیقوں کوئل کیا جائے۔اس مسلد کونہایت شرح وسط کے ساتھ یے الاسلام والمسلمین حضرت مولانا مولوى محمدانورشاه صاحب صدرالمدرسين مدرسه عاليدديو بندف اين رساله اكفار أبطحدين میں بیان فر مایا ہے۔

.... (ایْرائی مس ۲۳۱) می ہے۔ "ان الكفر هو جحد الضروريات من يلها" ﴿ كَفْرِيَا ہِ صَرَورِيات من يلها" ﴿ كَفْرِيَا ہِ صَرَورِيات وَين كَا أَكَارِكُرْنَايا ان كَى كُوئى تاويل كرنا \_ ﴾ .... ( ماشي عبد الكيم على الخيالي مسلم ١٣٨) ميں ہے۔ "و القسل ويسل فسي ادين لا يدفع الكفر " ﴿ صَرورِيات وَين مِن تاويل كرنا كفر كوئيس الدين لا يدفع الكفر " ﴿ صَرورِيات وَين مِن تاويل كرنا كفر كوئيس

.... (شفاء تاضى عياض ته من المسيح - "وكذلك من المكر الجنة بعث اوالحساب اوالقيامة فهو كافر باجماع للنص عليه واجماع محة نقله متواترا وكذلك من اعترف بذالك ولكنه قال ان المراد روالحشرو النشر والثواب والعقاب معنى غير ظاهر " واورايك يا ووزخ يابعث يا حماب يا قيامت كا الكاركر بالا يماع كافر ب يونكه ينص يا دوزخ اورايابى و فضى يمى كافر ب جوان اموركا بي يكن وه كبتا بحد بحث اور دوزخ اورحش ونثر وثواب وعقاب سعم اد ظاهر

 قبل صریح دعوی نبوت شریعت کے یعنی ۱۹۰۰ء سے پہلے مرزا قادیانی بھی آ تخضرت الله کے بعدمطلقاً مری نبوت کو کافر کہتے تھے

در سالت کوکاذ بو کافر چانتا ہوں۔''<sup>'</sup>

"سیدنا ومولانا حضرت محم مصطفی منابقہ کے بعد کسی دوسرے مرعی نبوت (حقيقت اللبوة ص ٨٩، مجموعه اشتبارات ج اص ٢٣٠) "ماكان لي أن أدعى النبوة وأخرج عن الأسلام والحق بقوم كافرين (حمامة البشرى ١٨٩٤، ص٧٩، خزائن ج٧ ص٧٩٠) " ﴿ يُحمد عليم الم ہوسکتا کہ بین نبوت کا دعوی کر کے اسلام سے نکل جاؤں اور کا فروں کی جماعت میں جاملوں۔ ک "اگرراقم صاحب کی پہلی رائے سیج ہے کہیں سلمان ہوں اور قرآن

كريم برايمان ركهتا مول تو چربيدوسرى دائے فلد بجس ميں فلا بركيا كيا ہے كہ ميں خود نبوت كا من اور اگر دوسری رائے سی ہے ہو چروہ بہلی رائے غلط ہے۔ جس میں طاہر کیا گیا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور قرآن کریم کو مانتا ہوں۔ کیا ایسابد بخت مفتری جوخود رسالت اور نبوت کا دعویٰ كرتا بقرآن كريم برايمان ركه سكتاب كياالياو فحض جوقرآن كريم برايمان ركمتا باورآيت "ولكن رسول الله وخاتم النبيين" كوفداكا كلام يقين كرتابوه كميكاب كريس بعى آ تخضرت الناق ك بعدرسول اور في بول - صاحب انساف طلب كويادر كمناج بي كاس عاجز ني بهي اوركسي ونت حقيقي طور برنبوت يار سالت كاوعوى نبيس كيا اورغير حقيقي طور بركسي لفظ كواستعال كرنااورلغت كے عام معنوں كے لحاظ سے اس كو يول جال ميں لا ناستار م كفرنبيں مركم ميں اس كويمى پیندنبیں کرتا کہاں میں عام معلمانوں کودھو کا لگ جانے کا اختمال ہے۔''

(حاشيه انجام آئقم ص ٢٦ فزائن ج اص ايسا ٢٩٨١ء) "" نے والے سے موعود کا نام جو سی مسلم وغیرہ میں زبان مقدس مفرت نبوی سے نبی الله نظلا ہے۔ انہی مجازی معنوں کے روسے جوصوفیا کرام کی کتابوں میں مسلّم اورا یک معمولی محاور ہ مكالمات البيدكا ہے۔ورندخاتم الانبیاء کے بعد نبی كيسا۔''

( حاشيه انجام آنخم ص ۱۸ بخزائن ج اص اليناً )

"أب ك بعدا كركونى دوسراني آ جائو آب خاتم الانبيا فيس مفهر كت اورنه سلسله وحي نبوت كامنقطع متصور ہوسكتا ہے ..... اوراس ميں آنخضرت عليہ كي شان كاانتخفاف اورنص صریح قرآن کریم کی تکذیب لازم آتی ہے۔قرآن کریم میں مسیح بن مریم کے دوبارہ آنے

كاتو كهيل بهى ذكرنبيل كيكن ختم نبوت كالج عام ہے۔ پس میکس قدر جرأت اور دلير مريحةرآن كوعما حجوز دما جائ اورخا اس کے جودمی نبوت منقطع ہو چکی تھی۔ پھ

نوٹ!مرزائیوں کے ج<u>ا</u>ہے نبوت ورسالت کافر ہے۔مسلمان ہرگم حضوريك كي شان كاستفاف اورنص ص نبوت كالجمال تصريح ذكر ہےاور حديث اورمجازي اصطلاخ پر دهو كه نه كھائيں لغ د مو که لگتاہے۔ محرافسوں مرزاتی بے جار حفرت شخ اكبرمي

وحضرت مجدد الف يثثاني وحضرت مولانا محمرقاتهم صا صاحب لكھ: ﴿ مِنْ سِبِ مَثَفَقَ ہوچکا ہے۔ آپ کے بعد کم غرض تمام صوفياء ابل كشفه چونکه مرزائی امت ان یا ن کے عوام مسلمانوں کے سا للهذاانبي كي عبارتين اسعقا

محقيده حضرت مجد دالف تاني

کاتو کہیں بھی ذکر نہیں لیکن ختم نبوت کا بکمال تصری ذکر ہے .....اور حدیث لا خدی بھی نفی عام ہے۔ پس یہ سی قدر جرات اور ولیری اور گتاخی ہے کہ خیالات دکیکہ کی پیروی کر کے نصوص صریحة قرآن کوعم المجبور دیا جائے اور خاتم الانبیا ملک ہے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے اور بعد اس کے جودی نبوت منقطع ہو چی تھی۔ پھرسلسلہ دمی نبوت کا جاری کرویا جائے۔"

اليام السلّع من ١٣٦، فزوكن جهاص ١٩٩٠،٣٩٢ ١٤)

نوٹ! مرزائیوں کے چاہیے کہ ان اتوال کونور سے پڑھیں کہ حضور تالیہ کے بعد مدگی بوت ورسالت کافر ہے۔ مسلمان ہر گزنہیں۔ قرآن کریم پر ہرگزاس کا ایمان نہیں اس میں حضور تالیہ کی شان کا استخاف اور نص صرح قرآن کی تکذیب لازم آتی ہے۔ قرآن کریم میں ختم نبوت کا بکمال تصرح ذکر ہے اور صدیث لاندہ بعدی میں بھی نفی عام ہاور صوفیاء کے لغوی اور عادی اور عادی کی پندید و نہیں۔ عام سلمانوں کو وجو کہ گئا ہے۔ گرافسوس مرزائی ہے چارے کیا کریں خودمرزا قادیانی ہی بدل گئے۔

جفرت شخ اکبر می الدین ابن العربی صاحب فقوحات مکیه و حفرت مجدد الف قانی و حفرت مولا تا شاہ اسامیل دہلوی و حفرت مولا تا شاہ اسامیل دہلوی و حفرت مولا تا شاہ اسامیل دہلوی و حفرت مولا تا محمد الحق صاحب تا نوتو کی و حفرت مولا تا محم عبد الحق صاحب کھن ہی کہ حضو قلیف پر منصب نبوت ختم ہو چکا ہے۔ آئپ کے بعد کسی کومنصب نبوت عطاء نہ کیا جائے گا۔ عرض تمام صوفیاء اہل کشف کا بھی اس عقیدہ پر اجماع ہے۔ گر چونکہ مرزائی امت ان پانچوں حضرات کی عبارتیں قطع و ہرید کر چونکہ مرزائی امت ان پانچوں حضرات کی عبارتیں قطع و ہرید کر کے عوام مسلمانوں کے سامنے پیش کر کے اغوا کیا کرتے ہیں۔ لہذاا نہی کی عبارتیں اس عقیدہ میں پیش کرتا ہوں

عِقيده حضرت مجد دالف ً ثاني

"بايند دانسنت كه مغصب نبوت ختم برخاتم الرسل

دعوی نبوت شریعت کے بعنی ۱۹۰۰ء سے پہلے مرزا قادیانی تخضرت آلین کے بعد مطلقاً مری نبوت کو کا فر کہتے تھے

"سیدنا ومولانا حضرت محمصطفی میلایی کے بعد کی دوسرے مدعی نبوت وکافر جانتا ہوں۔" (حقیقت الدو قص ۸۹، مجموع اشتبارات جاس ۲۳۰) "مساکسان لی ان ادعی النبوۃ واخرج عن الاسلام والحق حمامۃ البشری ۱۸۹۶ء ص ۷۹، خزائن ج۷ ص ۲۹۷) " و مجموعت سیس کاوٹوئی کر کے اسلام سے نکل جاؤں اور کافروں کی جماعت میں جاملوں۔ کہ "اگر راقم صاحب کی پہلی رائے میج ہے کہ میں مسلمان ہوں اور قرآن

"اموں تو پھر پددوسری رائے غلط ہے جس میں طاہر کیا گیا ہے کہ میں خود نبوت کا اموں تو پھر پددوسری رائے غلط ہے۔ جس میں طاہر کیا گیا ہے کہ میں خود نبوت کا ہوں آت سے ہے ہیں خاہر کیا گیا ہے کہ میں ارائے علط ہے۔ جس میں طاہر کیا گیا ہے کہ میں رائے تعلط ہے۔ جس میں طاہر کیا گیا ہے کہ میں رائی کریم کو مانتا ہوں۔ کیا ایسا وہ مختص جو قرآن کریم پر ایمان رکھتا ہے اور آیت کے بایان رکھتا ہے اور آیت کے بالیان رکھتا ہے اور آت کریم پر ایمان رکھتا ہے اور آت ہوں کیا ایسان رکھتا ہے اور آت ہوں کے اللہ و خاتم النبیدین "کوخدا کا کلام یقین کرتا ہے وہ کہ سکتا ہے کہ میں بھی کے بعدر سول اور نبی ہوں۔ صاحب انصاف طلب کو یا در کھنا چاہئے کہ اس عاجن کے مقبل کھور پر نبی افظ کو استعال کے مقبل کے اس عاجن کا ممان کو بیان میں کیا اور غیر مقبل طور پر کمی افظ کو استعال کے میں عام مسلمانوں کو دھو گا گی جانے کا احتمال ہے۔"

( حاشیه انجام آهم من ۲۷ بزدائن جام ایمنا ۱۸۹۱ه) نه والے من موجود کا نام جو محیم مسلم وغیره میں زبان مقدس حضرت نبوی سے نبی بازی معنوں کے روسے جو صوفیا کرام کی کتابوں میں مسلم اور ایک معمولی محاور ہ

ہ۔ درنہ خاتم الانبیاء کے بعد نبی کیسا۔" (حاشیا نجام آتم مل ۲۸ بزرائن جااس اینا) "آپ کے بعدا گرکوئی دوسرانی آجائے تو آپ خاتم الانبیا نہیں تھہر سکتے تکامنقطع متصور ہوسکتا ہے۔۔۔۔۔۔ اوراس میں آتخضرت آلیاتے کی شان کا استخفاف ناکریم کی تکذیب لازم آتی ہے۔ قرآن کریم میں سمیح بن مریم کے دوبارہ آنے شده است عليه وعلى اله الصلوة والتسليمات (مكتوبات بر ص ١٤٠٠ م مدد است عليه وعلى اله الصلوة والتسليمات (مكتوبات بر ص ٢٤٠٠ ممكت وب ٢٦٠) " ﴿ جَالَ لِينَا عِلْ مِنْ مُعْبِ يُوتَ مَعْرَتَ عَامَمُ الرسَلِ مُعْمَطَعُ عَلَيْكَ بِرُحْمَ مُوسِلُونَ مِنْ مَعْبِ يُوتَ مَعْرَتَ عَامَ الرسَلِ مُعْمَطَعُ عَلَيْكَ بِرُحْمَ مُوسِلُونَ مَعْبَ اللهِ اللهُ عَلَيْكَ بِرُحْمَ مُوسِلُونَ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ ال

سمس "در شان حضرت فاروق فرموده است عَبَرْ الله لوکان بعدی نبی لکان عمر و یعنی لوازم وکمالاتیکه در نبوة در کاراست همه را عمر دارد اماچوں منصب نبوة بخاتم الرسل عَبْرُ الله ختم شده است بدولت منصب نبوة مشرف نگشت (مکتوب ۲۶ج س ۳۷۸، ۳۲۷) "نیزای کمتوب می منصب نبوة مشرف نگشت (مکتوب ۴۶ج س ۳۷۸، ۳۲۷) "نیزای کمتوب می منصب نبوت می آن امت نرسد فکیف به نبی آن امت نرسد فکیف به نبی آن امت "و صورای الله می خاردی گی شان می فرمایا یه کداگرمبر بعد کوئی نی بوت تو صفور او تا تو عمر بوت می نبوت می نبوت حضور خاتم الرسل الله ایم بوت که منام مالات عمر می موجود بین لیکن چونکه منصب نبوت حضور خاتم الرسل الله ایم بوت که منام مالات عمر می منصب نبوت که منام الرسل الله ایم بوت که منام مالات که منام الرسل الله ایم بوت که منام الرسل الله بوت که منام الرسل الله بوت که بوت که منام الرسل الله بوت که منام بوت که منام الرسل الله بی بوت که منام الرسل الله بوت که منام الرسل الله بی بوت که منام الرسل الله بوت که منام الرسل الله بی بوت که منام الرسل الله بوت که منام الرسل الله بی بوت که منام الرسل الله بی بوت که منام که منا

اور (جسم ۳۱۸) میں ہے۔ ﴿ پیام محقق ہے کہ کی امت کا کوئی ولی اس امت کے سے کہ کی امت کا کوئی ولی اس امت کے سحائی کے مرتبہ کو بیا گئے کے مرتبہ کو۔ ﴾

سسس "حصول كمالات نبوت مربعض افراً دامت رابطريق تبعيت ووراثت لازم نمي آيدكه آن بعض نبي باشد يامساوات بانبي پيدا

كندچه حصول كمالات نب چنانچه تحقيق ايس معنو ايشان (حضرت مجدد الف معصوم ص٢٧٠) " (بعض افرا نبيس آتا كره بعض ني بوجائيا ني بونا اور باورمنعب نبوت كا عاصل طافی كمتوبات مين مطور ب- ) عقيده حضرت مولانا اساعيل ش

بـالـنبوة (عبقات ج ۱ ص ۱۰۹ ـــــمتصف بونالازم بيس آتا- ﴾ ۲ ..... "پس لاب

امتیان ظاهر نخواهد ش شخص توان گفت که اگر د هر آئینه همیس اکمل ال واردشده لوکان بعدی نبی ا اکمل اورانبیاءالله ش بظاہر پھاتیا حق میں کہسکتے ہیں کا گروئی صفو تو بے شک یہی اکمال اکا لمین فائز نے کا گرمیر سے بعد کوئی نی ہوتا نوٹ! اور ریمی یادر۔

نبوت کے متن تو یہ ہیں کہ جو کمالا س کے سواد وسرے کو حاصل نہیں ہو سے شیخین شبیہ بکمالات انب

عليه وعلى اله الصلوة والتسليمات (مكتوبات ج ١ ص ٤٤٨) ، ﴿ جَال لِينَا جِ ١ ص طَفَى صَلِينَة بِرَحْمُ ) ، ﴿ جَال لِينَا جِ السَّحِيدُ مُصْطَفًى عَلَيْكَ بِرَحْمَ

"در شان حضرت فاروق فرموده است عبرالله لوکان عمر" بعنی لوازم وکمالاتیکه درنبوة درکاراست همه را اچون منصب نبوة بخاتم الرسل علیله ختم شده است بدولت مشرف نگشت (مکتوب ۲۶ ج۳ ص۳۲۷ ، ۳۲۸) "بیزای کمتوب مین ت هیچ ولی امتے بمرتبه صحابی آن امت نرسد فکیف به نبی صور الله الله عرض ماروق کی شان می فرمایا یک کارمیر بعد کوئی نی این نبوت کنام کمالات عرض موجود بین لیکن چونکدمنصب نبوت حضود بین می فرمایا یک مقدم می بوت کی ماتی مشرف نبین بوت کے ماروق کی ساتھ مشرف نبین بوت کے ماروق کی ساتھ مشرف نبین بوت کے منصب نبوت کے ساتھ مشرف نبین بوت کے ا

جسم ۳۲۸) میں ہے۔ ﴿ پیام محقق ہے کہ کسی امت کا کوئی ولی اس امت کے بر تنہوں کے برائی میں است کے برائی میں کے برائی میں است کے برائی میں است کے برائی میں کے برائی کی کے برائی کے برائی کے برائی کے برائی کے برائی ک

"حصول كمالات نبوت مربعض افرا دامت رابطريق عد لازم نمي آيد كه آن بعض نبي باشد يامساوات بانبي پيدا

کندچه حصول کمالات نبوة دیگر است و حصول منصب نبوة دیگر است و حصول منصب نبوة دیگر چنانچه تحقیق این معنی به تفصیل در مکتوبات قدسی آیات حضرت ایشان (حضرت مجدد الف ثانی) مسطور است (مکتوبات خواجه محمد معصوم ص۲۷۲) " (بعض افراوامت کوورا ثماً کمالات نبوت حاصل بوجائے سے بیلازم نبیس آتا کدو پعض نبی بوجائے یا نبی کے درجہ کے برابر بی جائے کے کوئکہ کمالات نبوت کا حاصل بوتا اور ہے دیا نبیس کی گفتی تنفصیل حضرت مجدد الف

الی کے متوبات میں مسطور ہے۔ ﴾ عقیدہ حضرت مولانا اساعیل شہید

ا ...... "فالا تصاف بكمالات النبوة لا يستلزم الاتصاف بالنبوة (عبقات ج ١ ص ١٠٥١) " ﴿ كَمَالات نبوت كَمَاصل مُوجان عَمْصب نبوت عَمْص موالا زمْبِين آتا- ﴾

نوٹ! اور بیمی یاور ہے کہ کمالات نبوت سے مرادمشا بہ کمالات نبوت ہیں۔ کیونکہ نبوت کے معنی تو یہ ہیں۔ کیونکہ نبوت کے معنی تو یہ ہیں کہ جو کمالات منصب نبوت کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ نجی کے سوادوسرے کو حاصل نہیں ہو سکتے دھڑت مجد دصاحب فرماتے ہیں۔ 'کے مالات حضرات شیخین شبیع بکمالات انبیاء است علیهم الصلوت والتسلیمات (مکتوب ۱۳۲

ج ١ ص ١ ٤) "اور يبھى يا در ہے كہ كمالات نبوت متعدداورانواع مختلفہ ہے ہيں اس لئے نبوت كو مت داورانواع مختلفہ ہے ہيں اس لئے نبوت كو مامع ولايت بھى كہا گيا ہے۔ پس وہ كمالات نبوت جو من وجہ كمالات ولايت بھى ہيں۔ قيامت كك وراثتاً جارى ہيں۔ گروہ وہ كى كمالات نبوت جو خصات بمصب نبوت ہيں بكلى مسدود ہيں۔ پس وہ جمج كمالات نبوت بو كمالات نبوت بھى ہيں۔ اولياء الله كلى حسب مرات وہ بھى وراثتاً ماصل فرماتے ہيں۔ نہوہ وہ كمالات نبوت جو خصات بمصب نبوت ہيں۔ اس لئے مجد " صاحب نے فرمایا ہے۔ "نبوت عبارت از قدر ب اللهى است جل شافه كه شاقبه طليت ندارد (مكتوب ١٠٣١) " يعنى نبوت ميں ظليت كاشائي ہيں۔ پس جب نبوت كما تو وہ وہ كى كمالات نبوت جو منصب نبوت كے ساتھ مخصوص نبوت كے ساتھ مخصوص نبوت كے ساتھ مخصوص نبوت كے ساتھ مخصوص بہ سے كہا ہو كئيں۔

تنبید! کمالات نبوت کا مع نبوت کے باسر ہائشلیم کرنااصل وفروع میں امتیاز اٹھادینا ہے اور درحقیقت بیدا کی زہر ہے۔ جوظل کا بہانہ کر کے مرزا قادیائی نے ایک خلطی کا ازالہ میں مسلمانوں کو بلانا چاہا ہے۔ ورنہ ایسافخص دعوی نبوت کے علاوہ اصل میں نبی کریم اللہ ہے۔ مسلمانوں کو بلانا چاہا ہے۔ ورنہ ایسافخص دعوی نبوت کے علاوہ اصل میں نبی کریم اللہ ہے۔ مساوات کا مدعی ہے۔

#### بوت مسی نہیں 'بوت مسی نہیں

(اليواقيت والجوابرى الم ١٦٥٠) على عهد اليست النبوة مكتسبة حتى يتوصل اليها بالنسك والرياضات كماظنه جماعة من الحمقى .... وقد افتى المالكية وغيرهم بكفر من قال أن النبوة مكتسبة "

شفاء قاضی عیاض جمع سر ۲۳۷) میں بھی اس متم کامضمون ہے۔ ﴿ یعنی نبوت کسی نبین تا کہ عبادت اور ریاضتیں کر کے اس تک پہنچ سکے ۔ جیسا کراحقوں کی ایک جماعت نے کہہ دیا اللی مذہب اور غیرہم نے ایسے مخص پر جونبوت کو کسی بتائے تفرکانو کی دیا ہے۔ ﴾ عقیدہ جناب مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتو کی ً

"سواگراطلاق اورعموم بن قرص خاتمیت زمانی فاہر بے۔ورندسلیم لروم خاتمیت زمانی فاہر بے۔ورندسلیم لروم خاتمیت زمانی بدلالت الترای ضرور قابت بدادهر قصر یحات نبوی مثل "انت منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی او کما قال "جو بظاہر بطرز فدکوراس لفظ خاتم انبین سے ماخوذ ہے۔اس باب میں کافی۔ کیونکہ یمضمون درجہ تو اتر کو بیج گیا ہے۔ پھراس پراجماع بھی منعقد

ہوگیا۔ گوالفاظ فہ کور بسند تو اتر منقول نہ ہوں ہوگا۔ جیسا تو اتر اعداد رکعات فرائض دوتر وغی جیسا کہ اس کامنگل میں کامنگل میں کامنگل میں کامنگل میں اور نبی ہونے کا احتمال نہیں جواس

عبد امولا نامرحوم خاتم النبيان علا ختم رتبی اورختم زمانی ومکانی سب کوشامل بول لے کرختم زمانی کواس آیت سے التزاماً اوراء جیں۔ اس صورت میں صرف منہوم ختم رتبی (بالفرض بتلار ہا ہے کہ ایسانہیں ہوسکا کیونکہ اجماع سے ثابت ہے اور اس کا مشر کا فر نے خاتمیت رتبی میں پچھفرق ندآ نے گا۔'' کیو نبوت کے سلسلے آپ اللیڈ پرختم ہو گئے اور خاتم نبوت کے سلسلے آپ اللیڈ پرختم ہو گئے اور خاتم نبوت کے سلسلے آپ اللیڈ پرختم ہو گئے اور خاتم فولہ !'' اورا ہے بی ختم نبوت بمعنی معروض کوتہ فولہ !'' اورا ہے بی ختم نبوت بمعنی معروض کوتہ فولہ !'' اورا ہے بی ختم نبوت بمعنی معروض کوتہ نبوت اور بات پر۔

لازم آجاتا ہے اور فضیلت نی تلکی و دوبالا ہو،
جیسے حضو تلکی کے ختم زمانی پر آ
الانبیا علیہم السلام ہونے اور ختم ذاتی اور مر آ
کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خقتین کے زو کی۔
اور خاتم مرتی بھی ہیں اور آپ تلکی کو فقط ا

الغرض مولانا مرحوم فتم زمانی کوه بایدلالت التزامی منطوق مانتے ہوئے ایک تمام امت کا اجماع بھی ہے۔ افسوس مرزا ؟

"اور پیمی یا در ہے کہ کمالات نبوت متعدداورانواع مختلفہ ہے ہیں اس لئے نبوت بھی کہا گیا ہے۔ پس وہ کمالات نبوت جومن وجہ کمالات ولایت ہی ہیں۔ قیامت میں۔ گل ہیں۔ گل مسدود ہیں۔ گل ہیں۔ گل مسدود ہیں۔ گل میں نبوت ہیں بھی مساور ہیں۔ اولیاء اللہ کلی حسب مراتب وہ بھی وراثمتا ہیں۔ نبوت جو کمالات ولایت بھی ہیں۔ اولیاء اللہ کلی حسب مراتب وہ بھی وراثمتا ہیں۔ نبوت ہیں۔ اس لئے مجدد "ہیں۔ نبوت ہیں۔ اس لئے مجدد "ایس نبوت ہیں۔ اس لئے مجدد "ایس نبوت ہیں۔ اس اللہ کہ شاشبه ایست جل شانه که شاشبه ایس مراتب میں نبوت عبارت از قسرب اللہ ی است جل شانبہ بیں جب اص ۱۳۳۰) "بعنی نبوت ہو منصب نبوت کے ساتھ مخصوص اصل نبیس ہو مکتی تو وہ وہ می کمالات نبوت جو منصب نبوت کے ساتھ مخصوص اثنا وہ کی اس کا میں ہو سکتے ہیں۔ اس مناونہ کا شانبہ ہو سکتے ہیں۔ اس مناونہ کا شانبہ ہو سکتے ہیں۔

ا کمالات نبوت کا مع نبوت کے باسر ہالتلیم کرنا اصل دفر دع میں امتیاز اٹھادینا میدایک زہر ہے۔ جوظل کا بہانہ کر کے مرزا قادیانی نے ایک غلطی کا از الہ میں جابا ہے۔ ورنہ الیاشخص دعویٰ نبوت کے علاوہ اصل میں نبی کریم آبیاتی ہے۔ سے۔

نبوت تسينهيں

يتوانوا برن اس ١٦٥،١٦٥) يم ي- 'ليست النبوة مكتسبة حتى النسك والرياضات كماظنه جماعة من الحمقى ..... وقد افتى هم بكفر من قال ان النبوة مكتسبة ''

فائن عیاض جم س ۲۴۷) میں بھی اس قسم کامضمون ہے۔ ﴿ لِینی نبوت کسی ورریاضیں کرکے اس تک پہنچ سکے ۔ جیسا کہ احقوں کی ایک جماعت نے کہد برہم نے ایسے خص پر جونبوت کو کسی بتائے کفر کا فتو کی دیا ہے۔ ﴾ عقیدہ جنا ہم مولا نامحرقاسم صاحب نا نوتو کی ؓ

بیره به به بولا با محراف مصاحب با تولو ی راطلاق اور محموم جو شروت خاتمیت راطلاق اور محموم جو شروت خاتمیت را با فی ظاہر ہے۔ ورنه سلیم از وم خاتمیت فی ضرور خات ہے۔ ادھر تقریحات نبوی مثل ''انست مندی بعدی او کما قال ''جو بظاہر بطرز مذکورای لفظ خاتم النبیان سے میں کافی۔ کیونکہ بیمضمون درجہ تو اثر کو پہنچ گیا ہے۔ پھراس پراجماع بھی منعقد

ہوگیا۔ گوالفاظ نذکور بسند تو اتر منقول نہ ہوں سو بیعدم تو اتر الفاظ باو جود تو اتر معنوی یہاں ایسا ہی ہوگا۔ جیسا تو اتر اعداد رکعات متو اتر نہیں۔ موگا۔ جیسا تو اتر اعداد رکعات متو اتر نہیں۔ جیسا کہ اس کا مشرکعی کا فر ہوگا۔'' (تحذیرالناس ۱۳٬۱۳)'' بعدرسول المسلکی کی ادر نبی ہونے کا حمّال نہیں جواس میں تا مل کرے کافر بحصا ہوں۔''

(مناظره مجديبين ١٠٣)

لازم آ جا تا ہے اور نصلیات نی تالیقی دوبالا ہوجاتی ہے۔''
جیسے حضور میں لینے کے ختم ز مانی پرتمام است کا اجماع ہے۔ ایسے حضور میں لیکھتے ہیں الانبیاء علیم مالسلام ہونے اور ختم ذاتی اور مرتبی پر اجماع ہے۔ اس لئے (تحذیرص ۵) میں لکھتے ہیں کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ محققین کے نزویک تو آ پھالیت ہیںے خاتم ز مانی ہیں۔ ویسے ہی خاتم ذاتی اور خاتم مرتبی بھی ہیں اور آ پہالیت کو فقط خاتم ز مانی کا اعتقاد کرنا یہ تو عوام کا خیال ہے۔ کیونکہ صرف نفس خاتم یہ نانی ہیں۔ کھی ختیں۔

الغرض مولا نا مرحوم ختم زمانی کوواجب الایمان اور آیت خاتم النبیین کابدلالت مطابقی یابدلالت التزامی منطوق مانتے ہوئے ایک دوسرے معن بھی ظاہر فرماتے ہیں۔ جس پر علیحد ہطور پر تمام امت کا اجماع بھی ہے۔ افسوس مرز ائیوں کا اس میں کیا نفع ہے۔ جومولا ناکی عبارت پیش کر ویتے ہیں۔ بیتو الثاان کی جڑکاٹ رہے ہیں اور حضور اللہ کے بعد اگر کسی نبی کے ہونے کا تا مل کرے اس کوبھی کا فر فر مارہے ہیں۔

### عقيده مولا باعبدالحي صاحب كصنوي

مولاناز جرائناس میں کھے ہیں کہ: 'لکن ختم نبینا عُلیہ الی جمیع الانبیاء جمیع الانبیاء جمیع الطبقات بمعنی انه لم یعط النبوة لاحد فی طبقة .... لا شبهة فی بطلان الاحتمال الثانی وهو ان یکون وجود الخاتم فی تلك الطبقات بعده بما ورد انسه لا نبی بعده و ثبت فی مقره انه خاتم الانبیاء علی الاطلاق والاستغراق '' لیکن امارے نی اللہ نے بہتے طبقات کے بہتے انبیاء علی الاطلاق یعنی آپ اللہ کے بعد کی طبقات کے بعد کی المین کے بعد کی الفیان بھی جانے گا ہے بعد کی الفیان بھی جانے کے بعد کی الفیان میں کے بعد کی الفیان میں کے بعد کوئی دوریث شریف میں وارد ہے کرمے رہے بعد کوئی نہ بہوگا اور اپنی جگہ (یعنی آیہ خاتم انبیاء علی اللہ طلاق بی نہ بوگیا کہ آپ پیلی السلام کے ختم کر نے والے ہیں۔ کہ واللہ تعزاق یعنی بغیراسٹوناء تمام انبیاء علی السلام کے ختم کر نے والے ہیں۔ کہ واللہ تعزاق یعنی بغیراسٹوناء تمام انبیاء علی السلام کے ختم کر نے والے ہیں۔ کہ واللہ تعزاق یعنی بغیراسٹوناء تمام انبیاء علیم السلام کے ختم کر نے والے ہیں۔ کہ واللہ تعزاق یعنی بغیراسٹوناء تمام انبیاء علیم السلام کے ختم کر نے والے ہیں۔ کہ واللہ تعزاق یعنی بغیراسٹوناء تمام انبیاء علیم السلام کے ختم کر نے والے ہیں۔ کہ واللہ تعزاق بین بغیراسٹوناء تمام انبیاء علیم السلام کے ختم کر نے والے ہیں۔ کہ واللہ تعزاق کی المیام کے تمام کی بغیراسٹوناء تمام انبیاء علیم کے تمام کی بغیراسٹوناء تمام انبیاء علیم کی المیام کے تمام کی بغیراسٹوناء تمام کی بھی تا بعد کی المیام کی بغیراسٹوناء تمام کی بغیراسٹوناء تمام کی بھی تا بعد کی بغیراسٹوناء تمام کی بغیران کی بغیر

تعبید! (رمالدوافع الوسواس ۱۳۳۳) کی عبارت کا مطلب بیر ہے کہ تخضرت اللّیہ کے رمانہ میں طبقات تحقانیہ میں ایسے انبیاء کیم السلام کا موجود ہونا محال نہیں جو حضو ہو اللّیہ سے پہلے معدوث ہو بھی ہوں اور حضو ہو اللّیہ کے زمانہ میں بھی باقی رہے ہوں ۔ لیکن حضو ہو اللّیہ کی بعث عامہ سے ان کی نبوت کی ڈیوٹی پر نہ ہوں ۔ بلکہ حضو ہو اللّیہ کا موجود ہونا کی ڈیوٹی پر نہ ہوں ۔ بلکہ حضو ہو اللّیہ کی امت میں وافل ہوں اور ان پر شریعت نازل نہ ہوتی ہو ۔ یعنی صاحب شرع جدید خاتم انبیان کی امت میں وافل ہوں اور ان پر شریعت نازل نہ ہوتی ہو ۔ یعنی صاحب شرع جدید نہ ہوں ۔ بلکہ حضو ہو اللّیہ کی شریعت کے متبع ہوں ۔ کیونکہ حضو ہو اللّیہ کے بعد کمی پہلے نبی کا مبعوث ہونا یا پر انا نبی ہی اس امت موجود ہونا محال نبیں نبی ہونے کی حیثیت سے دوبارہ مبعوث ہو محال ہے اور ص ۱ میں اس احتال کو باطل قرار دیا ہے کہ طبقات تحانیہ کا نبیا علیہ السلام حضو ہو اللّیہ کے زمانہ کے بعد ہوں اس احتال کو باطل قرار دیا ہے کہ طبقات تحانیہ کے انبیاء علیم السلام حضو ہو اللّیہ کے زمانہ کے بعد ہوں اس احتال کی مضور ہو اللّیہ کے کہ دخیل ہو سے ہو کہ اسلام حضو ہو اللّیہ کے کہ دخیل ہو ہو گئے تھر بین نہیں کہ کی قتم کے نبی حضور ہو اللّیہ کے بعد نہیں ہو سکتے ۔ مرز انی خوب جائے ہیں کہ ان حضرات کی تحریوں سے ہمارا مطلب نہیں کے بعد نہیں ہو سکتے ۔ مرز انی خوب جائے ہیں کہ ان حضرات کی تحریوں سے ہمارا مطلب نہیں کی بوری میں اغواء جا لمین مقصود ہو تا ہے۔

عقیده حضرت شیخ اکبرمی ا.....

وانسدت ابواب اوامر الالهيا شريعة اوحى بها اليه سوآء، عنقه والاضربنا عنه صفح والجواهر للشيخ عبد الوها، ﴿ارتَهَاعُ نُوت كَ بعد آنْ سواحَ اورتوابى كورواز ب بندكرد كَ ا كامرى ہے۔ جواس كی طرف وتی كی ا پس اگر وہ مكلف یعنی عاقل بالغ ہے اس سے كنارہ شی كريں گے۔ ﴾ اس سے كنارہ شی كريں گے۔ ﴾

به الملك على غير قلب واحدةفان الشريعة قد استا والمكروه والمباح فانقطع الا مبحث ٣٠ - ٣٠ (٣٠) " ( شَحُ اَ الا براز غيرقلب ني پرفرشته وي لي كري اس لئے كه شريعت مقرر بوچى اورفا بيان بو چكي پس انقطاع نبوت اورفا

الفتوحات من قال أن الله تلبيس لأن الأمر من قسم أو وأن كان صادقاً فيما قال أن فظن أنه عن الله لأن أبليه

# عقيده حضرت شيخ اكبرمحي الدينً ابن العربي وشيخ عبدالو ماب شعرًا ني

اسب المعربة المحدد المعربة والنواهي فمن الدعاها بعد محمد شيراله فهو مدع وانسدت ابواب اوامر الالهية والنواهي فمن الدعاها بعد محمد شيراله فهو مدع شيريعة اوحى بها اليه سوآء وافق بها شرعنا اوخالف فان كان مكلفا ضربنا عنقه والا ضربنا عنه صفحاً (فتوحات باب ٣٠٠ ٣٠ ص٣٥ وهكذا في اليواقيت والجواهر للشيخ عبد الوهاب الشعراني ٢٠ ص٣٥ مبحث ٣٠ مطبوعه مصر) " والجواهر للشيخ عبد الوهاب الشعراني ٢٠ ص٣٥ مبحث ٣٥ مطبوعه مصر) والرقاع نوت كا بعدا تن سوائم معرفتون كاولياء الله كالمرابع المورام الهي اورثواني كورواز بندكرد عدا كالمرابع المورواني بندكرد عدا كالمرابع المورواني بندكرد عدا كالمرابع المورواني المورواني المورواني الموروني المرابع عبدا الموروني المورون

الباب العاشر وثلثمائة اعلم ان الوحى لاينزل به الملك على غير قلب نبى اصلا ولايأمر غير نبى بامر الهى جملة واحدة فان الشريعة قد استقرت تبين الفرض والواجب والمندوب والحرام والممكروه والمباح فانقطع الامر الالهى بانقطاع النبوة والرسالة (ازيواقيت مبحث عبر ص٣٠) "﴿ يُحْ أَكُر نَفْوَ حات كَ باب ١٣٠ مين فر مايا بكن جان و كم بركز غير قلب ني پرفرشته وي كرئيس نازل بوتا اورغير في كوامر الي كا آيك جمله مي امرئيس بوتا اس ك كرثر يعت مقرر بوچى اورفرض ، واجب ، مندوب ، حرام ، مرده ، مباح سب واضح طور پر بيان بوچك ـ پس انقطاع نوت اورزمالة كماتها مرالي كا بحى انقطاع بوگيا ـ په بيان بوچك ـ پس انقطاع نوت اورزمالة كماتها مرالي كا بحى انقطاع بوگيا ـ په

"""" "قال الشيخ ايضاً في الباب الحادي والعشرين من الفتوحات من قال أن الله تعالى أمره بشئي فليس ذلك بصحيح أنما ذالك تلبيس لأن الأمر من قسم الكلام وصفة وذالك باب مسدوددون الناس "وأن كان صادقاً فيما قال أنه سمعه فليس ذالك عن الله وأنما هومن أبليس فظن أنه عن الله لأن أبليس قد أعطاه الله تعالى أن يصور عرشاً وكرسياً

لٹاان کی جڑکاٹ رہے ہیں اور حضور اللہ کے بعد اگر کسی نی کے ہونے کاتا مل فافر فرمار ہے ہیں۔

## عقيده مولا باعبدالحي صاحب كلهنويٌ

از جرالناس على لكستة بيس كو: "لكن ختم نبينا عليه الله جميع الانبياء قات بمعنى انه لم يعط النبوة لاحد فى طبقة .... لا شبهة فى عمال الشانى وهو ان يكون وجود الخاتم فى تلك الطبقات بعده لا نبى بعده و ثبت فى مقره انه خاتم الانبياء على الاطلاق فى يكن مارے في الله في مقره انه خاتم الانبياء على الاطلاق في عدى مارے في الله في مارے في الله في كرديا۔ في الله في كرديا۔ في الله في كرديا۔ في بعد كى في الله في كو الله في الله

 فنودگی کی حالت میں نازل ہوا کرتے ہیں ) جوخو ہےاور بیوحی حق ہے غالباً کیونکہ بیغیر معصوم ہے ۱۲ مصل

الحجاب ويقم الله تعالى له مظه لم محمد شكراله في خديد الله من بهاب التعريف و فالك من بهاب التعريف و فالك من بهاب التعريف و فالك بهاب قد اغلق بموت رسول المومكن ہے كالته تعالى بعض اولياء ك قلب قائم كرے اورام و نبى اللي كو جو محمد الله كيا۔ حالانكه و محمد تعالى نے مجمد سے كلام كيا۔ حالانكه و محمد تعالى نے مجمد سے كلام كيا۔ حالانكه و محمد تعالى نے مجمد سے كام شرعيد كى معرفت محمد و تك بعد بند ہو چكا۔ ﴾

وسماه بخاطب الناس منه کما مرقی مجعد خلق الجن (ازیواقیت ۲ ص ۳۸ میست خلق الجن (ازیواقیت ۲ ص ۳۸ میست ۵ میست ۵ می ۱۰ می انتخابی می ۱۰ می انتخابی کرون کرے کہ اللہ تعالی نے محصوفال شے کاامر کیا ہے یہ برگر صحیح تبیں۔ یم می دھو کہ ہے۔ اس لئے کہ امر کلام کی متم اوراس کی صفت ہے اور لوگوں پراس کا درواز و بند ہو چکا ہے اوراگر و واپ قول میں بچا بی ہے کہ اس نے امر الجی کو سام تو یہ اللہ تعالی سے برگر تبیں بلکہ ضرور الجیس لعین سے ہے۔ اس نے اس امر البیسی کو اللہ تعالی کا امر مجمل کی تکہ شیطان عرش وکری و آسان مخلی کراتا ہے اور پھر و ہاں سے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہے۔ جیسا کہ بحث محق محق الحق الحجی اس کی بحث گذر چکی۔ ک

سسس "قال فى الباب العاشر وثلثمائة ..... فان قال لم يجتنى بذلك ملك وانما امر فى الله تعالى به من غيرو اسطه وقلنا له هذا اعظم من الاوّل فانك اذن ادعيت ان الله تعالى كلمك كما كلم موسى عليه الصلوة والسلام ولا قائل بذالك لا من علماً النقل ولا من علماء الذوق (ازيواقيت ج س ٣٨ مبحث ٥٥) " ﴿ ثُمُ الجرفة والسلام يكي أر ايا م ٢٠ مرح عيم المرالي فرشتيس لايا - بلدالله ني بلاواسطام عيم الروه محض يدعوى كر عدية بلاواسطام كيا عن المرافي فرشتيس لايا - بكونكداس وقت تويدعوى كرتا كيا عن المرافية على الله ني الله عنها اوراملاء ووق - كوني عليه السلام على المرابي الما الله عنها والله عنها والله وقت ويدعوى كما عليه السلام على المنافق الوراملاء ووق - كوني قائل نيس نعلا على الله وقت وقت - كوني قائل نيس نعلا على المرابع الموالية وقت - كوني قائل نيس نعلاء على المرابع الموقعة وقت - كوني قائل نيس نعلاء على المرابع الموقعة وقت - كوني قائل نيس نعلاء على المرابع الموقعة وقت - كوني قائل نيس نعلاء على الموقعة وقت - كوني قائل نيس نعلاء على المرابع الموقعة وقت - كوني قائل نيس نعلاء على الموقعة وقت الموقعة وق

م...... "اعلم ان وحى الانبياء لا يكون الاعلى لسان جبرئيل عليه السلام يقظة ومشافهة واما وحى الاولياء فيكون على لسان ملك الالهام (يواقيت ج٢ ص٨٣مبحث ٤٦)"

''فان قلت هل ينزل ملك الالهام على احد من الاولياء بامراونهى فالجواب ان ذالك ممتنع كما قاله الشيخ في الباب العاشر وثلثمائة فلا ينزل ملك الالهام على غير نبى بامرونهى ابدا وانماللاولياء وحى المبشرات وهو الرؤياء الصالحة يراها الرجل اوترى له وهى حق ووحى غالبالانها غير معصومة (يواقيت ج٢ ص٥٨ مبحث ٢٤)' ﴿ ثُمُ عُمِدَالُو إُبُ شُعِرَالُي

ب الناس منه كما مرقى مجدث خلق الجن (ازيواقيت ج٢ ص٣٨ ' ﴿ شَخُ الكبر فَ فَوَ حات كَ باب ٢١ مِن فر مايا ٢ كم جوفف يدوى كر يك ال شخ كامركيا بي بر كر محج نبيل - يمن دعوكه ب- ال لخ كرام كام ت بادرادگول براس كادرواز وبندمو چكاب ادراگروه ايخ تول مسيايي ن کوسا ہو میاللہ تعالی سے ہرگزنہیں بلکہ ضرورابلیم لعین سے ہے۔اس نے نالی کاام سمجما - کیونکه شیطان عرش وکری و آسان متحل کراتا ہے اور پھروہاں بات چیت کرتا ہے۔ جیسا کہ محث فلق الجن میں اس کی بحث گذر چکی۔ ﴾ " تقال في الباب العاشر وثلثمائة ..... فان قال لم ك وانما امر في الله تعالى به من غيرو اسطه وقلنا له هذا أنك أذن ادعيت أن الله تعالى كلمك كما كلم موسى عليه لام ولا قائل بذالك لا من علماً النقل ولا من علماء الذوق ٢٨ مبعد ٢٠) " ﴿ شَيْ اكبر فتوحات كرباب ١١٠ مي يعى فرمايا وی کرے کہ میرے پاس امراللی فرشتہ نہیں لایا۔ بلکہ اللہ نے بلا واسطہ امر ، که بیتو پہلے دعویٰ سے بھی بردھ کر دعویٰ ہے۔ کیونکداس وقت تو یہ دعویٰ کرتا ے بات چیت کی جیے مول علیہ السلام ے کلام کیا تھا اور اس کا نات کا عَلِ اورعلماء ذوق \_ ﴾

"اعلم أن وحى الأنبياء لا يكون الأعلى لسان جبرئيل ومشافهة وأما وحى الأولياء فيكون على لسان ملك الألهام

لت هل ينزل ملك الالهام على احد من الاولياء بامراونهى لك ممتنع كما قاله الشيخ في الباب العاشر وثلثمائة فلا لم على غير نبى بامرونهى ابدا وانماللاولياء وحى الرؤياء الصالحة يراها الرجل اوترى له وهى حق ووحى صومة (يواقيت ٢٢ ص٥٥ مبحث ٤١) " ﴿ شُخْ عَمِرالُومِابِ شَعْرالُي

فرماتے ہیں کہ انبیاء کی وی بذریعہ جرئیل علیہ السلام یقظة ومشافہة ہوتی ہے اور وی اولیا اُملک الله ہم کے ذریعہ ہے تو تی ہے۔ (ص۸۳) پھر لکھتے ہیں کہ اگر تو کیے کہ کیا کسی و کی الله پر ملک الله امر و نہی لے کر بھی نازل ہو سکتا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ میمتنع ہے۔ جیسا کہ شخ کے فوجات کے باب ۳۱۰ میں فرمایا ہے کہ ملک الہام غیر نبی پر امر و نہی لے کر بھی نازل نہیں ہو سکتا۔ اولیا ، الله کو تو صرف وی مبشرات ہوا کرتی ہے اور یہ اچھے خواب ہیں۔ (کیونکہ الہام غور گی کے اور یہ اچھے خواب ہیں۔ (کیونکہ الہام غور گی کی حالت میں نازل ہوا کرتے ہیں) جو خود آ وی و کھتا ہے یا اس کے لئے کوئی دوسرا و کھتا ہے اور یہ وی حق ہو تاباً کیونکہ یہ غیر معصوم ہے۔ ﴾

۲ 'فان قلت فان سلمنا للاولياء ماجأوا به فما حكمه اذا خالف ماجاء ت به الرسل فالجواب حكمه الردفان الولى اذا اتى فى كشفه بما يخالفه ماكشف الرسل وجب علينا الرجوع الى كشف الرسل وعلماًان ذالك الولى قد طرا عليه فى كشفه خلل (يواقيت ۲۰ ص ۹۰ مبحث ۷۰) 'فراً رُتُو كِه كه الرسل وعلماً و يرحم اوليا . ك الهامول كوتتايم كرليس تو كير حكم بوگار جب رسواول كى وجيول كے خلاف بوتو جواب يہ كرسواول كى وجيول كے خلاف بوتو جواب يہ كرسواول كى حقول كے خلاف واقع بوتو بم پرسواول كے كشف كى طرف رجوع كرناواجب ہاوريقين ہے كہ و لى ك كشف عين خلل طارى بوگيا ہے۔ په

" قال في الباب الرابع عشرمن الفتوحات اعلم أن حقيقة بعد رسول الله عليان النبي الذي ليس برسول هو شخص يوحى الله اليه بامر يتضمن ذلك شريعة اوحى اليك والى الذي يتعبد بها في نفسه فان بعث بها اني غيره كان رسولا ايضاً .... وهذا باب الصحيح في عيسيُ اغلق بعد موت محمد تشريل فلا يفتح لاحد الى يوم القيامة ولاكن بقى انه اذا نزل اخر ال لللولياء وحيى الالهام الذي لا تشريع فيه .... قال ولو أن الوحى على لسان الكشف التام أذا نزل جبريل عليه السلام كان باقياً بعد محمد شراه لكان عيسي عليه السلام اذانزل لا يحكم بشريعة محمد شياله انما يحكم بشرعه الذى يوحى اليه ہے کہ جان تو اللہ تعالی نے جبرئيل عليه السلام (ازيواقيت مبحث ٢٥ ج٢ ص٣٨،٣) " ﴿ شُحُ البر فقوات مرف ہارے لئے دحی ال كے باب ١٨ ميں فرمايا ہے كه: جان تونى كى حقيقت يد ہے كه نى وه مخص ہے۔جس كى طرف الـذيـن من قبلك "اور الله تعالی ایسے امرکی وی کرے جوشریعت کومتضمن ہے۔جس پر وہ عبادت کرے اور اگر غیر کی ہے کہ میسیٰ علیہ السلام جہ طرف مبعوث کیا جائے تو و ورسول بھی ہوگا .... اور بیدورواز ومحصط الله کی موت کے بعد بند کرویا گیا جاري خلافت اورامامت کے بعد صرف ان کوالہام ہے۔ قیامت تک سی کے لئے نہیں کھولا جائے گا۔لیکن اولیاء کے لئے وجی الہام باقی ہے۔جس میں تشریع نہیں ہوتی ..... اور کہا کہ اگر محلطات کے بعد وی بذریعہ جبرئیل باقی رہتی تو عیسیٰ علیہ السلام مزول کے بعد شریعت محفظ کے ساتھ حکم نہ کرتے بلکہ اپی شرع کے ساتھ حکم کرتے جو

> يواقيت يس مكر المنبوة الشرعية خاصة من كان قبل بعثت نبيناﷺ وهم الذين يكونون كالتلا مذه بين يدى الملك فينزل عليهم الروح · الامين بشرعية من الله تعالى في حق نفوسهم يتعبدهم بها يحل لهم ما شاء ويحرم ماشاء ولايلزمهم أتباع الرسل وهذاالمقام لم يبق له أثره بعد محمد عليرالله · ص مذكور · و نبوت شرعيان نبيول علي كما تع تصوص ب جوكر صنوع الله کی بعثت سے پہلےمبعوث ہو بھےاور بدہ الوگ ہیں جوفر شنے کےرو بروشاگردوں کی طرح ہوتے تھے اور ان پر جرئیل اللہ تعالی کی طرف سے ان کے حق میں شریعت لاتا تھا۔ اس شریعت کے ذر بعدے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو جا بتا ان کے لئے حرام اور حلال کرتا ان پر رسولوں کی اتباع کرنی لا زمنہیں ہوتی ۔ بیمنصب حضور علیہ کے بعد باتی نہیں رہا۔ کھ

بذر بعه جمرائيل عليه السلام ان كي طرف وحي كي جاتى - ﴾

فينا الالبشريعة نبين على طريق التعريف بعد نزول عيسى عليه السلام نی آلی کی شریعت کے معرفت كرائے كاراگرچ

فقد بقي للناس في الأعلى المبشرء ذ : (فترحات مكيه ج١٠ كاجراه مس سالك **باتی ہے۔**لیکن باوجودا *ر* روک دیے گئے۔ نبوت

سس برسول هو شخص یوحی الله الیه بامر یتضمن ذلك شریعة بس برسول هو شخص یوحی الله الیه بامر یتضمن ذلك شریعة بی نفسه فان بعث بها انی غیره كان رسولا ایضا سس وهذا باب صوت محمد شرا فلا فلا یفتح لاحد الی یوم القیامة ولا كن بقی بی الالهام الذی لا تشریع فیه سس قال ولو ان الوحی علی لسان به السلام كان باقیا بعد محمد شرا له لكان عیسی علیه السلام محکم بشریعة محمد شرا ان الوحی علیه السلام السلام (ازیواقیت مبحث ۴ م ۲ م ۳۸۳۷) شرا شرا المرخ وات وات المرخ وات المرخ وات وات المرخ وات وات المرخ وات المرخ وات المرخ وات المرخ وات المرخ وات المرخ وات وات المرخ وات المرخ وات المرخ وات المرخ وات المرخ وات المرخ وات وات المرخ وات المرخ وات المرخ وات المرخ وات المرخ وات المرخ وات وات المرخ وات المرخ وات المرخ وات المرخ وات المرخ وات المرخ وات وات المرخ و

تمن ہے کہ النبوۃ الشرعیة خاصة من کان قبل بعثت الذین یکونون کالتلا مذہ بین یدی الملك فینزل علیهم الروح ، عیة من الله تعالیٰ فی حق نفوسهم یتعبدهم بها بحل لهم ما شاء ما ولا یلرمهم اتباع الرسل وهذاالمقام لم یبق له اثرہ بعد من مذکور " ﴿ نُوت تُرعیدان نِبول الله عَمَّى مَا تَرَحُصُوم ہے جو کر حضور الله علی مذکور " ﴿ نُوت تُرعیدان نِبول الله الله کے ماتھ خصوص ہے جو کر حضور الله الله علی معبوث ہو کے اس من مورد من الله من من مربعت کے مربع و شار دول کی طرح ہوتے میں شریعت لاتا تھا۔ اس شریعت کے کی عبادت کر نے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو جا بتا ان کے لئے حرام اور حال کرتا ان پر کی عبادت کر نے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو جا بتا ان کے لئے حرام اور حال کرتا ان پر رفیان نہیں ہوتے۔ بیمنو من اللہ تا تھا۔ اس شریعت کے بعد یاتی نہیں رہا۔ کہ

٩..... "قال في الباب ٣٥٣ اعلم أنه لم يجئي لنا خبر الهي أن بعد رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله على الله على ولقد اوحى اليك والى الذين من قبلك ولم يذكر ان بعده وحياً ابدّ اوقد جاء الخبر الصحيح في عيسى عليه السلام وكان ممن اوحى اليه قبل رسول الله علماله انه اذا نبزل اخر الزمان لا يبؤمنا الابنيا اى بشر يعتنا وسنتنا مع ان له الكشف التام اذا نزل زيادة على الالهام الذي يكون له كما لخواص هذه الامة (بواقيت مبحث ٤٦ ج٢ ص٨٤) " ﴿ يَحْ أَكْبِرِ فَتْوَ وَإِنْ كَابِ ٣٥٣ مِنْ فَمَا يَا ہے کہ جان تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہرگز خرنہیں دی کہ حضور تالی کے بعد بھی وی تشریعی نازل ہوگی۔ صرف بمارے لئے وحی الہام ہے اوربس ، الله تعالی فرما تاہے۔ 'ولسقد او حسی الیك والسی الدنيين من قبلك "اورتيس ذكركياكة بيك بعديهي بهي وقية كاورمديث يح شرة چكا ب كمينى عليه السلام جب آخرز مانديس نازل مول كي تو مارى شريعت اورسنت كساته ماری خلافت اور امامت کریں گے۔ حالانکہ حضور اللہ علی ان بروی کی جاتی تھی اور نزول ك بعدمرف ان كوالهام سيزياده كشف تام بوگا جيسا كداس امت كخواص كوروتا ب- ك • ا الله الله الله السلام اذا نزل الى الارض لا يحكم فينا الالبشريعة نبينا محمد عيراله واصحابه وسلم يعرفه الحق تعالى بها على طريق التعريف وان كان نبيا (يواقيت مبحث ٢٥ ج٢ ص٣٨) " ﴿ السيان بعدنزول میسی علیدالسلام برجمی وی ندی جائے گا۔ جب زمین برنازل مول مے تو مارے

اا النبوة النبوة هذا وغيره ومع هذا الإيطلق اسم النبوة والا النبى فقد بقى للناس فى النبوة هذا وغيره ومع هذا الإيطلق اسم النبوة والا النبى الاعلى المبشر، خاصة فحجر هذا الاسم لخصوص وصف معين فى النبوة (فتوحات مكيه ج٢ ص٣٧٦ باب ١٨٨) "ورسول اكر المالية في فردى م كروياء بوت كالااء مل ما مرف روياء بوت كالااء مل ما مرف رويا وغيره باقى م لي بري م البنا المالية فاص صاحب شريعت بري م البنا الينام وك وك وك من كرويا وكرد من كرويا كرو

نی ایک کی شریعت کے ساتھ محم کریں گے۔ حق تعالی بطریق تعریف احکام شریعت محدید کی

معرفت كرائ كاراكرچدوه اينزماندك ني سي- ﴾

النبوة وان لم يكن صاحب المبشرة نبياً فتيقن لعموم رحمة الله فما تطلق النبوة وان لم يكن صاحب المبشرة نبياً فتيقن لعموم رحمة الله فما تطلق النبوة الالمن اتصف بالمجموع فذالك النبي وتلك النبوة التي حجرت علينا وانقطعت فان من جملتها التشريح بالوحي الملكي في التشريع وذالك لايكون الالنبي خاصة (فتوحات مكيه ج٣ ص٩٥٥) " مثل المشخف ك جس كوبشرات مين وى كي جائد اورينوت كاجزاء من سايك جز بهدا الرج صاحب المبشر ات ني نبيل بهدان الكالله كي رحمت كن قدرعام بهدان توت كاطلاق المبشر ات ني نبيل بهداين المحالة كي رحمت كن قدرعام بهدان الموت كاطلاق منقطع بو يكي به ويجوع اجزاء عن سايك جز تشريع به جويز ريوت بم سروك وي من اور يوت به منقطع بو يكي جويز ريون من كر يوت كي حالات كي جائد الله تشريع المرابق المرابق الله تشريع المرابق المرابق الله تشريع المرابق المرابق المرابق الله تشريع المرابق المرابق المرابق الله تشريع المرابق المرابق الله تشريع المرابق المرابق الله تشريع المرابق المرابق المرابق الله تشريع المرابق المرابق الله تشريع المرابق المرابق المرابق الله تشريع المرابق المرابق المرابق الله تشريع المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق الله تشريع المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق الله تشريط الله تشريع المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق الله تشريط المرابق المرا

(نوعاتباب۱۵۵ تا ۱۳۳۳) مل به که: "انسا انسقطع الوحی الخاص بالسرسول والسنبی من نزول الملك علی اذنه وقلبه و تحجر لفظ اسم النبی و السرسول "فراس مل شهر نبیس كه جووتی انبیاء اور سولول پر آتی تحید و موقوف بوگی اور كی كونی و رسول كبنا بند بوگیاد ؟

النبياء بالتشريع قال تعالى يلقى الروح من امره على من يشاء من عباده الانبياء بالتشريع قال تعالى يلقى الروح من امره على من يشاء من عباده فحاء بمن وهى نكرة لينذر يوم التلاق فجاء بما ليس بشرع ولا حكم بل بانذار فقد يكون الولى بشيرا ونذير ولا كن لا يكون مشرعاً (فتوحات مكيه ج٢ ص٣٧٦) " عن ما بوندواء ياء التداني عليم الماام كوارث بي كونكه في يمان وندواء ياء التداني عليم الماام كوارث بي كونكه في يمان وندواء ياء التداني عليم الماام كوارث بي كونكه في يمان

کے شریک بیں اور انبیاء اللہ علیم السلام صرافہ ہوتے ہیں۔ کیکن مشر عائبیں ہوتے۔ ﴾

۱۵ --- "اعلم ان الحق والسرسسالة بعد موت محمد عليظ ( مبسحسن٤٤) "﴿ جان تو كرش تعالى انقطاع كردين ساولياء الله كي پيشوكو ژو

کما انه خاتم النبیین (یواقیت ج ۲ و خاتم الرسلین مونے پراجماع ہے ایسے بی خا

الله تلعدالى العين التى يأخذ منها الله تلعدالى قد سدبساب الرسسال القيدامة وانه لا مناسبة بيننا وبه تكون لنا وقال فى شرحه لتر. المناد خوله وغاية معرفتنا به من فى اسفل البينة الى من هو فى كواكب السماء وقد بلغنا عن المند من البرة تجلياً لادخولا مبحث ٢٤) " ﴿ ولايت كانتها بوت كانتها كانتها بوت كانتها بوت كانتها كانتها بوت كانتها كانتها كانتها بوت كانتها كانت

مقام نبی کی طرف نظر کرنا ہے۔ جیسے کوئی آ

کے شریک ہیں اور انبیاءاللہ علیم السلام صرف وحی تشریع میں منفر وہیں۔ولی وعلما ،بھی بشیر ونذیر ہوتے ہیں۔لیکن مشرع نہیں ہوتے۔﴾

 "فلا تلحق نهاية الولاية بداية النبوة ابد اولو أن ولياً تقدم الى العين التي يأخذ منها الانبياء لا حترق ..... وقال الشيخ اعلم ان الله تلعالى قد سدباب الرسالة عن كل مخلوق بعد محمد عليه الى يوم القيامة وانه لا مناسبة بيننا وبين محمد عُرِّ الكونه في مرتبة لا ينبغ ان تكون لنا وقال في شرحه لترجمان الاشواق اعلم أن مقام النبي ممنوع لشاد خوله وغاية معرفتنا به من طريق الارث النظر اليه كما ينظر من هو في اسفل البجئة الى من هو في اعلى عليين وكما ينظر اهل الأرض الي كواكب السماء وقد بلغنا عن الشيخ ابي يزيد انه فتح له من مقام النبوة قدر خرم ابر مِ تجلياً لا دخولا فكاوان يحترق (اليواقيت ج ٢ ص ٧٠ ٢٠ مبحد ٤١) " ﴿ ولا يت كَي انتها نبوت كى ابتداء كوبهي نبيل باستى - الركوني ولي اس چشمه كي طرف برهے-جس سے انبیا علیم السلام لیتے ہیں۔ توجل کرخا کستر ہو جائے اور شخ اکبرنے فر مایا ہے کہ جان تو کہ الله تعالی تے حضور اللہ کے بعد قیامت تک تمام تلوق بررسالت کا درواز ہند کردیا ہاورہم کو محمقات ہے کوئی مناسبت نہیں۔ کیونکہ حضور طابعہ ایسے مرتبے میں ہیں کہ ہمارے لئے حاصل ہوناممکن نہیں اور شیخ نے ترجمان الاشواق کی شرح میں کہا ہے کہ جان تو کہ مقام نبی میں واخل ہونا ہمارے لیے ممتنع ہے۔انتہاءمعرفت جوبطریق ارث ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ صرف مقام نبی کی طرف نظر کرنا ہے۔ جیسے کوئی اسفل جنت سے اعلیٰ علیین والوں کی طرف یاز مین پر

اسس المن سوحی الیه فی المبشرات وهی جزء من اجزاه می مین من اجزاه مین صاحب المبشرة نبیاً فتیقن لعموم رحمة الله فما تطلق لممن المصف بالمجموع فذالك النبی و تلك النبوة التی حجرت فی التشریع مان من جملتها التشریع بالوحی الملکی فی التشریع ون الالنبی خاصة (فتوحات مکیه ج ۳ ص ۹۸ ) " (مثل الشخص کی مین وی کی جائے اور بینوت کے اجزاء مین سے ایک جزئے ۔ اگر چرصاحب المین ہے۔ اس می جان کے کہ اللہ کی رحمت کس قدرعام ہے۔ اس نوت کا اطلاق بی جو بر وی فرشت کے ساتھ متصف ہواور یہ نی اور یہ نوت ہم سے روک وی گی اور ہے۔ اس کے جمل اجزاء مین سے ایک جز تشریع ہے جو بر ربید فرشت کشریعت کی ہے اور یہ خاص کر نی کے سوالوں کی کو حاصل نہیں اور (فتوحات ج میں ۱۲) میں ہے ہے وار یہ خاص کر نی کے سوالوں کی کو حاصل نہیں اور (فتوحات ج میں ۱۲) میں ہے ہوں زال بعد رسول الله شاہدا ہے۔

اا ..... "هذا كله (يعنى اقسام الوحى) موجود فى رجال الله من لذى اختص به السنبى من هذادون الوحى بالتشريع ولا يشرع لا يشرع الا يشرع الا الرسول (فتوحات مكيه ج٢ ص٤١٤) "﴿وَكَي كَي بِيسِبُ لَلْمُ شَرِيعُ مُوجُود بِينَ لِيكِنُ وه وَى جَوْمِول كَمَا تَمْ مُصُوص جاوروليول بِمُ نَبِيل اللهِ الدين بين المُورِد بين الرائيل بوتى حاتم الله الرائيل بوتى - في اور رسول كراوا اوركى بروى تشريح نازل نيل بوتى - في اور رسول كراوا اوركى بروى تشريح نازل نيل بوتى - في

والنبى من نزول الملك على اذنه وقلبه و تحجر لفظ اسم النبى انسار في الخاص والسنبى من نزول الملك على اذنه وقلبه و تحجر لفظ اسم النبى "﴿اسْ مِن شَرِيْس كَرْجُودُ فَي انبياء اوررسولوں بِر آتی تقی و موقوف بوگی اور كى كو

ا ..... ''فهم ورثة الانبياء لا شتراكهم فى الخبر وانفراد التشريع قال تعالى يلقى الروح من امره على من يشاء من عباده ن وهى نكرة لينذر يوم التلاق فجاء بما ليس بشرع ولا حكم بل ميكون الدولى بشيرا ونذيراً ولا كن لا يكون مشرعاً (فتوحات مهم الما المراب على الله المرابع والمرابع المرابع المرابع

ر ہنے والا آسان کے تاروں کی طرف نظرا تھا کر دیکھے اور شیخ ابویزید کے متعلق بیوا تعدیم کو معلوم ہوا ہے کہ ان کوسوئی کے ناکے کے برابر صرف جمل مقام نبوت سے منکشف ہوئی تھی۔ وہ جلتے جلتے بی گئے۔مقام نبوت میں داخل ہونا تو ممکن بی نہیں۔ ﴾

۱۸ .... "اعلم انه لاذوق لنا في مقام النبوة لنتكلم عليه وانما نتكلم على ذالك بقدر ما اعطينا من مقام الارث فقط فانه لا يصح منا دخول مقام النبوة (يواقيت ٢٠ ص ٧٠ مبعث ٤٤) " ﴿ جان تو كريم كومقام نبوت من كيحة وق نبيل به كراس كم تعلق كي كام كركيس بم توصرف اس پراس قدر كام كرسكتے بيں \_ جس قدر بم كومقام ارث سے عطاء كيا كيا ہے \_ كونكم مقام نبوت من بمارادا فل بونا مكن نبيل \_ ﴾

نوان! شخ اكبركي الدين ابن العربي اورشخ عبدالوباب شعراني كان اقوال سے اظهر من الشمس ہے كەحضور اللہ كا بعد نبوت اور رسالت كا درواز ہ بند ہے اور قیامت تك اوامرونوائل المهيك درواز مسدود،ابفرشة امرالبي كالكفقره بعى فيكرنازل نيس موسكا اور نبی کی حقیقت میں وحی تشریع کالا تا واخل ہے۔ نبی اور نبوت کا اطلاق جب بمی ہوگا جب وحی تشریع اس پھازل ہو۔ولی اور بی کی وی میں یبی فرق ہے کہ نبی پر وی تشریع ہوتی ہے اور وی اولیاء میں تشریع نہیں ۔حضور اللہ کے بعد نبی کا تام زائل ہو چکا۔ جوحضور اللہ کے بعد امرونہی، شریبت، نبوت کا دعوی کرے اس کی گرون مارنی جا ہے مصن دھوکہ باز ہے یا اہلیس تعین سے بمكام بوتا ب شيطان اس كاطرف وى كرتا ب ان الشيسطيس ليسوحسون السي اوليائه ابوى الهام، وى بشرات ، تعريفات ، كشف تام كسوااور كيم باقن نبيس رباجن میں آمر ونہی کچھنبیں ہوتا۔ چنانچیسٹی علیہ السلام پر بھی بعد نزول وی الہام ، کشف تام ہوگا اور بطریق تعریف معانی کلام الله حاصل كريں گے۔ باوجوديد كدوه اينے زماند كے نبي بين اور نبوت کی ڈیوٹی پرند ہوں گے۔حضور اللہ کی بعثت عامہ سے ان کی نبوت کی ڈیوٹی ختم ہوگئی۔اب امت محدی کی طرف رسول ہو کر تشریف نہ لائیں گے۔ بلکہ خلیفہ اور امام کی حیثیت سے ہوں گے۔لہذا ہر دواعتبار کالحاظ کرتے ہوئے حضرت میسیٰ علیہ السلام کو بعد نزول کے بلکہ حضور پیلیا ہے کی بعثت کے بعد سے نی غیرتشر لیے بھی کہہ سکتے ہیں ۔ یعنی وہ نبی جس کی نبوت کی ڈیوٹی ختم ہوگئ۔ اب این نبوت کی ڈیوٹی پر ندہوای وجہ ہے اس پر وحی تشریع نازل نہیں کی جاتی۔ بلکہ صاحب

رمان رسول الله الله كى شريعت كتابع بول مى دوه المخول العنى اس زمانديس نبوت كى دُووْقى برنبيس بول مَّ وَقَى مِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

الرسنان الاحیا، باجسادهم فی هذه الدار الد به الدار الد به البندا شخ اکبرائی تینوں کو بی غیرتشریع سے تعبیر فرم نبوت کی ڈیو ٹی بر تشریع سے تعبیر فرم نبوت کا ڈیو ٹی بر تائم دارا پر بل ۱۹۰۳ء) ش جم تھر تح فرماتے ہیں کہ ''کی الدین ابن العربی نے لکھ تھر تح فرماتے ہیں کہ ''کی الدین ابن العربی نے لکھ نہوت کا در آئیوں کی مقل پر تعجب ہے کہ ہرتسم کی نبوت کا در آئیوں کی مقل پر تعجب ہے کہ ہرتسم کی نبوت کا در آئیوں کے تعلق کے بعد آئیوں کے تعلق کے تعلق

البترائل کشف، نبوت اوررسات وال مراتب ساری ہے۔ اپنے خاص رنگ میں استعال کم نہیں کہ نبی اوررسول کوغیر انبیا ، پراطلاق کرنا جائز ہو اوراس کی تکفیرندگی جائے۔ شخ آ برنتو حات کے باب الذبوة التبی هـی الاخبار عن شتی ساد والوجود لکنه لا بطلق علی احدمنهم

کتاروں کی طرف نظرا تھا کردیکھے اور شُخ ابویزید کے متعلق بیدوا فعہ ہم کومعلوم وئی کے ناکے کے برابر صرف تجلی مقام نبوت سے منکشف ہوئی تھی۔ وہ جلتے جلتے بت میں داخل ہونا تو ممکن ہی نہیں۔ ﴾

عطاء کیا گیا ہے۔ کیونکہ مقام نبوت میں ہمارا داخل ہوناممکن نہیں۔ ﴾ ،! شخ ا كبركى الدين ابن العربي اور شخ عبدالو باب شعراني كے ان اقوال ہے ، ے کہ حضور علی اللہ کے بعد نبوت اور رسالت کا درواز ہبند ہے اور قیامت تک کے دروازے مسدود، اب فرشتہ امرالی کا ایک فقرہ بھی لے کرنا زلنہیں ہوسکتا میں دحی تشریع کالانا داخل ہے۔ نبی اور نبوت کا اطلاق جب ہی ہوگا جب وی ل ہو۔ ولی اور نی کی وی میں یمی فرق ہے کہ نی پروحی تشریع ہوتی ہے اور وی یں ۔ حضور منافقہ کے بعد نبی کا نام زائل ہو چکا۔ جوحضور منافقہ کے بعد امر و نبی وعولی کرے اس کی گردن مارنی حیا ہے۔ محض دھوکہ باز ہے یا ابلیس تعین ہے شيطان اس كى طرف وى كرتا ب- ان الشيطيس ليسوحون السي وقى البهام، وحى مبشرات ،تعريفات ،كشف تام كيسوااور يجه باتى نبيس ربايجن يس بوتا - چنانچه ميسلى عليه السلام پر بھى بعد مزول وحى البهام ، كشف تام بوگا اور عانی کلام اللہ حاصل کریں گے۔ باوجود میہ کہ وہ اینے زمانہ کے نبی ہیں اور بلے وی تشریع نازل ہوتی تھی لیکن بعد نزول وی تشریع نازل نہ ہوگ \_ کیونکہ وہ نہ ہوں گے ۔حضور اللہ کی بعث عامہ سان کی نبوت کی ڈیوٹی ختم ہوگئ۔اب ف رسول ہو کر تشریف ندالا کیں گے۔ بلکہ خلیفداور امام کی حیثیت سے بول بار کالحاظ کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کو بعد نزول کے بلکہ حضور اللہ کیا۔ ، نی غیرتشر یع بھی کہد سکتے ہیں۔ یعنی وو نبی جس کی نبوت کی ؤیوٹی ختم ہوگئی۔

ڈیوٹی پر نہ ہوای وجہ ہے اس پر وحی تشریع نازل نہیں کی جاتی۔ بلکہ صاحب

الر مان رسول الله في من رايت كتابع بول عيد و ه اين زماند كنى بين ما حسالا مان رسول الله كاس زمان من رايت كان و الله بين الله و الل

اور (فوحات كے باب 2) میں لکھتے ہیں كہ: ''ابق الله بعد رسول الله من الرسفل الاحیاء باجسادهم فی هذه الدار الدنیا شاخة ''اس كے بعد تينوں نبيوں كاذكر ہے۔ بہذا شخ اكبرائن تينوں كو نبي غير تشريع تي تعبير فرماتے ہيں۔ مدت تك اپنے اپنے زمانہ میں نبوت كى دُيو فى پر قائم رہ چكے ہيں ان پروحى شریعت نازل ہوتى تھی۔ مگراب ان كى دَيو فَى ختم ہوگئ ہے۔ چنا نچی مرزا قادیانی (الحکم الابر بل ۱۹۰۳ء) میں جبکہ میسی علیه السلام كی موت كے قائل تھے۔ چنا نچی مرزا قادیانی (الحکم الابر بل ۱۹۰۳ء) میں جبکہ میسی علیه السلام كی موت كے قائل تھے۔ حرکر میرا اپنا یہ فدہ ہب ہے كہ ہرتم كی نبوت كا دروازہ بند ہے۔ 'ليكن اس كے بعد مرزا اور مرزا ئيوں كی غیر تشریعی مرزا ئيوں كے بعد مرزا اور ہند ہے۔ 'ليكن اس كے بعد مرزا اور ہیں غیر تشریعی و جائز مانے ہیں۔ بھلا كيام زا ہیں۔ کیونکہ تھی حضور اللہ اللہ الی بھی حضور اللہ اللہ تھی۔ میں اور پہلے کے نبی ہیں اور اللہ اللہ تو تا مہ ہے نبی غیر تشریعی رہ گئے؟۔ معاذ اللہ!

السذين هم رسل فقط (كبريت الاحمر على حاشية يواقيت ج ١ ص ١١٨) " ﴿ جان اوَ كَهُ بَرُوت بِس مَعْنَى مُطْلَق جُرويت الاحمر على حاشية يواقيت ج ١ ص ١١٨) " ﴿ جان اوَ كَهُ بُوت جس مَعْنَى مُطْلِق جُرويَ عِنْ مُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

اور(نوعات ٢٥٠٥) ملى بكر أف النبوة سادية الى يوم القيامة فى السخلق وان كان التشريع قد انقطع فالتشريع جزء من اجزاء النبوة " وينى لغوى نبوت تو قيامت تك تمام طلق مل سارى بر بال تشريع منقطع بوكى اورتشر يع حقيقى نبوت كا براء مين سايك بربر يدى حقيق نبوت كا آخرى برتشريع برب

پرایک اور مقام پر لکھے ہیں کہ: ''وہ ندہ النبوۃ ساریۃ فی الحیوان مثل قدولہ واوحی ربك الی النحل ''لینی بینوت حیوان میں بھی ساری ہے۔ جیسا كہ كام مجید میں ہے كہ اللہ تعالی نے شہدی كھی كی طرف وحی كی غرض لغوی معنی كرو سے نبوت غیر تشریعی ہر مخلوق میں موجود ہے۔ اس میں مرزا قادیانی كی كون تخصیص ہے؟۔ اور تمام كمالات اور اوصاف نبوت صدق دیانت ، امانت ، تقوى عبادت ، زہر، توكل ، رویا ، صالی ، الہام وغیرہ وغیرہ قیامت نبوت صدق دیانت ، امانت ، تقوى ، عبادت ، زہر، توكل ، رویا ، صالی ، الہام وغیرہ وغیرہ قیامت تك باقی رہیں گے۔ بیسب لغوى نبوت كے اعلی افراد ہیں۔ بلکہ حقیق نبوت كے اجزاء میں سے ہیں۔ لیکن پھر بھی حقیقت نبوت كا آخرى جز تشریع ہے اور تشریع منقطع ہو چى اور جب تك كی شے کے جمیع اجزاء موجود نہیں ہو عتی ۔

شخ ا کرفسوص (اکام فس عزیری می العام اللت کار فسوص (اکام فس عزیری می العام اللت کار فسو کار کام فس عا ال می الله کولوگوں کے لئے باقی رکھا ہے۔ لیکن نو ہو چکی ۔ پس آ پ کے بعد کوئی نی نہیں ہوسکا۔ می شرع ہی ہوتا ہے۔ پھ

نوٹ! شخ اکبرکا ( قول نبر ۸) میں م کہتے ہیں۔جس پرامروئنی یعنی شریعت جدیدہ کیا گیا تو مشرع لینی رسول ہے۔ یعنی شریعت صرف ای کے لئے شریعت نازل کی گی۔جس مبرحال میشر بعت جدیدہ پہلی شریعت کی نار حالت میں لوگوں کوبھی اسی نبی کی شریعت پڑ سکتے ۔خواہ میشر بعت اس شرعیت کے موافق ہو حضرت شاہ ولی انڈ محدث د ہلوگ

کھتے ہیں کہ: ''ختم به المنبیون اے لا عبلی المناس''ینی صوطات کے بعدا کرے بی معنی خاتم النبین کے ہیں کیونکہ نج الہام وبشرات کو۔

الغرض بعض المل کشف ووجود نبور الادیان کی میعنی مطلق نبوت جولابشره بشرط لا تشریع لیخی نبوت عامدوم نبوت بشرط تشریع لیخی نبوت خاصه شرعید - ، بوگئی ہے اوریہ اصطلاح شریعت کے کچھ بھی ا

شُخ اكبر (فوجات مَين ٢٥ ٣٠)؛ الله على الله على الرؤيا فكان لا التي البقى الله على الدسلمين

رسل فقط (كبريت الاحمد على حاشية يواقيت ج ١ ص ١١٨) "﴿ جان اوَّ ) كَمْ عَنْ مَطْلَقْ جَرِدي كَا مَمُ وَوَدَات بِس مارى كَا مَعْ مَطْلَقْ جَرِدي كَا مَمُ وَوَدَات بِس مارى مِي مِنْ اللهِ عَنْ مَطْلَقْ مَمَ ازْكُمُ اللهِ عَانْ فَوَاجِبِ الوجود كَى استى كَى جَرِد ير المِي اللهُ كَا مُلَاقَ اللهِ عَلَى جَرِد ير المُ الله اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ر(فوطت ناص ۱۰۰) میں ہے کہ: 'فسال نبوة ساریة الی یوم القیامة فی ن کان التشریع قد انقطع فالتشریع جزء من اجزاء النبوة ' ﴿ یعن قیامت تک تمام فتن میں ساری ہے۔ ہاں تشریع منقطع ہوگی اور تشریع حقیقی نبوت سے ایک جزیم حقیق تبوت کا آخری جزیشر یع ہے۔ ﴾

رایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ: 'و هدنه السندوة سیاریة فی الحیوان مثل میں دبك الی النحل ''یعنی بینوت حیوان میں بھی ساری ہے۔جیسا که كلام مجید بعالی نے شہد کی بھی کی طرف وی کی غرض لغوی معنی كرو سے نبوت غیرتشریعی ہر ود ہے۔اس میں مرزا قادیانی کی كون ی تخصیص ہے؟۔اور تمام كمالات اور اوصاف یانت ،امانت ، تقوی ،عباوت ، زید ، تو كل ، رویا ، صالی ، الہام وغیر ہ وغیر ہ قیامت کی سے بیت بھی ہوت ہے اعلی افراد ہیں۔ بلکہ حقیق نبوت کے اجزاء میں سے محد ہوت ہوت ہے۔ بیسب لغوی نبوت کے اجزاء میں سے

بند کردیا تو اولیا تیراس کامزہ بخت کڑوا گذرا .....پس ان پراسم ولی کا قائم کیا اور معلقہ کومعلوم ہوا کہ میری امت میں انقطاع وجی اور رسالت کا بیالہ ہے گے تو کے لئے رسالت کا ایک شعبہ مقرر کیا۔ پس ان کو تبلیغ کا حکم دیا تا کہ اسم رسل کے میں۔اگرچہ اس شعبہ کی بناء پر اطلاق ناجا کز ہے۔ پھ

يت مبحث ٤٦ ج ٢ ص ٨٦ ) " ﴿ جب اللَّه تعالُّ نَ حَضُوبِمُ اللَّه عَلَيْكُ كَ بعدر مالت

شخ اکرفسوس (الحکم فسمزری س ۱۳۰) میں تکھتے ہیں کہ: 'فسابق کہ النبوة العامة اللتی لا تشریع فیها ساماندوة التشریع والرسالة منقطعة فی نبینا الله فلا نبی بعده مشرعا او مشرعاله ولا رسوله وهوالمشرع '' ﴿ نبوت عام کولوگوں کے لئے باقی رکھا ہے۔ لیکن نبوت ورسالت تشریع بمارے حضوطالیہ میں منقطع ہو چکی۔ پس آ پ کے بعد کوئی نبی نبیس ہوسکتا۔ خواہ شرع ہویا مشرع لداور ندرسول ہوسکتا ہے اور

بیشرع بی ہوتا ہے۔ ﴾

نوف! شخ اکبرکا (قول نبر ۸) میں معلوم کر چکے کہ نبی رسول سے عام ہے اور نبی اس کو کہتے ہیں۔ جس پر امرونہی یعنی شریعت جدیدہ نازل ہوتا کہ وہ عبادت کرے۔ اگر بلیغ کا بھی امر کیا گیا تو مشرع لینی رسول ہے۔ یعنی شریعت کوغیر تک پہنچانے والا ورنہ شرع لہ ہوگا۔ یعنی صرف اس کے لئے شریعت نازل کی گی۔ جس پر وہ عبادت کرے بلیغ کرنے کا حکم نہیں ہوا۔ بہر حال بیشر بعت جدیدہ پہلی شریعت کی ناخ ہوگا۔ کیونکہ صرف اس نبی کو یا رسول ہونے کی بہر حال بیشر بعت جدیدہ پہلی شریعت کی شریعت بھل نہیں کر حالت میں لوگوں کو بھی اس نبی کی شریعت بھل نہیں کر حالت بیس لوگوں کو بھی اس نبی کی شریعت بھل نہیں کر حالت بیس کو باور ہوئے ہوگا۔ کو اور جسے۔ پہلے نبی کی شریعت بھل نہیں کر حکے۔ حوالہ بیشر بینت اس شرعیت کے موافق ہو یا مخالف جیسے نبیرا میں معلوم کر چکے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (تمیمات الہیہ کے تنہیم نبر ۵۳ ج ۲۰۰۲ ۲۰۰۲) میں کھتے ہیں کہ: ' ختم به السندیون اے لا یوجد من یامرہ الله سبحانه بالتشریع عبلی السناس ''فینی حضوط اللہ کے بعدایا کوئی خض نہیں ہوسکتا جس کو تشریع کا اللہ تعالی امر کرے یہی معنی خاتم انہیں کے ہیں کوئکہ نبی اس کو کہتے ہیں جس پروی تشریع ہو۔ ندصا حب وی المهام و بشرات کو۔

الغرض بعض اہل کشف وہ جو دنبوت الغویہ کی تقلیم کرتے ہیں نہ نبوت مصطلحه فی الغرض بعض اہل کشف وہ جو دنبوت الغویہ کی تقلیم کرتے ہیں نہ نبوت مطلق نبوت جو لابش طشے کے درجہ میں ہے۔ اس کے دوفر دہیں نبوت بشہ رط لا تشدریع لیمنی نبوت عامہ ومطلقہ یعلی قد رمرا تب تمام مخلوق میں موجود ہے۔ دوسرا نبوت بشرط تشریع لیمنی نبوت با نبی بہتیم السلام کے ساتھ خاص ہے اور یہی مرتفع ہوگئی ہے اور یہا صطلاح شریعت کے کچھی خلاف نبیں۔

الله على الله على المسلمين وهي من اجراء النبوة فما ارتفعت النبوة النبوة فما ارتفعت النبوة

باللكلية ولهدا، قلن انما ارتفعت نبوة التشريع فهذا معنى لانبى بعده "
﴿ ابتدا، يس سب سے پہلے جودى حضورة الله كَلَ مُولَى ہود وروًا تلى جودوروث كوروث كى مطرح فاہر ہوتے تھادرينوع وى الله تعالى نے مسلمانوں ميں باقى ركى ہادرينوت حقيقت كى اجزاء ميں سے ايك جز ہے۔ پس نبوت جميح اجزاء مرتفع نہيں ہوئى۔ (يعنى تمام كملات واوصاف نوت صدق، ديانت، امانت، تقوى عمودت و لم عبادت، و كل ، روياء، كشف، الهام وغيره دنيا سے نبیں الله عرق عبال حقیقت نبوت كا تحرى جز تشريح يعنى اعطاء منصب نبوت دوى شريعت من الله مرتفع ہوجانے كى وجہ الله مرتفع ہوجانے كى وجہ الجزاء موجودن ہوں نبوت موجودنيں ہوكئى۔ لبندا حضور الله علیہ جد تشريع مرتفع ہوجانے كى وجہ سے كوئى نبى بھى نبيں ہوسكا۔ ﴾

ای لیے شخ نے اس کے بعدای (ص ج عص ۱۲) می تقریحاً یہ می فرمادیا ہے کہ: "اسم النبي ذال بعد رسول الله عليظ "العني صوفي على بعد في كاسم عي ذاكل موكيا ے ۔ کونکہ حقیقت میں حضور ملاق کے بعد فی تو ای حض کو کمہ سکتے ہیں جوحضور ملک کے بعد منصب نبوت كى وي يونى يرفائز مو- بالعينى عليد السلام واوريس عليد السلام والياس عليد السلام جو حضور الله سے پہلے اپنے اپنے زماند کے نبی، منصب نبوت کی ویوٹی پر فائز سے اب وہ حضور الله كالم الشخ زيره موجود بين ان كى نبوت كى دُيونى ختم ہوگئ البذاان كونمي غير تشریعی بھی کہدیئتے ہیں۔ یعنی وہ نبی جن کی نبوت کی ڈیوٹی جتم ہوگئ کیونکہ اب صاحب الزمان نى دوسر يى راى وجد سي فيخ فى (فؤمات كيدج مهم ١٨٢) عن لكما ب كد: "فعل منا انسه قوله لانبي بعده اي لا مشرع خاصة لا انه لايكون بعده نبي "الين بم خ جان لیا کہ لاندسی سعدہ تے میمنی بیں کرکوئی حضور اللہ کے بعدمنصب نوت کی ڈیوٹی پر صاحب شرع موكزىين آسكا۔اس كے بيمعى نبيل كرآ ب كي بعدكوئى نى زىده موجود بى نبيل ريه گااوراس طرح (فق مات مَدباب ٢٢ جهم ٣) على فرمات بيل كد: "ابسقسى الله بسعد رسول الله شيرال من الرسل الاحياء باجسادهم في هذه الدار الدنيا ثلثة وهم ادريس عليه السلام بقى حياً بجسده واسكنه الله في اسماء الرابعة .... وابقى في الارض ايضاً الياس وعيسى كلاهما من المرسلين " اس ك بعد لكهة بين ك: "السنبوة التي انقطعت بوجود رسول الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن نبوة التشريع لا مقامها فلا شرع يكون ناسخاً لشرعه على الا يزيد في.

رعه حکما اخروهذا معنی قوله ان استول بعدی یکو ان بیمول بعدی و لا نبی اے لا نبی بعدی یکو ان یکون تحت حکم شریعتی " ﴿ وه نبوت تشریع ہے۔ جس میں امر ونی الی منوطات کے بعد شریعت نازل نبیل ہو گئی۔ جو حضوا آپ کی شریعت میں کوئی تھم زیادہ ہوسکتا ہے۔ رسالت میں کوئی تھم زیادہ ہوسکتا ہے۔ رسالت میں کوئی تھم زیادہ ہونے کے یکی معنی ہیں۔ اُپ کار ہوجو ہر حال میری شریعت کے خلاف ہوگی ندا میں داخل ہوگا۔ جسے الیاس وادر لیس وعینی علیم السلام وادر نتو حات کمین اسلام وادر نتو حات کمین اسلام وادر نتو حات کمین اس ۱۹۵۸) میں تکھتے ہیں۔

ي امته نبي يشرع الله له خلاف شرع مح أحجرها من حيث لاتشريع ولا سيماقال عل النبوة ادرجت بين كتفيه وقال في الم **فو**صف بعض امتنى بنانهم قدمصل **لا** يضالف شرعه وقد علمنا بما قال شيسه ان ع أمقسطاً عدلًا فيكسر الصليب ويقتل الخ ونبيه وهو ينزل فله عليه السلام مرتبة ال التشريع عند نزوله فعلمنا بقوله عليه الس النبوة قد انقطعت والرسالة انمايري حضوط الله كى امت من كوئى نبى اوررسول نهيس ہوسكا **نازل ہو ہاں مقام نبوت جس میں تشریع نہیں ہوتی م**م **مریم کے حافظ کے متعلق فر مادیا ہے کہ اس کے پہلو** متعلق فرمایا که پیمی نبوت کے اجزاء میں سے ایک ج مامل ہے۔ اگر چی تربیت محدید کے خلاف شریعت كرحضور واللي نفرايا بركدامت محمى من يسل مے صلیب کوتوڑنے اور خنز پر کے قبل کرنے کا حکم و

لي شخ نے اس كے بعداى (ص ج م م ١٠) مل تصريحاً يرجى فرماديا ہے كه: زال بعد رسول الله عليظ " يعنى صوفات ك بعد في كاسم بي زاكل موكيا ت میں حضورہ اللہ کے بعد نبی تو ای مخف کو کہہ سکتے ہیں جو حضورہ اللہ کے بعد ادُيوني برفائز مو- بال عيسى عليه السلام وادريس عليه السلام والياس عليه السلام جو پہلے اپنے اپنے زماند کے نبی، منصب نبوت کی ؤیوٹی پر فائز تھے اب وہ جدعنداکشخ زنده موجود ہیں ۔ان کی نبوت کی ڈیوٹی ختم ہوگئی۔للبذاان کو نبی غیر سکتے ہیں۔ لینی وہ نبی جن کی نبوت کی ڈیوٹی ختم ہوگئی کیونکداب صاحب الزمان -اى وبدى ين فرفتو مات كين ٢٥٠ ) من لكما يكد: "فعلمنا انه بعده ای لا مشرع خاصة لا انه لایکون بعده نبی "ایخی بم سف سی سعدہ کے معنی میں کہ کوئی حضو واللہ کے بعد منصب نوت کی ڈیوئی پر كرنيس أسكاراس كے ميمعن نبيل كه آب كے بعد كوئى نبى زنده موجود بى نبيل رح (فوحات كيه باب ٢٢ ج ٢٠٠٢) على فرمات عين كه: " ابسقسى الله بسعى الله الرسل الأحياء باجسادهم في هذه الدار الدنيا ثلثة عليمه السلام بقى حياً بجسده واسكنه الله في اسماء وابقى في الارض ايضاً الياس وعيسىٰ كلاهما من المرسلين '' ين كن" النبوة التي انقطعت بوجود رسول الله عَبْرُالله انما هي بع لا مقامها فلا شرع يكون ناسخاً لشرعه تاياله ولا يزيد ذي.

سرعه حکما اخروه خدا معنی قوله ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا وسول بعدی و لا نبی اله بعدی یکون علی شرع یخالف شرع بل اذا کمان یکون تحت حکم شریعتی " وه نبوت هیقت جوهنو سیات کی بعث سے مقطع بو کمان یکون تحت حکم شریعتی " وه نبوت هیقت جوهنو سیات کی بعث سے مقطع بو مخور سیات اور نبیل بوکتی ۔ جوهنو سیات کی از ل بواکرتے ہیں ندمقام نبوت، پس هنو سیات کے بعد شریعت تازل نبیل ہوگئی۔ جوهنو سیات کی شریعت کے لئے ناخ بن اور نبو آپ کی شریعت کے لئے ناخ بن اور منو سیات کی بیرک شریعت کے لئے ناخ بن اور منو سیات کے بعد کوئی آبیا ہی جس پرشرایت کے بعد کوئی آبیا ہی جس پرشرایت کے بعد کوئی آبیا ہی جس پرشرایت نازل ہو جو ہر حال میری شریعت کے خلاف ہوگی ، ند ہوگا۔ تو حضو سیات بی کس پرشرایت کے تحت میں داخل ہو کو ہر حال میری شریعت کے خلاف ہوگی ، ند ہوگا۔ تو حضو سیات بی کس پرشرایت کے تحت میں داخل ہوگا۔ ہوگا۔ تو حضو سیات بی کس بی شریعت کے تحت میں داخل ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ تو حضو سیات کی کشرایعت کے تحت میں داخل ہوگا۔ ہوگ

اور (فوحات كيدج اص ٥٦٩) من كليت بين كن: "لا يكون بعد رسول الله تشريل في امته نبى يشرع الله له خلاف شرع محمد ولارسول وما منع المرتبة ولا حجرها من حيث لاتشريع ولا سيماقال عليه السلام في من حفظ القرآن ان النبوة ادرجت بين كتفيه وقال في المبشرات انها جزء من اجزاء النبوة فوصف بعض امتى بانهم قدحصل لهم المقام وأن لم يكونوا على شرع يخالف شرعه وقد علمنا بما قال عُلَيْنَا إن عيسى عليه السلام ينزل فينا حكماً مقسطاً عدلًا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يشك قطعا انه رسول الله ونبيه وهو ينزل فله عليه السلام مرتبة النبوة بلاشك عندالله وماله مرتبة التشريع عند نزوله فعلمنا بقوله عليه السلام انه لانبي بعدى ولا رسول ان النبوة قد انقطعت والرسالة انما يريد بهما التشريع " ﴿ صُورَاتُهُ كُامِد حضور الله کی امت میں کوئی نبی اور رسول نہیں ہوسکتا۔جس پر شریعت محمدیہ کے خلاف شریعت نازل ہو ہاں مقام نبوت جس میں تشریع نہیں ہوتی ممنوع اور مجور نہیں۔جبکہ حضور مالی نے قرآن كريم كے حافظ كے متعلق فرماديا ہے كداس كے پہلوميں نبوت درج كردى كى اور مبشرات كے متعلق فرمایا کدریجھی نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ پس حضو روای کی امت کومقام نبوت عاصل ہے۔اگر چیشریعت محمدیہ کےخلاف شریعت نازل نہیں ہوسکتی اور پھر بم یہ بھی جانتے ہیں ك حضور والله عند فرمايا ب كدامت محمري من عيسى عليد السلام حاكم اور خليف موكرنزول فرمائيس محے۔صلیب کوتو ڑنے اورخز پر کے قبل کرنے کا تھکم دیں گے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ب شک الله کے رسول اور نبی بیں اور بالشک عندالله ان کوم تبذیوت حاصل ہے کین بزول کے وقت مرتبہ تقریع نہ ہوگا۔ یعن نبوت کی وقی پر نہ ہول گے تا کہ امر و نبی نازل ہو ۔ پس معلوم ہوگیا کہ حضور علیق نے ارشاد کے بیمعنی میں کہ منصب نبوت اور رسائت تشریعیہ منقطع ہوگئی نہ مقام نبوت انعوبیہ جوعلی قدر مراتب سب میں موجود ہے۔ نبی غیر صاحب الزمان وصاحب تعریفات و مقام نبوت و حافظ قرآن وصاحب وجی البام ورؤیا صالحہ بلکہ صاحب وجی مطلقہ شہدکی مسلمی وغیر داور صاحب نبوت مارہ و تا مارہ کا ماری ہے۔ بھا

شَخْ نَا يَكَ دُوسِ بِهِ مِنْ مِي لَهُمَا بِكَ كَنَّ قَالَ فَى حَدِيثُ مِن حَفَظُ القرآن فَى قَدَ ادرجت النبوة فى صدره فَقَد ادرجت النبوة فى صدره اوبين عينيه اوفى قلبه لان ذلك رتبة النبى لارتبة الولى (كبريت على حاشيه يواقيت ح٢ص٨) \* ﴿ مَنُوسَيَّ عَلَيْهِ مِنْ عَدِيثُ مِنْ حَافِظُةٌ آنَ كَمَعْلَ يَمْ مَا يَا كَاسَ كَيْعُوسِ كَامَا مَعْ يَاسَ كَيْعُوسِ كَامَا مَعْ يَاسَ كَيْعُوسِ مَنْ مَا يَاسَ كَاسَ مَعْلَ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ مَا يَاسَ كَاسَ عَيْدُ عَلَى بَالِي فَى آنَكُمُوسِ كَامَا مِنْ يَاسَ فَي اللهُ عَلَيْهِ مِنْ بُوتَ دَافُلُ رَدَى مَنْ مَا يَاسَ لَنْ كَمِيمِ مِنْ عَنْ يَلُ كَامِ عَنْ فَي كَامِهُ وَمَا يَاسَ لَنْ كَمُعِمِ مِنْ عَنْ فَي كَامِ عَنْ فَي كُولِ عَنْ فَي مَا عَنْ فَي عَلَى عَلْ عَلْ فَي عَلَيْ عَلَى مَعْ فَي عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَالْ فَي عَلَى عَلَى مُعْلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْكُولُ عَلْمَ عَلَيْكُولُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى مَا عَلَيْكُ عَلَى عَالْمُ عَلَيْكُمُ عَلَى عَلَيْكُمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَيْكُمُ عَلَى عَلَى عَلَيْكُمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَيْكُمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَل

کلام مجید کی آیات اوراس کے اوام نازل ہوتے ہیں۔جیسا کے مرزا قاد حضرت مجد دالف ٹانی (

وكمالاتيكه در نبوة دركار بخاتم الرسل ختم شده است اور(كتو,ت2018)

شبیه کمالات انبیاء علیهم اا چی که: 'ایس هر دوبزرگود معدوداند''ینی کمالات میں دوتو اور (نومات کمین۲۳۵)

کااطلاق خاص صاحب و تی تشریعی که مجموع اجزاء نبوت سے متصف می زائل ہو چکا۔ نبی اور و لی میں پج ہوتی ۔ حاصل مطلب میہ ہے کہ صوا ہے جوعلی قدر مراتب تمام مخلوقات

ہے ہوں شدر روب ہا موسکہ بٹلا یئے اس میں سکوخلاف ہوسکہ (فقرحات مکیہ جاس 19

الاولیاء ای انبیاء الاولیاء الاولیاء اولیاء الله کے مقام کو دریافت کر۔ اور یہی وہ نبوت ہے جے ہم کے مرزا قادیائی قبل صرح کوئی نبو۔ \*\*

دم نے والے سے موعود کا نام جوادی نام خوادی نام خواد

اور ( حاثیہ انج م آتھ استعال کرنا اور لغت کے عام مع کام مجید کی آیات اوراس کے اوامرونو اہی ودیگر اوامر جدیدہ بطریق دحی نبوت وخطاب من اللہ نازل ہوتے ہیں۔ جیسا کے مرزا قادیانی اوراس کی امت قائل ہے۔

حقرت مجدوالف تائی (کتوب۳۲ جس ۳۲۷) می فرمات بی که: "لسواذم وکمالاتیکه در نبوة درکار است همه راعمر دارد اماچون منصب نبوة بخاتم الرسل ختم شده است بدولت منصب نبوة مشرف نگشت"

اور ( کتوبات ۲۵۱ قاص ۲۵۱ ) میں فرماتے ہیں گد: 'کمالات حضوت شیخین شبیبه کمالات انبیاء علیهم السلام است ''اوراس کے بعدای کمتوب کآ خریس لکھتے ہیں کہ:''ایس هو دوبزر گوران درکلانی وبزرگی درانبیاء علیهم السلام معدوداند''یعنی کمالات میں دونوں فلیفرابو کر وعرانبیاء علیم السلام کمشاہدیں۔

اور (نوحات کیدن عص ۲۹۵، جسم ۵۱۸) سے پہلے پرنقل کر چکا ہوں کہ نبوت اور نبی کا طلاق خاص صاحب وحی تشریع پر ہے اور تشریع نبوت کے اجزاء میں سے آخر جز ہے تاوقت میہ کہ مجموع اجزاء نبوت سے مصف نہ ہو، نبی کا اطلاق نہیں ہوسکتا ۔ لہذا حضو حقاقت کے بعد نبی کا اسم می زائل ہو چکا۔ نبی اور ولی میں یبی فرق ہے کہ نبی پروحی تشریع ہوتی ہے اور ولی پروحی تشریع نہیں ہوتی ۔ حاصل مطلب میہ ہے کہ صوفیاء کرام نبوت الغویہ کی تشیم کرتے ہیں۔ نبوت عامہ غیر تشریعی ہوتی ۔ حاصل مطلب میں محلوقات کو حاصل ہے اور دوسر نبوت تشریعہ بہی مخصوص بالانبیاء ہے۔ جو علی قدر مراتب تمام محلوقات کو حاصل ہے اور دوسر نبوت تشریعہ بہی مخصوص بالانبیاء ہے۔ جاس میں کسی کو خلاف ہوسکتا ہے؟۔

اور ( حاشیه انجام آتھم ص عرب خرائن خااص ایشاً) میں ہے کہ: ''غیر حقیقی طور پر کسی لفظ کو استعال کرنا اور لغت کے عام معنوں کے لحاظ ہے اس کو بول جال میں لانامستازم کفرنہیں مگر میں کے رسول اور نبی بیں اور بااشک عنداللہ ان کوم تبہ نبوت حاصل ہے لیکن نزول کے فیہ نبہ وگا۔ یعنی نبوت کا محلوم ہوگیا کے نہ ہوگا۔ یعنی نبوت کی درس است تشریعیہ منقطع ہوگئی نہ مقام کی ارشاد کے بیم متن بیں کہ منصب نبوت اور رس است تشریعیہ منقطع ہوگئی نہ مقام کلی قدر مراتب سب میں موجود ہے۔ نبی غیر صاحب الزمان وصاحب تحریفات کا بی نبوت و حافظ قرآن وصاحب وحی البام ورؤیا صالحہ بلکہ صاحب وحی مطلقہ شہد کی صاحب نبوت یا مہ جوتمام مخلوقات میں ساری ہے۔ بھ

 اسکوبھی پیند نہیں کرتا کہاں میں عام مسلمانوں کو دھو کہ لگ جانے کا اختال ہے۔' اور دعویٰ نبوت کے بعد لکھتے ہیں کہ:'' بمار ادعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔''

( مُقُوطُ ت ج ١٩٠٨ عام ١٢٤، بدر ٥٧مار ج ١٩٠٨ء )

. اور (حقیقت الوحی می ۳۹ بخزائن ج۲۲ می ۲۰ ۳۰) میس صاف لکیدد یا ہے که: "اس وقت تک اس امت میں کوئی اور مخص نبی کے نام پانے کامستی نہیں گذرا۔ 'اور (اشتہارا کی علمی کا زالص ۱۱، خزائن ج ٨١ص ٢١٥) ميل هے كه: " ابتمام ونيا بدست و پاہے - كونكه نبوت رمبر ہے ـ " نبوت صرف موہبت ہے وغیرہ وغیرہ - اب حاصل کلام یہ ہے کہ منصب نبوت جووہبی ہے ۔ جس میں وی تشریع کا نازل ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ وی تشریع حقیقت نبوت میں داخل ہے۔ و وحضو ونافیطیا كى بعثت عامد كے بعد منقطع ہے۔ ليكن مقام نبوت لغويداور كمااات نبوت جو سبى بين اور حقيقت نبوت شرعیہ کے بعض اجزاء ہیں۔وہ ہاتی ہیں اور بیا طاہر ہے کہ جب تک کسی حقیقت کے جمیع اجزاء موجود نه بول و ه حقیقت موجودنہیں ہوسکتی \_البیة نبوت لغویه عامه بیتمام مخلوقات میں علی قد رمرا تب ساری ہے۔ کیکن باوجوداس کے نبی کے اطلاق کرنا۔اس معنی برممنوع ہے اور عیسی علیہ انسلام کو بعد نزول کے جونبی کہا گیا ہے۔ وہ بے شک حقیقاً اپنے زمانہ کے نبی میں۔حضور علیہ سے پہلے منصب نبوت برِ بعثت بو پھی۔ اینے زمانہ میں صاحب الزمان رسول تھے۔ کیکن حضو واللہ کے ا بعثت عامدے بعد صاحب الزمان رسول نہیں رہے اوراس امت کے لئے رسول ہو کرتشر یف نہیں ، لا ميں گے۔ بلكهان پرصاحب الزمان رسول يعني حضور والله كي شريعت كا اتباع واجب مو كا اوران یروی نبوت نہ ہوگی ۔ اب مرزا قادیانی کے دعویٰ کو ملاحظ کرلو۔ سب ہے آخری کمتوب میں لکھتے میں کہ:''میں خدا کے حکم کے موافق نبی بول یا' ایک ملطی کا از الدمیں محدثیت ہے انکار کر کے اس سے بڑھ کر وہی نبوت او دعوی کیا مسیح موعود نے لکھا ہے کہ ''فدانے مجھے منصب نبوت بر (حقيقت النبوة ص٢٢٠)

اور (اربعین نبر مس ۲ ، نزائن ج ۱ مس ۳۳۵) میں لکھتے ہیں کہ: '' یہ بھی قسمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔ جس نے وقی کے ذرائعہ سے چندامرونمی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا۔ دبی صاحب الشریعت ہوگیا۔ پس اس تعریف کی روسے بھی ہمارے نخالف طزم ہیں۔ کیونکہ میری وقی میں امر بھی ہیں اور نبی بھی ۔۔۔۔اور ایسا بی صب تک میری وقی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نبی بھی ۔۔۔۔اور ایسا بی طب تک میری تعلیم میں امر بھی ہے اور نبی بھی اور شی بھی اور نبی بھی اور نبی بھی اور شی بھی اور نبی بھی اور شی بھی اور شی بھی اور شی بھی اور شی بھی کہ یہ ہے۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے میری تعلیم کواور اس وتی کو جو اور شریعت کے ضروری احکام کی تجدید ہے۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے میری تعلیم کواور اس وتی کو جو

میرے پر ہوتی ہے۔فلک یعنی کشی کے نا میری تعلیم اور میری بیت کونوح کی کشی مفہرایا۔' اور شخ اکبروشخ عبدالو ہاب شعراہ عنقه کافتو کی صادر فر مایا ہے تو پھران ۔ مرزائی امت بہت کوشش کرتی ہے کہ شخ آ عبث نکال حالا تکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ مجکدافتر اء کیا ہے۔اس کئے قابل استندنیم الشدخ قد س الله سده فیدجب

صدر امر سلطانی با النهی ص۲۰۸۰ کتاب الجهاد باب المرتد مسوس کها سے مال الدین نامی ایک مختم

نبی اور نبوت اور و اور نبی کے معن

قرآن کریم نے سب نیوا ہے۔ چنانچہورہ انعام کے ساتویں رکو اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، مو علیہ السلام، لوط علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، لوط علیہ السلام،

اس كے بعدہے كه: "أولىاً (انعام: ۸۹) "بينى بيو واوگ بيں جن عليه السلام كے متعلق ہے جن كومرز اقاد، موسسى و هارون (السافات: الكتساب المستبين (السافاء كتاب روش دى اورسور وانبياء ميں ہے

ں کرتا کہاں میں عام مسلمانوں کو دھو کہ لگ جانے کا اختال ہے۔'' اور دعوی نبوت (ں کہ:''ہمارادعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔''

( ملفوظات ج٠١ص ١٢٤، بدر٥ رمارج ١٩٠٨ ء )

ر (حقیقت الوجی ص ۱۳۹ خزائن ج ۲۲م ۲۰۰۷) میں صاف لکھودیا ہے کہ: ' اس وقت تک کوئی اور محض نی کے نام یا نے کامستحق نہیں گذرا۔' اور (اشنہارا کی شلطی کا زالی سا، ٢١٥) مل ي كدان ابتمام ونياب وست وياب - كيونكد نبوت برمبر ب، نبوت ، ہے وغیرہ وغیرہ اب حاصل کلام یہ ہے کہ منصب نبوت جووہی ہے۔ جس میں زل ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ وحی آشر کی حقیقت نبوت میں داخل ہے۔ وہ حضو وطفیقی کے بعد منقطع ہے۔لیکن مقام نبوت لغویداد رکمالات نبوت جونسی ہیں اور مقیقت لے بعض اجزاء ہیں۔وہ ہاقی ہیں اور بیرظاہر ہے کہ جب تک کسی حقیقت کے جمیع اجزاء وحقيقت موجوذنبين بوعتى البية نبوت لغويه عامه بيتما متخلوقات مين على قدرمراتب ن باوجوداس کے نی کے اطلاق کرنا۔اس معنی پر ممنوع ہے اور میسیٰ علیہ السلام کو بعد یی کہا گیا ہے۔ودیے شک حقیقتا اپنے زمانہ کے نبی میں۔حضور چیکٹی سے پہلے پر بعثت موپکی۔ اینے زمانہ میں صاحب الزمان رسوں تنبے۔ <sup>لی</sup>کن حضور ملط<sup>یق</sup> کی بعدصاحب الزمان رسول نہیں رہے اوراس امت کے لئے رسول ہو کرتشریف نبیس **ـ ان برصاحب انز مان رسول لعنی حضور حالیت ب**ی شریعت کااتباع واجب موگااور ان ہوگی۔اب مرزا قادیانی کے وعویٰ کو ملاحظہ کراو۔سب سے آخری مکتوب میں لکھتے مداکے حکم کے موافق نبی ہوں۔''ایک فلطی کااز الدین محدثیت ہے انکار کر کے اس ی نبوت کو دعوی کیا۔ مسیح موعود نے لکھا ہے کہ ''خدا نے مجھے منصب نبوت پر (حقیقت اللهو ة ص ۲۲۰)

ر(ار بعین نمبر ۴ ص ۲۰ بخزائن ن ۱۵ ما ۳۵ میں لکھتے ہیں کہ: ' یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا نے وقی کے ذریعہ سے چندا مرونہی بیان کئے ادرا پی امت کے لئے ایک قانون صاحب الشریعت ہوگیا۔ پس اس تعریف کی رو سے بھی ہمارے نخالف ملزم ہیں۔ میں میں امر بھی ہیں اور نہی بھی … اور ایسا ہی ہب تک میری وقی میں امر بھی ہوتے ۔'اوراس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ:''چونکہ میری تعلیم میں امر بھی ہے اور نہی بھی مضروری احکام کی تنجد ید ہے۔ اس کئے خدا تعالیٰ نے میری تعلیم کواور اس وجی کو جو

مرے پر ہوتی ہے۔فلک یعنی حق کے نام موسوم کیا ۔۔ اب دیکھو خداتعالی نے میری وجی اور میری تعلیم اور میری بیعت کونوح کی کشتی قرار دیا اور تمام انسانوں کے لئے اس کو مدار نجات کھرایا۔''اور شخ اکبرو شخ عبدالوباب شعرانی نے جورکیس المکاشفین ہیں۔الیے شخص پر ضد بنا عنقه کافتو کی صادر فر مایا ہے تو گھران کے کلام میں الحاد کے امداد کی کون صورت نکل سکتی ہے؟۔ مرزائی امت بہت کوشش کرتی ہے کہ شخ اکبری فتو حات کید سے کچھ سہارال جائے مگر بی خیال محف مون نکلا۔ حالا نکدوہ خوب جائے ہیں کہ شخ اکبری فتو حات اور دیگر کتب میں بعض میہود نے بعض عبث نکلا۔ حالا نکدوہ خوب جائے ہیں کہ شخ اکبری فتو حات اور دیگر کتب میں بعض میہود نے بعض جگد افتر اہا علی مجد الاحتیاط به تر کی مطالعة تلک الکلمات وقد الشیخ قد س الله سرہ فیہ جب الاحتیاط به ترک مطالعة تلک الکلمات وقد صدر آمر سلط انسی با السنہی فیہ جب الاحتیاط بہ ترک مطالعة تلک الکلمات وقد صدر آمر سلط انسی با السنہی فیہ جب الاحتیام من کل وجه (در مختار ج اسور کہا ہے۔ جمال الدین نامی ایک مخص نے گڑ ہوگر دیا ہے۔

#### نبی اور نبوت اوروحی نبوت کی تعریف اور رسول اورنبی کے معنی میں اصطلاحی شرعی فرق

قرآن كريم نے سب نبيوں كے لئے كتاب اور شريعت اور نبوت كو ثابت فر مايا ہے۔ چنا نچيسورہ انعام كے ساتويں ركوع ميں اتفارہ نبيوں كاذكر آيا ہے۔ ابرا جيم عليه السلام، اسال ما يعقوب عليه السلام، نوح عليه السلام، واؤد عليه السلام، سليمان عليه السلام، يكي اليوب عليه السلام، يوسف عليه السلام، موئ عليه السلام، بارون عليه السلام، تركريا عليه السلام، يكي عليه السلام، اليوب عليه السلام، الياس عليه السلام، الياس عليه السلام، الياس عليه السلام، الله عليه السلام.

اس کے بعد ہے کہ: ''اولیٹک الدیان اتبیناهم الکتاب والحکم والنبوة (انعام: ۸۹) ''یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کوہم نے کتاب اور شریعت اور نبوت دی ہے۔ خود ہارون علیالیام کے متعلق ہے جن کوم زا قادیانی غیر تشریعی نبی بٹلا تے ہیں۔''ولیقد مندنا علی موسیٰ و هارون (المسافات: ۱۱۶) ''کھران احمانات کا بیان ہے۔''واتینا هما الکتاب المستبین (المسافات: ۱۱۷) ''ہم نے ان دونوں موی وہارون علیم السلام کو کتاب روش دی اور سور وہ نبیاء میں ہے۔''ولیقد اتبینا موسیٰ و هارون الفرقیان

وضياء وذكراً للمتقين (الانبياه: ١٨) " حالاتك بارون عليه اللام موى عليه السلام ك وزيراً من اهلى هارون اخى طه ٢٠، واشركه في العرق اخى طه ٢٠، واشركه في امرى (طه ٢٠) "

"واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة (آل عسمسدان: ٨١) "العنى جب الله تعالى نے سب نبيوں سے عبدليا كه جب بھى ميس تم كوكتاب اور شريعت دول -اس معلوم بواكركتاب اورشرايعت نبيول كودي كني ہے- "كسان النساس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفو فيه (بقره:٢١٣) "اس آيت ين تقريح ب كرتمام نبیوں پر کتاب نازل ہونی ہے اور مرز امحمود قاویانی نے (هیتنداللہ ةص ۱۴۹) میں یہی لکھاہے۔ پھر اسى طرح قرق ن كريم ميں كتب برائمان لانے كا حكم ہے اور مفصل بتايا گيا ہے كہ البي احكام اوراس ك شرائع كان م كتاب بوتا ب- "قوله تعالى شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا والنذين اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن اقيمو الدين ولا تقفر قوا فيه (شورى: ١٠) "اس عواضح بكمتام انبياء كوايك بى دين شروع موا ب- اعمال كيم فروى اختلاف بوتا ب اوربس - "أن هذا له فسى المصحف الاولسي (الاعلى:٨٨) "ليني ميقرآ في تعليم إوراس كاهكام يبطي النبياء كي كتب مين بهي موجود مين - "شم اوحينا اليك أن أتبع ملة أبراهيم حنيفاً (النحل:١٢٢) "العني المراسي اورالت م صليق الله الا عند الله الله الا نوحى اليه الله الا الله الا الله الا الله الا الما فاعبدون (انبیاء:٢٠) "يعنى بم نے آپ سے بہلے جوکوئی رسول بھیجال کو يہی وحی کی کہ كوئى بندگى كائق نبيس مير سوا ميرى بى بندكى كرو- "ولقد اوحى اليك والى الذين من قبلك لئن الشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخُسرين (زمر:٦٥)" ﴿ آ پُ نَ طرف اور آ پُ سے پہلے جس قدر انبیاء آئے سب کی طرف پیوجی کی گئی کہ اگرتم بھی شرک کرونو تمہارے بھی سارے مل تباہ ہوجائیں اورتم خاسرین میں داخل ہوجاؤ۔ ﴾

''مایقال لك الا ماقد قیل المرسل من قبلك ان ربك لذو مغفرة و دوعقاب اليم (حم سجده: ٤٠) ''هُ آپ سے وہی كہاجاتا ہے جوسب رسولوں ہے آپ سے پہلے كہا گيا ہے كہ يرارب برى مغفرت والا ہے اور براہى دردناك عذاب دينے والا ہے۔ ﴾ نوف! ظاہر ہے كہ بيعقيد ہ تو حيدكي تعليم وتبلغ كى وى اور شرك كرنے سے نبى اور

عقید و مغفرت وعقاب کی تع کہ کرسب کو عبادت کر۔ داخل ہے۔ بغیران پراورار رسول الالیطاع باذ اوراینی وحی پرایمان لان

اینے اورا پی وحی لانے کو ' تشریعی کا ہوسکتا ہے لے ۔

''رسول کی حقیقت اور ماہ اور (عس۵۳۴،خزائن ۴۳° سر

کہتے ہیں جس نے احکام خزائن جساس ۵۱۱) میں ۔

پاک میں فرما تاہے کہ:'' جانتا ہے کہ اپنی پیغامبری

جانیا ہے کہا پی پیغا مبری کےاختیار میں ہے۔اس

ل جیبا ک*یمرز* بعآ''

''قل ان كن

''قل انما اذ

''واتل ما ا ''انـا ارسـ

رسولًا''

''انا ارسل

"بإ امها ال

عقیده مغفرت وعقاب کی تعلیم ہر بی پر ہوئی ہے۔ جوشریت کے اعلیٰ رکن ہیں اور ف اعبدونی کہہ کرسب کوعباوت کرنے کی ہلیخ کا امر ہور ہا ہے اور پھر ہر نبی پر ایمان لا نا اجر اء ایمان میں داخل ہے۔ بغیران پر اوران کی وی پر ایمان لا کے ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ ''مسا ارسلنا من داخل ہے۔ بغیران پر اوران کی وی پر ایمان لا کے ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ ''مسا ارسلنا من اور اپنی وی پر ایمان لا نے کی طرف باتا ہے۔ وہ ایمان کے اجراء میں ایک اور جز واعلیٰ کو لینی اور جز واعلیٰ کو لینی وی پر ایمان لا نے کی طرف باتا ہے۔ وہ ایمان کے اجراء میں ایک اور جز واعلیٰ کو لینی اور بین وی کی اور اپنی وی لا نے کی طرف باتا ہے۔ وہ ایمان کے اجراء میں ایک اور جز واعلیٰ کو لینی تشریعی کا ہوسکتا ہے لیے۔ مرز اقادیا تی (از الداوہ ام ص ۱۱۲ ہزائن جسم ۲۳۲۳) میں لکھتے ہیں کہ: ''دسول کی حقیقت اور ماہیت میں بیامر واغل ہے کہ دینی علوم کو بذر لعبہ جرائیل حاصل کرے۔'' اور (ص ۵۳۳۸ ہزائن جسم میں کھتے ہیں کہ: ''دسب تصریح قرآن کریم رسول ای کو خرائن جسم سے احکام وعقا کہ دین جو سط جرائیل ماتا ہے۔' اللہ تعالیٰ اپنے کام خرائن جسم سامان کے ہوں۔'' (ص ۱۲ کہ خرائن جسم سامان کے ہوں۔'' (می ۱۲ کہ بیاک میں فرما تا ہے کہ:''اللہ اعلم حیث یہ جعل رسالته (انعام: ۱۲۲) '' یعنی اللہ ہی جائی ہی ایک بین بیامبری کا منصب عطاء کرنا اللہ بیا کی اختیار مین ہے۔ اس ہو کین بیامبری کا منصب عطاء کرنا اللہ کی اختیار مین ہے۔ اس ہو کین ۔ ایک بیک بیامبری کا منصب عطاء کرنا اللہ کا خاتیار مین ہے۔ اس ہو کین ۔ ایک بیک ہی منصب محض وہی ہے۔ کسی

ا جیسا کرمرزا قادیانی پروی ہوئی۔ 'قل یا ایھا الناس انسی رسول اللّه الیکم (اشتہارمعیارالاخیار، مجوداشتہارات جسم ۲۵، البشری جسم ۲۵)

"قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله"

(ضر حقة عوادة من المخروة على المخروة الله على المخروة المناطقة ا

(ضميمه حقيقت الوحي ص ٨١ بزرائن ٢٢ ٢٥ ص ٥٠٤)

"قل انما انابشر مثلكم بوحى الى انما الهكم اله واحد" (مقيقت الوي م ٨٢،٨، ثرائن ج ٢٢ص ٨٥)

"واتل ما اوحى اليك من ربك" (حققت الوقي ص٢٥، تزائن ٢٥٠٥ مر دعون النا ارسلنا الى فرعون النا ارسلنا الى فرعون (حقيقت الوقي ص١٠١، تزائن ٢٢٠ ص١٠٥)

"انا ارسلنا احمد الى قومه فاعرضوا وقالو كذاب اشر"
(اربعين نمبر٢ ص٣٦٠ خزائن ج١٧ ص٣٨٤)

"يا ايها النبي اطعم الجائع والمعتر ، حقيقت النبوة ص٢٠٠"

وذکراً للمتقین (الانبیاه:٤٨) ''حالانکه بادون علیهالسلام موی علیهالسلام کے پکٹی المنوۃ شخے''واجہ عسل لی وزیراً من اہلی ہارون اخی · طه · ۳، ہی امری (طه:٣٢)''

واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة (آل ٨١) " بعنى جب الله تعالى نے سب نبيوں سے عبد ليا كه جب بھى مين تم كو كماب اور اس معلوم بواكدكاب اورشريت نبيول كودي تى بداكسان النساس امة عث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق بن الناس فيما اختلفو فيه (بقره:٢١٣) "اس آيت من تقرق م كرتمام ، نازل ہونی ہےاورمرز امحمود قاویانی نے (حقیقتہ النبو ہ ص۱۳۹) میں بہی لکھاہے۔ پھر ن كريم ميں كتب برايمان لانے كاتھم ہے اور مقصل بتايا گيا ہے كہ الى احكام اوراس كتَّاب بوتا بي- "قوله تعالى شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا بينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن اقيمو الدين وا فیه (شوزی:۱۲) "اس سے واضح ہے کہنا م انبیاء کوایک ہی دین مشروع ہوا فروى اختلاف بوتا باوربس-"أن هذا لفي المصحف الاولى ا "لعنى يدقر آنى تعليم اوراس كے احكام پہلے انبياءكى كتب ميں بھى موجود ييں \_"ثم ن أن أتبع ملة أبراهيم حنيفاً (النحل:١٢٢) "العني لمت أيراتيي أورطت -- "وما ارسلنا من قبلك من رسول الانوحى اليه الله الا (انبیاه:۲۰) "یعن بم نے آ بِ سے پہلے جوکوئی رسول بھیجانس کو یہی وحی کی کہ تُقْتِين مير مرسوا ميرى بى بندكى كرو-"ولقد اوحى اليك والى الذين ن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخسرين (زمر:٦٥)" اورآپ سے پہلے جس قدرانمیاء آئے سب کی طرف بیددی کی گئ کدا گرتم بھی ے بھی سارے مل تباہ ہوجا ئیں اورتم خاسرین میں داخل ہوجاؤ۔ کھ يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك أن ربك لذو مغفرة

(حم سجده: ٤٣) "﴿ آ پ عونی کہاجاتا ہے جوسبر سولوں ہے آ پ کہ تیرارب بن ک مغفرت والا ہے۔ ﴾ کہ تیرارب بن ک مغفرت والا ہے اور بنائی در دناک عذاب دینے والا ہے۔ ﴾ ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ تو حید کی تعلیم و بلنج کی وحی اور شرک کرنے سے نمی ادر نہیں۔ جس لے کواللہ اپنارسول مقرر کرے وہ رسول ہوگا۔ دوسرے اس میں بیہوگا کہ خدا کے احکام بندوں تک پہنچائے گا۔ جواس پرایمان لا کڑمل کرے گا۔ نجات پائے گااور جوایمان نہ لایا معذب ہوگا۔ اس وجہ سے نبیاعلیم السلام کوبشیر ونذیر فرمایا گیا ہے۔

''وما ارسلناك الاكافة للناس بشيراً ونذيراً (سبا: ۲۸)''''وما نسرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين (الكهف: ۲۰)''نيخ ايمان والول ك لئ بشير بالجنة بين اور كافرول ك لئ نغر عن النار بين اور''ما ارسلنا من قبلك من رسول و لا نبى (الحج: ۲۰)''ور'ما علينا الا البلاغ (يسين: ۱۷)'' عظامر مه كرسول اور نبي دوثول بلغ اوامر ك لئ بجيج جاتي بين ' قبل انسا انيا بشر مثلكم يوحى اللي (حم سجده: ۲)'' عنابت مه كرانبيا بهي بشر بوت بين انبياء بين اورغيرانبياء بين مابه الامتياز و في نبوت بين المياء المياء بين ال

اب شریعت اسلام کی رو سے نبی کی یہ تحریف ہے۔ نبی وہ خاص انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ منصب نبوت سے عطاء فر ماکراپنے احکام لیعنی شریعت کے اوامر ونوائی وعقا کداس پروحی کر کے اس کوقو می طرف مبعوث فر ما کے اوراس کی اطاعت اوراس کی ثریعت کی قبیل ایک خاص وقت تک فرض قر ارو ہے اوروہ اپنی نبوت کا اعلان کر ہے خدا کے تھم سے یہ عام ہے۔ خواہ یہ احکام جدیدۃ النزول جن کی تبلیغ کا ان کوامر ہے اور ان کی تقییل لوگوں پرواجب ہے۔ پہلی شریعت کے موافق نازل ہوں یا مخالف، وجی امور غائب یعنی عقا کد متعلقہ معادوا یمانیہ سبطنیوں میں ایک ہے اور اس کی شریعت واجب الله طاعت میں دائیں ہے کی شریعت واجب الله طاعت میں دائیں ہوگئے۔

ا (حقیقت المعبوة حاشیص۷۶) میں ہے نبی وہی ہے۔''جس کا نام ضدا نبی رکھے اور اس کے حکم ہے وہ اپنی نبوت کا اعلان کرے۔''

نوٹ!امورغائبہ کی دی جولازم نبوت ہے د او ہی امور آخرت حشر ونشر وحساب انگال و جنت و دوزخ وعذاب قبر ووجود باری وتو حید و طائلۃ اللہ واحکام شرعیہ دغیرہ ہیں۔ جن کا د جود ہم سے غائب ہےاوران پرایمان لا تاہر مکلف پر فرض ہے اوران کی تبلیغ برطبق وحی الٰہی ہرنبی کا اولین فرض ہے۔ نہ نجومیوں اور متالوں کی طرح محض واقعات آئیدہ کی پیش گوئی کرنا۔

ع نوت كاتريف يرب-"هومنصب من الله تعالى لتبليغ الاحكام الالهية الى قومه "يوى بوت كاتريف به-"هو اعلام الشريعة من الله تعالى لنبيه"

سے کہ اس نبی کی شریعت ہے۔ واجب الا جس کی ڈیوٹی ختم ہوگئی اور اگر بیشریعت نبی نے پہلے نبی کے جملہ احکام کو بحوالہ الایمان کے اور سوائے ان بعض احکام -عمل وعباوت کے لئے نازل ہواکرتے امر تبیں ہوتا تو پہلی شریعت کا مقرر نبی کھ سے کے به النبیین مر

تاہنوذ منظور اللی ہے مٹ جاتی تھی اور ا اعینہ وہی شریعت اس پروگ کر کے بلنج کا یہ نبی شریعت جس کی بلنج کا امر کیا گیا ناسخ کلی ہے۔ یامبلنغ الیہم کے اعتر علیہ السلام قبیلہ جرہم کے لئے تو یہ رسولہ ادر ادلوالعزم رسل وہ ہیں

ا حکام نازل ہوئے۔ اگر چہ صاحب حقیقت صاحب کتاب اولوالعزم رسل چوہیں ہزار انبیاء ہوئے ہیں اور تین محمد رسول النہ اللہ ہیں۔'' (روا واحمد ا

ادرایک حدیث میں رسو بعنی تین سوتیر درسول ادرایک سوجار الولوالعزم رسول ادر تی الانبیاء ہیں -شرائع و کامل و اکمل دے کرمبعوث کا الوالعزم رسولوں پر بھی فرض قرار دیا ضروران پرایمان لا ئیں ادران کی ش

ا حسب تحريم زامحود (ماشي حقيقت الوي م ١٩٢١، ثرائن ع مبعوث بوا بلكه تمام دنياك لئے ' ے کداس نی کی شریعت ہے۔ واجب التعمیل ہے نداس حیثیت ہے کہ پہلے نبی کی شریعت ہے۔
جس کی ڈیوٹی ختم ہوگئ اور اگر بیشریعت جدیدہ نا خہ پہلی شریعت کے بالکل موافق ہے۔ لیعنی اس
نبی نے پہلے نبی کے جملہ احکام کو بحوالہ قائم رکھا سوائے جدید دعوی نبوت ووجی شریعت واجب
الایمان کے اور سوائے ان بعض احکام کے جو پہلی شریعت کے خالف و مغائر ہرنی پر خاص نبی کے
ممل وعبادت کے لئے نازل ہواکرتے ہیں۔ 'ولا یلزمهم اتباع الدسل ''کمان میں تبلیغ کا
امر نہیں ہوتا تو پہلی شریعت کامقرر نبی کہلاتا ہے۔

رین مربع بی ریست بی را با بین میں داخل ہوگا۔ کیونکہ جب شریعت سابقہ کی تعلیم جس کا اجراء یا ہنوز منظور اللی ہے مٹ جاتی تھی اور اس میں تحریف کردی جاتی تھی۔ تو دوسرا نبی مبعوث فر ماکر اجینہ وہی شریعت اس پر وی کر ہے بلنج کا امر کیا جاتا تھا اور ان تحریفات کوز ائل کر دیا جاتا تھا اور اگر یہ نبی شریعت جس کی تبلنج کا امر کیا گیا۔ بعض احکام میں شریعت سابقہ کے خالف و مفائز ہے اور مائع کل ہے۔ یامب لمنع البیعم کے اعتبار سے بالکل ٹی شریعت ہے۔ جیسے شریعت حضرت اساعیل

عليدالسلام قبيله جربم كے لئے توبيدسول كهلائے گا۔

اوراولوالعزم رسل وہ ہیں جن پراخلاقی ،تدنی ،معاشرتی ،سیاسی سب ہی تم کے جامع احکام نازل ہوئے۔ اگر چہ صاحب کتاب وصحف سب ہی انبیاء ورسل علیم السلام ہیں۔ گر حقیقت صاحب کتاب اولوالعزم رسل ہیں۔ اس وجہ سے ابوذر کی حدیث میں ہے کہ 'آیک لاکھ چوہیں ہزار انبیاء ہوئے ہیں اور تین سو پندرہ رسول ہوئے۔ جن میں اوّل آ دم علیہ السلام اور آخر محمد رسول التحقیق ہیں۔' (رواہ احمد مکلو ہی سام، باب الحق وذکر الانبیاء علیم السلام، کنزم ۱۲۱۵۱، ۱۲۰، اور ایک حدیث میں رسولوں کی تعداد کیا ور مائی اور رسولوں سے کتابوں کی تعداد کم

لین تین سوتیره رسول اورایک سوچار کتابیں۔ (حاشیشرح عقائد نئی صسما بجنبائی) اور خاتم احمیمین وه الوالولام مرسول اور نبی الانبیاء ہیں۔ جوتمام خلق کی طرف تمام نبیوں کے آخر میں شریعت جامع کل شرائع و کامل و ایم کسل دے کرمبعوث کیا جائے اور تمام نبیوں نوح وابر ہیم، وموئ علیہم السلام وغیر ہم الوالعزم رسولوں پر بھی فرض قر اردیا گیا ہواور سخت عہد لے لیا گیا ہو کہ اگران کا زمانہ پاکیس تو ضرور مفروران پر ایمان لاکئیں اور ان کی شریعت کی اتباع کواوران کی نصرت کو ابنا فرض تجھیں لے۔

ا حسب تحرير مرزاتحدود، مرزا قادياتى كا دعوى بھى يہى ہے كديس خاتم الانبياء مول۔ (ماثيد حقيقت الوى م ١٩٢١، نزائن ج٢٢ ص ٢٠٠) يس ہے كد "ميس صرف پنجاب ہى كے لئے نبيس مبعوث موا بلكة تمام دنيا كے لئے " الله اپنارسول مقرر کرہے وہ رسول ہوگا۔ دوسرے اس میں بیہ ہوگا کہ خدا کے نچاہے گا۔ جواس پرایمان لا کرعمل کرے گا۔ نجات پائے گااور جوایمان نہ لایا ہے۔ نبیا علیم السلام کوبشرونذ برفر مایا گیاہے۔

ارسلناك الاكافة للناس بشيراً ونذيراً (سبا: ٢٨) "" وما بن الا مبشرين ومنذرين (الكهف: ٥٠) "ليخا ايمان والول ك ك بن الا مبشرين ومنذرين (الكهف: ٥٠) "ليخا ايمان والول ك ك بن اوركافرول ك لخ نفر عن الناري اور "ما ارسلنا من قبلك من الحج: ٥٠) "ور "ما علينا الا البلاغ (يسين: ١٧) " حقا بر ح ك يغ اوام ك لخ يصح جات ين " قبل انسا انسا بشر مثلكم يوحى يغ اوام ك لخ يصح جات ين " قبل انسا بشر موت بين انبياء عن اور غيرانبياء عن وحت بين انبياء عن اور غيرانبياء عن وحت بين المناب عن المنابع عن المنابع عن المنابع عن المنابع عن المنابع وحت بين المنابع المنابع المنابع وحت المنابع المنابع وحت المنابع المنابع المنابع المنابع وحت المنابع المن

ت اسلام کی روسے نبی کی یہ تعریف ہے۔ نبی وہ خاص انسان ہے جس کو

ب عظاء فرما کراپن احکام لیعنی شریعت کے اوامر ونوا بی وعقا کداس پروجی
رف مبعوث فرما کے اوراس کی اطاعت اوراس کی شریعت کی تعمیل ایک خاص
کے اوروہ اپنی نبوت کا اعلان کرے خدا کے حکم سے بیعام ہے۔ خواہ بیا حکام
مریخ کا ان کو امر ہے اور ان کی تعمیل لوگوں پر واجب ہے۔ پہلی شریعت کے
الف، وی امور غائب بینی عقا کدمتعلقہ معاودا بیائیہ سب بنیوں میں ایک ہے
گیل اختلاف اور سے نہیں ہوسکتا۔ جب کہ نبی واجب الاطاعت ہے اور ای
لیل ہے۔ تو میشریعت جدیدہ پہلی شریعت کی ناشخ ہوگی۔ کیونکہ اس حیثیت
لیل ہے۔ تو میشریعت جدیدہ پہلی شریعت کی ناشخ ہوگی۔ کیونکہ اس حیثیت
لیل ہے۔ تو میشریعت جدیدہ پہلی شریعت کی ناشخ ہوگی۔ کیونکہ اس حیثیت
لیل ہے۔ تو میشریعت جدیدہ پہلی شریعت کی ناشخ ہوگی۔ کیونکہ اس حیثیت

رغائبه کی وی جولا زم نبوت ہے وہ وہ ہی امور آخرت حشر ونشر وحساب اعمال قبر وہ جود ہاری وقو حید و ملا گة اللہ واحکام شرعیہ وغیر وہیں۔ جن کا وجود ہم پرایمان لا نا ہرمکلف پر فرض ہے اور ان کی تبلیغ برطبق وحی الہی ہر نبی کا اولین ورمالوں کی طرح محض واقعات آئید ہ کی پیش گوئی کرنا۔

تريف بيد. "هومنصَب من الله تعالى لتبليغ الاحكام الالهية الريف بيد. "هو اعلام الشريعة من الله تعالى لنبيه"

بسم الله الرحمن الرحيم!

مرزائیوں کےعقائد

مرزائی عقیدہ نمبرا..... اجرائے نبوت

مرزائیوں کے نزویک آنخضرت ﷺ آخری نبی نہیں ہیں۔ حضورت کی بعد بھی نے بعد بھی انہیاء کے بعد بھی انہیاء کے بعد بھی منصب نبوت ملتا رہے گا۔ چنانچے مرزا قادیانی انہیاء سابقین کی طرح منصب نبوت ورسالت کے مدعی ہیں۔ان کے منکر کافر ہیں، ہرگز مسلمان نہیں۔ مرزا قادیانی کے دعاوی کی ابتداء کس کس سنۂ سے ہے

''وعویٰ البام ۱۸۸۰ء میں شائع کیااس کے بعد ۲۸ سال زندہ رہے۔''

(حقيقت المعبوت ص ٢٩)

'' دعویٰ مسیحیت ۱۸۹۱ء میں کیااس کے بعد کا سال چند ماہ زندہ رہے۔'' (حقیقت المعودے میں ۱۵)

''اس عقید و میں ۱۹۰۰ء کے بعد تبدیلی ہوئی۔ ۱۹۰۰ء کے بعد دعوئی نبوت کیا۔ (بلکہ ۱۹۰۰ء میں) پس مسئلہ نبوت کے متعلق جب بحث ہوتو ہمیں ان تحریرات کواصل قرار دینا ہوگا۔ جو ۱۹۰۱ء سے لے کر وفات تک شائع ہوئیں۔ (بلکہ ۱۹۰۰ء سے) اور پہلی تحریرات (جن میں دعوئی نبوت نہیں بلکہ دعوئی نبوت سے انکار ہے اور محد شیت یا جزئی نبوت یا مجازی نبوت وغیرہ الفاظ بیں ) منسوخ میں اور تریاق القلوب ۱۹۸۱ء کی ہے۔ جو بعض موافعات کی وجہ سے ۱۹۰۲ء میں منائع ہو تکی ۔''

''۱۹۰۰، کے بعد ہے جزوی نبوت یا محدثیت منسوخ ہے۔'' (حقیقت المویہ میں ۱۲۱) مرزا قادیانی کی یالیسی وعویٰ نبوت میں

هست أوخيس السرسيل خيس الأنسام هسر نبسوت را بسروشيد اختتسام درين *مترس ما بنون ق ١٩٥٠*٥)

ر کے است کی ان الفاظ کوئن کر بدکتے ہم کیما کہ اب مریدوں کے کان ان الفاظ کوئن کر دیا۔ ایم کوئی مرید نبوت سے انکار کرتا ہے تو

مرزا قادیانی اپنے ایک مرید کے پیچھے پڑے ہوئے تا ہم ۱۵ س ۲۰۹) اس بھارے کوخواہ مخواہ کس قدر ڈانٹ ر۔ میں کا آٹا تو بہت مشکل امر تھا تو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ میں کا مصرت عیسیٰ علیہ السلام کا ورود تو اترے ثابت

تمااور بظاہر لفظوں میں ختم نبوت کے اقراری تصاورہ بنے اور کہلانے کابہت شوق تھا۔ای لئے محدثیت کومجا علاوہ حقیقت نبوت کواپنے لئے خوب ثابت اور ظاہر

علاوہ حقیقت نبوت لوا پنے کئے حوب تا ہت اور تعام ایک نوع ہے۔ محد میت کی حقیقت ہیان کرتے ہونے سرمبیں '' سرمبیں ''

"محدث کاهل نبی پر جائز ہے۔ لینی کہہ د

۱۹۳۰ء البامات مین "میری نسبت بار مامور خدا کاامین اور خدا کی طرف سے آیا ہے۔ جو یکا ''

اور دعوی منصب نبوت سے طعی انکار ظاہر کرتے تھے۔ کیونکہ قران میں نص تطعی ہے اوراحادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے اور ضروریات اسلام میں داخل ہے اور کوئی تاویل بھی نہیں سوچھتی تھی۔ دعویٰ نبوت میں مسلمان تو کیاان کے مرید بھی ہاتھ سے جاتے رہتے يك لخت كوئى بيدوي مان لينے كے لئے تيارنظرنہيں آيا۔للذا يجھ بچھ شوشے لگانے شروع كئے كہ مدد بھی جزئی نی ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ سے نبی ہی ہوتا ہے۔ مجاز ألغوی معنی کی روسے نبی كہد سکتے میں۔ مگر میرے نز دیک پیندیدہ نہیں کہ عام مسلمان کو دھوکہ لگ جانے کا خوف ہے۔ پھر خوب کثرت ہے اس اغظ کا استعال شروع ہو گیا کہ میں بوجہ مامور ہونے کے مجبور ہوں۔ جب ویکھا کداب مریدوں کے کان ان الفاظ کوئ کر بدکتے نہیں اور قلوب پرمہرلگ چکی ہے تو سیسب قیدین اثرادین اور کھلے بندوں نبوت کا دعویٰ کردیا۔ (بدر۵رمارچ۱۹۰۸ء، کمفوظات ج٠١٥ س١٢٧) اگر کوئی مرید نبوت سے انکار کرتا ہے تو اس کی جان کو آجاتے ہیں۔ جیسا کہ مرزا قادیانی اینے ایک مرید کے پیچیے پڑے ہوئے ہیں۔ ملاحظہ ہو(ایک غلطی کا ازالہ ص م اخزائن ن ۱۸ص ۲۰۶) اس بیچارے کوخواہ مخواہ کس قدر ؤانٹ رہے ہیں۔ چونکہ شرایعت محمدیہ کے بعد کسی نبی کا آنا تو بہت مشکل امر تھا تو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے دریے ہوئے اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ورود تو اتر ہے ؛ بت ہے۔لہذامسیح موعود ،محدث ہے اور پھر چونکه حضرت عیسیٰ علیدالسلام کونبوت ہے لگاؤ ہے تو پھر کیا تھا۔ بس راستہ کھل گیا۔ دعويٰ نبوت ميں مرزا قادياني كي تدريجي حال

ا المور بطاہر لفظوں میں ختم نبوت کے اقراری تصاور مدگی تھا اور یہ دعویٰ بھی خدا کے حکم ہے کیا گیا تھا اور بظاہر لفظوں میں ختم نبوت کے اقراری تصاور مدگی نبوت کو کافر بتلاتے تھے۔ اس پر بھی نبی بنے اور کہلانے کا بہت شوق تھا۔ اس لئے محد شیت کو مجازی، جزئی ۔ لغوی نبوت سے تعبیر کرنے کے علاوہ حقیقت نبوت کو اپنے لئے خوب ثابت اور ظاہر کر صرفتے تھے۔ مثلاً محد شیت انواع نبوت سے علاوہ خوب تا بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ''نبوت کے معنی بجزاس کے اور ایک نبوت کے معنی بجزاس کے اور سے نبیس ''

''محدث کاحمل نی پرجائز ہے۔ لیعنی کہہ سکتے ہیں۔المحدث میں!'' (آکیتہ کمالات اسلیم ۲۳۸ فرائن بن ۵۵ ۲۳۸)

يسم الله الرحمن الرحيم!

مرزائیول کےعقائد

مرزائی عقیدہ نمبرا..... اجرائے نبوت کے نزدیک آنخفرت اللیقی آخری نبی نبیں میں حضور اللیقی کے بعد بھی اور آپ کے بعد بھی منصب نبوت ملتا رہے گا۔ چنانچے مرزا قادیانی انبیاء سب نبوت درسالت کے مدعی ہیں۔ان کے محر کافر ہیں، ہرگز مسلمان نہیں۔

ہ دعاوی کی ابتداءِ کس کس سنۂ سے ہے

نہام ۱۸۸۰ء میں شائع کیا اس کے بعد ۴۸ سال زند در ہے۔'' - (حقیقت المعوے میں ۹۸)

سیحیت ۱۸۹۱ء میں کیااس کے بعد ۱۷ سال چند ماہ زندہ رہے۔'' (حقیقت البوت ص ۵۱)

نیده مین ۱۹۰۰ء کے بعد تبدیلی بوئی۔ ۱۹۰۰ء کے بعد دعوی نبوت کیا۔ (بلکه بنوت کے بعد وقوی نبوت کیا۔ (بلکه بنوت کے متعلق جب بحث بوتو جمیں ان تحریرات کو اصل قر اردینا ہوگا۔ جو فات تک شائع ہوئیں۔ (بلکه ۱۹۰۰ء سے) اور پہلی تحریرات (جن میں دعویٰ نبوت سے انکار ہے اور محد شیت یا جزئی نبوت یا مجازی نبوت و غیرہ الفاظ ر تریاق القام ہے۔ جو بعض موانعات کی وجہ ہے ۱۹۰۱ء میں ارتمیاق القام ہے۔ جو بعض موانعات کی وجہ ہے ۱۹۰۲ء میں ارتمیاق القام ہے۔ جو بعض موانعات کی وجہ ہے ۱۹۰۲ء میں ارتمیاق القام ہے۔ جو بعض موانعات کی وجہ ہے ۱۹۰۲ء میں ارتمیاق القام ہے۔

، کے بعد ہے جزوی نبوت یا محدثیت منسوخ ہے۔'' (مقیقت اللہ ہے م ۱۶۱) یالیسی دعو کی نبوت میں

نے پہلے مرزا قادیانی کا مجدہ، اوم الوت ، محدث، مبدی معہود، مسیح موقود ر بلایہ فقر اور سے کا اقراد کے سے ان اور سے شدہ مدے باتھ فقر نبوت پر فاتھے اور کہنا تھے کہ یا تھم ان اور ہے آپ پڑ نم اور فی ہادر نبوت ان کوئی نوع پیمود دہاکا یہ ہے ایان کرتے تھے۔

هست اوخیسر السرستل خبير الانسام هسر نبسوت را بستروشسد اختتسام سران تراسمه فراش قراسمه جبرائیل حاصل کرے اور ابھی ثابت ہو چکا۔
دست "ان پر الینی مولوک

کے مدعی پرلعنت جیجتے ہیں اور لا السبه الا آنخضرت علیق کی ختم نبوت پرایمان رکھتے : محمد بیداور با تباع آنجنا ب اللیق اولیا اللہ کوملتی . ہم پرالزام لگائے وہ تقوی کی اور دیانت کوچھوڑ تا

مرزامحمود نے (حقیقت العوت ص

جرائیل کونبوت کے لئے شرط تشرایا .....پی السلام کے آنے کی خبر دی ہے۔''

مرزا قادیانی نے اس کی بھی تقرر تا الحق نبیس ہوا کرتا۔ چنا نچد (ازالداد ہام ۱۹۵ مسول الا لیسط اع بیگان الله الیعنی ہ غرض ہے نبیس بھیجا جاتا کہ کسی دوسرے کا مطح کا دوسرے نبیوں کی وجیوں کی ابتاع نبیس کرنے بعد کا نبی پہلے رسول کی شریعت کا قائم کرنے میں وجی نہ ہوئی ہویاان کی وجی کے خلاف نہ موٹی علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے فر بوا۔ 'فبھد اھم اقتدہ کا (انعام: ۹۰) '''(النعام: ۹۰) '''(النعام: ۹۰) '''(النعام: ۹۰) ''

۲ ...... ''سیدنا ومولانأ حصر مدعی نبوه اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا: البلام حفی الله سے شروع ہوئی اور جناب رسو

ے.... '' میں اظہار اُللحق ، ہوں کہ بیالزام سراسر افتر اء ہے میں نہ نبور لبند ابعض علماء نے اس برفتو کی گفر دیا کداس شخص نے دعوی حقیقت میں نبوت کا کرلیا ہے۔ لیکن مرز اقادیا نی نے انکار کیا کہ میں مدعی نبوت نہیں ان الفاظ کوتر میم شدہ اور کا ٹا ہواتصور فر مالیں اور اس کی جگہ محدث کا لفظ ہجھ لیں ۔ لیکن پھر بھی مرز اقادیا نی نے ان الفاظ کونہ چھوڑ ایہاں تک کدا ۹۰ء میں ایک اشتہار بعنوان (ایک غلطی کا از الہ بجوعا شتہارات جسم ۱۹۳۱) لکھ کرآپ نے نبوت کی ایک خام بنیا در کھ ہی دی۔ بالآخر اس کے بعد بڑے شدہ مدے ساتھ کھلم کھلا دعویٰ نبوت نبوت کی ایک خام بنیا در کھ ہی دی۔ بالآخر اس کے بعد بڑے شدہ مدے ساتھ کھلم کھلا دعویٰ نبوت ورس لت کیا۔ (دیکھو بدر ۵ مرارج ۱۹۰۸ء ، ملفو خات ج ۱۹۰۰ء ، الفو خات ج ۱۹۰۰ء ، المنو خات بی ۱۹۰۱ء ، المنو خات بی ۱۹۰۱ء میں دیا۔

لیکن اس صاف دعویٰ کے ساتھ ہی غیرت اللی جوش میں آئی اور دفعتا موت نے آپ کوآ پکڑا۔ ۱۹۹۱ء سے ۱۹۰۰ء تک کے اقوال ملاحظہ ہوں۔

۱۸۹۱ء کے اقوال

ا ..... "قرآن کریم بعد خاتم انهمین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا ہواہ وہ نیارسول ہو یا پرانا ہو۔ کیونکدرسول کوعلم دین بتوسط جرائنگل ملتا ہے اور باب نزول جرائنگل بہ پیرا میدود ہے اور یہ بات خودمتنع ہے کہ دنیا میں رسول تو آئے گرسلسلہ وی رسالت نہ ہو۔"

(ازالہ او ہام ص ۱۲ کہ خزائن ج سم سالہ ۱۸۹۱ء)

۲ ..... ۱۰ جرائیل علیہ السلام بعد وفات رسول الله الله جمیشہ کے لئے وی نبوت لانے سے منع کیا گیا اور اگر یہ کہوکہ سے کو وی کے ذریعہ سے صرف اتنا کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑمل کرتو پیطفلانہ خیال ہنمی کے لائق ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر چرا کیک ہی دفعہ وی کا نزول فرض کیا جائے اور صرف ایک ہی فقر ہ حضرت جرائیل علیہ السلام لاویں اور پھر چپ ہوجا میں سے امر بھی ختم بنوت کا منافی ہے۔'' (از الداویام م 220 ہزائن جسم ۱۸۹۱،۸۱۱)

"اورظاہر ہے کہ یہ بات متنزم محال ہے کہ خاتم انٹیین کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام کی وئی رسالت کے ساتھ زمین پر آمدوفت شروع ہوجائے اور ایک ٹی کتاب اللہ گوضمون میں قرآن سے تواردر کھتی جو بیدا ہوجائے اور جوامر سنزم محال ہووہ محال ہوتا ہے۔"

(ازاله او بام ص۵۸۳ فردائن جسوس۱۲۱)

جبرائیل حاصل کرے اور ابھی ثابت ہو چکاہے کہ اب وتی رسالت تا قیامت منقطع ہے۔'' (ازالہ او ہام سمالہ بخزائن جے سم ۲۳۳)

"ان پر (لینی مولوی دیگیر صاحب قصوری پر) واضح رہے کہ ہم بھی نبوت کے مدعی پرلعنت بھیجے ہیں اور لا السه الا الله مصمد رسول الله اکتائل ہیں اور آخضرت الله اکتائل ہیں اور آخضرت الله اکتائل ہیں اور کھتے ہیں اور وی نبوت نہیں بلکہ وی ولایت جوزیر سایہ نبوت محمد بیاور با تباع آنجناب الله الله الله کو ملتی ہے۔ اس کے ہم قائل ہیں اور اس سے زیادہ جو محض ہم پرالزام لگائے وہ تقوی اور دیانت کو چھوڑ تاہے۔' (جموعا شہارات جمع مود نے نزول مرزامحود نے (حقیق الله یا صود نے نزول مرزامحود نے (حقیق الله یا صود نے نزول

جرائیل و نبوت کے لئے شرط تھبرایا .... پس خدا تعالی نے الہام میں آپ کے پاس جرائیل علیہ السلام کے آپ کے پاس جرائیل علیہ السلام کے آپ کی خبر دی ہے۔''

مرزا قادیانی نے اس کی بھی تصریح کی ہے کہ ایک رسول کسی دوسر سے رسول کا مطیح اور تالیخ نیس ہوا کہ رتا ہے۔ 'مسا ارسلنا من رسول الا لیطاع بیانی (ازالہ او ہام ۲۵۰ ہزائن تام ۲۵۰ میں ہے۔ 'مسا ارسلنا من رسول الا لیطاع بیانی رائد الله ایعنی ہرایک رسول مطاع بنانے کے لئے بھیجا جاتا ہے۔ اس غرض سے نہیں بھیجا جاتا کہ کسی دوسر سے کا مطیح اور تابع ہو۔ ' یعنی ہر نی اپنی وحیوں کی اتباع کر سے گا۔ دوسر بنیوں کی وحیوں کی اتباع نہیں کرسکتا۔ اگر دونوں کی وحیوں میں ہر تھم میں تو افق ہت تھی کا۔ دوسر بنیوں کی وحیوں کی اتباع بھی کرنے والا کہلائے گا۔ درنہ شارع جدید ہوگا۔ ہاں جس امری وی نہوئی ہویا ان کی وجی کے خلاف نہ ہوتو ایک دوسر سے کی اتباع بھی کرتے ہیں۔ جیسا کہ مولی علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے فر مایا۔ 'مسل عصیت امری اور حضو موالے کے کو ارشاد مولی علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے فر مایا۔ 'مسل عصیت امری اور حضو موالے کے کو ارشاد مولی المبلد اہم اقتدہ (انعام: ۹۰) ''' می او حینا الیک ان اتبع ملة ابر الهیم حنیفا (النمل: ۱۲۲) ''

السند المرسلين كے بعد بس دوسرے مصطفیٰ الله فی مسلم المرسلین کے بعد بس دوسرے معنی میں اور سالت حضرت آدم علیہ مصطفیٰ الله کی نبوہ اور کا فر جانتا ہوں۔ میرایقین ہے کہ دمی رسالت حضرت آدم علیہ السلام عنی الله ہے شروع ہوئی اور جناب رسول الله محمد مصطفیٰ الله علیہ مسلمیٰ الله ہے۔ "

( مجموعه اشتهارات جاص ۲۳۱،۲۳۰)

ک..... " "میں اظہار اللحق عام خاص اور تمام بزرگوں کی خدمت میں گذارش کرتا ہوں کہ بیالزام سراسر افتراء ہے میں نہ نبوت کا مدمی ہوں اور نہ مجزات اور ملائک اور لیلتہ القدر البعض علاء نے اس پرفتو کی کفر دیا کہ اس شخص نے دعوی حقیقت میں نبوت کا کر لیا قادیا نی نے انکار کیا کہ میں نبوت کا کر لیا قادیا نی نے انکار کیا کہ میں مدعی نبوت نبیس ان الفاظ کوتر میم شدہ اور کا ٹا ہوا تصور ای جگہ محدث کا لفظ سمجھ لیں لیکن چر بھی مرز اقادیا نی نے ان الفاظ کو نہ چھوڑ ایہاں لیں ایک اشتہار بعنوان (ایک علمی کا ازار ، مجوعا شتہارات نے سہم اسم میں کا کھوکر آپ نے نے مام بنیا در کھ ہی دی بالآخر اس کے بعد بردے شدہ مدے ساتھ کھلم کھلا دعوی نبوت اردیکھو بدر ۵ مراز چ ۸ میں دی۔ الفوظات ج اس سے ۱۵

ناس صاف دعوی کے ساتھ ہی غیرت اللی جوش میں آئی اور دفعتا موت نے آپ اوسے ۱۹۰۰ء تک کے اقوال ملاحظ ہوں۔

سے ۱۹۰۰ء تک سے انوال ملاحظ ا

ر المراد المرد المرد المرد المراد المرد المرد

" اب جرائیل علیه السلام بعد وفات رسول النه الله بیشہ کے لئے وی سے منع کیا گیا اور اگر یہ کہو کہ ہے کہ وہی کے ذریعہ سے صرف اتنا کہا جائے گا کہ کرتو یہ طفلانہ خیال ہلی کے لائق ہے۔ فلاہر ہے کہ اگر چہ ایک ہی دفعہ وہی کا نزول اور صرف ایک ہی فقرہ حضرت جرائیل علیه السلام لاویں اور پھر چپ ہوجائیں سے اکامنافی ہے۔ '' (از الداویام م ۵۵۷ ہزائن جسم ۱۳۹۱م) امکامانی ہے۔ '' کمنافی ہے۔ 'کہ یہ بائے سازم محال ہے کہ فاتم انتہین کے بعد پھر جرائیل علیہ السلام ، کے ساتھ زیمن پر آمدوف شروع ہوجائے اور ایک نی کتاب الند گوضمون میں ، کے ساتھ زیمن پر آمدوف شروع ہوجائے اور ایک نی کتاب الند گوضمون میں ، کے ساتھ زیمن پر آمدوف شروع ہوجائے اور ایک نی کتاب الند گوضمون میں ،

در گھتی ہو پیدا ہوجائے اور جوام ستگزم محال ہوو و محال ہوتا ہے۔''

(ازالدادهام م ۵۸۳ فرائن جسم ۱۳ مرائی در ازالدادهام م ۵۸۳ فرائن جسم ۱۳ مرائی در از الدادهام م ۵۸۳ فرائن جسم ۱۳ مرائی در الدادهام به است مرائل ۱۳ مرائد در الدادهام م ۵۳۳ فرائن جسم ۱۳۸۷) در رسول کی حقیقت اور ماسیت ش بدام داخل ہے کددین علام کو بذر بعد السبت شن بدام داخل ہے کددین علام کو بذر بعد السبت شن بدام داخل ہے کددین علام کو بذر بعد السبت شن بدام داخل ہے کددین علام کو بذر بعد السبت شن بدام داخل ہے کددین علام کو بذر بعد السبت شن بدام داخل ہے کددین علام کو بذر بعد السبت شن بدام داخل ہے کددین علام کو بذر بعد السبت شن بدام داخل ہے کددین علام کو بذر بعد السبت شن بدام داخل ہے کددین علام کو بذر بعد السبت شن بدام داخل ہے کددین علام کو بذر بعد السبت شن بدام داخل ہے کد دین علام کو بذر بعد السبت شن بدار بدار بدائن کے در بین بدائن کے در بدائن کے در بدار بدائن کے در بدار بدائن کے در بدا

اِ۸اء کے اقوال

ا است " الا تعلم ان الرب الرحيم المبيد الرحيم المبيد استثناء وفسره نبينا في قط البين ولو جوزنا ظهور نبي بعد نبينا أبوة بعد تغليقها وهذا خلف كما لا يخفي بعد رسولنا شيالة وقد انقطع الوحي بعد و

''کیا تو نہیں جاشا کہاس محن رب نے ہمار۔ مرکمی کوشٹی نہیں کیا اور آنخضرت آلیا ہے مے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اورا گرہم آنخضرت آلا وم آتا ہے کہ وتی نبوہ کے دروازے کا افتتاح بھی بند مل ہے۔ جیسا کہ مسلمانوں پر پوشیدہ نہیں اور آنخھ وئے۔حالانکہ آپ آلیا ہے کی وفات کے بعدوتی نبوت م موں کوشتم کر دیا ہے۔''

اسس "اگرراقم صاحب کی پہلی رائے پریف پرایمان رکھتا ہوں تو پھر یددوسری رائے غلط ہے۔

ارق ہوں اوراگر دوسری رائے سیح ہے تو پھروہ پہلی را۔

مسلمان ہوں اور قرآن شریف کو مانتا ہوں۔ کیا ایسا،

روگی کرتا ہے۔ قرآن شریف پرایمان رکھتا ہے اور کیا اب 1+7

وغیرہ سے منکر، بلکہ میں ان تمام امور کا قائل ہوں جواسلامی عقائد میں داخل ہیں اور جبیبا کہ سنت جماعت کاعقبیدہ ہے۔''

۸ ... ۱ورخداتعالی جانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور ان سب عقائد پر ایمان رخت ہوں ہوں اور ان سب عقائد پر ایمان رخت ہوں ہوں جو ابل سنت و الجماعت ما سنتے ہیں اور کلمہ طیب لا اللہ محمد رسول اللہ! کا قائل ہوں اور قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہوں اور میں نبوت کا مدعی نہیں بلکہ ایسے مدعی کو دائر ہ اسلام ہوناری جمعی ۳۱۳، حقیقت المعبوت میں ۹۳) ہے فارج جمعی ۱۸۹۲ عکے اقوال

ا المحتم ایمان رکھتا ہوں کہ المحتم ایمان رکھتا ہوں اور اس بات پر محکم ایمان رکھتا ہوں کہ المحتر ہوں کہ المحتر الم

السلام وتوضیح المرام وازاله او ہام میں جس قدرا سے الفاظ موجود ہیں کہ محدث ایک معنی میں نبی ہوتا ہے یا یہ کہ محدث ایک معنی میں نبی ہوتا ہے یا یہ کہ محدث ہیت جودہ ہیں کہ محدث ایک معنی میں نبی ہوتا ہے یا یہ کہ محدث ہیت جوت ناقصہ ہے۔ یہ تمام الفاظ حقیق معنوں پر محمول نہیں بلکہ صرف سادگی ہان کے لغوی معنوں کے روسے بیان کئے گئے ہیں ورنہ حاشا و کلا محمول نہیں بلکہ صرف سادگی ہے۔ اگر مسلمان ان لفظوں سے ناراض ہیں۔ تو وہ ان الفاظ کو بھے نبوت حقیق کا ہرگز دعوی نہیں ہے۔ اگر مسلمان ان لفظوں سے ناراض ہیں۔ تو وہ ان الفاظ کو بریم شدہ تصور فر ماکر بجائے اس کے محدث کا افظ میری طرف سے مجھ لیس اور اس لفظ کو کا ٹا ہوا خیال فر مالیں سسمیری نبیت میں جس کو اللہ تعالی جل شانہ خوب جانتا ہے۔ اس لفظ نبی سے مراد خیال فر مالیں بلکہ صرف محدث مراد ہے۔ '' (مجموعہ اشتبارات نام ۱۳۵۳ حقیقت النبوۃ ص ۱۹) نبوت حقیق نہیں بلکہ صرف محدث مراد ہے۔ '' (مجموعہ اشتبارات نام ۱۳۵۳ حقیقت النبوۃ ص ۱۹)

ا ... "ماكان الله ان يترسل نبياً بعد نبينا خاتم النبيين وما كان ان يحدث سلسلة النبوة بعدانقطا عها"

( وَ نَيْدُ مِن مِن المِن مِن ٢٤٧ فِرَاسُ جَدْص الفِيلًا )

ینیں ہوسکتا کہ ہمارے نی خاتم انہین علیہ کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نبی بھیج اور مندید ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انقطاع کے بعد پھرسلسد نبوت کا حادث کرے۔

دین مصطفیٰ علی کے تبدید کروں اور اس نے جمعے صدی کے سر پر بھیجا۔''

(أ مَيْنه كمالات اسدم ص ٣٨٣ فردائن ج هص ايضاً)

۱۸۹۴ء کے اقوال

اسب "الا تعلم ان الرب الرحيم المتفضل سمّى نبينا على الله النبياء بغير استثناء وفسره نبينا على قوله لا نبى بعدى ببيان واضح للطالبين ولو جوزنا ظهور نبى بعد نبينا على الموزنا انفتاح باب وحى النبوة بعد تغليقها وهذا خلف كما لايخفى على المسلمين وكيف يجيئ نبى بعد رسولنا على الوحى بعد وفاته وختم الله به النبيين" نبى بعد رسولنا على المسلمين وقد انقطع الوحى بعد وفاته وختم الله به النبيين" والمد البهري مهم الله به النبيين المسلمين وكيف يعد رسولنا على المسلمين وكيف يعد رسولنا على المسلمين وقد انقطع الوحى بعد وفاته وختم الله به النبيين النبيان ولي الله به النبيين النبيين النبيان على المسلمين وكيف النبيين الله به النبيين النبيان ولي النبيان ول

'' کیا تو نہیں جانتا کہ اس محن رہ نے ہمارے نی اللہ کانام خاتم الانبیاء رکھا ہے اور کی کومنٹنی نہیں کیا اور آنخضرت اللہ نے نے طالبوں کے لئے بیان واضح ہاں کی تغییر یہ ک ہمیرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور اگر ہم آنخضرت اللہ کے بعد کسی نبی کا ظہور جائز رھیں تو لازم آتا ہے کہ وحی نبوہ کے دروازے کا انفتاح بھی بند ہونے کے بعد جائز خیال کریں اور سے باطل ہے۔ جیسا کہ مسلمانوں پر پوشیدہ نہیں اور آنخضر تعلیق کے بعد کوئی نبی کیوں کر باطل ہے۔ جیسا کہ مسلمانوں پر پوشیدہ نبیں اور آنخضر تعلیق کے بعد کوئی نبی کیوں کر باطل ہے۔ جاور آپ اللہ کے ساتھ نبیوں کوختم کردیا ہے۔'

مساکسان اسی ان ادعی الفبوة واخرج من الاسلام والحق بقوم کافرین "(حملة البشری م ۵ مردائن ج می ۱۹ می دوسکا کویس نبوت کا دورائن ج می ۲۵ می دوسکا دورا در اسلام سے نکل جاؤں اور کافروں کی جماعت میں جاملوں۔"

١٨٩٢ء کے اقوال

ا .... دو آگر راقم صاحب کی بہلی رائے سی ہے کہ میں مسلمان ہوں اور قرآن شریف برایمان رکھتا ہوں اور قرق آن شریف برایمان رکھتا ہوں تو پھر میں دو سری رائے غلط ہے۔ جس میں طاہر کیا گیا ہے کہ میں خود نبوت کا کلم کی ہوں اور آگر دوسری رائے تیجے ہتو پھر وہ پہلی رائے غلط ہے۔ جس میں طاہر کیا گیا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور قرآن شریف کو مات ہوں ۔ کیا ایسا بر بخت مفتری جوخود رسالت اور نبوت کا میں مسلمان ہوں اور قرآن شریف پر ایمان رکھتا ہے اور کیا ایسا وہ خض جوقر آن شریف پر ایمان رکھتا ہوں آ یہ دولا کو کہ سکتا ہے اور آ یہ سرول الله و خاتم البندین کوخدا کا کام یقین رکھتا ہوں کہ سکتا ہے۔

لدمیں ان تمام امور کا قائل ہوں جواسلامی عقا کدمیں داخل ہیں اور جیسا کے سنت ہے۔''

ب اور غدا تعالى جانتا ہے كه ميس مسلمان بول اوران سب عقائد پرايمان منت والجماعت مائة بين اور غدا تعالى جانتا ہے كہ ميس مسلمان بول الله محمد رسول الله! كا ركم طرف نماز پر هتا بول اور ميں نبوت كا مدى نبيس بلكه السام مدى كودائر واسلام ول ... (آسانی فيصله صسم برائن جهم اسم حقیقت الدوت ص ۹۲)

''تمام مسلمانوں کی خدمت میں گذارش ہے کداس عاجز کے رسالہ فتح ام وازالہ او بام میں جس قدرا پے الفاظ موجود ہیں کہ محدث ایک معنی میں نی ہوتا یہ جزوی نبوت ہے یا یہ کہ محدث یہ بوت نبوت ناقصہ ہے۔ یہ تمام الفاظ حقیق معنوں پر ف سادگی سے ان کے لغوی معنوں کے روسے بیان کئے گئے ہیں ورنہ حاشا و کا الم رکز دعویٰ نہیں ہے۔ اگر مسلمان ان لفظوں سے ناراض ہیں ۔ تو و و ان الفاظ کو اگر رجا ہے اس کے محدث کا لفظ میری طرف سے سمجھ لیس اور اس لفظ کو کا ٹا ہوا میری نیت میں جس کو المذتع الی جا شانہ خوب جانتا ہے۔ اس لفظ نبی سے مراد میری نیت میں جس کو المدتع الی جا شانہ خوب جانتا ہے۔ اس لفظ نبی سے مراد میری خود شعر اد ہے۔' (مجموع اشتہارات بنا میں ۳۱۳ ، حقیقت المنہ و جس اور ۱۹)

"ماكنان الله أن يترسل نبيةً بعد نبينا خاتم النبيين وما السلة النبوة بعدانقطة عها"

﴿ مَنْ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

" مين نبي نين بول بلكه الله كلطرف ع محدث اور الله كاكليم بول تاكه

1+9

**بھکی بند ہیں ۔اب ن**ہ کوئی جدید نبی حقیق معنوں کی رو ہے

١٨٩٩ء کے اقوال

اسس ''آپ کے بعدا گرکوئی دوسرانی اور نہ سلسلہ وحی نبوت کا منقطع متصور ہوسکتا ہے اورا گرفر آس میں گے تو شان نبوت تو ان ہے منقطع نہیں ہوگی۔ گواما بھی کریں۔ مگریہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس دفت وہ خدا تعا فدا تعالیٰ کے علم میں وہ نبی ہوں گے تو وہی اعتراض لازم میں آس گیا اوراس میں آنخضرت کا لیے تو کی شان کا استحفاف لازم آتی ہے۔ قرآن شریف میں مسیح بن مریم کے دوبار نبوت کا بکمال تصریح ذکر ہے اور پرانے اور سطے کی تفرا قرآن میں بیتفریق موجود ہے اور حدیث لانسبی جعدی (ایا میں بیتفریق موجود ہے اور حدیث لانسبی جعدی

ہم..... ''بہت ےالبام ہیں جن میں اس ہے۔لیکن وہ شخص غلطی کرتا ہے جوابیا سمجھتا ہے کہ اس نبوت مرمالت ہے... سوچونکہالیےلفظوں سے جومحض استعارہ کے کہ میں بھی آنخضرت کا لیے ہے بعد رسول اور نبی ہوں۔ صاحب انصاف طلب کو یاور کھنا جا ہے کہ اس عاجز نے بھی اور کسی وقت حقیقی طور پر نبوت یار سالت کا وعویٰ نہیں کیا اور غیر حقیقی طور پر کسی لفظ کو استعمال کرنا اور لغت کے عام معنوں کے لحاظ سے اس کو بول چال میں لا نامستار م کفر نہیں گر میں اس کو بھی پیند نہیں کرتا کہ اس میں عام مسلمانوں کو دھو کہ لگ جانے کا احتمال ہے۔''

(حاشِيانجام آئقم ص٢٦ خزائن ج١١ص٢١)

سیسسست '' آنے والے مسیح موعود کا نام جوسیح مسلم وغیر ہ میں زبان مقدس حضرت نبوی سے نبی اللّٰد لَکلا ہے وہ انبی مجازی مغنوں کی روت ہے جوصوفیا ءکرام کی کتابوں میں مسلّم اور ایک معمولی محاور ہ مکالمات آلہیں کا ہے۔ ورنہ خاتم الانبیاء کے بعد نبی کیسا۔''

(عاشيانجام آعتم ص ٢٨ فرزائن ج ١١ص ٢٨)

نوٹ: حضرت کی الدین ابن عربی نے حضرت عیسی عاید السلام کی نبعت بعد بزول نی غیرتشریعی فر مایا ہے۔ بعنی حضو تعلقہ کی نبوت عامہ کے بعد چونکہ وہ صاحب شریعت نہیں رہان کی ڈیوٹی ختم ہوگئ ہے۔ لیکن وہ تا ہنوز زندہ ہیں۔ لہذا ان کو نبی غیرتشریعی کہ سکتے ہیں۔ گر مرز اغلام احمد قادیانی قادیانی ''(اقلم عاما پریں ۱۹۰۳ء) میں تصریح فر ماتے ہیں۔ '' محی الدین ابن ' عربی نے لکھا ہے کہ نبوت تشریعی جائز نہیں دوسری جائز ہے۔ گرمیر ااپنایہ ند ہب ہے کہ ہوتم کی نبوت کادروازہ بند ہے۔''

۱۸۹۷ء کے اقوال

"نہم اس بات کے قائل اور معترف ہیں کہ نبوت کے تقیقی معنوں کے رو سے بعد آ تخضرت کے تقیقی معنوں کے رو سے بعد آ تخضرت کی تھا تھا ہے گر آن ایسے نبیوں کے ظہور سے مانع ہے گر مجازی معنوں کے رو سے خدا کا اختیار ہے کہ کی ملہم کو نبی کے لفظ سے یا در سے خدا کا اختیار ہے کہ کی ملہم کو نبی کے لفظ سے یا در ازے خاتم انہیں تعلقہ کے بعد کرے سیمیرے پر یہ بھی کھولا گیا ہے کہ تھیتی نبوت کے دروازے خاتم انہیں تعلقہ کے بعد

بعلی بند ہیں ۔اب نہ کوئی جدید نبی حقیقی معنوں کی رو ہے اور نہ کوئی قدیم نبی آسکتا ہے۔' (سراج منیرص۳ فرائن ج۲ام۵)

١٨٩٩ء کے اقوال

اسس از آپ کے بعدا گرکوئی دوسرا نبی آ جائے تو آپ خاتم الا نبیا نہیں تھہ کی اور نہ سلسلہ وی نبوت کا منقطع متصور ہوسکتا ہے اور اگر فرض بھی کرلیس کہ حضرت عیسیٰی امتی ہوکر آئیس گے تو شان نبوت تو ان ہے منقطع نہیں ہوگ ۔ گوامعیوں کی طرح وہ شریعت اسلام کی پابندی مجمی کریں ۔ گریو تو نبیس کہ سکتے کہ اس وقت وہ خدا تعالیٰ کے علم میں نبیبیں ہول گے اور اگر خداتھ الیٰ کے علم میں نبیبیں ہول گے اور اگر خداتھ الیٰ کے علم میں انبیبیاء کے بعد ایک نبی دنیا خداتھ الیٰ کے علم میں آئیس وہ نبی ہوں گے تو وہ کی اعتراض لازم آپ کہ خواتی کو تبدر ایک نبی دنیا میں آگیا اور اس میں آئیس اس میں آئیس سے بن مریم کے دوبارہ آئے کی تو کہیں بھی ذکر نبیس لیکن ختم میں نہوت کا بمکال تصریح ذکر ہے اور پرانے اور سے کی تفریق کرنا پیشرارت ہے نہ صدیف میں نہوت کا بمکال تصریح ذکر ہے اور پرانے اور سے کی تفریق کرنا پیشرارت ہے نہ صدیف میں نہوت کا بمکال تصریح ذکر ہے اور جدیث لانہ ہی بعدی میں نہوت کا بمکال تھر بی موجود ہے اور حدیث لانہ ہی بعدی میں نہوت کا میں بیتھ بیتی موجود ہے اور حدیث لانہ ہی بعدی میں نہوت کا میں بیتھ بیتی موجود ہے اور حدیث لانہ ہی بعدی میں نہوت کی تام ہے۔ "

(ایام السلح ص ۱ ۱۲ جزائن جهاص ۳۹۳،۳۹۲)

السس "اورآ تخضرت الله في باربار فرما ديا تفاكه مير با بعد كوئى ني نبيل آئ كا اورة تخضرت الله في المربير بعدى الكي مشهور هي كسي كواس كي صحت ميس كام نه تقااور قرآن مريف جس كالفظ لفظ تقطعى با بي آيير يمه ولكن رسول الله وخياتم النبيين " يجمى الربات كي تصديق كرتا تفاكد في الحقيقت جمارے ني الله الله وختم جو يكى بي الله و

( كتاب البريد حاشيص ١٩٩، ٢٠٠، تزائن ت ١٣ص ٢١٨.٢١٧)

سسس '' لیس بیک قدر جرائت اور دلیری اور گتافی ہے کہ خیالات رکید کی گروی کر کے نصوص صریح قرآن کوعمداً چھوڑ دیاجائے اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنامان میا جائے اور بعد اس کے جو دحی نبوت منقطع ہو چکی تھی۔ پھر سلسلہ دحی نبوت کا جاری کر دیا جائے۔ کیونکہ جس میں شان نبوت باقی ہے اس کی دحی بلاشہ نبوت کی دحی ہوگی۔''

(ایام الصلح ص ۱۸ انززائن جهم اص ۳۹۳)

ہم..... ''بہت ہے البام ہیں جن میں اس عاجز کی نسبت نبی یا رسول کا لفظ آیا ہے۔ کے لیکن وہ مخص غلطی کرتا ہے جوالیا سمجھتا ہے کہ اس نبوت اور رسالت سے مراد حقیقی نبوت اور امالت ہے ....سوچونکہ ایسے لفظوں سے جو محض استعارہ کے رنگ میں ہیں۔اسلام میں فتنہ پڑتا ضرت آلینی کے بعد رسول اور نبی ہوں۔ صاحب انصاف طلب کو یا در کھنا جا ہے مجھی اور کی وفت حقیقی طور پر نبوت یا رسالت کا دعویٰ نہیں کیا اور غیر حقیقی طور پر کسی نا اور لغت کے عام معنوں کے لحاظ سے اس کو بول چال میں لا ناستزم کفرنہیں مگر رنہیں کرتا کہ اس میں عام مسلمانوں کو دھو کہ لگ جائے کا احتمال ہے۔''

( حاشِيدانجام آنهم عل ٢٦ فرائن ج ااص ٢٦)

''لین وہ مکالمات اور مخاطبات جواللہ جل شانہ کی طرف ہے جھے کو ملے فظ نبوت اور رسالت کا بکٹرت آیا ہے ان کو میں بوجہ مامور ہونے کے فئی نہیں رکھ کہتا ہوں کہ ان الہامات میں جولفظ مرسل یارسول یا نبی کامیری نسبت آیا ہے وہ پر مستعمل نہیں ہے اور اصل حقیقت جس کی میں علی روس الاشہاد گواہی ویتا ہوں کے نبی نہیں آئے گا۔ نہ کوئی پر انا اور کے نبی نہیں آئے گا۔ نہ کوئی پر انا اور کہتا ہوں کہتا

''آئے والے سے موعود کا نام جو سیح مسلم وغیرہ میں زبان مقدس حصرت لا ہے وہ انہی مجازی معنوں کی رو سے جو صوفیاء کرام کی کتابوں میں مسلم اور ایک ات آلہیکا ہے۔ ورنہ خاتم الانبیاء کے بعد نبی کیسا۔''

( حاشیه انجام آتھم ص ۲۸ فزائن ج ۱۱ ص ۲۸)

حضرت کی الدین ابن عربی نے حضرت میسٹی علیہ السلام کی نسبت بعد بزول نبی الیسٹی حضورت کی علیہ السلام کی نسبت بعد بزول نبی الیسٹی حضورت کی نبوت عامد کے بعد چونکہ وہ صاحب شریعی کہہ سکتے ہیں ہم کر ہے۔ لیکن وہ تا ہنوز زندہ ہیں۔ لہذا ان کو نبی غیر تشریعی کہہ سکتے ہیں۔ محمی الدین ابن سے البیانی ''(الحکم عاملہ بل بل ۱۹۰۳ء) میس تصریح فر ماتے ہیں۔ ''محمی الدین ابن سے بہوت تشریعی جائز نہیں دوسری جائز ہے۔ گرمیر البنا یہ مذہب ہے کہ ہرفتم کی ہیں۔ ''

ں بات کے قائل اور معترف ہیں کہ نبوت کے حقیقی معنوں کے رو سے بعد اُن نیا نبی آسکتا ہے اور نہ پرانا، قرآن ایسے نبیوں کے ظہور سے مانع ہے۔ مگر سے خدا کا اختیار ہے کہ کسی ملہم کو نبی کے لفظ سے یا مرسل کے لفظ سے یا و پر یہ بھی کھولا گیا ہے کہ حقیقی نبوت کے دروازے خاتم انتہیں سے نہیں کے بعد ب اوراس کا نتیجہ خت بدنگا ہے۔ اس لئے اپنی جماعت کو معمولی بول چال اور دن رات کے محاورات میں یافظ نہیں آنے چاہئیں اور دلی ایمان سے بچھنا چاہئے کہ نبوت آنخضرت اللہ پرختم بوئی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ 'ولکن رسول الله و خاتم النبیین ''اس آیت کا انکار کرن یا اشخفاف کی نظر سے دکھیا در حقیقت اسلام سے علیحدہ ہونا ہے ۔ مگر چونکہ اسلام کی انتخاف کی نظر سے دکھیا در حقیقت اسلام سے علیحدہ ہونا ہے ۔ مگر چونکہ اسلام کی اصطابات میں نبی اور رسول کے بیمعنی ہوتے ہیں کہ وہ کائل شرایعت لاتے ہیں۔ یا بعض احکام شرایت سابقہ کو منسوخ کرتے ہیں یا نبی سابق کی امت نہیں کہلاتے اور براہ راست بغیر استفادہ شرایت سابقہ کو منسوخ کرتے ہیں یا نبی سابق کی امت نہیں کہلاتے اور براہ راست بغیر استفادہ کے خداوند تعالی ہے تعمق رکھتے ہیں ۔ اس لئے ہوشیار رہنا چاہئے کہ اس جگہی بہی منی نہیں جہولیں۔' ( مکتوبات احمد بین ۵ نبر چہار می ۱۰۱۳ میں ۱۰۱۳ میں انتخاص اسلام احمد یہ نہیں انتا مت اسلام احمد یہ نہیں انتا عت اسلام احمد یہ نہیں کا نہیں کا نہیں انتا عت اسلام احمد یہ نہیں کیا کہ نہیں کیا کہ نہیں کہانہ کا نہیں کہانہ کا نہیں کیا کہ نہیں کیا کہانہ کہانہ کیا کہانہ کا نہیں کیا کہانہ کو نہیں گئی انتا کہانہ کھیانہ کیا کہانہ کیا کہانہ کیا کہانہ کو نہیں کیا کہانہ کیا کہانے کیا کہانہ کو کہانہ کیا کہانہ کیا

نوٹ! مرزا قادیانی نے ان عمارتوں میں کس قدر زور سے آنخضرت علیہ کو آخرا الإنبياء بغيرا شنا ،كباب كرآب كابعدك تم العدك المامت ك لئرآ بي سكان في عام ب ورنه نُفس صرت کے قر آن کی تکذیب اور حضور ملک کی شان کا استخفاف لازم آئے گا۔ قر آن میں ختم نبوت کا بکمال نصری ذکر ہے۔قرآن کریم بعد خاتم انتہیں پیکایتے کے کسی رسول کا آنا چائز نہیں ر کھتا۔ حضور علی ہے بعد مدی نبوت کو کا فر جانتا ہول۔ حضور علیہ کے بعد صرف محدث آئیں گے۔مدی نبوت مسلمان ہرگزئہیں رہ سکتا۔قر آ ن کریم پر ہرگز اس کاایمان نہیںصوفیا ، کےافوی مجازي اصطلاح يربهي جوايب معمولي محاوره مكالمات آلبيد كاسب اس كوبول حيال ميس لا نالبند نبیں کرتا۔ عام مسلمانوں کو دھوکا لگتا ہے۔ میں مدعی نبوت ہرگز نبیں بنہیں ، ہوسکتا کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے نکل جاؤں اور کافروں سے جاملوں۔ جہاں کہیں ایسے الفاظ صرف سادگی سے بغوی معنی کی رو سے نکل گئے اور اللہ جل شانہ میری نبیت کوخوب جانتا ہے کہ ان الفاظ ہے صرف محدث مراد ہے۔ حاشاو کلا مجھے نبوت کا ہر گز دعویٰ نہیں ان الفاظ کو کا ناہوا خیال فر مالیں اور بجائے اس کے محدث کالفظ میری طرف ہے تبجھ لیں ۔لیکن پھراس کے بعد کیصے ہیں مگر مجازی معنوں کے رویے خدا کا اختیار ہے کہسی ملبم کو نبی کے لفظ سے یا مرسل کے لفظ سے یا دکرے۔جن مكالمات ميل لفظ نبوت اوررسالت كالبكثرت آيا ہے۔ان كوميس بوجه مامور ہونے كے فئى تبيس ركھ سکتا۔ گر افسوں مرزائی بیجارے کیا کریں خود مرزا قادیانی ہی ۱۹۰۰ء کے بعد بدل گئے۔ مرزا قادیانی کے نزد یک اس امت میں ظلی طور انبیا علیهم السلام کے جمیع کمالات یانے والا نبی

مھبیں بلکہاس کا نام محدث ہے۔ ا..... مرزا قا

۲..... مرزا قا عاجز خدا تعالِی کی طرف سےائر

اوراس ہیارے وکس قدر ڈانٹا

تنبیه: اگر بروزی

مبیں بلکہ اس کا نام محدث ہے۔

ا سست مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔ ''جب کسی کی حالت اس نوبت تک پہنچ جائے قو اس کا معاملہ اس عالم ہے درا ، الوراء ہوجا تا ہے اور تمام ہدا بتوں اور مقامات عالیہ کوظلی طور پر پالیتا ہے۔ جو اس سے پہلے بیوں اور رسولوں کو سلے تھے اور انہیاء اور رسل کا دار شاور نائب ہوجا تا ہے۔ وہ حقیقت جو انہیاء میں مجز ے کے نام سے موسوم ہوتی ہے۔ اس میں کرامت کے نام سے فلہر ہوجاتی ہے اور وہی حقیقت جو انہیاء میں عصمت کے نام سے نامزد کی جاتی ہے۔ اس میں محفوظیت کے نام سے بکاری جاتی ہے اور وہی حقیقت جو انہیاء میں نبوت کے نام سے بولی جاتی ہے۔ اس میں محدثیت کے پیرا ہی شرور پکر تی ہے۔''

(آ كينه كمالات اسلام ص ٢٣٤، فرائن ج ٥٥ ٢٣٠)

(ایک تلطی کاازالیس ۴ بزائن ۱۸ص ۲ ۲۰۹ مجموع اشتهارات جسام ۱۳۳۱) منبید: اگر بروزی اورظلی نبوت دین میس کوئی شئے معتبر ہے۔جس کا وعومیٰ کیا جاسکتا

نوٹ! مرزا قادیانی نے ان عبارتوں میں کس قدر زور سے آنخضرت علیقی کو آخر تثناء کہا ہے کہ آ ب کے بعد کس متم کا نی اس امت کے لئے آئی نہیں سکتا نفی عام ہے کے قرآن کی تکذیب اور حضورہ اللہ کی شان کا استخفاف لا زم آئے گا۔ قرآن می<sup>ں ختم</sup> ل تصريح ذكر ہے۔قرآن كريم بعد خاتم انبيين ﷺ كے كى رسول كا آنا جائز نبيل الله ك بعد مرى نبوت كوكافر جانتا مول حضو والله ك بعد صرف محدث آسي وت مسلمان ہرگزنہیں رہ سکتا۔قر آ ن کریم پر ہرگز اس کا ایمان نہیںصوفیاء کے افوی اح پر بھی جوایک معمو بی محاورہ مکالمات آ کہید کا ہے۔اس کو بول حیال میں لا نا پیند عام مسلمانوں کودھوکا لگتا ہے۔ میں مدعی نبوت ہرگز نہیں پنہیں ، ہوسکتا کہ میں نبوت کا اسلام ہے نکل خاوٰں اور کا فروں ہے جاملوں۔ جہاں کہیں ایسےالفا ظصرف سادگی ن کی رو سے فکل گئے اور اللہ جل شاند میری نیت کوخوب جانتا ہے کہ ان الفاظ سے ب مراد ہے۔ حاشاو کلا مجھے نبوت کا ہر گر دعویٰ نہیں ان الفاظ کو کا ٹا ہوا خیال فر مالیں اور کے محدث کا لفظ میری طرف سے سمجھ لیں ۔ لیکن پھراس کے بعد لکھتے ہیں مگر مجازی و سے خدا کا اختیار ہے کہ سی ملہم کو نبی کے لفظ سے یا مرسل کے لفظ سے یا دکر ہے۔جن ں لفظ نبوت اور رسالت کا بکشرت آیا ہے۔ان کومیں بوجہ مامور ہونے کے تنی نہیں رکھ سوس مرزائی بچارے کیا کریں خود مرزا قادیانی ہی ۱۹۰۰ء کے بعد بدل گئے۔ ا کے نزدیک اس امت میں ظلی طور انبیاء علیهم السلام کے جمیع کمالات یا نے والا نبی پس ا*س تعریف کے رو*۔

تجمی....اوراییا بی اب تا

•• 19ء اوراكر

ہے تو کسی ایک حدیث کوہنی مرزائی پیش کرویں جس میں ظلی یا بروزی کالفظ آیا ہو۔ کیوں کہ جب امت محمد پیمیں بقاءمحد میت شرعاً بھی ایک مسلم امر ہے اور محدث بھی ظلی نبی ہوتا ہے۔ (بقول لا ہوری مرزائیاں) تو پھرضرور کہیں اس کا پید ملنا جا ہے اور اگرید بجرد اختراع ہی ہے۔جیسا کہ ولکل ان یصطلع سے متبادر ہے توالی اصطلاح کے ماننے پرجس کادین میں کہیں پہ نہ ہو دوسرول کو کیول کرمجور کیا جاسکتا ہے۔خصوصاً جب کدوہ اصطلاح شریعت محدید کے خالف بھی ہو۔ بلکہ ممنوع ہوتعب ہے کہ جب ایک شخص کو خدا نے محدث بنایا ہے۔ نبی نہیں بنایا تو پھروہ کیوں خواہ مخواہ اس منصب کو جواسکو حاصل نہیں ہے۔ مجاز اور استعارہ کی آ ڑیے کرا پینے لئے ثابت کرتا ہے۔ ایسے محض کا سوائے عوام کے دھوکہ دہی کے اور کوئی مقصود نہیں ہوسکتا۔ خود مرزا قادیانی ( حاشیه انجام آمقم ص ۲۷ خزائن ج۱۱ ص ۲۷ ) میں بیان کر چکے ہیں کہ:''میں اس کو پیند نہیں کرتا۔ عام مسلمانوں کو دھوکہ لگ جانے کا احتمال ہے۔'' اور (حقیقت الوحی ص ۱۵ اخزائن ج۲۲ ص ١٤) ميں لکھتے ہيں ۔''اسي طرح جس كوشعله محبت اللي سرے بير تك اپنے إندر ليمنا ہے و ومظہر تجلیات الہیہ ہوجاتا ہے۔ گرنہیں کہ سکتے کہ و ه خداہ بلدایک بنده ہے۔ ''بالکل اس طرح ہے كدا كركوئي مخص مظهر تجليات نبويه بوجاني كامرى بوتواسة فقط احل ان يصطلع ك تحت مين نبی نبیں کہا جاسکتا۔ بلکہ وہ ایک امتی ہوگا۔علاوہ ازیں ہرلفظ کواگر مجاز أاطلاق کیا جاسکتا ہےتو پھر بيتو شرك كا دروازه كھول ديتا ہے۔ ملائكه كو بنات الله،مقربين كوليناً لله، صالحات كواز واج الله، بھی کہا جا سکے گااور ظلی طور پر خدا بھی بن سکیس گے۔العیاذ باللہ،قر آن تو ان ساری با توں کی جڑ نكاليا ہے۔اگريمي قرآن وحديث كوچھوڑ كرمجازكى يابندى رہى تو چھريز برگوار نبي الله كا دعوىٰ كريں اوران کی اہلیے شریفہ زوج القد ہونے کا اور ان کے پسراین اللہ کا ،اور اس طور سے مدعین نبوت خوب اینے گھر کورونق و سے سکیں گے اور اس طور سے پیچارے مظلوم جاہلوں کے لئے ہر نبی كاذب كى تصديق كاليك باب واسع كلل جائے گا۔ للدامت كے حال بررم كھاؤ اوروہ را بيں مت ایجاد کروجس ہے صادق اور کا ذبوں کار ہاسہا فرق بھی اٹھ جائے۔ کیونکہ اس کے بعد امت کے ہاتھ میں پھرکوئی ذریعہ صادقین کی شناخت کانہیں رہے گا۔انسوس ہے کہ خدا کے سیچے پیغمبر نے کا ذبین کی ایک موٹی علامت اپنی امت کو بتلائی تھی ۔ بیٹی دعویٰ نبوت ، مگر آج کوشش ہے کہ اس علامت کوہم سے چھین کرہم کواندھیر ہے ہی میں چھوڑ ویا جائے۔

## ••اءاوراس کے بعد مرزا قادیانی نے بڑے زورشور سے صرح طور پر دعو کی نبوت کیا

جابل مسلمانوں کے بہکانے کے لئے بھی فرمایا کہ ''قرآن وحدیث پر میراایمان ہے۔ مرخاتم انبیین کے بیمعنی بیں کہ آپ کی مہر سے انبیاء بنتے بیں۔''

( فلاصر فقيقت الوحي ص عاد معرفر ائن ج ٢٢م ٢٠٠١٩)

اور بھی فرماتے ہیں کہ''آیت کے معنی تو بے شک بھی ہیں کہ آپ نے نبوت پرمہر کر دی گر بوجہ نہایت اتحاد اور نفی غیرت کے بروزی طلی طور پر بغیر مہر تو ثر نے کے بی ہوسکتا ہے۔ پس اس وجہ سے میں نبی اور رسول ہوں۔ (ایک طلعی کا زالہ می ہ خرائن جی ۱۹ میں مقصل دیکھواور بھی کہا کہ صرف نبوت تشریعی لیمنی نئی شریعت والی ختم ہوئی ہے اور میری نبوت غیر تشریعی لیمنی نبی تشریعت ہوئی ہے اور میری نبوت غیر مشقل نبوت ختم ہوئی ہے اور میری نبوت غیر مشقل بیاور دی میں صاحب الشریعت نبی ہونے کا دیموئی کیا۔''

(اربعین نمبر۱۴ بخزائن ج ۱۵ ۱۹۳۵)

' شریعت محدید کے بہت سے عقائد کو کشنج کر کے شریعت جدیدہ کے دراصل مدعی ہیں۔ جسے کہ کسی آئندہ فصل میں انشاء اللہ مفصل معلوم ہو جائے گا۔

ا است "انارسلنا احمد الى قومه فاعرضوا وقالوا كذاب اشر " (اربعین نمرس مسر ترائن جماص ۱۳۳۸ میر تخدگر ویص ۳۳ مزدائن جماص ۲۵ مرزا قادیانی پر الله تعالی که مرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ الله تعالی کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ پس قوم نے اعراض کیا اور کہا ہوا جمونا ہوا شریر ہے۔ "

۲ ...... ''خداوہی خدا ہے کہ جس نے اپنے رسول (مرزا قادیانی) ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔''

(اربعین نبر سوس ۲۲، فردائن ج کام ۲۱۸ جمیر تخدگار دیم ۱۸ بزدائن ج کام ۱۲۸ جمیر تخدگار دیم ۱۸ بزدائن ج کام ۱۲۸ جمیر تخدگار دیم ۱۸ بزدائن ج کام ۱۲۸ جمیر کرد در اید سے در ایم بیان کے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیاوی صاحب الشریعت ہوگیا۔ پس اس تعریف کے دوسے بھی ہمارے تخالف مزم ہیں۔ کوئلہ میری وقی میں امر بھی ہیں اور نمی بھی اور نمی میں اور نمی بھی در ایسانی اب تک میری وقی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نمی بھی اور آگر کھو کہ شریعت سے ہے کو بنی مرزائی پیش کردیں جس میں ظلی یا بروزی کالفظ آیا ہو۔ کیوں کہ جب ومحدثیت شرعاً بھی ایک مسلم امر ہے اور محدث بھی ظلی نبی ہوتا ہے۔ (بقول ) تو پھر ضرور کہیں اس کا پیۃ ملنا چاہئے اور اگریہ مجرد اختر اع ہی ہے۔جیسا کہ للع سے متبادر ہے توالی اصطلاح کے ماننے پرجس کادین میں کہیں پہ نہ ہو مجور کیا جاسکتا ہے۔خصوصاً جب کہ وہ اصطلاح شریعت محمد سے مخالف بھی نب ہے کہ جب ایک مخص کوخدا نے محدث بنایا ہے۔ نی نہیں بنایا تو پھروہ منصب کو جواسکوحاصل نہیں ہے۔مجاز اور استعارہ کی آڑ لے کرا پنے لئے الم مخص كا سوائے عوام كے دھوكد دى كے اور كوئى مقصود نبيس ہوسكا۔خود نعام آتھم مل ٢٤ بزائن جااس ٢٤) ميں بيان كر يكے بيں كه: "ميں اس كو پسند مانول کودھو کہ لگ جانے کا احمال ہے۔''اور (حقیقت الوح ص ۱۵، خزائن ج۲۲ ، - "ای طرح جس کوشعلہ محبت الہی سرے پیرتک اپنے اندر لینا ہے وہ مظہر ہے۔ گرنبیں کہدیکتے کہ وہ خداہے بلکہ ایک بندہ ہے۔''بالکل ای طرح ہے تجليات نبويه وجان كامدى موتواس فقطلكل ان يصطلع كتحت ميس لكسوه اليك امتى موكا ـ علاوه ازين مرلفظ كوا كرمجاز أاطلاق كيا جاسكتا ہے تو پھر لهول ويتا ہے۔ ملائکہ کو بنات اللہ ،مقر بین کو ابناً لله ، صالحات کو از واج الله ، لی طور پر خدابھی بن سکیں گے۔العیاذ باللہ،قر آن تو ان ساری باتوں کی جڑ آن وصدیث کوچھوڑ کرمجاز کی مایندی رہی تو چھر پرز برگوار نبی اللہ کا دعویٰ کریں ز دج الله ہونے کا ،اور ان کے پسر ابن الله کا ،اور اس طور سے مدعین نبوت ق دے سکیں گے اور اس طور سے بچار مطلوم جاہلوں کے لئے ہرنبی ایک باب واسع کھل جائے گا۔ للدامت کے حال پررتم کھاؤ اور وہ راہیں مصافق اور کا ذبوں کار ہاسہافر ت بھی اٹھ جائے۔ کیونکداس کے بعد امت ذر بعہ صادقین کی شناخت کانہیں رہے گا۔افسوس ہے کہ خدا کے سیے پیغمبر

نی علامت اپنی امت کو ہتلائی تھی ریعنی دعویٰ نبوت ، مگر آج کوشش ہے کہ

بغین کرہم کواندھیرے ہی میں چھوڑ دیا جائے۔

وہ شریعت مراد ہے۔جس میں سے احکام ہوں توبی باطل ہے۔"

رسولااہم نے تہارا تھا۔" "یس اللہ "سیاتا ایک میرے بینمت عطانہیں وی البی اور امور غیبیہ یہ سیلے اولیا اور امور غیبیہ یہ (اربعین بمرام می ا بخرائن ج اس ۱۳۵۸)

ادیام کی تجدید ہے۔ اس لئے خداتعالی نے میری تعلیم کوادراس دی کو جومیر سے پر ہوتی ہے۔ قلک ادکام کی تجدید ہے۔ اس لئے خداتعالی نے میری تعلیم کوادراس دی کو جومیر سے پر ہوتی ہے۔ قلک لینی کشتی کے نام سے موسوم کیا ۔۔۔۔اب دیکھوخداتعالی نے میری دی اورمیری تعلیم اورمیری بیعت کونوح کی کشتی قرار دیا اور تمام انسانوں کے لئے اس کو حدار نجات تھیرایا۔ جس کی آ تکھیں ہوں دیکھے جس کے کان ہوں سے۔'' (عاشیار بعین میں انہوں سے۔'' (عاشیار بعین میں انہوں سے۔''

.....۵ درسول کر کے پارا ہے۔ مرف ان خوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ بیں منتقل طور پر کوئی شریعت لانے والانہیں ہوں اور نہ بیں منتقل طور پر نہی ہوں۔ گران معنوں سے کہ بیں نے اپنے رسول مقتداً سے باطنی فیوض حاصل کر کے اور اپنے لئے اس کا نام پاکراس کے واسطہ سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے۔ رسول اور نبی ہوں۔ بغیر کی جد یوشر بعت کے اسطور کا نبی کہلانے سے میں نے بھی انکار نہیں کیا۔ بلکدا نبی معنوں سے خدانے جمعے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے۔ سواب بھی میں ان معنوں سے نبی اور رسول ہونے سے انکار نہیں کرتا۔ ''

"دین جب که اس مدت تک ڈیڑھ صوبیش گوئی کے قریب خدا کی طرف سے پاکریشم خود دیکھ چکا ہوں کہ صاف طور پر بوری ہوگئی تو میں اپنی نسبت نبی یا رسول کے نام سے کیوں کر انکار کرسکتا ہوں اور جب کہ خود خدا تعالی نے بینام میر سے دیکھ بیں تو میں کیوں کر دوکر دوں'' (ایک غلطی کا از الدس ۲۰ بزائن ج ۱۸ میں ۱۹۰۱،۴۳۵ میں میں ۱۹۰۱،۴۳۵ مندرجہ حقیقت المنج قرص ۲۲۳) ۲ ...... "میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں ۔''

است "محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء

(أيك غلطى كاازاله ٢٠٠٥ بنزائن ج١٨ص ٢٠٠٧)

ه ... مجهے تالیا گیا تھا کہ تیری خبر قرآن وصدیث میں موجود ہے اور توبی اس آیت کا مصدات ہے کہ: هدوالدی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله!" (اعجازاحدی میں میزائن جاس ۱۹۰۲،۱۱۳)ء)

ا ...... " " سچا خداو ہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔ " (دافع البلام ساا جُرَائن ہے ۱۸ س

'' قادیان کواس کی خوفناک تابی ہے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ بیاس کے رسول کا تختگاہ

روافع البلاء ص ۱۰ بخزائن ج ۱۸ ص ۱۹۰۰ ۱۹۰۰) در را حدر رعلیم با رسطان تا شرع کم عرص و در ما معرس

اا..... " بہلے تمام انبیاء علیم السلام طل تھے نبی کریم کی خاص خاص صفات میں ادراب ہم ان تمام صفات میں نبی کریم علیقہ سے طل ہیں۔''

(الحكم ٢٣ رابر مل ٩٠ ١٩ ء ، ملفوظات جساص ١٧٠٠)

۱۲..... '' میں اس خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں ۔ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ استحداد میں میری جان ہے کہ

اس نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے میرانام نبی رکھا ہے۔''

( تتر حقیقت الوحی ۱۸ خزائن ج۲۲ص ۵۰۱،۷۰۱ واء )

"صریح طور پرنی کا خطاب مجھے دیا گیا۔" (مقیقت الوی ص۵۰ فرائن ج۲۲ ص۱۵۳)
"انیا ارسلنا الیکم رسولا شاهداً علیکم کما ارسلنا الی فرعون
رسولا! ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے اس رسول کی مانند جوفرعون کی طرف بھیجا گیا
تھا۔" (مقیقت الوی ص۱۰۱ فردائن ج۲۲ ص۱۵۰۵ مرز ا تا دیانی کی وی)

"يس الله لمن المرسلين المرداراتو فدا كامرسل ہے۔"

(مرزا قادیانی کی وجی از حقیقت الوجی ص ۱۰ انجزائن ج۲۲ ص۱۱، ۱۹۰۷ء)

" یہ بات ایک نابت شدہ امر ہے کہ جس قدر خداتعالی نے مجھ سے مکالمہ ومخاطبہ کیا ہے اور جس قدر امور غیبیہ مجھ پر ظاہر فرمائے ہیں۔ تیرہ سو برس ہجری میں کی شخص کو آئ تک بجز میرے بیٹمت عطانہیں گی گئی۔ اگر کوئی مشر ہوتو بار ثبوت اس کی گردن پر ہے۔ غرض اس حصہ کثیر وثی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیا آء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گذر بیکے ہیں۔ ان کو یہ حصہ کثیر اس نعت کانہیں

110

-جس میں سے احکام ہوں تو یہ باطل ہے۔"

(اربعین نمبر، م، م، بخزائن ج ۱۷ ص ۳۳۵)

''چونکہ میری تعلیم میں امر بھی ہے اور نبی بھی اور شریعت کے ضروری ۔ اس لئے خداتعالی نے میری تعلیم کواوراس وی کوجومیر سے پر ہوتی ہے۔ فلک میموسوم کیا۔۔۔۔اب دیکھوخداتعالی نے میری وی اور میری تعلیم اور میری بیعت ریا اور تمام انسانوں کے لئے اس کو مدار نجات کھیرایا۔ جس کی آ تکھیں ہوں ہوں سے۔'' (حاشیدار بعین ص ۲ بڑائن جے کام ۳۳۵)

"جس جس جگر بیل نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان کہ مستقل طور پر نبی مستقل طور پر نبی مستقل طور پر نبی مستقل طور پر نبی سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدا سے باطنی فیوض حاصل کر کے اور اپنے لئے کے واسطہ سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے۔ رسول اور نبی ہوں۔ بغیر کسی کے واسطہ سے خدا کی مطور کا نبی کہ بال انہی معتوں سے خدا نے کھورکا نبی کہ بال انہی معتوں سے خدا نے کہ پکارا ہے۔ سواب بھی میں ان معتوں سے نبی اور رسول ہونے سے انکار کے پکارا ہے۔ سواب بھی میں ان معتوں سے نبی اور رسول ہونے سے انکار (ایک علمی کا از الرص ۲، ، عرز ائن ن ۱۵م ۱۳۱۰، سے آگار

ب کداس دت تک ڈیڑھ سوپیش گوئی کے قریب خدا کی طرف سے پاکر پہشم ساف طور پر پوری ہوگئیں تو میں اپنی نسبت نی یارسول کے نام سے کیوں کر ب کہ خودخدا تعالی نے بینام میرے دکھے ہیں تو میں کیوں کررد کردوں'' ہزائن جماص ۲۱۹، جموعہ اشتہارات جسم ۱۹۲۱،۳۳۵ مندرجہ حقیقت المدید قرص ۲۹۳۲) ''میں رسول بھی ہوں اور نی بھی ہوں۔''

(ایک علمی کازالی ۱۳۰۸ این ۱۸ ماس ۲۰۱۰ مجود اشتهارات جسم ۱۳۳۱) "محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء دیا گیا۔ پس اس وجہ سے نبی کا نام پائے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسر مے تمام لوگ اس نام کے ستحی نہیں۔ (حقیقت الوق ص ۱۳۹۱ جُزائن ج۲۲ص ۲۰۷۱ میں ۱۹۰۹ء)

سا ..... " جارادوی ہے کہ ہم رسول اور نی ہیں۔"

( ملفوظات ج ۱۹ م ۱۲۷ جقیقت المدوة ص ۲۷۱ م ۱۹۲۱ مرئی ۱۹۷۸ مرئی ۱۹۷۸ مرئی ۱۹۷۸ مرئی ۱۹۷۸ مرئی ۱۳۵ مرزا تادیانی)

۱۹ سا ۱۹ میل خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں اور اگر میں اس سے انکار کروں تو
میرا گناہ ہوگا اور جس حالت میں خدا میرانام نبی رکھتا ہے میں کیوں کرا نکار کرسکتا ہوں۔ میں اس پر
قائم ہوں۔ اس وقت تک جواس دنیا ہے گذر جاؤں۔ "(مرزا قادیانی کا آخری کمتوب ۲۶مرئی ۱۹۷۸ء از شہرا ابورمندرجا نبارعام منقول از حقیقت المنبوق میں ۱۹۸۰ء

الله کانی مرزاغام احمد The Prophet Mirza Ghulam Ahmad یعنی الله کانی مرزاغام احمد The Prophet Mirza Ghulam Ahmad

۱۱ ..... ''قبل بيايها الناس انى رسول الله اليكم جمعياً ''(اشتهارمعيار الاخيار معقول از البشرى جمعياً ''(اشتهارات جسم ۲۷)''ا مرزا! كهدد يَجِحُ كدا بيالوگو! مين تمهارى سبكي طرف رسول الله موكراً يا مون \_''

"يسايها النبى اطعم الجائع والمعتر "(تذكره ٢٦ ٤٥ الاحقيقت النبوة ص٠٠٠)
"اعربي المجوكون اورها جول كوكها تا كلالـ"

است "میری دوت کی مشکلات میں ہے ایک رسالت اور وی الی اور سے موجود ہونے کا دووی تھا۔ اس کی نسبت میری گیراہٹ ظاہر کرنے کے لئے یہ الہام ہوا تھا۔
"فاجاء ھا المحاص الی جذع النخلة قالت یلیتنی مت قبل هذا و کنت نسیا مسلمان "فاجاء ها المحاص الی جذع النخلة قالت یلیتنی مت قبل هذا و کنت نسیا مسلمات یا "(ضرة الحق براین احمد یہ حسدہ ۵۳،۵۳ مرائن جام ۱۹۸۸،۹۸ میک اور مشکلات یہ معلوم ہوئیں کے بعض اموراس دوت میں ایسے تھے کہ ہرگز امید نقی کرقوم ان کو جول کر سے اور قوم پر تو اس قدر بھی امید نگی کہ وہ اس امر کو بھی شلیم کرسکیں کہ بعد زمانہ نبوت وی غیر تشریعی کا سلمام منقطع نہیں ہوا اور قیامت تک باقی ہے۔ بلکہ صریح معلوم ہوتا تھا کہ ان کی طرف ہے وی کے دعوے پر تکفیر کا انعام ملے گا۔

نوث! معاف طور پر بتلار۔ وموے کو بھی شکیم کر

چہ جائیکہ میری دمی نیا ایسے بھی ہیں کہ قرآ ا ایپے طور پر مانی ہوڈ کرنا انقل ہے؟۔ تب

غیرتشریسی کے مرزا ہ مرزا قادیانی۔ حضریت

پائے جاتے تھے و حضرت رسول کریم داؤد، بوسف،سلیما صفات میں ادراب

(الحکم۲۳راریل نوث! کادعوی کیا تھا۔مرا میں ان سب میں:

مرزا قادیانی کر اسس پرافضلیت کادموڈ پرابری کاصرف

منفسب بوت سے ۲.... سے ہول راسقد نبوت ٹابت ہو کم نوث! مرزا قادیانی اس عبارت میں اپنے دعویٰ کی تبلیغ کے مشکلات کے همن میں مان طور پر بتلارہ ہیں کو م پر تو اس قد ربھی امید نبھی کہ میری دی غیر تشریعی اور نبوت کے دعوے کو بھی تسلیم کریں۔ چہ جائیکہ بعض ایسے امور جو ہرگز امید نبیں کہ قوم ان کو قبول کرے۔ لینی چہ جائیکہ میری دتی نبوت کے بعض جدید اوامر ونوانی کو مان جائے۔ کیونکہ بعض دیگر اوامر ونوانی تو السیم بھی ہیں کہ قر آن کریم واعادیث رسول اللہ اللہ بھی ہیں موجود ہونے کی وجہ سے پہلے ہیں قوم السیم ہیں تو طور پر مانی ہوئی ہے۔ ورند دعوے نبوت سے بڑھ کرکون سے وہ امور ہیں جن کا قوم پر قبول کرنا آتا ہے جو لیت کی امید نہیں۔ وتی الہام میں تو کسی مسلمان کو اعتراض نہیں۔ وتی نبوت فیرتشر میں کے مرزا قادیانی علی الاعلان مدی ہیں۔

مرزا قادیانی نے ظلی بروزی نبوت کی تفسیر کیا کی ہے؟۔

حضرت من موعود (مرزا قادیانی) کہتے ہیں۔ ''کمالات متفرقہ جوتمام دیگرانمیاء میں پائے جاتے تھے وہ سب رسول کریم میں ان سے بڑھ کرموجود تھے اور اب وہ سارے کمالات حضرت رسول کریم سے طلی طور پرہم کوعطا کئے گئے۔ اس لئے ہمارا نام آدم، ابراہیم ہمویٰ، نوح، واور، یوسف، سلیمان، یکیٰ، عیسیٰ وغیرہ ہے ۔۔۔۔۔ پہلے تمام انہیاء علی تھے۔ نبی کریم کی خاص خاص صفات میں اور اب ہم ان تمام صفات میں نبی کریم کی طل ہیں۔''

(الحكم ٢٧ مراير بل ١٩٠١ء ص مريطفوظات جسوم ١٧٠ منقول از شحيد الاذ بان ص ١١،١١ج واص ١٩ وقول فيصل ص٢)

نوٹ! مرزا قادیانی نے (اشتہارایک خلعی کاازالدص ۸،خرائنج ۱۹۳۸) میں خلی نبوت کادعویٰ کیا تھا۔مرزا قادیانی نے اس میں تصری کردی که''تمام انبیا بھی نبی کریم کے ظل تھے۔مگر میں ان سب میں بڑھ کر ہوں۔''

مرزا قادیانی کوکس پاییکی نبوت کادعویٰ ہے؟۔

ا عبارت نہ کورہ بالا الحکم ملاحظہ ہو۔جس میں حضور اللہ کے مامورتمام انبیاء برافضلیت کا دعویٰ ہے اور حضو اللہ ہے برافضلیت کا دعویٰ ہے اور حضو اللہ کے ماسواتمام انبیاء برفضیلت کا دعویٰ ہے اور حضو اللہ ہے برابری کا صرف ظلی اور اصلی کا برائے نام فرق رکھا ہے۔ کیونکہ بعد حصول جمیع کمالات نبوت معہ منصب نبوت کے فرق نبیں رہتا۔

اسس "اورخداتعالی نے اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف بے ہوں۔اسقد رنشان دکھلائے ہیں کہا گروہ ہزار نبی پر بھی تقیم کئے جا کیں تو ان کی بھی ان سے نبوت ثابت ہو گئی ہے۔'' (چشم معرفت ص ۱۳۵ ہزائن ج ۱۹۰۸،۳۳۲ میں اور میں اسلام

جست نی کانام پائے کے لئے میں بی مخصوص کیا گیا اور دوسر عمام لوگ اس '' (حقیقت الوی ص ۳۹ خزائن ج۲۲ص ۲۰۲۹ می ۱۹۹۹)

... "جارادعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔"

( الخوظات ج ۱۰ ص ۱۲۵، حقیقت الله قاص ۲۵، ۱۹۵ مرکی ۱۹۰۸ء سندو فات مرزا قادیانی)

د میں خدا کے حکم کے سوافق نبی ہوں اور اگر میں اس سے انکار کروں تو

ل حالت میں خدا میرانام نبی رکھتاہے میں کیوں کرانکار کرسکتا ہوئی میں اس پر

ت تک جواس دنیا سے گذر جاؤں ۔'' (مرزا قادیانی کا آخری کمتوب ۲۲ مرکی ۱۹۰۸ء ارمام متقول از حقیقت الله وقص ۱۹۰۸ء میروعاشتہارات جسم ۵۹۷)

ر الم مضمون کانام کل ما ایک جمونا مدی نبوت تھا۔ اس کے خلاف اشتہار لکھا ال راقم مضمون کانام کلھا جاتا ہے۔ مرزا قادیانی نے پیالفاظ لکھے۔

ين الله كا ني مرزاغلام احمد The Prophet Mirza Ghulair يعنى الله كا ني مرزاغلام احمد (از هقِقت الله ع

" نقل يبايها النباس اذى رسول الله البيكم جمعيداً "(اشتهارمعيار كَانْ ٢٥ص ٥٦، مجموعه اشتهادات ٢٥ص ٢٥)" اسر زا! كهدو يبحث كداس لوگو! ) طرف دسول الله موكراً يا مول ـ"

ها النبى اطعم الجائع والمعتر ''(تذكره ٢٥٨م، از هيقت اللوقص ٢٠٠) اوري جول كوكها تاكلال'

" مری و و و ی الی اور می است ایک رسالت اور وی الی اور می ایک اور می ایک اور می الی اور می ایک رسالت اور وی الی اور می ایک رسالت کی نبیت میری هم را به خام کرنے کے لئے بیدالهام ہوا تھا۔
محاص الی جذع الدخلة قالت بلیتنی مت قبل هذا و کنت نسیاً افرة الحق برا بین احمد به حده ۱۳۵ می اور ۱۳۵ می ۱۹۸ می اور کو میں کہ بعض اموراس و وت میں ایسے تھے کہ ہرگز امید نقی کرقوم ان کو قبول کر میں امید نقی کہ وہ اس امر کو بھی شلیم کرسکیں کہ بعد زمانہ نبوت وی غیر نظع نہیں ہوا اور قیامت تک باقی ہے۔ بلکہ صریح معلوم ہوتا تھا کہ ان کی طرف بے پر تحقیر کا انعام طے گا۔

بسے

زکسے

زکسے

ن هـ ر نبسی راجـام

ن هـ ر آنی کامکر ہوگا؟۔

قیــن

دوسری شخ آقی رہی کہ پہلے غا

دوسری شخ یاتی رہی کہ پہلے غا

رزول آسے ص ۹۹ بڑائن ج ۱۸س ۷۷٪)

نوٹ!اس ٹس مج میان کی ہے۔مرزا قادیانی کی ۸......

بعبده

ہیں۔ بلکہ بعض گذشتہ انبیاء علیہ سے چھونسبت ہی نہیں۔'' 9۔۔۔۔۔۔ ''اوا

ہےاور خدا کے ہزرگ مقریم! اس کو جزئی فضیلت قرار دیتا ہ اس نے جھے اِس عقیدے ہوۃ

''پھر جب کہ خد مسیح کواس کے کارناموں کی کیوں تم مسیح بن مریم سے ا

السسس" ار ذى روح من الانس واا واخرجه من الجنار سسسسسسسساءگرچه بوده اند بسی من بعرفان نکمترم زکسی آنچه داداست هر نبی راجام دادآن جسسام رامسرابت مسام کم نیم زان همه بروی یقین هر که گوید دروغ است وانعین

(زول ایج ص ۹۹ فرائن ج ۱۸ ص ۱۷۷) نوٹ! مرزا قادیانی نے اس میں صاف تصریح کردی کہ میں عرفان میں کسی نبی ہے کم نہیں ہوں اور یقیناً بغیر استثناء کسی نبی ہے کم نہیں ہوں۔

نوٹ!اس میں مرزا قادیانی نے صاف طور پر بالتخصیص حضور مالی کے ہاں کی ہے اورشق القر کے معجز سے کوخسوف قمر بتاتے ہیں۔

۵ .....۵ (تحد گور ویدم ۴۰، خزائن ج۱ ص۱۵۳) پر جناب رسول الله الله الله که که معجزات کی تعداد (حد۵ براین احمدیم ۲۵، خزائن ج۲۱ معجزات کی تعداد (حد۵ براین احمدیم ۲۵، خزائن ج۲۱ مس ۷۵) پردس لا که بتلائی ہے۔عبارت معجز و کے بیان میں مذکور ہوگی۔

(خطبه الهاميص اعمار فرائن ج١١ص ١٤٠١ ٢٠١٧ ١٩٠١ء)

نوٹ! مرزا قادیانی نے اس میں بعثت ٹانی بعنی اپنی بعثت کو بعثت اوّل بعنی حضرت اُنی کی بعثت کو بعثت اوّل بعنی حضرت اُنی کریم الله کی بعثت کے بعث اُن میں بتایا ہے اورا پنی بعثت کو بدا ہو سے اُنسل شان میں بتایا ہے اورا پنی بعثت کو بدال سے نبعت دی ہے۔ ظل اصل سے بڑھ گیا اگر کوئی میعقیدہ ندر کے ود نعم قرآنی کا معروکا؟۔

کسس د ظاہر ہے کہ فتح مین کا وقت ہمارے نی کریم کے زمانہ یس گذر گیا اور ووٹری فتح باقی رہی کہ ہے نمانہ یس گذر گیا اور ووٹری فتح باقی رہی کہ پہلے غلبہ ہے بہت بڑی اور زیادہ ظاہر ہے اور مقدر تھا کہ اس کا وقت می موجود کا وقت ہو۔ ای طرح خدا تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ "
بعبدہ "

نوث!اس من بھی فاہر ہے کہ ای فتح اور غلبہ کی فضیلت حضور علیہ کے فتح اور غلبہ پر

بیان کی ہے۔ مرزا قادیانی کی فتح مین صنوں کی فتح مین سے بہت بڑی ادراغلب ہے۔ ۸...... ''اکثر گذشتہ نبیوں کی نسبت بہت زیادہ معجزات ادر پیش گوئیاں موجود میں ساکی بعض گذشتہ افعال علیم السلام سرمعجزات اور میش گوئیوں کو ان معجزات اور پیش گوئیوں

میں۔ بلکہ بعض گذشتہ انبیاء علیم السلام کے میخزات اور پیش گوئیوں کوان میخزات اور پیش گوئیوں سے پچونبیت بی نبیس۔'' سے پچونبیت بی نبیس۔''

(حقيقت الوي ص ١٩٨١، ١٥، فرزائن ج٢٢ص١٥١)

'' پھر جب کہ خدانے اور اس کے رسول اللہ نے اور تمام نبیوں نے آخری زمانہ کے مسیح کواس کے کارناموں کی وجہ سے اضل قرار دیا ہے تو پھریہ شیطانی وسوسہ ہے کہ بید کہا جائے کہ کیوں تم مسیح بن مریم سے اپنے تیک افضل قرار دیتے ہو۔''

(حقيقت الوحيص ١٥٥، خزائن ج٣٢ص ١٥٩)

ا ...... "نیعاجزاسرائیلی بوسف علیدالسلام سے بڑھ کرہے۔"
(براہیں صد ۵س ۲۵، نزائن جام ۹۹)

السبب "أن الله خلق ادم وجعله سيد اوحاكما واميراً على كل ذى روح من الانس والجان كما يفهم من أية اسجدو الادم ثم ازله الشيطان واخرجه من الجنان وردالحكومة الى هذه الثعبان ومس أدم ذلة وخزى

انبیاء گرچه بوده اند بسے
من بعرفان نکمترم زکسے
آنچه داداست هر نبی راجام
دادآن جهام رامهرابتهمام

( زول کمسیح ص ۹۹ بخزائن ج۸۱ص ۷۷۷)

امرزا قادیانی نے اس میں صاف تصریح کردی کہ میں عرفان میں کسی نبی ہے کم البغیرا شناء کسی نبی سے کم نبیں ہوں۔

اس میں مرزا قادیانی نے صاف طور پر بالتخصیص حضو وَاللَّظَةَ بِرفَضِیلت بیان کی ایجزے کوخسوف قبر بتاتے ہیں۔

(تخد گلز دید ص ۱۹۰ خزائن ج۱ ص ۱۵۳) پر جناب رسول الله الله الله کام ۱۵۳) المجانب که الله کام ۱۵۳ می ۱۳ می ۱۳ می از ۱۳ می ۱۳ می ۱۳ می از ۱۳ می ۱۳ می از ۱۳ می از ۱۳ می از کام برای است مجرده کے بیان میں نہ کور ہوگی۔

"جس نے اس بات کا افار کیا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت چھٹے ہزار سے میسا کہ پانچویں ہزار سے میسا کہ پانچویں ہزار سے تعلق رکھتی تھی پس اس نے حق کا اور نص قر آن کا افکار کے آخر میں بعنی ان دنوں میں کے اقوی اور اکمل اور اشد ہے۔ بلکہ چودھویں رات کے جاند کی طرح ہے۔ نے والے گروہ کی مختاج نہیں اور اس لئے خدائے تعالی نے مسیح موعود کی بعثت نے والے گروہ کی مختاج نہیں اور اس لئے خدائے تعالی نے مسیح موعود کی بعثت کے شار کورسول کر پم اللہ تھی گر جت سے بدر کی راتوں کے شار کی مانداختیار فر مایا رجوز قیات کے تنام مرتبوں سے کمال تام رکھتا ہے دلالت کرے۔"

(خطبه الباميض اعما بخزائن ج١٦ص ١٧٠٢ ١٩٠٢، ١٩٠١)

فی هذا الهرب والهوان وان الهرب سجال وللاً تقیاء مال عند الرحمٰن فخلق الله المسیح الموعود لیجعل الهزیمة علی الشیطان فی اخرالزمان و کان و عداً مکتوباً فی القرآن "(عاثیددرعاثید فلی اله بیر ۱۳۱۳ بر ۱۳ مراس ۱۳ مراس الله نایا و بیدا کیا اور برذی روح جن وانسان پرسیدها کم امیر بنایا - جیسا که آیت اسبحدو الادم میمفهوم بوتا به پهرشیطان نے اس کو جنت سے نکالا اور حکومت شیطان کے باتھ میں آئی اور آ دم کو ذات اور رسوائی نصیب بوئی ۔ گرما کی اتقیاء کے لئے بوتا ہے ۔ پس الله نے آخر زماند میں شیطان کو بزیمت دینے کے لئے سے موجود (مرزا قادیانی) کو پیدا کیا اور بیوعده الی قرآن میں کھا بوا تھا۔"

۱۱ ..... میں خلی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں ..... میں خلی طور پر محمد ہوں ..... میں خلی طور پر محمد ہوں ..... میر انفس در میان نبیل ہے۔ بلکہ مصطفیٰ عَنِیْ ہے .... مجھے آن خضرت علیہ کہ کا بی وجود قر اردیا ہے ..... تمام انبیاء علیم السلام کا اس پر اتفاق ہے کہ بروز میں دوئی نبیل ہوتی ..... جب کہ بروزی طور پر میں آن خضرت ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمد یہ کے میرے آئی خطرت ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمد یہ کے میرے آئی خطلیت میں منعکس ہیں ۔ تو پھر کون ساالگ انسان ہوں جس نے علیحہ وطور پر نبوت کا دوئی کیا۔'' (ایک غلطی کا از الدم ۸ بخزائن ج ۱۸ میں ۱۲ اندواضع متفرقہ)

نوٹ! مرزا قادیانی نے ان عبارتوں میں حضور اللہ سے برابری کا دعویٰ کیا ہے۔
صرف ظلی اوراصلی کا برائے نام فرق رکھا ہے۔ کیونکہ بعد حصول جمیع کمالات حضور اللہ کے کوئی
فرق نہیں رہتا۔ ظلی بروزی نبوت کی تغییر جو مرزا قادیانی نے (الحکم ۲۲ ماہریل ۱۹۰۲ء میں کہ
لاوظات جسم ۲۰۵۰) برخود بیان کی ہے۔ جو پہلے برنقل کر چکا ہوں اس سے صاف ظاہر ہے کہ
تمام انبیا علیم السام مجمی حضور اللہ کے طل تھے۔ خاص خاص صفات میں مگر مرزا قادیانی ان
سب سے بڑھ کراور اضل جی کے حضور اللہ کے تمام ہی صفات میں طل کا مل اور وجود اور نبوت
میں متحد حض جی ۔

جدا المستحداد راج میں جو آنخضرت کیا مع

نو <u>ث!</u> لعني معاذ الله<sup>;</sup>

منور می ایستی کی معراج ہے۔ کیونکہ منور میں قادیاد میں قادیاد میں قادیاد میں نہوں کے میں قادیاد میں نہوں سے مہدا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں

محکت دوں (یعنی کتاب سے مرا وحدیث شریف) پھر تمہارے پا<sup>ہ</sup> استاب و حکت سے ہیں۔ (یعن

ا کماب وسمت سے ہیں۔ رہ قصد میں کرنے والا ہےاوروہ صا علم جانتے ہیں کہ خت تا کید کے میرا کی طرح سے مدوفرض سجھنا۔

ابات ین مد فرض مجھنا۔ مرایک طرح سے مد فرض مجھنا۔ کی نصرت کرنا کانا فرض مواثق ہم

مرزا قادياني

.....ا

ہے کہ وہ پہلے بہت سے انبیا افضل ہو۔''

۴..... صاحب(مرزا قادیانی)هرگز

.....<u>1</u>

ساں ۔۔۔ ''مسجد اقتصلی ہے مرادمسیح موعود کی مسجد ہے جو قادیان میں واقع ہے۔ معراج میں جو آنحضرت تنظیم مسجد التحل ہے مسجد اقتصلی کی معراج میں جو آنخضرت تنظیم مسجد التحل ہے۔ '' (اشتہارمنارة اُسیّ بجموعه اشتہارات نے ۳۸۸ میں دورات ن

نوٹ! لینی معاذ اللہ خود حضو عَلَیْتُ قدیان کی مسجد میں تشریف لائے ہیں اور یکی حضو علی اللہ علی معراج ہے۔ کیونکہ مرزاق دیائی کی بعث میں حضو علی ہے۔ جس کاس وقت نام ونشان حضو علی ہے۔ جس کاس وقت نام ونشان معروق ہیں تہ اللہ تارہ ہیں نہ تھا۔ (اخبار الفضل قایان ن عنبر ۲۹،۲۸ مورد ۱۹۱۹ مرتبر ۱۹۱۵ میں کام ان میں ہے۔ ''جب اللہ تعالی نے سب نبیوں ہے عمد میا (انبیین میں سب انبیا علیم السلام شریک ہیں۔ کوئی نبی مشتی منبی آ مخضر سے اللہ تعالی نے سب نبیوں میں مارہ الله میں ماضل میں ) کہ جب بھی میں تم کو کتاب اور منبین کے لفظ میں داخل ہیں ) کہ جب بھی میں تم کو کتاب اور حکمت سے مرادست اور منبیان نبیوں کے مصد ق بوان سب چزوں کا جو تمہار سے پال کو حدیث کی وہ رسول کے مصد ق بوان سب چزوں کا جو تمہار سے پال کتاب و حدیث کی موجود (مرزاقا دیائی) ہیں جو قرآن و حدیث کی محمد تی باللہ کا موجود کی ایک کیا ہے۔ اللہ علم جانتے ہیں کہ بخت تا کید کے معنوں میں آتا ہے۔ لینی اسے نبیوتم سب ضروراس پر ایکان المان اور اس برایک طرح سے مدور شروت کیا مان ہیں جو نون تھلیہ ہوائل ہرائی طرح سے مدور ض بجھنا۔ جب تمام انبیا عہم السلام کو مجھ (سیح موجود ) پر ایکان المان اور اس کی نصر سے کرنا کانافرض ہواتو ہم کون ہیں جو نہ مانیں۔'' (منقبل ازعقائہ محدود پنہرام کا ایک کی نصر سے کرنا کانافرض ہواتو ہم کون ہیں جو نہ مانیں۔'' (منقبل ازعقائہ محدود پنہرام کا ایک کی نصر سے کرنا کانافرض ہواتو ہم کون ہیں جو نہ مانیں۔''

## مرزا قادیانی کوان کے خلف الرشید مرز انحمود قادیانی کس درجه کانبی مانتے ہیں؟

ا ..... ''امتی نبی کے یہ معنی نبیں کہ وہ پہلے سب انبیاء سے گئیا ہو۔ بلکہ ہوسکتا ہے کہ وہ پہلے بہت انبیاء بیلیم السلام سے یا آنخضر سے آلی کے سواباتی سب انبیاء سے افغل ہو۔''

افغل ہو۔''

مریقی شریعت اسلام نبی کے جومعنی کرتی ہے اس کے معنی سے حضرت میں۔ گریفیر شریعت جدید دک۔''
ماحب (مرزا قادیانی) ہر مزمجازی نبیس ہیں۔ بلکہ قیقی نبی ہیں۔ گریفیر شریعت جدید دک۔''

د قیقت النبی ہی مورت نوح،'

والهوان وان الهرب سجال وللا تقياء مال عند الرحمن سيح الموعود ليجعل الهزيمة على الشيطان في اخرالزمان كتوباً في الفرآن "(عائيدرعائي خطبالهامين الابرائي ١٦٥من ١٣١٣) السلام كوپيدا كيااور برذك روح جن وانسان پرسيدعا كم امير بنايا -جيساكه اللام عيم معبوم بوتا ب يجرشيطان ني اس كوجنت سي تكالا اورحكومت في اورآ وم كوذات اوررسوائي نهيب بوئي - عرماً ل اتقياء ك لئي بوتا أخرز ماندين شيطان كو بزيمت وين كي لئي مسيح موعود (مرزا قادياني) كو التي من كلها بواقادياني) كو من كلها بواقادياني) كو

میں بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہول میں ظلی طور پر محمد رمیان نبیل ہے۔ بلکہ محم مصطفیٰ النبیاء ہول میں محصر تنظیم کا ہی وجود معلی المبیاء علیم السلام کا اس پر اتفاق ہے کہ بروز میں دو کی نبیل ہوتی ۔۔۔۔ جب کہ خضرت ہول اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمد ہیں کے مضرت ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمد ہیں کے میں منعکس ہیں ۔ تو پھر کون ساالگ انسان ہوں جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا (ایک غلطی کا از الدص ۸ ہزائن ج ۸ اص ۱۲۲ از مواضع متفرقہ)

مرزا قادیانی نے ان عبارتوں میں حضور اللہ سے برابری کا دعویٰ کیا ہے۔
کابرائے نام فرق رکھا ہے۔ کیونکہ بعد حصول جمیع کمالا ہے حضور اللہ ہے کوئی
مرزا قادیانی نے دو مرزا قادیانی نے (الکم ۲۲ رابریل ۱۹۰۲ء میں ک،
مرخود بیان کی ہے۔ جو پہلے برنقل کر چکا ہوں اس سے صاف ظاہر ہے کہ
ام بھی حضور علیہ کے طل تھے۔ خاص خاص صفات میں مگر مرزا قادیانی ان
رافعنل جی کہ حضور علیہ کے کہا م بی صفات میں علی کامل اور وجود اور نبوت

رسول رکھتا ہے۔''

حضرت ابراہیم، حضرت لعقوب اور حضرت بوسف کو نبی کہہ کر پکارا ہے۔ حضرت مسیح موجود (مرزاقادیانی) کوبھی قرآن کریم میں رسول کے نام سے یا دفر مایا ہے چنانچدایک قرآن کریم میں رسول کے نام سے یا دفر مایا ہے چنانچدایک قرآن کے مبشر آ برسول يأتى من بعدى اسمه احمد عثابت بكرة في والمي كانام الله تعالى (حقيقت إلمدوة ص ١٨٨) "قرآن كريم من توبيهي نبيل لكها كهابيا ني كوئي نبيل گذراجي بالواسط نبوت ملی ہو۔ یہ بات تو ہم صرف اپنی عقل سے معلوم کرتے ہیں۔ورند قرآن کریم نے صرح الفاظ میں ہر گز کمبیل نہیں فرمایا کہ کل نبیوں کو نبوت بلاواسطہ کی ہے .....اور قر آن کریم نے کہیں بھی اس بات كاذكرنبيل فرمايا كه يهلي كل انبياء يليم السلام براه راست نبوة حاصل كرتے تھے يايہ كه نبي وہي ہوسکتا ہے جو براہ راست نبوۃ پائے۔" (حقيقت المعبوة ص ١١) د ..... " " نبوة كم من بالواسط نبوت كايا نايا بلاداسط يا نا داخل بي نبيل " " (حقيقت المعبوة ص١٢) "نفس نبوة كے لحاظ سے توسب نبي نبي بيں ليكن بعض خصوصيات كي وجيا

سے ان کی کئی اقسام ہیں ..... باقی رہیں خصوصیات ان کے لحاظ سے پینکروں اقسام کی نبوۃ ہو سکتی ہے۔ جیسے سب آ دمی آ دمیت کے لحاظ سے تو ایک ہیں۔لیکن خصوصیات کولو، تو انسانوں کی ہزاروں فشميں بن جاتی ہیں۔'' (حقيقت المنوق ص ٢٣٧)

"يادرت كدحفرت مسيح موعود (مرزا قادياني) نے بے شك بعض اصطلاحات (مستقل نبی حقیقی نبی بظلی پروزی نبی ،امتی نبی ،تشریعی ،غیرتشریعی نبی ) نبوت کی تشریح کے لئے مقرر فر مائی ہیں ۔لیکن وہ اصطلاحات قرآن کریم میا حدیث کے الفاظ نہیں ہیں۔ بلکہ حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) نے لوگوں کو نبوت کے اقسام سمجھانے کے لئے خود وضع (حقيقت النبوة ص ١٥٨)

نوث! مرز امحود قادیانی نے حقیقت الله قامین بهت تفصیل سے تکھا ہے کہ مرز اقادیانی نے اپنی نبوۃ سمجھانے کے لئے نبوۃ شرعیہ کی تین قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک وہ نبی جوشر بعت جدیدہ اور نے احکام لاتے ہیں۔ان کاحقیقی نی تشریعی نام رکھا ہے۔ دوسرےوہ نبی جونی شریعت نہیں لاتے اور بغیر کسی نبی کی اقتداء کئے ہوئے اور بغیر فیض پہلے نبی کا حاصل کئے براہ راست نبی بنائے گئے۔ان کامستقل غیرتشریعی نبی نام رکھاہے۔تیسرےوہ نبی جو پہلے نبی کی اقتد اءاور فیض حاصل كرنے كے بعد خداوند تعالى نے ان كورسول اور ني بناكر قوم كى طرف مبعوث كيا ہو۔ان كانام امتى

ب**نی یاخلی** بروزی نبی غیرتشریعی نام رکھاہے۔ ام من داخل بيل ـ ڈ ائر کی خلیفہ قادیان

ب**یں** ہے۔'' یہ بالکل سیج بات ہے کہ ہر مخض الم محمد رسول الله سے بھی بڑھ سکتا ہے۔'' " حضرت مسيح موعو

**تویاده تعا**ساس ز مانه می*س تد*نی ترتی زیاده بهواکم المتخضرت عليه برعاصل ہے۔ نبی کریم لکھ محنه موااورنه قابلیت هی -'' نو ث! اس جزوی فضیلت کو ذ

ا لیسی مصلحت وقت برمنی ہے کہ مرزا قادیا م**دوں مرزا قادیانی نے نبوۃ تشریعہاور تمریع** ہ وعویٰ ہی صراحة قطعیات اسلام کے خا " ولكن رسول الله وخاتم النبييز . این مرزا قاد بانی کواس دعوی میں نیرنگی اورا . بن**ی اور کہیں غیرتشریعی** نبی اور کہیں صاف<sup>ت</sup>

**افتیار** کئے یا د عاوی بدلے وہ سب محض بھو تا كدو وبد كنے نه يا كيس كہيں حضو ملات كے : مرزا قادیایی نےصراحة نبی

''اور مجھے بتلایا گیا أبن آيت كامصداق ع كه: "هو الذي أُعلى الدين كله''

''هـو الـذي ار، الخلاق لتخذر قوماً ماانذر ابائة **يُزائن ج سام ٢ ٧ ٣٠٤، اربعين نمبر ١٣ ص ٣٥، خ رسول بینی اس عاجز کو ہدایت اور دین حق او** 

نی یا ظلی بروزی نبی غیرتشریعی نام رکھا ہے۔ کیکن نبوۃ میں سب برابر میں۔مرزا قادیانی تیسری قسم میں داخل چیں۔

۸..... و ارکی خلیف قادیان مطبوعه (اخبار النسل ج انبر ۵ می ۱۵ دارجواد کی ۱۹۲۲ء) میں ہے۔ '' یہ بالکل سیح بات ہے کہ ہر محض ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پاسکتا ہے۔ خی کر محمد رسول اللہ سے بھی بڑھ سکتا ہے۔''

9 .... د حضرت منسج موعود (مرزا قادیانی) کا بننی ارتقاء آنخضرت اللیفی سے زیادہ تھا۔ اس زمانہ میں تدنی ترقی زیادہ ہوئی ہے اور بیرجز وی فضیلت ہے۔ جو حضرت مسیح موعود کو آنخضرت اللیفی پر حاصل ہے۔ نبی کریم آلیفیف کی زینی استعدادوں کا پورا ظہور بعجہ تمدن کے نقص کے نہ ہوااور نہ قابلیت تھی۔''
کے نہ ہوااور نہ قابلیت تھی۔''
( تادیانی ریویو بابت ماہ جون ۱۹۲۹ء)

نوب! اس جزوی فضیلت کو ذراغور سے مطالعہ سیجئے۔ مرزامحود قادیانی کی یہ گبری
پالیسی مصلحت وقت پر بمنی ہے کہ مرزا قادیانی نے تشریعی نبوت کا دعویٰ نبیس کیا تھا۔ حالا نکہ کطے
بندوں مرزا قادیانی بنے نبوۃ تشریعہ اورشریعت جدیدہ کاصراحلہ دعویٰ کیا ہے۔ لیکن چونکہ مطلقاً نبوۃ
کادعویٰ ہی صراحیۂ قطعیات اسلام کے خلاف تھا اور جانتے تھے کہ قرآن کریم کھلا ہوا فرمان
''ولکن رسول الله و خاتم النبیدین (احداب: ٤٠)' مدی کے منہ پر مبرر کھودےگا۔ اس
لئے مرزا قادیانی کواس دعویٰ میں نیرنگی اورا جی تیج ہے کام لینا پڑا۔ کہیں مجازی نبی ہے اور کہیں ظلی
نی اور کہیس غیر تشریعی نبی اور کہیں صاف تشریعی نبی ہونے کے دعوے کئے ہیں جو کی عنوانات
افتیار کئے یاد عادی بدلے و دسب محض بھولے بھالے نادان مسلمانوں کو بچہ نسنے کے لئے ہیں۔
تاکہ وہ بدکنے نہ یا میں کہیں حضو تقالیق کے شاگر داور نائب ہے اور کہیں افضل۔

مرزا قادیانی نے صراحة نبی صاحب الشریعته ہونے کا دعویٰ کیا ہے

سر "هو الدى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق وتهذيب الاخلاق لتندر قوماً مااندر ابائهم ولتدعو قوما آخرين "(ضيم تحدُّ وُرُوسِي ٣٣٠، فرائن ج١ص ٢٤٠٥)" خداوه خداب كرجس نے اپنے ورول لين اس عاجز كو بدايت اوردين حق اورتبذيب اخلاق كي ترجي جيجاء"

.... " فرآن کریم میں تو بیھی نہیں لکھا کہ ایسا نی کوئی نہیں گذراجیے بالواسطہ بات تو ہم صرف اپنی عقل سے معلوم کرتے ہیں۔ ورند قرآن کریم نے صرح الفاظ میں فرمایا کہ کا نہیوں کو نبوت بالواسط ملی ہے ... اور قرآن کریم نے کہیں بھی اس فرمایا کہ پہلے کل نبیاعلیم السلام براہ راست نبوۃ حاصل کرتے تھے یا یہ کہ نبی وہی ہراست نبوۃ چائے ۔ " (حقیقت المعوۃ صراح)

ر ميت جوه المرابي و المرابي الواسطة بوت كا بإنا بالواسطة بإنا واغل بي نبيل " " " " " وقد ميم المرابي المرابي

" ' ' نفس نبوة کے لخاظ سے تو سب نبی نبی ہیں۔ لیکن بعض خصوصیات کی وجہ اسام ہیں۔ سباقی رہیں اسلام میں سباقی رہیں ہیں۔ سبتائر وں اقسام کی نبوة ہو سکتی آدمی آدمی تا کہ اور ایک ہیں۔ لیکن خصوصیات کولو، تو انسانوں کی ہزاروں ہیں۔''

''یادر ہے کہ حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) نے بے شک بعض ستقل نبی ، فیق نبی ، ظلی بروزی نبی ، امتی نبی ، تشریعی ، غیرتشریعی نبی ) نبوت کی مقرر فر مائی بیں ۔ نیکن وہ اصطلاحات قرآن کریم یا حدیث کے الفاظ نہیں ہیں۔ موعود (مرزا قادیانی) نے لوگوں کو نبوت کے اقسام سمجھانے کے لئے خود وضع موعود (مرزا قادیانی) نے لوگوں کو نبوت کے اقسام سمجھانے کے لئے خود وضع معالمیں اللہ قام ۱۵۸)

امرزامحود قادیانی نے حقیقت النوق میں بہت تفصیل سے کھا ہے کہ مرزا قادیانی انے کے لئے نبوق شرعیہ کی تین قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک وہ نبی جونئ شریعت جدیدہ سے ہیں۔ ان کاحقیق نبی تشریعی نام رکھا ہے۔ دوسرے وہ نبی جونئ شریعت نہیں نئی کی اقتداء کئے ہوئے اور بغیر فیض پہلے نبی کا حاصل کئے براہ راست نبی بنائے کئی تقداء اور فیض حاصل کئے براہ راحوں فیض حاصل کئے براہ راحوں فیض حاصل کے فیر تشریعی نبی نام رکھا ہے۔ تیسرے وہ نبی جو پہلے نبی کی اقتداء اور فیض حاصل فیر تشریعی نبی نام رکھا ہے۔ تیسرے وہ نبی جو پہلے نبی کی اقتداء اور فیض حاصل فیر تشریعی نبی نام رکھا ہے۔ تیسرے وہ نبی جو پہلے نبی کی اقتداء اور فیض حاصل فیر تشریعی نبی نام رکھا ہے۔ تیسرے وہ نبی جو پہلے نبی کی اقتداء اور فیض حاصل کے بہلے نبی کی اقتداء اور فیض حاصل کے بیستان کی تعداد کی بنا کر تو م کی طرف مبعوث کیا ہو۔ ان کا نام امتی فیداوند تعالیٰ نبی کا دوستان کی تعداد کی بیستان کی تعداد کی تعدا

نوٹ! مرزا قادیانی نے اپنی اس وحی میں صاف صاف رسول صاحب شریعت جونے اور دین حق لانے کا دعویٰ کیا ہے۔ جو تمام ادیان پر عالب ہے اور علاوہ اس کے بیر بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس آیت شریفہ قرآنہ یہ کے جناب رسول اللّٰمِوَافِیْتُ مصداق نہیں ہیں۔ بلکہ مرزا قادیانی ہیں۔ جوقطعاً کفریے۔

نوٹ! مرزا قادیانی نے ان عبارات میں تصریح کر دی ہے کہ میں صاحب الشریعت وہ دین جی ہیں صاحب الشریعت نبی ہوں۔ بھی پراحکام وامرونواہی نازل ہوتے ہیں۔ یبی شریعت وہ دین جن ہے جس کے ساتھ مرزا قادیانی بھیجے گئے۔ جونمبراہ میں فذکور ہوا، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ میری وحی اور میری تعلیم کوسب انسانوں کے لئے مدارنجات تھمبرایا ہے۔ اگر مرزا قادیانی کی شریعت پر عمل اوراعتقادنہ کیا گیا تو نجات نہیں۔

۵..... ''قل یا یا الاخیار، مجموعه اشتبارات ۲۳۰ س۲۵۰

الاهياره بموعده منبارات ع ۱ س ساده. مب كى طرف رسول الله بموكرآيا بوا ٢

واحسد ''''ان كوكهدد يجئ كديم ايك خدا ب-''

کے ۔۔۔۔ ''واتیل : کی طرف سے تیرے پروی نازل گے ''

نوٹ!ان تنوں آخری علاوہ مرزا قادیانی کی وق میں اوا مرزا قادیانی کی نبوت کا فیدکاعقیدہ جوتمام فرائض ہےمقدم اور مدارنجا

۸ ...... " جا بجا ضاف نوث! اس سے صاف مرزا قادیانی کی وی کا تا ایع ہے اور آ صحف ابر هیم و موسسی (الشعراء) " فر مایا سے ا

· ہیں قرآن کریم موجود ہے جوالیک شریعت ہوئے اور بعض احکام و مرزا قادیانی کی وحییں ایک جگرمز اور یقینی اور ان پرایمان لا نافرضا

کے دعوے میں کیا شک باقی رہا؟

میں بھی موجود ہے توجیسے پہلے انبیا

نے اپنی اس وحی میں صاف صاف رسول صاحب شریعت ه..... "قل يا يها الناس انى رسول الله اليكم جميعاً "(اشتهارمعار الافيار، مجوره اشتبارات جسوم ٢٤٠، برابين بنجم خزائن ج٢١ص ٢٠٠) ( كهد د يجئ كدا علوكو! ميل تم سب كى طرف رسول الله جوكرة ما بهول-'

"قل ايما انا بشر مثلكم يودى الى اتما الهكم اله واحد "" ان کو کہدو بچئے کہ میں تو ایک انسان ہوں میری طرف بیددی ہوئی ہے کتمہار اخدا (حقیقت الوحی ص ۸۲۰۸ نخز ائن ج۳۲ ص ۸۵۰۸ ۲ الك خدائ "واتل عليهم ما اوحى اليك من ربك ""اورجو كه تير عارب كى طرف سے تير سے يروحي نازل كى گى ہوہ ان لوگوں كوسنا جوتيرى جماعت ميں داخل بول (حقیقت الوحی ص ۲۸ خزائن ج۲۲ص ۷۸) عے'' نو ف!ان تینوں آخری نمبروں میں صاف ظاہر ہے کہ دعویٰ نبوت اور بعثت عامدے ملاوہ مرزا قادیانی کی وحی میں اوامر اور عقیدہ تو حید الہی نازل ہوئے جوعین شریعت ہے اور مرزاقادیانی کی نبوت کافیکاعقیده اوران کی وی پرایمان لانا، شریعت مصطفویه پرایک اور نیافرض

جتمام فرائض ہےمقدم اورمدار نجات ہےاضا فد کیا گیا۔ ٨ ... " وا بجا غدا تعالى نے ميري وي ميں قرآن كو پيش كيا ہے۔ " (اعجازاحمدي ص الله فزائن ج١٩ص ١٣٠)

نوٹ! اس سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن کریم مرزا قادیانی کی وجی میں آ کر مرزاتادياني كى وحى كاتابع باورقرآن شريف كوخداتعالى في النه لفى الصحف الاولى صحف ابسرهيم وموسى (الاعلى:١٩٠١٨) "اور" وانسه لفى زبر الاولين (الشعدان ۱۹۶۶) " فرمایا ہے یعنی بیقر آن اوراس کی تعلیم توریت اور صحف اولی اور پہلی کتابوں **می بھی** موجود ہے تو جیسے پہلے انبیاءصاحب شریعت تھے۔ای طرح مرزا قادیانی کی وحی بھی جس · مِي قرآن كريم موجود ہے جوا يك شريعت مستقله ہے شريعت ہوئى اور مرزا قاديانی رسول صاحب شرفیت ہوئے اور بعض احکام وعقا کد جواضافہ کئے گئے۔ وہ احکام جدیدہ بول کے اور جب مززا قادیانی کی دسیں ایک جگه مرتب ہیں اور مثل قر آن اور تو ریت اور انجیل مقد سہ وغیرہ کے قطعی اور مینی اور ان برایمان لا نافرض تو اب مرزا قادیانی کے صاحب کتاب جدید پیغیم ورسول ہونے كروك من كياشك باقى ربا؟ \_

ا ہے۔ جوتمام ادیان پر غالب ہے اور علاوہ اس کے میبھی رآنید کے جناب رسول التحقیقة مصداق نبیں ہیں۔ بلکہ کے یہ بھی توسمجھو کہ شرایت کیا چیز ہے۔ جس نے اپنی وحی کے

اپی امت کے لئے قانون مقرر کیا وہی صاحب الشریعت ل ہمارے خالف ملزم ہیں۔ کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہے منين يغضوا من ابصار هم ويحفظوا فروجهم میں درج ہےاوراس میں امر بھی ہےاور نہی بھی اوراس پر ۲۳ ب تک میری وی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نمی بھی اور اگر کہو -جس میں ف احکام ہول تو یہ باطل ہے۔اللہ تعالی فرماتا ولى صحف ابرهيم وموسى يعنقر آفى تعليم توريت ہت وہ ہے جس میں باستیفاء امرونہی کا ذکر ہوتو ہے بھی باطل بن باستيفاءاحكام شريعت كاذكر موتاتو بهراجتهاد كي تنجائش ند (اربعین نمبر ۲ منزائن ج ۱ص۲ ۳۳)

تعلیم میں امر بھی ہے اور نبی بھی اور شریعت کے ضروری لٰ نے میری تعلیم کواوراس وحی کو جومیرے او پر ہوتی ہے۔ ۔۔اب دیکھوخدانے میری وحی اور میری تعلیم میری بیعت کو کے لئے اس کومدار نجات تھرایا۔ جس کی آئکھیں ہوں دیکھے (حاشيه اربعين نمبر مس٦ ، خزائن ج١م ٥٣٥)

ان عبارات میں تفریح کر دی ہے کہ میں صاحب رونوائی نازل ہوتے ہیں۔ یہی شریعت وہ دین حق ہے ۔ جو فمبرا ۲۰ میں ندکور ہواء اور یہ بھی فر ماتے ہیں کہ میری ه لئے مدارنجات مخبرایا ہے۔اگر مرز اقادیانی کی شریعت ''اور چوفخص حکم ہواکہ **کوچا ہے خدا** ہے علم پاکر قبول کر (اربعین

گرہم باادب عرض آیا ہے۔اس کے ذرامعنی تو کر کرنے کے لئے اس کا حکم قبول ناطق سمجھا جائے۔''

''اور جم اس کے ج کی حدیث بنیاد نہیں بلکہ قرآن حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں۔ ووسری حدیثوں کوہم ردی کی ط ''جابجا خدا تعالیٰ۔

'' قرآن کریم ادر دونوں میں اختلاف ہوہی نہیں موعود سے جو ہاتیں ہم نے ک آنخضرت علیہ کے منہ سے نہیں

نوث!ان عبارتوا وہ احکام جو حدیثوں سے ٹا: قرآن کریم مرزا قادیانی ک معمول ہدہے۔جومعنی مرزا ق

(منقولازرس

و حفرت عينى عليه السالم واوا العزم اورصاحب شرايت انبياء عليهم السلام سي سي من سي بين - "ولا حل لكم بعض الذى حرم عليكم (آل عمران: ٥٠) "" يحكم اهدل الانسجيل بسما اذول الله فيه (سائده: ٤٧) "" اوليو البعزم من الرسل (احق الدق الدين و وقض عينى عليه السالم سي افضل بوخ اور فضيلت كلى كام كى به و المدق الوي شهره المداري و المرابع المرابع و المرابع ا

ا جب مرزا قادیانی نے (خطبالبامیے عص ۲۷۱ برزائن ج ۱۹ میں اپنی این اپنی بعث کوحضور قابطی کے بعث کوحضور قابطی کے بعث کوحضور قابطی کے بعث سے افضل والمل شان میں بتلایا ہے اور و وو دبا جود ہلال کی مانند ظاہر بواقعا اور معاذ الله مرزا قادیانی بدر کامل متھاور (اشتہار منارة اللہ وخطبالبامی بحدی برزائن ج ۱۹ میں اپنی بعث کوحضور قابطی کے لئے معراج بتایائی - اب خور کرو کہ وہ ہلال تو صاحب الشریعت بواور بدر کامل صاحب شریعت نہ ہو۔ این چھ بوالعجمی است!

ااسس ''ف اتخذوا من مقام ابراهيم مصلي الناانزلذاه قريباً من القاديان ''(حققت الوئن ٨٨ خُرائن ج٢٢ س١٥)' ابرائيم عليه السام كي جُلكوقبله بناوُ اور صلى مضرالوجم في اس كوقاديان كقر نيب نازل كياسيد''

نوٹ! اس میں مرزا قادیانی نے صاف طور برقادیان اپنی جگہ کوتبلہ مقرر کیا ہے اور ابرائیم سے خود مرزا قادیانی مراد میں۔ چنا نچہ مرزا قادیانی نے (ابعین نبر اس ہم جوزائن جاءا میں ایک ابرائیم (یعنی مرزا قادیانی) پیدا ہوگا میں ایک ابرائیم (یعنی مرزا قادیانی) پیدا ہوگا اور ان سب فرقوں میں وہ فرقہ نجات پائے گا کہ اس ابرائیم کا پیرو ہوگا۔''الی حالت میں مرزا قادیانی کی وحی' نسات خدو اسن مسقام ابرا اھیم مصلے "پڑمل نہ کرنا۔ مرزامحود صاحب کی خطی نہیں تو کیا ہے؟۔

۱۲ ( المراب المربي المرب المربي المر

نوٹ!اس سے ظاہر ہے کہ جو کھے پہلے نبیوں کو ملا ہے اس کے علی وجہ الاتم ملنے کے خودمرز اقادیا فی مدی میں تو کیا شریعت جدیدہ پیچھے رہ گئی۔ کیونکہ سینکڑوں نبی صاحب شریعت جدیدہ ہو یکھے میں۔

سا ...... ''جب کہ جمھے اپنی وحی براہیا ہی ایمان ہے جیسا کرتوریت اور انجیل اور قرآن کریم پرتو کیا انہیں جھ سے بیتو قع ہو سکتی ہے کہ میں ان کی ظلیات بلکہ موضوعات کے ذخیرہ کوئ کراپنے یقین کوچھوڑ دوں جس کی حق الیقین پر بنا ہے۔''

(اربعین نمبرهم ۱۹ فزائن ج ۱ع ۲۵ م

''اور جو خض تھم ہوکر آیا ہے اس کا اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیر ہیں ہے جس اُنبار کوچاہے خدا سے علم پاکر قبول کرے اور جس ذھیر کوچاہے خدا سے علم یا کر دد کرے۔''

ر اربعین نمبر سام ۱۵ بخزائن ج کیام ۱۰ به بنیمیر تخفه گولز و پیم ۱۰ بخزائن ج کیام ۱۵) (اربعین نمبر سام ۱۵ بخزائن ج کیام ۱۰ بنیمیر تخفه گولز و پیم ۱۰ بخزائن ج کیام ۱۵)

گرہم باادب عرض کرتے ہیں کہ پھروہ علم کالفظ جوسی موعود کی نبیت میچے بخاری میں آیا ہے۔ اس کے ذرامعنی تو کریں ہم تواب تک یہی سیجھتے تھے کہ تھم اس کو کہتے ہیں کہ اختلاف رفع کرنے کے لئے اس کا تھم قبول کیا جائے اور اس کا فیصلہ گووہ ہزار حدیث کو بھی موضوع قراروں، ناطق سمجھا جائے۔'' (انجاز احمدی مر۲۹ بزائن جواس ۱۳۹۹) ناطق سمجھا جائے۔''

"اورہم اس کے جواب میں خداتعالی کی شم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ میرے اس وعویٰ کی حدیث بنیا دہم اس کے جواب میں خداتعالی کی شم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ میرے اس وعویٰ کی حدیث بنیا دہیں بلکہ قرآن اور وہ وہی ہے جو میرے پر نازل ہوئی۔ ہاں تا ئیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں۔ جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وہی کے معارض نہیں اور ورس کی حدیثوں کو ہم ردی کی طرح بھینک دیستے ہیں' (اعباداحدی میں ہم اس بزائن جواص ہما)
در جا بجا خداتعالی نے میری وہی میں قرآن کریم کو پیش کیا ہے۔'

(اعجزاحري صاسم بزائن ج ١٥٩ ص١٩٠)

" قرآن کریم اور الہامات مسیح موعود (مرزا قادیانی) دنوں خدا تعالی کے کلام ہیں۔ دونوں میں اختلاف ہوبی نہیں سکتا۔اس لئے قرآن کومقدم رکھنے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا اور مسیح موعود سے جو با تیں ہم نے سی ہیں وہ حدیث کی روایت سے معتبر ہیں۔ کیونکہ حدیث ہم نے آنخضرت علیقہ کے منہ سے نہیں سنیں۔''

(اخبار تادیان الفضل ج انبر ۱۳۳ م ۱۳۰۰ بریل یا ۱۹۱۰ برخص)

(منقول از رسالہ جماعت لاہوری ہینڈ بل نبر ۱۳۳ م ۱۳۰۰ مرزی الیموی الیش لاہور)

نوٹ! ان عبارتوں میں دعو کی نبوت تشریعی ظاہر ہے۔ کیونکہ شریعت محمد پیلائیڈ کے

180 حکام جو صدیثوں ہے تابت ہیں مرزا قادیانی کی وحی کے مقابلہ میں ساقط اعتبار ہیں اور

قرآن کریم مرزا قادیانی کی وحی میں آ کران کی وحی کا تابع اور قرآن کریم بھی اس معنی میں

معمول بہ ہے۔ جومعنی مرزا قادیانی بیان فرمائیں۔

..... حضرت عينى عليد السال ولو العزم اور صاحب شريعت انميا عليم السلام - "ولا حل لكم بعض الذى حرم عليكم (آل عمران: ٥٠) "" يحكم جيل بما اذخل الله فيه (مائده: ٤٧) "" اولو العزم من الرسل ف: ٥٠) "توجو خص عيلى عليد السالم سافضل بون اور فضيلت كلى كامرى به موساده المام من الرسل من الرسل عراده الله و توقع والرسال من المام المام من المام المام من المام ال

ا بست جب مرزا قادیانی نے (خطبالهامیے عص ۲۵۲ بزائن ج۲ اص ۲۷۲) میں اپنی ایستی کے کا ۲۵ برائن ج۲ اص ۲۵ بیل اپنی ایستی کی بعثت سے افضل وا کمل شان میں بتلایا ہے اور وہ وجود با جود ہلال کی مائند ظاہر الله مرزا قادیانی بدرکائل شخصاور (اشتہار منارة کمسے و خطبالها میں محتصر مطابقة کے لئے معرات بتایائی ۔ اب غور کرو کہ وہ ہلال تو صاحب در بدرکائل صاحب شرایت نہ ہو۔ این چه بوالعجبی است!

.... 'نفاتخذوا من مقام ابراهیم مصلی ۱ انا انزلناه قریباً من "دمقت الوی ۸۸ فرائن ت ۲۲ م ۱۰ ایرانیم علیه السلام کی جگه کوتبله بناو اور مصلی اس کوتادیان کرتر نیب نازل کیا ہے۔''

ف اس میں مرزا قادیائی نے صاف طور پر قادیان اپنی جگہ کو قبلہ مقرر کیا ہے اور ورزا قادیائی مراد میں۔ چنا نچ مرزا قادیائی نے (اربین نبر ۳۳ من ۳۳ فرائن جا اپناایک الہام لکھا ہے۔ 'آ فرز مانہ میں ایک ابرائیم (لینی مرزا قادیائی) پیدا ہوگا فرقوں میں وہ فرقہ نجات پائے گا کہ اس ابرائیم کا پیرو ہوگا۔' الی حالت میں کی وی ''فسا تنہ نے قالم ابرائیم مصلے '' پر ممل نہ کرنا۔ مرزا محود کی نہیں تو کیا ہے؟۔

ا است المست هر نبی راجام دادآن جام رامراب نول است هر نبی راجام دادآن جام رامراب نول است می نود یا به و میال می نود یا به نود یا به می نود یا به نود یا به می نود یا به نود یا به نود یا به نود یا به نود یا

ف! اس سے طاہر ہے کہ جو کھے پہلے نبیوں کو ملا ہے اس کے علی وجہ الاتم ملنے کے الی مدی ہیں تو کیا شریعت الی مدی ہیں تو کیا شریعت میں۔ کیونکہ مینکٹروں نبی صاحب شریعت میں۔

''اور میں جیسا کرقر آن کریم کی آیات؛ کے خدا کی اس کھلی کھلی وہی پرایمان لا تاہوں جو جھے ہو (اشتبارا کی خلطی کا ازالہ، مجموعہ اشتبارات ہے ہیں۔ ''میس کروں تو کا فر ہو جاؤں اور میری آخرت تباہ ہموجا قطعی ہے۔ … اور میں اس نر ایسا ہی ایمان انتا ہوں۔' د تجایات المیم ''میری وہی میں امر بھی ہوتے میں اور نکی

° مگر بعد میں جوخداتعالیٰ کی وحی بارش کی

سر بعدیل بوصد انعان ی وی بارس عقیده برِقائم ندر ہنے دیا اور صر<sup>ح کے</sup> طور پر نبی کا خطاب <sup>ا</sup>

نوٹ! جب مرزا قادیانی کی وحییں ایک اوامر ونوائی وعقائد بھی موجود ہیں اورمش قرآن ، تور اوران پرایمان لا نا فرض تو اب مرزا قادیانی کے صا ہونے کے دعوے میں کیاشک باتی رہا، تاوقت یہ کہ گا۔مسلمان نہیں ہوسکتا اوراس میں شک کرنے سے کا ''مسیح موعود (مرزا قادیانی) کے الہامات '''مسیح موعود (مرزا قادیانی) کے الہامات

'' قر آن کریم اورالهامات میچ موعود (م دونوں میں اختلاف ہوئی نہیں سکتا۔اس لیے قر آن کا

الماسسة المردح كى كرنول كى اب ضرورت ہادرہ احمد كے رنگ ميں ہوكر ميں ہول. نوٹ! اس سے ظاہر ہے كہ شريعت محمد، آرہى ہے۔منسوخ ہے اور شريعت مرزائيه پراہم محمد بيسورج كى كرنول كے مشابہ ہے اور شريعت مرز

'' میں جوخداتعالیٰ کی طرف ہے سی موعود ہوں خدانے مجھے بیتکم نہیں دیا کہ میں جہاد کروں اور دین کے لئے لڑا ائیاں کروں ۔'' ( تند هیقت الوج ص ۳۵ بڑزائن ۲۲ص ۴۲۸) '' کافروں کے ساتھ لڑنا مجھے پرحرام کیا گیا ہے۔''

نے بیات تو بہت اچھی ہے کہ گورنمنٹ برطانیہ کی مدد کی جائے اور جہاد کے خراب مسکد
 نے بیات تو بہت اچھی ہے کہ گورنمنٹ برطانیہ کی مدد کی جائے اور جہاد کے خراب مسکد
 کے خیال کودلوں سے مٹایا جائے۔''

۱۵ سند " مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے۔جیسا کرتوریت اور انجیل اور قرآن کریم پر۔'' (ربعین نبر مهم ۱۹ نزدائن ج ۱۵ مهم)

'' میں خداتعالیٰ ک ۲۳ برس کی متواتر وتی کو کیوں کرردکرسکتا ہوں میں اس کی اس پاک وحی پر ایسا بی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ ان تمام خداکی وحیوں پر ایمان لاتا ہوں جو مجھ سے پہلے ہو چکی ہیں۔''

''مگرین خداتعالی کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر اس طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر اور خداکی دوسری کتابوں پر اور جس طرح میں قرآن شریف کویقنی اور قطعی طور پر خدا کا کام جانتا ہوں۔اس طرح میں کلام کوبھی جومیرے پر نازل ہوتا ہے۔خدا تعالیٰ کا کلام یقین کرتا ہوں۔'' (حقیقت الوجی ۱۲،فزائن ج۲۲ص ۲۲۰) ''اور میں جیسا کرقر آن کریم کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں ایسا ہی بغیر فرق ایک ذرہ کے خدا کی اس کھلی کھلی وی پر ایمان لا تا ہوں جو مجھے ہوئی۔'' (اشتبارا کیے غلطی کااز الہ ،مجموعہ شتبارات ہے ہم سوم ۴۳۵، ایکے غلطی کااز اڈم ۲ ہزوئن ج ۱۸ص ۱۲)

'' بیر کالمات البیہ جو مجھ سے ہوتا ہے تھی ہے۔ آگر میں ایک دم کے لئے بھی اس میں '' '' شک کروں تو کا فربوجاوں اور میری آخرت تا ہ ہوجائے۔ وہ کو ایم جومیر سے پرنازل ہوا تھی اور تطعی ہے۔۔۔۔۔اور میں اس ترابیا ہی ایمان اتا ہوں۔ جیسا کہ خدا ان کتاب پر۔''

( تَخِلِيات الْمِيص مع الرُوائن ج موم ٢١٦، بقيقت الله وقص ٧٥)

"میری وی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نبی بھی۔"

(اربعين نبرهم ٢ فرزائن ج ١٥ص ٢ ٣٣)

"مگربعدیں جوخداتعالی کی وجی بارش کی طرح میرے پر ناز ل ہوئی اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم ندر ہنے دیا اور صرت کے طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا۔"

(حقيت الوي ص ٥٥ بخزائن ج ٢٢ص ١٥٨)

نوٹ! جب مرزا قادیانی کی وحیل ایک جگہ (تذکرہ) مرتب ہیں اوران میں احکام اوامر ونوائی وعقا کہ بھی موجود ہیں اورش قرآن ،توریت ،انجیل مقدسہ کے قطعی اور بقینی کلام اللہ، اوران پرایمان لانا فرض تو اب مرزا قادیانی کے صاحب کتاب جدیدہ اورشر نیعت جدیدہ رسول ہونے کے دعوے میں کیا شک باتی رہا، تاوقت رہے کہ مرزا قادیانی کی وحیوں پرایمان ندلایا جائے گا۔ مسلمان نہیں ہوسکتا اور اس میں شک کرنے سے کافر ہوجائے گا۔

"مسيح موعود (مرزا قادياني) كالهامات مين شك كرنا كفرب-"

(حقيقت المعبوة مص 24)

" قرآن كريم اورالها مات ميح موعود (مرزاقادياني) دونوں ضداتعالى كے كلام بيں۔ دونوں ميں اختلاف ہو بى نہيں سكتا۔ اس لئے قرآن كومقدم ركھنے كاسوال بى پيدانہيں ہوتا۔ " (الفضل ج انبرسسام ٢ ، سرار يل ١٩١٥ء)

۱۲ " سورج کی کرنول کی اب برداشت نہیں۔ اب چا ندکی شندگی روشی کی مرودت ہوارہ وہ احمد کے رنگ میں ہوکر میں ہول۔ " (اربیجن نبرہ میں ۱۲ ہے اس ۲۵ میں ہوکر میں ہول۔ " (اربیجن نبرہ میں ۱۲ ہے ۱۵ میں ہوکر میں ہول۔ " (اربیجن نبرہ میں ۱۲ ہے کامی ۲۵ میں ہوئی ہو برس سے چلی نوشیل جو تیرہ سو برس سے چلی آربی ہے۔منسوخ ہوارشر بیت مرزائیہ پر اب عمل کرنا ضروری ہے۔تیرہ سو برس کی شریعت مرزائیہ جا درشر بیت مرزائیہ جا تدکی شندی روشی کے مشابہ ہے۔کیا

میں جوخداتعالیٰ کی طرف ہے تی موعود ہوں خدانے بچھے بی تھم نہیں دیا کہ میں جہاد ن کے لئے لڑائیاں کروں۔'' (تید حقیقت الوی ۳۵، فرائن ج۲۲س ۴۲۸) کافروں کے ساتھ لڑنا مجھ برحرام کیا گیا ہے۔''

(خطبهالهاميين كا بخزائن ج٦ اص ايضاً تلخيص)

میہ بات تو بہت انچھی ہے کہ گورنمنٹ برطانیہ کی مد د کی جائے اور جہا د کے خراب مسکلہ ں سے مثایا جائے۔'' (انجاز امری ۳۴ خزائن ج9اس ۱۳۴)

ت! مرزا قادیانی نے کسی وضاحت ہے لکھا ہے کہ جہاد کا تھم جورسول اللّه الل

ا است در مجھے پی وی پرایہائی ایمان ہے۔جیسا کوتوریت اور انجیل اور قرآن (البعین نبرم می ۱۹۰۶زائن ج ۱۵م ۵۵۳)

میں خداتعالیٰ کی ۲۳ برس کی متواتر وحی کو کیوں کررد کرسکتا ہوں میں اس کی اس پاک ایمان لاتا ہوں جو بھھ سے پہلے ایمان لاتا ہوں جو بھھ سے پہلے (حقیقت الوی ص۵۰ بزرائن ج۲۲ ص۵۳)

کر میں خداتعالی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان البامات پر ای طرح ایمان لاتا آن شریف پراورخدا کی دوسری کتابوں پراور جس طرح میں قرآن شریف کو لیتی فقدا کا کلام جانتا ہوں۔ اسی طرح میں کلام کو بھی جومیرے پر نازل ہوتا ہے۔خدا بن کرتا ہوں۔'' (حقیقت الوی سال ہزائن ج۲۲ص ۲۲۰) کروہ خدااوررسول کے فرمان کا کفرایک ہی شم میں داخل ہیں۔ ''مگر ہم قر آن کے کرآ خری خلیفہ اسی امت میں عجال نہیں کراس کا انکار کرے۔ وہ جہاں جائے گاعذاب کے۔

مرزامحود وغیرہ۔ قرآن کریم میں انبیاء کے مگر کونمی اللہ مانتے ہیں۔اس۔ بیعت میں واخل نہیں ہو چکا کا نہیں کہتاوہ بھی کافر ہے۔آ محرمز پداطمینان کے لئے الا ول میں سچاقر اردیتا ہے اورز

رسبرایاہے۔ "مرزائیوں کے

سب کافر ہیں۔''(انوار خلاف میں ہی نجات ہے۔''

نوٹ!ان تمام اسانوں کے لئے مدار نجامہ اسانوں کے لئے مدار نجامہ ایمان لا و اور جس کومرزا قالمی کافر ہے کا فرائ کی اللہ ہے کہ قرآن کریم کے معاد اللہ ہے۔ معاد اللہ ہے۔

ہے۔'' بینکتہ بادر کھنے کے

اس سے بڑھ کر بھی شریعت جدیدہ نا خد کا دعویٰ ہوسکتا ہے؟۔ پر م

کا است "الہامات میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ بیضدا کا فرستادہ خدا کا مامور خدا کا ایم استادہ خدا کا مامور خدا کا ایم ن اور خدا کی طرف ہے آیا ہے۔ جو کچھ کہتا ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس کا دعمٰن جہنی ہے۔''
جہنی ہے۔''

. ' خدانے میری دی اور میری تعلیم میری بیعت کونوح کی کشی قر ار دیا اور تمام انسانوں کے لئے اس کو مدارنجات کھیرایا۔ جس کی آئی تکھیں ہوں دیکھے جس کے کان ہوں سنے۔''

(اربعین نمبر ۱۳۸۸ نیز ۱۳۵ ماشیه) "آخرز ماند میں ایک ابراہیم (مرزا قادیانی) پیدا ہوگا اور ان سب فرقوں سے دوفرقہ

ا روہ دیں ہیں ہیں ہور کا ہوں کے ہر مرد اور ہاں کہ ہور اور ان حب مرد ان کے دامر در ان کا کہ اس اہر اہم کا بیرو : و گا۔' (اربعین نبرسس ۱۳۳ مرد ان کی سب راہوں میں ہے آخری در مرد کی سب راہوں میں ہے آخری ان کے دو دھی میں ان کے دو دھی کی میں ان کی سب راہوں میں ہے آخری کی سب راہوں میں سے آخری کی سب راہوں میں راہوں میں سب راہوں میں سب راہوں میں سب راہوں میں راہوں میں سب راہوں میں سب راہوں میں سب راہوں میں سب راہوں میں راہوں ر

بارت ہے۔ راہوں اور میں اس کے سب نوروں سے آخری نور ہوں۔ بدقسمت ہے وہ جو جھے چھوڑ تا ہے۔ کن میں لغن سے کا سکوروں کا شرق نور ہوں۔ بکشتر نہ میں مین موسوں

کونکدمیر بغیرسبتار کی ہے۔'' (کشتی نوح ص ۵۱ ہزائن جواص ۱۱) ''اس بات کو قریباً نو برس کا عرصه گذر گیا کہ جب میں دبلی گیا تھا اور میاں نذیر سین غیر مقلد کودعوت دین اسلام کی گئی تھی۔'' (ارجین نبر ۲۵ ص ۱۱ ہزائن جے ۱۱ ص ۱۹۳۱ عاشیہ)

مرزا قادیانی نے جوڈ اکٹر عبد الکیم خان کوخط لکھا تھا اس میں ہے۔

" بہر حال جب کہ خدا تعالی نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ ہر آیک شخص جس کومیری دعوت پیچی ہے اور خدا کے نزدیک قابل دعوت پیچی ہے اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے۔ (منقول ازنج المصلے مجموعہ قادی احمدیم ۱۳۰۸،۳۷م معمون واحد) میرے انکار سے کا فرہوجا تا ہے۔ "

خودہی اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ: ''جو مجھے نہیں مانتاوہ خدااور رسول کو بھی نہیں مانتا۔ جو خصی نہیں مانتا۔ جو خصی نہیں مانتا۔ جو خصی بھی مانتا۔ جو خصی مجھے نہیں مانتاوہ مجھے مفتری قرار دے کر مجھے کافر خمرا تا ہے۔ اس لئے میری تکفیر کی وجہ ہے آپ کافر بنتا ہے۔'' (حقیقت الوق س ۱۱۲ مزائن ج ۲۲س ۱۱۷) کی وجہ ہے آپ کافر بنتا ہے۔'' کفر دو نتم پر ہے ایک مید کفر کہ ایک شخص اسلام ہی سے افکار کرتا ہے اور آ تخضرت کی خضرت کی کھنے کو خدا کا رسول نہیں مانتا۔ دوسرے میکنر کہ شلاوہ مسیح موجود (مرزا قاویانی) کوئییں

آ حضرت علی او خدا کارسول میں مانیا۔ دوسرے بیافر کدمثلاً وہ سی موقود (مرزا قادیالی) کوئیں مانیا اور اس کو بارے میں مانیا اور سی جت کے بارے میں انتا اور اس کو باور سی جادر پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی تاکیدیائی جائی ہے۔ بیس اس لئے ۔

کہ وہ خدااور رسول کے فرمان کامکر ہے۔ کافر ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو بید دونوں قتم کے (حقیقت الوحی ص ۱۸ نز ائن ج ۲۲ ص ۱۸۵) كفرايك ہىقتم ميں داخل ميں ۔'' دو گر ہم قرآن کے نص کی روے اس بات پر مجبور ہو گئے کہ اس بات پر ایمان الائیں

كة خرى غليفداى امت ميس يه وكااوروه عيلى عليدالسلام كوقدم يرآئ كااوركسي مومن كى مجال نہیں کہ اس کا افکار کرے۔ کیونکہ بیقر آن کریم کا افکارے اور جوکوئی قرآن کریم کا منکرے وہ جہاں جائے گاعذاب کے نیچے لینی کسی طرح اس کی نجات نہیں ہے۔''

(خطبهالهاميص٢٧، درين ج١٥ اص الصلة)

مرزامحمود وغیرہ نے بھی بہت تصریح ہے لکھا ہے کہ: ''مرزا قادیانی کامتکر کافر ہے۔ قرآن کریم میں انبیاء کے مثرین کو کافر کہا گیا ہے اور ہم لوگ حضرت مسیح موعود (مرزا قادیا ٹی) کونبی اللہ مانتے ہیں۔اس ہے ہم آپ کے مظروں کو کافر کہتے ہیں ..... ہرایک جوسی موعود کی بیعت میں داخل نہیں ہو چکا کا فرہے۔ جوحضرت صاحب (مرزا قادیانی) کوئبیں مانتااور کا فربھی نہیں کہتاوہ بھی کافر ہے۔آپ نے (مرزا قادیانی نے)اس مخص کوبھی جوآپ کوسیا جانتاہے۔ مرمز بداطمینان کے لئے اس بیعت میں توقف کرتا ہے کا فرتھ ہرایا ہے۔ بلکہ اس کوبھی جوآپ کو ول میں سیا قرار دیتا ہے اور زبانی بھی آپ کا افارنہیں کرتا۔ ابھی بیعت میں اسے پچھ تو قف ہے (تشحيذ الا ذبان ج٢ نمبر٥٥ ،١١٠١مم بابت ماوار مل ١٩١١) کافرکھہرایا ہے۔''

''مرزائیوں کے سوادنیا بھر کے سب مسلمان خواہ ان کومرزا قادیانی کی خبر ہوئی یانہیں سب كافريس " (انوار خلافت ص ٩٠) مين تصريح ديكھوكه: ' بمسيح موعود (مرزا قادياني) كى اطاعت (فهرست حقيقت المنوة ص ١٥١) میں بی نجات ہے۔''

نوے!ان تمام عبارتوں ہے داضح ہے كەمرزا قادياني كى دحى نبوت اوران كى تعليم تمام انسانوں کے لئے مدارنجات ہے۔ان ہی کی اطاعت میں نجات ہے۔ جو پچھ کہتے ہیں۔اس بر ايمان لا وُ اور جس كومرزا قادياني كي دعوت بينجي اوران كو نبي الله قبول ندكيا يا توقف كيايا ا نكار كياوه كافر ہے مسلمان نہيں ۔مرزا قادياني كامنكر خدا اور محدرسول الله الله الدرسب نبيوں كامنكر ہے۔ قرآن کریم کی نص کابھی منکر ہے۔اس کی سی طرح نجات نہیں۔ یہ تو بالکل سفید جھوٹ اور افتراء علی اللہ ہے کہ قرآن کریم میں نصا موجود ہے کہ مرزا قادیانی نبی اللہ اور آخری خلیفہ محملیات ہو کر مبعوث ہوں گے۔معاذ اللہ! البتہ مرزا قادیانی نے دعوی نبوت تشریعی سے پہلے خودتصریح کی ہے۔ 'نینکتہ یادر کھنے کے لائق ہے کہانے وعوے کا افکار کرنے والے کو کافر کہنا میصرف ان بیول

المی شریعت جدیده ناسخه کادعوی بهوسکتا ہے؟۔

.... "الهامات ميس ميرى نسبت بارباريان كيا كيا هيا كديد خدا كافرستاده خدا من اورخدا كى طرف سے آيا ہے۔جو كھ كہتا ہے اس پر ايمان لاؤ اوراس كاوشن (انجام آئتم ص ٦٢ بخزائن جااص ٢٢)

رانے میری دحی اور میری تعلیم میری بیعت کونوح کی کشتی قر ار دیا اور تمام انسانوں ارنجات مھمرایا۔ جس کی آئکھیں ہوں دیکھے جس کے کان ہوں ہے۔''

(اربعین نمبره من ۲ بخزائن جام ۴۳۵ حاشیه)

خرزماندمیں ایک ابراہیم (مرزا قادیانی) پیدا ہوگا ادر ان سب فرقوں سے وہ فرقہ مال ايرانيم كابيرو زوگا\_" (اربعین نمبرسهم ۳۲ بزائن ج ۱۵ اص ۳۲۱) ارک ہے وہ مخض جس نے مجھے بیجانا میں خداکی سبراہوں میں سے آخری س كسب نورول سے آخرى نور ہول - بدقسمت بو ، جو مجمعے چوڑ تا ہے۔

رسب تاریکی ہے۔'' ( نشتی نوح ص ۵۹ جزائن ج۱ اص ۱۲) ں بات کو قریباً نو برس کاعرصه گذر گیا کہ جب میں دبلی گیا تھا اور میاں نذیر حسین وين اسلام كى گئى تھى۔'' (اربعین نمبر۴ ص۱۱ ، خزائن ج ۱۷ ص ۳۴۱ هاشید)

قادیانی نے جود اکٹر عبدالکیم خان کو خط لکھا تھا اس میں ہے۔ رحال جب که خداتعالی نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ ہرایک شخص جس کومیری وراس نے مجھے قبول نہیں کیا ہے۔وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزد یک قابل منقول ازنیج المصلے مجموعہ فنادی احمد بیص ۲۷،۱۳۵،مضمون داحد ) میرے اٹکار ہے (حقیقت الوحی ص ۱۹۳ بزائن ج ۲۴ص ۱۹۷)

ل اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ: ''جو مجھنبیں مانتاوہ خدااور رسول کو بھی نہیں مجینہیں مانتاوہ مجیے مفتری قرار دے کر مجھے کافر تھبرا تا ہے۔اس لئے میری تکفیر ( حقیقت الوی م ۱۲۳ نز ائن ج ۲۲م ۱۷۷) كافربنتائے۔"

ر دوقتم پر ہے ایک میکفر کہ ایک مخص اسلام ہی سے انکار کرتا ہے اور وغدا کارسول نبیں مانتا۔ دوسرے پیکفر کہ شلا وہ سیج موعود (مرزا قادیانی) کونہیں بوداتمام جمت کے جمونا جانتا ہے۔جس کے ماننے اور سچاجاننے کے بارے میں تاكيدكى باور مميانيول كى كابول مين بهى تاكيديائى جاتى بيد بين اس لخ کی شان ہے۔ جو خداتعالی کی طرف سے شریعت اور احکام جدیدہ لاتے ہیں۔لیکن صاحب شریعت کے ماسوا جس قدرملیم اور محدث میں گوہ ہسے ہی جناب اللی میں اعلی شان رکھتے ہوں اور خلعت مکالمدالم بیسے سرفر از ہوں۔ان کے انکارے کوئی کافرنہیں بن جاتا۔''

(حاشية ياق القلوب ص ١٣٠ فرائن ج١٥ ص٣٣٠)

اس سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ مرزا قادیانی نے نبوت تشریعی اور ادکام جدیدہ کے دعوے کرنے کے بعدا پی نبوت کے محرکو کافر اورا پی دی اور تعلیم کو مدار نجات کہا ہے۔ کیونکہ نبی صاحب شریعت جدیدہ کا دروازہ صاحب شریعت جدیدہ کا دروازہ کمل گیا تو اب محرکے کافر نہ ہونے کے کیا محنی ؟ ۔ ورنہ کیا اس سے پہلے انکار کرنے ہے مفتری قرار دینالا زم نہیں آتا تھا اور مفتری قرار دیکر مکفر نہیں بنا تھا؟ ۔ ہاں گرصاف صاف دعوی قرار دینالا زم نہیں آتا تھا اور مفتری قرار دیکر مکفر نہیں بنا تھا؟ ۔ ہاں گرصاف صاف دعوی کرنا ایھی مناسب موقع نہ تھا۔ لبندا آج تی سے جواب دیا گیا اور پھر آخریس صاف کھو دیا اورا گرکو نے جواب دیا گیا اور پھر آخریس صاف کھو دیا اورا گرکو نہیں جواب دیا گیا اور پھر آخریس صاف کھو دیا اورا گرکو نہیں جواب دیا گیا اور پھر آخریس صاف کھو دیا اورا گرنا ہے جواب دیا گیا اور پھر آخریس صاف کھو دیا اورا گرنا ہے جواب دیا گیا اور پھر آخریس صاف کھو دیا اورا گرنا ہے جواب کی کئی میں داخل جی اور نیز ہر نبی کے انکار سے جواب کو گئی میں جواب کی کئی ہو جواب کی کئی ہو جواب کی کئی ہو کی کافر ہنا ہے کہ کوئی میں ہو گوئی گئی ہو گئی ہو گئا کہ اسلامیہ کی بناء پر کافر تجھے تو ضرور وہ مخص خود کافر ہے کہ اس کی مطمل ان تھے الحقیدہ کواس کے عقا کہ اسلامیہ کی بناء پر کافر تجھے تو ضرور وہ مخص خود کافر ہے کہ اس کے عقا کہ اسلامیہ کی بناء پر کافر تجھے تو ضرور وہ مخص خود کی گئی ہو جواباتا ہے۔ اگر چی خواب کی خواب کے عقا کہ اسلامیہ کی بناء پر کافر کے اور اگر بلاوجہ بھی کہتو بھی تحق گئا وہ اس کے عقا کہ اس کے عقا کہ اس کے عقا کہ اس کے عقا کہ اس کو بال خود اس کے وہ بھی ہو جواباتا ہے۔ اگر خواب کے جواب کے عقا کہ اس کے حوال کے ح

مرزا قادیانی نے دوسرے پہلو ہے بھی سب مسلمانوں کوان کی نبوت نہ مرزا قادیانی نبوت نہ مسلمانوں کوان کی نبوت نہ ماننے اوران پرایمان ندلا نے کی وجہ کافر کہاہے۔ (حاشیہ اربعین نبرسم ۲۸ بزائن ج ۱۵ مرام ۱۳ کی محمد اطلاع دی ہے کہ تمہارے او پرحرام ہے اور قطعی حرام ہے کہ کی مکفریا کھنے ہیں کہ: ''خدانے پیچھے نماز پر دھو۔''

اور (حاشیر خمیر تخذگوار ویص ۲۸ بزائن ج عاص ۲۲) میں بھی ای طرح ہے اور مرزا قادیانی برایمان لانے والے کو زندہ اور نہ ایمان لانے والوں کومردے سے تشبید دے کر لکھتے ہیں کہ: ''کیا زندہ مردے کے پیچھے نماز بڑھ سکتا ہے۔ سوال ہوا کہ کسی جگدام نماز حضور (مرزا قادیانی) کے حالات سے واقف نہیں تو اس کے پیچھے نماز بڑھیں یا نہ بڑھیں۔ فر مایا پہلے تمہارا فرض ہے کداسے

واقف کرو پھر اگر تصدیق کرے تو بہتر اور ہے نہ تصدیق کرے اور نہ تکذیب تو و

نوٹ! پہلے ہرمسلمان کے محروہ کی بحث تھی۔لیکن مرزا قادیا فی مرزا قادیانی کوئی اللہ نہ مانے اوران

مرزائیوں کے سواکی مسلمان کے "وارکھین ا

مروفاجر (رواه الدار قطنی واا مستحل لقتلها، عن ابی هریدة ش سے پوھ کرشر ایعت جدیدہ کا اور کیا ہ

ککھتے ہیں کہ:''وہ نکاح لیخی مرزائیول ۱۹۔۔۔۔۔ ''اور ٹس ا'

۱۹ .... اور سل ۱۹ ہے کہاس نے مجھے بھیجا ہے اور اس

ہے میں سے میری تصدیق پکارا ہے اور اس نے میری تصدیق کہنچتے ہیں۔''

ات ''ہاںاگر پیاعتراضِ ہ

گاکہ میں مجرات دھلاسکتا ہوں بگا وموی فابت کرنے کے لئے اس ق

نے اس قدر معجزات دکھائے ہول ہے کہ باشثناء ہمارے نی ایسیہ ماتھ قطعی اور یقینی طور پرمحال نے

م سے ہانہ کرے''۔ ''اور خدا تعالیٰ میر۔''

اور طداعتان در محائے جاتے تو وہ لوگ د**ونشان دکھائے جاتے** تو وہ لوگ '' در حقیقت پیخر ق واقف کرو پھر اگرتصدیق کرے تو بہتر در نداس کے پیچھے اپنی نماز ضائع ندکرواور اگر کوئی خاموش رہے نہ تصدیق کرے اور نہ تکذیب تو وہ بھی منافق ہے اس کے پیچھے نماز ندیز ھو۔''

( فتاوى احديدج اص ۸۲)

نون! پہلے ہر مسلمان کے پیچے بشرط یہ کہ مسلمان ہونماز پڑھنی جا تربھی ۔ کروہ وغیر مسلمان کو بین مرزا قادیائی کی شریعت میں تقریباً تمام ونیا کے چالیس کروڑ مسلمان مرزا قادیائی کو نبی الله نه و بنا اور ان پرایمان نه لانے کی وجہ سے کافر ہوگئے۔ لہذا اب بحکم المہی مرزا تیوں کے سواکسی مسلمان کے پیچے نماز جا تر نہیں۔ بلنه ترام ہے اور قر آن کریم کا حکم ''وارک عوا مع السر اک عین (بقرہ: ۲۶) ''اور حدیث کافر مان' صلو اخلف کل بروفاجر (رواہ الدار قطنی والبیہ قی ج اص ۲۹، باب الصلوة علی من قتل نفسه غیر مستحل لقتلها، عن ابی هریرہ شرح فقه اکبر ملا علی قاری ص ۹۱) ''منسوخ ہوگیا۔ اس مستحل لقتلها، عن ابی هریرہ شرح فقه اکبر ملا علی قاری ص ۹۱) ''منسوخ ہوگیا۔ اس کے بڑھ کرشریعت جدیدہ کا اور کیا دی کی ٹوکی کا تکاح مسلمانوں کے ساتھ جا تر بی نہیں۔'' کھے ہیں کہ ''دورہ کا ج کی مرزا کیوں کی لاکی کا تکاح مسلمانوں کے ساتھ جا تر بی نہیں۔'

9 است '' اور میں اس خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہا سے جھے میں میری جان ہے کہا سے جھے ہیں ہے اوراس نے جھے ہیں ہے اوراس نے میری تقدیق کے لئے بڑے بڑے نشان فلاہر کئے ہیں۔ جو تین لاکھ تک پڑے ہیں۔''
پنچ ہیں۔''
(تحد هیقت الوج میں ۸۸ بڑائن ج۲۲م ۵۰۳)

"بان اگر بیاعتراض ہوکداس جگدہ و مجزات کہاں ہیں تو میں صرف یہی جواب ندون کا کہ میں مجزات دھلا سکتا ہوں بلکہ خداتعالی کے فضل دکرم ہے میرا جواب بیہ ہے کداس نے میرا دوئی ثابت کرنے کے لئے اس قدر مجزات دکھائے ہیں کہ بہت ہی کم نی ایسے آئے ہیں جنہوں نے اس قدر مجزات دکھائے ہیں کہ بہت ہی کم نی ایسے آئے ہیں جنہوں نے اس قدر مجزات کا دریارواں کردیا ہے کہ باس قدر مجزات کا دریارواں کردیا ہے کہ باستثناء ہمارے نی اللہ ہے کہ باقی تمام انبیاء علیم السلام میں ان کا ثبوت اس کثرت کے ساتھ قطعی اوریقی طور پرمحال ہے اور خدانے اپنی جمت پوری کر دی ہے۔ اب جا ہے کوئی قبول کرے یانہ کرے یانہ کرے انہ کا میں اس کا میں کرے کا تمام کا میں اس کا میں کرے یانہ کرانہ کرے یانہ کرانہ کی کرے یانہ کرے یانہ کرے یانہ کرانہ کرانہ کیا کہ کی کہ کرے یانہ کرانہ کیا کے کہ بات کی کرانہ کرانہ کیا کہ کو کرانہ کی کرنے کیانہ کیا کہ کرانہ کی کرانہ کرانہ کرانہ کرانہ کیا کہ کرانہ کیا کہ کرانہ کرانہ کرانہ کرانہ کرانہ کرانہ کرانہ کرانہ کرانہ کیا کہ کرانہ کرانے کو کر کرانہ کرانہ کرانہ کرانہ کرانہ کرانہ کی کرانہ کرانے کرانہ کرانہ کرانہ کرانہ کرانہ کرانہ کرانے

"اورخداتعالی میرے لئے اس کثرت ہے نشان دکھلار ہاہے کداگرنوح کے زمانہ میں وہنشان دکھار ہاہے کداگرنوح کے زمانہ میں وہنشان دکھائے جاتے تو وہ اوگ غرق ندہوتے۔" (تمدحقیقت الوی م ۱۳۲ہ خرائن ج ۲۲م ۵۷۵)
"درحقیقت پیزرق عادت نشان ہیں اور اگر بہت ہی بخت گیری اور زیادہ سے زیادہ

و خداتعالیٰ کی طرف سے شریعت اور احکام جدیدہ لاتے ہیں۔لیکن صاحب جس قدر ملہم اور محدث ہیں گوہ ہے ہوں اور جس قدر ملہم اور محدث ہیں گودہ کیسے ہی جناب اللی میں اعلیٰ شان رکھتے ہوں اور سے مرفر از ہوں۔ان کے انکارے کوئی کافرنہیں بن جاتا۔''

(حاشية رياق القلوب ص ١٦٠ فرائن ج١٥ ص ٣٣٢)

سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ مرزا قادیانی نے نبوت تشریعی اور احکام جدیدہ کے جدانی نبوت تشریعی اور احکام جدیدہ کے جدانی نبوت تشریعی اور احکام جدیدہ کی معدانی نبوت تشریعیہ جدیدہ کا دروازہ ربیدہ کے ماسواکسی کا معرکا فرنہیں ۔ لیکن جب نبوت تشریعیہ جدیدہ کا دروازہ کے کافر نہ ہونے کے کیامعنی ؟ ۔ ورنہ کیا اس سے پہلے انکار کرنے سے مفتری کا تا تھا اور مفتری قرار دے کر مکفر نہیں بنا تھا؟ ۔ ہاں مگر صاف صاف دعوی وقع نہ تھا۔ لہذا آئی تی سے جواب دیا گیا اور پھر آخر میں صاف لکھ دیا اور اگر می فودونوں منم کے کفرایک ہی تتم میں داخل میں اور نیز ہر نبی کے انکار سے جو بھی وجہ بی کہ متب نی کو اس کے دعوی میں جو بھی وجہ بی کہ میری تنظیم کی وجہ سے آپ کافر بنما کی وجہ بی کو فر بنما سے محدد کھتا ہے تو سی کی تنظیم سے کا وجہ سے آپ کافر بنما کی مقالہ ماسلامیہ کی بناء ہر کافر کیے بن جاتا ہے؟ ۔ ہاں کس کے مقالہ اسلامیہ کی بناء ہر کافر سے تو ضرور دہ مخفی خود کافر ہے کہ اس کی مقالہ اسلامیہ کی بناء ہر کافر سے اور آگر با وجہ بھی کہتو بھی ہوت گناہ اسے ۔ آگر چی خطافہ کفر سے داگر چی خوان کی اور آگر با وجہ بھی کہتو بھی ہوت گناہ اسے ۔ آگر چی خوان کے اور آگر با وجہ بھی کہتو بھی ہوت گناہ اس کے عقالہ دائس کے دائم کی دائس کے دائس کی دائس کے دائس

میر تخد گولاویی ۲۸ بزائن ت ۱۵ مین بھی اس طرح ہے اور مرزا قادیا نی دندہ اور ندا میں اس طرح ہے اور مرزا قادیا نی دندہ اور ندا میان لانے والوں کومروے سے نشید دے کر لکھتے ہیں کہ: '' کیا ماز پڑھ سکتا ہے۔ سوال ہوا کہ کسی جگدام نماز حضور (مرزا قادیا نی) کے تواس کے پیچھے نماز پڑھیں یانہ پڑھیں فرمایا پہلے تمہارا فرض ہے کہ اسے تواس کے پیچھے نماز پڑھیں یانہ پڑھیں فرمایا پہلے تمہارا فرض ہے کہ اسے

الشان نبوت تشر بعدنه موادر جن نبوتو ل كااثبا **ر این ک**ی بیناقد رشنای نهایت تعجب انگیز-۲۰ .... جب مرزائيول كام الله الا الله يربحى ايمان ہے۔جیے آ دم علم عليدالسلام كظلبل الله اورموي عليه السلام كوكلي الله وغيره وغيره خطاب الهي تيا- ايسے ہي مونے كادعوى برق يعرلا الله الا الله الدالا الله غلام احمه جرى الله كاا نكارجه عني وا مرزائيون كاكلمه لا ال مسلمانلا الـه الاالله عيسىٌ روح <sup>ا</sup> الله يارسول الله وغيره انبياعليم السا لىكىن تاوقتنيكه محمد الله كى نبوت پرايمان نه نزد یک تاوقتیکه مرزا قادیانی کی نبوت اورا الله الله محمد رسول الله مر احدرسول الله كابهي اقرار ندكري - بالم ‹ محمد رسول النّعَالِيُّ السّوى (ایک تلطی کااز دا للذا كلمة توحيد ورسالت مي انتي الفاظ اوراس كلمه لا الله الا الله م اوران کی نبوت کااراده ہوسکتا ہے۔ بھب ے مرزارسول الله مراد لیتے ہیں۔ورز کے دعویٰ نبوت کے بعد صرف لا الہ مرزا قادیانی ک نبوت کامنکر ہو۔ ہے تا

کافر ہوئے اور عیسائی ایک نہ ہب الگ

شان میں افضل ہیں ۔ان کی نبوت ﴿

ترقی اسلام خوب کی )اور بیا کیسٹیا کمہ:

احتياط سي بھي ان كاشاركيا جائے تب بھي بينشان جو ظاہر موئے دس لا كھ سے زيادہ موں كے۔'' (برابين حصه پنجم ص ٥٦ نزائن ج١٧ص٧١) "اورا گرخطوط بھی اس کے ساتھ شامل کئے جائیں جن کی کٹرت کی خبر بھی قبل از وقت گمنا می کا منافع کے ساتھ شاہد ہے۔ انداز ہ کروڑ تک بنتی جائے گا۔ مگر ہم صرف مالی مدداور گمنا می کی حالیت میں دی گئی تقی تو شاہد ہے انداز ہ کروڑ تک بنتی جائے گا۔ مگر ہم صرف مالی مدداور بیت کنندوں کی آمدیر کفایت کر کے ان نشانوں کو تخیینا دس لا کھنشان قرار دیتے ہیں۔' (برابین پنجم ص۵۸ فزائن ج۱۲ ص۵۵) "بیامر بوشید انبیں ہے کہ میری تائید میں خدا کے کامل اور یاک نشان بارش کی طرح برس رہے ہیں ....اورا گران پیش گوئیوں کے بورا ہونے کے گواہ ا کھٹے کئے جا کیں تو میں خیال كرتا مول كدوه ساتھ لاكھ ہے بھى زياده مول كے . " (اعجاز احمدى من ابرزائن جواس ١٠٠) ''اس جگها کثر گذشته نبیوں کی نسبت بہت زیادہ مجزات اور پیش گوئیاں موجود ہیں۔ بلكه بعض گذشته انبیا بیلیم السلام کے مجزات اور پیش گوئیوں کوان مجزات اور پیش گوئیوں سے پچھ ( زول آمسیح ص۸۲ فرزائن ج۸۱ص ۴۷۰) نسبت ہی تہیں۔'' "اورخداتعالی نے اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف ہے ہوں اس قدر نشان دکھلائے میں کہا گروہ ہزار نبی بربھی تقشیم کئے جائیں تو ان کی بھی ان سے نبوت (چشمه معرفت ص ۱۳۴ فزائن ج ۳۲ ص۲۳) ثابت ہوسکتی ہے۔'' ''مثلاً کوئی شریرالنفس ان تین ہزار مجزات کا کہی ذکر نہ کرے جو ہمارے نی اللہ ہے۔ ( نتخفه گولز و پیم به بخزائن ج ۱۵۳ ۱۵۳) ظہور میں آئے۔'' نوث! ان عبارتوں ہے واضح ہے کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ خداتعالی نے میری نبوت ثابت کرنے کے لئے تین لاکھ بلکہ دس لاکھ بلکہ سماٹھ لاکھ بلکہ کروڑ تک معجزات دکھائے ہیں ۔ مجزات کا دریارواں کردیا ہے بارش کی طرح برس رہے ہیں۔ بعض گذشتہ انبیاء علیهم السلام کے مجزات کوان مجزات سے پچھ نسبت ہی نہیں۔اگرنوح کے زمانہ میں دکھلائے جاتے تو و ولوگ بھی غرق نہ ہوتے میرے مجرات سے ہزار نبیوں کی نبوت ٹابت ہو علی ہے۔ اور حضرت سرور کا نئات تلیقی کی نبوت ثابت کرنے کے لئے خداتعالی نے تین ہزار معجزات دکھلائے ہیں ۔ یعنی مرزا قادیانی کے معجز ہے تمام انبیاء بلکہ حضورہ تعلقہ کے معجزات سے بھی بہت زیاوہ ہیں مصرف مجھی مصلحت وقت ہے حضو علیہ کا استثناء کردیا ہے۔

الحاصل مرزا قادياني كى نبوت كاا ثبات خداوند عالم كواس قد رمطلوب اومهتهم بالشان

تھا کہ کسی نبی کی نبوت کا اثبات ایسامطلوب نہیں۔ پھر تعجب نایۃ تجب ہے کہ ایسی نبوت مطلوبہ مہتم

بالثان نبوت تشریعه نه به داور جن نبوتو کا اثبات اس قدرا ہم نہیں و ونبوتیں تشریعیه ہوں مرز امحمود قادیانی کی بینا قدر شنا سی نبایت تعجب انگیز ہے۔

مرزائيوں كاكلم لا الله محمد رسول الله يزحناايابى جهياكه مسلمان لا الله موسى كليم مسلمان لا الله الا الله عيسى روح الله يارسول الله اور لا الله الا الله موسى كليم الله يارسول الله وغيره انبياع بيم السلام سابقين كركم توحيدور سالت برايمان ركت بين ليكن تاوقتيك محيطة كي نبوت برايمان نه الأكيس مسلمان نبيس بو كتے داى طرح مرزائيوں كي نزويك تاوقتيك مرزا قاديا في كي نبوت اوران كي وى برايمان نه لا كمسلمان نبيس اب صرف كلم لا الله مسلمان بونے كے لئے كافى نبيس ستاوقتيك لا الدالا الله غلام احدرسول الله مسلمان بونے كے لئے كافى نبيس ستاوقتيك لا الدالا الله غلام احدرسول الله مسلمان بونے كے لئے كافى نبيس ستاوقتيك لا الدالا الله غلام احدرسول الله مسلمان بونے كے لئے كافى نبيس ستاوقتيك لا الدالا الله علم سال الله علم الله علم الله كي وى ياو آگئ

" محدر سول الله الله الله عن الله عن مير انه محمد رَها لله اوررسول بهي ."

(ایک نظی کاازالہ مسہ خرائن ج ۱۸ میں ۲۰ بمندرد بنقیت المنو قص ۲۹۲۲۲۱)

البذا کلمہ تو حید ورسالت میں عند التو ریداور وقت مصلحت کے تغیر لفظی کی ضرورت نہیں

انبی الفاظاورای کلمہ لا المله الا الله مصحمد رسول الله میں مرزا قاویا نی کی رسالت کا اقرار

اوران کی نبوت کا ارادہ ہوسکتا ہے۔ بقینا تمام مرزا سکوں کا بہی مطمع نظر ہے اور محمد رسول الله الله الله الله علی مرزا تاویا نی

عرزارسول الله مراد لیتے ہیں۔ ورنہ کیا مرزامحوداس کی شہاوت وے سکتے ہیں کے مرزا قاویا نی

کے دعوی نبوت کے بعد صرف لا الدالا الله محمد رسول الله کا اقرار مسلمان بنا سکتا ہے۔ اگر چہ

مرزا قادیا نی کی نبوت کا محربو۔ بے شک جب حضرت میسی علیدالسلام کو نبی ندما نئے ہے بہودی
کافر ہوئے اور عیسائی ایک نموسے کے انگار ہے سلمان کیسے کافر نہ ہوں گے۔ (وہ بھی مہم کروڑ شان میں افضل ہیں۔ ان کی نبوسے کے انگار سے سلمان کیسے کافر نہ ہوں گے۔ (وہ بھی مہم کروڑ قاسلام خوب کی ) اور بیا کیٹ نام ہوسائی کے غیر کیوں شارنہ ہو۔

ان کا شارکیا جائے تب بھی بینشان جو ظاہر ہوئے دس لا کھے نیادہ ہوں گے۔'' (براہین حصہ بنجم ص۲۵ ہزائن جا ۲۰ سے) را گرخطوط بھی اس کے ساتھ شامل کئے جائیں جن کی کشید کی ذریعی قبل نہ جہ

را گرخطوط بھی اس کے ساتھ شامل کئے جا کس جن کی کثرت کی خبر بھی قبل از وقت پیس دی گئی تھی تو شاید بیا نداز ہ کروڑ تک پہنچ جائے گا۔ تکر ہم صرف مالی مدداور ہا آمد پر کفایت کر کے ان نشانوں کوتخمینا دس لا کھنشان قرار دیتے ہیں۔''

(پراہین چیم میری جا ہوں 20) امر پوشیدہ نہیں ہے کہ میری تا ئید میں خدا کے کامل اور پاک نشان بارش کی طرح …اوراگران چیش گوئیوں کے پوراہونے کے گواہ اکھنے کئے جا ئیس تو میں خیال ماٹھ لاکھ سے بھی زیادہ ہوں گے۔'' (اعجاز احمدی میں انزوائن ہے اس کا دا)

ں جگدا کثر گذشتہ نبیوں کی نسبت بہت زیادہ مجزات اور پیش گوئیاں موجود ہیں۔ پیا جگہم السلام کے مجزات اور پیش گوئیوں کوان مجزات اور پیش گوئیوں سے پچھے (زول آمیح ص۸۲، فرائن ج۸۱ص ۳۹۰)

خداتعالی نے اس بات کو ٹابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف ہے ہوں لائے ہیں کداگروہ ہزار نبی پر بھی تقتیم کئے جا ئیں تو ان کی بھی ان سے نبوت '' ''

ا کوئی شریرالنفس ان تین ہزار مجزات کا بھی ذکر نہ کرے جو ہمارے نبی ملک ہے۔ انتخاب میں میں خوات کا مجر

(تحذگور دیس ۴۰ بزرائن جرام ۱۵۳) ان عبارتوں سے واضح ہے کدمرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ خدا تعالیٰ نے میری

ہ کے لئے تین لاکھ بلکہ دس لاکھ بلکہ ساٹھ لاکھ بلکہ کروڑ تک مجزات دکھائے یاروال کردیا ہے بارش کی طرح برس رہے ہیں۔ بعض گذشته انبیاء علیم السلام زات سے چھنست ہی نہیں۔ اگرنوح کے زمانہ میں دکھلائے جاتے تو وہلوگ ۔میرے مجزات سے ہزار نبیوں کی نبوت ثابت ہو عتی ہے۔

ت سرور کائنات منافقہ کی نبوت ثابت کرنے کے لئے خداتعالی نے تین ہزار ں ۔ لینی مرزا قادیانی کے معجز ہے تمام انبیاء بلکہ حضو مقابقہ کے معجزات سے بھی نے بھی مصنحت وقت سے حضو مقابقہ کا استثناء کردیا ہے۔

مرزا قادیانی کی نبوت کا اثبات خداوند عالم کواس قد رمطلوب اورمہتم بالشان دنکا اثبات ایسامطلوب نہیں۔ تجر تجب غابیہ تجب ہے کدالی نبوت مطلوبہمتم

شر بعت کے نبی ہوں۔''

برگزیدوں کودی گئ تھی۔''

میری کوشش نبیں بلکہ م مادر میں بی جھے عطاء کی گئے ہے۔"

نوٹ! بعض جگہ جومرزا قادیانی نے پالیسی سے بیا کھا ہے کہ: "میں بغیر کسی جدید (ایک غلطی کا زالیم ع بخزائن ج ۱۸ ص ۱۱۱) محض غلط اوردھو كديے۔ چنا نچر (اربين تيراس ، فرائن جداس ٢٥٥) كى عبارت سے خوب واضح ہو چکا کہ صاحب الشريعت نبوت كے مدى بيں۔ ہرنى جوشريعت لاتا ہے وہ وہى شريعت موتى بيد جومن جانب الله بذريعه جرائيل عليه السلام اس تي برنازل موتى بيد يي شريت جديده ب-خواه شريت سابقه كموافق مويا خالف ادر چونكداس وقت يمي جي صاحب الزمان میں اور اننی کی نبوت اور وی پر ایمان لا کراس نبی کی شریعت پر عمل کرنا فرض ہوگا۔خواہ شریعت سابقہ کے موافق ہویا مخالف ہر صورت میں یمی شریعت واجب العمل ہے۔ البذار پشریعت شریعت سابقه کی تاسخ جوگ اور براه راست نبوت حاصل جونے کے متعلق وه خود (حقیقت الوی ص١٤، فرائن ج٢١ص ٤٠) مين لكو يك بين كد: "خداتعالى في محص ٢٠٠٠ وانعمت بخشى ب كرجو

**ہوگا۔** پس اس سے پڑھ کرا

(اربعین نمبرسمس اے ماشیفرا

میری وی کوخدا تعالیٰ نے مدار

رسول الله اليكم جميعاً

رسول ہو کر آیا ہوں ۔اس میر

بلكه شريعت سابقد برايك اجم

السلام کے کہ اہل اسلام ان کا

ہو چکا ہے۔اب وہ بعد نزول

ِ تشریف نہ لا <sup>ئی</sup>ں گے اور اہ**ل** 

اسلام کواینے اوپر ایمان لا ۔

الشبه پیش نه آئے گا۔ ہاں نصا

الایمان ہوجائیں گے۔البۃ

اسلام کی طرف دعوت دیں۔

**موگا بلاک** و تباه کیا جائے گا

مربعت محمد بيالله كبعض

أنجمي آپ ہيں نمبروں ميں م

میت سے احکام میں۔ چنا

مجمه بيرك لئے ناسخ يامخالف

مرزا قادیانی کی شریعت میں

مرزا قادیانی کی

۲.....۲

اشرا

ا شریعت محربیانت ہے۔ معربیات میں مانت ہے۔

اوراشتهارمعياراا

د کیھئے اس وی \*

کسی ہنر سے اس نعمت سے کثر حصد پایا ہے۔ جو مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور خدا کے اور (ایک شلطی کااز الی ۲ بزائن ۱۸ مرام ۲۱۰) میں ہے کہ نبوت صرف موہبت ہے۔ (مندرجه هيقة النوت ص٢٦٢)

مرزا قادیانی نے (ضیر براین احدید صیغیم س ۱۳۸ خزائن ۲۱۵ س ۳۰) ش اکسا ہے کہ: "شریعت کالا نااس کے لئے (مین نی کے لئے) ضروری نہیں ۔"مرزا قادیانی اپی نبوت کے نشہ میں بے حواس ہو مکے نہیں سجھتے کہ جب میری دحی میں برابر خداکی طرف سے اوامر ونواہی نازل ہوتے ہیں۔جیسا کہ (اربعین نمرع می ایمزائن جامی ۳۳۸) کی عبارت سے واضح ہے تو بیٹر بعت

مہیں تو اور کیا ہے؟۔

اور (ص ١٢ ، فرائن ج٢٥ ص١٠) يل يه كر إدا سويل ي محض خدا كفنل سهندايي

مرزائيو! نبوت بغير شريعت كے كوئى بھى نبوت نہيں ۔ يہ توتم كومرزا قاديانى دفع الوتى كا سبق دے گئے ہیں اور نیز بیتو تم کوخوب معلوم ہے کہ ہرنی پر ایمان لا تا اجزاء ایمان میں داخل

ہے۔بغیران برایمان لائے ایمان معتز بیس ہوتا۔لبذا ہرو چفس جودوی نبوت کر کے لوگوں کوایے او پرایمان لانے کی طرف بلاتا ہے۔ وہ ایمان کے اجزاء میں ایک اور اہم جز کولین اسپے اوپر ایمان ۱۱ نے کو پہلی شریعت پر زیادہ کریا ہے اور بدایمان بالرسالة تمام فرضوں سے بر مرفرض ہوگا۔ پس اس سے بڑھ کراور کون سائقلم نبوت تشریعی کا ہوسکتا ہے؟۔ جبیبا کہ مرزا قادیا ٹی نے (ابعین نبر مس ۲ کے حاشیہ خزائن ن کام ۲۳۵) میں بآواز بلند بگار دیا کہ:'' کہ اب میری تعلیم اور میری وحی کوخدا تعالیٰ نے مدار نجات تھر ایا ہے۔''

اوراشتهارمعیارالاخیاریس بی وتی کاعام اعلان کردیا۔ 'قبل یسایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعاً ' (مجموعاشتهارات ن ۲۳ م ۱۲۷زالبشری ن ۲۳ م ۵۹ ۵۹)

و کیھے اس وی میں امر بور ہا ہے کہ عام اعلان مرد بینے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوکر آیا ہوں۔ اس میں شریعت جدیدہ بھی ہاور وہ بھی نیا تھم جو پہلی شریعت میں نہیں۔

بلکہ شریعت سابقہ پرا یک اہم فرض واجب الایمان کا اور امنا فہ کیا گیا۔ بر غلاف نزول عیلی علیہ السلام کے کہ اہل اسلام الن کی رسالت پرایمان پہلے اور پواسط خضو علیہ اور بواسط خضو علیہ ہوکر السلام کے کہ اہل اسلام الن کی رسالت پرایمان پہلے اور بیاں است کے لئے نبی ہوکر تخریف نہ لا کمیں گے اور اور اور اور اور اور اور اور ایمان کا اسلام کواپنے اوپرایمان لانے کی طرف مدور نول ان پرایمان پھر ہے نہیں لا کمیں گے اور نہ وہ اہل اسلام کواپنے اوپرایمان لانے کی طرف مدور نول ان پرایمان پھر ہے نہیں لا کمیں گے اور نہ وہ اہل شہر پیش نہ آئے گا۔ ہاں نصاری ان کے واسطہ ہوگا بلاک وہ اور کی مقربوں گے۔ جن کو اسلام کی طرف وہ وہ کی ہور انکاری ہیں اور بعض اور اور مسلمان بنا کر ایمان لانے کی طرف بلا کمیں گے۔ جو مسلمان بنا کر ایمان لانے کی طرف بلا کمیں گے۔ جو مسلمان نہا کر ایمان لانے کی طرف بلا کمیں گے۔ جو مسلمان نہا کر ایمان لانے کی طرف وہ ایمیں گئیں ہو اور بعض احکام میں ترمیم وقعیر و تبدل کیا ہے۔ جیسے موگا ہلاک وہ اور بیان میں ادکام کو منسوخ اور بعض احکام میں ترمیم وقعیر و تبدل کیا ہے۔ جیسے موگا ہلاک وہ اور بیان کی شریعت میں ترمیم وقعیر و تبدل کیا ہے۔ جیسے میں تبیم وقعیم میں ترمیم وقعیر و تبدل کیا ہے۔ جیسے میں جیسے میں انہیں میں انہیں کی شریعت میں ترمیم وقعیر و تبدل کیا ہے۔ جیسے میں میں تبیم وقعیر و تبدل کیا ہے۔ جیسے میں جیسے میں انہیں کی شریعت میں ترمیم وقعیر و تبدل کیا ہے۔ جیسے میں میں انہیں کیا میں کیا ہوگی میں انہیں کیا ہوگی میں ترمیم وقعیر و تبدل کیا ہے۔ جیسے میں ترمیم وقعیر و تبدل کیا ہے۔ والمیان کیا ہوئی کیا

مرزا قادیانی کی شریعت جدیدہ کے احکام وعقائد جدیدہ کی مخصر فبرست جو شریعت محمد یہ کے لئے نامخ یامخالف قرار دیے گئے ہیں۔

نوٹ! بعض جگہ جوم زا قادیائی نے پالیسی سے بدلکھا ہے کہ: ''میں بغیر کسی جدید نی ہوں۔'' مخص غلط اور دھو کہ ہے۔ چنانچہ (اربعین نبر ہے ۲۰ ہزائن ج کام ۳۳۵) کی عبارت سے ہوچکا کہ صاحب الشریعت نبوت کے مدعی ہیں۔ ہر نبی جوشریعت لاتا ہے وہ وہ ہی ہوچکا کہ صاحب الشریعت نبوت کے مدعی ہیں۔ ہر نبی جوشریعت لاتا ہے وہ وہ ہی ہے۔ جومن جانب اللہ بذریعہ جرائیل ملیہ اسلام اس نبی پر نازل ہوتی ہے۔ یہی دہ ہے۔ خواہ شریعت سما بقہ کے موافق ہویا مخالف اور چونکہ اس وقت یہی نبی صاحب دورانمی کی نبوت اور وی پر ایمان لاکر اس نبی کی شریعت بر عمل کرنا فرض ہوگا۔ خواہ سے موافق ہویا مخالف ہر صورت میں یہی شریعت واجب العمل ہے۔ لہذا یہ شریعت سے موافق ہویا مخالف ہر صورت میں یہی شریعت واجب العمل ہے۔ لہذا یہ شریعت الوی

ے نہیں بلک شکم مادر میں بی مجھے عطاء کی گئی ہے۔'' را ص ۲۲ فردائن ج ۲۲ ص ۲۴) میں ہے کہ:''سومیں نے مض خدا کے نفل سے ندا پنے اس نعمت سے کثیر حصد پایا ہے۔ جو مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور خدا کے گئی تھی۔''

ج٢٢٥ ٤) مين لكه حيك بين كه: "خداتعالى نے مجھ ..... و و نعت بخش ب كه جو

ر (ایک غلطی کاازالہ م ۲ ہزائن ج ۱۸می ۱۹۰) میں ہے کہ نبوت صرف موہبت ہے۔ (مندرجہ هیئة المدیوت ۲۹۴۳)

ا قادیانی نے (ضمیہ براہین احمد بید حصہ بنجم ص ۱۳۸ فردائن جام ص ۳۰۹) میں لکھا ہے کہ:
اس کے لئے (لیمن ٹی کے لئے) ضروری نہیں۔ "مرزا قادیانی اپنی نبوت کے نشہ
و گئے نہیں سیجھتے کہ جب میری وقی میں برابر خدا کی طرف سے اوامر ونوائی نازل
ماکہ (اربین نبر ۲۹م میں کے فرائن ج ۱۵م ۳۳۹) کی عبارت سے واضح ہے تو بیشر بیت
دا۔

ائیوا نبوت بغیرشر لیت کے کوئی بھی نبوت نہیں۔ یہ تو تم کومرزا قادیانی دفع الوقی کا ایں اور نیز بیرتو تم کوخوب معلوم ہے کہ ہر نبی پر ایمان لا تا اجزاء ایمان میں داخل کمان لائے ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ لہذا ہر وہ خض جود تو کی نبوت کر کے لوگوں کواپنے کی طرف بلاتا ہے۔ وہ ایمان کے اجزاء میں ایک اور اہم جز کو لیحنی اپنے اوپ کی شریعت پر زیادہ کرتا ہے اور بیا بمان بالر سالة تمام فرضوں سے بڑھ کر فرض قرآنی اور منکراحادیث متواتر کے موئے بہااعقیدہ کفریدخیال اور لع مستندہ شریت م

میدود ہے۔لیکن نثریعت مُرزائہ اتر تی تھی۔''

"كتب عليكم القتال (ب وعدًا عليه حقاً في ا الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه والدي نفسم شم احيى ثم اقتل ثم اه ومن تمنى الشهادة، مشكو "قال رسو ایمان لا نافرض تفایسین مرز انی نثر ایت میں مرز اتا دیا فی پرناز ل شد ہ کلام اللہ پر بھی ایمان لانا فرض ہے مئسر کا فرید ۔

سا سائن شریع به به به تابع می به به این مسته تک حضو هیشته بی کی وجی اور تعلیم تمام انسانوں کے لئے مدارنجات ہے۔ کئین مرزائی شریعت میں اب مرزا قادیانی کی وجی اور تعلیم کوخدائے تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لئے مدارنجات قرار دیا ہے۔

م شریعت محمد بیس حالت اختیار میں نماز کے لئے ست کعبہ کو قبلہ مقرر کیا ہے۔ لئیس نماز کے لئے ست کعبہ کو قبلہ مقرر کیا ہے۔ لئین اب مرز انی شریعت میں مرز اقادیا نی کوئی ' غاتخذی امن مقام ابر ہیم مصل '' (حقیقت الوی س ۸۸ فرائن خ ۲۳ س ۹۰ کے روسے قد دیان قبلہ ہے۔ چنا نچہ مرز انی ارو لی پارٹی کا اس بیمل ہے۔ قد دیان کی طرف مند کر کے نماز پڑھنے کواولی قرار دیتے ہیں۔ (رسالہ المبارک میں طبیر الدین ارو بی رئیس یارٹی وعاشیدی آمین ص ۳۳ س

شرایت محدید میں چونکہ محقطی آخری نبی پر ایمان الا کرمسلمان ہوجاتا تھا۔ البذائی کلمدا قرارتو جیدورس است کے لئے مقر رہوا۔ 'لا السه الا الله محمد رسول الله ' لیمان اب چونکہ مرزا قدیانی کی نبوت پر ایمان نہ لائے مسلمان نبیں ۔ بندامرزائی شریعت میں کلمہ 'لا السه الا الله مدرزا رسول الله ' وغیره متعین مسلمان نبیں ۔ بندامرزائی شریعت میں کلمہ الا الله مدرزا رسول الله ' وغیره متعین موگا۔ جیسا کیمرزائی اروپی پارٹی مرزا قادیانی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ (حاشید بنماے محمود ص ا) پس محمود کی پارٹی کا جب کے مرزا قادیانی کی نبوت پر ایمان کامل ہے تو کلمہ 'لا السه الا الله مدرزا رسول الله ''کا انکار چه معنی دارد!

۱ شریعت محدیه میں برمسلمان کے چھپے نماز جائز ہے۔لیکن مرزائی شریعت میں مرزائی شریعت میں مرزائیوں کے خیرے چھپے نماز قطعی حرام اور ناجائز ہے۔

قرآن رئيم كافكم واركعوا مع الركعين (بقره:٤١) ''اورصديث كافرمان ''عن ابى هريرة قال قال رسول الله شيئ الصلوة واجبة عليكم خلف كل مسلم براكان او فلجراً (رواد ابوداؤدج اص ٢٠٠ باب امامة البروالفلجر، مشكوة ص ١٠٠ باب الامامة المنسون كرديد

بچکم قرآنی ہر مسلمان مرد کا نکات ہر مسلمان عورت ہے جائز ہے۔ کیکن مرزائی شریعت میں منسوخ ''احمدی ( لیعنی مرزائی )عورت کا نکات غیراحمدی مسلمان ہے جی خیج نہیں ہے۔'' (برکات خلافت ص ۲۳) مربعت محمد بدیل حضوط فی خاتم انبیین ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک میں کو منصب نبوت نہ دیا جائے گا۔ کیکن شریعت مرزائید میں حضوط فی کے بعد مرزا قادیانی کو منصب نبوت نہ دیا جائے گا۔ کیکن شریعت مرزائید میں حضوط فی کا منصب نبوت ملاجوسب نبیول سے افضل شان میں ہیں۔

(حقیقت النبرة عمل ۱۳۳۲)

مسسد شریعت محمد به میں حضور مطابقہ کے بعد مدعی نبوت کا فر د جال اور مشرنص قرآنی اور مشراحادیث متواتر ہے۔ لیکن شریعت مرزائی میں بیتھم منسوخ اب مرزا قادیانی نبی ہوئے۔ پہلاعقیدہ کفریدخیال اور معتقدہ ہوگیا۔

(حقیقت المعبور مصر میں الماد مصر میں الماد کا معتبدہ کو کیا۔

النبي علي النبي علي المناسبة عمل المناسبة على النبي النبي على النبي ا

ااست شريعت محمد من جهاد كا حكم قيامت تك بوقت ضرورت فرض ہے۔
"كتب عليكم القتال (بقره: ٢١٦) "" يقاتلون في سبيل الله فيقتلوا ويقتلون
وعدًا عليه حقاً في التوراة والانجيل والقرآن (توبه: ١١١) " "قال رسول
الله عليه والذي نفسي بيده لوددت أن اقتل في سبيل الله ثم أحيى ثم اقتل
ثم أحيى ثم أقتل ثم أحيى ثم أقتل (بخارى ج٢ ص٣٧٠ ١٠ باب ملجا، في التمنى
ومن تمنى الشهادة، مشكوة ص ٢٠ كتاب اجهاد)"

"قال رسول الله تَتَمَثَّلُن يبرح هذا الدبن قائماً بقاتل عليه عصابة

ه قالینن مرزانی شریعت میں مرزا قادیانی پرنازل شده کلام الله پر بھی ایمان لانا فرینه به

شریعت محمد بیس حالت اختیار میں نماز کے لئے سمت کعبہ کو قبلہ مقرر کیا رزائی شرایعت میں مرزا قادیانی کی وٹی' نما آخذہ امن مقام امر ھیم مصلّف " ۸۸ خزائن تا ۲۴س ۹) کے روسے قادیان قبلہ ہے۔ چنا نچیمرزائی اروپی پارٹی کا قادیان کی طرف مندکر کے نماز پڑھنے کواولی قرار دیتے ہیں۔

(رسالدالمبارک مسطه برالدین ارو پی رئیس پارٹی و حاشیق المین سسم است شریعت محمد بیش برائی الله عند محمد بیش برونک می برایمان الا کرمسلمان موجاتا رازة حیدورسالت کے لئے مقر ربوا۔ 'لا السه الا الله مسحمد رسول الله '' مرزا قادینی کی شریعت میں جب تک مرزا قادیانی کی نبوت پر ایمان نداؤ ہے بذا مرزا گن شریعت میں کلم 'لا السه الا الله مسردا رسول الله ''وغیره تعین زائی ارو پی پارٹی مرزا قادیانی کا کلم پڑھتے ہیں۔ (حاشید رہنمائے محمود ص ا) پس جب کم مرزا قادیانی کی نبوت پر ایمان کامل ہے قاکم 'لا السه الا الله مسردا

۔ شریعت محمد میریں ہرمسلمان کے پیھیے نماز جائز ہے۔لیکن مرزائی شریعت کے غیر کے پیھیے نماز قطعی حرام اور نا جائز ہے۔

أَن رَبِي كَاهُمُ وَالكَعُوا مَع الْلكَعْيَن (بقره: ٢٤) ''اور صديث كافر مان سريرة قال قال رسول الله عليالله الصلوة واجبة عليكم خلف كل الوفاجرا (رواه ابوداؤد ج ١ ص ٢٠٠ بناب امامة البروالفاجر ، مشكوة الإمامة ) 'منس فَ كُروي -

قرآنی برمسلمان مرد کانگان برمسلمان عورت سے جائز ہے۔ لیکن مرزائی شریعت ری ( یعنی مرزائی )عورت کانگات غیراحمدی مسلمان ہے تیجے نہیں ہے۔'' (برکات ظلافت ص ۲۳) من المسلمين حتى تقوم الساعة (رواه مسلم ج٢ ص١٤٣٠ باب قوله تلولت لا تزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق مشكوة ص ٣٣٠ كتاب الحهاد) "اليكن شرايت مرزائر من يضم قطعاً منسوخ بوكيا ـ من يضم قطعاً منسوخ بوكيا ـ

ا ا شریت محدید میں جہاد کا مسئلہ ایک پاک مسئلہ اور عمدہ چیز ہے۔ لیکن شریعت محدید میں جہاد کا مسئلہ ایک پاک مسئلہ اور عمدہ چیز ہے۔ لیکن شریعت مرزائیا اس ۱۹۳ خزائن ۱۹۳ مسئلہ بتاتی ہے۔ جب جہاد منسوخ ہو گیا ہے۔ خب جہاد منسوخ ہو گیا ہے۔ اس سول منسوخ ہو گئے۔ اس سول منسوخ ہو گئے۔ اس سول منسوخ ہو گئے۔ اس سول منسول منسوخ ہو گئے۔ اس سول ہو گئے۔ اس سول منسوخ ہو گئے

عنه فانتهوا (الحشر:٧) ""ماينطق عن الهوى أن هو الاوحى يوحى السند: ") "جسطرت قرآن مجيدة في يوحى السند: ") "جسطرت قرآن مجيد فرض العمل ہے۔ ویسے ہی حدیث مجی پر عمل واجب ہے۔ اللہ من منسوخ ہے۔ جوحدیث مجیح مرزا قادیانی کے الہام کے خلاف ہو۔ اس کوردی کی طرح بھینک ویتا جائے۔

۱۳ سا قرآن کیم کا کلم ہے کہ اگرتم ہیں شریعت کے کسی امریمی جھڑا ہوتو اس کو اللہ کا کہ کا

۱۵ قرآن کریم شریعت بتاتا ہے کہ خاتم کنبیین حضوطا ہے ہیں۔لیکن شریعت مرزا تادیانی خاتم کنبیین میں۔''اب تمام دنیا ہے وست ویا ہے۔ کیونکہ نبوت پرمبر ہے۔'' مرزائیہ میں مرزا قادیانی خاتم کنبیین ہیں۔''اب تمام دنیا ہے دست ویا ہے۔ کیونکہ نبوت پرمبر ہے۔''

"ابان کے بعد پیداہونے والے حیوانوں اور وحشیوں کے مشابہوں گے۔" (تریاق القلوب ضمیر نبراص ۱۵ ابٹرائن ج۵ام ۲۸۳)

المسسس شریعت محمد به یعنی قرآن کوحدیث میں سری کرشن کا نبی ہونا کہیں نہ کورنہیں ہے۔ البذا یقینی اور مخصوص طور پر کرش بی کو نبی اعتقاد کرنا شریعت محمد به کے خلاف ہے۔ ہاں ممکن ہے کہ نبی ہوں یا نہ داف لا تصد قوا و لا تکذبوا میں داغل میں ۔ شریعت سرزائی میں کرش جی یقینی طور پر نبی میں ۔ کیونکہ مرزا قادیانی کواپنی وحی نبوت سے معلوم ہو چکا ہے۔ پس مرزا قادیانی نے شریعت محمد بہ پر بیعقیدہ زیادہ کیا ہے۔

(تمريقيقت الوي ص ۸۵ بزائن ج۲۲ ص ۵۲۱ تقه گولز ويص ۱۳۰ بزائن ج ۱۲ ص ۱۳ حاشيه)

اسسسسٹر بیت محمد یہ ہیں الم**ان ب**را جمال ہے۔شریع (الاستفتا ہمیمے حقیقت الوجی م

اورا مام محمد بن عبدالله مهدی **ترمیم ک**ی ہے۔

۱۸..... شریعت محدیدیم مرکے خلاف نبیں کرتا اور انبیاءاللہ علیم محوثی نہیں ہو کتی۔'میا سیدل الیق

(نساء:۱۲۲)''''ان الله لا يضله عده رسله - فلا تحسبن ا هراهيم:٤٧)''''بستعجلونك با

قرآن کریم ناطق ہے او ۲۲۲۳) میں بھی ہدار شاد ہے۔''لیکن مجے۔جس کے کہنے کامیں نے استھ

کم کہ میں کیوں کر جانوں کہ یہ بات م سے کہے اور جواس نے کباواقع نہ نے کمتا فی سے کہی ہے۔''

ی تب بھی تو بدواستغفار ہے اس کا روتھا کہ وہ مضرور چالیس دن کا نا میس دن کے اندر ہلاک ہوگئے ۔'' (الاستفتاء تعمید هیقت الوی ص ۳۹ بزرائن ج۲۲ ص ۲۲۰ د . فع البلاء ص ۱۵ بزرائن ج ۱۸ ص ۲۳۵) اورا مام محمد بن عبدالله مبدی موعود اور کانا د جال وغیر جما کے عقید ہے میں بھی تغیر و تبدل کی ہے۔۔۔

قرآن کریم ناطق ہے اور توریت کی پانچویں (کتاب استثناء کے باب ۱۹۸ آیت اور توریت کی پانچویں (کتاب استثناء کے باب ۱۸ آیت در ۱۳۲۲) میں بھی بیدار شاہ ہے۔ ''لیکن وہ نبی جوالی گستا خی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے۔ جس کے کہنے کامیں نے اسے حکم نہیں و یا۔ تو وہ نبی قبل کیا جاوے اور اگر تو اپنے دل میں کیے کہمیں کیوں کر جانوں کہ یہ بات خداوند کے کہمیں کیوں کر جانوں کے یہ بات خداوند کے نہواں نبی خداوند نے نہیں کی ۔ بکہ اس نبی نبی کی کی جہاں نبی کی ۔ بکہ اس نبی کی اس کی کی ۔ بکہ اس نبی کی اس نبی کی ۔ بکہ اس نبی کی ہے۔''

 بن حتى تقوم الساعة (رواه مسلم ج٢ ص٣٤٠ باب قوله تأيية لا تزال فله تأيية لا تزال فله تأيية لا تزال فله في طاهرين على الحق مشكوة ص ٣٣٠ كتاب الحهاد) المين ترايم مراكبي في المورخ بوكيا ـ

کی طرح بھینک وینا جا ہے۔ قرآن کیم کا تھم ہے کہ اگرتم میں شریعت کے کسی امر میں جھٹر ابوتو اس کو میں این است کے کسی امر میں جھٹر ابوتو اس کو میں این میں این میں این اللہ میں ایک فیروٹ ہوگیا۔ اب ہرام شرعی کی کو کھٹے قرار دیں۔ ) کو تھم قرار دینا فرض ہے۔ گو ہزار صدیث صحیح کو موضوع قرار دیں۔

.... فرآن كريم شريعت بتأتاب كدخاتم النبيين حضويط بين ليكن شريعت الله المنافق بين ليكن شريعت القادياني خاتم النبيين مين ويا بيد كونكه نبوت برمبر (ايك فلعي كازاليس البزائن ١٨ص ٢١٥)

بان کے بعد پیدا ہونے والے حیوانوں اور وحشیوں کے مشابہ ہوں گے۔'' (تریاق القلوب ضیر نمبر اص ۵۹، فرائن ج۵اص ۲۸۱۳)

شریعت محمد بیلینی قرآن کوحدیث میں سری کرش کا نبی ہونا کمیں نہ کورنہیں رخصوص طور پر کرش تی کو نبی اعتقاد کرنا شریعت محمد بید کے خلاف ہے۔ بال ممکن نہ ہوں۔ لبنداف الله تصد قوا و لا تکذبوا میں داخل ہیں۔ شریعت مرزائی میں در پر نبی ہیں۔ کیونکہ مرزا قادیانی کواپنی وحی نبوت ہے معلوم ہو چکا ہے۔ پس فریعت محمد بیر پر یعقید وزیادہ کیا ہے۔

قيقت الوي ص ٨٥ بزائن ج ٢٢ص ١٦ م تخد گواز ورص ١٣٠ بزائن ج ١٥ص ١٣٥ حاشيه )

اوراپنے لئے ( کشی نوع ص۵۰ نبیوں کی پیشین گوئیال مل جا کمیں۔' نتہ بر، تو وعد والٰہی تھا، نةوعید۔

19 شریعت محمدیه میں فر رکھتے ہیں۔بعض اپنے مشقق (میڈ کوارٹر) ہیں۔ جبر کیل علیہ السام مفرشتہ عالی و کی خد ہوتا ہے۔ کیکن شرایعت مرز اکیے میں سے ہاکل زمین پر اپنا مشققر چھوڑ کرنہیں تا ہے۔ ندج ارواح کواکب کی تاشیر کا نامنزول و تی ہے اس کی بحث نبرست مفصس میں

ہوں شریعت محمد یہ میں حرصاب کتاب کے لئے میدان محشر م

بدلے جائیں گے۔ تمام خلق القد الزالة الا صراط قائم ہوگا۔ اس پرے برخض عبور کر قیامت ہے انہی علیم السام بھی نفسی نفسی کریں گے۔ سرور کا ئنت سرار مالسی نفسی سے اور لعض باہشفاعت خارت کرے جنا القیف اصیل ''لیکن شریعت مرز ائیے مر بلکہ برخض مرنے کے بعد بی جنتی جنت ا بلکہ برخض مرنے کے بعد بی جنتی جنت ا

مفظوں میں حشر اجہاد وحسار اسلامیہ کے بالکل خلاف ہے۔ نوٹ! علاد ازیں مرزا قادید ہے۔ بعض انبیا جلیم السلام ہے اپنی شا

ہے۔ پہی حشراجهادے۔ ویوٹ اجہاداً

اور (ص ۱۹۰ نزائن ج ۲۲ ص ۱۹۷) میں ہے کہ:''سپپارسول جو وعید کی پیش گوئیاں لینی عذاب کی پیش گوئیاں کرتا ہے تو بیضرور کی نہیں ہے کہ وہ سب کی سب ظہور میں آج کیں۔ ہاں یہ ضرور کی ہے کہ بعض ان میں سے ظہور میں ہم جا کیں۔''

ن تترد فققت الوی میں ۱۳۱ نزدائن تا ۲۲مس ۵۷۷) میں ہے کہ: '' حال نکدید مسلم مسئلہ ہے کہ وضیر یعنی عذاب کی بیش گوئی میں کسی شرط کی بھی ضرورت نہیں وہ کل سکتی ہے۔''

اور (ص۱۳۳، فزوئن ن ۲۳ ص ۱۵۵) میں ہے کہ: ''اور وعید لیعنی عذاب کی پیش گوئی تلنے کے بارے میں تمام نی متفق میں۔''

اور (صُلا البنزائُ نَ ٢٢ص ٥٦٨) مين ہے كدا " اَيْن نَصَ قَر آ لَى سے يد ثابت ہے كد عذاب كى چیش گوئى كا يورا دونا ضرورى تين لا

اور (تخذفرنویی ۵، خزائن ۱۵سکدادر ۱۹۳۵) میں ہے کدن سیتمام دنیا کامانا ہوا مسکدادر اہل اسلام اور نصار کی اور یہود کامشق علیہ عقیدہ ہے کہ وعید لعنی عذا ب کی پیشین گوئی بغیر شرط تو بہ اور استغفار اور خوف کے بھی ٹل سکتی ہے۔''

اور (حقیقت الوی ش۱۸ ایکنائ تا ۲۴ س ۱۹۷) میس سند کیا کیس اگراس صرت پر اعمید کا پیشین گونی ضروری الوقوی ہے تو میں جمیوں افعہ جموع تن سکتا اور سات

نوٹ! چونکہ خداہ ندتعائی اپنے نبی کی عبدافت نے ہرکرنے کے لئے پیٹین گوئی کا تھم بطور تحدی واظہار صدافت دیتا ہے۔ لبذااس کے خلاف کرنے سے نبی کی صدافت پر دھنہ سے گا۔ چنانچی خودم زاقادیانی (چشامعرفت ص۲۳۳ بزائن خ۳۳ص ۲۳۳) میں لکھتے میں کہ:'' جب ایک بات میں کوئی جمونا تا بت بوجائے تو تیم دوسر کی باتوں میں بھنی اس پرانتہا نبیس رہتا۔''

ضدا تعالی طعی پیشین گوئی کا تھمائیے نئی و ؛ ب نی ، تا ہے۔ (ب کداس کے علم میں القینی اس کے علم میں القینی اس کے علم میں القینی اس کا تو بہر کر نااور القینی اس کا تو بہر کر نااور ایک اوقوع مقدر ہے۔ تو بھی برگز ان کے عذاب کی قطعی پیشین گوئی کا بطور تحد کی تھم دے کر پھرای کے خلاف کر کے اپنے نمی کو جھوٹا نہ کرے گا۔ مرزا قادیانی خدااور رسوں آئے تھے پر افتراء لگائے بوٹ اور قر آن کر یم کی دار تھی تبدی جھیجئے ۔ بوٹ اور قر آن کر یم کی دار ہے کہ ہے ۔ نہ راہمی تبدی جھیجئے ۔

(اعجازامری صحبہ بنوائن ن9اص(۱۶) میں لکھتے ہیں گہ:''بائے کس کے سے میاتم لے۔ جا کیں کہ مطرت عیسیٰ مایدالسادم کی تین پیشین گو کیاں صاف طور تبعو ٹی ٹکلیں اور آئ کو کو زمین پر ہے جواس عقدہ کو حل کر سکے ہے'' اوراپنے لئے ('شتی نوح ص۵، خیائن ت۵، ص۵) میں لکھ بچکے ہیں کہ:'' ممکن نہیں کہ سنبوں کی پیشین گوئیاں ٹل جا 'میں۔''فترین افسون محمدی بیکم کو فقت قبر میں ہی لے گئی۔ عالا نکسید توعدہ اللی تھا، نندعید۔

19... شرایت محدید میں فرشتے خدا کے مکرم بند نے رمانبردار ہیں۔ جوجسم نورانی رکھتے ہیں۔ بعض اپنے مستقر (بیڈکوارٹر) ہمان سے میل حکم کے لئے زمین پر بھی نازل ہوتے ہیں۔ جبر ئیل علیہ السلام فرشتہ وہ مل وہی خدا کی طرف ہے احکام لے کرائیا علیم السلام پر نازل ہوتا ہوتا ہے۔ لیکن شریعت مرزائید میں یہ بالکل باطل ہے۔'' فرشتہ ارواح کواکب کانام ہے۔ وہ بھی زمین پر آتا ہے۔ صرف زمین پر آتا ہے۔ صرف ارواح کواکب کی تا شیر کانام زول وی ہے۔'' (توضیح المرام میں میں تا ہے۔ صرف ارواح کواکب کی تا شیر کانام زول وی ہے۔'' (توضیح المرام میں میں تا ہے کہ کانام خوال کی بحث فیم سے مفصل میں آئے گی۔

من المعناد المحديث مي المعناد و المحديث المعناد و المحديث المعناد و المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحتمد ا

ر فرار ساراد ش ۱۶۳۳ مرائن ق مص ۲۸۳۴ (۱۸ مرائن ق

لفظوں میں حشر اجباد وحساب و یوم آخر قاسب کا اقرار ہے۔ لیکن حقیقت میں عقائد اسلامیہ کے بالکل خلاف ہے۔

یں بنوٹ! علاہ ازیں مرزا قادیانی نے بعض ابیاء علیم السلام کی شان میں سخت تو بین کی ہے۔ ہے بعض انبیا علیم السلام ہے اپنی شان کو ہڑھایا۔حضورہ اللہ سے کہیں برابر ہے اور بھی اپنے کو اور (ص ۱۹۰ نزائن ج۲۲ ص ۱۹۷) میں ہے کہ: ''سچارسول جو وعید کی پیش گوئیاں بعنی یُش گوئیاں کرتا ہے تو بیضر وری نہیں ہے کہ و اسب کی سب ظہور میں آجا کیں۔ ہاں میہ کہ کبھل ان میں نے ظبور میں آجا میں۔''

( تتر حقیقت الوی میں ۱۳۰ نز ۱۶ میں ۱۳۰ ) میں ہے کہ:'' حالا نکه بیسٹم مسئلہ ہے کہ اب کی پیش گوئی میں کسی شرط کی بھی ضرورت نہیں و مکل سکتی ہے۔''

. ما ما ما ۱۳۰۳ خزائن ج ۴۲۵ س ا ۵۷) میں ہے کہ:''اور وعید لیعنی عذاب کی پیش گوئی ٹلنے میں تمام نی متفق ہیں۔''

اور (ص۱۳۱، خزائن ب۲۲ص ۵۲۸) میں ہے کہ:'' پی نص قر آئی سے پیٹابت ہے کہ بُن گوئی کا پوراہونا ضروری نہیں ۔''

اور (تخذیز نویس۵، خزائن ج۵اص۵۳۵) میں ہے کہ: '' بیتمام دنیا کا مانا ہوا مسئلہ اور ورنصار کی اور یہود کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ وعید لینی عذا ہے کی پیشین گوئی بغیر شرط تو ہہ اورخوف سے بھی ٹل سکتی ہے۔'

اور (حقیقت الوجی من ۱۸ اخزائن ش۲۶ من ۱۹۲ میں سند کیا 'لیس آسراس طرح پر وعید کی ۔ ضروری الوقوع ہے تو میں بیسیوں دفعہ جھوٹا ہن مکت ہوں یا'

نوٹ! چونکہ خداوند تعالی اپنے نبی کی صدافت خاہر کرنے کے لئے پٹین گوئی کا حکم اظہار صدافت دیتا ہے۔ البذااس کے خلاف کرنے سے نبی کی صدانت پر دھنیہ آئے ودم زا قادیانی (چشہ معرفت ص۲۲۷ بڑائن ن۳۲ص ۲۳۱) میں لکھتے ہیں کہ:'' جب ایک نی جھوٹا ثابت موجائے تو تجرود مرئی ہاتوں میں بھی اس پر انتہار نہیں رہتا۔''

خداتعان تطعی پیشین گوئی کا حکم آپ نی کو: ب نی که نیست : ب کداس کے علم میں نوع مقدر ہوتا ہے اور ان کوتو برنسیب بین ہوتی اور آئر خدا کے علم میں ان کا تو بہ کرنا اور فعدر ہے ۔ بی بھی برگز ان کے عذا ب کی قطعی پیشین گوئی کا بطور تحدی حکم دے کر پھراس لر کے اسپینے نبی کو جمونا نہ کرے گا۔ مرزا قادیا نی خدا اور رسول میں فیم پر افتراء لگاتے آن کرنم کی وانستہ تحریف کرتے : وے : راہمی میں جمعیتے ۔

(ا کازامری صهاد خوان خاداص ۱۴۱) میں نکھتے ہیں کہ:''باہے کی سے آگے میدماتم کے. نرت عیسی عابیدالسازم کی تعین پیشین گوئیاں صاف طور جھوٹی نکلیں اور آج کون زمین ہر غدہ کوحل کر سکے۔'' حضوره فیلی ہے افضل بتلایا۔ (تفصیل گذر چک)

اورقر آن کریم میں خود غرضی ہے بہت ی آیات میں تحریفات کیں۔ مثلاً ''مبشہ رآ برسول یاتی من بعدی اسمه احمد (الصف: ٦) ''میں بثارت میں علیه السلام ہے خود این مرادلی ہے۔

اورآ یت' هو الدی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله (التوبه: ۳۳) ''کامصداق خودکوهٔ مرایا۔ (۱۶ بازامری می بزائن ۱۹ مسال ۱۳ می قرآن کریم میں بذکور ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کا ملہ ہے دنیا میں مرے

ہوؤں کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ لیکن مرزا قادیانی ان نصوص قرآنیے کا انکار کر کے بیعقیدہ رکھتے ہیں۔ کہ''مرنے کے بعد کوئی محض زندہ نہیں ہوا اور نہ ہوسکتا ہے۔''

(ازاليس ١٢٠ بزران ير ١٩٥ مهم مقيقت الوقي ص ١٢٩ بزرائن ج٢٢ مس٣٢)

قرآن کریم میں ندکور ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام سے بہت سے معجزے ظاہر ہوئے۔جن میں سے احسیاء موتی و خلق طیور باذن الله بہت مشہوراورقرآن کریم میں فرکور ہیں۔ نیکن مرزا قادیانی نص صرح کا افکار کر کے ان معجزات کے متحر ہیں اور ان کولہو واحب وسمریزم و مرود و قابل نفرت بتاتے ہیں۔

ن اور ہے ہیں ہوں میں اس میں مطور بر بہت ۔ (ازائد عاشیص عاد فرائن ج سام ۱۲۱)

"سبحان الذي اسرى بعبده ليلا" نودمرزا قادياتى يربي وكي موتى سيد" (ضير فقت الوي ص ۸، فزائن ٢٢٥ م ١٠٠٠)

اورم زا قادیانی نے اللہ اوراس کے رسول کی لئے پر بہت کی افتراء پر دازیاں کیں اور علاقتے ہیں بہت کی افتراء پر دازیاں کیں اور علاء باللہ کو گندی کالیاں سنائیں۔ علاء باللہ کو گندی کالیاں سنائیں۔ ان سب کی قدر سے تفصیل فیر سے مفصل میں ملاحظ فرما کی سے مرز اقادیانی پر اقرار کی گفر

ا ...... تحریر متقدمه اور بیان مذکوره بالا سے واضح اور روش ہوگیا که مرزا قاویانی نے اپنی وی کے ذریعہ کس قدرا حکام ونصوص قرآنی کے منسوخ قرار دیا ہے اور ان میں کس قدر تغیر

وتبدل کیا ہے اور احادیث رسول کے لئے کہا ہے۔اب مرز اقادیا اسسس "ہم پخ

خاتم کتب سادی ہے اور یک فعط موسکنا اور نہ کم ہوسکتا ہے اور اب کی ترمیم یا تعنیخ یا کسی ایک تھم کے

ہوتا ہے۔ آنخصرت آگائی کی اتبا پھراس مخص کا کیا حال جوکوئی نی ڈ تغیر و تبدل کرے یا کسی حکم کومنسو دیتا ہے۔ وہ ہرگز ہرگز مومن نہیں

ا اوھورارہ جاتا ہے۔جو کہتا ہے کہ ایک دن قر آن کو بھی چھوڑ ناپڑ۔

مرزا قادیانی (ا<sup>ی</sup> محملین ختم الرسلین کے بعد کی د

اور مرزا قادیانی (الب اور نبی میں۔''

اورفہرست (حقیقت بچھےمنصب نبوت پر پہنچایا۔'' ج جب آپ کے نی ہونے سے کے

متیجه!وه خود (حات لسی آن ادعسی السنبوهٔ و ا مهی*س کرسکتا که*نبوت کا دعویٔ ک

وام میں صیادآ گیا۔ ۳..... ادعاء نم

منل ہتلایا۔(تفصیل گذر یکی)

آن كريم مين خود غرضى سے بہتى آيات مين تحريفات كيس مثلاً "مبشراً من بعدى اسمه احمد (الصف: ٦) "مين بثارت ميسى عليه السلام سے خود د حقيق الله وس ١٨٨)

(ازوایس، ۱۹۰ فرزائن جسم ۲۵۵ منتیقت الوجی ۱۳۹۵ فرزائن ج۲۲ م ۱۳۳۸)

ن کریم میں خدکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت سے معجو سے ظاہر
سے احسیاء موتیٰ و خلق طیور باذن اللّه بہت مشہوراور قر آن کریم میں
رزاقا دیائی نص صرح کا انکار کر کے ان مجزات کے مشرین اور ان کولہو ولعب
قائل نفر ت بتاتے ہیں۔

۳۲۲ فرزان خ ۳۳ مر۱۵۰ ۲۷۳ (قیت و کی ۳۹۰،۳۲۹ برزائن خ ۲۲ مردی ۳۹۰،۳۲۱) کاریم اوراحادیث به ۳۳ مردی این بردی برای در سیانی کریم اوراحادیث رسول الله این تقلیق میں مذکور ہے کہ حضور قابلت کو معراح جساس ۲۳۷) مرزا قادیانی تقریباً صحابه گا بہی عقید و تھا۔ (ازالی ۲۸۹ فرزائن جساس ۲۳۷) برجمی مرزا قادیانی اس کے متر جی که 'میم معراج جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا اور میں جماس کی بیسے د''

(ازاله عاشيص عام بخزائن ق عص ١٢١) حان الذي السوئ بعبده ليلا ''خودمرزا قاديا في يهى وى بوفى بهد' (ضيم حقيقت الوق ص ١٨، فزائن ج ٢٢م ع ١٠٠)

ا قادیائی نے اللہ اوراس کے رسول کھنٹے پر بہت می افتر اء پردازیاں کیں اور باں سنائیں۔ان سب کی قدر نے تفصیل فہرست مفصل میں ملاحظہ فر مائیں۔ مرز اقادیانی براقر ارکی کفر

تحرید متقدمداور بیان ندکوره بالاسے واضح اور روثن ہوگیا کہ مرزا قادیانی بعد کس قدرا حکام ونصوص قرآنے کومنسوخ قرار دیا ہے اوران میں کس قدرتغیر

وتبدل کیا ہے اور احادیث رسول اللہ اللہ کا تو اپنی وی کے مقابلہ میں ردی کی طرح پھینک دیئے کے لئے کہا ہے۔ اب مرزا قادیانی کا خود فتو کی سنے قبل دموی نبوت شریعت جدیدہ کے لکھتے ہیں۔ ا۔۔۔۔۔ ''ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف

خاتم کتب سادی ہے اور یک شعشہ یا نقطه اس کی شرائع اور حدو داورا حکام اوراوامر و سے زیادہ نہیں ہوسکتا ۔ جواحکام قرآئی ہوسکتا اور نہ کم ہوسکتا ہے اور اب کوئی ایسی وجی یا ایسیا البہام منجانب اللہ نہیں ہوسکتا ۔ جواحکام قرآئی کی ترمیم یا تنسخ یا کسی ایک حکم کے تبدیل یا تغیر کرسکتا ہو ۔ ہاں اگر کوئی ایسا خیال کر ہے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت موشین سے خارج اور کا فرید کے اور کا فرید کے اسام ۱۳۸ (از الرس ۱۳۸ مرائن جسم ۱۷۰)

اسس کافر ہو وہ تھی جو آنخضرت کافی ہے دو ہجر ہے اور ادھر اور ہو ہجر بھی ادھرادھر ہوتا ہے۔ آنخضرت کافی ہوتا ہے۔ آنخضرت کافی ہوتا ہے۔ آنخضرت کافی ہوتا ہے۔ آنخضرت کافی ابنا عرب کافر ہے تو ہجراں شخص کا کیا حال جو کوئی تی شریعت لانے کا دعوی کر رہا قر آن اور سنت رسول الله کافیت میں تغییر و تبدل کرے یا کسی حکم کو منسوخ جانے ..... یا در کھو کہ جو شخص احادیث کوردی کی طرح بھینک دیا ہے۔ وہ ہر گزمومن نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ اسلام کا بہت بڑا حصد ایسا ہے جو بغیر مدد احادیث اور حورارہ جاتا ہے۔ جو کہتا ہے کہ جھے احادیث کی ضرورت تمیں۔ وہ ہر گزمومن نہیں ہوسکتا۔ اے ایک دن قر آن کو بھی جھوڑ نا بڑے گا۔

مرزا قادیانی (اشتهار ۱۷ ماری کوبر ۱۹ ۱۹) می مطلقاً کصح بین که: "سیدناومولا ناحفرت محمد التی فتم المرسلین کے بعد کسی دوسر مدعی نبوت اور رسالت کوکاذب اور کافر جانتا ہوں۔ " (مجمد المرسلین کے بعد کسی دوسر مدعی نبوت اور رسالت کوکاذب اور کافر جانتا ہوں۔ "

اور مرزا قادیانی (البدر۵رمارچ۸۱۹۰) میں لکھتے ہیں کہ: "ماراد کوئی ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔"
اور نبی ہیں۔"

اور فہرست (حقیقت المع قاص ۲۱۹،۲۱۸) میں ہے کہ: ''مسیح موعود نے لکھا ہے کہ خدانے مجھے منصب نبوت کے مدی ہیں تو فر مایا ہاں۔ مجھے منصب نبوت پر پہنچایا۔'' جب آپ پر اعتراض ہوا کہ آپ نبوت کے مدی ہیں تو فر مایا ہاں۔ جب آپ کے بی ہونے سے کی نے انکار کیا تواسے خوب ڈائٹا۔

میجداوه خود (حمامة البشری ۹۰ مرزائن ۲۵ می ۲۹۷) میں لکھ گئے ہیں کہ: ''مساکان لمی ان ادعمی السنبوۃ واخرج عن الاسلام والحق بقوم کافرین ''نیخی میں ہی فہیں کرسکتا کہ نبوت کا دعوی کر کے اسلام سے نکل جاؤں اور کافروں سے جاملوں۔''لواپنے وام میں میادی گیا۔

سى ادعاء نبوت متلزم ہے۔ ادعاوجی نبوت کو، چنانچه خود مرزا قادیانی (ممامته

البشرى مى ٢٠٠ بزائن جىم ٢٠٠) مى لكھتے ہيں كہ: "اوراگر ہم آخضرت اللہ كے بعد كى نى كا ظہور جائز ركھيں تو لازم آتا ہے كہ وى نبوت كے دروازے كا انفتاح بھى بند ہونے كے بعد جائز فلار م آتا ہے كہ وى نبوت كوروازے كا انفتاح بھى بند ہونے كے بعد كوئى نبى فيال كريں اور آخضرت اللہ كے بعد كوئى نبى كيونكر آوے دار آتا ہے كہ ماتھ نبيوں كيونكر آوے دار آتا ہے كہ ماتھ نبيوں كوئم كرديا ہے"

اور (ازالداد ہام ص ۵۷۷ ہزائن ج سم ۳۱۲،۳۱۱) میں لکھتے ہیں کہ: "اب جرائیل علیہ السلام بعد وفات رسول اللہ اللہ بعیشہ کے لئے وقی نبوت لانے ہے منع کیا گیا .....اوراگریہ کہو کہ متح کو وقی کے ذریعہ سے صرف اتنا کہا جائے گا کہ تو قر آن کریم پڑمل کرتو یہ طفلانہ خیال ہنس کے لائق ہے۔ فاہر ہے کہ اگر چہ ایک ہی دفعہ وقی کا نزول فرض کیا جائے اور صرف ایک ہی فقر ہ حضرت جرائیل علیہ السلام لائیں اور پھر چپ ہوجائیں۔ بیام بھی ختم نبوت کا منافی ہے۔ ''

اور (ازالداد بام ص ۲۱ که خزائن ج ۲ ص ۵۱۱) میں لکھتے ہیں کہ ''قرآن کریم بعد خاتم البین کے کی رسول کا آنا جائز نبیں رکھتا۔ خواہ وہ نیار سول ہو یا پرانا ہو۔ کیونکہ رسول کوعلم دین بتوسط جبرائیل علیہ السلام ملتا ہے اور باب نزول جبرائیل علیہ السلام بدبیرایہ وی رسالت مسدود ہے اور یہ بات خودمتنع ہے کہ دنیا میں رسول قوآ وے۔ گرسلہ لددی رسالت نہ ہو۔'؛

نتیجاب ظاہرہے کے مرزا قادیانی کا نبوت اور رسالت کا دعویٰ ہے اور یہ بھی ممتزع ہے کہ رسول تو ہوں۔ مگر وی رسالت نہ ہواور یہ بھی معلوم ہو چکا کہ یہ امرختم نبوت کے منافی ہے۔ جو قرآن کریم کی آیت خاتم انٹیین میں نص ہے۔ لبذا اوّ عاومی نبوت ورسالت قرآن کی تعلیم کے خلاف ہوا۔ پس جیسا کہ خود دعویٰ رسالت و نبوت کفرہے۔ یہ اوّ عاومی نبوت بھی کفرہے۔

عبيا مرزاقاديانى كى وحى من جرائيل عليه السلام بهى آتے تھے۔ (حققت الوى صحابة الن مردا قاديانى كى وحى من جرائيل عليه السلام الن مردا على خدائ تعالى المدائن جهم الله المام كانام ركھا ہے۔ اس لئے كه باربار رجوع كرتا ہے۔ "

اورمرز المحود قادیانی نے (حقیقت النوق میں ۲۹) میں لکھا ہے کہ ''حضرت میں موجود نے نزول جرائیل علیه السلام کو نبوت کے لئے شرط تھم ایا ہے ۔۔۔۔ پس خداتعالی نے البام میں آپ کے پاس جرائیل علیه السلام کے آنے کی خبر دی ہے۔''

اور مرزا قادیانی (ارجین نبر مس ع، خزائنج ۱۷ سس میں لکھتے ہیں کہ: ''میری وی میں امر بھی نبوتے ہیں اور نبی بھی۔''

ر چیے میری تو حیدوتفرید ۔ ﴾ ۲ ..... "انست مسنی و اد

تحمیل ہے ہوں۔''﴾

''اسمع ولدی'' نوٹ! بعض مرزائی اس کا اٹکار نے غلطی سے کھھا ہے۔گر تعجب یہ ہے کہ تر:

ہے کی سے تکھا ہے۔ سرجب بیہ ہے امر ہ مؤلف سےاب تک انکار ثابت نہیں ہوا۔ قانبیہو۔ کیونکہ مرزا قادیانی کے الہام میں بھ ولدی ''تو یقینی وحی مسلم ہے۔

مرزاتیراییر تبہے کرتو جس بات کاارادہ کم حاصل ہے۔ ﴾

. ۵..... "ایک دفعه کشفی رآ سعدا کمااور کیمرشدن نرکها که آؤایس

آسان پیدا کیااور پھر میں نے کہا کہ آؤاب

۲..... ''میں نے ایک کشر موں ..... تو میں نے پہلے تو آ سان اور زمین میں اس کے خلق پر قادر ہوں۔ پھر میں آ سال

میں سے م پر فاور اول ہے۔'' (الوہیت جھی میں موجز ن ہے۔'' ( کتاب البریس ۸۵ ۲۸۵ نزائن ج ۱۳ س

نوث! بيد مى نبوت كاكثبف ا محشف يا الهام نبيل \_ جوسكر يانلطى كاحتال مرزا قادیانی نے نوت ہے بھی بڑھ کراپنے لئے وحی البی سے وہ مرتبے ٹابت کئے ہیں۔ چوحضور تلاق النہا ہیں ہے اسلام کو بھی وحی البی سے میمر ہے حاصل نہیں۔ ہیں۔ چوحضور تلاق النہا ہیں ہیں البامات مرزا قادیانی اللہ میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے ہیں ہے ہے ہ

"انت منى بمنزلة توحيد وتفريد " ﴿ تُوجُه الله ب (اربعین نمبرام ۳۸۳ فرائن نے ۱۵ س۳۸۲) جيے ميري تو حيد وتفريد - 🏈 r ..... " النبت سنى وانا منك " ﴿ فاص مرزا قادي في توجيح من سناوريس (وافع البالم عن ٤٠٨ خرائن ع ١٨ص ٢٢٨، ٢٢٨) تجھ میں ہے بول۔'' 🦓 سر "السمع ولدى" ﴿ المير عبيض - ﴾ (البشري قاس ٢٩) نوث! بعض مرزائی آس کا افار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ است مع و اربے تھا۔ مؤلف فلطی سے کھا ہے۔ گر تعجب یہ ہے کہ تر جمد کیے غلط لکھا گیا اور طرف یہ کدمد عی ست گواہ چست مؤلف ے اب تک افکار ثابت نہیں ہوا۔ جا ہے تھا کہ نلد نامہ شائع کرتے اور مکن ہے کہ قرأة الماييهو - كونكمرزا تادياني كالهام من بهي كي كي قرستين بين -ورند انست منسى بسمنسزلة ولدی ''تو بینی وحی مسلم ہے۔ ( حقیقت الوحی ص ۸ ۸ خزائن خ ۲۲ ص ۸۹ ) "انما امرك اذا اردت شيئا ان تقول له كن فيكون" ﴿اب مرزاتیرا بیمر تبہ ہے کہ توجس بات کاارادہ کرتا ہے وہ تیرے تھم ہے ہوجاتی ہے۔ یعنی خدائی مرتبہ (حصه پنجم براین ص ۹۵ فرزائن جام ۱۲۳) ماصل ہے۔ ﴾ ه ...... "أيك وفعه كتفى رنگ مين مين ين اي و يك كه مين في زمين اور نيا

آ سان پیدا کیااور پھر میں نے کہا کہ آ و اب انسان کو پیدا کریں۔'

(چشر سیجی م ۵۸ فزائن ج ۲۰ ۳۵ ۲۰ ۱۳ (پشر سیجی م ۵۸ فزائن ج ۲۰ ۳۵ ۲۰ ۱۳ است ۲۰۰۰ تا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ و بی ہوں ۔۔۔۔۔ تو میں نے پہلے تو آ سان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا ۔۔۔۔ اور میں دیکھا تھا کہ میں اس کے طلق پر قادر ہوں۔ پھر میں آ سان دنیا کو پیدا کیا ۔۔۔خدا میر ے وجود میں داخل نو آبیا۔ الوہیت مجموعی موجزی ہے۔'' ۔۔۔

( کتاب البریی ۱۳۵۵ ۱۸۰۸ نزائن چ ۱۳ ص ۱۳ ۱۳ ۱۵ ۱۳ کینه کمالات اسلام ۲۳ ۱۳ ۱۳ نزائن خ ۴ می ایدنه ) نوٹ! مید می نبویت کا کشف اور وحی ہے۔ جس میں غلطی کا احتمال نہیں ۔ سی ولی کا کشف یا الہام نہیں ۔ جوسکر یاغلطی کا احتمال ہو۔ دیکھتے نہیں اس میں کس قدراؤل ہے آخر تک ائن ن2ص ۲۰۰) میں لکھتے ہیں کہ:''اور اگر ہم آنخضرت اللہ کے بعد کسی نی کا افتاح بھی بند ہونے کے بعد جائز اور آخر میں اند ہونے کے بعد جائز ہم آنخضرت اللہ کے کہ بعد کوئی نبی ہوئے کے بعد کوئی نبی ہوئے کے بعد کوئی نبی ہوئے کے بعد کوئی نبی مالانکہ آپ کی وفات کے بعد وتی نبوت منقطع ہو گئے ہے اور آپ کے ساتھ نبیوں

ازالداوبام م ٤٠٤٥، نزائن جسم ٢١٢، ١١١) هي لكت بين كد: "اب جرائيل عليه مرسول النهاية بميشه كے لئے وق نبوت لانے سے منع كيا گيا .....اوراگريه كوكه مربول النهاية بميشه كے لئے وق نبوت لانے سے منع كيا گيا .....اوراگريه كوكه مربوب عرف اتنا كها جائے گا كہ تو قرآن كريم برغمل كرتو يه طفلانه خيال بلنى كے بها كر جدايك بى دفته وقى كا نزول فرض كيا جائے اور صرف ايك بى فقره ملي السلام لا نميں اور چرچپ بوجا ئيں - بيام بھی ختم نبوت كا منافى ہے۔ "
دزالداوبام ص ٢١١، خزائن جسم ١١١٥) ميں لكھتے بين كه: "قرآن كريم بعد غاتم الله الم الم الم بالله بيرابيه وقى رسالت مدود بيل كا آنا جائز نبيس ركھتا۔ خواہ وہ نيارسول بو يا برانا ہو۔ كيونكه رسول كوعلم دين بيالسلام ملتا ہے اور باب نزول جرائيل عليه السلام به بيرابيه وقى رسالت مدود بيل من الله بيرابية وقى رسالت مدود بيل كا نبوت اور رسالت كادعوئ ہے اور يہ بي متنع ہے كه وقى رسالت نه بواور يہ بيمي معلوم ہو چكا كه بيام ختم نبوت كے منانى ہے۔ جو وقى رسالت نه بواور بير بيمي معلوم ہو چكا كه بيام ختم نبوت كے منانى ہے۔ جو وقى رسالت نه بواور بير بيمي معلوم ہو چكا كه بيام ختم نبوت كے منانى ہے۔ جو حق المين من نص ہے۔ لبذا الذعاوى نبوت ورسالت قرآن كی تعلیم كے تو خاتم النبيين ميں نص ہے۔ لبذا الذعاوى نبوت ورسالت قرآن كی تعلیم كے ت خاتم النبيين ميں نص ہے۔ لبذا الذعاوى نبوت ورسالت قرآن كی تعلیم كے ت خاتم النبيين ميں نص ہے۔ لبذا الذعاوى نبوت ورسالت قرآن كی تعلیم كے ت خاتم النبيين ميں نص ہے۔ لبذا الذعاوى نبوت ورسالت قرآن كی تعلیم ك

محودقادیانی نے (حقیقت المنو ہیں۔ ۲۹) میں لکھا ہے کہ ''حضرت سیح موعود نے لسلام کونوت کے انہام میں آپ لسلام کونوت کے انہام میں آپ بالسلام کے آنے کی خبر دی ہے۔''

قادیانی (اربعین نبر مس عد خزائن جام ۱۳۳۹) میں لکھتے ہیں کہ: ''میری وحی باور نبی بھی۔''

میں میں کی بھر مار ہے اور انا نیت کامقام برابر چلاآ تا ہے۔ توقف الله تعالى في السيرو متخط كم "وانیال نبی نے اپنی کتاب میں میرانام میکائیل رکھا ہے اور عبرانی میں سنوری منجد کے حجرے میں میر۔ لفظی معنی میائیل کے بیں۔خداک مانند'' میرے کرتے اوراس کی ٹوپی پر بھ (حاشيه اربعين نمبر ٣ بص ٢٥ مز اكن ج ١٥ ص ١٣ وحاشيضيم ورو ديص ٢١ مزائن ج ١١ص ١١) اب تک اس کے پاس موجود ہے۔ ٨ -- "انت اسمى الاعلى" ﴿ توميراسب عبرانام ع- ﴾ مرزا قادیانی کے ع (اربعین نمبره ص ۳۸ فزائن ج ۱۷ ص ۳۸۲) "خلقت لك ليلاً ونهارا "﴿ ترعك من فرات اورون بيدا ''اس جگ (اربعین نمبراص ۸ فرزائن ج ۱۵ س۵۵) قريباً من القاديان "جس<sup>ير</sup> لامتخصيص اورهمير خطاب مفرد ب ضمير جمع نہيں تا كه شموليت غير مرجع كے بطور كناب میں نے ویکھا کہ میرے بھائی م رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے انہول "الارض والسماء معك كما هو معى " ﴿ زَمِن وَ سَان تير ب القاديان "تومي ني كربه تب انہوں نے کہا کہ بیدد کیمولکھا (اربعین نبراص ۲ فزائن ج ۱۷ س۳۵۳) ساتھا ہے ہیں جیسا کمیرے ساتھ۔ ﴾ "لولاك لما خلقت الافلاك " ﴿ الرَّمِي تَجْعَى بِيرانه كُرَّاتُو قرآن شریف کے دائیں صفحہ میں (ضميمه حقيقت الوي ص ٨٥ بزرائن ج٧٢ س١١٧) موجود ہے۔ تب میں نے دل م آ سانوں کو پیدانہ کرتا۔ 🦓 "انت من مائنا وهم من فشل "﴿ تو مار عالى عادر نوث! بيركشف بالبدا ٣..... الهام بوأ الساسس "كسل لك ولا مسرك" ﴿ سبتير على اورتير عم ك لئه ر کھتا تھاوہ تاامیدی ہے ہلاک ہو (تذكره ص٤٠٧) بەرلىمام كى مخالف\_ " اخطی واصیب " ﴿ تَبَعَى مِین خطا کرتا ہوں اور مجمی صواب کو پہنچتا نو فورأاس الهام كواس مخلص يرچ (تذكره ص ۲۵۹) بارے میں ہے۔ برة ۳ س..... "(بيرة جيسے تر ود كالفظ حديث ميں ۔'' راز فاش کردیا۔ یعنی مرزا قادیا کی ۵۱ ..... "ایک دفته مثلی طور پر مجھے خداتعالی کی زیارت ہوئی اور میں نے اینے سلط ہاتھ سے کی پیشین گوئیاں کھیں۔جن کا بیمطلب تھا کرا سے واقعات ہونے جا ہے تب میں نے وہ کاغذ دستخط کرانے کے لئے خداتعالی کے سامنے پیش کیااوراللہ تعالی نے بغیر کسی تأمل کے سرخی ' بعد اوراينے خاص مريا كقلم ےاس ير د شخط كے اور د شخط كرنے كو وقت قلم كو چيركا ..... اور جو كچي من نے جابا بلا

الخواصمريدني جاكربيالبام

توقف الله تعالی نے اس پروسخط کردئے اور اس وقت میری آ کھ کھل گئی اور اس وقت میاں عبدالله سنوری معبد کے جمرے میں میرے پیر دبار ہا تھا کہ اس کے روبروغیب سے سرخی کے قطرے میرے کرتے اور اس کی ٹو پی پر بھی گرے ۔۔۔۔۔اس نے میر اکر تا بطور تیرک اپنے پاس رکھ میا۔ جو اب تک اس کے پاس موجود ہے۔'' (حقیقت الوجی ۲۵۵ بزائن ۲۲۲س ۲۲۷)

مرزا قادیانی کے عجیب وغریب الہامات ومکا شفات کانمونہ

ا است المعلقة على المعلقة عصل المعلقة على المعلقة الم

نوث! يكشف بالبدامة غلط اورخلاف واقع ب-

البهام ہواکہ: ''قتل خیبة وزید هیبة ''ایک مخص جو مخالفانہ کھامید رکھتا تھاوہ ناامیدی ہے ہلاک ہوگیا۔''
(البشریٰ جو میں اللہ میں منالہ میں

یدالمهام کسی مخالف کے حق میں بتایا ہے۔ گر جب عبداللطیف کا بل میں سنگسار کئے گئے تو فور آاس المهام کواس مخلص پر چیپاں کر دیا کہ مصر کے وحی مولوی صاحب کے مارے جانے کے بارے میں ہے۔

بارے میں ہے۔

(تذکرہ المشہاد تین ص ۲ کا صاحب ہزائن ج ۲ ص ۵۷)

"" سے " دور قالم المدی حصد اقال ص ۵۵ دوایت نمبر ۹۱) میں مرز ابشیر احمد نے ایک

راز فاش كرديا \_ ليمني مرزا قادياني كوحكومت برطانيه يح متعلق بيالهام مواتها ...

سلطفت جرطانيه تاهفت سال

بعدازان باشد خلاف واختلال

اور اینے خاص مریدوں کو سنایا۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی مرحوم کو ایک اخص الخواص مرید نے جاکریدالبام بتادیا۔ مولوی صاحب مرحوم نے اس البام کوشائع کر دیا۔ تو پھر کیا باورانانيت كامقام برابر جارآ تاب

ے دو انیال نبی نے اپنی کتاب میں میرانام میکا کیل رکھاہے اور عبرانی میں کے ہیں۔ کے ہیں۔خدائی مانند'

شيدار بعین نبر ۳ م ۱۵ خزائن ن ۱م اس ۱۳ و حاشین میمه گواژ و بیص ۲۱ خزائن ن ۱م اص ۱۲) "افت اسده می الا علی " ﴿ تو میراسب سے برانا م ہے۔ ﴾ (ابعین نبر اص ۲۸ جزائن ج ۱۵ ص ۲۸۲)

"خلقت لك ليلًا ونهارا "﴿ تير على عَيْن غرات اورون بيدا (ربعين بمراس ٨، فرائن ج ١٥٥٥)

میں اور ضمیر خطاب مفرد ہے ضمیر جمع نہیں تا کہ شموایت غیر مرجع کے بطور کنابیہ

''الارض والسماء معك كما هو معى ''﴿ زَيْنُ وَ آَ مَانَ تَيْرِ ﴾

(اربعين بُبر عن الآرض حاص المحاص الله على ''﴿ الْرَحْنُ لِحَجِّمَ بِيدا لهُ كُمّا وَ اللهُ وَلا لهُ لهُ لَكُ ''﴿ الْرَحْنُ لِحَجِّمِ بِيدا لهُ كُمّا وَ اللهُ وَلا لهُ اللهُ فَلا لهُ ''﴿ الْرَحْنُ لِحَجَمِ بِيدا لهُ كُمّا وَ اللهُ وَلا لهُ اللهُ وَلا هم من فشل ''﴿ تَوْتَهَا رَاحِ بِا فَى سِي مِهِ اللهُ وَلا مسرك ''﴿ مِن بُير عن اللهُ ولا مسرك ''﴿ مِن بُير عن اللهُ ولا مسرك ''﴿ مِن بَير عالمَ اللهُ ولا مسرك ' ﴿ مَن اللهُ ولا مسرك ' ﴿ مَنْ اللهُ ولا مسرك ' ﴿ مَن اللهُ ولا مسرك ' ﴿ مَنْ اللهُ ولا مسرك ' ﴿ مَنْ اللهُ ولا مُنْ اللهُ ولا مسرك ' ﴿ مَنْ اللهُ ولا مُنْ اللهُ ولا مِنْ اللهُ ولا مُنْ اللهُ ولا مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ ولا مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ ولا مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ ولا مُنْ اللهُ ولا مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ ولا مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ ولا مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ ولا مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الله

" خطی واصیب" ﴿ بَهِی میں خطا کرتا ہوں اور بھی صواب کو بینچتا (تذکرہ ۱۵۹۵)

قیقت انوی س۸۱ فزائن ق۲۶ ص۱۹ حاشیه) میں نکھتے ہیں کہ: ''میاستعارہ ہے۔ ث میں ۔''

''ایک دفعہ منگی طور پر مجھے خداتعالی کی زیارت ہوئی اور میں نے اپنے کوئیاں تکھیں۔جن کا یہ مطلب تھا کہ ایسے واقعات ہونے جا ہے تب میں نے م کے لئے خداتعالی کے سامنے چیش کیا اور اللہ تعالی نے بغیر کسی تاکس کے سرخی ا سخط کئے اور د شخط کرنے کے وقت قلم کو چھڑ کا ۔۔۔۔۔ اور جو پچھ میں نے جا ہا بلا

تها جناب كو يخت قلق اوراضطراب دامنگير بهوا بس پرفور أرساله ( كشف الغطاء) مين بهت بي لائف عاجزانه وض كے ساتھ گورنمنٹ پر ظاہر كيا كه ايسا كوئي البهام برگز شاكع نہيں كيااوراس مخض اوراس کے ہم خیال اوگوں کی میرے ساتھ کچھ آمد ورفت اور ملاقات ہنبیں تامیں نے ان کوزبانی کچھ کہا ۱۰.... پييرمن ہو۔ دیکھو ٹیسے ہوشیاری کی۔ " ۲۴ رفر وری اور (موابب الرصن س ٢٦ أنزائل بي ١٩ص ١٨) ير لكصة ميس كر: "مرسل كوخوف تبيل"، د کھائی گئی۔جس پر لکھاہوا ن مرزا قادیانی پہلے مریم تھے پھر مریم سے ابن مریم کیے ہوئے؟۔ اا..... ہیضہ کی آ مد " خداتعالى نے اس البام میں میرانام مریم رکھا۔ پھر جیبا كه برابین احمد بیا ہے ظاہر د. "بیضه کی آید ے كدود برس تك صفت مريميت ميں ميں نے يرورش يائى اور يرده ميں نشو و نمايا تار بال پھر جب ١٢..... مغزيادام اں پر دو برس گذر گئے ۔مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اوراستعارہ کے رنگ میں , <sub>د کشف</sub>ی رنگ مجھے حاملہ تقم ایا گیا۔ در دز ہ بھوا۔ در دز ہ مجھے تنہ تھجور کی طرف لے گیااور آخر کی مہینے بعد جودس میپنے لوں'' ے زیاد فہیں مجھے مریم سے میٹی بنایا گیا۔ پس اس طور سے میں ابن مریم تفسرا'' ( فلاصهُ شَيْ نوح ص ٢٦، مراز ائن ج ١٩٠٥) "يسريدون ان يروا طمثك بابوالي بخش عابتا بكرتيراحين '' ديکھا کەمپر و كيج ... اور تجھ ميں حيض نہيں بيئه وہ بچه ہو گيا اور ايسا بچه جو بمنز لها طفال اللہ ہے۔'' یتنگ ٹوٹ گئی اور میں نے . ( تمته حقیقت الوحی ص ۱۳۳ خز ائن ن ۲۲ص ۵۸۱) ج يعنی فنتخ" مرزا قادیانی کے ایک خاص مرید ہضی یا رحمہ صاحب بی۔اے۔اہیں۔ ۱۳ پیثانی پر پنیڈرانیز (ئریکٹ نمبر ۴۳ موسوم یاسدی قربانی ص۴مطبوعه ریاض بندیریس امرنس) میں لکھتے میں کہ: "مرحوم امير '' جیسا کُه حضرت میچ موعود نے ایک موقعہ پراپنی حالت بینظا ہر فر مائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پیشانی بر۵یا۲ یا∠کاعدولک براس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت میں اور اللہ تعالی نے رجولیت کی طاقت کا ظہار فرمایا مجضوالي كواسط اثاره كافي بين استغفر الله! ۵ا..... میسے

> ''ایک دفعہ کشفی طور پر ۱۳۳ یا ۱۳۳ روپے مجھے دکھلائے گئے۔ پھرار دومیں الہام ہوا کہ ماجھے خاب کا بینا اور نش الدین پئواری ضلع لاہور جیمجے والے میں یا''

(ترياق القلوب ص٣٤ فرائن ج٥٥ ص ٢٩٥)

د. درویاء میں د

''وردِّ ايندُ لُوَّا

فكل كربابرسامنے بھى پڑ۔

١٦..... أيك كلام|

کلام اور دولژ کیال''

٨..... آتش فشال

''ایک کانا و هَما فی و یاس پر لکھا ہوا تی ستش فشال''

المنام كالشفات أرسهم بتذكر بريش ١٤٠٠)

٩.... لائف

لق اورافطراب دامنگير موا-جس پرفورأرساله "كشف الغطاء" ميس بهت بي

ساته گورنمنث برظا بركيا كدايها كوئى الهام برگزشا نعنهين كيااوراس محض اوراس

"أيك كتاب وكماني كني بسريكها تعالا كف" (ازمكا شفات م ١٨٨ متذكره ص ٥٩٣) ٠١..... بييرمنث " ۲۳ رفر دری ۱۹۰۵ء حالت کشفی میں جب که حضرت کی طبیعت نا سازتھی ۔ ایک تیشی (ازمکاشفات ص ۳۸، تذکروس ۵۲۷) دکھائی گئی۔جس پر لکھا ہوا تھا خا کسار پیپرمنٹ'' اا..... هيضه كي آمدن (ازالبشری جهض ۱۳۲ متذکره ص ۲۲۵) ''ہیضہ کی ایرن ہونے والی ہے۔'' ١٢..... مغزبادام · كشفى رنك مين مغزبادام وكمائ كت اوركشف كاس قدرغلبر تفاكد من الفاكر بادام (ازمكاشفات ص ۲۰ ، تذكره ص ۲۲۷) و يكها كرمير عمقابل بركس آوى في ياجندآ دميون في بنك جرها كى إداده پینک ٹوٹ گئ اور میں نے اس کوز مین کی طرف گرتے دیکھا۔ پھر کسی نے کہا غلام احمد قادیانی کی ہے یعنی فتح'' (ازمكاشفات ص ٢٠ ،تذكره ص ٢٢) ۱۳ پیشانی پر "مرحوم امير خال كى بيوه جس دن اس كا خاوتد فوت بوايس في و يكها كداس بيوه كى پیشانی یر ۵ یا ۲ یا ۷ کاعد دلکھا ہوا ہے۔ میں نے وہ مٹادیا اور اس کی جگداس کی پیشانی پر ۲ کاعد دلکھ (ازمكاشفات ص ۲۱ متذكره ص ۲۸۸) ''رویاء میں دیکھا کہ ایک لغافہ ہے۔جس میں چھھ میے ہیں۔ کچھ پیےاس میں ہے نکل کربا ہرسا منے بھی پڑے ہیں۔اس کے بعد الہام ہواتیرے لئے میرانام جیکا۔'' (پدرجیدانمبر۱۹۰۵،۱۸۱۹ء تذکره ص۵۵۸) ١٢..... ايك كلام اور دولژ كيال ''وردَ ایندُ نُو ِّرَاز بیالہام انگریزی میں ہوا اور ساتھ ہی اس کا ترجمہ بھی لینی بیہ کہا یک كلام اور دولژ كيال" (ازمکاشفات س ۴۸ متذ کره ص ۵۹۳)

ل كى ميرے ساتھ كچھآ مدورفت اور طاقات نبيس تايس نے ان كوزبانى كچھكها بیاری کی۔ وابب الرصن م ٢٦ ، فزائل ج١٥ص ١٨) ير لكصة بين كر: "مرسل كوخوف نبيل" مرزا قادیانی پہلے مریم تھے چمرمریم سے ابن امریم کیے ہوئے؟۔ تعالی نے اس البام میں میرانام مریم رکھا۔ پھرجیبا کہ برابین احدیدے ظاہر صفت مر يميت ميں ميں نے يرورش يائى اور يرده ميں نشوونمايا تار با\_ پھر جب گئے۔مریم کی طرح مسلی کی روح جھ میں تفنح کی گئی اوراستعارہ کے رنگ میں دردزه بواردرزه مجصة تدهجوري طرف لے كيا اور آخر كي مينے بعد جودس مينے مِریم ہے تیسٹی بنایا گیا۔ پس اس طور ہے میں ابن مریم تھبرا'' ( فلاصه مشتی نوح ص ۲۷، ۲۷، فرزائن ج۱۹ ص ۵۰) "يسريسدون ان يسروا طمثك بابواليى بخش جابتا ہے كەتيراحض ل حيض تبين بلكه وه بحيه جو كميااورايها بحيه جو بمنز لداطفال الله بيا. ( تترینقیقت الوحی ص ۱۳۳ فرزائن ج۲۲م ۵۸۱) مرزا قادیانی کے ایک فاص مرید قاضی یا رحمد صاحب بی اے ایل۔ بمبراه موسوم بالسلاى قرباني ص المطبوع رياض بند بريس امرتسر ) ميس لكهي بيل كه: ي موجود نے ايك موقعه براني حالت بيظام فرمائي ہے كه كشف كى حالت آپ

) رویے وفعد مقی طور پر ۲۳ یا ۲۳ روپ مجھے دکھلائے گئے۔ پھر ار دو میں الہام ہوا کہ بش اللہ بن پٹواری منطق لا ہور بھینے والے ہیں۔' (تریاق القلوب ص ۲۰ برزائن ج ۱۵ ص ۲۹۵) فشال

ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا

ى مال كاندُ دَهَالُ دِيابِ اس پِرلَهَا مِواتِّقَ" تَشْ فَشَالْ '' ( از مكاشف سسم . تذكره ص ۵۶۳ )

سطاشاره كافى إ- استغفر الله!

° مریشن عمر براط سرعت الهام داريافت نهيس ، وریافت کرنے ہیں کہ کیا ہیر ٢٤ .... اليام '" أَي لُو يو\_آ أَ وہٹ دی ول ڈو۔ان الہا انکریز ہے جوسر پر کھڑا ہوکرا مرزا قادياني كاايك ا (ضميمه تخفه گولژو ب , دبعض نادان کہتے ہیں کہ<sup>ا</sup> سے علیحدہ نہیں ہوسکتی۔ جس ہے۔جیسا کہ براہین احمد یہ برکت والا وہ انسان ہے۔ اور دوسرابهت بركت والاب عربی رکھتا ہے ایسا ہی تعلیم ، عر بي ميں الہا: رسالت آنخضرت للينة حضور علیقہ کے الہا مات ک اس کاظل دوسری زبان! مونے پردال ہے۔ يس مرزا قاديا **زبان ا**ورالیی زبان میں

تنہیں ہیں ۔ بلکہ وہ تھی او

( ۲۷ .... الهام

كا.... البام الیلی ایلی لما سبقتنی ایلی اوس اس کے چھمعی نہیں کھے۔" (ازالبشري جاص۲۳۰، تذکره ص۹۱) ٨١.... البام "ر بناعات جارارب عاجی ہے عاجی کے معنی ابھی تک معلوم نہیں ہوئے" ( حاشيد برايين ص ٢٥٦، خزائن ج اص ٢٦٢، ٢٦٣، البشرى ج اص ٢٨٠، تذكر وص ١٠١) ١٩.... البام "هوشعذا نعسايالهام شايدعبرانى ب\_بس كمعى تبير كطي" ( حاشيد را بين ص ٢٥٥ ، فردائن ج اص ٢٦١ ، البشري ج اص ٢٥٣ ، تذكر وص ١٠١) ۲۰.... البام " كَمُ مُبْرِها ١٩٠١ وَالبام وافير مِن معقول آدي -" (ازالبشري ص٨٨ج٢٠، تذكره ص٨ ١٨م) الم.... الهام "چودهري رستم على" (٢٦ مارچ١٩٠٥ء از البشري جهن ٩٢ متذكر هن ٥٣٢) ٢٢..... الهام · "سرىتمبر١٨٩٨ءغثم غثم غثم (ازالبشري جهم ۵۰، تذكره ص۱۹) ۳۳..... الهام "آج حاجی ارباب محرالتکرخال کے قرابتی کاروبیآ تاہے۔" (ازالبشريٰ جام سا، تذكره ص ۵۷) مهم.... الهام "بست و یک روپیدآنے والے ہیں۔ بست و یک روپے آئے ہیں۔ بست و یک آئين-" (براین ص۲۹۵،۲۹۵، فزائن جاس۱۱۰،۲۹۵،۲۱ تذکروس۱۱۱) ٢٥..... اليام "الهام بواتها كورتك وإلايلى ايلى لما سبقتانى دريت واذكففت عن بني اسرائيل" ( ن و و شنه منه منه منه کروس ۵۹۷ )

٢٧.... البيام

'' پریشن عمر براطوس یا پالطوس'' نوٹ! آخری افظ پڑ طوی ہے یا پالطوس ہے۔ بہاعث مرعت البهام ولوبيا فت نهيس موا اورنمبر ٢ مين عمر عرني لفظ ہے۔ اس جگه براخوس اور مرنیشن کے معنی ا وریافت کرنے ہیں کہ کیا ہیں اور س زبان کے بیافظ ہیں۔'

(البشري خ اص ۵ مازمکتوبات خ اص ۲۸ متذ کروص ۱۱۵)

٣٤..... البيام

'' آئی لو پویه آئی ایم وو لویه آئی شیس میلپ بویه آئی کین ویث آئی ول دُویه وی کین ا وہٹ دن ول ذور ان البامات كنزول كے وقت ايك ايد لهجه اور تفظ معلوم بواكه ويا ايك انگریز ہے جوہر پر گفڑا ہوکر بول رہاہے۔''

(البشري في أص عامرا بين في اص ١٨٥ فرائن في اص ١٥٥ ، ١٥٥ مروس٢٠)

مرزا قادياتي كاايك الهام اورخوش فهمي

(ضيمه تخذ مُورُ وبيص ٢٠ عاشيه، فزائن ٢٤مم ٤١) مين مرزا قاديا في تحرير في مات مين ر ''بعض ہٰ وان کہتے میں کہ فر ٹی میں کیوں البام ہوتا ہے۔اس کا یکی جواب ہے کہ شاخ اپنی جز ہے علیحدہ نہیں ہوسکتی۔ جس حالت میں یہ عاجز نبی کریم میں گئے کی کنار عاضفت میں برورش یوت ب-جيها كدبرا بين احمد يكايدالهام بهى اس بركواه بكد تبارك من علم وتعلم بهت برکت والا وہ انسان ہے۔جس نے اس کوفیض روحانی ہے مستنیض کیا یعنی سیدتارسول التدہ تیجینیج اور دوسرابہت برکت والا بدانسان ہے۔جس نے اس مے تعلیم پائی ۔ تو پھر جب معلم اپنی زبان ا عر بی رکھتا ہےاہیا ہی تعلیم یانے والے کا البام بھی عربی میں میاہیے۔ تا مناسبت ضائع نہ ہو۔''

عر فی میں الہام ہونے کی وجہ پیٹح ریفر ماتے ہیں کہ چونکہ مرز ا قادیا ٹی کی نبوت اور رسالت آتخضرت والله كى نبوت اور رسالت كى شاخ ہے اور مرزا قاديانى ك الباءت حضور ولا 🚾 کے البامات کی شاخ میں۔اس لئے ہوئبیں سکتا کہ اصل تو عربی زبان رکھتا ہواور اس كاظل دوسرى زبان ميل مليم بو-افظ يبي حصر كي لئ بيه اورا دنبيل بوعتى-" غيرمكن ا بموسنة يروال بيصاب

لیس مرزا قادیانی کے و دالبامات جواردو، جندل ءفاری عجو ملی ،انگریزی او مختف زبان اوراليكي زبان ميں بين جو تھے ميں ندائے دورا الفسر علاقتے كالبامات بي شان نہیں ہیں ۔ بلکہ ووٹسی اور نبی ہندی یا انگریزی یا اردو یہ منتبط زبان یا نیم منہوم زبان رکھنے۔

البام "ایلی ایلی لما سبقتنی ایلی اوس اس کے پھمین نیس کھے۔" (ازالبشري ځاص ۲ سو، تذکره ص ۹۱)

'ر بناعاتی جمارارپ عاجی ہے عاجی کے معنی ابھی تک معلوم تبین ہوئے ''' ( حاشيد يراهين س ٥٥٦ فردائن خ اص ٦٦٣ ، ٦٦٣ ، البشري خ اص ٢٣٠ ، تذكر وس ١٠٠)

موشعنا نعسايالهام شايرعراني برس يمعن نبير كلين

( عاشيد ما بين ص ٢٥٥ ، قرائن ج اص ٢٦٨ ، البشري ج اص ٣٣٠ . تر وص ١٠١)

كَمِ تَبْرِها ١٩٠ ء كوالبام موافير مين معقول آ دي ...

(ازالبشري ص ۸۸ ش۲۰ تز کروص ۴۸ ۳)

(۲۷مارچ۱۹۰۵ءازالبشري جهه ۹۴، تذكروس ۵۳۳)

رحمير ١٨٩٨ءغثم غثم غثم" (ازالبشري ن٢ص٠٥، تذ تروص ١٩١٩)

ع حاجی ارباب محرافکر خال کے قرابتی کارو پیاآ تا ہے۔"

(ازالشري جام عامة كروص ٥٤)

ت و یک روپیدآنے والے میں۔ بت و یک روپے آئے میں۔ بت و یک ( برامين ص ۵۲۳،۵۲۳ مرتزائن ج اص ۲۹۵،۳۹۳ مرتز كر چس ۱۱۱)

م بواتی کرمورت کی چال ایسلی ایسلی لما سسقتانی بریّت و اذ کففت (۱۱۰۰ يا شار شائل مناتلاً مروض ۵۹۷)

۱۲ دهری رستم علی''

والے کے البام کی ثناخ ہوں گے؟۔ یامحض وسوسہ نفسانی کیونکہ آنمخضرت علطی کے البام کی ا شاخ ہونے کے لئے عربی ہو، لازی ہے۔ کیونکہ شاخ جڑ سے علیحد نہیں ہوسکتی۔ 'فقب ارك من علم و تعلم "(تذكره ٥٥) اس الهام مين اوّل تومن اسم موصول زائد ب-جس كي کچھ کھی حاجت نہیں ۔ایک اسم موصول کا فی ہے۔ یعنی ''الذی تبدارك الذی علم و تعلم'' میں علم وتعلم دونوںمعطوف الیہ ومعطوف الذی کےصلہ میں اوراسم مورول صلہ ہے ل کر فاعل تبارک کا پس معلوم ہوا کہ علم وتعلم ایک ہی فاعل کے فعل اور ایک ہی کے ساتھ قائم ہیں ۔ یعنی اگرالذی علم ہے مرا دحضور ﷺ ہوں گئے تو صفت تعلم بھی انہیں کے داسطے ثابت ہوگی ۔معنی پیر بول کے بہت برکت والا ہے وہ مخص جس نے سکھایا اور سکھا۔ (بعنی حضور ملاقیہ ) اور مرزا قادیانی الذی کو تبارک کا فاعل قرار دے کراس کے صلہ کے دوکلروں کو دو مخصوں کی صفت بتاتے ہیں ۔ یعنی علم ہے مراد حضور مطابقہ لیتے ہیں اور تعلم سے خود ذات شریف (ترجمہ انہوں نے بدکیا کہ ''لیں بڑا مبارک ہے وہ جس نے تعلیم دی اور جس نے تعلیم یا گی'') کوئی ان حضرات ہے یو چھے کہ اس تر جمہ کے موافق تعلم کا عطف الذی بر ہوگا اور تبارک کا فاعل بنانا ہوگا۔ حالا نکدفعل مند الیہ نہیں ہوسکتا۔ پھریتعلمٰ تارک کا فاعل کیسے ہوگیا اور پیھی بتا میں کہ تعلم کافاعل ون ہے۔اگر ضمیر ہےتو کس کی طرف راجع ہے اورا گراسم ظاہر ہےتو کہاں عائب ہو گیا اور بصورت عنمیر ہوئے کے اگر الذی کی طرف را جع ہے تو ایک ہی الذی ہے دو مخف کیے مراد ہو گئے ۔مرزا قادیانی کودعویٰ ہے کہ میرے مقابلہ میں کوئی عربی تصبح نہیں لکھ سکتا ۔لیکن ایک الہا می جملہ میں ایسی فاش ملطی ان کے دعوے کی روش دلیل ہے۔

قاديانی فقيرانه زندگی کانمونه

سرکاری ملازمت: ''آپ کے والدقلیل پنشن پاتے تھے۔ آپ کے والدکی بہت خواہش تھی کہ آپ کہیں ملازم ہموجا ئیں اور کم عمری میں آپ کی شادی ہوگئ تھی عفوان جوانی میں ملطان احمد وفضل احمد وغیرہ پیدا ہوگئے تھے۔ چنانچہ آپ سیالکوٹ پکھری میں قلیل تخواہ (یعنی پندرہ روپے مہوارم کم برملازم ہوگئے۔''

ُ (ازسیرت المهدی حساق ل ۴۳ روایت نمبر ۴۹ س۱۵ روایت نمبر ۱۵ اروایت نمبر ۱۵ ) اور و مال مختاری کا هی و مانگر فیل ہو گئے ۔

الم ۱۸۹۵ء میں سریدوں کی تعداد جن کے دستخطاموجود میں ۔ بیار بنرا نکھی جاتی ہے۔ قولہ '' ''اورید بھی سراسر مجھوب ہے کہ بھاری جماعت مسرف پندر وقا وئی میں ۔ بلکہ ووقی بنرا اوالی علم اور

م یانبیں کیا ہزاریادہ ہزا موجائے گا۔'' (تبلغ رسائے اب نے ۱۸۹۲ء میر

الل آوي بين -اگرجم پندره -

میرے ساتھ تین سوچارسوآ دگ م**بان** فشال بیں ۔'' خدا کی قدرت کہ ا

معاف کرانے کی فکر ہوئی۔ چنا فہرست بھی پیش کرنی پڑی۔ ا (ضرورۃ الامام <sup>می</sup>

ر پورٹ میں ہے۔''اس فرقہ! اور (ص۳۵ ہزائر

میں لکھایا ہے کہ اس کو تعلقہ روپے۔زمین کی تخییٹا ۳۰۰ روپے کی آمدنی ہوتی ہے۔ا مجمی بیان کمیا کہ اس کو تخییٹا پا سالا نہ آمدنی قریباً چار ہزا

ِ (اوّل مہمان خانہ۔دوم و کتابت نہ ہبی ص ۲۲۲) خر حساب با ضابطہ کوئی نہیں۔

خرچ کم از کم ۲۰۰۰ بزار میرے پروار دہو کیں وہ مباہلہ کے روز سے آٹ

مصارف میں خرچ ہوا۔

مگرة پ۹۲

عمل آ دی ہیں۔ اگر ہم پندرہ سے سو گناہ زیادہ پیش کردیں تو کیا آتھم صاحب ہے تتم ولا ویں گے۔ یانہیں … کیا ہزاریا دو ہزاریا تین ہزاریا جیار ہزارآ دی کے دستخط پران کاپندرہ کا دعوی باطل ، ( تبلغ بر بالت جلد چهارم سر ۲۸ ، ۳۰ روم به ۱۸۹۵ ، مجموعه اشتهارات ج ماص ۲۰۳ ) اب عفتے ۱۸۹۷ء میں مریدوں کی تعداد آٹھ بزار ہوجاتی ہے۔ قولہ 'مبابلہ سے پہلے میرے ساتھ تین سوچارسوآ دی بول گے۔اب آٹھ ہزارے زیادہ دہ لوگ ہیں جواس راہ میں ( تغیمیهانجام آنتهم ۳۲ بخزائن ج۱۱ص ۹۶،۳۱۰ ۱۸ و)

ضدا کی قدرت که ۱۸۹۸ء میں آنگوئیکس کا معامله پیش آگیا۔ مرزا قادیانی کو آنگر نیکس معاف کرانے کی فکر ہوئی۔ چنانچے معاملہ کی تفتیش کرنے والے تحصیلدار کے سامنے مربدوں کی فهرست بھی پیش کرنی پڑئ ۔اس سادے قصہ کاذ کرمرزا قادیا کی کیھتے ہیں۔

(ضرورة الامام ص ٢٣، ٢٣، خزائن ج١٣ ص ١٥٣ متبر ١٨٩٨ء) مين تحصيلدار صاحب كي ويورث مين ہے۔ 'اس فرقه مين حسب فهرست مسلكه بذا ١١٣٨ وي ميں۔'

اور (ص ۲۵ خزائن ن ۱۳ س ۵۱۷) میں ہے۔''مرزاغلام احمد قادیا کی نے اسپے صفی بیان میں الکھایا ہے کہاس کو تعلقہ واری زمین وہ ش کی آمدنی ہے۔ تعلق داری کی سالانہ تخمینا بیاس رديهـ زمين کي تخمينا ١٠٠٠ رو پيه مالانه باٽ ک تخمينا دوسوروپه په چارسوروپه اور حد په چکسو روپے کی آمدنی ہوتی ہے۔اس کے علاوہ اس کو کسی فتم کی اور آمدنی نہیں ہے اور مرز اقادیانی نے بید مجھی بیان کیا کہاس کو تخمیناً یا کچ ہزار دوسورو بے سالاندمر بدوں سے اس سال بہنچاہے۔ورنداوسط سالا نهآ مدنی قریباً چار بزاررو ہے کی ہوتی ہے۔ وہ یا کچ مدوں میں جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ (اۆل مېمان خاند ـ دوم مسافر، ينتيم، يوه بهسوم مدرسه ، چهارم سر اندادر ديگر جلسه جات ـ پنجم خط و کتابت مذہبی صهم ) خرچ ہوتی ہے اور اس کے ذاتی خرچہ میں نہیں آتی ۔خرچہ اور آ مدنی کا حساب بإضابطه کوئی تهیں ہے۔

مكرة ب١٩٨١ء مين كياارشادفر ما يجيمه تيل. " يا في مدات ميل يحصرف كنكر خاند كا خرج كم ازم ٢٠٠٠ بزارسالاندىب ويگريدات كاكيا اكرقوله "اور جسمان تعتيل جومبابلدك بعد ميرے پروار دموئيل و دون فتر عامت بين .. جواس درو ايش ځاند سَد لئے خدا تعالیٰ نے کھول ديں۔ مبلد كروزية في تك ٥٠٠٥ روي سَق يبانة ل أوب كاروبية ياجواس عاسله كروني مضارف میں خرج جوالہ جس کو شک دوو و واک نالہ کی کتابوں کو مکیو لے اور دوسرے ثبوت ہم

لهام كى شاخ بول كي المحض وسوسه نفساني كيونكدة تخضر تتعطيفة كالهام كى ، کے لئے عربی ہونالازی ہے۔ کیونکہ شاخ جڑ سے علیحد ونہیں ہو علی ۔ 'فقیب اد ک وتعلم "(تذكره ص٣٥) اس الهام مين اوّل تومن اسم موصول زائد ہے۔ جس كى تنبيل - ايك اسم موصول كافي ب- يعن "الذي تبارك الذي علم وتعلم" ونول معطوف اليه ومعطوف الذي كي صله بين اوراسم موجول صله عيال كرفاعل معلوم ہوا کہ علم وتعلم ایک ہی فاعل کے فعل اور ایک ہی کے ساتھ قائم ہیں۔ یعنی ہے مراد حضو مطابقہ ہوں گے تو صفت تعلم بھی انہیں کے واسطے ثابت ہوگی۔معنی پیر ے برنکت والا ہے وہ مخض جس نے سکھایا اور سیکھا۔ ( یعنی حضور میلینے ) اور مذی کوتبارک کا فاعل قر ارد ہے کراس کے صلہ کے دونگروں کو دوشخصوں کی صفت ی علم سے مراد حضو پیلی کے بیں اور تعلم سے خود ذات شریف (ترجمہ انہوں 'لیس برا مبارک ہے وہ جس نے تعلیم دی اور جس نے تعلیم پائی'') کوئی ان ويجه كداس ترجمه كے موافق تعلم كاعطف الذي ير ہوگا اور تبارك كا فاعل بنانا ں مندالیہ نہیں ہوسکتا۔ پھریہ تعلم تبارک کا فاعل کیسے ہوگیا اوریہ بھی بتا کیں کہ ، ہے۔ اگر غمیر ہے تو کس کی طرف راجع ہے اور اگراسم ظاہر ہے تو کہاں غائب یشمیر ہونے کے اگرالذی کی طرف راجع ہے تو ایک ہی الذی ہے دو مخص کیے ا قادیانی کودعویٰ ہے کہ میرے مقابلہ میں کوئی عربی فصیح نہیں لکھ سکتا ۔ لیکن ایک بی فاش غلطی ان کے دعو سے کی روش<sub>ی</sub>ن دلیل ہے۔

قادیانی فقیرانه زندگی کانمونه

ی ملازمت:''آپ کے والد تلیل پنشن پاتے تھے۔ آپ کے والد کی بہت کہیں ملازم ہموجا ئیں ادر کم عمری میں آپ کی شددی ہوگئی تھی یحفوان جوانی میں حمد وغيره بيداً ہو گئے تھے۔ چنانچہ آپ سيالکوٹ کچبر ک ميں قليل تخواہ (يعنی گیرملازم ہو گئے۔''

ت المهدى حدوق صوم روايت نبر ٢٩ص ٦ هاروايت نمبر ١٥٠) اوروبال مختاري كا ا ہو گئے۔

میں مریدوں کی تعداد جن کے دستی اموجود میں۔ پیار ہزار کھی جاتی ہے۔ قولہ ب سيح كه جماري جما عوشه صرف بيندره آه مي مين به بلكه و بني جرارا العلم اور ند ہوں اور تازہ وخوشبودار ہو۔ بذریعہ و ہے۔'' ۵ .... ''مشک خالص ماتھ لائیں۔''

این در بیلی مفک جو بی ایک تولد مفک خوا بی ایک تولد مفک خالص جس میں جمیح پیدا بیل کرا کر بھیج دیں ۔ جس قدر قیمنا جبیا کہ عمد ہادر تاز ہ مفک میں تیز خوشبوا کے دید کا اس ناچئر کی اس ناچئر کی

ے بیچنے سے لئے فرضی ربمن رکھی گؤ مشک اورعنبراور دیگرمفرحات اورریٹم کئی کئی بیویاں ،کئی کئی ماازم ملازمہ او تشکسل بیبال تک که''دن تجریسو'

ان يوريول كاعلاج مع "فعقب روا يساولسي الاب ويره ها لكوكي جائيداد بروئع: ١٩٢٠ء مرزااكرم بيك ولدمرزا ے لے اور رجوع خلائق کاس قدر مجمع بڑھ گیا کہ بجائے اس کے کہ ہمار بے نظر میں ساٹھ یا سے روپ ماہوار تک ہوگیا'' ستر رو پے ماہوار کاخر چی ہوتا اب اوسط خرچہ ہمی پونچ سوکھی چیسورو بے ماہوار تک ہوگیا'' (ضمیمانج مآتھم س ۲۸ خزائن جی اص ۱۸۹۲،۳۱۲)

صرف بید که مرزا قادیانی نے ۲۵ رجون ۱۸۹۸ء میں رجنٹری کروائی اور اپنی تمام زمین اپن زمجہ ٹا نبیے کئے پاک رائن رکھ کرچا ر ہزاررو ہے کا زیوراور ایک بزارنفقد وصول کیا اور میعادرائن تمین سار رکھی تھی اور صاف الفاظ میں لکھ کہ اب تمام آمدنی میری زوجہ کی دوگی۔

مصوری بناء پر کہ حمد کی بیم متلوحہ سائی نے نکاح سے نیوں مخالف ہیں اور سلطان احمد ہے لیوں اپنی زوجہ کو جو الدین محمد کی بیم متلوحہ سے بیوں اپنی زوجہ کو جو والدین محمد کی بیم کی بہت قریبی رشتہ وارتقی میں سے مطلاق نہیں وی بہت کہا نہوں نے مرزا قادیانی ورخواست کونامنظور فر ما کرمحمد کی بیم کا ووسری جگد نکاح کردیا۔' مرزا قادیانی کے ایک مرید نے ایک ٹریکٹ بعنوان'' خطوط امام بنام غلام'' شائع کیا

مرزا قادیاتی کے ایک مرید نے ایکٹریلٹ بعنوان''حطوط اہم بنام غلام''شائع کیا ہے۔اس کے چندا قتباسات ملاحظہ ہوں۔

ا ..... ' بہلی مشک نتم ہو چک ہے۔اس کئے ۵۰رو پے بذر بعیر نی آرڈر آپ کی ضدمت میں ارسال ہیں۔آپ دوتو لدمشک خالص دوشیشیوں میں علیحدہ علیحدہ یعنی تو لدتو لدارسال فرمائیں۔'' (خطوط بنام امام ۳،۲۳)

۲ بندرید کرک بذریعدوی پی بینج دیں بے ضرور بھیج دیں۔'' (خطوط امام یا مغاام سے)

سن ۱۳ درجه کی خوشبودار بواگر میش مین میچهد اند بوااوراق ل درجه کی خوشبودار بواگر میش مین می بوتو بهتر و رندا پنی ذمه داری پرجیج دیں۔'' شرطی بوتو بهتر ورندا پنی ذمه داری پرجیج دیں۔'' سنرطی بوتو بهتر ورندا پنی ذمه داری پرجیج دیں۔'' (نطوطامام بنام نااملس ١)

۸ .... ۱٬ وحی البی کی بنا پر مکان : مارا خطرناک ہے۔ اس لئے آ ن ۲۱۰ روپے فیمد فرید نے کے لئے بھیجتا ہوں۔ چا ہے کہ آپ اور دوسرے چند دوست داروں کے ساتھ جو تجربہ کار ہوں بہت عمد ہ فیمد معد قزاتوں اور دوسرے سانوں کے بہت جد رواند کریں اور ک کو بیخ والوں میں سے یہ خیر کریں ایدا ند ہو کہ کی نواب صدحب نے یہ فیمد فرید نا ہے۔ کیونکہ یہ لوگ نیج والوں میں سے یہ خیر کرید است میں ۔' و چندر چندمول لیتے ہیں۔'

مرزا قادیانی کی قلبل آمدنی آپ پہلے معلوم کر چکے وہ ۳۰ سال تک دین مہرزوجہ مطلقہ سے بیخ کے لئے فرضی ربن رکھی گئی اور مریدوں کی آمدنی ان کے ذاتی خرچہ میں نہیں آتی اور مخک اور عزر اور دیگر مفرحات اور رکیشی پارچات اور رئیساند تھ ٹھی کی ہے بہتات ، کثیر العیال والاوالاو کئی ٹیویاں ، کئی گئی مطازم مالاز مداور توکر چاکراور پھرزور کے بیار سلس البول اور دیگر بیاریوں کا مشلس بہاں تک کہ دن تھر بیاسوسو وفعہ پیشاب آتا تھا۔'

( صمیمه اربعین تمبر ۱۳٬۳۳۳ م جزائن تے کاش ۱۷۴)

ان بیار یوں کا علاج معالجہ یہ لیل آ مدنی ان اخراجات کو کیسے ہر داشت کر سکتی ہے۔ '' ف آعتب و ایساول ہی الاب مصار'' و کیھئے مرزا قادیا نی کے بعد ان کے صاحبز ادے نے فریڑھ لا کھ کی جائد او بروئے بیعانہ مورخہ ۲۱ رجون ۱۹۲۰ء رجیڑی شدہ مورخہ ۵ رجوالا ئی ماکنان مرزا اکرم بیگ ولد مرزاافضل بیگ ماکنان

۱ کا ۱ اور دجوئ خلائق کاس قد رجیمع بڑھ گیا کہ بجائے اس کے کہ ہمار لے نظر میں ساٹھ یا وار کاخرچ ہوتا اب وسط خرچہ بیٹی پی نئے سو بھی چھسور و پے ما ہوارتک ہوگیا'' وار کاخرچ ہوتا اب وسط خرچہ بھی پی نئے سو بھی چھسور و پے ما ہوارتک ہوگیا'' (ضمیمانجام آگفتم س ۲۸ خزائن خااص ۱۸۹۲،سال

رق مید کسمرزا قادیانی نے ۲۵ رجون ۱۸۹۸ء میں رجسٹری کروائی اورا پی تمام زمین کے پاک رہائی اور اپنی تمام زمین کے پاک رہن رکن رکھ کرچار ہزار رو بے کا زیوراور آیک ہزار نفتہ وصول کیا اور میعاور ہن آگی اور صاف الفاظ میں لکھا کہ ابتمام آمد کی میری زوجہ کی ہوگی۔

( ميرة المهدي روايت نمبر ٣٦٦ سن ٧٤ ص٥٠)

برة المبدئ حساور ص ٣٠ روايت نبرام) من صاحبز او يشراحمه في مفصل لكها به المرافض احمد كي مال في مرزا قاديا في كواوائل بي سے يعلق تقى دان سے كردى تقى دورى ترب بال آپ بغدرہ روپے تخواہ باف اور بنام زوجہ فائد دورى تقر البنى بغدرہ روپے تخواہ باف في حدى تقر البنى بغدرہ روپے تخواہ باف في حدى تام زوجہ فائد ركھ كر اشمينان المحداد الله كوطات دے دى اور ساھان احمداد رفضل احمد كوعات كرديا كيا صرف اس محمدى بيكم منكوحد آسانى كے نكاح سے كول مخالف بين اور سلطان احمد نے كيوں مرب بيكم منكوحد آسانى كے نكاح سے كول مخالف بين اور سلطان احمد نے كيوں مرب بيكم كي بہت قرب بي رشتہ دار تھى ميرے كہنے سے طلاق نبيل دى۔ جب نياق درخواست كونا منظور فرما كر محمدى بيگم كادورى جگھة نكاح كرديا۔ "

را قتباسات ملاحظہ ہوں۔ '' پہلی مشک ختم ہو پھی ہے۔اس لئے ۵۰ رو پے بذر بعیمنی آرڈرآپ کی ن بیں۔آپ دوتو لدمشک خالص دوشیشیوں میں علیحدہ میلیحدہ یعنی تو لہ تو لہ ارسال

( خطوط بنام امام م ۳،۲)

" آپ بے شک ایک تولد مشک بقیت ۲ سرو پے خرید کر کے بذریعہ وی کا میں دیں۔'' (خطوط امام بنام غلام س) کا میں دیں۔'' " ایک تولد مشک عمد ہ جس میں جھپچھٹر اند بوااور اوّل درجہ کی خشیووار ہوا گر پی ذمیدار کی پر بھیج دیں۔'' (خطوط امام بنام غلام س) کی ذمیدار کی پر بھیج دیں۔'' پی ذمیدار کی پر بھیج دیں۔'' ایس بیر میں بانی ایک تو یہ مشک کی نصر جس میں بیر تر اور جھی اور صوف نوٹ! مرزا قادیانی کا خودتو پیمل مقابلہ پریاوہ گوئی نہ کریں اور گالیوں کے مقابا

مرزا قادياني كي يكاليون بحي اله منطق عن الهوى أن هو الأوحى يو مرزا قادياني كي طرح اس است

> مسلمه كذاب مسلمه كذاب

باغی ہفتہ میں اس کے ایک لاکھ مارا گیا۔ (دبتان نداجب مطبور نولکٹورس ۹۲ بائے گئے۔ ان کاندجب سے کہ 'برمس وہی خصص داند و کرنه اسلام او مع

وبد رسالت پناه محمدی شریك بود . شراه آورده همه حق است ومس

علموسر الورده مصنعه مستقل مستقل م م ۲ کاطبع بیروت ۲۰۰۱ء) میں بھی اس طرر میں مسیلمہ کے مجزات بھی بہت سے بیان

ی<sup>ی</sup> اسودمنسی

اس کے بھی بہت سے بیرہ ہو نے شہر صنعاء پر قبضہ کر لیا۔ان دونو ل جمولوا

طليحه بن خويلد

اس نے مرتد ہو کر حضو والیہ ؟

**صالح بن طریف** صالح نے ۱۳۷ھ میں دعویٰ قادیان تحصیل بناله شلع گوردا سپورے خریدگی۔ قادیانی درفشانی کانموند

ا ''اےشریر مولویو اوران کے چیواغزنی کے ناپاک سکھوتمہاری حالت پر افسوس تم اس سے پہلے مرجائے تو اچھا ہوتا۔'' (ضیاءائق ص ۲۳ بزائن جو موسوں تا اور سے کہا موسوں تا اور سے مرادشن محمد مسین بٹالوی ہے۔''

ع منظر من معر ميان به ون سبت . ( ضياء المحق ص ٢ ٢ ، خزائن ج ٩ ص ٢٩٨)

( حاشیا شتهارانعا می نین بزارص ۵ ،مجموعه اشتهارات ج ۲م ۲۹)

م ''اے انتمق! ول کے اندھے و چال تو توہے ہی۔اے مر دار۔'' (اشتبریند کوئس ۱۲، مجموع اشتبارات نی ۲م ۸۵)

۵ "بنر الاهنت كارسات بادر يول ك كلي من حرام خور آدمى "

۲ مجزاس کے کیا کہیں کہا یک خطاوہ خطاسوم مادر نخطا '' ۲ معرفیات کے کا کہیں کہا کیا خطاوہ خطاسوم مادر نخطا ''

اندام کی سے میں الدا یک مطاور مطابق مادر مطابق میں الدا یک مطاور مطابق میں الدار الدام میں العام فردائن ہے وہ میں الدار الدار الدار میں الدار الدا

ے ''یا آن البغا ، یعنی اے حرامی زانیہ کے بیٹے '' د تند کا تاریخ میں کا میں کا میں کا میں میں میں میں کا میں میں کا می

(تتری نقیقت الوقی م ۲۲ بخرائن ن ۲۲م ۱۳۵۳) ۱۰ مین کوولد الحرام بین کاشوق سیداور حلا ساز اد و تهیس ک

ا من وولد الرام بينه كالمنول منها ورحلان را و ويدل -(انوارالاملام ص ۴ بخزائن ج وس اس)

، ''حرام زاوے کی یمی نشانی ہے کہ سیدھی راہ اختیار نہ کرے'' (انوار الاسلام ص جزائن جو مس ۳۳)

ا دردمنش روباه باز نجاست كا بهرا لتّه "
( تَيْ رَبَات نَاص مَهُ يُعُود شَهْرات نَاص ١٣٩،١٣٨)

ر ن رخون المراجع المراجع من المراجع من المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع ا

(تبغیر سالت نآاس ۸۸، مجموعه اشتهارات نآاص ۱۲۵، مجموعه اشتهارات نآاص ۱۲۵، مجموعه اشتهارات نآاص ۱۲۵) ... ۱۲ ...

. (نزول الميح ص٦٢ ،خزائن ج١٨ص ١٩٣) نوث! مرزا قادیانی کا خودتو بیمل ہےاوراین امت کوفر ماتے ہیں۔''یاوہ گوئی کے مقابله پریاوه گوئی نه کریں اور گالیوں کے مقابلہ میں گالیاں نه ویں''

یے۔ (راز حقیقت ص ا بخر ائن جے مهاص ۱۵۳)

مرزا قادیانی کی بیگالیاں بھی الہامی ہیں۔ یونکه مرزا قادیانی پروتی ہو پی ہے۔''ما بنطق عن الهوى أن هو الأوحى يوحى" (تذكره ص ٢٤٨)

مرزا قادیانی کی طرح اس امت میں جھوٹے مدعی نبوت ومسحیت ہمیشہ آتے رہے

أن-كما جاء في الحديث!

مسيلمه كذاب

بای کے ہفتہ میں اس کے ایک ال کھے زیادہ آ دمی مرید ہوگئے تھے۔ سحابہ کے زمانہ میں مارا گیا۔ (دبتان مذاہب،مطبوعہ نولکشورص ۲۹۷) میں لکھا ہے کہ۵۳۰اھ تک مسلمہ کذاب کے پیرو إن كاندببيب يبكر برمسلم واجب است كه مسيلمه رامخبر صادق ويعقمبر داند وكرنه اسلام او مسلم نيست .... مسيلمه درنبوت باحضرت رسالت پناه محمدی شریك بود چنانچه هارون باموسی و آنچه محمد عَلَيْكُ آورده همه حق است ومسيلمه هم بران راه سپربود "(تاريُّ طري ٢٠ مل عاطع بیروت ادامه) میں بھی اس طرح ہے اور لکھا ہے کہ اذان میں کلمہ شبادت بھی پڑھتے ہیں۔مسلمہ کے مجزات بھی بہت سے بیان کئے جاتے ہیں۔

اسووعنسي

اس کے بھی بہت ہے پیرو ہو گئے تھے۔اس کاذب کی جماعت کا ایباغلبہ ہوا کہ اس نے شہرصنعاء پر قبضہ کر رہا۔ان دونوں جھوٹوں کا احادیث میں ذکر ہے۔

طليحه بن خويلد

اس نے مرتد ہوکر حضو ہوئی ہی کے زمانہ میں دعویٰ نبوت کیا۔

(المساوى والمحامن ج اص ٢٣٠)

مالح بن طريف

صالح نے ١٣٧ هيں وعوى نبوت ومبدى اكبركاكيا۔ دعوى نبوت سے بادشاہ بن كيا

ى بثال صلع گورداسپور ئے د شانی کانمونه

''اے شریر مولویواوران کے چیلو! غزنی کے نایا کسکھوتمہاری حالت پر ہے پہلے مرجاتے تو اچھا ہوتا۔'' (ضیر مائی صسم بزائن جوص ۲۹۱)

"الولبب سے مرادش محمد سین با وی ہے۔"

( ضاء الحق ص ۲۶ هزائن ج ۵ مر۲۹۴) "بعض مخالف معاوى نام كے مسلمان اے بے ايمانوا نيم عيسائيو! دجال مائيوں كى فتح كيا ہوئى كياتمہارى ايتى تيسى ـــــــ

. (حاشیاشتبارانعا می تین بزارس ۵، مجموعه اشتبارات ن۲ ص ۲۹)

''اے احمق! ول کے اندھے دجال تو توہے بی۔اے مردار'' (اشتبار مٰدُ کُورْسُ ۱۲، مجموعه اشتبارات ج۲ص ۵۸)

'' بنراراعنت کارسان یا در ایوں کے سکلے میں ہے ام خور '' ومی '' (اشتهار مذكورس ١٠ مجموعه اشتهارات ق٢ص ٧٤)

' بجنائ كئي كهيں كها يك خطاه وخط سوم مادر مخطال''

(انوارالاسلام ص ٣١ بخزائن جوص ٣٣)

" يا أَن البغاء لعني احرامي زامي كي بيني "

( تتمه هیقت الوق ص ۲۲ بخزائن ج ۲۲مس ۳۵۳)

" أَن كُووندالحرام بِغَيْرِ كَاشُوق ہےاورجلا ل زاد ہنييں ''

(انوارالاسلام ص • س فرزائن ج ٥ ص ١ س)

''حرام زاوے کی کبی نشانی ہے کہ سیدھی راوا فقیار نہ کرے۔'' (انوارالاسد مص ۳۰ بزوئن جوص ۳۳)

"دردمنش روباه باز - نجاست كابهرالته" (تبيغ رمات نآاص - بمجنوعه اشتهارات خاص ١٣٩٨١٨)

"بهرخته و بوث

(تبليغ سالت ناص ٨٨م مجموعه اشتبارات خ اص ١٢٥)

"صرفی نحوی غلطی کا انزام گوه کھانا ہے۔"

. ( نزول اُمین ص ۶۳ ،خزائن ج ۱۸ص ۱۳۳)

ایک عورت منتبیه

ایک مورت نے مغر، مقابلہ میں چش کیااس نے جواب بعد کوئی مرونی نہ ہوگا۔ لا نبیة بع

بهاءاللي

. بَهَاء الله نے نبوت اور

کے مرا۔

بہاءاللہ مرزا قادیائی ؟ اصول سباس سے ماخوذ ہیں۔اا نوٹ!حضوط ﷺ کے

رہے ہیں۔لیکن آیت خاتم البلین سکندری کی طرح حائل تھی۔اس سے ہرفخص نے اپنے اپنیم کے

ى لا يعن تريفات كب كمپ عق ساتھ كيا جاتا ہے۔حالانكدان كي

سيدمحمه جو نپوري

اورسيدمحمه جو نپوري حيدرآ بادگجرات و ماڙواڙ مِس بکش

عبيداللهمهدى

عبیداللہ مہدی نے ا چوہیں سال اپنی موت سے مرا اس کے خاندان میں • ۳۰ برس بادشاہت رہی ۔مدت دعویٰ نبوت ۲۷ مرس ،اپنی موت سے مرا۔ ( خلدون ج۲ ص ۹ - ۳ طبع پیروت ۱۹۹۹ء)

اوراس کے زمانہ میں رمضان ۱۲اھ میں چا نداورسور ج کو گہن لگا اور طریف کے دعویٰ کے زمانہ میں بھی رمضان کا اھ میں گہنوں کا اجتماع ہوا تھا۔

الومنصورغيسى

اس نے ۱۳۳۱ ھیں دعویٰ نبوت کیا اور رمضان ۳۳۷ ھیں گبنوں کا اجتماع ہوا۔ دعویٰ نبوت ۲۳ برس کے بعد مارا گیا۔ (خلدون ج۴س ۱۹۳۰ عیجیروت)

فارس بن يحيٰ

اس نے مصرکے علاقہ میں نبوت اور عیسیٰ بن مریم ہونے کا دعویٰ کیا اور طلسم وغیرہ سے مردہ بھی زندہ کرکے دکھایا۔ ( کتاب المخار منقول از افادۃ ۱۱ اِفہام جاص ۳۶۱)

اسحاق اخرس

یے خص قرآن، توریت، انجیل کا ماہر اور حافظ تھا۔ بڑا گؤیا اور استان تھا۔ اقصیٰ مغرب میں پہنچا اور کئی ہرس خود کو گونگا مادرزاد مشہور کیا۔ ایک دن نہیت نصبح و بلیغ خطبہ پڑھا کہ بڑے بڑے عالم فاصل متحیر ہوگئے۔ پوچھا گیا کہ آپ تو مادرزاد گوئے تھے۔ اس قدر گویائی اور فصاحت بڑے عالم فاصل متحیر ہوگئے۔ بہت اصرار کے بعد جواب دیا کہ آئ می رات میں حاصل ہوگئی۔ بہت اصرار کے بعد جواب دیا کہ آئ رات فر شخة وحی و نبوت کے کر آئے اور کہا خدا نے تم کورسول بنایا ہے۔ اسحاق نے کہا یہ سے ہوسکنا ہے۔ حق تعن فی محمولی ہوگئے ان ہوں میں اور تم اس ملت کے نبی ہو، میں نے کہا مجھے سے یہ بیول کے خاتم میں۔ جو نئے احکام لاتے ہیں اور تم اس ملت کے نبی ہو، میں نے کہا مجھے سے دعویٰ تہیں ہوسکتا ہے۔ تھید یق کون کرے گا۔ پس مجھے کو یہ ججز و دیا گیا۔

( كتاب الحقاراز افادة الافهام جاص ٣٢١)

لامتنتي

ایک شخص نے لا ابنانام مدتوں مشبور کیا اور پھر نبوت کا دعوے دار بنا اور یہی حدیث متواتر لا خبسی بعدیٰ! بی نبوت کے استشہاد میں پیش کی اوراس حدیث کوا پنی نبوت کا گواہ بنایا اور مید منی کرتا تھا کہ منی لامیرے بعد نبی ہوگا۔

اور مید منی کرتا تھا کہ منی لامیرے بعد نبی ہوگا۔

(جج الکرامہ ۲۳۷)

#### ایک عورت منتبیه

ایک عورت نے مغرب میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ لوگوں نے لانبی بعدی! کا فرمان مقابلہ میں بیاری کا فرمان مقابلہ میں بیت کیاس نے جواب دیا کہ حضور مقابلہ نے نے لانبی بعدیٰ! فرمایا ہے۔ یعنی میرے بعد کوئی عورت بھی نبی نہ ہوگ۔ بعد کوئی عورت بھی نبی نہ ہوگ۔ ( فیج الکرامہ میں ۲۳۷)

ببهاءالثنر

بِهِ أَبِهَاء الله نع نبوت اور مسيح موعود ہونے كا دعوىٰ كيا اور جاليس برس نبوت كا اعلان كر (الكواكب رساله بهائيه ٢٥ رجون١٩٢٣ء ٢٥)

بہاءالله مرزا قادیانی کا جمعصر ہے۔مرزا قادیانی سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا۔مرزالی اصول سب اس سے ماخوذ ہیں۔الا قلیلا!

نوف! حضور اللي كفر مان كرمطابق اس امت ميں جھو فے مدى نبوت ہميشا آتے رہے ہيں۔ ليكن آبيت خاتم البين اور حديث لا خبسى جعدى اس كوا ثبات دعوى ميں سد سكندرى كى طرح حائل تقى اس كے سب كى نظر عنايت ان كى تحريف برتى رہى ہاوران ميں سے برخص نے اپنا اپنی ہم كے مطابق ان كى تحريف ميں كوشش كى ليكن امت محمد يہ ميں اس متم كى لا يعنى تحريف سكات ميں اس اس كى لا يعنى تحريف كى ايكن امت محمد يہ ميں اس متم كى لا يعنى تحريف كي جوا كي مرتد كے ماتھ وہى سكوك كيا جوا كي مرتد كے ماتھ كى ايا جا تا ہے حالا نكدان كى تحريف سے مرزائى تحريفات سے ذیادہ دلچستے تھیں۔

### سيدمحمه جو نپوري

اورسید محمد جو نیوری نے ا ۹۰ ھ میں مہدویت کا دعویٰ کیا۔ جس کے مرید آئ تک حدد آباد گجرات و ماڑواڑ میں بکثرت ہیں۔

#### عبيدالثدمهدي

عبیدالله مهدی نے افریقه میں خروج کیا اور طرابلس ومصر کوفتح کرلیا۔ مدة مبددیت چوہیں سال، اپنی موت سے مرا۔ (این اثیر نے 2ص ۹۹ طبح بیروت) ان میں • • ۳۰ برس باد شاہت رہی۔مدت دعو کی نبوت ۲۷ ربرس ،اپنی موت سے مرا۔ (خدون ن۲ ص ۹ • ۲ طبع بیروت ۱۹۹۹ء)

اوراس کے زمانہ میں رمضان الااھ میں جا نداورسورٹ کو گہن لگا اور طریف کے دعویٰ بھی رمضان کااھ میں گہنوں کااجتماع ہوا تھا۔

ے اسم میں دعویٰ نبوت کیا اور رمضان ۲۳۴ ھیں گہنول کا اجتماع ہوا۔ دعویٰ س نے ۳۴۱ ھیں دعویٰ نبوت کیا اور رمضان ۲۳۴ ھیں گہنول کا اجتماع ہوا۔ دعویٰ س کے بعد مارا گیا۔

یں س نے مصرکے علاقہ میں نبوت اور میسل بن مریم ہونے کا دعویٰ کیا اور طلسم وغیرہ ہے دکر کے دکھایا۔ (کتاب المقارمنقول از افاد ۃ الافہام جَاص ١٣٦١)

فی خص قرآن، توریت، انجیل کا ماہر اور حافظ تھا۔ بڑا گؤیا اور لسنان تھا۔ انصلی مغرب فی برس خود کو گونگا ، درزاد مشہور کیا۔ ایک دن نبایت فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا کہ بڑے منل متحر ہوگئے ۔ بوچھا گیا کہ آپ تو مادرزاد گو تھے۔ اس قدر گویا کی اور فصاحت میں سے دات ہی ہوسکتا ہوت کے کرآئے اور کہا خدا نے تم کو رسول بنایا ہے۔ اسحاق نے کبا یہ کیسے ہوسکتا کی محصوب کی میں دیا ہو گئی ہو ہو نے احکام الاتے ہیں اور تم ای ملت کے نبی ہو، میں نے کہا مجھ سے یہ کمتی ہو میں ہے کہا مجھ سے یہ کمتی ہو دیا گیا۔

( سَمَّة بِ الْحِفَّار از افاوة الافهام جَاص ۱۳۲۱)

یک شخص نے لا اپنانام مدتول مشہور کیا اور پھر نبوت کا دعوے دار بنا اور یہی حدیث بی جنعدیٰ! اپنی نبوت کے استشہاد میں پیش کی اورائی حدیث کواپنی نبوت کا گواہ بنایا تقا کمسمی لامیرے بعد نبی ہوگا۔
(حج انکرامہ ص ۲۳۷)

محمطى باب

محمد علی باب نے ایران میں مہدویت کا دعویٰ کیا اور اس کے زمانہ ۱۴۶۷ ہ میں گہنوں کا اجتماع ہوا۔

نوٹ! مرزا قادیانی (ضمیرانجام آئتم ص۵،۴ خزائن جااص۳۳۳) میں فرماتے ہیں کہ "اس ۳۳۳) میں فرماتے ہیں کہ " "اگر بینظالم مولوی اس قتم کا خسوف وکسوف کسی اور مدعی کے وقت میں پیش کر سکتے ہیں تو پیش کر سکتے ہیں تو پیش کر س

تنبید! بیخسوف وکسوف تو ۲۸،۱۳ تاریخ ماه رمضان ۱۳۱۱ ه میں ہوا اور ۱۳۱۲ ه میں امریکه میں جہاں ڈاکٹر ڈوئی مد کی تفایہ خسوف وکسوف واقع ہوا۔

نوٹ! (ضمیر تخدگوار ویص م بزائن ج اص ۳۳) میں مرزا قادیانی نے لو تقول علینا بعض الا قاویل! کو ۳۳ برس کی بعض الا قاویل! کو پی بوت کی صدافت نے لئے معیار بنایا ہے کہ جھوٹے نبی کو ۳۳ برس کی مہلت نہیں دی جاتی ۔ بلکہ اس کو ہلاک کردیا جاتا ہے ۔ حالانکہ اس آیت سے صاف سمجھا جاتا ہے کہ اس آیت میں جو بعض کالفظ آیا ہے وہ جھوٹے ملبموں کو مزاسے خارج کردیتا ہے۔ کیونکہ اس آیت میں جو بعض کالفظ آیا ہے وہ جھوٹے ملبموں کے ساتھ بعض جھوٹے البام اس کے ساتھ بعض جھوٹے البام بھی بیان کردیت تو اس کی سزااللہ تعالی نے اس آیت میں بیان کی ہے کہ ہم اس کو بری طرح ذریح کے ایس عرض بعض اللا قادیل کی قید نے نہایت صفائی سے جھوٹے ملبم کو اس آیت سے نکال دیا اور نیز حالانکہ بزاروں سے نی شہید کردیئے گئے۔

اسلاميء

مسلمانوں کاعقیدہ۔ خبیں ہوسکتی حضور علطی کے بعد مد است

و خاتم النبيين (احزاب: ٤٠ وه الله كرسول اورتمام نبيوں ك<sup>خ</sup> وه الله كرسول اورتمام نبيوں ك<sup>خ</sup> نوث! جب حضور علاقة ورسالت كا بھى درواز دہند ہے۔ كي<sup>ا</sup>

وبالآخرة هم يوقسون (بقره:٤،٥) '﴿ بُوايمان لاتِّ پِهِلِمَ نَارْلَ كَي كُلُّ اوردن ٱخرت پِ قلاح يانے والے إيں۔ ﴾

نوٹ! قر آن کریم مے وی نبوت پرایمان لانے کا حکم نے حضو ﷺ کے بعد بھی وحی نبوت نا

### اسلامى عقيده نمبرا ...انقطاع وحي نبوت

مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضور سرور کا کتات میں ہیں جد کسی پر وحی نبوت نازل نہیں ہوسکتی حضور میں ہے ابعد مدعی وحی نبوت قطعاً کا فردائر داسلام سے خارج ہے۔

ا ما كان محمد ابا احدٍ من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين (احزاب: ٤٠) " ﴿ مُعَالِقَةُ تَمَارِ عَمِ دول مِن سَعَى كَمَ باب تَمِيلُكَن وفالله كان ووالله كان المعالمة على ا

نوٹ! جب حضور اللہ کے بعد نبوت ورسالت کا درواز ہمسدود ہے تو لامحالہ وحی نبوت ور سالت کا بھی درواز ہبند ہے۔ کیونکہ میمکن نہیں کہ کسی پروحی نبوت تو ہواور و ہ نبی ند ہو۔

۲ .... ''ولقد اوحی الیك والی الذین من قبلك لئن اشركت لیست مین قبلك لئن اشركت لیست مین قبلك لئن اشركت لیست ملك ولتكونن من الخسرین (الزمر:۲۰) ''﴿آپُکُ طرف اورآپُ سُّ سَلِم مِن شَرَك كروتو تمهار يهمى سادے ممل بتاه بوجا كيل مارين ميں واحل بوجاؤ \_ ﴾

نوٹ! اس آیت ہے بالکل صاف واضح ہے کہ حضو وہ اللہ کے بعد وی نبوت نہیں۔ اگر حضو وہ اللہ کے بعد دی نبوت باقی رہتی تو یفر مایا جاتا کہ آپ کی طرف اور آپ ہے پہلے جس قدر انبیاء کیہم السلام آئے اور آپ کے بعد جس قدر انبیاء آئیں گے ..... الخ! حالا نکہ تو حید اور اجتناب شرک کی دحی ہرنجی پرلازمہ نبوت ہے۔

سسس "والدذين يق منون بما اندل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والمئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون (بقوه:٤٠٥) "﴿ بُوايمان لا تع بِن اس وحي يرجواً پُ يت ازل كي كي اوراس وحي يرجواً پُ سے بِهِ نازل كي كي اورون آخرت پر يقين ركھتے ہيں۔ يہي لوگ خداكي بدايت پر بين اور يہي لوگ فلاح يانے والے بيں۔ ﴾

میں مبدویت کا دعویٰ کیا اور اس کے زمانہے ۱۲۶ھ میں گہنوں کا

نمیرانجام آئتم ص۵،۹۰ خزائن ج۱۱ ص۳۳۳) میں فرماتے ہیں کہ ب وکسوف کسی اور مدعی کے وقت میں پیش کر سکتے ہیں تو پیش بوجاؤں گا۔''

. تو ۱۸۰۱ تاریخ ماه رمضان ۱۳۱۱ هیس بوا اور ۱۳۱۲ هیس خسوف و کسوف واقع بوار

بی بزائن جام ۲۳ ) شی مرزا قادیانی نے اوتقول علینا کی صدافت کے لئے معیار بنایا ہے کہ چھوٹے نبی کو ۲۳ برس کی کے معیار بنایا ہے کہ چھوٹے نبی کو ۲۳ برس کی ہو ہو گا تا ہے وہ چھوٹے ملبموں کو مزاسے خارج کردیتا ہے ۔ کیونکہ اس یفرض محال اینے سے البهاموں کے ساتھ بعض جھوٹے البہام کی نے اس آیت میں بیان کی ہے کہ ہم اس کو بری طرح ذرج کے اس نہایت صفائی سے جھوٹے ملبم کواس آیت سے نکال دیا دویتے گئے۔

 لبذا حسول قلاح اور بدایت کے لئے وجی مساب عدیدایمان لانے کا بھی ذکر ضروری تھا۔ معلوم ہوا آپ کے بعد وجی نیوت بیل وجی غیر نبوت باقی ہے۔ مبشرات، البام، تحریفات، رویاء صادقہ وغیرہ و فیرہ و ورش مطلق وجی تو شہد کی کھی کی طرف بھی ہوتی ہے۔" واو حسی دبل السی المنعطین لیو المنعطین (النعل دیمان)" اور شیاطین لیو حون الی اولیا تھ کی کرتے ہیں۔" ان الشنیطین لیو حون الی اولیا تھ (النعلم: ۱۲۱)"

اقوال صحابة

ا است معن عمر است فقال ابوبكر انه قدانقطع الوحى وتم الدين (مشكوة ص٥٠٥، باب مناقب ابى بكر) " وحضرت عمر الدين (مشكوة ص٥٠١، باب مناقب ابى بكر) " وحضرت عمر الدين المرابع الوير المرابع المرابع عمر المرابع المرا

۲ سسس "عن عمر" وان الوحى قد انقطع (بخارى ج١ ص٣٦٠٠)
 باب الشهد او العدول وقول الله) " ﴿ عُمر" عروايت م كدوى نبوت منقطع بوچكى م - ﴾
 كتب عقا كد

''فسابقی للاولیاء الیوم بعد ارتفاع النبوة الا التعریف وانسدت ابواب الاوامر الا لهیة والنواهی فمن ادعاها بعد محمد عَیْرُ الله فهو مدع شریعة اوحی بها الیه سواء وافق بها شرعنا اوخالف فان کان مکلفاً ضربنا عنقه والا ضربنا عنه صفحاً (فتوحات مکیه باب ۲۱ ج ۳ ص ۲۹، مثله فی الیواقیت مبحث ۲۰ ج ۲ ص ۲۸، مطبوعه مصر) ' ﴿ آ ج نُوت کارتفاع کے بعداولیاء اللہ کے لئے موائے معرفوں کے بحداولیاء اللہ کے لئے موائے معرفوں کے بحدای واوراوام ونوائی المہیہ کے دروازے بند کردیے گئے۔ پس جو شخص محمولی کے بعداس کا دوئی کی گئی برابر شخص محمولی کے بعداس کا دوئی کی گئی برابر سے ماری شریعت کے موافق ہویا مخالف پھراگر وہ مکلف یعنی عاقل بالغ ہے تو اس کی گردن ماریس کے اوراگر مکلف نیمی کی گئی برابر سے ماری شریعت کا دوئی کی گئی برابر سے کو اس کی گرون سے کی اوراگر مکلف نیمی کوئی پاگل ہے تو اس کی گردن سے کے اوراگر مکلف نیمی کوئی پاگل ہے تو اس سے پہلو تھی کریں گے۔ کھ

"وكذالك من ادعى منهم انه يوخى اليه وان لم يدع النبوة ...... فهؤلاء كلهم كفار مكذبون للنبى عَبَرِّ (شفاء قاضى عياض ع٢ ص٧٤٧) "﴿ الي بى و فض بهى كافر بجر نه دوئ كيا كريرى طرف وى نبوت بوتى بدار چه نبوت كادوئ ندكر \_ \_ پس بيكل كي كافر بين اور كذب ني كريم الكافة ك \_ .

نفمن اظلم مه اسع (انسعام ۹۳) "فینی (انسعام ۹۳) "فینی سی گئی۔اس سے خود مرز اقادیا نی سے مراداس جگہ کافر ہے۔" سیمراداس جگہ کافر ہے۔" سیمراداس جگہ کافر ہے۔"

جنابرسولالنَّمَانِيَّةُ بِرُخْمَ ''وی نبوت بِالْ ''اب جرائکِل

ہے منع کیا گیا۔" "اگر چہ ایک جبرائیل علیہ السلام لادیں

مرزائی اور بارش کی طرح اتر تی تق میں بھی عبرانی میں اور

ا\_لوگو!میں تم سب کا مو.....

﴿ ان کو کہددے کہ ہے۔ ﴾ ''فمن اظلم ممن افتری علی الله کذباً اوقال اوحی الی ولم یوح الیه شع (انسعام: ۹۳) ''یعی جوالله پرجموث با مرسعیا کی کشیری طرف وی کی گئی ہے۔ حالاتک کھوی تبیس کی گئی۔ اس سے بڑھ کرکون ظالم ہوسکتا ہے۔''

خودمرزا قادیانی (حقیقت الوی ص ۱۹۳، حاشی فردائن ج ۲۲م ۱۹۷) میل لکمتا ہے کہ ' ظالم سے مراداس جگد کافر ہے۔''

کی زمانہ میں مرزا قادیانی کا بھی حضو ملک کے بعد انعطاع وی نبوت پر ایمان تھا۔
"میر ایقین ہے کہ وی رسالت حضرت آ دم علیہ السلام منی اللہ ہے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ تلک پہر تھے ہوگئے۔"
(جوعا شنہ ارات جام اس ۱۳۸۵)
"دوی نبوت پر تو تیر وسو پر سے مہر لگ گئی ہے۔" (ازالہ م ۱۳۳۵ بزوائن جسم ۱۳۸۷)
"داب جرائیل علیہ السام بعد وفات رسول اللہ اللہ عیشہ کے لئے وی نبوت لانے ہے شع کیا گیا۔"
(ازالہ م ۲۵۵ بزائن جسم ۱۳۸۷)

## مرزائی عقیده نمبر۲...وی نبوت جاری

مرزائی اور مرزاغلام احمد قادیانی معتقد میں که مرزا قادیانی موصوف پر وی نبوت بارش کی طرح اترتی تھی۔ بھی عربی میں بھی اردو میں بھی ہندی میں بھی فاری میں بھی انگریزی میں بھی عبرانی میں اور بھی الیی زبان میں جو بجھے میں نشآ و ہے۔

"عن عمر " سن فقال ابوبكر" سانه قدانقطع الوحى وتم قص ٥٥٠ باب منقب ابى بكر " (حضرت عر سدوايت بكر مايا بوت منقطع بوگي اوروين تمام بوچكا - )

''عن عمر ۔۔۔۔ وان الوحی قد انقطع (بخاری ج ۱ ص ۳۹۰، ول وقول الله)'' ﴿ مُرِّ سروایت ہے کروکی نبوت منقطع ہو پیکل ہے۔ ﴾

بقی للاولیاء الیوم بعد ارتفاع النبوة الا التعریف و انسدت لا لهیة و النواهی فمن ادعاها بعد محمد عَلَیْلَمْ فهو مدع شریعة سواء و افق بها شرعنا او خالف فان کان مکلفاً ضربنا عنقه مصفحاً (فتوحات مکیه باب ۳۱ ج۳ ص۳۹، مثله فی الیواقیت مطبوعه مصر) "﴿ آنَ نُوت کِارتفاع کے بعداولیاءاللہ کے لئے کھیاتی نیمی رہاوراوام و نوائی الہیہ کے درواز سے بند کر دیئے گئے ۔ پس جو اس کا دوئی کر کر دی ہے گئی برا بر کے مواتی ہویا تخالف پھراگر وہ مکلف یعنی عاقل بالغ ہے تو اس کی گردن کے مواتی ہویا تخالف پھراگر وہ مکلف یعنی عاقل بالغ ہے تو اس کی گردن کیمی بینی بینونی کر برا ہے۔

که من ادعی منهم انه یوخی الیه وان لم یدع النبوة ..... کذبون للنبی عَیْرِنْ الله منافق (شفاه قلضی عیاض ۲۰ ص ۲۶۷) " (وایے تر نوت یونی ہے۔ اگر چ بوت کادعوی الله میں ادر کذب نی کریم الله کے ۔ ا طرف سے تیرے پردی نازل کی گئی ہے۔ وہ لوگوں کوسا۔ پ

آئی اویو، آئی ایم ودیو، آ اول دو ان الها مات کنزول ک ریم کمز ابول رہا ہے۔" (البشری ن شکط البهام " ہینسکی آ مدن ہونے وا " ہینسکی آ مدن ہونے وا " البهام ہوا تھا کر جورت ک والبهام جو سیجھنے میں نہیں آ ۔ " البیام جو شیعند انعسا بیالها والبهام جو سیجھنے میں نہیں آ ۔ المون ہے بیا عث سرعت البام در، المون ہے بیا عث سرعت البام در، المون ہے بیا عث سرعت البام در، اسلامی عقیدہ نمبر سوا۔

مسلمانون كاعقيده ب

"تبارك

الني تا قيامت مدارنجات ب\_حضور

**ریزی میں الہام** 

(حقیقت الوحی م ۲۲ جزائن ج۲۲م ۸۷) "يا يها النبي أطعم الجائع والمعتر" (تذكروص ۲۴۶) س..... "فات خذوا من مقام ابراهيم مصلى انا انزلناه قريباً من السقاديان '' ﴿ ابراجيم (مرزا قادياني) كى جَكَرُوتبا بناؤ اورمصلَىٰ تظهر الوجم نے اس كوقاديان كے قريب نازل كيا ہے۔﴾ ( حقیقت الوی ص ۸۸ خزائن ج ۲۲ص ۹۱) ۵ ..... منظر بعد میں جو خداتعالیٰ کی وجی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی۔ اس نے جھے اس عقیدہ پر قائم ندر ہے دیا ادر صرح طور پر نی کا خطاب جھے دیا گیا۔" (حقیقت الوحی ص ۱۵۰ خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۳) دمیری وی میں امر بھی ہے اور نی بھی .....اورا یسے بی اب تک میری وی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی۔" (اربعین نمبر ۱۳۵ ، فرزائن ج ۱۵ ۱۳۵۵) "اورين جيها كرقرآن شريف كي آيات پرايمان ركھتا ہوں۔ايها ہي بغير فرق ایک ذره کے خدا کی اس کھلی کھلی وحی پر ایمان لا تا ہوں۔جو مجھے ہوئی۔'' (ايك غلطى كالزاله ص ٢ مزائن ج ١٨ ص ٢١٠ جقيقت المدوة ص ٢٦١) "قل أن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله "﴿ كُهُ دے کداگرتم کواللہ سے چھلو ہے قتم میری پیردی کرو۔اللہ تم سے مبت رکھے گا۔ ﴾ (منميمه حقيقت الوحي ص ٨١ ، فزائن ج ٢٧٩ ٢ ٧ ) "بي كي بات بك ككافرول كرماته الأناجه برحرام كيا كياب-" (خطبالهاميص ١٤ نزائن ج١٦ ص اينا) ا ..... " جهاد معنی وین لزائیول کی شدت کو خداتعالی آ سته آ سته کم کرتا گیا ہے۔ حضرت موی علیدالسلام کوفت میں اس قدرشدت تھی کدامیان ندلا نا بھی قبل سے بھانہیں سکنا تھا اور شیر خوار بیچ بھی قُلُ کے جاتے تھے۔ بھر ہمارے نی ایک کے وقت میں بچوں اور بوڑھوں اورعورتوں کا قمل کرنا حرام کیا گیا اور پھر بعض قوموں کے لئے بجائے ایمان کے صرف جزیددے کرمواخذہ سے نجات پانا قبول کیا گیااور پھرسیح موعود (مرزا قادیانی) کے وقت قطعاً جہاد

(حاشيه اربعين تمبره جن ١٣ بزوائن ج١٥ ص٥٣٣)

كاحكم موقوف كرديا كيا\_"

آئی لو یو، آئی ایم ود یو، آئی شیل میلپ یو، آئی کین وہٹ آئی ول ڈو، وی کین وہٹ وی ول ڈو، وی کین وہٹ وی ول ڈو، ان الہا مات کے نزول کے وقت ایک ایسالہداور تلفظ معلوم ہوا کہ گویا ایک انگریز ہے جو مرب کھڑ ابول رہا ہے۔'' (البشریٰ جامل کا، ازبرا ہین جہم ۲۸۰ ہزائن جامل ۱۵۷۲،۵۷۱ ماشیہ) مندی میں المہام

" ہے کرش رودرگو پال تیری مہما گیتا میں لکھی گئی ہے۔"

(ليكچرسيالكون ص٣٦ خزائن ج٧٥ ٢٢٩)

مخلط البام

"بیضه کی آمدن ہونے والی ہے۔"

(تذکره ص ۱۳۵۵ والبشری ج ۲ ص ۱۳۳۱ از درج ۲ نیر ۱۳ میم اگست ۱۹۰۷)

"الهام بواتها کی ورت کی جال ایسلسی ایسلی لما سبقتانی بریّت و اذ کففت عن بنی اسرائیل"

(تذکره ص ۱۹۵۵ عن بنی اسرائیل"

وه البام جو بحصے مل بیس آئے

"هوشعنانعسايالهام شايرعبرانى بيدجس كمعن نبيس كطئ

- (البشرى جام ۴۳، تذكره ١٠٢)

"پریشن عمر براطوس با پلاطوس" نوث! آخری لفظ پرطوس ہے یا پلاطوس میں باعث مرعت الہام دریافت ہوا ۔۔۔۔۔ اس جگد براطوراور پریش کے معنی دریافت کرنے ہیں کہ کیا ہیں اور کس زبان کے برافظ ہیں۔"

(البشرى جاهن ١٥، ازمكتوبات احديدجاص ١٨، تذكره ص١١٥)

# اسلامى عقيده نمبرس مدارنجات آنخضرت الله كى تعليمات

مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ حضور سرور کا نئات آلیا ہی کی دحی نبوت تمام انسانوں کے لئے تاقیامت مدار نجات ہے۔حضور قلیلی کے بعد کسی کی دحی مدار نجات نہیں ہو یکتی۔

ا .... "تبارك الذي نيزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين

۱۹۹۸ پرومی نازل کی گئی ہے۔ وہ لوگوں کو سنا۔ پھ

(حقیقت الوی م ۲۲ فرائن ج۲۲م ۸۸)

ها النبى اطعم الجائع والمعتر " (تذكره ٢٥٠٥) "فاتخذوا من مقام ابراهيم مصلح انا انزلناه قريباً من

راہیم (مرزا قادیانی) کی جگہ کوتبلہ بناؤادر مسلّی تشہر الوہم نے اس کوقادیان کے

(حقیقت الوتی ۸۸ بخزائن ج ۲۲ ص ۹۱) ''گمر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وتی بارش کی طرح میر سے پر ناز ل ہوئی ۔

بده پرقائم ندر ہنے دیااور صرتح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا۔'' بدہ پرقائم ندر ہنے دیااور صرتح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا۔''

(حقیقت الوی ص ۵۰ افرزائن ج ۲۲ ص ۱۵۳) رنه مه

''میری وقی میں امر بھی ہے اور نہی بھی .....اورا یسے بی اب تک میری وحی ساور نمی بھی ۔'' (اربعین نبر ۱۴ مزائن ج ۱۵ ص ۴۳۵)

''اور میں جیسا کہ قر آن شریف کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں۔ایہا ہی بغیر اکی اس کھلی کھلی وحی پر ایمان لا تا ہوں۔جو مجھے ہوئی۔''

(ایک غلطی کاازااه ۲ بزائن ج۸اص ۲۱۰ جقیقت المدو وص ۲۶۸)

"قىل ان كىنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله "﴿ كه يَحْدُونِ يَحْدِبُكُمُ اللهُ "﴿ كَهِ مَا يَعْدُونِ كَارِهُ يَحْدُونِ تَوْتُمْ مِرى بِيروى كروراللهُ مَا يَعْدِبُ رَكِي كارٍ ﴾

(ضميمه حقيقت الموي ص ٨١ خزائن ج ٢٢ص ٢٠٠)

"بید کی بات ہے کہ کا فرول کے ساتھ لڑنا مجھ پر حرام کیا گیا ہے۔"

(خطبالهاميص ١٤ خزائن ج٢ اص ايضاً)

"جہاد یعنی دینی از ائیوں کی شدت کو خدا تعالیٰ آ ہستہ آ ہستہ کم کرتا گیا ہالسلام کے وقت میں اس قد رشدت تھی کہ ایمان نہ لا نا بھی قبل سے بچانہیں پچ بھی قبل کے جاتے ہے۔ پھر ہمارے نبی آیائی کے وقت میں بچوں اور مل کرنا حرام کیا گیا اور پھر بعض قو موں کے لئے بجائے ایمان کے دسرف ہے نجات پاتا قبول کیا گیا اور پھر مسے موعود (مرزا قادیانی) کے وقت قطعاً جہاد (حاشیہ اربعین نمبر میں ساہرائی جامی سے ماسیس ارائی جامی سے سے ایمان ہے ہے۔ ندنید آ (فرقان:۱) " ﴿ مبارک ہے وہ دَات جس نے اپنے بندے معالی برقر آن کریم نازل \* فرمایا تاکیتمام بی جہان والوں کے لئے نذیر بے۔ ﴾

٢ ..... "وما هو الا ذكر للعالمين (القلم: ٥٠) " ﴿ نَهِي بِيقِر آن مُرتمام عالم والون ك لئ تذكير ب- ﴾

سر سست ''اوحی الی هذا القرآن لا نذرکم به ومن بلغ (انعام: ۱۹)" هِ میری طرف بیقرآن وی کیاگیا ہے تا کداس کے ذرایعہ سے میں تم کواور تمام انسانوں کوجن کو قرآن کے نزول کی خبر پنیج ذراؤں۔ ﴾

نوٹ! یہ تینوں آیتیں صاف اعلان فر مارہی ہیں کہ قیامت تک تمام انسانوں کے لئے حضو علیقہ بی نی میں اور حضو علیقہ بی کی شریعت ہے اور سب کے لئے یہی قرآن جت ہے اور یہی وجی مدارنجات ہے۔

نوٹ! اس آیت میں صاف فر مایا ہے کہ حضوطی کی دی مدارنجات ہے۔ اگر منوطی کی دی مدارنجات ہے۔ اگر منوطی کی وہی کی استور مور آئے تو اس وقت حضوطی کی وہی کی اطاعت نہ اطاعت مدارنجات نہ ہوگی۔ کیونکہ اگر اس وہی نبوت پر ایمان نہ لائے گا اور اس کی اطاعت نہ کرے گا تو باوجود کمال اتباع وجی حضوطی کے پھر بھی نجات نہ ہوگی اور قرآن کا بیتم منسوخ ہوجائے گا اور نہ قرآن کا بیتم منسوخ ہوجائے گا اور نہ قرآن کر یم تمام انسانوں کے لئے نذیر اور نہ ذکر ہوگا اور نہ حضوطی کے ساجب الزمان رسول تمام انسانوں کے لئے رہیں گے۔ (معاذاللہ)

وبالاخرة هم يوقسون والذين يؤمسون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقسون واللك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون (بقرة ما المفلحون على المنادي المنادي

۲ ..... "اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اوليا، (اعداف: ۳) "ه في اتباع كرواس وى كاجوتمبار درب كي طرف عن مبارى طرف نازل كل مي اورندا تباع كرواس كيسواكس اورفيقول كا - الله

وی نبوت مدارنجات خدا کی طرف اس دی مدارنجات نازل کرنے ۔ مرعی بی کافر ہاور جو حضو ملاقطہ ہے۔جسیا کہ مرزا قادیانی کا اق

انتاع اہل عالم کے لئے فرض ہے

انو ٺ! ٻهآيت کريمه

مرزائی اورمرزاغلام نبوت اورتعلیم کومدارنجات

ا..... "چونکه'

احکام کی تجدید ہے۔ اس کئے خا فلک میعنی شتی کے نام ہے موسوم نوح کی کشتی قرار دیا اور تمام انسا دیکھے اور جس کے کان ہوں سنے ۲۔۔۔۔ ''آخرز

میں و وفر قد نجات پائے گا کہا س سو...... کا مامور خدا کا امین اور خدا کی ط ح

جہنمی ہے۔'' م

ضرورت ہے ا. روہ احمد کے رنگ نوب! اس سے ظا ہے۔سورج کی کرنوں کے مشا ضرورت ہے جوچا ندکی ٹھنڈی نوٹ! بیآ بت کر بر صاف طور ت اعلان کر دی ہے کہ صرف حضو مقالیۃ ہی کی وہی کا احتاج اہل عالم کے لئے فرض ہے اور کسی کی وہی کا احتاج اہل عالم کے لئے فرض ہے اور کسی کی وہی کا احتاج جائز نہیں۔ پس اگر آپ کے بعد بھی کوئی وہی نبوت مدار نجات خدا کی طرف سے آنے والی تھی تو اس کی احتاج سے کیوں رو کا جاتا ہے اور پھر اس وہی مدار نجات تازل کرنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ حضو مقالیۃ کے بعد مطلقاً وہی نبوت اور نبوت کا مدی ہی کا فر ہے اور جوحضو مقالیۃ کی شریعت کومنسوخ اور اپنی وہی نبوت کو مدار نجات بتلا سے وہ اکفر ہے۔ جیسا کہ مرزا قادیانی کا اقرار پہلے گذر چکا۔

# مرزائی عقیده نمبر۳... مدار نجات مرزا کی تغلیمات

مرزائی اور مرزاغلام احمد قادیانی آنخضرت اللی کے بعد مرزا قادیانی کی وقی نبوت اور تعلیم کو مدارنجات تمام انسانوں کے لئے کہتے ہیں۔

بوت اور یم و مداری سیم اسانوں سے سے ایم ہیں ہوں ہیں ہے اور نہی بھی اور شرایت کے ضروری اسکام کی تجدید ہے۔ اس لئے خداتعالی نے میری تعلیم کواوراس و حی کو جو میر ہے او پر ہوتی ہے۔ فلک مینی شتی کے نام سے موسوم کیا ۔۔۔۔۔ اب دیکھوخدا نے میری و حی اور میری تعلیم کومیری بیعت کو فوح کی مشتی قرار دیا اور تمام انسانوں کے لئے اس کو مدار نجات تھ ہرایا۔ جس کی آ تھیں ہوں۔ و کیکھاور جس کے کان ہوں سے ۔'' (عاشیار بعین نبر میں ۱ ، فرائن جاس میں ۱ و میکھاور جس کے کان ہوں سے ۔'' (خار اندین نبر میں ۱ ، فرائن جاس میں ۱ میں ایک ابراہیم (مرزا قاد یانی) پیدا ہو گا اور ان سب فرقوں میں و فرقہ نہ نجات یا ہے گا کہ اس ابراہیم کا ہیر وہوگا۔'' (اربعین نبر میں ۲ ہزائن جاس اس اور خدا کا فرستادہ خدا کا فرستادہ خدا کا امور خدا کا ایمن اور خدا کی طرف سے آیا ہے۔ جو پھی کھی کہتا ہے اس پر ایمان لا کا اور اس کا دشن کی میں ہوں۔'' (ابعین نبر میں ۲ ہزائن جاس اس ایمنائی دوشن کی موردت ہے ادر وہ احمد کے دیک میں ہوکر میں ہوں۔'' (ابعین نبر میں ۲ میں اندی کا میں دوشن کی فور ت ہو اس سے طاہر ہے کہ شریعت محمد سے کی و تی وقعلیم جو تیرہ سوری سے چلی آ رہی نور اس کا آ رہی نور سے بھی ہو تیرہ سوری سے چلی آ رہی نور ان کی اس سے طاہر ہے کہ شریعت محمد سے کی و تی وقعلیم جو تیرہ سوری سے چلی آ رہی نور ان سے سے ادر وہ احمد کے دیک میں ہوں۔'' (ابعین نبر میں میں سے جا کہ آ رہی نور سے بھی سے بھی آ رہی نور سے بھی سے بھی آ رہی نور سے بھی سے بھی سے بھی سے بھی سے بھی سے بھی آ رہی نور سے بھی سے بھی

ہے۔سورج کی کرنوں کے مشابہ ہے قابل برداشت نہیں۔منسوخ ہے اور شریعت مرزائیے کی اب

مرورت ہے جو جا مری مختدی روشن کے مشابہ ہے۔

ا ..... ''وما هو الا ذكر للعالمين (القلم: ٥٠)'' ﴿ ثَبِيلَ بِيرٌ آنَ كُرْمُاهُ كَـكُـتُدُكِرِمٍ- ﴾

ا ..... ''اوحی الی هذا القرآن لا نذرکم به ومن بلغ (انعام: ١٩)'' سیر آن وی کیا گیا ہے تا کداس کے ذرایعہ سے پیس تم کواور تمام انسانوں کوجن کر ولکی فجرینچے ڈراؤں۔ ﴾

وٹ! بیتیوں آیتی صاف اعلان فر مار ہی ہیں کہ قیامت تک تمام انسانوں کے لئے یا نبی ہیں اور حضو علاقت ہی کی شریعت ہے اور سب کے لئے بہی قرآن ججت ہے اور بات ہے۔

ه ..... ''وان تسطيعوه تهتدوا (نور:٤٥)''﴿ الرَّمْ مُعَلَّكُ كَاطَاعَتُ كَاطَاعَتُ كَاطَاعَتُ كَاطَاعَت مانجات اور مدايت بإجادَك \_ ﴾

اث! اس آیت میں صاف فر مایا ہے کہ حضو ہو آگئے گی وی مدار نجات ہے۔ اگر اللہ اور وی مدار نجات ہے۔ اگر اللہ اور وی نوت مدار نجات ہے۔ اگر اللہ اور وی نوت مدار نجات مقرر ہو کر آئے تو اس وقت حضو ہوگئے گی وی گئی است نہ ہوگا۔ کہ کو نکہ اگر اس وی نبوت پر ایمان نہ لائے گا اور اس کی اطاعت نہ ہوگی اور قر آن کا بیتھم منسون وجود کمال اتباع وی حضو ہوگئے ہے کھر بھی نجات نہ ہوگی اور قر آن کا بیتھم منسون کے لئے نذیر اور نہ ذکر ہوگا اور نہ حضو ہوگئے صاحب نہ اس ان اس کے لئے رہوگا اور نہ حضو ہوگئے صاحب نام انسانوں کے لئے رہیں گے۔ (معاذ اللہ)

..... ''والسنیسن بـوّمسنون بسمسا انزل الیك و مسا انزل من قبلك هم يسوقسنون و العلام على هدى من ربهم واولتك هم المفلحون هم) '' هي آيت پرگ وضاحت سے بتارہى ہے كے حصول فلاح ونجات كے لئے بسُ وى اور آ پ سے پہلے انبیاء بنیاء بنیا

.... "اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اوليا "" ويعني اتباع كرواس وى المارى المرف الله الماركي المرف المرفق ا

۵..... مرزامحمود قادیانی (حقیقت المعیوة م ۱۵۲) پس کلصته بین که: "آپ (مرزا) کی اطاعت کوالله تعالی نے ضروری قرار دیا ہے اوراسے مدار نجات تھیم ایا ہے۔ "اوراس کی فہرست میں لکھتے ہیں کہ: '' مسیح موعود (مرزا قادیانی) کی اطاعت میں ہی نجات ہے۔''

# اسلامی عقیدہ نمبر س، آنخضرت الله کے بعد مدی نبوت کافر ہے

مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ حضور اللہ کے بعد مطلقاً می منصب نبوت یا می وی نبوت وائر ہاسلام سے خارج ہے۔

مدعی نبوت کا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہونا اور مدعی وی نبوت کا کافر، دائرہ اسلام فے خارج ہونا اور مدعی نبوت۔ اسلام فے خارج ہونا ندکورہو چکا ملاحظہ ہوئ قر ارمرزا قادیانی قبل از دعوی نبوت۔

## مرزائي عقيده نمبريم .. مرزا قادياني ني تعا

مرزا قادیانی اورمرزائیوں کا بمان ہے کہ مرزا قادیانی منجانب اللہ منصب نبوت پر فائز تصاور وحی نبوت ان پر نازل ہوتی تھی۔ جو خص میعقیدہ ندر کھے جبنی اور کافر ہے اور ختم نبوت کا عقید اعتق اور مردودعقیدہ ہے۔

ا ..... " "جس دين من نبوت كاسلسله ند جود ومرده ب-"

(اشتہار۵رمارچ ۱۹۰۸ء مندرج حقیقت المعبو وس ۱۲۲۱ ملتو فات ج ۱س ۱۳۷)
"و و دین دین نہیں اور ندوہ نبی نبی ہے جس کی متابعت سے انسان

خداتعالی سے اس قدر زویکنیس موسکنا کدمکالمات البیدسے مشرف موسکے۔وہ وین تعنی اور قابل سے اس قدر زوی نانی ہے۔'' قابل فرت ہے۔۔۔۔۔سوایک امتی کواس طرح کا نی بنانا سے دین کی ایک لازمی نشانی ہے۔''

(معمد براین احدید صده می ۱۳۹،۱۳۸ نزائن ج ۱۲ س ۲۰۹)

تنبیدا پس یا تو سارے ادیان ساویہ معاذ اللہ تعتی تھبرے یا جمیج انبیاء علیہم السلام کو صاحب خاتم مانا جاوے۔

مسسس ''آنخفرتگ من اکوفیض من کا کوفیض کے کہ آنخفرت کے دنیا کوفیض کا میں کا میں کا میں کا کہ اس کا کہ کاک کا کہ کا

ہیر حال جبکہ فا میٹی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیر ا

" قرآن شريف

کی موعود کو نبی اللہ مانتے ہیں اس کی بیعت میں واخل نبیں ہو چکا کافر مینبیں کہتا وہ بھی کافر ہے۔آپ الممینان کے لئے اس بیعت میں ق ما قرار دیتا ہے اور زبانی بھی آپ گاہہے۔''

اسلامى عقيده نمبر

مسلمانون كاعقيده ہے كەنج

ميكماس كم مجزات صوبيات كم عليه المستحرة المستحرة والمستحرة والمست

ے امر خارق عادت ظاہر ہواور

سم الله المستخفرت ك بعد بعث انبياء ملهم السام كوبالكل مسدودقر ارديخ كالية المسلم الله المستحفرت في بعث الترتعال المسلم الله بحضرت في بعث في بعث الترتعال في بعث بالله من ذالك الراس عقيده في تنظيم كياجات وال ك يمعن بول ك كما الله من ذالك الراس عقيده كوتنكيم كياجات وال ك يمعن بول ك كما أب نعو في الله ونياك لئ اكداب كطور برة ع تصاور جوفض الساخيال كرتاب وه المعنى اورم دود ب "

۵ میں کو جہر کال جبکہ خدا تعالیٰ نے جھے پر ظاہر کیا ہے کہ ہرایک شخص جس کومیر کی اور خدا کے در ایک شخص جس کومیر کی ا اور تاہی ہے اور اس نے جمھے قبول نہیں کیا ہے وہ مسلمان نہیں اور خدا کے نز دیک قابل مواخذ ہ

المربهی نہیں کہتا وہ بھی کافر ہے۔ آپ (مرزا قادیائی) نے اس محص کو بھی جواس کو بچا جانتا ہے مگر مریداطمینان کے لئے اس بیعت میں تو قف کرتا ہے کافر تھر ایا ہے۔ بلکداس کو بھی جوآپ کو دل میں بچا قرار دیتا ہے اور زبانی بھی آپ کا انکار نہیں کرتا۔ ابھی بیعت میں اسے پچھ تو قف ہے کافر ممرایا ہے۔'' (طغم تایا نے اور زبانی بھی آپ کا انکار نہیں کرتا۔ ابھی بیعت میں اسے پچھ تو قف ہے کافر

## اسلامی عقیده نمبر۵ .. معجزه اب سی کونهیس مل سکتا

مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ نبی کریم ایک ہے ۔ مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ نبی کریم ایک ہے بعد کسی مخص سے کوئی معجز ہ صادر نہیں ہوسکتا چہائیکہاس کے معجزات حضو والفیلین کے معجزات سے ہڑھ جائیں۔

 زامحود قادیانی (حقیقت المعوق می ۱۵۰) میں لکھتے ہیں کہ: ''آپ (سرزا) ضروری قرار دیا ہے ادرا سے مدارنجات طبرایا ہے۔'' اوراس کی فہرست د (سرزا قادیانی) کی اطاعت میں ہی نجات ہے ''

# رم... آنخضرت الله كے بعد مدى نبوت كافر ہے

يده ب كرحضو يعلي ك بعد مطلقاً مرى منصب نبوت يا مرفى وى نبوت

فر اور دائرہ اسلام سے خارج ہونا اور مدی وی بوت کا کافر، دائرہ د چکا ملاحظہ ہوئع اقر ارمرزا قادیانی قبل از دعوی نبوت۔

# ائی عقیدہ نمبر ۴ .. مرزا قادیانی نبی تھا

مرزائیوں کا ایمان ہے کہ مرزا قادیا نی منجانب القدمنصب نبوت پر فائز ب ہوتی تھی۔ جو مخص بیعقیدہ ندر کھے جہنی اور کافر ہے اور ختم نبوت کا ہے۔

> ال وین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہود ہمر دہ ہے۔'' مد

(اشتہار ۵۷ مارچ ۱۹۰۸ ومندرج تقیقت المعربی توس ۲۷۱ ملتوظات ج ۱۹س ۱۱۲) دین دین نہیں اور ندوہ نجی نبی ہے جس کی متابعت سے انسان نہیں ہوسکتا کہ مکالمات المہیہ ہے مشرف ہو سکے۔وہ دین لعنتی اور ستی کواس طرح کانی بنانا سے دین کی ایک لازمی نشانی ہے۔''

(معیمہ براہین احمہ بیدھے۔ ۵س ۱۳۹،۱۳۸ بزدائن ج ۱۲۹س ۳۰۹) ارے ادبیان ساویہ معاذ اللہ لعنتی تھمبرے یا جمیع انبیاء علیم السلام کو

خاتم النبیین کے معنی بھی یہی ہیں کہ کوئی شخص نبی نبیں ہوسکتا۔ جب نداختیار کرے۔ورنہ نبوت کا درواز ہ سدود نبیّن اور جبکہ ہا ب نبوت اقادیانی ) بھی ضرورنبی ہے۔'' (حقیقت المدو ہ ص۲۳۱ء۔ زامحود) ا ...... ''قال الله تعالى ولكن العذاب: ٤٠)' ﴿ الله تعالى فرمات بين كرم الله الله كَالله كَالله عَلَيْكُ الله كَالله عَلَيْكُ الله كَالله عَل العذاب: ٩٠) ' ﴿ الله تعالى فرمات بين كرم الله الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله

نوٹ! خاتم النہین عام ہے باعتبارز مانہ بھی تمام ممی، مینی حضور کالیتے پر نبوت کے مراتب اور در جات ختم ہیر ورچنہیں ۔ آپ کیلیتے نبی الانبیاء میں ۔ تمام نبیوں سے عبدلر ورچنہیں ۔ آپ کیلیتے کی الانبیاء میں ۔ تمام نبیوں سے عبدلر ورچنہوں کالیتے پرایمان لاؤاوران کی نصرت واجب جانو۔' ا

۲ .....۲ ''عدن جدابدرٌّ ان الدنبي عَلَيْهُ اللهُ فَضَلَّ (رواه الدارمي ج مص ۲۷، بداب ما اعطيي معلق المدارمي ع مصلاً المدارمي ع مصلاً المدارمين علي المدارمين على المدارمي

ولا في رو اول بدارك به المسل لواء الحمد يو ولا في خريس انا اكرم الاولين والآخرين ولا باب منا اعطى النبي تنات من الفضل، مشكوة المرسلين منات في " وضويتات في مايا من لواء الممدكا الموسلين منات " وم عليه السلام اور ما سوا الن كسب بول كرمون بالمنافح كالهمول بالمنافح كرمايا من المنافح كرمايا منافح كرمايا النافح كرمايا كرمايا النافح كرمايا كرمايا النافح كرمايا كر

مرزائی عقیده نمبر۲...مرزا قادیانی آنخ بلکهان سے انفلل۔

مرزائیوں کے عقیدہ میں مرزا قاویانی جھنوں می کمالات مع نبوت کے مرزا قادیانی کو حاصل ہیں۔ ملکمہ رکھتے ہیں۔(معاذاللہ) (شرح عقائد فی ص۱۹،۱۳) میں بھی ای طرح ہے۔ (تمبید ابوشکور سلمی ص۱۳ آلمی) میں ہے کہ:'' و مدن اور عقائد فی ذرماندا فانه یصیر کافر اور من طلب منه المعجزات فی النص '' ﴿ جوشحص فی زماند بوت کا دعوی کرے و دکافر ہوجائے اور جوشحص اسے مجزات طلب کرے و دیمی کافر ہوجائے گا۔ کیونکہ اسے نفس قرآنی میں شک نیا۔ ﴾

نیز اس میں دعویٰ نبوت بھی ہوتا ہے۔' دبغیر دعویٰ نبوت کے معجز فہیں۔'' (دیکھوآ ئینہ کمالات ص ۲۳۷، نزائن ج ۵صابینا)

## مرزائی عقیده نمبر۵. بمرزا قادیانی صاحب معجزه تص

مرزا قادیانی اپنے نشانات ِلعنَّ مُعَجِّزات کو دس لا کھ بتاتے ہیں اور حضور مالکے معجزات کی تعداد تین ہزار بتاتے ہیں۔

ا است '' بلکه خدا تعالیٰ کے نفش وکر م سے میرا جواب بیہ ہے کہ اس نے میرا دکولیٰ خاب نے میرا دکولیٰ خاب کہ اس نے میں کہ بہت ہی کم نبی ایسے آئے ہیں ۔ جنہوں نے اس قدر مجزات دکھائے ہوں ۔'

۲ سن '' در حقیقت بیخرق عادت نشان ہیں اور اگر بہت ہی سخت گیری اور زیادہ سے نیادہ احتیاط سے بھی ان کا شار کیا جائے تب بھی بینشان جو ظاہر ہوئے دس لا کھ سے زیادہ احتیاط سے بھی ان کا شار کیا جائے تب بھی بینشان جو ظاہر ہوئے دس لا کھ سے زیادہ ہوں گے۔'' (برا بین احمد بیچھے ہم م ۵ کہ خزائن جام میں کا بھی نے کہ نہ کر سے جو ہمارے جو ہمارے ہوں اب

نبی الیقی سے ظبور میں آئے۔'' نبی الیقی سے ظبور میں آئے۔'' نوٹ ! تفصیل پہلے گذر چکی ہے ملاحظ ہو۔

# اسلامى عقيده نمبر ٢ ... آنخضرت النه تمام مخلوقات سے افضل ہیں

مسلمانوں کاعقیدہ جنب رسالت مآب مرورکا تن تشکیلی کی بابت ہے کہ گلوق میں کوئی آپ کیلیٹ کے برابرنہیں بوسکتا۔ چہ جائید آپ کیلیٹ سے افضل ہوآپ کیلیٹ مصداق تیں سعد از خدا بزر ک توڈی قصہ مختصد

ر ۹۸،۱۲ ) میں بھی ای طرح ہے۔ (تمہدا بوشکور ملی ص ۱۲ تلی ) میں ہے قفی زمان خانه بصیر کافر او من طلب منه المعجزات ۹ شك فی النص " ﴿ جوشخص فی زمانہ نوت كا دعویٰ كرے وہ كافر ا جزات علب كرے وہ بھی كافر ہوجائے گار كيونكداس نفص قرآنی ا

نبوت بھی ہوتا ہے۔''بغیر دعویٰ نبوت کے معجز نہیں '' ﴿ مَا مِيْ مِيْ مِيْنِ اللَّهِ مِيْنِ مِ

( دیکھوآ ئینہ کمایات ص ۲۳۷ خزائن ج ۵ص ا**ینا)** 

بره نمبر۵...مرزا قادیانی صاحب معجز ه تھے

نے نشانات یعنی معجزات کو دس لا کھ بتاتے ہیں اور حضوطالیتے کے تابید

خدا تغانی کے فضل و کرم سے میرا جواب سے ہے کہ اس نے میراوعو کی بعجزات دکھائے بیں کہ بہت ہی کم نبی ایسے آئے بیں ۔جنہوں نے ''

نیقت بیخرق عادت نشان ہیں اور اگر بہت ہی سخت گیری اور زیادہ کا شار کیا جائے تب بھی بینشان جو ظاہر ہوئے دس لا کھ سے زیادہ (براتین اسمہ بیرصہ بنجم ص ۵۸ بزرائن جاماص ۷۲)

گوئی شریرالنفس ان تین بزار مجزات کا بھی ذکر ندکرے جو ہمارے (تخذ گوڑو میں ۴۰ مزائن جے اس ۱۵۳)

لذرچکی ہے ملاحظہ ہور

.. آنخضرت عليه تمام مخلوقات ہے افضل ہیں

جناب رسالت ما بسرور کا نئات الطبیعی کی بابت یہ ہے کہ مخلوق ر موسکتا۔ چہ جائیکہ آپ الطبیعی سے افضل موا پھالیکی مصداق توٹی قصہ مختصر

المرسلين ولا عن جابر أن النبي تلوله قال أنا قائد المرسلين ولا فخر (رواه الدارمي ج ص ٢٠٠٠ باب منا اعطيي النبي تنوية من الفضل، مشكوة ما ١٥٠ باب فضائل سيد المرسلين ترت ) ' المن حضو تنايشة في فر ما يا كميل تمام رسولول كايم و وول با الخرك \_ . ﴾

"انا حامل لواء الحمد يوم القيامة تحته أدم فمن دونه ولا فخر (رواه الدارمي ج١ ص٢٠، الله فمن دونه ولا فخر النا اكرم الاولين والآخرين ولا فخر (رواه الدارمي ج١ ص٢٠، البار منا اعطى النبي سيئة من الفضل؛ مشكوة ص١٥، ١٥، ١٠، باب فضائل سيد المرسلين سيئة) " وضويت في فرويا من الفضل؛ مشكوة من الهول - قيامت كون اس المرسلين سيئة م الميداليام اور ماسوا ان كسب بول كيد من تمام پهول اور چيلول عافل مول بالخرك - كالله مول بالمؤرك - ك

مرزائی عقیدہ نمبر۲..مرزا قادیانی آنخضرت علیقہ کاہم بلیہ بکدان سے نضل ہے

مرزائیوں کے عقیدہ میں مرزا قادیا نی جضوع اللہ کے برابر ہیں۔ جضوع اللہ کے تمام علالات مع نبوت کے مرزا قادیانی کو حاصل ہیں۔ بسم مرزا قادیانی حضوع اللہ سے بڑھ کرشان اور کھتے ہیں۔ (معاذاللہ) ۲ ..... ۲۰۰۰ نارب اسبات الکارکر تعلق رکھتی ہے۔جیسا کہ پانچویں ہزار سے تعلق رکھتی تھی۔ کیا۔ بلکہ حق یہ ہے کہ آنخضرت اللہ کے کی روحانیت چھ بنسبت ان سالوں کے اقولی اور اکمل اور اشد ہے۔ بلکہ اسی لئے تکوار اور لڑنے والے گروہ کی تھتاج نہیں اور اس ۔ لئے صدیوں کے شارکورسول کریم کی ہجرت سے بدر کی راہ اس مرتبہ پر جوتر قیات مرتبوں سے کمال تا مرکھتا ہے۔ دلا (خط

'' ظاہر ہے کہ فتح مبین کا وقت ہمارے نی کر؟ ربی کہ پہلے غلبہ سے بہت بڑی اور زیادہ ظاہر ہے اور مقد اس طرف خدا تعالیٰ کے اس وقت میں اشار ہ ہے۔'' سب

نوٹ! مرزا قادیائی نے اس میں بعثت ثانی ہی کر بھو ہوئی ہے۔ نبی کر بھو ہوئی ہے کہ بعثت سے افضل شان میں بتایا ہے اور ا بدر اور حضو رہوں ہے کہ بعثت کو ہلال سے نسبت دی ہے اور م مبین سے بہت بڑی اور اغلب ہے۔ اگر کوئی بیعقیدہ نہ عمل بڑھ گیا۔

۸۰۰۰۰۰۰ (اخبار الفضل قادیان جسمنمبر ۹۰۲۸ میون جسمنمبر ۹۰۲۸ میرون جمید لیا۔ (ان

۲..... "دمیں بروزی طور پروہی نبی خاتم الانبیاء بوں۔ میں ظلی طور برجمہ ہُوّل۔ جب کہ بروزی طور پرجمہ ہُوّل۔ جب کخضرت کا بی وجود قرار دیا ہے۔ بروز میں دوئی نبیس بوتی۔ جب کہ بروزی طور پر میں آنخضرت بوں اور بروزی رئگ میں تمام کم الاست محمد کو می نبوت شمری ہے۔ میرے آئینے ظلیت میں منعکس ہیں۔ تو پھرکون سرا نگ انسان بوں۔ جس نے علیحد وعور پر نبوت کا دعوی کیا۔ "منعکس جی برق پھرکون سرا نگ انسان بوں۔ جس نے علیحد وعور پر نبوت کا دعوی کیا۔ "

سانبیاه اگرچه بوده اندبسی من بعرفان نه کمترم زکسی آنچه داداست هر نبی راجام داد آن حسام رامرابتمسام کم نیم زان همه بروئے یقین هرکه گوید دروغ هست لعین

( زول المسيح ص ٩٩ ،خز ائن ج ١٨ص ١٤٨)

م ''له خسف القمر المندروان لى غسا القمران المشرقان المشرقان المشرقان المشرقان المشرقان المشرقان التفر '' \* (ترجمهم زاقادیانی) اس کے لئے (حضوع ﷺ کے لئے ذراتر جمه کا ادب قابل ملاحظہ ہے) جاند کا خسوف ظاہر بوااور میرے لئے چانداور سورج دونوں کا کیا تو انکار کرے گا۔ ﴾ (تصدہ انجازیم اے جزائن جم اسم الم

۵ (تخذ گولویه ص ۲۰ ، خزائن ج۷ اص ۱۵۳) پر جناب رسول التعلیق کے مجزات کی تعداد (حمد جم براجن احمد بیص ۵ ، خزائن مجزات کی تعداد (حمد جم براجن احمد بیص ۵ ، خزائن مجزات کی تعداد کی بروس ال کھ بنا کی ہے۔ عبارت معجزے کے بیان میں مذکور موچک ہے۔

السس المحتی ہے۔ جیسا کہ پانچویں بزار سے تعلق رکھتی تھی۔ پس اسے حق کا اور نفس قرآن کا انکار التعلق رکھتی تھی۔ پس اسے حق کا اور نفس قرآن کا انکار کیا۔ بلکہ حق ہے۔ جیسا کہ پانچویں بزار سے تعلق رکھتی تھی۔ پس اسے خرار کے آخر میں یعنی ان دنوں میں بنسبت ان سالوں کے اقوی اور اکمل اور اشد ہے۔ بلکہ چود حویں رات کے چاند کی طرح ہے۔ بلکہ چود حویں رات کے چاند کی طرح ہے۔ اس لئے تلوار اور لانے والے گروہ کی محتاج نہیں اور اس لئے خدا تعالیٰ نے مسے موجود کی بعث کے لئے صدیوں کے شار کورسول کریم کی جمرت سے بدر کی راتوں کے شار کی مانندا نقتیار فر مایا تا وہ شار اس مرتبہ یہ جوتر قیات مرتبوں سے کمال تام رکھتا ہے۔ دلالت کرے۔''

(خطبهالهاميش الا ٢٤١٦ فزائن ج١٦ص ايعنا)

'' ظاہر ہے کہ فتے مین کا وقت ہارے ہی کریم کے زمانہ میں گذرگیا اور دوسری فتح باتی رہی کہ کے زمانہ میں گذرگیا اور دوسری فتح باتی رہی کہ پہلے غلبہ ہے بہت بڑی اور زیادہ طاہر ہے اور مقدر تھا کہ اس کا وقت میں موعود کا وقت ہو، ای طرف خدا تعالیٰ کے اس وقت میں اشارہ ہے۔''سبحن الذی اسدی بعبدہ'' اس طرف خدا تعالیٰ کے اس وقت میں اشارہ ہے۔''سبحن الذی اسدی بعبدہ'' (خطید الب میں ۲۸۸ بزر اُن جداس ایشا)

نوٹ! مرزا قادیانی نے اس میں بعثت ٹانی لینی اپنی بعثت اوّل بعنی حضرت کی کریم آلیک بعثت کو بعثت اوّل بعنی حضرت نی کریم آلیک کی بعثت سے افضل شان میں بنایا ہے اور اپنی بعثت کو جودھویں رات کے جاندلینی برراور حضو تالیک کی فتح مبین حضو والیک کی فتح مبین حضو والیک کی فتح مبین حضو والیک کی میں مبین سے بہت بری اور افلاب ہے۔ اگر کوئی می عقیدہ ندر کھو و نص قطعی کا منکر ہوگا۔ اصل سے طل بردھ کیا۔

۸ ..... (اخبار الفضل قاویان جسم نبر ۳۹،۳۸ مورد ۱۹۱۵ رستبر ۱۹۱۵ و کالم ۲) میں کے کہ: ''جب اللہ تعالیٰ نے سب نبیول سے عبد کیا۔ (النبیین میں سب انبیاء شریک میں کوئی نبی

ا ...... دو مسیح موجود (مرزا قادیانی) کہتا ہے' کمالات متفرقہ جوتمام دیگرانیاء مالات متفرقہ جوتمام دیگرانیاء مال تے تقوہ سب حضرت رسول کریم میں ان سے بڑھ کرموجود تقاوراب وہ سارے مضرت رسول کریم اللہ تھے۔ عضرت رسول کریم اللہ تھے۔ علی طور پرہم (مرزا) کوعطاء کئے گئے ۔اس لئے ہمارانام، میم موکی ،نوح ،داؤہ ، یوسف سیمان ، یحی بیسٹی و نیم دہ ہے۔ پہلے تمام انبیا جُمل تھے۔ اللہ تھے کی خاص خاص صفات میں اور اب ہم ان تمام سفات میں نی کریم کے ظل میں۔'' اللہ تھے کی خاص خاص صفات میں اور اب ہم ان تمام ساتھ ہے۔ اللہ تھے۔ اللہ تا میں کا میں کہا کہ تا ہم ان تمام ۱۹۰۱ ہے۔ اللہ تا میں کا میں کہا کہ تھے۔ اللہ تا میں کا میں کہا کہ تو میں کا میں کی کریم کے ظل میں۔''

> انبیاء اگرچه بوده اندبسے مین بعرف ان سه کمترم زکسے آنچه داداست هر نبی راجام داد آن حسدم راسرابت مسام کم نیم زان همیه بروئے یقین هر کیه گوید دروغ هست لعین

(مزول أمني ص ٩٩، قرائن ج١٨ص ٨١٨)

سم ''له خسف القمر المنيروان لى غسا القمران المشرقان المشرقان '' ﴿ رَجْمِمُ وَارْتُجْمَدُ كَاوْبُ قَالِلُ '' ﴿ رَجْمِمُ وَالْوَبُ فَا إِلَى الْمُ مَا وَالْمُولِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْلِقُولِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولِ وَالْمُؤْلِقُولِ وَالْمُؤْلِقُولِ وَالْمُؤْلِقُولِ وَالْمُؤْلِقُولِ وَالْمُؤْلِقُولِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولِ وَالْمُؤْلِقُولِ وَالْمُؤْلِقُولِ وَالْمُؤْلِقُولِ وَالْمُؤْلِقُولِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُلِقُ وَالْمُؤْلِقُلِي وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولِ وَالْمُؤْلِقُولِ وَالْمُؤْلِقُولِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُلِقُولِ وَالْمُؤْلِقُلِقُولِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُلِقُولِ وَالْمُؤْلِقُلِقُلِي وَالْمُؤْلِقُولِ وَالْمُؤْلِقُولِ وَالْمُؤْلِقُلِقُولِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْلِقُلِقُولِ وَالْمُؤْلِقُولِ وَالْمُؤْلِقُلِقُولِ وَالْمُؤْلِقُولِ وَالْمُؤْلِقُلِقُولِ وَالْمُؤْلِقُلِقُلِقُلِقُولِ وَالْمُؤْلِقُولِقُولِ وَالْمُؤْلِقُولِقُولِ الْمُعِلِي وَالْمُولِقُلِقُولِ وَالْمُولِقُولِ الْمُنْفِي وَالْمُولِقُولُ وَالْمُول

۵ .... (تحدّ گوز دیدص ۴۰ فزائن ج ۱۵ ص۱۵۳) پر جناب رسول الله الله الله که عداد تر جناب رسول الله الله که عداد ت عداد تین بنرار بتاتے میں اور اپنے مجردات کی تعداد (حسہ بنجم برامین احمدیہ ص ۵۹ فزائن پردس لا کھ بتائی ہے۔ عہارت مجرزے کے بیان میں مذکور ہو چکی ہے۔ وت سے بور م کر دموی ہے۔ کیااس وقت بھی م وامرى كادم بجرتے رہيں؟ - بال مسلحت وقت ك

اسلامى عقيده نمبر ٢ ...غير

مسلمانون كاعقيده ہے كەاس امن عليج السلام سے اضل نہیں ہوسکنا۔غیرنی کونی جونكه حضوعات خاتم انبيين بي-ند کیا جائے گا اور ظاہر ہے کہ انبیاء علیم السلام

م مخضرت الله ك بعد كونى مخص قيامت تك قادیانی نے مرزاغلام احمد قادیانی کاعقیده (\* نقل كيا ہے۔"حضرت صاحب في تريال ال عتى .... حضرت صاحب فرماتے ہیں كرفير فح

اور (حقيق المبوة ص ٢٢٢) على لكع

موگااور چونکہ سے موعود نے اپنے آپ کوئے۔ كة كانام اى طرح ني ركوديا كيا-جس

غرض بيركبعض انبياء يبهم السلام

مجمی منصب نبوت کے دعویٰ کوستگزم ہے اور آ ب\_لبذا فضيات على بعض الانبياء كاوعولى

جيما كد (في الكرام ص ٣٨١) مين اين سيرين

ي بھى افضل بين اور (بديدمبدويدم ١٥ بحوا

على النبي "كرص ١٨ ريجروالف ثارج

جائز داشته اندکه جزئی استک

ا..... ''كنّانقول و

بعده ابوبكراً ثم عمراً ثم عثماناً مشکیة ص٥٥٥، باب مناقب ابی

متعظ نہیں۔ آنخضرت اللہ بھی اس انبین کے لفظ میں داخل ہیں) کہ جب مجمی میں تم کو کتاب اور حكمت دول (كتاب سيم اوتوريت اورقرآن بهاور حكمت سيم رادسنت اورمنهاج نبوت وحديث شريف) پھرتمبارے ياس ايك رسول آئے مصدق ہوان سب چيزوں كا جوتمبارے یاس کتاب و حکمت سے جیں۔ (وہ رسول مسح موعود جیں جوقر آن وحدیث کی تعدیق کرنے والا باوروه صاحب شريعت جديدة بين التؤمنن به من جونون ثقيله ب-الل علم جائة بين كسخت تأكيد كمعنول ميس آتا ب\_ليني النبيوا التم سبضروراس برايمان لانااور برطرح سے مدوفرض مجھنا۔ جب تمام انبیا علیم السلام کو مجملاً حضرت مسيح موعود يرايمان لا نا اوراس كى نصرت كرنافرض مواتو بهم كون بين جونه مانين ـ " (منقول ازعقا يُمجود بينبراص ١٨٠١)

نوث! كيااب بهي كچه كسرره في \_معاذ الله مرزا قاديان كوني الانبياء بناديا\_تمام انبياء اور حضور خاتم النبین مالی کم مرزا قادیانی کی است میں داخل ہیں۔ پہلے مرزا قادیانی کو حضور الله سے برابری کا دعوی تھا۔ کمالات میں بعید وہی خاتم الانبیا والله تعے حضور الله کی طرح تمام لوگوں کی طرف رسول الله بوکرمبعوث بوے۔ 'قل یا یہا الخاس انی رسول الله اليكم جميعاً" (اشتهارمعيارالاخيار يجموعاشتهارات عسم ، ١٤، البشرى جمره)

وى نبوت سيكور بحى عطاء كاكل - "انيا اعطينك الكوثر"

(ضمير حقيقت الوي ص ٦ ٨ بخزائن ج٢٢ ١٣٠٤)

مقام محود كابھى وعده كيا گيا۔"اراد الله ان يبعثك مقاماً محموداً " (ضميمه حقيقت الوحي ص ٦ ٨ بخزائن ج٢٢ ص١١٧)

باعث ايجاد خلق بوئة ـ " لولاك لما خلقت الافلاك"

(منيمه حقيقت الوي م ٨٥ فرزائن ج٧٢ ١٤٠)

"خلقت لك ليلا ونهاراً" يعنى تير علية من فرات اوردن كويداكيا-(اربعین نمبر ۳۵۵ ۸، فرزائن ج ۱۳۵۵ ۳۵۵)

معراج بھی ہوئی۔'سبحن الذی اسرٰی بعبدہ لیلا ..... الغ!'' (ضير حقيقت الوي ص ٨ ، فزائن ج ٢٧٣ ٧ ٤ )

''دنیٰ فتدلی فکان قاب قوسین اوادنیٰ''

(حقيقت الوحى ٢٨ برزائن ج٢٢ س ٤٩)

اور جب انضلیت کا دروازه کطانو وه وحییل موئیں۔ جو پہلے مذکور موئیں۔جن میں

نبوت سے بڑھ کر دعویٰ ہے۔ کیااس وقت بھی معاذ اللہ حضو علی ہے۔ افضل نہ ہوں۔ وہی غلامی یا برابری کا دم بھرتے رہیں؟ ۔ ہاں مصلحت وقت کا تقاضا دوسری چیز ہے۔

# اسلامی عقیدہ نمبر ک. غیرنبی! نبی سے افضل نہیں ہوسکتا

مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ اس امت میں کوئی مخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام ودیگر انبیاء علیم السلام سے افضل نہیں ہوسکتا۔غیر نبی کو نبی پرفضیات کلی حاصل نہیں ہوسکتی۔

چونکہ حضور علی خاتم انبیان ہیں۔ آپ کے بعد کی کو قیامت تک منصب نبوت عطاء نہ کیا جائے گا اور ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے بڑھ کر اور برابر عنداللہ کی کا رتبہ ہیں۔ البندا آخضر سے قالیہ کے ہم رتبہ بھی نہیں ہوسکتا۔ چنا نچے مرز احمود تادیانی نے مرز اغلام احمد قادیانی کا عقیدہ (حقیقت المعوق میں مرز اقادیانی کی کتاب سے نقل کیا ہے۔ '' حصرت صاحب نے تریاق القلوب میں کہا ہے کہ غیر نجی کو نجی پر فضیلت نہیں ہو سکتی سے مصرت صاحب فرماتے ہیں کہ غیر نجی ہوں کہ کہ کے مسلم کے کہ عمر تری کو نجی پر فضیلت نہیں ہو سکتی سے مضرت صاحب فرماتے ہیں کہ غیر نبی این سے افضل کیوں کر ہوسکتا ہے۔''

اور (حقیق الدوق مل ۲۲۲) میں لکھتے ہیں کہ: '' جو خص کی نبی انصل ہوگاو اصرور نبی ہوگااور چونکہ سے موعود نے اپنے آپ کوسے سے اضل کہا ہے۔ اس لئے آپ واقع میں نبی تھے نہ کہ آپ کانام اس طرح نبی رکھ دیا گیا۔ جس طرح آ دمی کوشیر کہددیتے ہیں۔''

غرض یہ کہ بعض انبیاء علیم السلام پرفضیلت کی کا دعوی مرزا قادیانی کے مسلمہ اصول پر بھی منصب نبوت کے دعوی کوسٹرم ہے اور آنخضرت اللہ کے بعد یقینا منصب نبوت کا دعوی کفر ہے۔ بال نفیلت جزئی بحث سے فارج ہے۔ بال نفیلت جزئی بحث سے فارج ہے۔ بال نفیلت جزئی بحث سے فارج ہے۔ جسیا کہ (فی اکرام میدی تو بعض وجوہ میں انبیاء سے بھی افضل ہیں اور (ہریم میدوی میں 17 برائ اللہ برائع) کھا ہے۔ ' یہ جوز فضل الہ جزئی اولی علی الذبی ''پرم میر ۱۸ پرمجد دالف ٹائی کا قول کھا ہے۔ ' ایس قسم فضل ولی برنبی علی الذبی ''پرم میر ۱۸ پرمجد دالف ٹائی کا قول کھا ہے۔ ' ایس قسم فضل ولی برنبی جائز داشتہ اند کہ جزئی است کہ مجال معارضہ دکلی ندار د''

ا ...... ''كنّا نقول ورسول الله علم الله علم المه النبى علم الله النبى علم الله النبى علم الله النبى علم الله الموداؤدج ٢ ص ٢٦١، باب فى التفضيل، مشكوة ص ٥٥، باب مناقب ابى بكرّ) '' (رسول الله بقيد حيات تصاور مم صحابةً بنايد

نرت المالية بحى ال النميين كے لفظ ميں داخل بيں ) كه جب بھى ميں تم كوكتاب كتاب سے مراد توريت اور قرآن ہے اور حكمت سے مراد سنت اور منہائ نبوت كتاب سے مراد توريت اور قرآن ہے ۔ مصدق ہوان سب چيزوں كا۔ جو تمہار ہے ہوتم ہارے بيں ايك رسول آئے ۔ مصدق ہوان سب چيزوں كا۔ جو تمہار ہے ہيں ۔ (وہ رسول سے موجود بيں جو قرآن وحديث كى تقد بي كرنے والا بمرا يعت جديد و بيں ) ليتو من به ميں جونون شقيله ہے۔ اہل علم جانتے ہيں معنوں ميں آتا ہے۔ يعنی اسے بيوا عم سب ضرور اس پر ايمان لا تا اور ہر طرح الله جب تمام انبياء عليم السلام كو مجملاً حضرت سے موجود پر ايمان لا تا اور اس كی اتو جب تمام انبياء عليم السلام كو مجملاً حضرت سے موجود پر ايمان لا تا اور اس كی اتو الله بيں جونه انبياء بيات بي حرزا قاديانی كو المنا الله بي كوكسر در گئی۔ معاذ الله مرزا قاديانی كو امت ميں داخل بيں۔ پہلے مرزا قاديانی كو امت ميں داخل بيں۔ پہلے مرزا قاديانی كو المن النبياء الله تھے ۔ حضو و الله الله كوكس مرزا قاديانی كول النبياء الله تقے ۔ حضو و الله تعلی كول النبياء الله تقی دسول الله بوكر مبعوث ہوئے۔ ' قبل يہ ايمان المنا النبياء الله تعلی در الفار الله بوكر مبعوث ہوئے۔ ' قبل یہ ایمان المنا الله مرزا تا دیائی گئی۔ ' المانا عصورات الله بوکر مبعوث ہوئے۔ ' قبل المانا الله الله بوکر مبعوث ہوئے۔ ' قبل یہ ایمان المنا الله میکس کی مرزا قادیائی گئی۔ ' المانا عصورات الله کو شر '' المانا عصورات الله کوشر بھی عطاء کی گئی۔ ' المانا عصورات الله کوشر ''

(ضميمه حقیقت الوحی ص ۸۸ فخرائن ج۲۴ ص ۷۱۲)

ود كابحى وعده كيا كيا-"اراد الله ان يبعثك مقاماً محموداً" (ضيم حققت الوي ص ٨ مزائن ج ٢٢ ص ١٤)

ا يجاد خلق بوئے - "لولاك لما خلقت الافلاك"

(ضميمه حقيقت الوحي ٥٥ مرفز ائن ج٢٢ ١٥ ع

ت لك ليلا ونهار آن يعني تير ب لئي من فرات اوردن كويداكيا . (اربعين نبراس ٨، فزائن ج ١٥ س٥٥)

بھی ہوئی۔''سبحن الذی اسری بعبدہ لیلا۔۔۔۔۔ الخ!'' (ضیرحققت الویص۱۸،فزائن ۲۲ص ۷۵۵)

فتدلى فكان قاب قوسين اوادني "

(حقیقت الوی ص ۷۱ برخزائن ج ۲۲ ص 2 ۹)

، انضلیت کا درواز ہ کھلاتو وہ دھیں ہو کیں۔ جو پہلے مذکور ہو کیں۔ جن میں

١٧٨

عقیدہ ظاہر کیا کرتے تھے کہ حضور علی کے اعداس امت نبی میں سب سے افضل ابو بکڑ پھر عراق پھرعثان ہیں۔ ﴾

٣ ..... "عن على مرفوعا قال خير هذه الأمة بعد نبيها ابوبكر وعمل (رواه ابن عساكر: ١٠ كنز العمال ج١١ ص٢٥ حديث نمبر ٣٢٦٨٤)"

سسس "عن الزبير مرفوعاً خير امتى بعدى ابوبكر وعمر (رواه ابن العساكر، كنز العمال ج١١ ص٣٠٥ حديث نعبر ٣٢٦٦٣) " ﴿ عَلَّ اورزير مَّ عَدروايت بِ كَرْضُولِكُ فَعَ مَا يَكُمْ مِن كَالْمُ مِن مِن المَّ مِن سب سافض الويكر اور عمر بين من سب سافض الويكر اور عمر بين - ﴾

" عن على قال قال رسول الله مَنْ الله مَن السلام فقلت من يهاجر معى قال ابوبكر وهويلى امرا متك من بعدك وهو افضل امتك من بعدك (رواه الديلمي، كنز العمال ج١١ ص٥٥٥ حديث ٣٢٥٨٨)

۵..... "عن سلمان قال دسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله الله العرش كتب عليه بقلم من نور طول القلم ما بين المشرق والمغرب لا اله الا الله محمد رسول الله وبه اخذوبه اعطى وامته افضل الامم وافضلها ابوبكر (رواه الرافعي، كنز العمال ج١١ ص٠٥٥ حديث نعبر ١٣٥٨) "جبتمام امت عاضل ابوبكر وعربه في نه بنايا كيا تو چود بوس صدى عن ايك غل بجكو ينضيلت كل كيال عصاصل بوئي؟ ـ

٢ ..... "ابوبكر وعمر خير الاولين وخير الاخرين وخير اهل السموات وخير اهل الارض الاالنبيين والمرسلين (كنز العمال ١١ ص ٢٠٥ حديث نمبر ٣٢٦٤٥)"

ك .... "ابوبكر وعمر خير اهل السموات والارض وخير من بقى الى يوم القيامة (كنز العمال ج١١ ص ٥٦٧ حديث نمبر ٣٢٦٨٦)"

۸..... "ابوبکر خیر الناس بعدی الا ان یکون نبی (کنز العمال ۱۱ می ۱۹ مدیث نمبر ۳۲۰۷۸)"

' وفي رواية ابوبكر افضل هذا الامة الا أن يبكون نبي (كنوز

مقائق ج ۱ ص ۱۲ حدیث نعبر ۸۲ موجود میں جسے عیشی وادر کیس والیا آ

مرزائى عقيده نمبر

مرزا قادیانی ایٹ آپ کو صح مروئیل ہے افضل و برتر بتائے ہیں اور این مریم

اینك منم؟ عیسیٰ کج

سک بر میرے مید سے حد میں اس حصہ کثیر وحی النی اور امور غیبیہ میں اس سے پہلے اولیا ءًاور ابدال واقطاب اس مہیں دیا گیا۔ پس اس وجہ سے نبی کانا ' اس نام کے ستی نہیں۔''

(وافع البلاء من ۱۳ نزائن ج ۱۸ ش ۱۳۳۳. سر ..... "اوائل مين

ہ.....ہ نمی ہے اور خدا کے ہز رگ مقربین ٹی

میں ہیں ہورئی فضیات قرار دیتا تھا اور اس کرار سے المحد اس عقر رود

ازل بوئى اسن جھاس عقيده ي

الحقائق ج١ ص١٢ حديث نمبر ٨٢) "اليني الوكيراس امت شرسب سے افعال بين رحروه جوني موجود بين جيسے عيسى وادريس والياس عليهم السلام۔

# مرزائی عقیده نمبر ۷ ....مرزا قادیانی کی فضیلت

مرزا قادياني ايخ آپ کوصحا به کرامٌ وحفزت حسنينٌ وتيسني عليه السلام و ديگرانبياء بني اسرائیل ہے افضل و برتر بتاتے ہیں اور فضیات کلی کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ چنانچے فر ماتے ہیں کہ:۔ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احم ہے۔ (وافع البلاءم ٢٠٠٠ فرائن ج٨اص ٢٣٠)

> اینك منم كنه حسب بشارات آمدم عيسى كجا است تابنهد پابمنبرم

(ازالیس ۱۸۹ نخزائن جسم ۱۸۰)

ا .... الله الله الك ثابت شده امر ہے كه جس قد رخد اتعالى نے مجھ سے مكالمه وفاطبه کیا ہے اور جس قدر امور غیبیہ مجھ بر ظاہر فر مائے ہیں۔ تیرہ سو برس جمری میں کسی مخص کوآج تک بجزمیرے پیغمت عطاعٰ بیں کی گئی۔ اگر کوئی مشر ہوتو بار ثبوت اس کی گردن پر ہے۔ غرض اس حمد کثیروحی اللی اورامورغیبیه میں اس امت میں سے میں ہی ایک فر دخصوص ہوں اور جس قدر مجھ سے پہلے ادلیاءٌ اورابدال واقطاب اس امت میں سے گذر کے ہیں۔ان کو یہ حصہ کثیراس نعمت کا مہیں دیا گیا۔ پس اس وجہ سے نبی کانام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیااور دوسرے تمام لوگ ال تام كے مستحق نبيل ـ " (حقیقت الوقی ص ۱۹۹ بزدائن ج۲۲ ص ۲۰۸) r..... "میں کے کئی کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے کہا سے مین سے بڑھ کرہے۔" (وافع البلاءم ١٣٠٨ فرَّاسُ ج ١٨ص ٢٣٣٠، وكاز احمد ي مضمون واحد ص ٢٩٠٥ نام، فزَّاسُ ج ١٩٠٥ م١٩١١، ١٩١١م ١٩٣١) س ..... ''اوائل میں میرا یمی عقید ہ تھا کہ مجھ کوسیج بن مریم ہے کیانسبت ہے۔وہ نی ہے اور خدا کے بزرگ مقربین میں ہے ہے اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزئی فضیلت قرار دیتا تھا۔ تمر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم ندر ہے دیا اور صرح کے طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا۔'' (حقيقت الوحي ص ١٥٩م، ٥٥، خزائن ج ٢٢ص١٥)

تے تھے کہ حضور میں کے ابعد اس امت نبی میں سب سے افضل ابو بکڑ پھر عمر ا

"عن على مرفوعا قال خير هذه الامة بعد نبيها ابوبكر" ن عساكر:١٠٠ كنز العمال ج١١ ص٦٧٥ حديث نمبر ٣٢٦٨٤) " " و الزبير مرفوعاً خير امتى بعدى ابوبكر وعمر المراد اكر، كنز العمال ج١١ ص٦٣٥ حديث نمبر ٣٢٦٦٣) "﴿ عَلَى اور زير ال حضویقات نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں سب ہے افضل ابو بکڑ اور

"عن على قال قال رسول الله عليه الناني جبرئيل عليه من يهاجر معى قال ابوبكر وهويلى امرا متك من بعدك وهو بعدك (رواه الديلمي، كنز العمال ج١١ ص١٥٥ حديث ٨٨٥٣)"، "عن سلمانٌ قال قال رسول الله عَلَيْهُ لما خلق الله لميه بقلم من نور طول القلم ما بين المشرق والمغرب لا اله رسول الله وبه اخذوبه اعطى وامته افضل الامم وافضلها رافعی، کنز العمال ج ۱۱ ص ۵۰ حدیث نعبر ۲۲۵۸) "جب تمام بمرُّ وعرَّبُهی نبی نه بنایا گیا تو جود ہویں صدی میں ایک مغل بچپکویہ فضیات کل

"ابوبكر وعمر خير الاولين وخير الاخرين وخير اهل اهل الأرض الاالنبيين والمرسلين (كنز العمال ج١١ ص٦٠٥

"ابوبكر وعمر خير اهل السموات والارض وخير من امة (كنز العمال ج١١ ص٥٦٥ حديث نمبر ٣٢٦٨٦)"

"ابوبكرّ خير الناس بعدى الا ان يكون نبى (كنز العمال ثنمبر۱۷۵۳۳)"

رواية ابـوبـكرُّ افـضـل هـذا الامة الا ان يـكون نبي (كـنوز

من فضائل موسد فران من فضائل موسد فرانيا والدين آپس آ آثار صحاب آ اسسد المسلول لابن تيميه ويار پيرفروايا جوش و

الانبياء فى قىد ك قتل (الصادم ال كى نمي كوگالى دى ا ساق به لى جائے -مسلول اور شرح شفا المسسس "فدان اس امت من سفي موجود بعبجا جواس پيلمسي سائي تمام منان من بهت برده كرب اوراس نه دوسر مي كانام غلام احمد كمائ

(وفي البلاس المبزائل جرام ١٣٣٧)

۵.....۵ \* د مجر جبکه خدانے اور اس کے رسول نے اور تمام نبیوں نے آخری زمانہ کے میچ کواس کے کارناموں کی وجہ سے افضل قرار دیا ہے تو گھریہ شیطانی وسوسہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ کے دی تمن افضل قرار دیتے ہو۔''

(حقیقت الوی م ۵۵ انجزائن ج۲۲م ۱۵۹) .

اس امت کا پوسف مین بی عابر اسرائیلی بوسف سے پڑھ کرہے۔'' (براہین احمد بیصدہ س ۲۷ ہزائن جامش ۹۹)

اوراب ہم ان تمام صفات میں نبی کر پیمالیت کے طل ہیں۔'' (الکم ۲۲ ماریل ۱۹۰۴ میں مدالمنوظات جسوس ۲۷)

نوٹ! مرزا قادیانی نے اس میں صاف تصریح کردی کہ میں تمام نیوں سے بر ھا ہوا ہوں اور نی کریم کے پہلو بہ پہلو کھڑا ہوں۔

9 مرز اہمود قادیانی (حقیقت المنوۃ ص ۴) میں لکھتے ہیں کہ: ''امتی نبی کے یہ معنی نہیں کہ وہ پہلے بہت سے انبیاء سے یا آئخضرت علیقی کے سواباتی سب انبیاء سے افضل ہو۔''

اسلامى عقيده نمبر ٨ .... تو قيرانبياء يبهم السلام فرض ہے

مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق تعظیم وتو قیرا نبیا علیہم السلام فرض ہے۔ان کی تحقیر وتو بین مطلقاً کفر ہے۔ یس مجاسم سے سم

آيات قرآن کريم

···· "لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتؤقروه (فتح:٩)"

۲ ..... "لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروله بالقول كجهر بعضكم لبعض (الحجرات: ۲) " ﴿ إِنِي آ وَازُو كِي كُنَ وَازْ يُر بِالتَّدَمَتُ كُرُو الْحَارِلُ وَازْ يُر بِالتَّدَمَتُ كُرُو اللهُ الل

سیس ''ندالك جرائهم جهنم بما كفرو اوتخذوا ایاتی ورسلی هزوآ (كهف:١٠١) '' هنبول نے كفركيا اور ميرى آيات اور ميرسعد مولول كاستهزاء كيا ان كا بدله جنم ہے۔ ﴾

می می می می می الله و آیاته ورسوله کنتم تستهزون و لا تعتذروا قد کفر تم بعد ایمانکم (توبه: ۲۰) و کمرد کریاتم الشاوراس کی آیات اوراس کے دروا رسولوں کے ساتھ استہزاء کرتے تھے۔ اب عذرمت بناؤتم ایمان لائے کے بعد کافر ہوگئے۔ کہ اماد یہ ہ

"عن ابى هريرة، لا تفصلوا بين انبياء الله (مسلم ج١ ص٢٦٧، باب من فضائل موسى عليه السلام مشكوة ص٧٠ ٥٠ باب بداء الخلق ونكر الانبياء)" (انباء الله من آپس من فنيات مت دور (مباداتو إن كارتك پر جائ)

آ ثار صحابةً

ا است ''عن مجاهدٌ قال اوتی عمرٌ برجل سب النبی عَلَیْ الله فقتله ثم قال عمرٌ من سب النبی عَلَیْ الله فقتله ثم قال عمرٌ من سب الله تعالی اوسب احداً من الانبیاء فاقتلوه (المصادم المسلول لابن تیمیه ص۱۶؛ کنز العمال ۱۲۰ ص ۱۶ حدیث ۲۰۶۰) ''وحفرت عمرُ فاس کے پاس ایک محض لایا گیا۔ جس نے نی کریم الله کی کی کالی دی۔ حضرت عمر نے اس کے قل کا تکم دیا۔ پیمرفر مایا جو تحض ، اللہ کویا کی نی کوگالی دے اس کوقل کرو۔ که

النبياء فقد كذب رسول الله عباس ايسا مسلم سب الله اوسب احدًا من الانبياء فقد كذب رسول الله عباس ايسا مسلم سب الله اوسب احدًا من الانبياء فقد كذب رسول الله عبرات وهي ردة يستتاب فان رجع (فبها) والا قتل (الصادم المسلول ص ١٠٤) " وابن عباس فرمات بين كرس كي مسلمان أن الله يا كس بي وكال دى اس فرسول النظائة كي تكذيب كي اوريردة بيري ومرتد بوكيا اس يتوبل بي والمرت في الرق بركر لي وفي المامات المامات عبرات المرتوبك والمرت شفاء ملامل قارى ج عص ١٨٨ تا ١٩٥ وغير ومين ملاحظ كرو

"خدان اس امت من شفيع موفود بعيجا جواس بهلميج سائي تمام

ڈھ کر ہے اور اس نے دوسرے تک کانام غلام اجمد کھا۔'' (دافع البلام ۱۳ ایز ائن جرام ۱۳۳۸) ''کو یک نامہ نامہ اس سے سال شاہد دافتہ انسان نام ۱۳۳۸)

· '' پھر جبکہ خدانے اور اس کے رسول نے اور تمام نبیوں نے آخری زبانہ دکارناموں کی وجہ سے افغنل قرار دیا ہے تو بھرید شیطانی وسوسہ کہ یہ کہا جائے نامریم سے اپنے تیک افغنل قرار دیتے ہو۔''

(حقیقت الوحی ص ۵۵ ایز ائن ج ۲۲ص ۱۵۹)

ر اس امت کالوسف لینی بی عاجز اسرائیلی بوسف سے بر مرکز ہے۔'' (براین احمد ماس ۲۵ بخرائن جامن ۹۹)

"اورخداتعالی نے اس بات کوٹابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف رفت ان کا بھی اس کی طرف رفت ان کا بھی ان سے رفتان د کھائے ہیں کہ اگروہ ہزار نبی پہلی تقیم کئے جا کیں تو ان کی بھی ان سے کی ہے۔ " (چشر معرفت میں کاس بزرائن جسم مسلم ارحقیقت المنو وس مسلم مناب میں مناب میں کام مناب میں کام مناب میں کی کریم کی خاص خاص صفات میں مناب میں نبی کریم کی خاص خاص صفات میں کے مناب میں نبی کریم کی خاص خاص مناب میں کی کریم کی خاص خاص مناب کے مل ہیں۔ "

(الحكم ١٩٠٣ مايريل ١٩٠١ وم مدر الخوظات جسم ١٧٠)

امرزاقادیانی نے اس میں صاف تصریح کردی کہ میں تمام نبیوں سے بر ھا ہوا کے پیلو بہ پہلو کھڑ اہوں۔

مرزامحود قادیانی (حقیق المعروس،) میں لکھتے ہیں کہ: ''امتی نبی کے بید بلے سب انبیاء سے مکٹیا ہو بلکہ ہوسکتا ہے کہ وہ پہلے بہت سے انبیاء سے یا ایمواباتی سب انبیاء سے افضل ہو''

ای عقیدہ نمبر ۸ .... تو قیرانبیا علیهم السلام فرض ہے

وں کے عقیدے کے مطابق تعظیم وتو قیرانبیا علیہم السلام فرض ہے۔ان کی تحقیر ہے۔

"كُتَـوْمـنـوا بـالله ورسوله وتعذروه وتؤقروه (فتح:٩)"

كتب عقائد

"اوکذب رسولا اونیسه بای منقص کان صغر است مریداً تدخیره اوجوز نبوه احد بعد وجود نبینا تشریلا و عیسی علیه است مریداً تحقیره اوجوز نبوه احد بعد وجود نبینا تشریلا و عیسی علیه السلام نبی قبل فلایرد (تحفه شرح منهاج ص۲۱) " و کافر بوجا تا مها گرکی رسول یا نبی کی تکذیب کرے یا کی تحقیم کرے تحقیم الفیرست نام لے یا حضو میلا کی نبوت کی بوت کے بعد کی منصب نبوت کو جائز سمجھ اور عیلی علیه السلام کو حضو میلا ہے منصب نبوت کو جائز سمجھ اور عیلی علیه السلام کو حضو میلا ہے ہم منصب نبوت کو جائز سمجھ اور عیلی علیه السلام کو حضو میلا میں کی گرشبروار ذبیل ہوسکا۔

اور خود مرزا قادیانی (منید چشد معرفت م ۱۸، نزائن ج۳۳ م ۳۹۰) پر کیست بیل که: "اسلام میس کسی نبی کی تحقیر کفر ہے۔"

مولانا رحمت الله صاحب مهاجر کی نے ازالة الاوہام میں اور مولانا آل حسن صاحب نے استفسار میں عیسائیوں کو بطریق جمت الزامی محرف کتابوں سے (ہزار دل سے انبیاء علیم السلام کوان عیوب سے منزہ فلا ہر کرتے ہوئے) حوالہ دے کر جواب دیے ہیں۔ مرزا قادیانی کی طرح اس علا واقعات اور نا ملائم قصوں کوحق اور میج نہیں بتلاتے مرزائی محض شوخ چشمی سے قطع و ہرید کر کے ان کی عبارتیں پیش کیا کرتے ہیں اور اپنے نی کی دریدہ ذخی پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔

مرزائی عقیده نمبر ۸.... تحقیر سیح علیه السلام (معاذ الله)

مرزا قادیانی نے حضرت عیسلی علیہ السلام کی سخت تو بین کی ہے اور ان کی بابت متعدد

مقامات پراپی تصانیف. ا.....

رکھا۔''

نوث إمرزا

م..... - میں غصہ آجا تا تھا۔ا۔

حرکات جائے افسول ہیں۔ متھے۔''

نوٹ!مرا ہوسکتاہے؟۔

مه.... پیش گوئیوں کا اپنی ذار

كانام ونشان نبيس بإيا سميس

کہلاتی ہے۔ یبود بع ہے۔''

ه....ه ریخ <u>تنص</u>اوران کو

کہ آپ سے کو کُ نوٹ معجز ہنیں ہوااورا

ہم نے عیسیٰ بن

مقامات برائي تصانف من تحقيراً ميز جمل استعال ك يي ب

ا ...... "د پس اس نا دان اسرائیلی نے ان معمولی باتوں کا پیشین گوئی کیوں نام رکھا۔" (عاشیضمیدانجام آمخم ص، بزدائن جااص ۲۸۸)

نوٹ!مرزائیو! کیانا دان اسرائیلی کالفظ کوئی الزامی جواب ہوسکتا ہے؟۔

نوث! مرزائيو!لفظا مير يز ديك كوديمواورسو چوكدكيا اب بھي الزامي جواب

ہوسکتاہے؟۔

سسس "دیمی یا در ہے کہ آپ کسی قدر جھوٹ ہولئے کی بھی عادت تھی۔جن جن جن چش گوئیوں کا بٹی ذات کی نسبت تو رہت میں پایا جانا آپ نے بیان فر مایا ہے ان کہ ابول میں ان کانام ونشان نہیں پایا جاتا۔ " (حاشین میرانجام آ تھم میں ہزائن جام ۱۳۹۹) معز سسس "داور نہایت شرم کی بات رہے کہ آپ نے بہاڑی تعلیم کو جو انجیل کامغز

ے۔''
ماشیمیرانجام آعم ص۱۶ برائن جااس ۱۹۹۰)
مست "آپ کی انہی حرکات ہے آپ کے حقیق بھائی آپ سے خت ناراض مست میں ضرور کی خطل ہے۔''
رہتے تھے اور ان کو یقین تھا کہ آپ کے دماغ میں ضرور کی خطل ہے۔''

(حاشيضيمدانجام المتم ص٧ بزائن ج١١ص ٢٩٠)

۲ ..... "عیسائیوں نے بہت سے آپ کے مجزات لکھے ہیں گرحق بات بہت کے آپ کے مجزات لکھے ہیں گرحق بات بہت کہ آپ کہ آپ کہ آپ کہ آپ کہ اص ۲۹۰)

نوث! مرزائو! مرزاقادیانی کزدیک توحق یمی ہے کیسی علیدالسلام سے کوئی معجز وزیں ہوااور قرآن فرماتا ہے۔"واتینا عیسی ابن مریم البینات (بقره: ۸۷) "یعنی بم نعین بن مریم کوبہت سے بین معجز سے دے۔"

ے .... دممکن ہے کہ آپ نے معمولی تدبیر کے ساتھ کسی شب کوروغیر ہ کواچھا کیا

د من الانبياء اوتنقص احدا منهم اوبرى " ﴿ حِسْ كَى إِسْفَيْهِ الْوَبِرِي " ﴿ حِسْ كَى إِسْفَيْهِ الْوَبِرِي

فسى حسدق المنبسى اوسبه اونقصه نبياء الى الفواحش (اشباه والمنظائر كممدق بمن فك كركيا كال وكياتنقيم. وانبياء عليم السلام كى طرف نبت كرنے سے

ونبيساً اونسقصه بای منقص کان صغر حد بعد وجود نبينا المالية وعيسی عليه أج ص ٢٤١) "﴿ كافر بوجا تا بِ الركی رسول يحقيرا تعفير سے نام لے يا منوسطة كى نبوت درميلى عليه السلام كومنوسطة كے سميلے منصب

ن ص ۱۸ فزائن ج۳۲ ص ۳۹) پر لکھتے ہیں کہ:

، ازالة الاوہام میں اور مولانا آل حسن صاحب ف کتابوں سے (ہزار دل سے انبیاء علیم السلام کے کرجواب دیے ہیں۔ مرزا قادیانی کی طرح لاتے مرزائی محض شوخ چشمی سے قطع و ہرید کر اوریدہ دی پر پردہ ڈالنا جاستے ہیں۔

عليهالسلام (معاذ الله)

۔ ا کی سخت تو بین کی ہے اور ان کی بابت متعدد 140

ہویا کی اورائی بیاری کاعلاج کیا ہو۔ گرآپ کی بر معنی سے اسی زمانہ میں ایک تالاب بھی موجود تھا۔ جس سے بڑے بزے نشان فاہر ہوتے تھے۔ خیال ہوسکتا ہے کہ اس تالاب کی مٹی آپ بھی استعال کرتے ہوں گے۔ اس تالاب سے آپ کے مجزات کی پوری پوری حقیقت تھلتی ہے اورای تالاب نے فیصلہ کردیا ہے کہ آگر آپ سے کوئی مجز ہ بھی فلا ہر ہوا ہوتو مجزہ آپ کا نہیں بلکہ اس تالاب کا مجزہ ہے اور آپ کے ہاتھ میں سوائے مکروفریب کے اور کچھ نہیں تھا۔''

( حاشيم ميرانجام آبختم ص ٤ بزائن ج اص ٢٩١)

۸..... ۱۳ پ کا خا تدان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین وادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کاراور کسی عور تمل تھیں۔ جن کے خون ہے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ آپ کا تخریوں سے میلان اور مجعت بھی شاید ای وجہ ہے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے۔ ورنہ کوئی پر بیزگار انسان ایک تخری (کسی) کو بیموقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سرپر ناپاک ہاتھ لگاوے اور زناکاری کی کمائی کا پلیدعطراس کے سرپر بطے اور اپنے بالوں کواس کے بیروں پر ملے سیجے والے مسجے لیس کہ ایسانسان کس چلن کا آ دمی ہوسکتا ہے۔ ' (حاثی ضمیرانجام آتھم ص بر خزائن جااص ۱۹۱۱) نوٹ ایسلے مرزا قادیانی حضرت عیسی علیہ السلام کی تعریف کیا کرتے تھے اور اولوالعزم

رسولوں میں شارکیا کرتے تھے۔ گر جب ان پر بارش کی طرح وقی نازل ہونے لگی تو بہانے وصور ثر وجونڈ کر بے نقط سنا کیں اور عیب لگائے اور اسم گرامی من کرطیش میں آجاتے تھے اور اپنے کو افضل وبہتر بتاتے۔ غالبًا منشاء یہ تھا کہ سلمانوں کے دل سے حضرت عیسی علیہ السلام کی وقعت جاتی رہے اور ان کے نزول کا شوق وا تظار دلوں سے فرو ہو جائے۔ افضل کوچھوڑ کر اونی کا خیال بھی نہ آئے۔ چنانچہ

> بن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے

(وافع البلايس ٢٠ ,خزائن ج ١٨ص ٢٢٠)

ہرمرزائی کی زبان پر ہے۔ان عبارات میں جونیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دی گئی ہیں۔ خودمرزا قادیانی نے بیعذر بنایا ہے۔' اور مسلمانوں کو داختے رہے کہ خداتھالی نے بیعذر بنایا ہے۔' اور مسلمانوں کو داختے رہے کہ خداتھالی نے بیعن کے ختر نہیں دی کہ وہ کوئی تھا اور پاوری اس بات کے قائل ہیں کہ یسوع و و شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت موئی علیہ السلام کا نام ڈاکو،ور بٹماررکھا اور آنے والے مقدس نبی

هنگبرادرراست بازوں کے دشمن کوایک قرارویں۔'(حاشی خمیرانجام آتیم می ا فہیں دی شمیں ۔ بلکہ یسوع کو جوکوئی د قرآن مجید میں نصاری ہی کو مجھایا ہے وویسوع حصرت عیسیٰ علیہ السلام کے ع حالانکہ مرزا قادیانی خود دوسرے سے بن مریم جس کومیٹی اور

کے وجود سے انکار کیا کے میرے بعد

اور (مشی نوح م ۱۱، نزائر جو مجھے کہتا ہے کہ میں سے بن مریم ک کی مجھی عزت کرتا ہوں۔''

اس کے حاشیہ میں لکھتے پیوع کے حقیقی بھائی اور حقیق بہنیں جم

کے نام سے مغلظات گامیاں دے کریم میں کہیں ذکر نہیں اور میہ ہم پادر بوں کا بیوع کی طرف غلط با چاہئے کہ بیاموران کی طرف غلط با کا حوالہ دے کران کے مسلمات جاوے۔ بلکہ یہود یول کی طرح عذر فرماتے ہیں کہ جب پادر بول ہوکر عیسیٰ علیہ السلام کی خبر لے ا

دى ت**غي**ں تو سچھ تعجب نہيں ۔و ہض

يهال بسوع اورعيسيعا

کے وجود سے انکار کیا کہ میرے بعد سب جھوٹے بی آئیں گے۔ پس ہم ایسے ناپاک خیال اور مظلم اور راست بازوں کے دشمن کوایک بھلا مانس آ دمی بھی قر ارنہیں دیا سکتے۔ چہ جائیکہ اس کو نبی قرار دیں۔'(حاشی معربرانجام آئیم میں 9 ہزائن جااس ۲۹۳) حاصل بیہ ہے کہ جیسی علیہ السلام کوگالیاں نبیل دی گئیں۔ بلکہ یسوع کو جوکوئی دوسر المحف مدعی الوہیت ہے۔ اس فریب کو ملاحظہ کیا جائے۔ قرآن مجید میں نصاری بی کو تمجھایا ہے۔ جو بیسی علیہ السلام کوخدامانتے اور ثالث ثلاثے قرار دیتے ہیں وہ یسوع حضرت عیسی علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور محفی نہیں ہے۔

حالانکه مرزا قادیانی خود ( توضیح المرام ص، خزائن ج س ۵۲) میں لکھتے ہیں کہ: "دوسر مے سے بن مریم جس کیسٹی اور بیوع بھی کہتے ہیں۔"

اور (کشتی نوح ص ۱۶ اخزائن ج۱۹ ص ۱۷) میں لکھتے ہیں کہ:''مفسد اور مفتری ہے وہ مخض جو جھے کہتا ہے کہ میں سے بن مریم کی عزت نہیں کرتا۔ بلکہ سے تو مسے میں تو اس کے چاروں بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں۔''

اس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ: ''بیوع مسے کے جار بھائی اور دو بہنیں تھیں۔ بیسب بیوع کے حقیقی بھائی اور حقیقی بہنیں تھیں۔ بین سب بیوسف ادر مریم کی اولا دھی۔' معاذ اللہ! (حاشیک تی نوع سر ۱۹ نزائن ج ۱۹ ص ۱۸)

 ی بیاری کاعلاج کیا ہو۔ مرآپ کی برقمتی ہے ای زمانہ میں ایک تالاب بھی موجود ہرے یہ بنان ظاہر ہوتے تھے۔ خیال ہوسکتا ہے کہ اس تالاب کی مٹی آپ بھی ہوں گے۔ ای تالاب ہے آپ کے مجزات کی پوری چوری حقیقت کھلتی ہے اور ای بھی ملے کردیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی مجز وہمی ظاہر ہوا ہوتو مجز ہ آپ کا نہیں بلکہ ای اسے اور آپ کے نہیں تھا۔ "

(حاشيه ميمانجام آبهم ص ٤ بخزائن ١٥٥٥)

''آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطبر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں کے دون سے آپ کا وجود ظہور پذیر یہوا۔ آپ کا تجریوں مجمعے بھی شایدائی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے۔ ور نہ کوئی پر بیزگار کی (کسی) کو بیموقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سریر ناپاک ہاتھ لگا وے اور کئی کا بلید عطراس کے مریر وں پر ملے سیجھے والے ان کی کا بلید عطراس کے مریر وں پر ملے سیجھے والے انسان کس چلن کا آ دمی ہوسکتا ہے۔'' (حاثیہ خیر مانجام آتھ میں کے خزائن ن اام 10 میں کے اور اولوالعزم فی ایس کے مرز اقادیانی حضرت عیلی علیہ السلام کی تعریف کیا کرتے تھے اور اولوالعزم کیا کرتے تھے اور اولوالعزم کیا کرتے تھے اور اولوالعزم کیا کرتے تھے اور اسے دھو تھی کیا کہ جنہ کی جو افضل کی خواصل کے دو سے حضرت عیلی علیہ السلام کی وقعت جاتی رہے لیا منتاء میتھا کہ مسلمانوں کے دل سے حضرت عیلی علیہ السلام کی وقعت جاتی رہے کیا کا شوق وانتظار دلوں سے فرو ہو جائے۔ افضل کو چھوڑ کر ادنیٰ کا خیال بھی نہ

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمہ ہے

( دافع البلاء ص ۲۰ پنزائن ج ۱۸ص ۲۴۰)

زائی ک<sup>و</sup> زبان پر ہے۔ان عبارات میں جونیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دی گئی ہیں۔ نے بیعذر بنایا ہے۔''اور مسلمانوں کو واضح رہے کہ خداتعالیٰ نے بیوع کی قرآن رئیس دی کہ وہ کوئی تھا اور پا دری اس بات کے قائل ہیں کہ بیوع وہ مخص تھا جس کیا اور حضرت مولیٰ علیہ السلام کا نام ڈاکو اور بٹمارر کھا اور آنے والے مقدس نبی

کلام الہی جانتا ہے وہ عیسی علیہ السلام کوجن کی نبوت قطعی بقینی طور برقر آن کریم سے ثابت ہے اورمسلمانوں پر ان کی نبوت پر ایمان لا نا واجب ہے۔ کیسے گالیاں دے سکتا ہے؟۔ جب مرزائیوں نے ویکھا کہمرزا قاذیانی کاعذر گناہ بدتر از گناہ ہے تو پیجواب دیاجا تاہے کہ الزامی طور برعیسا ئیوں کے مقابلہ میں فرضی عیسیٰ کولکھا گیا ہے۔ نہ واقعی طور برحقیقی عیسیٰ علیہ السلام کو۔ مگریہ جواب بالکل غلط ہے۔ اوّل تو اس وجہ سے که عبارات ندکورہ سے صاف ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی ،عیسی علیدالسلام کی نسبت جن امور کومنسوب فرماتے جیں ان کوالزا ما نہیں کہتے۔ بلکہان کے نز دیک حق بھی یمی ہے۔ دوسرے پیہے کہشدیڈترین فخش گالی مرزا قادیانی نے جو حضرت عیسی علیه السام کوعبارت نمبر ۸ میں دی ہے۔ای فخش اور شعیع امر کومرز اقادیانی عیسی على السلام كي طرف (دافع البلاء كے مقدمه ٢٠٣٠ حاشية زائن ن ١٨ص ٢٢٠٠ ٢١٩) مين نسبت كركے قر آن کریم کی آیت کی تفسیر میں بیان فر ما کران عذرات واہیداور تاویلات رکیکہ کوغلافر ما گئے ، ندو ہاں یا دری مخاطب ہیں ندیبوع کانام ہے اور ندقر آن کریم ان پر جمت ہوسکتا ہے۔ اگر جہ عيسائي ہم پربطور جحت الزام قرآن کو پیش کر سکتے ہیں اور نہ یہاں برکو کی تصریح ہے اور نہ قرینہ ہے کہ کسی عیسائی کواٹرا می طور پر ہی اوٹ کر جواب دیا ہو۔ بلکہ مرزا قادیانی اس کی وجہ بیان فرمات بي كيسي عليه السلام كوتو قرآن كريم مين صرف 'وجيها في الدنيا والاخدة ومن المقربين (آل عمران:٤٥) "فرمايا كيا باور يجل عليه السلام كواس كم مقابله ش حصور فرمايا گيا ہے۔ عيسيٰ عليه السلام كوحصور كيوں ندفر مايا گيا۔ كيونكه عيسيٰ عليه السلام اور بجيٰ عليه السلام ایک ہی زمانہ کے جیں۔ انہی دونوں میں مقابلہ فرمایا ہے۔ وجیها فسی الدنیا والاخرة كامطلب فابركرنے كے بعد لكھتے ہيں۔

9 ..... در است بازی این زماند میں دوسر در است بازوں سے برط کر است بازوں سے برط کر است بازوں سے برط کر است بازی این نظام برایک فضیلت ہے۔ کیونکہ شرا بنیس بیتا تھا اور بھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آکر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر مطر ملا تھایا باتھوں یا اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کوچھوا تھا۔ یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اس وجہ سے خدانے قرآن کریم میں یکی علیدالسلام کانام حصور رکھا مگر سے کا بید نام ندر کھا۔ کیونکہ ایسے تھے۔ اس فاع تھے۔ ''

. ( دا فع البلاء مقد مهرم ، حاشه خزائن ج ۱۸م و ۴۴۰)

نوٹ!اس سے صاف میں اسے صاف میں اسے مادورای قتم کے تصافظ قصور نزدیک تو سیح میں ، اللہ تعالی بھی السلامی ہاتھ صاف کر دیا۔ لینی اللہ تعالی کی بین گارآ دی ندر اللہ تعالی کی برمیز گارآ دی ندر اللہ تعالی کی برمیز گارآ دی ندر اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی تع

السسس '' ہائے کر **صاف** طور پرجموثی تکلیں اور آج کول

اگر (سمثی نوحص۵ بزرا نیبوں کی پیشین گوئیاں ٹل جا سیس تو متبجہ صاف ہے کہ ح ہےاورخودمرزا قادیانی (چشر معرضہ گختیر کفر ہے۔''

۱۳.... ''افغانی'

MZ [ ]

نوٹ! اس سے صاف معلوم ہوگیا گرمرزا قادیانی کے زدیک بیتمام شنیعدا موراوراس کے ماروااوراس سے صاف معلوم ہوگیا گرمرزا قادیانی کے در کے سے میں ہوئے یہ قصے مرزا قادیانی کے اسوااورای سم کے قصے لفظ حصور کے اطلاق سے عنداللہ مانع ہوئے یہ قصے مرزا قادیانی کو مورند فرمایا۔ اس میں مرزا قادیانی نے عیسی علیہ السلام کو گالی دی ہی ہے۔ گر اللہ تعالیٰ کی جناب الدن ہو ہو اس میں مرزا قادیانی ایسے لوگ بھی جورنڈیوں سے ایسامیل رکھیں جوم زا قادیانی گارہ دی نہ رکھ سکے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے زدیک بی بھی ہوتے ہیں اور کوزدیک بھی کوئی پر ہیزگارہ دی نہ رکھ سکے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے زدیک بی بھی ہوتے ہیں اور وجیعا فی اللہ ذیک بی بھی ہوتے ہیں اور مول بھی اور اولیا ہم اور اور عبارات بھی تو ہیں عیسیٰ علیہ صند کوئی بی سے نہ کوئی ہیں۔ جہاں عیسائی اور یا دری خاطب ہیں۔ بلکہ علیا کے اسلام مخاطب ہیں۔

اا ..... " ' ہائے کس کے آگے ہد ماتم لے جائیں کہ عیسیٰ کی تین پیشین گوئیاں ماف طور پرچھوٹی نکلیں اور آج کون زمین پر ہے جواس عقدہ کو حل کر سکے۔ '

(اعجازاحدی صها بزنائن جهاص ۱۲۱)

آگر (کشتی نوح ص۵ جزائن ج۱۹ص۵) کی پیځبارت بھی ملائی جائے کہ:''ممکن نبیں کہ نیوں کی پیشین گوئیاں ٹل جا کیں۔''

تو متیجه صاف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیه السلام نبی نبیس میں بیتو بین کے غلاوہ دوسرا کفر ہےاور خودمرز اقادیانی (چشم معرف میں ۱۸ بزوئن ت ۲۳س سو ۳۹۰) پر لکھتے ہیں کہ:''اسلام میں کسی نبی کی تحقیر کفر ہے۔''

اا..... " افغانی یبودیوں کی طرح نسبت اور نکاح میں کچھ فرق نہیں کرتے۔

ن کی نبوت قطعی بقینی طور پر قر آن کر یم سے فابت ہے نا واجب ہے۔ کیے گالیاں دے سکتا ہے؟۔ جب ر گناه بدتر از گناه ب توبید جواب دیا جاتا ہے کہ الزامی ولكهما كيا ب- نه واقعي طور برحقيقي عيسيٰ عليه السلام كو-اجدے كەعبارات ندكورە سے صاف ظاہر ہے كه الموركومنسوب فرماتے ہیں ان كوالزاماً نہيں كہتے\_ ے یہ ہے کہ شدیدترین فخش گالی مرزا قادیانی نے جو دی ہے۔ای فخش اور شیع امر کومرز اقادیانی بیسی ۲۰۱ حاشیفرائن ن ۱۸ص ۲۲۰،۲۱۹) میں نسبت کر کے ران عذرات داہیہ اور تاویلات رکیکہ کوغلط فریا مجھے ہاور ندقر آن کریم ان پر جمت ہوسکتا ہے۔اگر چہ سكت بين اورند يهال يركوئي تقريح إورند قريند رجواب دیا ہو۔ بلکه مرزا قادیانی اس کی وجه بیان ايس صرف" وجيهاً في الدنيا والاخرة مایا گیا ہے اور یکی علیہ السلام کواس کے مقابلہ میں وں نەفر مايا گيا۔ كيونكەغىيىلى علىيەالسلام اورىجىلى علىيە ما مقابل فرمايا م - وجيهاً في الدنيا

ازی اپنے زمانہ میں دوسرے راست بازوں سے
اس پراکی فضیلت ہے۔ کیونکہ شراب نہیں پتا تھا
را پی کمائی کے مال ہے اس کے سر پر عطر ملا تھایا
کوچھوا تھا۔ یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی
ایم میں کیئی علیہ السلام کانام حصور رکھا مگرمیج کا یہ
مانغ تھے۔''

(دافع البلاءمقد مدص ٢٠ ،حاشية خزائن ج١٨٥م ٢٠٠٠)

لا یول و این منسوبوں کے ساتھ طاقت اور اختلاط کرنے میں مضا کھ نہیں ہوتا۔ مثلاً مرام صدیقہ کا پنے منسوب بوسف کے ساتھ اختلاط کرنا اور اس کے ساتھ گھرسے باہر چکر لگانا اس رم ک بری تجی شہادت ہے اور بعض بہاڑی خواتین کے قبیلوں میں لڑکیوں کا پنے منسوب لڑکوں کے ساتھ اس قدر اختلاط پر جاتا ہے کہ نصف سے زیادہ لڑکیاں نکاح سے پہلے ہی حاملہ ہو جاتی تیں۔''

''اور مریم کی وہ شان ہے جس نے ایک مدت تک اپنے تیکن نکاح سے روکا کم بنرگان قوم کے نبایت اسرار سے بوجھل کے نکاح کرالیا ۔ گولوگ اعتراض کرتے ہیں۔ برخلاف تعلیم توریت مین حمل میں کیول کر نکاح کیا گیا ۔ بگر میں کہنا ہول کہ بیسب مجبوریاں تھیں جو بیش آگئیں۔ اس صورت میں وہ ڈگ ق بل حم تھے نہ ق بل احتراض''

( دعوة ۱۱. يد ن مرف مشقى نوح ص ۱۹ بخر ائن ج ۱۹ ص ۱۸)

پی صاف تا بت بے کیم زا قادی فی بھی یہودیوں کی طرح حضرت مریم علیہاالمام کو اور حفرت میں مایدالمام کو اور حفرت میں مایدالمام کو اور حفرت میں مایدالمام کو اور حفورت میں اور دو کا ہے کہ میں علیہ المام کے اور حقیق اور دو کیا ہے کہ میں علیہ المام کے اور حقیق اور دو کیا ہے کہ میں معلوم ہوا ہے می کو حقیق اور دو کیا ہے کہ میں معلوم ہوا ہے می کو حقیق اور دو کیا ہے کہ میں معلوم ہوا ہے می کو حقیق اور دو کیا ہے کہ میں اللہ کرانوں کی حقیق کی دور دو ہے میں انداء دیا چیس بائیت میں حضرت موال نارج میں اللہ کرانوں کی تعلیما کیا ہوئے ہیں ہی لکھ کے ہیں۔ ' پیس بدناء چاری در جواب ایس فرق ادلیہ ہے الزامی بھماں تقریر نقل کردہ شد ندور وابیات کتب مقد سال حسر بطور مشتبے نمونہ خروارے علیم دو انداء میں اور انبیاء علیہ السلام باشدیا اہانت شربعت مقرر فرمودہ شان مدنظر بود ملکہ بھرار زبان تبرا از ہمچو امور مینت بدر اعتقاد رسولاں برحق من جمعه عقائد ما است سیوم آنکہ دریں مینت بدر اعتقاد رسولاں برحق من جمعه عقائد ما است سیوم آنکہ دریں کے خدید سعہ حوالہ باب در ہرجا و حودہ آیت در بعض جابہ نقل مرداشت ' کرداشت' کردا ہے حقی الوسع دلینہائے گزامی از عہد عتیق و عہد حدید سعہ حوالہ باب در ہرجا و حودہ آیت در بعض جابہ نقل مرداشت' کردا ہے دولہ المنت سے والہ باب در ہرجا و حودہ آیت در بعض جابہ نقل مرداشت' کو حدید سعہ حوالہ باب در ہرجا و حودہ آیت در بعض جابہ نقل مرداشت' کو حدید سعہ حوالہ باب در ہرجا و حدید گانے پید نقش مرقوم است در دولہ کا میں دولہ کو در سے میں دولہ کو حدید سعہ حوالہ باب در میں دولہ کو در سے کہ کو در کا کہ کو در کا کہ کو در کو دولہ کو در کا در کا کہ کو در کا در کا در کا کا کہ کو در کا در کا در کا در کا در کا دولہ کی کو در کا دولہ کا در کا در کا در کا در کا دول کا در کا دولہ کا در کا در کا در کا در کا دولہ کا در کا دولہ کا در کا در کا در کا در کا دار ک

ہے پناکینزکی مزر سان یعقوب علیہ السلام کہ فرزند کلاں نہ کنیزك پدر

همبستر شدندو فرزنددوم ا زناكه بقصد بود، ندانست: معنى كه اوجامله از من است معنى اقرار نكوكار بودنش وزجرهم بصاحبزاده والا تب فارض كه از شكم تامار نكو السلام ومسيح عليه السلام اند مسيح عليه السلام مرقوم است السلام) اززوجه پسر خود السلام) اززوجه پسر خود

آباق اجداد داؤد وسلیمان و درباب سی وچهارم وباب سمفصل مرقوم است ونقل کتاب گذشت''

آنهاا کنون گذشت صاف واض و همراه جناب مسیح بسی ندورنان فاحشه پائیهائے آر علیه السلام رادوست م کسان عطامی فرمودند چنان

همبستر شدندو فرزنددوم زوجه پسررا در آغوش کرد گود دئمی وقت زناکه بقصد بود، ندانست که زوجه پسر من است وقبل از اطلاع این معنی که اوجامله از من است حکم سوختن آن فرمودندو بعد اطلاع این معنی اقرار نکوکار بودنش فرمودند یعقوب عزم سزا راچه نکر ملامت وزجرهم بصاحبزاده والا تباروآن زن نکوکار نکردند واودر اولاد همین فارض که از شکم تامار نکوشعار بآمد داؤد علیه السلام و سلیمان علیه فارض که از شکم تامار نخوشعار بآمد داؤد علیه السلام و سلیمان علیه سیح علیه السلام مرقوم است " (ادالیام مرش متی درنسبنامه جناب سیح علیه السلام مرقوم است " درنسبنامه جناب شیع علیه السلام و همین یعقوب علیه السلام مرقوم است " درنسبنامه جناب شیع علیه السلام و همین یعقوب علیه سیح علیه السلام و همین یعقوب علیه شیمودا فرزند سعاد تمند ایشان (یعقوب علیه

اسلام) اززوجه پسر خود زنهاکردو حامله گشت وفارض راکه از آباؤاجداد داؤد وسلیمان وعیسیٰ علیه السلام بودزائید سه همه حال درباب سی وچهارم وباب سی وپنجم وباب سی وهشتم از کتاب پیدائش مفصل مرقوم است ونقل عبارات ابواب مذکوره درفائده اوّل از مقدمه کتاب گذشت" (ازاراوبام ۱۵۰۳، مصنف موادار احتالت)

آنهااکنوں گذشت صاف واضع است که جناب مسیح اقرار می فرمایند..... وهمراه جناب مسیح بسیارزنان براه میگشتندومال خود می خورانید ندوزنان فاحشه پائیهائی آن جناب رامی بوسیدندوآن جناب مرثا ومریم علیه السلام رادوست می داشتند و خود شراب برائی نوشیدن و دیگر کسان عطامی فرمودند چنانچه درباب دهم یوحنا مفصل مشروح است''

(ازالداوبام م ۲۳ مصنفه والنارهت الله) في از الداوبام م ۲۳ مصنفه والنارهت الله) في فرض مولانا مرحوم سب جگدای طرح حوالد دیے کر الزامی جمت پیش فر وستے جاتے بی اور ان کوان خرافات سے مبر الاعتقاد کرتے ہیں۔ کیونکہ توریت وانا جیل میں بیتی تحریف واقع جو کی ہے۔ (استفسار برحاشیاز الله الاوبام ۱۲۳) میں ہے کہ: "میرحوال استفسار سطرف بموجب ارشاد حضرت خاتم انہیں علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام اور انبیاء علیم السلام بی امرائیل ہے بھی

ماتھ ملاقات اور اختلاط کرنے میں مضا کقہ نہیں ہوتا۔ مثلاً مرکم کے ساتھ اختلاط کرنا اور اس کے ساتھ گھرسے باہر چکر لگانا اس رم ی پہاڑی خواتین کے قبیلوں میں لڑکیوں کا اپنے منسوب لڑکوں کے ہے کہ نصف سے زیدہ لڑکیاں نکاح سے پہلے ہی حاملہ ہوجاتی (دیام السلح ص ۲۷، حاشیہ ٹرائن ج ۱۹س ۲۰۰۰)

جا وحواله آيت در بعض جابه نقل برداشت"

- سنی وهشتند کشاب پیدائش مرقوم است · · · ن

قوب عليه السلام كه فرزند كلان به كنيزك **يدر** 

السلام نے وقت میں دیو بھوت جھاڑتا' معجز ےصادر ہوئے میں اور بدون تصدیق آنجناب کے کوئی سبیل ایمان لانے انبیاء کیہم السلام كه مابدالفرق حضرت موى عليدالسلا بی اسرائیل کے معجزات پرتہیں ہے۔ اس لئے کہ بائبل کی ایک بھی سندصحیح موافق قاعدہ معر<sup>م</sup> نجومیوں اور ر مالوں کے کاموں میں<sup>ا</sup> استنسار گذشتہ کے کوئی نہیں بتا تا ہے۔ یس وہ تو الی ہی ہے۔ جیسے حاتم کی مفت سیر معبد ابعضی مے۔اس لئے كمآب مجز كى حقيقا ر دایتی معجزات کی اس میں ایسی ہیں کہ ان معجزات کا اعجاز بھی نہیں ثابت ہوتا۔ از انجملہ پیدائش ہے ثبوت نبوت کا الزام کیول کرتمام ؟ ك حص باب ح تيسر ورس ع ظاهر ب كدخدان ....اى طرح لفظ از انجمله اورعيسائيول کی کتاب کا ... بیان کرتے ہوئے کتاب (احتضار برحاشیاز للة الاوبام ١٣٣٥) پر لکھتے ہیں گہ: "از انجمله كليت بيات ہے كه اكثر پيشين كوئيال انبياء عليهم السلام بني اسرائيل اور حواريوں كى الكل تشخوں ہے ککھتا ہوں اور اس طرح کے ہیں۔ جیسے خواب اور مجذوبوں کی بڑاور تقیدیق میرے اس دعویٰ کی خودان کتابوں ہے اور بطور شتے نمونہ جا بجااس کتاب سے ظاہر ہوتی ہے۔ پس اگر انہیں باتوں کا نام پیش گوئی ہےتو ہرایک آ دی کے خواب اور برد بوانے کی بات کوہم پیٹی گوئی تھبرا سکتے میں۔ بیسب شیبے جومیں نے انمیاء علیم السلام کی پیش گوئیوں پر کئے تو میں نے اسپنے دل سے نہیں کے بلکہ میں ہزارول سے بیزار ہوں۔اس لئے کدمین نہیں جانتا کہ انہوں نے ایسا کہاہے یا نہیں اورا گر کہا ہے تو ان کا مطلب منبیں کیا ہوگا۔ بلکہ پیشیجے صرف یا دریوں کی تقریروں پر بنی کئے ہیں ۔ یعنی جس بنیاد پروہ ناحق شبادت بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کیا کرتے ہیں۔اس بنیاد پر ٹیے شبے انبیاء بنی اسرائیل پر عائمہ بوتے ہیں۔' ''چودھوال استفسار ، بالا تفاق ، بت ہے اور سب عقلاء جانتے ہیں کہ بہت کا انسام سحر کی مشابہ ہیں۔ معجزات سے خصوصاً معجزات موسوید علیدالسلام اورعیسویدعلیدالسلام سے مثلاً خروج کی ساتویں باب کے بیسویں اورا کیسویں درس میں جو ججز ہ حضرت موی علیہ السلام کا

کھا ہے سواسی باب کے باکیسویں ورس میں لکھا ہے کہ ساحروں نے ویسے ہی کر وکھایا اور اس میں

مغلوبنیں ہو نے اور اس کتاب کے آٹھویں باب میں جو بجز ہموسو بیعلیہ السلام لکھا ہے۔سوای

باب کے ساتویں درس میں نکھا ہے کہ ساحروں نے بھی ویسے ہی ٹر دکھایا اوراس میں و ہمغلوب

نہیں ہوئے اوراشعیاہ اور ارمیاہ اور عیسیٰ علیہم السلام کی سی غیب گوئیاں تو اعد نجوم اور رال سے بخولی

نکل سکتی میں۔ بلکہ اس سے بہتر بعنی پیعین زمان ومکان اور ذات وصفات معلوم ہوسکتی ہیں۔

چنانچے بعضے بندے مینے خود دیکھیں اورا کثر ای طرح پر ہیں کہ جس طرح ہائبل کی ایک خبر بھی کسی کو

تحقیق نبیل ہوئی اور حضرت میسیٰ علیہ السلام کامعجزہ احیاء میت کا بعضے بھان متی کرتے پھرتے

میں ..... بلکہ نجیل دوم کے باب نم کی درس می وہشتم سے ظاہر ہے کہ ایک آ دمی حضرت عیسیٰ علیہ

كوسليا كابييًا خدانه مؤ' غرض مولانا مرحوم حط تفدس اورمعجزات اورپیشین گوئیو یقینی ہے۔لہٰذان واہی باتوں۔ جیں کہ واقعی کوئی شبدان پر پیش کر

''چو<del>ق</del>ی خبر اشعیا ه کی کتاب

(استفیارص م) میں ہے ک

پہلے جاروں استفسار محض

کھنے کے بعدص ۲۰ یر آ

. نبی کی پیش گوئیاں اکثر الیں ہی ہیں۔

واقع ہوئی ہےاورعیسائی کہتے ہیں کہ

تفتگو ہے۔ پہلا استفسار ص ۱۸ سے

باطل تفہرایا ہے اور پہلے یہ بتایا ہے <sup>آ</sup>

مبدأكل كائنات بهونا \_واجب بالذا

عيسى عليه السلام مبدأ كل نبيس موتح

مشخص اورمحد و دہوناان کانہ سلیم کیا

وهمحدو داور متعين بوئة ومبدأ كل

ے بیہ جائز نہیں ہوسکتا کہ ہرولایہ

اور کیاسب که هرایک چیز پراخمال

" چوتھی خبر اهعیاہ کی کتاب کے اکیسویں باب میں ایک کلام واقع ہے۔ اس میں تین انٹول ہے کلام اور اس طرح کے لکھنے سے چار با تیں معاً ثابت کرتا ہوں۔ ایک بیر کداشعیاہ نبی کی پیش گوئیاں اکثر ایس ہی بیں ۔ لینی حضر ات مجاذیب کا ساکلام۔ " (استضارص ۲۱۹) میں ہے کہ: "ہم کہتے ہیں کہ بے شک توریت اور انا جیل میں تحریف (استضارص م) میں ہے کہ: "ہم کہتے ہیں کہ بے شک توریت اور انا جیل میں تحریف

واقع ہوئی ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ بدیات جُوبِ کوہیں پہنچتی"

پہلے چاروں استفسار محض مثلیث کی گفتگو میں ہیں اور ۵ سے ۱۱ تک بالا صالة تم یف کی مختلو ہے۔ پہلا استفسار ۱۸ سے شروع ہوااس میں ایک بر بان عقل کے روسے مثلیث کا مسئلہ باطل مخبرایا ہے اور پہلے مد بتایا ہے کہ مبدأ کل کا ئنات کی میشانیں ہوتی ہیں۔ مثلًا محدود نہ ہونا مبدأ کل کا ئنات ہونا۔ دا جب بالذات ہونا وغیرہ۔

عرض مولانا مرحوم حصرت عیسیٰ علیه السلام اور تمام انبیاء علیم السلام بنی اسرائیل کے نقدس اور میشین گوئیوں پر ایمان رکھتے ہیں ۔لیکن چونکہ تو ریت وانا جیل میں تحریف میٹنی ہے۔لہذا ان واہی باتوں سے ان کا محرف ہونا ثابت فر ماتے ہیں اور خود ہزار ول سے میزار ہیں کہ واقعی کوئی شبدان پر پیش کریں ۔

ن تقدیق آ نجناب کے کوئی سبیل ایمان لانے انبیاء علیم السلام ہے۔ اس لئے کہ بائیل کی ایک بھی سندھیج موافق قاعدہ محرح ہے۔ "پس وہ تو الی ہی ہے۔ بیسے حاتم کی منت سیر معہذ ا بعضی ہے۔ "پس وہ تو الی ہی ہے۔ بیسے حاتم کی منت سیر معہذ البعضی ہے۔ فاہر ہے کہ خدانے ۔۔۔۔۔ اس طرح لفظ از انجملہ اور عیسا ئیوں ہے فاہر ہے کہ خدانے ۔۔۔۔۔ اس طرح لفظ از انجملہ اور عیسا ئیوں ہے کہ کتاب (استضار بر حاشیا الله میں اسرائیل اور حوار یوں کی الی این گوئیاں انبیاء علیم السلام بیش گوئی ہے تو ہرا کی الی رہوتی ہے۔ پس اگر آئییں باتوں کا نام پیش گوئی ہے تو ہرا کی انبیاء ہیں سے بہتے جو میں نے انبیاء ہیں ۔ یسب شیمے جو میں نے انبیاء ہیں اور اگر کہا ہے تو ان کا مطلب المبول نے این کا میں اور اگر کہا ہے تو ان کا مطلب المبول نے ایسا کہا ہے یہ ہیں۔ یعنی جس بنیاد پر وہ ناحق المبول کی تقریوں پر بنی کئے ہیں۔ یعنی جس بنیاد پر وہ ناحق المبول کی تقریوں پر بنی کئے ہیں۔ یعنی جس بنیاد پر وہ ناحق المبول کی تقریوں پر بنی کئے ہیں۔ یعنی جس بنیاد پر وہ ناحق المبول کی تقریوں کی تعید کی جس بنیاء ہی امرائیل پر عاکم المبول کی تقریوں کی تعید کی اسرائیل پر عاکم المبول کی تعرید کی اسرائیل پر عاکم المبار کوئی کی کی اسرائیل پر عاکم المبار کیا کہ کیا کہ کی تو کی اسرائیل پر عاکم المبار کی تعرید کیا کہ کوئیل کی تعرید کی اسرائیل پر عاکم کی تعرید کی تعرید کی اسرائیل پر عاکم کی تعرید کی تعر

بالاتفاق ثابت ہے اور سب عقلاء جائے ہیں کہ بہت ی نصوصاً معجزات موسویہ ملیہ السالم اور عیسویہ علیہ السلام کا یں اوراکیسویں در س میں جو معجز ہ حضرت موی علیہ السلام کا س میں لکھا ہے کہ ساحروں نے ویسے ہی کر دکھایا اور اس میں آٹھویں باب میں جو معجز ہ موسویہ علیہ السلام لکھا ہے۔ سواسی رساحروں نے بھی ویسے ہی کر دکھایا اور اس میں وہ مغلوب المحین زبان ومکان اور ذات وصفات معلوم ہوسکتی ہیں۔ کٹر اس طرح پر ہیں کہ جس طرح ہائیل کی ایک خبر بھی کسی کو لسلام کا معجز ہ احیاء میت کا بعضے بھان متی کرتے پھرتے لسلام کا معجز ہ احیاء میت کا بعضے بھان متی کرتے پھرتے

## اسلامى عقيده نمبر ٩ ....قرآني آيات كامصداق آنخضرت بي

مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ آیت قرآنید مندرجہ ذیل کے مصداق صرف حضرت محمد مصطفیٰ میالیتہ ہیں۔

ا است الله المسكم مصدقاً لما بين يدى من التورات ومبشراً برسول يأتى من بعدى الله المسكم مصدقاً لما بين يدى من التورات ومبشراً برسول يأتى من بعدى السمه احمد ، فلما جاء هم بالبينات قالوا هذا سحر مبين (الصف: ٢) ﴿ جب كَهَا مُعْلَى بَنْ مُرْيَمُ فَيْ اللهُ كَارِولُ مُولُ تَعْلَى اللهُ كَارِولُ مُولُ تَعْلَى اللهُ كَارِولُ مُولُ تَعْلَى اللهُ كَارِولُ مُولُ تَعْلَى اللهُ وَلَا مُولُ اللهُ وَلَا مُولُ اللهُ وَلَا مُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

المدين كله (التوبه:٣٣) " (الله وه والذي المحل ودين الحق ليظهره على المدين كله (التوبه:٣٣) " (الله وه والته على المارسول، بدايت اوردين في كسل ما تع بيجاب- تاكه السكوب دينول برعالب كر ع - )
احاديث

ا معت النبي عَلَيْهُ يقول ان لى السماء انا محمد عَلَيْهُ وانا احمد (مسلم ٢٣ ص ٢٦ باب في اسمائه عَلَيْهُ مشكوة ص ١٥ باب اسماء البني عَلَيْهُ ) " (حضويقات نفر مايا كمير كانام بي مي معقق بول اور مي احماية بول - )

الله عَلَيْلَة ..... دعوة ابراهيم وبشارة عيسى عليه السلام ورؤياء امى ساخبركم باول امرى دعوة ابراهيم وبشارة عيسى عليه السلام ورؤياء امى (شرح السنة ج٧ ص١٣ حديث نمبر ٢٥٠ باب فضائل سيد الاولين والآخرين محمد عَلَيْكَ، مشكوة ص١٣٥ باب فضائل سيد المرسلين عَلَيْكَ ) وصوفاً في تفرايل من مركز و عامول ابرائيم عليه السلام كى دعامول اورعيلى عليه السلام كى بثارت مول اورايي مال كا فواب مول - )

حَمْ شُرِيْ: "العِوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير

فرات ان کودیا جائے گا کہ کول تم اللہ کا صدیرے: ''عدن ابدن عد فسلیند وا مقعدہ من الغار (ترہ بسرآیہ) '' ﴿ این عمال سے روایت اپنی رائے ہے کہااس کوا پناٹھ کا نادو فرخ ابھار کا مست: 'کسدالك و (شفاء ج س ۲۲۷)'' ﴿ ایسانی ال محفی

حق وكنتم عن ايته تستكبرو

مرزائی عقیده نمبر ۹.. مرزاغلام احد قادیانی اورم

مصداق ہیں۔ ا..... ''اور مجھے بتلا

توہی اس آیت کا مصدات ہے ہوا

على الدين كله''

۴..... " جس طرح ابراہیم ،حضرت لیفنوب اور حضرت بع قر آن کریم میں رسول کے نام سے یاد

اسلامی عقیده نمبر • است اسس "ان الله لا

م مخزخلاف نبیں کرتا۔ ﴾

۲.....۲ "ویستع

# قیده نمبره....قرآنی آیات کامصداق آنخضرت<sup>ی</sup>ین

ں کاعقیدہ ہے کہ آیت قر آئید مندرجہ ذیل کے مصداق صرف حضرت محمد

''واذ قبال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول دقاً لما بین یدی من التورات و مبشراً برسول یأتی من بعدی لما جاء هم بالبینات قالوا هذا سحر مبین (الصف: ۲) ' ﴿ جب رُم نَ كُم نَ كُم اَ مُن اَمرا يُل مِن تَبارى طرف الله كارسول بول تقد این كرن بورات كی اور بثارت دین والا بول ایک رسول این کی جوم رے بعد بعد الله علی کا ایم این بوگرات کے کرا گیا تو مطابع واد بین می جرات کے کرا گیا تو مطابع واد بین ۔ ﴾

''هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على توبه: ٣٣)''﴿اللهوه وَات بِ حِس نَه إِبَّارِسُول ، بِدَايت اوردين حَق كَ لِدَاس وَيَوْل بِرَعَال بِهِ عَلْمَ يَعْلُ فَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِنْ الْعِلْمُ الْعِنْمُ الْعَالِي فَعَالِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّه

"عن جبير بن مطعم قال سمعت النبى عَلَيْ الله يقول ان لى د عَالِي الله عَلَيْ الله يقول ان لى د عَلَيْ الله وانا احمد (مسلم ج٢ ص ٢٦١ باب فى اسمائه عَلَيْهُ، مشكوة ماه البنى عَلِيهُ ) " ﴿ حضو مَا الله عَلَيْهُ مَا يَا مُرْمِ مَا يَا كُمِيرِ كُنَّ تَامَ إِينَ مِيمَا الله عَلَيْهِ مِن مَا يَا مُرْمِدُ مِنْ الله عَلَيْهُ مِن مِنْ مُعَلِيقًا الله مِن مَا يَا مُرْمِدُ مِنْ الله عَلَيْهُ مِن مِنْ مُعَلِيقًا الله مِن مَا يَا مُرْمِدُ مِنْ الله عَلَيْهُ مِن مَا يَا مُرْمِدُ مُنْ عَلَيْهُ مِن مِنْ مُعَلِيقًا الله عَلَيْهُ مِن مَا يَا مُرْمِدُ مُنْ عَلَيْهُ مِن مُنْ مُعَلِيقًا الله عَلَيْهُ مِنْ مُنْ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ مُنْ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ مُنْ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ عَلِيهُ مِنْ مُنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ عَلَيْكُ مُنْ عَلَيْكُمُ مِنْ مُنْ عَلَيْكُمُ مُنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْهُ مُنْ عَلَيْكُمُ مُنْ عَلَيْكُمُ مُنْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مُنْ عَلَيْكُمُ مُنْ عَلِيْكُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مُنْ عَلَيْكُمُ مُنْ عَلِي عَلَيْكُمُ مُنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مُنْ عَلِي عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مُنْ عَلِي عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مُنْ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مُنْ عَلِي عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مُنْ عَلِي عَلَيْكُمُ مُنْ عَلِي عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مُنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ مُنْ عَلَيْكُمُ مُنْ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ مُنْ عَلِي عَلَيْكُمُ مُنْ عَلِي عَلَيْكُمُ مِنْ عَلِي عَلَيْكُمُ مِنْ عَلِي عَلَيْكُمُ مُنْ عَلِي عَلَيْكُمُ مِنْ عَلِي عَلَيْكُمُ مِنْ عَلِي عَلَيْكُمُ مِنْ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمُ مِنْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُمُ مُنْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي

"عن عرباض بن سارية عن رسول الله عليه المدلم ورؤياء امى امرى دعوة ابراهيم وبشارة عيسى عليه السلام ورؤياء امى ١ ص١٢ حديث نمبر ٢٥٠ باب فضائل سيد الاولين والآخرين كذة ص١٠ وباب فضائل سيد المرسلين عليه السارة عن ما المرسلين المرسلين المرسلين المرسلين المرسلين المرسلين المرسلين عليه السارم كي بثارت أمري فراي عليه السارم كي بثارت فواب بول - ﴾

كَنْ: "الميوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير

الحق وكنتم عن ايته تستكبرون (انعام:٩٣) ﴿ آنَ (قيامت كرن) مخت ذلت كا عنات المنتفع تقد ﴾ عنات المنتفع تقد ﴾

صديث: "عن ابن عباس عن البني شار ومن قال في القرآن برأيه فليتبو القرآن برأيه فليتبو القرآن برأيه فليتبو القرآن برأيه برأيه برأيه " (ابن عبال عروايت بكر صور القرآن برايه عن " (ابن عبال عروايت بكر صور القرآن المريم من البنايا عباس كوابنا محانا دوزخ من بنالينا عباس كها الكوابنا محانا دوزخ من بنالينا عباس كما الكوابنا محانا دوزخ من بنالينا عباس كما الكوابنا محانا دوزخ من بنالينا عباس كوابنا محانا دوزخ من بنالينا عباس كما الكوابنا محانا دوزخ من بنالينا عباس كما الكوابنا محانا دوزخ من بنالينا عباس كوابنا محانا دوزخ من بنالينا عباس كوابنا كوابنا

اجماع امت: "كذالك وقع الاجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب (شفاء ج م ٢٤٧) " ﴿ اليات الرَّحْص كَي تَلْقِر بِراجماع على تَكْفِير كرب ﴾

## مرزائی عقیدہ نمبر ۹ ....قرآنی آیات کامصداق مرزاہے

مرز اغلام احمد قادیانی اور مرزائول کا ایمان ہے کہ مرزا قادیانی ندکورہ ان آیات کے مصداق ہیں۔ مصداق ہیں۔

اسس "اور مجھے تاایا گیا تھا کہ تیری خبر قرآن کریم وصدیث میں موجود ہے اور تو ای کا کہ تا کہ اللہ دی اللہ اللہ دیا ہے کہ اللہ تا کہ اللہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ دیا ہے کہ تا کہ دیا ہے دیا

ایراییم، حضرت بعقوب اور حضرت بوسف کونی کهدکر بیارا ہے۔ سیح موعود (مرزا قادیانی) کوبھی قرآن کریم میں رسول کے نام سے یاوفر مایا ہے۔ چنا نچرا یک تو آیت مبشد آبر سول یا تنی من بعدی اسمه احمد! سے ثابت ہے۔ "

(حققت الله قرص ۱۸۸)

# اسلامى عقيده نمبر • ا....كى نبى كى كوئى پيشين گوئى جھو ئى نہيں ہوسكتى

ا ..... "أن الله لا يخلف الميعاد (رعد: ٢٠) " ﴿ الله الله وعده كم بر كرنا فَ مَيْل كرنا - ﴾

٣ .... ''ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده

(السحيح: ٤٧) " ﴿ آ بِ عجلدى عذاب ما تكت بي - حالا تكدالله ابني وعده كم بركز بهي خلاف ندكر عال ﴾

سو سنه الله عزيز ذو السنة قام (ابراهيم: ٤٧) و الله عزيز ذو السنة قام (ابراهيم: ٤٧) و الله عزيز ذو السنة قام (ابراهيم: ٤٧) و الله عزيز الله عزيز ذو خلاف بين كرتاح ودالله عالب انقام لين والا ہے۔ ﴾

سسس "مايبدل القول لدّى (ق:٢٩) " (يعين مير ميقول مين تغير نبيل موسكتار) "

من اصدق من الله قيلاً (نساه:١٢٢) " ﴿ الله عيم مركون على موركون الموركون المو

نوت! يبه صريح نص قرآن كا تكاركرن كى وجد اجماعاً كفر ب- "كدالك وقع الاجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب (شفاء ج ٢ ص ٢٤٧) " ويعنى اليابى الشخص كى تغير براجماع بجونص كتاب الله كى مدافعت كر \_ - )

### مرزائى عقيده نمبر • ا.....حضرت عيسلى عليه السلام كى تين پيشين گوئيال جھو ٹی تکلیں

" ہائے کس کے آگے یہ ماتم لے جائیں کد حضرت نیسلی علیہ السلام کی تین پیشین اور آج کون زمین پر ہے جواس عقدہ کوهل کرسکے" گوئیاں صاف طور پر جھوٹی نظیس اور آج کون زمین پر ہے جواس عقدہ کوهل کرسکے" (اعج زاحمہ ی مسیمان بڑائن جوام الاا)

#### اسلامی عقیده نمبراا..... جهاد

مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ جہاد کا مسئلہ جوقر آن میں موجود ہے ایک پاک مسئلہ ہے جو قیامت تک فرض رہے گا۔ علی وجود الشرائط ۔

ا نسب المحتمد القتال (بقده:٢١٦) " ﴿ تَمْ يِرِدَ يَى الْوَالَى لِيحَى جَهَادُ وَمُ لِي اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

٢.....٢ ''ان الله اشــ

الجنة • يقاتلون في سبيل وردة والانسجيل والقرآن ( في اور مالول كوخ يدليا شه-اس ام

تے ہیں۔ پس قبل کرتے ہیں اور قبا اُن کریم میں ثابت ہے۔ ﴾

س.... "قال رسو

نُّ سبيـل الله ثم احيى ثم اقا يه بـخـارى ج٢ ص٢٠٧٠بـا

۴۲۶ <u>کت</u>اب الجهاد) ''﴿ فرما رسته میں قتل کیا جاؤں۔ پھرزندہ ت

وہوں پھرتل کیا جاؤں ۔ ﴾ مہرس ''تمال رسہ

يه عصابة من المسلمين د المنظينة لا تـزال طـائفة من

منوریا ہے نے فرمایا ہے کہ ہیشہ مجاوکرتی رہے گا۔ ﴾

نوٹ! یہاں مرزا قادیائی مسلمہ ہے کفر ہے باقرارخود کافر تا

قبل دعویٰ نبوت تشریعیہ پکوئی ایسی وحی یا ایساالہام خانر سیسی سیسار

مے تبدیل یا تغیر کرسکتا ہو۔ اگر کو ف<mark>ج اور ط</mark>جد اور کا فرے۔'جب جب

في بو كئ اورآ يت خمس ما

له مخلف وعدہ رسلہ ان الله عزیز ذو جوابے رسواوں سے *دعرہ کر لیتا ہے۔ اس کے مرگز* ہے۔ کھ

هٔی (وَ:۲۹)'' ﴿ لَعِنْ مِیرِ نِے قُولِ مِیلَ تَغَیّر نہیں

له قيلًا (نساه:١٢٢) " ﴿ الله عند يرْ ه كركون

ادكرنے كى وجد اجماعاً كفر ب- "كسذالك ص الكتاب (شفاءج من ٢٤٧)" ﴿ لِعِيْ للهُ كَيْ مِدافِعت مُر بِ \_ \*

نرت غیسی علیه السلام کی چھوٹی نکلیں این کر مفرت میسی علیہ السلام کی تین پیشین

ہ ہے جواس مقدہ کوچل مر سکے'' (اعبازاحمدی ص مهار خزامی خ ۹ ص ۱۴۱)

> ا....... است. چهاو مستوره مستوره مستوره مستوره مستوره مستوره مستوره المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة

راً ن میں موجود ہے ایک پاک مسئلہ ہے جو

بقره ٢٠٦٠) ' ﴿ تَمْ يِرُو يَى لِرُ الْيَ لِعِنْ جِهَاد

" "قال رسول الله المنظلة لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تنود الساعة (رزاه مسلم و ص عنه الباب نوله المنظلة من المتى ظاهرين على الحق المنكوة ص ع الله في المنظلة من المتى ظاهرين على الحق المنكوة ص ع الله في منافقة من المتى ظاهرين على الحق المنكوة من على المنظلة من المتى ظاهرين على المنافقة من المتى المنافقة من المناف

نوٹ! یبال مرزا قادیائی نے صاف طور پرشر ایت جدیدہ کا دعویٰ کیا ہے۔جوخودان کے مسلمہ سے کفر ہے باقر ارخوہ کافریزیں۔

قبل دعوی نبوت تشریعید (ازاله الباس ۱۳۵،۱۳۵، نزاین تاص ۱۷۰) میں لکھتے ہیں۔
"اب کوئی ایسی اوحی بیا ایسا البها م منجانب الله نبیل ہوسکتی۔ جواحکام فرقانی کی ترمیم بیاشنیخ یا کسی ایک تکم کے تبدیل یا تغیر کرسکتہ ہو۔ اگر کوئی ایسه خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت موشین سے فارج اور کلحد اور کا فریجے۔ 'جب جباد کا تھم منسوخ کردیا تو خدمت اور عد خدمت کے احکام بھی منسوخ ہوگئے اور آیت خدمت ما غذمته و نیم وسب کومنسونی کردیا ہے۔

#### مرزائي عقيده نمبراا ..... جها دحرام

مرزا قادیانی اورمرزائی اس عقیده کے منکر بیں اور منئے جہاد کوخراب مسلمہ بتاتے ہیں۔ کیونکہ شریعت مرزائیہ میں رینکم منسوخ ہوگیا ہے۔

ا سند المحمد العالم من وفي الوائيون كى شدت كو خداتعالى آسته آسته كم كرتا كيا هيد حضرت موى عليه السلام كوفت مين اس قدر شدت تنى كه ايمان لا نا بحى قتل سے بچائيل سكتا تقا اور شير خوار بيج بھی قتل سے جے بھر بھارے نبی الفیقة كے وقت مين بچون اور اور هور تون كافل كرنا حرام كيا گيا اور پھر بعض قو مون كے لئے بجائے ايمان كے صرف جزيد دے كرموا خذ و مے نجات پانا قبول كيا گيا پھر سي موجود كے وقت قطعاً جباد كا حكم موقو ف كرديا جزيد دے كرموا خذ و مے نجات پانا قبول كيا گيا پھر سي موجود كے وقت قطعاً جباد كا حكم موقو ف كرديا گيا ہے اللہ اللہ اللہ موجود كے وقت قطعاً جباد كا حكم موقو ف كرديا گيا ہے۔''

ا.... " کافروں کے ماتھ لڑنا مجھ ہر حرام کیا گیا ہے۔"

( خطبه الباميص ١٤ خزائن ٢٥ اص ايضاً)

سا سے '' یہ بات تو بہت اچھی ہے کہ گورنمنٹ برطانیہ کی مدوی جائے اور جہاد کے خراب مسئلہ کے خیال کودلوں سے مٹایا جائے۔'' (اعجازاحمہ کی ۱۳۳۸ خزائن ج۱۹س۱۳۳)

### اسلامى عقيده نمبراا ....معجزات مسيح عليه السلام حق بين

مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت میسی عیدالسلام سے بہت سے مجز بے فاہر کئے جن میں سے احیاء موتی اور علق طیور باؤن اللہ بہت مشبور اور قرآن میں بھی ندکور ہیں اور ان کی صداقت و حقانیت پرمسلمانوں کا ایمان ہے۔

اسس "اذقال الله يعيسى ابن سريم اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك سو واذتخلق من الطين كهيئة الطير باذنى فتغفح فيها فتكون طيراً باذنى سو واذتخرج الموتى باذنى (مائده: ١٠٠) " جب كبالله ناركميرى نعمت كوجوتي بادنى (مائده: ١٠٠) " جب اورجب تو بنائ مى سے يرده بوجائ كا سياور سے بنده بوجائ كا سياور زنده كر مير ك شكل پيراس ميں پيونک مارے بي وه مير حكم سے برنده بوجائ كا سياور زنده كر بي توم دے كوم سے مير حكم سے دنده كر بي توم دے كوم سے مير محكم سے به دوم سے دنده كر بي توم دے كوم سے دنده كر بي توم دے كوم سے دنده كوم سے كوم ہے كا سياور دنده كوم ہے كوم ہے كا سياور دنده كوم ہے كا سياور دي كوم ہے كا سياور دي كوم ہے كوم ہے كا سياور دي كا سياور دي كوم ہے كا

انس تانس قد المطير فانفخ فيه فيك المهيئة السطير فانفخ فيه فيك الما عسدان (أل عسدان عنه) "هاسة الموسار تحقيق عن يناوس كارش =

تھم سے پرندہ ہوجائے گادراللہ کے سو ..... ''واتیت (بقرہ:۸۷)''﴿ہم نے عینی بن م

"(تفسي

الله) میں ہے کہ '' بعض مردے ج زندہ ہونے کے ان سے اولادی ؟ موں گے ۔ تو حضرت میسی علیہ السا کشاف میں ہے کہ حضرت میسیٰ قل سرمع

حزقیل کے مجوے ہے تھ نمار نوٹ!مجرات خارق تائم کرتا ہے۔ بیرعادت مشرہ وق

(حقیقت الوی م ۹۰،۲۹ مزائن ن راہوں پر چلتے ہیں کدان کے سا خدا ہے۔جس سے دنیا بے خبر ۔ سے وہ ہر گرنہیں کرتا ہے بیا کدائ مثلاً بیقانون کی ہے

مینی ہم انسان کونطفہ ختلط ہے۔ اور معطرت آ دم علیہ السلام وحوا کا کرقر آن کریم کی ان باتوں کا محکم شرعی

ا ...... په جهاری آیات معجز ۱ شه کا کوئی

### مرزائي عقيده نمبراا ..... جهادحرام

زا قادیانی اورمرز انگ اس عقید و کے منکر ہیں اورمئٹ جہاد کوخر اب مسئلہ بتاتے ہیں۔ مرزائیے میں بیچکم منسوخ ہو گیا ہے۔

'' جہاد یعنی دینی لڑائیوں کی شدت کو خداتعالیٰ آ ہت آ ہت کم کرتا گیا وکی علیہ السلام کے وقت میں اس قدر شدت تھی کہ ایمان لانا بھی قتل سے بچانہیں ثوار ہے بھی قتل کئے جاتے تھے۔ پھر بھارے نی الیسٹ کے وقت میں بچوں اور اُں کا قتل کرنا حرام کیا گیا اور پھر بعض قو موں کے لئے بچائے ایمان کے صرف غذہ سے نجات بانا قبول کیا گیا پھر سے موجود کے وقت قطعاً جہاد کا حکم موقو ف کردیا ( حاشیہ ربعین قبر بھی سے انجزائی جاسے میں موجود کے وقت قطعاً جہاد کا حکم موقو ف کردیا

"كافرول كے ماتھاڑنا جھ پرحرام كيا گياہے\_"

(خطبه البامير على ترائن ع٢١ص ايضاً)

··· '' یہ بات تو بہت احیص ہے کہ تورنمنت برطانیہ کی مدد کی جائے اور جہاد کے خیال کودلوں سے مٹایا جائے۔'' (اعجاز اممہ کی ۴۸م جزائن ج۱۹ص۱۳۳)

# لا مى عقيده نمبر ٢ المسمعجزات مسيح عليه السلام حق بين

وں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت سیسی علیه السلام سے بہت سے مجز سے احداد میں ہی مذکور ہیں اور سے احداد میں میں بھی مذکور ہیں اور نیت پر مسلمانوں کا ایمان سے۔

"انقال الله يعيسى ابن سريم اذكر نعمتى عليك وعلى تخلق من الطين كهيئة الطير باذنى فتنفح فيها فتكون طيراً تخرج الموتى باذنى (مائده: ١٠٠) " وجب كباالله في المائدة في باذنى (مائده: ١٠٠) " وجوتي بالله في المرابع في

اسس "أنى قد جئتكم باية من ربكم أنى اخلق لكم من الطين الميئة الطير فانفخ فيه فيكون طيراً باذن الله سس واحيى الموتى باذن لله الله الميئة الطير فانفخ فيه فيكون طيراً باذن الله سمران: ٩٩) " والميئة من ميئة بهار عفدا كي طرف مي مجرز عاور شان صداقت لايا مول كرفين من بناول كارمى من من بيئة برند من كي مربوبك مارول كاربي وه الله كم من برنده موجائ كاور الله كم من مرد عزنده كرول كار الله

نوٹ امجرات خارق عادت ہوتے ہیں۔ جو خداتعالیٰ اپ نی کی صدافت پر جمت قائم کرتا ہے۔ یہ عادت مستمرہ وقانون قدرت کلیدے مشتیٰ ہوتے ہیں۔ چنانچہ خودمرزا قادیانی (هیقت الوی ص ۲۰،۲۹ مردائن ۲۲ مرده) میں لکھتے ہیں کہ: ''اس قدرزور سے صدق اوروفا ک اماوں پر چلتے ہیں کہان کے ساتھ خدا کی ایک الگ عادت ہوجاتی ہے۔ گویاان کا خداایک الگ خدا ہے۔ جس سے دنیا بے خبر ہے اوران سے خداتعالیٰ کے وہ معاملات ہوتے ہیں۔ جو دوسروں سے وہ ہرگرنہیں کرتا۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام''

مثلاً بيقانون كل ہے۔ 'أنها خلقنا الانسمان من نطفة امشاج (الدهر:٢)'' لين ہم انسان كونطقه خلط سے پيدا كرتے ہيں۔ گرحضرت سيئى عليدالسلام كوبغير باپ كے بيدا كيا اور معزت آدم عليدالسلام وحوا كوبغير ماں باپ كے كيا كوئى مسلمان اس قانون قدرت عامد كود كيھ كرقر آن كريم كى ان باتوں كا بھى انكار كردے گا۔

علم شرعی

 ۲ سن "والدنيس كذبوا بايتنا واستكبروا عنها اولتك اصحب النار هم فيها خالدون (اعراف: ٢٠) " ﴿ وه الوسَّ جوالله كَمْ عِزات كُوجِمُلاتَ عِين اوران عام اصَ كَرَ عَيْنَ وه دوز في عِن ميشدووز في عِن مين عِن كَمْ ﴾

"فسن اظلم ممن كذّب بایات الله وصدف عنها سنجن الدین یصدفون عن ایاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون (انعام:۱۰۷)" ﴿اس سے بر هر كون ظائم ہے جواللہ كے مجرول كو جمالات اور ان سے اعراض كرے۔ جو اللہ عارض كرتے ہيں۔ ہم ان كاعراض كرنے كى وجہ سان كوخت عذاب كا بدلدديں گے۔ ﴾

صدیث: "عدن ابن عباسٌ عن البنی المنظر و من قال فی القرآن برأیه فلیتبار المقعده من النار (ترمذی ج۲ ص۱۲۳، باب ماء جافی الذی یفسر القرآن برأیه) " وضور الله فلیس نفر مایا به که شخص نے اپنی رائے سے قرآن کی تقیر کی اس کواپی جگه دوزخ میں بنانا جا ہے۔ ﴾

مرزا قادیانی کے اقوال

ا..... "بيسلم م كرالنصوص تحمل على ظواهرها"

(ازالیم ۱۳۵، فرنائن چسام ۳۹۰)

'' جو بھی الحاد کا ارادہ نہیں رکھتا اس کے لئے سیدھی راہ بجی ہے کہ قر آن کر کے کئے سیدھی راہ بجی ہے کہ قر آن کر کم کے معنی اس کے مروجہ اور مصطلحہ الفاظ کے لحاظ ہے کرے ورن تفسیر بالرائے ہوگی۔'' کریم کے معنی اس کے مروجہ اور مصطلحہ الفاظ کے لحاظ ہے کہ اور دانے میں ہمیں ہمیں اس کے معنی کے م

مرزائی عقیده نمبر۱ ا....معجزات مسح علیهالسلام کاانکارواستهزاء

مرزا قادیانی اوران کی ذریت ان مجزات کے منکر شمیں اوران کو بوداعب و مکروہ و قابل نفرت بتاتے میں اور یہ کہتے ہیں کہ ایسے کھیل تعلق و رسمبنی میں بہت ہنتے اور بکتے ہیں نہیہ قرآن کریم کی نص صرح کا افکار ہے۔

ا ...... '' نمرض میداعمّهٔ کے پرغدے بنا کر ان میں چونک ما التر ب تھا۔ جوروح کی قوت سے ترقی: ۲ .... '' میجی ممکن۔

سین روح القدس کی تا شیررگی گئی تھی۔ ورحقیقت ایک مٹی بی رہتی تھی۔ جیسے سر نوٹ!مرزا قادیا کی روح

کوئی شرک لازم نبیس آتا اورایئے لئے فید کون کالیخی''انسمیا امہو ک افدا مرزاتیری شان میہ کہ جب تو کسی تو بھی شرک نہ ہو گر نیسی علیہ اسلام فعل نبی ،اور نیز قرآن کریم میں باذا مجید کی بھی تو بین کی کہ ایسے کھیل تھا مرزاقادیانی کے نزدیک معاذ اللہ اب

۳ سیس اورکا اس کوخیال کرتے ہیں۔ آسر میاج وتوفیق ہے امیدتوی رکھتا تھا۔ کدان

نوٹ!افسوں میم عجزار مرزا قادیانی نے بھی (از موشیرم نے میعل ہاذان اللی اخلیار کیا تھا۔ ہمان سے میم

ے ایسے طریق پراطلاع وے دکی کے طور پر ایسا پرواز ک<sup>ن</sup> جو جیسے

نوف! مرزا قادیا فی روت القدس کی تا شیرتالا بسیس قر شیم فرماتے بیں اوراس سے کوئی شرک لازم نہیں آ تا اوراس پے لئے (برابین حصدہ ۹۵ ہزائن خا۲م ۱۲۳ ) میں مرتبہ کے سن فید کھون کالیخی ' اندھا امبر ک اذا اردت شید شیا ان قسقول له کن فید کون "لیخی اے مرزا تیری شان بیہ کہ دجب تو سی شئے کاراد وکر ہاور کن سیج فوراً بوجائے گی۔ تا بت کریں مرزا تیری شان بیہ ویگر میں باذن اللہ بوتا ہے نہ فعل بھر می جود ہے۔ صادر بوتو شرک ہے۔ دوسر حقر آن مجد کی بھی تو بین کی کہ ایسے میل کھلونوں کو آیات بینات بتا تا ہے اور انبیا علیم السلام کی شان مرزا قادیا فی کے برابر ہوئی اور جیسے سامری کا گوسالہ بنا کرصاف اللہ ایک مداری تماشا کردیا۔ چنا تی کھھے ہیں۔

سسس معر یادر کھنا چہتے کہ بیٹس آییا قدر کے ااکن نہیں جیبا کہ عوام الناس اس کوخیال کرتے ہیں۔ آمریہ عاجز اس تمل و مکرہ ہادر قابل نفرت نہ جھتا تو خداتی لی کے فضل وقوفیق سے امید قو کی رکھتا تھا۔ کدان بجو بہنما ئیوں میں حضرت ابن مریم سے کم ندر ہتا۔''
(عاشیہ زاام ۲۰۹۸ نزائن جسم ۲۵۸)

نوٹ! افسوں میں جوزات تو خدا کے حکم سے دکھلاتے تھے۔ ندای رائے سے اور خود مرزا قادیا فی نے بھی (از رہ شیش ۴۰۸، فرزان نے ۳۰سے ۲۵۷) میں لکیو دیا ہے کہ 'دمیسل ملیہ السلام نے میغل باذان البی اختیار کیا تھا۔' تو خودندای س فعل کرر د کام تیک بودا؟۔معاذ اللہ!

میں میں اسلام کوعقلی طور سے مطرت میں نامیدالسال کوعقلی طور سے مطرت میں نامیدالسلام کوعقلی طور سے ایسے طر بی پر سے ایسے طریق پراطلائ و سے دی ہو۔ جوالیک مٹی کا تھلونا کسی کل کے وبانے یا کسی بھونک مارنے کے طور پر ایسا پرواز کرتا ہوں سے جاتا ہوں ..... ''والذين كذّبوا بايتنا واستكبروا عنها اولئك اصحب بها خالدون (اعراف: ٣٦) '' ﴿ وَهُ الوَّكَ جَوَاللَّهُ كَمُ مِجْرَاتَ وَجَمِلًا تَعْ مِن اوران يَا عَلَى وَوَاللَّهُ كَمُ مِجْرَاتَ وَجَمِلًا تَعْ مِن اوران يَا عَلَى وَوَوْدَ خَمِن مِن يَا كُمْ ﴾

ريث: "عن ابن عباس عن البنى المرائد ومن قال فى القرآن برأيه عده من الغار (ترمذى ٢٠ ص ١٢٠ باب ما جافى الذى يفسر القرآن حضوية الله في الغراب عن الغراب عن الغراب القرآن من الغراب العربي المرائل المرائل

)کےاقوال

"يملم م كم النصوص تحمل على ظواهرها"

(ازالیس ۵۴ ہزائن جس ۳۹۰) … " جو شخص الحاد کا اراد ہنیں رکھتا اس کے لئے سیدھی راہ یمی ہے کہ قرآن سائے مروجہ اور مصطلحہ الفاظ کے لحاظ ہے کرے درنہ تفسیر بالرائے ہوگی۔'

(ازاله ص ۲۵۰، فرائن ج ۱۳۵۰ (۲۵۰)

لًى عقيده نمبر ٢ .....معجزات سيح عليه السلام كاا نكارواستهزاء

قادیانی اوران کی ذریت ان معجوات کے م<sup>یک ش</sup>ین اوران کولیودلعب و مکروہ و قابل بالور میہ کہتے تین کہائیے کھیل تعلق نے کلگت اور سبی میں بہت بنتے اور بکتے ہیں نہیہ رصرت کا انکار ہے۔ کیونکہ حضرت مسیح بن مریم اپنے باپ یوسف (معاذ انلہ) کے ساتھ بائیس برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں ۔۔۔۔۔اوراییام مجز ہو کھلا تاعقل سے بعید بھی نہیں۔ کیونکہ حال کے زمانہ میں دیکھا جاتا ہے کہ اکثر صفاع الی ایسی چڑیاں بنا لینتے ہیں کہ وہ بولتی بھی ہیں اور ہاتی بھی ہیں اور دم بھی ہلاتی ہیں اور میں نے سنا ہے کہ بعض چڑیاں گئی کے ذرایعہ سے پرواز بھی کرتی ہیں۔ ہیں اور دم بھی ہلاتی ہیں اور میں سے ملوں میں بھڑ سے ہیں اور بورپ اور امر میکہ کے ملکوں میں بکثر سے ہیں۔'' جبہ کہ اور کلکتہ میں ایسے تھلونے بہت ہنتے ہیں اور بورپ اور امر میکہ کے ملکوں میں بکثر سے ہیں۔'' درادائی ہیں ہوروز کرنے ہیں۔' درادائی ہیں۔' درادائیں۔' درادائی ہیں۔' درادائی ہی

۵.....۵ " بی وجہ ہے کہ حضرت سیج جسمانی بیاروں کواس عمل کے ذریعہ سے اچھا کرتے رہے۔ اچھا کرتے رہے۔ مگر ہدایت اور تو حیداور دینی استقامتوں کی کال طور پر داوں میں قائم کرنے کے بارے میں ان کی کاروائی کا نمبرایا کم ورجہ کار با کے قریب قریب ناکام کے ہے۔''

( عاشياز الدص ١٣٠٠ فرائن جهم ٢٥٨)

۱۰۰۰ "ان آیات کے روحانی طور پریم عنی بھی کر سکتے ہیں کہ مٹی کی چڑیوں سے مرادو دای اور نادان لوگ ہیں جن کو معزت میسی علیدالسلام نے اپنار فیق بنایا ہے۔ گویاا پی سحبت میں سے وہ ہیں سے دہ بین سے در بین سے دہ ب

نوٹ! بیقر آن کریم کی تحریف ہے۔ جب مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بدایت کے کام میں نا کام بتاتے ہیں توالیے معنی لینے کی ضرورت کیا پڑی صرف یہ کے مرزا قادیا نی باوجود دعو کے مسیحیت ان میں ہے کیج بھی نہیں کر سکتے۔

دمیع کے معجزات تو اس تالاب کی دجہ سے برونق اور بے قدر تھے۔ جو مسیح کے معجزات تو اس تالاب کی دجہ سے برونق اور بے قدر تھے۔ جو مسیح کی والا دت سے بھی پہلے مظہر عجا کہا ت تھا۔ جس میں برقتم کے بیار اور تمام مجذ وم مفلوج مبروض وغیر ہا لیک ہی غوط مار کرا چھے ہوجاتے تھے۔ لیکن بعد کے زمانوں میں جولوگوں نے اس فتم کے خوراق دکھلائے اس وقت تو کوئی تالاب بھی موجو ونہیں تھا۔ "

(عاشيازاليس ٣٢١ فزائن جسم ٢٦٣)

(۱۰۱م مر ۱۳۵۵ فردائن جساس ۱۳۵۵)

میسی "دوراب وراب وراب وراب وراب وراب و هم البی المیع نبی کی طرح اس مملی موسط می و می الشیل و می الشیل و می الشیل و می الشیل و می السیل و در ایسیل و در السیل و در ال

و میصا که وه تین گفتهٔ میں خارا ر پا سستیں ہے احیاء موقی ۔ فررہ میچھزیادہ نہ تھااب لوگ؟ هخص حقیقی طور پرمرجا تا ہے او ہے وہ ہرگزوالین نہیں آتا۔''

قرآن کریم میر ہوئےکودوبارہ زندہ کیا ہے ''

انى يحيى هذه الله ب لبثت يوما اوبعض ب لم يتسنه وانظر 9 ..... "اوراب بیات قطعی اور پینی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ سے بن مریم ہاؤن وظم البی البیع نبی کی طرح اس تمال اتر ب میں کمال رکھتے تھے۔ گوالبیع کے دجہ کامدے کم رہے ہوئے تھے۔ کیونکہ البیع کی ماش نے بھی وہ ججزہ دکھلایا کہ اس کی بڈیوں کے مگنے سے ایک مروہ زندہ ہوگیا۔ مگر چوروں کی لاشیں سے کے جسم کے ساتھ گئے سے ہرگز زندہ نہ ہوگیں ۔ یعنی وہ دو چور جوسے کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے۔ " (عاشیداز الدص ۳۰۹ خزائن جس میں میں اس

نوٹ!اس کام میں قراس کا کم یم کے بالکل خلاف حضرت میسی ملیہ السلام کا مسوب ہونا بھی کہددیا۔ جو ماصلبو و کے سریح خلاف ہے اور نقینی کفر ہے۔

ا ۔۔۔۔۔ '' یہی حال حضرت میسلی کے پرندے مانے کا ہے۔۔ اس سے خاہر ہے کہ یہ واقعہ جو قرآن بند اس سے خاہر ہے کہ یہ واقعہ جو قرآن بند اس سے کوئی خفیف امر مراد ہے۔جو بہت وقعت اپنے اندر نہیں رکھتا۔''

. ( حاشيه حقيقت الوي ص ٩٠٠٠ فردائن بي ٢٠٥ (٥٠٠ )

اا .... '' میں فی الفور دعا میں مشغول ہو گیا اور بعد دعا کے جمیب نظ انگریت دیکھا کہ وہ تین گھٹے میں خارق عادت کے طور پر اسحاق کا تپ اتر گیا اور گلئیوں کا نام و نشان نہ رہا۔۔۔ یہی ہے احیاء موقی میں ماس سے ایک درو کچھڑ اسے بہی ہے احیاء موقی میں اس سے ایک ذرو کچھڑ یا وہ نہ تھا اب لوگ جو جا ہیں ان کے مجرزات پر حاشیہ پڑھا کیں رگر حقیقت یہی تھی کہ جو مخفی حقیق طور پر مرجا تا ہے اور اس و نیا سے گذر جاتا ہے اور ملک الموت اس کی روح کو قبض کر لیت ہے وہ ہرگز واپس نہیں آتا۔' (حقیقت اول سام ۱۳۵۰)

#### اسلامی عقیده نمبر۳ا.....احیاء موتی

قرآن کریم میں مذکور ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپی قدرت کاملہ سے دنیا میں مرے ہوئے کودو ہر وزندہ کیا ہے۔ چنانچ قرآن کریم میں کی بڑار کا تذکر دھے۔

ا سن الوكالذي من على قرية وهى حاوية عنى عروشها قال الني يحيى هذه الله بعد عوتها فاماته الله مائة عام ثم بعثه قال كدلدثت قال لبثت يوما اوبعض يوم قال بل لبثت عائة عند فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعك اية للناس وانظر الى العظام كيف

، (معاذائلہ) کے ساتھ بائیس برس کی مدت تک مجرہ دکھلا ناعقل سے بعید بھی نہیں۔ کیونکہ حال کے ساچ ٹیاں بنا لینتے تیں کہ وہ بولتی بھی میں اور ہلتی بھی ش چریاں کئی کے ذرایعہ سے پرواز بھی کرتی میں۔ رپورپ اور امر یکد کے ملکول میں بکٹر سے میں۔'

(ازالد ۳۵۵ مردائن جسم ۲۵۵) ای جسمانی بیماروں کواس عمل کے ذریعہ سے اچھا تامتوں کی کال طور پر دلوں میں قائم کرنے کے قریب قریب ناکام کے ہے۔''

ر المسبق المسبق

ب کی وجہ سے ہے روئق اور بے قدر تھے۔ جو ک میں برقتم کے بیار اور تمام مجذوم مفلوج لیکن بعد کے زمانوں میں جولو گوں نے اس وجوڈئیس تھا۔''

( عاشیازالیص ۳۲۱ فرائن جسم ۲۹۳) س ب کوایسے ایسی اعجاز طریق عمل الترب سوریس سیس ...

(۱۰ ایش ۱۳۰۵ فزائن چهم ۲۵۵)

نسنشزها شم نکسوها لحما، فلما تبدین له قال اعلم ان الله علی کل شتی قدیر (بقره ۱۰ م) " فیا بیسے و شخص (عزیر علیه السلام) که ایک شهر (بیت المقدی جب بخت نفر نے بتاہ و بریا دکر دیا تھا) پر گذرا جوائی جھتوں پر گراپڑا تھا۔ وہ بولا الله مرجانے کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ پس خدا نے اس کوموت دی سو برس تک مرده ربا۔ پھرا سے زندہ کر کے اٹھایا اور پوچھا تو کتی دیر تھم را ابولا ایک دن یا جھے کم خدا نے فر مایا نمین تو سو برس تک مرار با ہے۔ پس و کیھا ہے تھا نے اور پینے کہ چیز کو کہ وہم کن فریس اور اپنے گلا ہے گئے دیکھی و کیھے کو تھی کو کیم کیونکہ ہم جا ہتے ہیں کہ تھی کواوگوں کے لئے نشان بنا نمیں دیکھی ہم بڑیوں کو کیسے ابھارتے ہیں اور پھر سس طرح ان بڑیوں کے اوپر گوشت کو بہنا ہے ہیں۔ پس جب اس شخص پر یہ بچھ فا ہر ہوا تو کہا کہ میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر شے پر تا در ہے۔ پہ

(تغیریشادی انوارائتو یل واسرارات ویل تاسه ۱) س سے کونا انه اتی قومه علی حماره وقال انا عزیر فکذبوه فقرا التورات من الحفظ ولم یحفظها احد قبله فعرف وه بذالك وقالوا هوا بن الله سلم ارجع الی منزله کان شاباً واولاده شیوخا "یعی حفرت عزیرعاید السام و برس کے بعد زنده بور ایج گدھ پرسوار بور تومیل شیوخا "یعی حفرت عزیر بول لوگول نے باور نہ کیا۔ حفرت عزیر نے تورات کوایت حفظ سے تایا اور ان سے بہلے قورات کا کوئی حاظ نہ بواتھا۔ پس اس سے لوگوں نے ان کو پیچانا اس واقعہ کی وجہ سے بہود حفرت عزیر کوائن اللہ کہنے گئے ۔ جب مضرت عزیر اسپنا ہم کولوث کرآ ہے تو وہ خود تو جوان سے اور ان کی اواز دوڑھی اور (متدرک نے اس محامل مدین نبراکا اس کا الفیر باب قصة عزیر علی اسام) حدیث بی ان کی گئی و دانی بٹریوں کو گوشت علیہ ان کا آخر بیدا ہوں کو گوشت علیہ ان کا تعمیل بیدا کی گئی و دانی بٹریوں کو گوشت بینا تے اور پیدا ہوتے ہوئے دیکھتے تھے۔

اورخو دمرزا قا لاش سے ایک مردہ زندہ ہ میں بھی صریح نفس قر آن

مرزا قادیانی کے بعدزند نہیں کیاجاسک ،

الموت ای کی روح کوبط

مروه زنده بوگیااور دنیا:

اس<u>ا</u> مسلمانوں

ا.....ا المسجد الاقم

اسدی به (بخاره میں جو پچیواقعات س

عدم موجودگی کی وجہ سم

کہ۔کرآ واذیں د ۔

اورخودمرزا قادیانی (ازالداد بام ۹۳۰ خزائن بیس ۲۵۷) میں لکھتے ہیں کہ: ''السع کی لاش سے ایک مردہ زندہ ہوگیا۔ اب سوائے عناد کے انکار کی کوئی صورت باقی نہیں رہی۔غرض اس میں بھی صرح نص قر آن کا انکار ہے جواجماعاً کفرہے۔

## مرزائى عقيده نمبر٣٠ السانكاراحياء موتى

مرزا قادیانی اور مرزائی اس نص کے مگر ہیں اور بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ کوئی محض مرنے کے بعد زندہ نہیں کیا جاسکتا۔

(مقیقت الوی ۱۳۲۹ خزائن ج۲۲ س۳۲ س ۱۳ سست ۱۰ کوئی اس بات کا ثبوت نبین دے سکتا کہ بھی حقیقی اور واقعی طور پر کوئی مردوزند و ہوگیا اور دنیا میں دالی آیا'' (ازالہ بام س۳۶ خزائن جسم ۱۳۵)

#### اسلامی عقیدہ نمبر ۱۳ .....معراج جسمانی حق ہے

مسلمانوں كاعقيدہ ہے كہ جناب سروركا تنات كلي كومراح جسمانى ہوئى ہے۔ ا ...... "سبحان الذى اسرى بعبدہ ليلا من المسجد الحرام الى

یں بو پھوا تھا کے سولوں سے دیسے وہ اس اس سے دیسے دیسے این کی شب معراج میں آنخضرت الم اللہ اللہ میں اس خضرت الم اللہ شب معراج میں آنخضرت اللہ اللہ عدم موجودگی کی وجہ سے تخت پہیٹان ہو کیں اور نیند جاتی رہی۔ (دیکھونٹے ارس کشرت عباس تاش کرنے ذی طوئ تک پہنچ اور یا محسولات یا محسولات کے اللہ کا محسولات کہ کہ کرآ واذیں دیتے تھے۔'' (دیکھونٹے بردح المعانی جام ۱۵۰۵)

ین له قال اعلم ان الله علی کل شنی قدین السلام) که ایک شهر (بیت المقدی جب بخت نفر نے راپر اتفادی جب بخت نفر نے راپر اتفاد وہ بولا اللہ مرجانے کے بعد کیے زئدہ کرے ممردہ رہا۔ پھراسے زندہ کرے اٹھایا اور پوچھا تو کتنی اتفاد میں تک مرار ہاہے۔ پس دیکھا پنے کھانے اور بیکی ویکھ کیونکہ ہم جا ہتے ہیں کہ تجھ کولوگوں کے لئے ہیں اور پھر کس طرح ان بڈیوں کے اوپر گوشت کو ہیں اور پھر کس طرح ان بڈیوں کے اوپر گوشت کو رہوا تو کہا کہ میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہرشے

یل جاس ۱۱۹ سے کے: 'انه اتی قومه علی مقورات من الحفظ ولم یحفظها احد قبله الله منزله کان شاباً واولاده الله کلان شاباً واولاده کی بعدز نده بوکرایخ گرھے پرسوار ہوکرتوم میں جھزت برنے تو رات کوایخ مال واقعدی وجہ سے کی سے نوگوں نے ان کو پچانائی واقعدی وجہ سے بعضرت عزیمانے گھر کولوٹ کرآئے تو وہ خودتو اس محدم من بیدائی گئیں وہ اپنی بڈیوں کو گوشت ناکی آئیس بیدائی گئیں وہ اپنی بڈیوں کو گوشت

ن خسر جوا من دیبارهم و هم الوف حذر (بقره: ۲۶) ﴿ وَيَهِوْ ان لُولُوں كُوجِومُوت بات بَعَا كَ فَكُمْ تَصَاوروه كُنْ بَرَار تَصَدالله

میں ہے کہ: 'شم احیاهم بعد شمانیة هر أنه الله إن كوآ تهدان يا كھرزياد وك بعد عدد ''عن ابسی بسکر من روایة شداد بن اوس عنه انه قال للنبی شنه الله البارحة فی مکانك فلم اجدك للنبی شنه الله البارحة فی مکانك فلم اجدك فساجابه ان جبريل عليه السلام حملنی الی المسجد الاقصن (شفله ۱ ص ۱۰ ۱) " (یعنی ابویکر نوع می یارسول الله! می نے آپ ککل دات (معراج کی دات) آپ کے مکان پر تلاش کیا آپ کوموجودن پایا حضور می ایک مکان پر تلاش کیا آپ کوموجودن پایا حضور می ایک می کوجر کیل علیه السلام معراقصی می طرف الله کر گیا تھا۔ په

"(اخرج الحاكم وصححه ج٤ صه حديث نمبر٤٤٦٣ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل ج٢ ص١٠٣، باب الاسراء برسول الله من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى) عن عائشة قالت لما اسرى بالنبي عَيْرِ الى المسجد الاقصى اصبح يتحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كانوا أمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك الى ابي بكر فقالو اهل لك الى صاحبك يزعم انه اسرى به ليلة الن بيت المقدس قال اوقال ذالك؟ قالو انعم قال لأن كان قال ذلك لقد صدق قالوا أوتصدقه أنه ذهب ليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح قبال نبعيم أنني أصدقته فيهما هوا بعد من ذلك أصدقه بخبر السماء في غذوة اوروحة فلذلك سمى ابابكر صديق (تفسير ابن كثير جه ص٣٨) " (الصحيث ک حاکم نے تخ تئے کی اور تعیج کی ہے اور ابن مروویہ نے اور بیٹی نے بھی دلاک میں تخ تے کی ہے کہ عائشہ سے روایت ہے کہ عائشہ نے کہا کہ جب حضو ملک کے کومجد انصلی تک سیر کرائی گئ تو صبح کو حضور الله في الوكول سے بيان فر مايا۔ اس واقعه كوئ كريبت سے لوگ مرتد ہو كئے اور ووڑتے موے ابوبکر کے یاس آئے (اور ابوبکر ابھی تک حضوطات کی خدمت میں حاضرتیں ہوئے تھے) اوركبا كدكياتم اب بهي محد النيسة كاتمديق كروكوه كت بين كدا جرات محموكوبيت المقدى تك سركرائي كالارابوكر في الدكر حضويق في اينافرماي بداوكون في كباب شك البوكر نے كبا- اگر حضور اللي في فرايا يت و في فرايا يه؟ - لوگول نے كباتو كياتم تعديق كرتے موكد رات بجرمیں بیت المقدس سے اور پھر سے میل لوث آئے ابو بکڑنے کہا ہے شک! میں اس زیادہ ابعد کی تصدیق کرر ماہوں اور صبح وشام کی آسانی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں \_پس اسی مجد مع حضور علي الويكرة المسيدين ركعاله

اسری بروح عبده غیره .... ولا دلالة ت مس۱۷) "یخی عیرمجوعد

"فان الله ا

قرمایا ہے۔بروح عب کاورروح عبدمراد لینے

۸ بست المست المست

رسول الله شارلة به كرتاكفارف الكادة كومهم مرتيداسرى موا كواسرى جسى كريم

حضورة لين مخصوص م

اسرآءواحدب

رُّ من رواية شداد بن اوسٌ عنه انه قال ارسول الله البارحة في مكانك فلم اجدك لم حملنى الى المسجد الاقصى (شفاءج الالله! من قرآب كوكل رات (معراج كي رات) ي منوي الله في عاب وياكر وياكر يكوكل عليه السلام المناه المناه

وصححه ج٤ ص حديث نمبر ٤٤ ٦٣ وابن ٣، بأب الاسراء برسول الله من المسجد الحرام الت لما اسرى بالنبي شياله الى المسجد فارتدناس ممن كانوا امنوابه وصدقوه لك الى صلحبك يزعم انه اسرى به ليلة ك؟ قالو أنعم قال لأن كان قال ذلك لقد لة الى بيت المقدس وجاء قبل ان يصبح د من ذلك اصدقه بخبر السماء في غذوة (تفسير ابن كثير عد ص٣٨) "﴿ (ال حديث ویہ نے اور میمی نے بھی وہ کل میں تخریج کی ہے کہ به حضوصاً في ومجد اتصى تك سر كرائي كن و صبح كو تعدكوتن كربهت سے لوگ مرتد ہو كئے اور دوڑتے جضور مقالق کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے تھے ) كوه كتيم بين كدآخ رات مجهوكوبيت المقدس تك ف ایسا فرمای براوگوں ف کبایے شک البو بکڑ ے؟ اوگوں نے کہاتو کیاتم تصدیق کرتے ہوکہ الوث آئے الو بکڑنے کہائے شک! میں اس ہے أ الى خرول كى تقديق كرتا ہوں \_ پس اى وجه

ك .... ممّام قرآن كريم اور نعت عرب ين عبد كا اطلاق مجموع روح اورجسد ير موابح " فيان البعيد عبيارة عن مجموع الروح و الجسد (ابن كثيرج مودي) "

''فان الله انسما اخبر نسى كتابه انه اسرى بعبده ولم يخبرنا انه اسرى بروح عبده وليس جائز لاحد ان يتعدى ساقال الله تعالى الى غيره ولا دلالة تدل على ان المراد اسرى بروح عبده (ابن جرير ج٥١ مر١٠) ''ينى عبد مجوع روح اور جمد كوكم بن الشرقائي نيا بن كتاب بن اسرى بعبده فرمايا بعروح عبده نبيل قرمايا اور كم كانت جائز نبيل كالله كقول كفاف اور منى ليا بيروح عبده نبيل قرمايا اور منى كانت الله كقول كفاف اور منى كالوروح عبدم اولين يركونى والتنبيل بهد

 ۸ سند کفار مکد کا تعبایو چھنا کہ چید مہینے کا رسته ایک رات میں کیسے مطے کرلیا اور ا کو بتانا (منتن علیه مشکو قاص ۵۳۰) اور بهت سے ضعیف الایمان لوگون کامر تد موجانا اور قرایش کے دو قافلوں کا میچھ میچے نشان اور پیدیتانا میںب واقعات بتاار ہے ہیں کہ بداسری جسد اطہر کے ساتھ ہوا تحار اگر محض خواب یا کشف موتا تو بیدواقعات در گزیش ندر کے بال بیض ور ہے کداس اسریٰ جسی کے علاوہ اس اور معراجیس روحی بھی ہوئی ہیں۔جیسا کہ شیخ ائبرمی الدین ابن العربی نے (نوحات کے باب ۳۷۷ ج ۳۳،۳۳۲ میں لکھا ہے۔ یعنی معراج کے بیان میں ہے۔ "ولوكان الاسرآء بروحه وتكون رؤيا رأهاكما يراه النائم في نومه ما انكره احد ولا نازعه وانما انكر واعليه كونه اعلمهم أن الاسرآء كان بجسمه في هذه المواطن كلها وله صلى الله اربعة وثلاثون مرة الذي اسرى به منها اسرآء واحد بجسمه والباقي بروحه رؤيا رأها ... وبهذا زاد علي الجماعة رسول الله عليه الله المات آء الجسم "الين الرامراءروى بوتا اوركشف بوتا توكوكي تحض الكارند كرتا- كفار نے انكارتواس وجہ سے كيا كه ان كوحضو والله في نے اسراجسى كى خبر دى تقى مصحفو والله في كويه المرتباسري مواب-ايك اسري بجمسمه اورب قي اسري روحي اوركشني مبوئي بين مستحضو والطيخة کواسر کیجسی کے ساتھ انبیا علیم السلام کی جماعت پرفضیات ہے۔ یعنی اس اسری جسی میں حضورها في مخصوص مين \_

اور (یواقیت ناص ۲۵) میں بھی شیخ ہے اسی طرح منقول ہے۔ مرزا قادیانی (ازالداوہ م عن ۲۵، فزائن ناس ۲۵۳ میں لکھتے ہیں کہ''سلف خلف کے لئے بطور و کیل کے ہوتے ہیں اور ان کی شباد تیں آنے والی ذریت کو مانی پڑتی ہیں۔'' جب یہ بات ہے توسئیے کہ اس اسراء جسمی پر اکیس صحابہ جلیل القدر کی فہرست (شفاء جام ۱۱۱۳ ۱۱۸۱۱) میں موجود ہے اور حضرت شخ جادل الدین سیوطی نے اپنی کہ ب (خصائص الکبری جامی ۳۵ باب خصوصیت بالاسراء) میں ۲۵ صحابہ سے یہ حدیث روایت فر مائی ہے۔ پھرانکار کی کون می وجہ ہے؟۔ حکمی شدعی

'فی کتیاب التخیلاصة مین انکر المعراج ینظران انکر الاسرآء من مکة الی بیت المقدس فهو کافر ولو انکر المعراج من بیت المقدس لا یکفر و ذلك لان الاسراء مین السحرم الی السحرم شابت بالایة وهی قطعیة الدلالة والمعراج مین دیب المقدس الی السماء ثبت بالسنة وهی ظنیة الروایة والدرایة (شرح فقه اکبر علاعنی قاری صوف '' فی کتاب الخلاسیس ہے کہ ش نے معراج کا نکار کیاد کی خاص المقدل تک کا اسراء کا انکار کیا۔ تو وہ کافر ہے اور اگر بیت المقدل تک کے اسراء کا انکار کیا۔ تو وہ کافر ہے وہ کافر نہ وگا۔ کیونکہ مکہ سے بیت المقدل تک کا اسراء تو جو نمی کا بیت سے تابت ہے۔ بیت المقدل تک یہ سنت سے تابت ہے۔ بیت المقدل ہے۔ بیت ہے

"واجمعنا على ان من أمكر المعراج الى ديت المقدس يصير كافرا شم همنا ثلثة اشياء الاسراء والمعراج ولا عراج فاما الاسراء من مكة الى بيت المسقدس فهذا هما لا ينكره المعتزلة ومن انكر يصير كافر الان هذا ثبت بالنص (تمهيد ابو شكور سلمى فلمى ص١٢٧) " ﴿ اس براجماع امت بوچكا هم كرس بالنص أن معراج كابيت المقدل تك كافر بوجائ كابيج اس جكرتين با تمن بين ما اسراء، معراج التحراق المين المراء، معراج المقدل تك المقدل تك المقدل تك المقدل تك المقدل تك المقدل تك الما الكارلين كرت اورجوف الكارلين كرت اورجوف الكاركين كرت اورجوف الكاركين كرة بوجائ كابي وتكدين سين عابت هما الكاركر معراج المقدل المقدل تما المقدل المقدل المعدل المقدل المقدل المقدل المعدل المقدل المعدل المعدل

باقى رباحضرت عائشكاقول ما فقدت (اوما فقد) جسد رسول الله عمر الله عمر الله على الله

بلیا گیا تھا۔'' جومرزا قادیانی نے بیان کیا۔ وہ کی مکمیں ہوئی ہے اورعائشاس وقت حضوطاً فو**ی تعی**ں ۔ چنانچہ ملاعلی قاری نے (شرح فقا کب المعی اج کیان ہمکہ فعی اوائل البعثة ح اورزرقانی نے (شرح مواہب الدب

موضوع ہے۔ سیح احادیث کردکرنے کے۔

الایہ صبح وانسا وضع رداً للحدیث
ورسرے حضرت عائشگی سیح حدیث میں اور
الرقول عائشگو بلفرض سیح بھی شایم کرلیا جا
معراج روحی کے متعاق ہے۔ جو عائشگی ممراجیس روحی بھی ہوئی ہیں اور مانقد جسد اللہ نہ کیا گی تھا۔ یعنی جسم سمیت
اروح ہے الگ نہ کیا گی تھا۔ یعنی جسم سمیت
اروح ہے الگ نہ کیا گی تھا۔ یعنی جسم سمیت
اروح ہے الگ نہ کیا گی تھا۔ یعنی جسم سمیت

مرزائى عقيده نمبر

مرزا قادیانی اورمرزائی معرا کثیف کے ساتھ نہیں تھا۔ بلکہ ایک قسم کا خوب تجربہ ہے اور سبحن الذی اس پہھی وجی ہوئی ہے۔ ا ..... '' پیمعرائی جم

ا ..... اس قتم کے کشفوں میں مؤلف خودصا حہ ۲.... ''باو جود میہ کہآ

مین معراج میں آسان کی طرف اٹھا۔ مجھی حضرت عائشاً سبات کو سیمنہیں

ر (یواقیت نام ۳۵ میل بھی شخ سے ای طرح منقول ہے۔ مرزا قادیانی (ازالہ اوہام ، نام سام ۱۹۹۳) میں لکھتے ہیں کہ ''سلف طف کے سئے بطور و کیل کے ہوتے ہیں اور الم نے والی ذریت کو ماننی پڑتی ہیں۔''جب یہ بات ہے تو سئیے کداس اسرا جسمی پر مالقدر کی فہرست (شفاء خاص ۱۱۳ تا ۱۱۸) میں مہ جود ہے اور حصرت شخ جال الدین ماکن ہے۔ پڑھ ''کارئی وان تی ہجہ ہے؟۔

ى كتباب المخلاصة من انكر المعراج ينظران اذكر الاسرآء من الممقدس فهو كافر ولو انكر المعراج من بيت المقدس لا يكفر سراء من المحرم الى المحرم شابت بالاية وهى قطعية الدلالة ن بيت المقدس الى المحرم شابت بالاية وهى ظنية الرواية و بيت المقدس الى السماء ثبت مالسنة وهى ظنية الرواية و فقه الكبر ملاعلى فارى صرف من الرباق مدين مهاري من و من الرباق مدين مهاري من و المحرب المارية و وه كافر من المارية و وه كافر من المارية و كافر من المقدل المارية و عن المقدل تك كامراء و وه كافر من المقدل المارية و من المقدل المارية و المناب المارية و المناب المقدل المارية و المناب المنا

رت و أشرى قبل الما في قدت (او ما فقد) جسد رسول الله تشول الله تشول الله تشول الله تشول الله تشول الله تشول المنطقة من المنطقة المراب المنطقة من المنطقة المراب المنطقة من المنطقة المراب المراب المنطقة المراب المنطقة المراب المر

كيا كيا تفاد "جومرزا قاديانى في بيان كياده وبالكل غلط هيد كيونكد بيمعران شروع زواند بعث من مكي تفات من موري في من الكل بيدا بى نه من مكم من بوكى ها ورعائشاس وقت حضورة الله يدا بى نه موري تحييل المرابع المر

# مرزائی عقیده نمبر۱۴ ... انکارمعراج جسمانی

مرزا قادیانی اورمرزائی محراج جسم، فی ئے مئیریں اور کہتے ہیں کہ بیمعراج جس کثیف کے ساتھ ٹیس تھا۔ بکہ کیف تسم کا شف تھااوراس تسم کے کشفوں میں خودم زا قادیانی کو خوب تجرب ہے اور سبیعن المذی السدی بعیدہ لیولا ''( تدیروس ۴۵۹،۷۵)م زا قادیانی پرجھی وجی ہوئی ہے۔

ار '' بیمعران جسم کشف می را تعدیدی تا به این درد کا کشف تا اور اسلام بیمان درد کا کشف تا اور اسلام کشف تا اور اسلام کشفول میس موف فود صاحب تجربه به بیمان کشفول میس موف خود مید کدا مخضر تا این کی طرف الحد کے تصفی تقریباً تمام سحابیگا یمی اعتقاد تعالی بیما شب معران میس کشفوت می کشود می گرده یا درد یا درد یا درد یا درد کشفی درد می میشود کشفی درد می مشرک بایک بیمی حضرت می کشفوش می میشود کشفی درد می درد یا درد با درد کشفی درد می درد می درد با در درد کشفی درد می درد با درد کشفی درد می درد با درد کشفی درد بیمی درد بیمی درد بیمی درد بیمی در کشفی درد بیمی بیمی درد بیمی در بیمی درد بیمی درد بیمی درد بیمی درد بیمی درد بیمی درد بیمی در بیمی درد بیمی درد بیمی درد بیمی درد بیمی درد بیمی در بیمی در بیمی درد بیمی در بیمی درد بیمی درد بیمی در بیمی درد بیمی در بیمی درد بیمی در بیمی در بیمی در بیمی در بیمی درد بیمی درد بیمی در بیمی درد بیمی درد بیمی درد بیمی درد بیمی در بی

۲ .....۲ ''قال من یحی الع انشاء ها اوّل مرة وهو بکل خلق علیم (۱ زنده کرےگا۔ کہدے کہ جس نے پکی مرتبذنده کی کوثوب جانتا ہے۔ ﴾

1.9

الارض (زمر: ۲۸) ""الی قوله وسیق الذه اذاجاؤها و فتحت ابوابها و قال لهم فالدین (زمر: ۲۷) " ﴿ اورصور پجونکا جائے گا۔ موجا کیں گے اور چلائے جا کیں گے مقی لوگ جن پنچیں گے اور اس کے درواز کے کھولے جا کیں گرو خش رہو جنت میں داخل ہو ہمیشہ کے لئے۔ ﴾ موجنت میں داخل ہو ہمیشہ کے لئے۔ ﴾ مالصور

ذلك يوم الخلود (ق:٣٤) " ﴿ اورصور پھونكا واغل ہو جنت يُس سلامتى كے ساتھ سے دن ہمية سسس " يوم بيات لا تكلم ذ

اما الذين سعد واففى الجنة خالدين في ربك عطاء غير مجذود (هود:٠٨٠١٠٥

نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے کے کہ جس قدر زمین وآسان قائم رہے تھے۔ بیکتی ) پیخشش ہے غیر منقطع۔ ﴾

نومہ!ان آیات سے معلوم ہوا ہے

سے معران کے دونوں گلڑوں کی نسبت یہی رہے خاہر کرتی ہیں کہ انتخصرت عالیہ جسم کے ساتھ نہ معران کے دونوں گلڑوں کی نسبت یہی رہے خاہر کرتی ہیں کہ انتخصرت علیہ جسم کے ساتھ نہ بہت المقدس میں گئے نہ آسان پر ۔ بلکہ و دایک رویا ، صالح تھی۔''

(ازالهاد بام ص ۲۹۳ بخزائن ج سهن ۲۵)

مسبحن الذي اسرى بعبده ليلا "مرزا قادياني پروحي بوئي ـ ( ضير حقيقت الوق ص ۸۱ مزائن ت٢٢ص ٢٠٥)

''لعِنْي مرزا قادياني کھي معران بولي ہے۔'' (هتيقت:نومي ٨٤ فرزائن ج٢٢ س١٨)

#### اسلامی عقبیده نمبردا..... قیام قیامت

مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ قیامت کے دن مرد ہے قبروں سے نکل کر حساب کتاب کے اسمیمانوں کاعقیدہ ہے کہ قیامت کے دن مرد ہے قبروں سے نکل کر حساب کتاب کے ختی اسمیدان محشر میں جمع بول گے ۔ صور پھونکا جائے گا۔ زمین وسسان بدلے جائیں گے ۔ تمام ختی الله زائر مة الساعة سند پر بیٹرن بول گے ۔ المال کو زن بوگا ، باس اطاق کم بوگا ۔ اس پر سے محتی میں بور کر سے گا۔ ' ان صفحہ الاوار شھا (درید ۱۹۰۰) ' بول قیام متن ہے المال میں گئار میں گے ۔ تمام انہا علیم اسلام شفاعت سے انکار کریں گے ۔ سرور عالم الفیلی اسمید کر کے جنت میں داخل کئے جائیں گے ۔ و غیر ھا من التفاصيل!

مرنے کے بعد سک اور تا کے بیٹ جنت یا دوز یا کی کھزی تاقیامت کھوٹی جاتی ہے۔ بیٹی قدرم اتب اور روح کا جسم کے ساتھ تعلق بہتا ہے۔ کا تار عور پرتعلق نہیں ہوتا۔

"يا يتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية فادخلى في عبادى وادخلى جنتى (فجر:٢٧٠٣) " الماروح المينان والى اين ربك طرف آمير عبندو مين وافل بواورميرى جنت مين وافل بور بيندون مين وافل بواورميرى جنت مين وافل بور بيندون مين وافل بيندون مين وافل بور بيندون مين وافل بور بيندون مين وافل بيندون ميندون مين وافل بيندون ميندون مين

تیامت کے دن مرد ہے قبرول ہے تھیں گےاور دوبار ہزیمہ وہوں گے۔

ا سن "ونفخ فى الصور فاذاهم من الاجداث الى ربهم ينسلون (يسين ١٠) " وصور يحونكا جائ وقت سبك سباين قبرول عن تكل كراي رب كل طرف چليل كراي رب كل طرف چليل كرا ب

ع سحاب معشرت عائشہ صدیقہ مناب رسول اللہ مختلفہ کے رے خام کرتی ہیں کہ مخضرت مخلفہ جسم کے ساتھ نہ دایک رویا مصافہ تھی۔''

( ازالداوبام ص ۲۹۳ مفردائن بي ساص ۲۵۰)

ی السوی بعبده لیلا''مرزاق دینی پرومی ہوئی \_ (ضمیر هیقت الومی شرا۸ بزائن ج۲۲ ص ۷۰۷)

ال الم في سيدا ( آية ت الوي الماية الماية الله الماية الماية الماية الماية الماية الماية الماية الماية الماية ا

بنبرها....ق مرقيامت

ئەستىئە جىندە يەدارىيە كى ئىز كەنتاقيامت كىولى جاتى . ھاتھىنى جەسبىمە ئار غور ياتھىق ئىين جوتار

ا سے تھیں گے اور دوبار عز ندو بول گے۔

ور خاذاهم من الاحداث الى بهم ينسلون وتتسب كسب بن قبرول ك تكل كراية رب

انشاه ها اوّل مرة وهو بكل خلق عليم (يسين ١٨٠) "﴿ كَمَا كَرُون بُوسِيده بَرْيُول كُو انْ بُوسِيده بَرْيُول كُو (عمر على على مرتبرنده كردَها ياوبي دوباره زنده كركا وروه برطن كوفوب جانت ہے۔ ﴾

" فیده انجر کم و منها خدونکم و فیده انعید کم و منها نخرجکم تارة اخری (طه: ٥٠) " فی تم کوجم فی سے پیدا کیااورای میں لوٹا کیں گے اور پھرای سے دوبارہ نکائیں گے۔ کام ساتھ کائل طور پر جنت میں واخل ہوں گے اور ہیشہ دیر گے۔ اب اس کے بعد جنت سے ہیں فکا لے جا کیں گے۔

اسس ''ونفح فی البصور فیصعق من فی السنوت ومن فی الارض (زمر: ۲۸) '''الی قوله وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمراً ، حتی اذاجاؤها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین (زمر: ۲۷) '' ﴿ اورصور پجونکا جائے گا۔ پس سب جوز مین اورا ایان میں ہیں۔ بیہوش ہوجا کی گے اور چلائے جا کی گے متی کی طرف گروہ درگروہ جب جنت کے قریب پنجیں گے اور اس کے ورواز سے کھولے جا کیں گو فرشتے خازن جنت کہیں گے۔ تم پرسلامتی ہوخوش رہوجنت میں داخل ہو ہمیشہ کے لئے۔ پھ

سسس ''يوم يات لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقى وسعيد سساء الما الذين سعد واففى الجنة خالدين فيها مادامت السموت والارض الا ماشاء ربك عطاء غير مجذود (هود:٥٠٨٠٠٥) ' ﴿ يَعْنَ قِيامت كِ دَن َ لَيَكَن وه لوگ جو نيك بخت بول كوه جنت مِن داخل بول كے \_ بميشدال مِن رئيں گے \_ بقر رمت اس زمانه كر بحق قدر زمين و آسان قائم رہے تھے فير اس مدت كے جواللہ نے چابى ہے \_ (يعنی بخش ہے فير منقطع \_ ﴾

نوث! ان آیات سے معلوم ،واہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب ، بعد ، سے

میں داخل ہوں گاور پھر بمیشہ رہیں گے۔"و مساهم منھا بمخر جین (الحجر: ٤٨) "اس موقع پر ہے ورنہ حضرت آ وم وحواعلیم السلام جنت میں تفہرائے جانے کے بعد جنت ہے کیے کالے گئے۔" یادہ ماستکن انست و زوجك الجنة (بقره: ٣٥٠) "بال قیامت سے پہلے دخول روحی تھااور وق تھااور وق تھااور وق تھااور وقت کے بعد دخول جسی ہوگااور روح کاجہم کے ساتھ کچھ معمولی تعلق تھااور قیامت کے بعد دخول جسی ہوگااور روح کاجہم کے ساتھ کالی تعلق ہوگا۔ جیسا کداب دنیا میں ہے۔ ورنہ قیامت کے بعد جنت میں رہتے ہوئے ان کواد خلوا المجنة کہنا تھے نہ ہوگا۔ جیسا کدکوئی شہر میں ہے اور اس کے کی خاص گھر میں جانا جا جو اس کواد خلوا المبلغیس کہ سکتے۔

صدیث شریف میں ہے کہ ''وانیا اوّل من یقرع باب الجنة (رواہ مسلم جا میں ۱۲۰۰، باب البنات الشفاعة واخراج الموحدین من الغار) '' ﴿ سب سے پہلے جوجت کے دروازے کو کھنکھٹائے گاحضو میائے فرماتے ہیں کہ وہمی ہوں۔ ﴾

''انا اول من يحرك حلق الجنة فيفتها الله لى (رواه الترمذي، مشكوة ص ٢٠٠٠ باب فضائل سيد المرسلين صلوة الله وسلامه دارمي ج١ ص ٢٦ كيف كان اول شان النبي) '' ﴿ حضو وَاللَّهِ فَم مات بين كرين سب سے بِهلِ جنت كي كند كي الا وَل كا الله تعالى مير سے ليك جوت كي كند كي الا وَل كا الله تعالى مير سے ليك خو لے كا د ﴾

میدان محشرخود جنت و دوزخ نہیں ہے۔ بلکہ جنت دوزخ سے خارج ہے۔

ا "بحشر النساس في صعيد واحديوم القيامة (مشكوة ص٧٥) باب الحساب والقصاص والميزان) " ﴿ حضور الله المالوك قيامت كون الكميدان واحديث جع كم جاكي جاكي كالمرك كالمرك الكميدان واحديث جع كم جاكي حاكي عادي كالمرك المرك ا

سر "أي حشر الناس يوم القيامة على ارض بيضاء عفراء كقرصة النقى ليس فيها معلم لاحد متفق عليه (بخارى ج٢ ص٩٦٠، باب يقبض الله الارض) " وصورتات في ما يالوگ قيامت كون ايك ميران مفير ميال

میں جمع کئے جا کیں گے جوشل چپاتی کے ؟ موگ ۔ ﴾

نوف! ان احادیث ہے معلو جنت ودوز خ ہے خارج شے ہے۔ اگرا۔ نام جنت ودوز خ رکھنے کی تھم رہتو پھرد میں ایسی کچھ حالتیں طاری نہیں ہوتمیں۔ ع قبالیت سیمیست رسول اللّه علیہ اللّه

غرلا قلت يا رسول الله ، الرجاً عائشة الامراشد من ان ينظر با الحشر) " ﴿ حضوظ فِي فَر مات تَحَكَ جمع كَ جاكيل عدد معرت عائشًا طرف نظراتها كرديكيس عد حضوط و

کی بعض بعض کی طرف نظرا ٹھائے۔ معج ہے۔ دیکھو ہول قیامت سے انبیاء میں وقت سب مبہوت ہوں گے۔ سوائے اللہم سلم سلم ہوگا۔ ﴾

تو کیامعاذ الله!سب دوز بناء پر (جواز الهص۳۹۹ بخزائن ج می جع کئے جا کیں گے جومثل چیاتی کے ہموار اور صاف ہو گا۔ اس میں کسی کی پھھ علامت نہ اوگا۔ کھ

" " " " " " عن عسائشة قسالت سئلت رسول الله على البدل الارض غير الارض والسفوت في الدن يكون الناس يومئذ قال على المسراط (رواه مسلم، مشكوة ص ٢٨، باب النفخ في الصور) " ﴿ عَا تَشْكُرُ مَا فَي بِيل كُم عَلَى حَضُونَ الله عَلَى المسلم، مشكوة ص ٢٨، باب النفخ في الصور) " ﴿ عَا تَشْكُرُ مَا فَي بِيل كُم عَلَى حَضُونَ الله عَلَى الله عَلْمُ عَلَى الله عَلَى ال

نوث! ان احادیث سےمعلوم ہوا کہ میدان حشر خود جنت ودوزخ نہیں ہے۔ بلکہ جن ودوزخ سے خارج شے ہے۔ اگراہے اسے فکراعمال کی وجہ سے جوحالت طاریہ ہوگی اس کا مام بنت ودوزخ رکھنے کی تھبر بے تو پھر دنیا میں بھی ایک قتم کا جنت اور دوزخ مانتا جا ہے۔ کیا دنیا **مِن الِي بَحِيرِه النّبِينِ طاري نَبِينِ بوتِينِ \_علاد دازين حديث شريف بين ہے كه: ''عسن ء\_ائشةٌ "** قالت سمعت رسول الله عليه يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاتاعراتا غرلا قلت يا رسول الله ١ الرجال والنساء جميعاً ينظر بعضهم بعضا فقال يا عائشة الامراشد من ان ينظر بعضهم الى بعض (متفق عليه مشكوة ص٢٨٦ باب المعشد) " ﴿ حضور عَلَيْكَ فرمات تق كدلوك قيامت كدن نظم ياوك نظ بدن ب ختندالها كر جمع کئے جاتمیں مجے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مردعورتیں سب بعض بعض کی طرف نظراتھا کردیکھیں گے۔حضور تالیہ نے فرمایا عائشہ وہاں کی حالت اس سے زیادہ اشد ہوگی كبعض بعض كحطرف نظرا ٹھائے صحیحین بلكہ صحاح ستہ میں حدیث شفاعت مکررسہ كر كئی جگہ آئی ہے۔ دیکھو ہول قیامت سے انبیاء علیہم السلام بھی نفسی نفسی پکاریں گے اور بل صراط کے عبور کے وقت سب مبهوت مول عے ۔ سوائے انبیاء بنیم السلام کے کوئی کام ندکرے گا۔ ان کا کلام بھی اللهم سلم سلم بوگا- ﴾ ( بخاری جهم ۱۱۰۲) تو کیامعاذ الله!سبدوزخ میں ہول کے فرض مرزا قادیانی نے جو کفن خود غرضی کی

مناء پر (جواز الدص ۱۳۴۹ بخز ائن جسم ۲۷۸ میس ظاهر کی کدوه عیسی علیدالسلام بهشت میس داخل

نها بمخرجین (الحجر: ٤٨) "ال برائے جانے کے بعد جنت سے کیے (بقرہ: ٣٥٠) "بال قیامت سے پہلے اور قیامت کے بعد دخول جسی ہوگا اور ہے۔وونہ قیامت کے بعد جنت میں کوئی شہر میں ہے اور اس کے کی خاص

فرع باب الجنة (رواه مسلم ج ١ النار) " ﴿ سِ سِهِ جُوجت واللهِ عَلَيْهِ مِوجت واللهِ عَلَيْهِ مِوجت واللهِ عَلَيْهِ مِنْهِ مِنْهِ مِنْهِ مِنْ

الله لی (رواه الترمذی، مشکوة لامه دارمی ج۱ ص۲۶ کیف کان سے پہلے بنت کی کنڑی ہلاؤں گا۔

نفع فیقول الخازن من انت لك (مسلم ج اص ۱۱۲، باب ت كون جنت كورواز ي پر ب- م كون كام مناسع بر كركا كولول - په

زنے سے خارج ہے۔ احدیوم القیامة (مشکوۃ کی نے فرمایالوگ قیامت کے دن

علی ارض بیضاء عفراء (بخادی ۲۶ ص ۹۶۰، باب کون ایک میدان سفیرتمال ک ہو چکے اب دوبار ہنیں آسکتے اور مسیح موعود میں خود ہوں) قر آن کریم کی تحریف کی مسلمانوں کے اجماعی عقیدہ کے خلاف کیا اور بہت ہوشیاری سے حشر کا انکار کر دیا۔ بجر بفظی اقرار اور حقیقی انکار کے تیجے نبیس ۔ کے کچھ تیجے نبیس ۔

#### مرزائى عقيده نمبر ١٥ ..... قيام قيامت كاانكار

مرزائی اور مرزا قادیانی اس عقیدہ کے مگر ہیں اور کہتے ہیں کہ مرد ہے قبروں سے نکل کر میدان محشر میں جع نہیں ہوں گے۔ بلکہ برخفس مرنے کے بعد ہی جنتی جنت میں اور جہنی جہنم میں داخل ہوجا تا ہے۔ پھر قیامت کے دن کسی کو جنت ودوز خ سے نہ نکالا جائے گا۔ ہاں ایک درجہ سے دوسرے درجہ میں ترقی کرتا ہے۔ یہی حشر اجساد ہے ۔ یعنی حشر اجساد بھی رومی طور پر ہوگا۔ لفظوں میں حشر اجساد وحساب و یوم آخرت سب کا اقر ار ہے ۔ لیکن حقیقت میں عقائد اسلامیہ کے بالکل خلاف ہے۔

مرزا قادیانی نے (ازالداوہام ص ۳۵۰ خزائن جسم ۲۷۹) میں لکھا ہے کہ: ''اگر بہتی لوگ بہشت میں داخل شدہ تجویز کئے جائیں تو طلی کے وقت انہیں بہشت سے نکلنا پڑے گااور اس لق ودق جنگل میں جہاں تخت رب العالمین بچھایا گیا ہے۔ عاضر ہونا پڑے گا۔ایسا خیال تو مراسر جسمانی اور یہودیت کی مرشت سے نکلا ہوا ہے۔''

پھرخودمرزا قادیانی نے (ازالہ ص۳۵۳ بزائن جسم ۱۸۰) میں پہلے بی ثابت کیا کہ جو شخص بہشت میں داخل کیا جاتا ہے پھروہ اس سے بھی خارج نہیں کیا جاتا۔

اور (ص۳۵، نزائن جساص ۲۸۱) میں بید ثابت کمیا کد مومن کوفوت ہونے کے بعد بناتو قف بہشت میں جگد کتی ہے۔

ادر پھر (ص ٣٥٧ ، فرائن ج ٣٥ ، ١٨٨) ميں جنت اور جہنم كے قين در ہے بيان كئے۔

پر (ص ٢٠٠٠ بزائن جس ٢٨٠) ميں لکھا ہے کہ: ''اب حاصل کلام ہيہ کہ ان تينوں مدارج ميں انسان ايک تم کی بہشت يا ايک قتم کی دوزخ ميں ہوتا ہے اور جب کہ بي حال ہے تو اس صورت ميں صاف ظاہر ہے کہ ان مدارج ميں ہے کئی درجہ پر ہونے کی حالت ميں انسان بہشت يا دوزخ ميں سے نکالانہيں جاتا۔ بال جب اس درجہ سے تی کرتا ہے تو ادنی درجہ سے اگل درجہ ميں آ جاتا ہے۔''

اسلامی عقیده نمب

مسلمانوں کے عقیدہ میں فرضح لطیف رکھتے ہیں۔اشکال مختلف میں متشکل ؟ یے فیمیل تھم کے لئے زمین پر بھی نازل ہو۔ طرف ہے احکام لے کرانبیا علیم السلام پرنا اسسہ "بیل عبیاد میکہ

> . پعملون (انبیاء:۲۲٬۲۲)"

''لا یعصون الله ما امرها وہ اللہ کے بندے ہیں عزت دے گئے وہ قوا سے عمل کرتے ہیں۔وہ اللہ کے تعم سے نافر تھم ہوتا ہے۔ ﴾

۲..... ''اولسی احسنه آ والے تین تین بازووا کے جار چار بازووا کے (بخاری جام ۲۵۸، باب ذکرالملاآ

شارسه رأى جبرائيل عليه السلام ا السلام كواصلى صورت مين ديكماس كه ٥٠٠

میں ہے کہ حضور تلاقیہ نے جبر ائیل علیہ السلام آیت نازل ہوئی خدا تعالی جبرائیل علیہ الس نہیں ہوتے۔

٣..... "اذتىتغيثور

الملائكة مردفين الدين كفروا الرسالة في قلوب الذين كفروا الركس كل بنان (انفال:١٢٠١) وجبراً ويسم المرابع المراب

#### اسلامی عقیده نمبر ۱۶ .....و جود ملائکه

مسلمانوں کے عقیدہ میں فرشتے خدا کے مکرم فر مانبردار بندے ہیں۔ جوجسم نورانی الطف رکھتے ہیں۔ اشکال مختلف میں منشکل ہو سکتے ہیں۔ بعض اپنے مشقر (بیڈ کوارٹر) آسان سے میں کے لئے زمین پر بھی نازل ہوتے ہیں۔ جبرائیل علیه السلام فرشتہ حامل وحی خداکی طرف سے احکام لے کرانمیا علیم السلام پر نازل ہوتا ہے۔ طرف سے احکام لے کرانمیا علیم السلام پر نازل ہوتا ہے۔

ا ...... "بل عباد مكرمون · لايسبقونه بالقول وهم بامره يعملون (انبياء:٢٧/٢٦)"

"لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون (تحریم: ۱) " ﴿ بلکه وه الله کے بندے ہیں الله کے اوروه الله کے حکم کے اوروه الله کے حکم کے اوروی کی کرتے ہیں۔ وہ الله کے حکم سے نافر مانی نہیں کرتے اوروی عمل کرتے ہیں جس کا ان کو حکم ہوتا ہے۔ ﴾

۲ ..... ''اولس اجسنحة مثنى وثلاث ورباع (خلطن۱)''﴿ وودوبازو والے تين تين بازوواسلے چارچاربازووالے۔ ﴾

(بخاری جام ۱۵۸ ، باب ذکرالملاکه) میں حضرت ابن مسعودٌ سے روایت ہے۔''انسه میں اللہ واللہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ میں منابقہ جنداح کر حضو واللہ نے جرائیل علیہ السلام کواصلی صورت میں ویکھا اس کے ۱۰۰ بازو بیں۔

سسس "وما نت نزل الا باذن دبك (صدیم: ۲۰) "(بخاری جاس ۲۵۷) من به در این دوم تبدیل قات كیا بیجه توب می به كه حضوط این خرایل علیه السلام سے فرمایا كداس سے زیادہ مرتبد ملاقات كیا بیجه توب آیت نازل بوگی خداته ای جرائیل علیه الساام كی زبان سے فرماتا به كدیم بغیر حكم خداك نازل نهيں ہوتے ۔

سسس "انتست فيشون ربكم فاستجاب لكم انى ممدكم بالف من المملائكة مردفين الذيوحى ربك الى الملائكة انى معكم فثبتوا الذين امنوا سالنقى فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان (انفال: ١٢٠١) " ﴿ جبتم عَلَى فريا وكرنا النجاب عن ينجي تمهارى يكارك كم مراجع ولا كارة عنها من المراجع ولا كارة عنها تارة عنها تار

ہوں) قر آن کریم کی تحریف کی مسلمانوں کے جشر کاانکار کر دیا۔ بجز لفظی اقر ار اور حقیقی انکار

### قيام قيامت كاانكار

منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ مردے قبروں سے من مرنے کے بعد ہی جنت میں اور جہنمی یا کو جنت ودوز خ سے نہ نکالا جائے گا۔ ہاں پحشر اجساد ہے۔ یعنی حشر اجساد بھی روحی طور پسس کا اقرار ہے۔ لیکن حقیقت میں عقائد

ائن ج م ٢٤٩) ميں لکھا ہے كہ: ''اگر بہثتی كوقت انہيں بہشت سے لكانا پڑے گا اور ايا گيا ہے۔ حاضر ہونا پڑے گا۔ ايسا خيال تو \_.''

ائن ن۳م۰ ۲۸) میں پہلے بیر ثابت کیا کہ جو اخار بنہیں کیاجاتا۔

ہ ابت کیا کہ مومن کونوت ہونے کے بعد

جنت اورجہنم کے تین درجے بیان کئے۔ ہے کہ:''اب حاصل کلام ہیہے کہ ان مینوں فی میں ہوتاہے اور جب کہ بیدحال ہے تو اس ادرجہ پر ہونے کی حالت میں انسان بہشت سے ترتی کرتاہے تو ادنیٰ درجہ سے اعلیٰ درجہ کو، کہ میں ساتھ ہوں تمہارے سوتم دل ثابت کرومسلمانوں کے میں دُال دوں گا۔ول میں کا فروں کے دہشت ،سو مار داو پر گردنوں کے اور کا ٹو ان کے پور پور (موضح)) کھ

(بخاری ن۲م ۵۲۹ ۱۹ بب جود الملائلة بدرا) میں ہے کہ: ' جبرائیل علیه السلام سے پوچھا کہتم بدر یوں کو کیسے جانبے ہو۔ فر مایا افضل المسلمین جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہم فرشتے بھی ان فرشتوں کو جو بدر کی لڑائی میں شریک تھے۔ دوسر نے شاخت میں۔

اورانس بن مالک فر ماتے ہیں کہ گویا میں جرائیل علیہ السلام کے نشکر کا غبار بنی غنم کے کو چہ میں اڑتا ہواد مکھ رہا ہوں۔
کو چہ میں اڑتا ہواد مکھ رہا ہوں۔

من ابن عباس ان النبي شيول قال يوم بدرهذا جبرائيل عليه الداة الحرب (بخارى ج٢ ص٥٠٠ باب عليه الداة الحرب (بخارى ج٢ ص٥٠٠ باب شهود الملائكة بدر:١) " (ابن عباس عروايت م كم منوطية في بررك دن فر الماسي جرائيل عليه السالم بين -ابخ هوا مع كامر بكر مهوع بتحياد بنج بوع - )

٢..... "عن سعد ابن ابی وقاص قال رأیت رسول الله سارا یوم احد و معه رجلان یقاتلان عنه علیهما ثیاب بیض کاشد القتال مار أیتهما قبل و لا بعد یعنے جبرائیل علیه السلام ومیکائیل علیه السلام (مسلمع۲ ص۲۰۲، باب اکرامه سرت بقتال الملائکة معه شرت بخاری ج۲ ص ۵۰، باب غذوة احد دن می نوسوس با وقاص سے روایت ہے کا حدے دن می نوسوس تالیق کے ماتھوں آ ومیوں کوخت قال کرتے ہوئے ویکا سفید کیڑے بہتے ہوئے نداس سے پہلے بھی ویکھانداس کے بعد بھی دیکھانداس اسلام اور میکا کیل علیه السام م

روى الحاكم وصححه البيهقى عن سهيل بن حنيف لقد رائينا يوم بدر ان احدنا يشير بسيفه الى المشرك فيقطع راسه قبل ان يصل اليه سيفه (از كمالين برحاشيه جلالين س١٠٠ مطبوعه نظامى دهلى) " وسيل بن حنيف كبتم بي كنهم في بدركون و يكما كرجب وفي تلوار عيمشرك پرهملد كرتا تا توقيل لوار يخيف كرقطع بوجاتا تها - »

. "ومثلته عن ابن عباس في قصة حيزوم (مسلم ٢٠ ص٩٩، باب الامداد بالبلائكة في غزوة بدر واباحة الغنائم)"

۸.....۸ "کسان ۹ رمیضیان فیبدارسه القرآن هرمضان شریف مین بردات جر سرمیست کاری ۳ شد که

كريم كادوركياكرتے تھے۔﴾ ٩ . . . "عن ابر جبرائيل عليه السلام ف

صلیت معه نم صلیت مع وحضور الله فی ایم ایک جرائکر اسستان مین ا

عند النبى شيرال سمع نقا فتح الدوم لم يفتح قط الا لم يفتح قط الا الدوم فس البقرة) " (ابن عبال البقرة) " وابن عبال البقرة في تقد ورواز معلى كل معلى بيل بعلى بيل كل ميلي بعلى بيل الرار يجراس البيراس ا

الايـمـان والاسلام والاحد سفيدلباس پينج حضورة كالله ك

یہ ہوئی۔ ویئے پھرانھ کر چلے گئے اور عمصلانے آئے تھے۔

D 1944

۸ ...... "كسان جبرائيل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من أرمضان فيدارسه القرآن (بخارى شريفج اص ١٠٥٠ باب ذكر العلائكة) " ومضان فيدارسه القرآن (بخارى شريف على مردات جرائيل عليه السلام حضوصة الله سي ملاقات كرتے تھا ورقرآن أن المريم كادوركيا كرتے تھے۔ كه

ه ..... "عن ابى مسعودٌ يقول سمعت رسول الله عَبْرُالله يقول نزل جبرائيل عليه السلام فامنى فصليت معه ثم صليت معه (بخارى شريف ج١ ص٧٥٤، باب نكر الملائكة) " وضويتا في نفر مايا كرجرا تكل عليه السلام فاعد السلام قاعد السلام قاعد السلام قاعد

عند النبى عَلَيْ الله سمع نقيضا من فوقه فرفع راسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم فسلم (مسلنم ج ١ ص ٢٧١، باب فضل الفاتحه وخواتم سورة البقرة) " ﴿ ابن عباسٌ مدوايت م كرجرا يُل عليه السلام حضوعين كي فحرمت من بيشے موت تقد درواز م كلنى كي وازاو بر من كر مرا تفايا اور كما كي سان كايدا كي درواز و كولا كيا هوئ تقد درواز م كلنى كي وازاو بر من كي مرا تفايا اور كما كي سان كايدا كي درواز وكولا كيا مدين براترا مدال من بيل بحي نبيل محل الماس خواس فرشته الراء كما يفرشته تا كي دروان همواس من بيل بحي نبيل محل نبيل الراء عمل من الماس كيا كيا

ا ا الله الموحى الى رسول المساول المس

السب (بخارى قامى البسسوال جبرائيل عليه السلام النبي في الله من الله ا

١٠٠٠ حضو ما الله في الماري ج اص ٢٩٢ ، باب حديث ابر ص واقد ع واعمى )

۲۱۴۳ ابت کرومسلمانوں کے بیس ڈال دوں گا۔ دل میں کا فروا ٹاٹوان کے پورپور (موضح) کھ

والملائكة بدرا) ميں ہے كەن جرائيل عليه السلام سے بوج مل المسلمين جرائيل عليه السلام ئے كہاكہ ہم فرضتے ہم متحددوسر نے فرشتوں سے افغل جانتے ہیں۔

س کد گویای جرائیل علیه السلام کے فشکر کا غرار بی هنم سے ( بغاری جام ۲۵۷ ، باب ذکر الملا مگة )

باس أن النبي عَلَيْهُ قال يوم بدر هذا جبر النيل 4 عليه اداة الحرب (بخارى ج ٢ ص ٥٧٠ ، باب المسيروايت م كرهنو والمنطق في بدرك دن قر مايا - يور مريكو سهوك متصيار بهني موسك - 4

صححه البیهقی عن سهیل بن حنیف لقد بسیفه الی المشرك فیقطع راسه قبل ان لمیه جلالین س۱۱۶ مطبوعه نظلمی دهلی) " دن دیکما که جب کوئی گوارسے مثرک پر تملیکرتا تی

فی قصة حیروم (مسلم ۲۰ ص۹۳، باب ائم)" میں فر مایا کہ بنی اسرائیل میں تین آ دمیوں کے پاس ( یعنی ابرص، اقرع، اٹمی کے پاس) ایک فرشتہ بشکل سائل اللہ تعالیٰ نے بطورا ہتلاء بھیجا تھا۔

نوٹ! غرض بہت ی آیات واحاویث سے ثابت ہے کفر شتے باذن اللہ آسان ۔،
زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ مرزا قادیانی محض خود غرضی سے انکار کے در بے ہیں اور تحریف پر ۔،
ہوئے ہیں۔ صرف مقصود بہ ہے کہ زول ور فع عیسی علیا السلام کے امکانی رہتے مسدود ہوجا نیں.
شخ عبدالو ہاب شعرانی نے (میزان اللبری ص ۲۰ ۱۹۲) میں لکھا ہے کہ آئمہ اربعہ کے نزدیک ظاہر
نص سے عدول کرنا بااکسی ولیل شرعی کے قطعی حرام ہے اور جمہورا ہل سنت کا اجماعی مسلہ ہے کہ
"السنصوص بحمل الی ظواہر ہاو العدول عنها الحاد "چنانچ مرزا قادیانی نے خود
اس کو تسلیم کیا ہے۔
(ازالداد ہام ص ۲۰۵ فیزائن جسم ۲۰۰۰)

اور (ازالداد ام م ٢٩٦٥، ٣٦٤، ٢٦٤ فردائن جسم ٣٥٠) کی عبار ٹیں میں نقل کر چکا۔
حضور اللہ نقل نے فر مایا ہے کہ جس نے قرآن کریم کی تغییر اپنی رائے ہے گی اس کا شمکانا
دوز خ ہے۔
دور نیز مرزا قادیانی نے یہ بھی فر مایا ہے کہ ''اگر قرآن اور حدیث کے مقابل پر ایک
جبان تقلی داائل کا دیکھوتو ہرگز اسکوتیول نہ کرواور یقینا مجھوکہ عمل نے لغزش کھائی ہے۔''
(ازالہ ۲۵۵۸، فردائن جسم ۵۵۲ و ۵۵۲ میں

#### مرزائی عقیده نمبر ۱۲ .....ا نکارنزول ملائکه

مرزا قادیانی اورمرزائیوں کے عقیدہ میں یہ بالکل باطل ہے۔ ملائک ارواح کواکب کا نام ہے وہ کھی زمین پر اپنا مستقر چھوڑ کرنہیں آ کئے۔ نہ جبرائیل علیہ السلام وی لے کرزمین پر آ سکتا ہے۔ صرف روح کواکب نیز کی تا شیر کانا مزول وی ہے اور بس!

اسس '' محتقین اہل اسلام ہرگز اس بات کے قائل نہیں کہ ملائک اپٹے تحفی وجود کے ساتھ انسانوں کی طرح پیروں سے چل کر زمین پراتر تے ہیں اور خیال بہ بداہت باطل بھی ہے۔ کیونکدا گریہ بی ضروری ہوتا کہ ملائک اپنی اپنی خد ہات کی بجا آ وری کے لئے اپنے اصلی وجود کے ساتھ ترمین پراتر اءکرتے تو پھران سے کوئی کا م انجام پذیر ہونا بعلیة دربہ محال تھا۔''

(توقیح المرام م م م بزائن جسم ۱۷) مناب مقامات سے جوان کے لئے خداتعالی کی طرف است سے جوان کے لئے خداتعالی کی طرف

ہے مقرر ہیں ایک ذرہ کے بر قرآن کریم ہیں فرماتا ہے کہ ا اصل بات سے جس طرح " اپنے خواص کے موافق زمین ا کو بونانیوں کے خیال کے موا کوا کب سے ان کانا مزد کر کے درحقیقت سے عجیب گلوقات ا

سو..... ''اور **لبعض وه نفو**س طبيبه جو ملا *نگ* 

میں سیسی پی اس میں پچھٹکہ سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ مجبول الکنہ تعلق ہے اور ایسا لیا جائے تو پھر ان کے تمام ق لئے جان کا ہی تھم رکھتے ہیں جانالازی وضروری امر کے

ساویہ سے یا عناصر یا دخانا ۔ ملاکک یا جنات کے نام سے

ایک نہایت روٹن نیز سے موافق جواس کے نیز سے وحی الہی ہے:شرف کیا گیا . طور بر یادر کھنی حیاہے )

ظروف کے کھاظ ہے چھوڈ

۲۱۹ ان کے پاس (لیعنی ابرص، اقرع، اٹمی کے پاس) ایک جھجاتھا۔

واحادیث سے ثابت ہے کہ فرضتے باذن اللہ آسان ۔..
من خود غرضی سے انکار کے در بے ہیں اور تحریف پر ۔..
رفع عیلی علیہ السلام کے امکانی رہے مسدود ہوجائیں ...
من ۱۹۲۲) میں لکھا ہے کہ آئمہ اربعہ کے نزدیک فلامر
منطعی حرام ہے اور جمہور انگ سنت کا اجماعی مسئلہ ہے کہ
و العدول عنها المحاد "چنانچ مرز اقادیانی نے خود
(ازالہ او بام ص ۲۰۰ فردائن جسم سے ۳۹)

رائن جسم، ۳۵) کی عبارتی میں نقل کر چکا۔ اس فقر آن کریم کی تغییر اپنی رائے سے کی اس کا ٹھکا تا آمس ۱۲۳ باب ملجا، فی الذی یفسر القرآن بر أیه) رمایا ہے کہ' اگر قرآن اور حدیث کے مقابل پر ایک واوریقینا سمجھو کہ عقل نے لغزش کھائی ہے۔''

(ازالهم ۸۳۵ ټروئن جسم ۵۵۲)

## ۱۲....انکارزول ملائکه

نیدہ میں یہ بالکل باطل ہے۔ ملائک ارواح کوا کب کا ی آ کتے۔ نہ جبرائیل علیہ السلام وی لے کرز مین پر نام زول وی ہے اور بس!

ہرگزاس بات کے قائل نہیں کہ ملائک اپٹے خصی وجود رزمین پراترتے میں اور خیال بدیدا ہت باطل بھی ماپی طدمات کی بجا آوری کے لئے اپنے اصلی وجود ماکم انجام پذریہ و نابطلیة در نبرمحال تھا۔''

( توقیع المرامی ۴۹ بزرائن ج سو ۲۹ بر ل مقامات سے جوان کے لئے خداتعالی کی طرف

ے مقرر ہیں ایک ذرہ کے برابر بھی آ کے پیچے نہیں ہوتے۔ جیسا کہ خداتعالی ان کی طرف سے قرآن کریم میں فرما تا ہے کہ و مسامنا الا لیہ مقام معلوم و واخا لنحن الصافون پس امل بات یہ ہے جس طرح آ فتاب اپنے مقام پر ہے اور اس کی گرمی اور روشنی زمین پر بھیں کر اپنے خواص کے موافق زمین کی برایک چیز کوفائدہ پہنچاتی ہے۔ اس طرح روحانیات سادیہ خواہ ان کویونانیوں کے خیال کے موافق نفوس فلکیہ کہیں یا دساتیر اور ویدکی اصطلاحات کے موافق اروارح کواکب سے ان کانا مزد کریں یا نہا ہے سیدھے اور مواحدانہ طریق سے ملائلة اللہ کالقب دیں۔ در حقیقت بیجے بھوقات اینے اپنے مقام میں مستقر اور قرار گیرے۔"

(لوضيح المرامض ٣٣،٣٣ نزائن جهص ٦٨،٦٧)

سم .... "مگرشریعت فرقانی نے تو الیانہیں کیا۔ بلکه ان نفوس نورائی کو جواجرام ساویہ ہے یا عناصر یا دخانات سے الیاتعلق رکھتے ہیں۔ جیسے جان کا جسم سے علق ہوتا ہے۔ صرف ملائک یا جنات کے نام سے موسوم کیا ہے۔ " (تو شیح المرام سم مرسوم کیا ہے۔ " ( تو شیح المرام سم مرسوم کیا ہے۔ " مثلاً جبرائیل علیہ السلام جوایک عظیم الشان فرشتہ ہے اور آسانوں کے ... " مثلاً جبرائیل علیہ السلام جوایک عظیم الشان فرشتہ ہے اور آسانوں کے ...

ایک نہایت روشن نیز سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کو کی قتم کی خدمات سپر وہیں۔ انہیں خدمات کے موافق جواس کے نیز سے سلے جاتی ہیں۔ سووہ فرشتہ اگر چہ ہرا یک الیے شخص پر نازل ہوتا ہے۔ جو وی البی سے شرف کیا گیا ہو۔ ( ٹرول کی اصل کیفیت جو صرف اثر اندازی کے طور پر ہے نہ واقعی ، طور پر یا در کھنف استعدادوں اور مختلف ، طور پر یا در کھنف استعدادوں اور مختلف ظروف کے لحاظ سے چھوٹی چھوٹی یا بری بری شکلوں برتقسیم ہوج تا ہے۔''

( وَ فَيْحِ الْمِرَامِ مِنْ ١٨٨ بِمُرَائِنَ نَ ٣٣ مِنْ ٨٨ )

رسول الله ﷺ، ابوداؤد ونسائی) '' محکاتادوز رخ ہے۔ ﴾

مرزائی عقیده نمبر ۷۰۰۰۰

مرزا قادیانی نے متعدد جگہ خدا قطعاً جھوٹا دعویٰ کیا ہے ۔لطورنمونہ ملاحظہ ہو منکو حیہ آسانی

ا .... ''خداتعالی نے خ

تمہارے نکاح میں آئے گی اورکوشش کر! خدا تعالیٰ ہرطرح ہے اس کوتمہاری طرف ایک روک کو درمیان ہے اٹھا دے گا اور سکے۔''

اور(ازالهاوم)ص ۳۹۸ فزائن

من ربك فيلا تكونن من الممتر؛ كُلُرَا هِــُــُ

۲ .... "(شهادة القرآن سے وہ پیشین گوئی جومسلمانوں کی قوم ا اجزاء یہ ہیں۔ا....مرزااحمہ بیک ہوشیا داماد اس کا جواس کی دختر کلاں کا شو مرزااحمہ بیگ تاروز شادی دختر کلاں نور

یوہ ہونے اور نکاح ٹانی کے فوت نہ: ہونے تک فوت ند ہو۔ ۲ ... اور پھر واقعات انسان کے اختیار میں نہیں۔''

سو ... ''(انجام آتھم'' کبتا ہوں کرنفس پیشگوئی داماد مربگہ ہوں تو بیپیش گوئی پوری نبیس ہوگی اور ہ ''یایوں کہوکہ اس وقت جرائیل علیہ السام اپنانورانی سایہ اس مستعددل بود الکرایک تعلیہ تصویرا بی اس کے اندر لکھ دیتا ہے۔ تب جیسے اس فرشتہ کا جو آسان پر مستقر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ہی ہوتا ہے۔ یا مثلاً اس جبرائیل علیہ السلام ہی ہوتا ہے۔ یا مثلاً اس فرشتہ کا نام دوح القدس ہی رکھا جاتا ہے۔ سوینہیں کہ فرشتہ کا نام روح القدس ہی رکھا جاتا ہے۔ سوینہیں کہ فرشتہ انسان کے اندر کھس آتا ہے۔ بلکہ اس کا تکس انسان کے آئیر قلب میں نمودار ہوجاتا ہے۔'' فرشتہ انسان کے اندر کھس آتا ہے۔ بلکہ اس کا تکس انسان کے آئیر گھس 3 میں میں کہ خزائن ج س ۸۷)

# اسلامی عقیدہ نمبر کا ....مفتری علی اللہ کا فرہے

مسلمانوں کے عقید ہیں خدا اور رسول النظام پر افتر اءکرنے والا ،وحی اللی کے نزول اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا تطعی کا فر دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔

ا سست '' فسمن اظلم مسمن افتری علی الله کذباً اوقال او حی الی ولم یوح الیه شنگی (انعام: ۱۰۰۰) ﴿ جُواللّٰه پرجھوٹ بائد تھے یا کے کرمیری طرف وحی کی گئ بے مطالاتکہ کچھو حی نیس کی گئے۔ اس سے بڑھ کرکون ظالم ہے۔ ﴾

نوٹ! مرزا قادیانی ( حاشیہ حقیقت الوی ص۱۶۳، خزائن ج۲۲ص ۱۹۷) میں خود اقر ارکرتا ہے کہ ظالم سے مراداس جگہ کافر ہے۔

۲ " ویلکم لا تفتروا علی الله کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خساب من افتری (طبه ۱۰۰)" ﴿ تم پرافسوس الله پرافتر اء اور چموث ندلگاؤورنتم کوخت عذاب سے ہلاک کرے گا اور جس نے افتر اء کیا محروم رہے گا۔ ﴾

سسس ''ولاتحسیس الله مخلف وعده رسوله (اسراهیم:٤٧)'' ﴿ برگز خیال مت کرکه الله این رسولول سے دعده خلافی کرےگا۔ ﴾ باقی آیات عقیدہ نمبرامیں گذر تھیں۔

حديث متواتر

"عن على والربير وانس وابن الاكوع والمغيرة بن شعبة وابي هريرة قبال قبال رسول الله على أن كذب على متعمداً فليتبعواً مقعده من النفار (بخباريج ص ٢٠ بباب اثبه من كذب على النبي تُبَرَّت مسلم ج ١ ص ٧٠ بباب نغليط الكذب على رسول الله تشرك ادر عاجه ص ١٠ باب التغليظ في تعمد الكذب على

رسول الله تنت ابوداؤد ونسائى) "﴿ حضويَ الله عند مايا جس في محمد يرجموت لكاياس كا محكانا دوز خ بي - ﴾

# مرزائی عقیده نمبر ۱۷.....مرزائی افتر اعلی الله والرسول

مرزا قادیانی نے متعدد جگہ خداتعالی اور رسول النی کا ایک کا ہے اور وحی اللّٰہی کا قطعاً جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔لطورنمونہ ملاحظہ ہو۔

منكوحهآ سانى

ا نظام کار نخداتعالی نے ظاہر فرمایا ہے کہ مرز ااحمد بیک کی دفتر کلاں انجام کار تہارے نکاح میں آئے گی اور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو لیکن آخر کار ایسا ہی ہوگا اور فرمایا کہ خداتعالی ہر طرح سے اس کو تہباری طرف اائے گا۔ ہاکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے اور ہر ایک ردک کو درمیان سے اٹھا دے گا اور اس کام کو ضرور پورا کرے گا۔ کوئی نہیں جو اس کوروک سکے۔'' (زالہ او ہام ۲۵۳ ہزائن جسم ۳۵ سکے۔''

اور (ازالداد بام ۱۳۹۸ خزائن ج ۱۳۰۳) میں تکھا ہے کہ: '' مجھے البام ہوا ،السحق من ربك فسلا تسكونن من الممترين لين يہ بات تير برب كى طرف سے يج ہے تو كيوں فك كرتا ہے۔''

سر دوه پیشین گوئی جوسلمانوں کی قوم سے تعلق رکھتی ہے بہت عظیم الثان ہے۔ کونکداس کے ابزاء بیس کے وہ پیشین گوئی جوسلمانوں کی قوم سے تعلق رکھتی ہے بہت عظیم الثان ہے۔ کیونکداس کے ابزاء یہ بیس۔ اسسمرز ااحمد بیگ ہوشیار پوری تین سمال کی میعاد کے اندر فوت ہو۔ اس اور پھر داماداس کا جواس کی دختر کلاں کا شو ہر ہے اڑھائی سرل کے اندر فوت ہو۔ اس پھر یہ کہ مرز ااحمد بیگ تاروز شاد کی دختر کلاں فوت نہ ہو۔ اس اور پھر یہ کہ وہ دختر بھی تا نکائی اور تاایی میوہ ہونے اور نکاح ٹائی کے فوت نہ ہو۔ اس اور پھر یہ کہ عہد بیاح ہوجائے اور ظاہر ہے کہ بیہ تمام واقعات انسان کے اختیار میں خبیس۔ "

سر انجام تعمیم الم بنتائی خااص ایشا) کے حاشیہ میں ہے کہ:''میں بار بار کہتا ہوں کنفس بیشگوئی والاور اگر میں جھوٹا کہتا ہوں کنفس پیشگوئی والموور مربیری موت آجا ہے۔'س کی انتظاری کر واور اگر میں جھوٹا دول تو بیپیش گوئی پوری نہیں دوگی دور میری موت آجا ہے۔' کی۔' اوقت جرائیل علیه الساام اپنانورانی سایه اس مستعددل مدیتا ہے۔ تب جیسے اس فرشتہ کا جوآ سان پر مشقر ہے۔ یکانام بھی جرائیل علیه السلام ہی ہوتا ہے۔ یا مثلاً اس رکھا جاتا ہے۔ سوین بیس کہ کانام بھی روح القدس ہی رکھا جاتا ہے۔ سوین بیس کہ کانس انسان کے آئینہ قلب میں نمودار ہوجاتا ہے۔ "کانس میں انسان کے آئینہ قلب میں نمودار ہوجاتا ہے۔ "کانس میں کہنائی تا سے میں کم

#### ....مفتری علی اللّٰہ کا فرہے -----

ے رسول میں پہلے پرافٹر اءکرنے والا ،ومی الٰہی کے نزول اور سلام سے خارج ہے۔

من افتری علی الله کذباً اوقال اوحی الی داند رجمون باند سے یا کئے کدیر ی طرف وحی کی گئی میرکون فالم ہے۔ کھ

الوي ص ١٦٣، خزائن ج ٢٩٥ م ١٦٤) مين خود اقر اركرتا

وا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد ايرافوس الله يرافتر اداور جموث ندلگاؤورندتم كوتخت يامحروم رك كار ﴾

لَهُ مخلف وعده رسولـه (ابـراهیم:٤٧)'' مره ظافی کرےگا۔ کِھ

ل وابن الاكوعُ والمغيرة بن شعبةً وابى ن كذب على متعمداً فليتبعواً مقعده من كذب على النبى تُنت مسلم ج ١ ص٧٠ باب الجه ص ١٠٠٠ باب التغليظ في تعمد الكذب على اور (ضیمه انجام آعم م ۴۵ هزائن ج ۱۱م ۳۳۸) میں لکھتے ہیں کہ: 'نیا در کھو کہ اس چیٹین گوئی کی دوسری خبر ( لیخی موت دا ما داحمہ بیک اڑھائی سال کے اندر ) پوری نہ ہوئی تو میں ہرایک سے بدتر تھہروں گا۔اے احمقو! بیانسان کا افتر انہیں بیکی خبیث مفتری کا کارو بارنہیں یقیناً سمجھو ' کہ بیضدا کا سچاوعدہ ہے۔ وہی خدا جس کی با تین نہیں ملتیں وہی رب ذوالجلال جس کے ارادوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔''

(صميرانجام آئتم ص٥٠ فزائن ج ١١ص ٣٣٠)

یونکہ (ضیرانجام آتھ ماشیہ ۵، نزائن جااس ۳۳۷) میں لکھتے ہیں کہ: ''محمدی پیگم ہے میرانکاح ہونے اوراس سے ایک خاص لڑکا ہونے کے لئے جناب رسول الٹیکلیگ نے پیشین گوئی کی ہے۔ یعنی پیتزوج ویولد!'' پیشین گوئی بابت آگھم

· میں اس وقت اُقر ارکرتا ہوں کہ اگر ہیے چشین گوئی مجھوٹی تکلی لینٹی وہ فریق جوخداتعالی

کے زدیکے جھوٹ پر ہے وہ پندرہ ما پڑے تو میں ہرایک سزاء اٹھانے -میرے گلے میں رسادَ الا جائے - مج اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سمان مل جا ئیں پراس کی با تیں نہ طا اور (کراہات الصادقین ا

ورج ہے کہ:''وصفہا ماوعدنی عبدالله اتھم سن فاذا بشو من یوم خاتمة البحث ''﴿اللهِ بَدِيلُ مِن يُولُولُ اللهِ مَن يومُ مَن يُولُولُ اللهُ مَن يومُ مَن يُولُولُ اللهُ اللهُ مَن يُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن يُولُ اللهُ اللهُ

ے عرصہ تک مرجائگا۔ ﴾ نوٹ! یہ پیشین گوکی ہوگئی۔ لیکن آٹھ نہیں مرا۔ جس

کارجولائی ۱۸۹۱ءکو بمقام فیر نگلنے پرمرزا قادیانی کو بذر بعداشت رو نگلنے کھڑ ہے ہوتے ہیں۔الر تاویلیں کیں گرسب نلط!

مخصراً علاوہ صرت کے اندرمرنا ثابت کرناپڑے اسسس ''۔ کا لئے پیشین گوئی کے روینیں

افسوس پھرآ پ

ر ضیمهانجام آگفتم ۱۳۸۵ نزائن نااه (۳۳۸) میں لکھتے ہیں کہ:''یا در کھوکہ اس پیشین نِجْر ( بینی موت داماداحمہ بیگ از صالی سال کے اندر ) پوری نہ ہوئی تو میں ہرا یک نگا۔اے احمقو! بیانسان کا فتر انہیں بیکی خبیث مفتر ی کا کارو ہارنہیں یقینا سمجھو عدہ ہے۔وہی خدا جس کی ہاتیں نہیں ملتیں وہی رب ذوالجلال جس کے ارادوں کو سکتا۔''

(انجام آکم ص ۲۲۳ فرائن ج۱۱ سایناً) عربی فاری میں فتمیں کھا کر لکھتے ایس رابرائے صدق خود یا کذب خود معیارمی گردانم ومن نه انکه از رب خود خبردا ده شدم "

'' بھلاجس وقت سب باتیں پوری ہوجا میں گی ( یعنی مرزاحمہ بیک کا داماد کی بیوی میرے نکاح میں آ جائے گی ) تو کیا اس دن بیا ہمق مخالف جیتے ہی ک دن بیتمام لڑنے والے سچائی کی تلوار سے کملائے ملو نہیں ہوجا کیں گے۔ بھائنے کی جگہ نہیں رہے گی اور نہایت صفائی سے ناک کٹ جائے گی اور ذلت کے منحوں چہروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کردیں گے۔''

(ضیمدانجام آتھم ص۵۳ خرائن جااص ۳۳۷) ان پیشین گوئیوں کا جھوٹا ہوناا ظہر من انتشس ہے۔ چنانچہ ۱۸۹۲ء میں اس اء میں مرزا قادیانی بے نیل ومرام مر سے اور وہ دونوں میاں ہوی ہونے کی ہے اور کاذب ہونے کا نتیجہ وہ خود لکھ چکے اور احمد بیگ کے مرخے سے وسوسہ نہ گوئی نکات کی تو پورک نہ ہوئی بیتو اس کا تیتہ تھ۔ دوسر سے مرکب صادق و کو ذب وں کیفما اتفق کوئی شخص دس پیشین گوئی کرد ہے۔ نو کسی نہ کسی کا واقع ہوجانا ہے معد ترمیس طرفہ ہیا کہ حضور و کیا تھی جھوٹا بنایا۔ (معاذ اللہ)

وقت اقر ارکرتا ہوں کہ اگر پر پیشین گوئی جھوٹی نکل یعنی وہ فریق جو خدا تعالیٰ

کے زود کیے جھوٹ پر ہے وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آئ کی تاریخ ہے بسر اے موت ہاہ یہ میں نہ

پڑے تو میں ہرا یک سراء اٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ مجھ کو فرلیل کیا جائے۔ روسیاہ کیا جائے۔
میرے گلے میں رساؤ الا جائے۔ مجھ کو بھانی ویا جائے۔ ہرا یک بات کے لئے تیار ہوں اور میں
اللہ جل شانہ کی تشم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گائ ورکرے گا۔ ضرور کرے گا۔ فرین المعبر اللہ جس نہ ہیں پراس کی ہا تیں نہ ملیں گی۔ '' (جگہ مقدر میں ۱۱۱۰ ہزائن نہ ۲۹۳،۲۹۳)

امر کی جائے ہیں پراس کی ہا تیں نہ ملیں گی۔ '' (جگہ مقدر میں ۱۱۰۰ ہزائن نہ ۲۹۳،۲۹۳)

ور کر ارب الساد قین از صفحہ نزائن نے دی سے سال من المنتصرین الذی اسمه ورق ہے کہ '' وسند ہا ما و عدنی رہی اند جا ولنی رجل من المنتصرین الذی اسمه عشر اشہر من یوم خاتمہ البحث '' ہوان میں سے ایک ہے جومیر سے رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ جب ایک تھرائی آ دی نے جس کا نام عبداللہ آ تھم ہے۔ مجھ سے مجادلہ کیا سے ایک موت کی مجھ کو بشارت دی کہ بحث کے تم ہونے کے دن سے ۱۵ ما ویک عرصہ تک مری دعا کے بعداس کی موت کی محکو بشارت دی کہ بحث کے تم ہونے کے دن سے ۱۵ ما ویک کے عرصہ تک موانے گا۔ گھ

نوٹ! یہ پیشین گوئی ۵رجون ۱۸۹۳ء میں بوئی اور ۲ رستبر ۱۸۹۳ء کو یہ مدت پوری ہوگئی۔ لیکن آتھی نہیں مرا۔ جس پر عیسائیوں نے بہت خوشیاں منا کیں اور آتھی کئی سال بعد کارجولائی ۱۸۹۱ء کو بمقام فیروز پوراپی موت ہے مرا۔ اس پیشین گوئی اور الہام کے جھوٹے لکھنے پرمرزا قادیانی کو بذریعہ اشتہارات خوب ہی ذکیل کیا گیا کہ جس کوخیال کرنے ہے آئے بھی رو گلنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے جھوٹ نکلنے کے بعد مرزا قادیانی نے بے سوداور متضاد محتنف تاویلیں کیں۔ مگرسب غلط!

ا ...... " " تقم مرادنییں بلکه تمام عیسائی جواس مباحثه میں معاون تھے۔''
(انواراااسلام س بر بخرائن جوس ب

مختصراً علاوہ صریح جھوٹ ہونے کے آتھم کے ساتھ دان سب عیسائیوں کا بھی 10 ماہ کے اندر مریا ثابت کرنا پڑے گا۔ جواور بھی جھوٹ ہوگا۔

ا سے ''آگھم نے عین جلسہ مباحثہ میں حق کی طرف رجوع کرلیا تھا۔ یعنی اس لئے پیشین گوئی کے رو سے نہیں مرا۔'' (کشتی نوح ص ۲ بزائن ج ۱ اص ۶ مختفرا) افسوس پھرآپ نے جلسہ کے بعد پیشین گوئی کیول کی تھی۔ (اشتهارمر قومه ۱۵ را پریل ۱۹۰۷ء کیرزی الاول ۳۲۵

مرزائيول كاعذركه بداشتهارالها منهيس،غلط-۔ اخبار بدر کا ایڈیٹر مرزا قادیانی کی ڈائری میں

' زمانہ کے عجائبات ہیں۔رات کوہم سوتے ہیں تو کو کی نہیر

**پھروہ اپنے وقت پر پورا ہوتا ہے۔کوئی ہفتہ عشرہ نشان سے** 

کھا گیا ہے بیدراصل جاری طرف سے نبیں بلکہ خدا ہی ايك دفعه بمارى توجهاس طرف موئى اوررات كوالهام موا-

نوٹ! بے شک خداتعالیٰ نے منسداور کذا،

مرزا قادیانی ۱۹۰۸ء میں مریکے ۔ جس کوتقریبا اٹھارہ تا ہنوز زندہ موجود ہیں۔(۱۹۴۸، کے بعد سر گود ہایا کتاا

قادیان میں اور مرزا قادیانی کے

اورمرزائیوں کے طاعون سے ندم

''انه اوی القریه! *فدا*نے

د «تيسري بات جواس وحي -

مېر حال جب تک که طاعون د نیامیں رہے گوستر برس

محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ بیاس کے رسول کا تخت گاہ ہے

س '' کوئی ہے کہوہ بھی ہماری ط

الـــقـــدية !يهال طاعون كيون نبين آتا بلكه جوكوكى

ہوجاتا ہے۔''

"اني احافظ كل من

س سر محمی کہتے ہیں کہ پیٹین گوئی پوری ہوگئی۔ کیونکہ ہول اور خوف نے اس کے دل کو پکڑلیا تھا۔ یہی اصل باویہ تھا۔ (انواراااسلام م ۵ بخزائن ج ۹ م ۵ بخقراً)

سم مدت کے بعد جب و واپنی موت سے مراتو پھر بہت خوش ہوئے اور کہدیا

مدت كاعتبارنبيس نفس واقعه برنظر جا ہے لہذا پیشین گوئی پوری ہوگئ۔

(حقیقت الوحی ص ۸۵ اخرزائن ج۲۲عس ۹۳ امنتمراً)

تھی کہتے ہیں کہ پیشین گوئی میتھی جوجھوٹا ہوگا۔وہ میلے مرے گا۔سودہ مجھ ( کشتی نوح س ۲ جزائن ج ۱۹ س ۲ مختفراً)

ہے پہلے مرگیا۔ ٢ .... ٢ خريين مجبور بوكرمسكه إيجاد كيا كه معاذ الله! نبيون كي بعض پيشين گويُال

حھوٹی بھی نکلی ہیں تفصیل پہلے گذر چک ہے۔

مولوی ثناءاللدامرتسریؒ کے متعلق پیشین گوئی

''اگر میں ایہا بی کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہا کثر اوقات آپ اینے ہرا یک پرچہ میں مجھے یا دکرتے میں رتومیں آی کی زندگی ہی میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفید اور کذاب کی بہت عمر نبیس ہوتی اور ہ خروہ ذات وحسرت کے ساتھ اپنے اشد وشمنول کی زندگی میں ہی نا کام ہلاک ہوجاتا ہے اور اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہوتا ہے .... پس اگر و ہسزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خداکے ہاتھوں سے ہے۔ جیسے طاعون بہیند وغیرہ مبلک بیاریاں آپ برمیری زندگی ہی میں وارونہ ہوئیں تو میں خداتعالیٰ کی طرف ہے نہیں 🕝 اگر بید دعوی مسیح موعود ہونے کا محض میر نے نفس کا افتراء ہوار میں تیری نظر میں مفسداور کذاب ہوں اوردن رات افتراء کرنامیرا کام ہے تواہمیرے پیارے مالک میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کراور میری موت سےان کو اوران کی جماعت کوخوش کردے۔ آمین! گراہے میرے کامل اور صادق خداا گرمولوی ثناءاللہ ان تہتوں میں جو بھے برلگا تا ہے۔ حق بزنین تو میں عاجزی ہے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کدمیری زندگی میں بی ان کو نابود کر۔ گرند انسانی باتھوں سے بلکہ طاعون وہیضہ وغیرہ امراض مہلکہ ے سامیرے قادرمیرے بھینے والے سابیس تیری بی تقدس اور رحمت کا دامن پکر ٔ سرتیری جناب میں ملتجی ہوں کہ مجھ میں اور ثناءاللہ میں سچا فیصلہ فر مااوروہ جو تیری نگاہ میں حقیقت

میں مفیداور کذاب ہے۔اس کوصادق کی زندگی میں ہی دنیا سے اٹھالے۔'' الراقم عبداللہ العمد مرز اغلام احمد قادیا نی سیج موعود۔

(اشتبارمرقومه ۱۵ مارپرین ۷۰۹ عکمرنتا ۱۱ ول ۱۳۲۵ ه، مجموعه شتبارات جساص ۵۷۹،۵۷۸)

مرزائيون كاعذركه بياشتها رالها مي نهيس ،غلط ٢

اخبار بدر کا ایڈ یئر مرز اقادیانی کی ڈائری میں لکھتا ہے کہ مرز اقادیانی نے کہا ہے کہ ا 'زمانہ کے کا کبات ہیں۔ رات کو ہم سوتے ہیں تو کوئی نہیں ہوتا کہ اچا تک ایک البام ہوتا ہے اور پھروہ اپنے وقت پر پورا ہوتا ہے۔ کوئی ہفتہ عشرہ نشان سے ضالی نہیں جاتا۔ ثناء اللہ کے متعلق جو پچھ کھا گیا ہے سے دراصل ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا ہی کی طرف سے اس کی بنیا در کھی گئی ہے۔ ایک دفعہ ہماری توجہ اس طرف ہوئی اور رات کو البام ہوا۔ اجیب دعوۃ الداع!''

(اخبار بدر ۲۵ رابر بل عدواء ، ملفوظات جوص ۲۲۸)

توب! بے شک خداتعالی نے مفسد اور گذاب کوصادت کی زندگی میں ہی اٹھالیے۔ یعنی مرزا قادیانی ۱۹۰۸ء میں مر کچنے۔ جس کوتقریبا اٹھارہ سال کا عرصہ بور ہاہے اور مولوی ثناء اللّٰہ تا ہنوز زندہ موجود ہیں۔ (۱۹۴۸ء کے بعد سرگود پاپا کستان میں وصال فر مایا فقیر مرتب!)

قادیان میں اور مرزا قادیانی کے گھر میں طاعون نہآنے اور مرزائیوں کے طاعون سے نہ مرنے کی بابت پیشین گوئی

..... "انه اوى القريه! خدان السكاوك قاديان كوطاعون معفوظ رَها" (وافع ابلام مهم البزائن م ١٨ مس ٢٣٥)

(دائع ابلاء سم المرائن المرائ

.... مدت کے بعد جب وہ اپنی موت سے مراتو پھر بہت خوش ہوئے اور کہددیا ب نفس واقعہ پرنظر چاہنے لہذا پیشین گوئی پوری ہوگئی۔

( حقیقت الوحی ص ۱۸۵ ، خزائن ج ۲۳ ص ۹۳ امنقراً)

مجھی کہتے ہیں کہ پیشین گوئی پیقمی جوجھوٹا ہوگا۔ وہ پیبلے مرے گا۔ سووہ مجھ (سکتی نوحس1 ہزائن جواص1 منتقراً)

... آخر میں مجبور ہو کر مسئلہ ایجاد کیا کہ معاذ اللہ! نبیوں کی بعض پیشین گو کیاں پ تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔

للدامرتسري كي متعلق بيشين كوئي

الرمیں ایسائی کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہرایک پرچہ نے ہیں۔ تو میں آپ کی زندگی ہی میں ہلاک ہوجاؤں گا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کی بہت عربیں ہوتی اور آخر وہ ذات وحسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی کام ہلاک ہوجاتا ہے اور اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہوتا ہے ۔۔۔ پس اگر وہ مزاجو اس سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے۔ جیسے طاعون ہینہ وغیرہ مہلک ہمیری زندگی ہی میں وارد نہ ہو کیس خداتعالی کی طرف سے نہیں ۔ اگر بیا ہونے کا محض میر نے فس کا افتر اء ہاور میں خداتعالی کی طرف سے نہیں ۔ اگر بیا ہونے کا محض میر نے فس کا افتر اء ہاور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں مراء کرنا میرا کام ہے تو اسے میر سے بیار سے ما لک میں عاجزی سے تیری جناب کی کہمولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں جمیعے ہلاک کراور میری موت سے ان کو کے خوش کر دے۔ آمین! مگرا ہے میر سے کامل اور صادق خدااگر مولوی ثناء اللہ ان کو ناود کر۔ گر نہ انسانی باتھوں سے بلکہ طاعون و ہیضہ وغیرہ امراض مہلکہ ان کو ناود کر۔ گر نہ انسانی باتھوں سے بلکہ طاعون و ہیضہ وغیرہ امراض مہلکہ رسے آفاد میں کہوں کہ جھ میں اور ثناء اللہ میں تیری ہی تقدیم اور رحمت کا دامن کی میں تیری ہی تقدیم اور رحمت کا دامن کی کر میں ہی توں کہ جھ میں اور ثناء اللہ میں تیری ہی تقدیم اور وہ جو تیری نگاہ میں حقیقت رہیں ہوں کہ جھ میں اور ثناء اللہ میں تیا فیصلہ فر ما اور وہ جو تیری نگاہ میں حقیقت ۔ میں بلتی ہوں کہ جھ میں اور ثناء اللہ میں تیا فیصلہ فر ما اور وہ جو تیری نگاہ میں حقیقت ۔ میں بلتی ہوں کہ جھ میں اور ثناء اللہ میں تیون فیصلہ فر ما اور وہ جو تیری نگاہ میں حقیقت

مرزا قادیانی کے بعد برسوں زندہ رہے شنرادے ہے رہے۔ کیونکہ ۲ راگست اردوا خبارات میں اشتہارشائع کیا۔ جس برغالب نهيسآ سكتابه بلكه خودعبدا ككيم خاله اساشتبار کی بیشانی تھی کہ کیر ۵ رنومبر ٤٠ ١٩ ء و تبعر و ش جوميري موت حاية اسبوه خودميري آ<sup>ئ</sup>

افتر اعلى الرسول

جن میں لکھا تھا کہ سے موعود جب ظاہر قرار دیں گے اوراس سے لئے اس کو دائر ہاسلام سے خارج اور دین (اربعین نمبرها فر

(مجموعهاشتهارات جساس ٥٩١

انوٹ! قرآن کریم کی س افتر اعلى الله والرسول ہے۔

میں سے ایک شخص بیدا ہوگا۔ جونیسی

. نو ث! کسی صدیث میر جو پيدا ہو گا اور ايخ تين نبي ويس<sup>ا</sup> ہوگا بلکہ کہلائے گا۔ حدیث موضور

"ایک رو

اس گھر کی جارد بواری کے اندر ہیں سب کومیں طاعون سے بچاؤں گا۔''

(تتر حقيقت الوي م الا بنزائن ج٢٢م ٥٢٧)

۵...... "اس نے مجھے خاطب کر کے فر مایا کہ تو اور جو محف تیرے گھر کی حیار دیوار

کے اندر ہوگا اور وہ جو کامل پیروی اور اطاعت اور سے تقویٰ ہے تجھ میں محو ہو جائے گا۔ وہ سب (کشتی نوح ص۴ خزائن ج۹اص۴) طاعون ہے بچائے جائیں گے۔''

، ''اس جگہ پنہیں سجھنا چاہئے کہ وہی لوگ میرے گھر کے اندر ہیں جو میرے اس خاک وخشت کے گھر میں بودو باش رکھتے ہیں۔ بلکہ و ولوگ بھی جومیری بوری پیروی كرتے ہيں۔مير بے روحاني گھر ميں داخل ہيں۔'' (کشتی نوح ص ١٠ نزائن ج ١٥٠٠)

ے ... " "توسیع مکان کے چندے کے لئے اشتبار دیا۔

( نشتی نوح آخرص ۲۷ بخزائن ج ۱۹ ص ۸۷ )

نوٹ! مے پیشین گوئی بھی غلط ثابت ہوئی اور قادیان میں بڑے زور وشور سے طاعون پھیلا۔خودمرزا قادیانی کے گھر میں طاعون آئی۔جس کا خودمرزا قادیانی بایں الفاظ اقرار کرتے ہیں۔

''طاعون کے دنوں میں جب کہ قو دیان میں طاعون کا زور تھا۔میرالڑ کا شرنف احمد بمار ہوگیا۔'' (حقیقت انوی ص ۸۸ نزائن ج۳۲ص ۸۷)

٣٠٠٠٠ " (اخبار البدر ١٧ رابريل ١٩٠٥ء ف منبر١٥) من مرزا قادياني لكصف مين كد '' قادیان میں طاعون نے صفائی شروع کر دی ہے۔''

سى الله المريح والريل م ١٩٠٥ مارج والريل م ١٩٠٥ مين قاديان میں طاعون آیا دو ماہ میں ۱۸۰۰ کی آب دی میں ۱۳۱۳ آومی مرے اور مرزا قادیانی کے گھر میں ان کے خاص الخاص مرید عبد الکریم سیالکوٹی بھی ہلاک ہوئے۔اگران الہا مات اور پیشین گوئیوں کی زياده چحقیق منظور بوتومولوی ثناءالله صاحب کار ساله الها مات مرزاملا حظه بو ...

ڈاکٹرعبدائحکیم خاں بٹیالوی کی بابت پیشین گوئی

' مجھے خدا نے خبر دی ہے کہ ڈ اکٹر عبدا تھیم خال پٹیالوی کوخدا ہلاک کرے گا۔'' (چشمه معرفت ص ۳۲۲، فزائن جسوم س۳۳۷)

نوٹ! خود مرزا قادیانی ڈاکٹر صاحب سے بہت پہلے مرے اور ڈاکٹر صاحب

ن سے بچاؤں گا۔''

ے بیاوں ہے۔ (تر حقیقت الوقی ص ۱۱۱ ہزائن ج ۲۲ ص ۵۲۷) کے فر مایا کہ تو اور جو مخص تیر کے گھر گی چار دیوار سیچ تقو کی سے تھے میں محو ہو جائے گا۔ وہ سب (کشی نوح س) ہزائن ج ۱۹ ص ۲) ہٹے کہ وہی لوگ میر سے گھر کے اندر ہیں جو

ہے لیدوں وت برے ھرے الدر ہیں جو مع ہیں۔ بلکہ وہ لوگ بھی جومیری پوری بیروی (کشتی نورس ۱۰ بزرائن جراس ۱۰) کے لئے اشتیار دیا۔

(مشقی نوح آخرص ۷۶ بخزائن ج۱۹ م ۸۹) وکی اور قادیان میں بوے زور وشور ہے اگی۔جس کا خود مرزا قادیانی بایس الفاظ

که قادیان میں طاعون کا زور تھا۔ میر الڑکا (حقیقت الوق ص۸۹ بخزائن ۲۲۳ص ۸۷) رج ۳ نمبر۱۵ میں مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ

ہوا تھا کہ مارچ واپر مل ۱۹۰۴ء میں قادیان وی مرے اور مرزا قادیانی کے گھر میں ان ئے۔اگران الہامات اور پیشین گوئیوں کی مامات مرزا ملاحظہ ہو۔

ال پٹیالوی کوخداہلاک کرےگا۔'' (چشم معرفت س ۳۲۲ فردائن ج ۳۴م س۳۳) سے بہت پہلے مرے اور ڈاکٹر صاحب

مرزا قادیانی کے بعد برسوں زندہ رہے اور اپنی موت ہمرے۔ خود ڈاکٹر صاحب سلامتی کے شہرادے بنے رہے۔ کیونکہ ۱۹۰۲راگست ۱۹۰۷ء کومرز آقادیانی نے ڈاکٹر صاحب کے مقابلہ میں اردوا خبارات میں اشتہار شائع کیا۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ: 'میں سلامتی کا شنم ادو ہوں ۔ کوئی مجھ پرفالبنیں آسکتا۔ بلکہ خود عبدالکیم خال میرے سامنے آسانی عذاب سے ہلاک ہوجائے گا۔ رمنقول ازر سالہ اعلان الحق صیم ۵۰۹، مجموعہ اشتہارات جسم ۵۵۹)

اس اشتبار کی بیشانی تھی کہ' خدا ہے کا حامی ہو۔' (مجموعہ اشتبارات جسم ۵۵۷) پھر ۵رنومبر ک ۹۹ء کوتیمر ہشائع کیا۔ جس میں بیالفاظ تھے کہ:'' دشمن (عبد انکیم خال) جومیر کی موت چاہتا ہے وہ خودمیر کی آنکھوں کے سامنے اصحاب فیل کی طرح تابود اور تباہ ہوگا۔' (مجموعہ اشتبارات جسم ۵۹۱، الکم دائیدر ربو یو، بابت نومبر ک ۱۹۹ء منقول از اعلان المحق ص ۳۱)

افتر اءعلى الرسول

ا است الم الكن ضرور تھا كر قرآن واحاديث كى وہ پيشين گوئياں پورى ہوتيں۔ جن ميں لكھا تھا كمين موعود جب ظاہر ہوگا تو علاء اسلامى كے ہاتھ سے دكھا تھائے گا۔وہ اس كوكافر قرارديں كے اوراس كے للے فتوئى ديئے جائيں كے اوراس كى تخت تو ہين كى جائے گى اور اس كودائر داسلام سے خارج اوردين كا تباہ كرنے والا خيال كيا جائے گا۔"

(اربعین نبر ۳س ۱، فراکن جام ۳۰، میم تخدگور ویم ۱۱، فراکن جام ۵۳ میم می این اور ندگی حدیث میل می کسی آیت میں بیمضمون نبین اور ندگی حدیث میل ہے محض افتر اعلی الله والرسول ہے۔

نوث! کسی حدیث میں میصنمون نہیں آیا محض افتر اعلی الرسول ہے اور پھروہ مخض جو پیدا ہوگا۔ کیونکہ در حقیقت نہ ہوگا اور اپنے تئین نبی وئیسی وابن مریم کہلائے گا۔ کیا وہ جمونا ہوگا۔ کیونکہ در حقیقت نہ ہوگا بلکہ کہلائے گا۔ حدیث موضوع گھڑ کرافتر اعلی الرسول بھی کیالیکن پھر بھی خودغرضی پردہ خفا میں رہی۔ میں رہی۔

ا ..... "ایک روایت میں لکھا ہے کہ نبی اکرم اللہ کے گیارہ بیٹے فوت ہوئے۔" (البدر ۱۹۰ دیمبرے ۱۹۰۰ء المؤطات ج میں ۲۳۷) نوث! كى روايت سے فابت نبيں بالكل جموث افتر اعلى الرسول ہے۔

سم ..... " " المرحديث كيان يراعتبار إو يهل ان حديثو ل يمل كرنا جائي-جووثوق میں اس صدیث برکئی درجہ بردھی ہوئی میں ۔ مثلاً سیح بخاری کی صدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفہ کی نسبت خبر دی گئی ہے۔ خاص کروہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسان ےاس کے لئے آواز آئے گی کرھذا خلیفة الله المهدى اب وچوكر بيديث س بايداور مرتبك ہے۔ جواصع الكتب بعدكتاب الله على ہے۔''

(شهادت القرآن ص اسم فرائن ق٢ص ٣٣٧)

نوث! بيصريح جموت ہے۔ سيح بخاري ميں برگزيد حديث نبيس آئي۔ اپني خود غرضي ے بخاری کی طرف نبیت کرڈائی۔

۵ .... "اور (مميرانجام آمتم ص ٢٥، نزائن ج ١١ص ٣٢٥) ميل لكها ب كه: "حديث سیح میں آ چکا ہے کرمبدی کرعد میں جوقادیان کامرف ہے پیدا ہوگا۔ ( کرعد مین میں ایک بستی ہےنہ قادیان )اور سے کے مہدی موجود کے باس ایک چھی ہوئی کا ب ہوگی ۔جس میں اس کے mm اصحاب کا نام ورج ہوگا۔ چنانچے سے پیشین کوئی آنخضرت اللہ کی ایوری ہوگئ۔میرے یاس چھی مولی کتاب ہاوراس می اساساصاب کے نام بھی مندرج ہیں۔''

نوت!اسمضمون كى كوكى صحيح حديث نبين اورند جوابرالاسراركوكى معتركاب حديث كى ونيامين مشهور ب-جس كى طرف مرزا قاديانى تنسب كى محض افتراعلى الرسول باوربس!

٢ ..... اور (اعجاز احرى ص١٦، فزائن ج١٥ص ١٠٠) من لكحة بين كد: "حديث مين ب كميح موعود كرزماند كے علاءان سب لوگوں سے برتر ہوں گے۔ جوز بین پرر بتے ہوں گے۔" نوث! يېمې محض افتراعلى الرسول ہے۔

A .... اور (ادال او بام م ۲۹۲ ، فردائن جساص ۱۷۵ ) على كلية بيل كر: "بهت ى احادیث سے تابت ہے کہ تی آدم کی عمر سات برار برس کی ہاور آخری آدم (جوش آدم اوّل ك موكا) حصط بزارك آخرش بيدامون والاب."

نوث! يېمې محض افتراء على الرسول بيكس حديث مين نبيس آيا-

٨..... مرزا قادياني (اشتبار ١١٠ مائت ١٩٠٤) زير سرخي تمام مريدول كي لئ عام ہدایت میں کھتے ہیں کے: دم مخضرت فی نے فرمایا ہے کہ جب کسی شرمیں وبانازل ہوتواس شر

كو كول كو جائب كه بااتو تف ال شركوع

نو ث! بيجى صريح افترا على ا p..... (ضرورة الامام <sup>م</sup>

''اعادیث صححه میں آیا ہے کہ شیطان تعم قصه میں جوانا جیل میں مذکور ہے۔" نوث! بيجمى محض افتراء على ا

كرلى \_ جيے كه:

٠.....١٠ (چشمه معرفت -

ی ہے کہ: ''حضور علیق نے فر مایا کان میں ایک نبی گذراہے جو یا درنگ تھااوا

اا..... (عاشيه انجام آ

نے بونس علیہ السلام نبی کو قطعی طور پرم وعدہ تھا۔جس کے ساتھ کوئی بھی شرط ورمنثور ميں احاویث صححه کی روسے ا

نوٹ! بیجی محض افتراء ب وعده قطعي بورا نههونا ندكوراور نتفسير

وغیرہ میں صاف طور سے مذکور ہے عذابكا آناعذاب ديكيركران كاليما

۱۳ (تخذ گولزویی

سموئی وقت انداز ه کرده پر پوری نہیں نوٹ! پیمض افتراء یا

مەت مقررنېيى فرمائى تقى- چنانچە<sup>ر</sup> مرزا قاديانى نيمحضاين غلط پيشير

كولوك كوچا بن كه بااتو تف اس شير وجهور وي ...

(ريويوآف ريليجزن1نمبر ٩٤س١٥،٣ رستمبر١٩٠٤)

نوٹ! یہ بھی محض افتر ا بھی الرسول ہے۔کسی حدیث میں نہیں آیا خود بی حدیث وضع کرلی۔جیسے کہ:

المسد (چشم معرفت ئة خضيم من المزائن ج ٣٨٥ م ١٠ مين ايك حديث وضع على المحديث وضع على المحديث وضع على المحديث وضع كل بريد وضع المحدود ا

اا .... (حاثیم انجام آخم ص ۴۰۰ نزان نااض ایند) میں کیھتے میں کہ: ''خداتعان نے پونس علیہ السلام نبی کو قطعی طور پر چالیس دن تک عذاب نازل ہونے کا دعدہ دیا تھا اور وہ قطعی وعدہ تھا۔ جس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہ تھی۔ جیسا کہ تغییر کبیر کے ص ۱۲۴ اور امام سیوطی کی تغییر درمنثور میں احادیث صححہ کی روسے اس کی تصدیق موجود ہے۔ مگروہ وعدہ پورانہ ہوا۔''

نوٹ! بیجھی محض افتراء پرافتراء ہے۔ نہ کی حدیث سیحتہ میں منجانب اللّہ چالیس دن کا وعدہ قطعی پورا نہ ہونا نہ کوراور نہ فسیر کبیر و در منتور میں کسی جگہ ڈابت حالا نکہ فسیر کبیر و روح المعانی وغیرہ میں صاف طور سے مذکور ہے کہ اگر ایمان نہ لا کیں گے تو ان پر عذاب آئے گا اور ان پر عذاب کا آناعذاب دیکھ کران کا ایمان لانا پھر عذاب مرتفع ہوجانا قرآن کریم سے فلا ہر ہے۔

۱۲ مند (تحذ گولز ویرس ۴۰ فزائن ج ۱۵س۱۵۳) میس لکھتے میں کدن مدیبی پیشین گوئی وقت انداز وکرد و پر پوری نہیں ہوئی ۔''

نوٹ! میص افتراء ہے حضور اللہ نے مکہ میں بے خوف داخل ہونے کے لئے کوئی مت مقرر نہیں فر مائی تھی۔ چنا نچہ دوسرے سال میں پیشین گوئی بڑے نوری ہوئی۔ مرزا قادیانی نے محض اپنی غلط پیشین گوئیوں پر پردہ ڈالنے کی غرض سے میافتراء کیا ہے۔ (بغاری جام ۴۸۰۰ ماب الشروط نی الجہاد)

تراعلی الرسول ہے۔ پہیران حدیثوں پڑھمل کرنا چاہئے۔ یک کی حدیثیں جن میں آخری زمانہ نبیت بخاری میں لکھا ہے کہ آسان پی اب سوچو کہ ہیرحدیث کس پایداور

بالقرآن ص ۴۱ فزائن ج۱ م ۳۳۷) میه صدیث نبیل آئی۔ اپنی خود غرضی

ل ۳۲۵) میں لکھا ہے کہ:''مدیث براہوگا۔( کرعہ یمن میں ایک بستی باب ہوگی۔جس میں اس کے ۳۱۳ لی پوری ہوگئی۔میرے پاس چھپی ا۔''

الاسراركوئي معتبر كتاب حديث كى افتراعلى الرسول بهاوربس! ين لكهة بين كه: "حديث بين كيا-" في جوزيين بررجة بهون سرائيل

هم) میں نکھتے ہیں کہ:''بہت ی درآ خری آ دم (جومش آ دم اوّل

یں آیا۔ رخی تمام مریدوں کے لئے عام ل شہر میں و باناز ل ہوتو اس شہر نوٹ! اگر مرزا قادیانی کے جھوٹ ویکھنا چاہوتو خانقاہ مونگیر سے شائع شدہ رسائل کا مطالعہ کروان میں کی سوجھوٹ گنائے گئے ہیں۔ (الحمد للله وہ تمام رسائل احتساب قادیا نبیت کی ج ۱۵ اورے میں شائع ہو چکے فلحمد للله فقیر مرتب!)

مرزا قادياني كيعض اعلانية جھوٹ اور حيرت انگيز تعلياں

بطور نمونه چند جھوٹ بیان کرتا ہوں۔

ا ...... درمولوی غلام دیگیرصاحب قصوری نے اپنی کتاب میں اورمولوی اساعیل علی گر در دوالے نے میری نبست قطعی تھم لگایا کہ وہ اگر کا ذب ہے تو ہم سے پہلے مرے گا اور ضرور ہم سے پہلے مرے گا اور ضرور ہم سے پہلے مرے گا در سے گر جب ان تالیفات کو دنیا میں شائع کر پھے تو پھر بہت جلد آپ ہی مرکئے اور اس طرح پران کی موت نے فیصلہ کر دیا کہ کا ذب کون تھا۔''

(اربعین نمبر ۱۹ مردائن ج ۱۵ ۱۳۹۳)

نوٹ! ییصری کذب ہے بتاؤ کہاں اور کس کتاب میں ایسا کھتا ہے۔ مولوی غلام وشکیری کتاب مدت ہے شائع ہو چک ہے۔ دیکھوکس دلیری نے لکھتے ہیں کہ ہم دونوں میں ہے جو حجونا ہے وہ پہلے مرے گا۔ (اشتبارانعای پانچ سوس کاربعین نبر ۳۹ میں ۱۰ بزرائن ج کاس ۳۹۱) نوٹ الحمد لللّٰہ مولانا قصوری مرحوم کی کتاب بھی احتساب قادیا نیت کی ج ۱۰ میں بھی شائع ہو چکی ہے۔ (فقیر مرتب)

السند (اخبار بدرج المبراه ص ۵، ۱۷ رومبر ۱۹۰۹ء، لمفوظات ج ۹ ص ۹۹) میں لکھتے ہیں کہ' جتنے لوگ مباہلہ کرنے الے ہمارے سامنے آئے سب کے سب ہلاک ہوئے۔''

نوٹ! ید دوئی بھی محض غلط اور بڑا بھاری جھوٹ ہے۔ صوفی عبدالحق صاحب کے سوا
کسی ہے مرزا قادیانی نے مباہلہ نہیں کیا اور وہ زند در ہے، ورمرزا قادیانی ان کے سامنے برسوں
پہلے مرگئے۔ صوفی صاحب نے مرزا قادیانی سے مباہلہ کے بندرہ ماہ بعد ۱۳۱۲ ہے میں اس کے اثر کا
اشتہار دیا۔ اس کی شروع کی عبارت یول ہے۔ ''کیوں مرزاجی! مباہلہ کی لعنت اچھی طرح پڑگئ
یا پچھ کسر ہے۔ ''مگر مریدوں کی کذب پرسی کا بیا صال ہے کہ اسپنے مرشد کے اس دعویٰ کو بچے مان کر
بڑے دورے اب تک یمی دعوئی کردہے ہیں۔

سسس ۱۹۰۲ء میں مرزا قادیانی (رسالہ تحفۃ الندوہ من م بزائن جواص ۹۱) میں لکھتے ہیں کہ: '' قرآن نے میری گواہی دی ہے۔ پہلے نبیوں نے ہیں کہ: '' قرآن نے میری گواہی دی ہے۔ پہلے نبیوں نے میرے آنے کا زمانہ متعین کر دیا ہے کہ جو یہی زمانہ ہے اور قرآن نے بھی میرے آنے کا زمانہ

متعین کر دیا ہے کہ جو بھی زمانہ۔
اور کوئی نبی نبیں جومیرے لئے گو
نو ۔! بیکل دعوۓ
قرآن وحدیث نے جھوٹے ہو
مرزا قادیانی کامقصدتو بھی ہے
سمانوں کے طاعون آئی۔''

'' ۵..... ''اورم شریف میں خبر موجود ہے کدا ر گی۔''

نوٹ! قرآن کر مرزا قادیانی کی نسبت اوران آسان پرمعمولی خسون سوف رمضان بتاریخ ۱۳-۴۸ کوئی، وارقطنی کے انر ضعیفسا

الترمذى فى كتاب العا عن يحيى الجماد الجهفى ولا افضل من يقول مارأيت افضل

جاء نی فیه بحدیث و اور( نقریبانه حشیبانی صدوق یخد معین کردیا ہے کہ جو یمی زمانہ ہے اور میرے لئے آسان نے بھی گواہی دی ہے اور زمین نے بھی اور کوئی نی نہیں جو میرے لئے گواہی تبیس وے چکا۔''

نوں! یکل دعو مے محفل غلط اور صریح جموث ہیں۔ اگر اس کا مطلب یہ کہا جائے کہ قرآن وحدیث نے جمعیو تئے ہونے ک گواہی دی ہے تو ہم اس قول کو نہایت سچاہم محمیل گے۔ گر مرزا قادیانی کامقصد تو یہی ہے کہ مختلف طور سے اپناافضل الانبیاء ہونا ثابت کریں۔

سم در میرے بی زمانہ میں ملک پر موافق احادیث سیجداور قرآن کریم اور کہلی کا اور کہلی کی اور کہلی کا اور کہلی کی اور کہلی کا اور کہلی کی کا اور کہلی کی کا اور کہلی کی کا اور کہلی کا اور کی کا اور کر کی کا اور کہلی کا اور کر کا اور کر کا اور کی کا اور کر کے کا اور کی کا اور کر کا اور کر کا اور کی کا اور کر کر کا اور کر کا اور

اً ه ...... "اورمیری نسبت اورمیرے زماند کی نسبت توریت اور انجیل اور قرآن میر نف میں خبر موجود ہے کداس وقت آسان پر خسوف کسوف ہوگا اور زمین پر سخت طاعین پڑے گرائ ہے۔ گرائ جماص ۲۳۸) گی۔''

نوٹ! قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں برگز برگز کوئی الیی خبر نہیں ہے کہ جو مرزا قادیانی کی نسبت اوران کے زمانہ کی نسبت دی گئی ہو۔ بیٹن غلط اور صریح جھوٹ ہے۔ آسان پرمعمولی خسوف کاواقع ہونا کوئی نئی بات نہیں۔ ہمیشہ سے ہوتا چلاآیا ہے۔ خاص رمفیان بتاریخ ۱۲۸ کوئی مدعیوں کے زمانہ میں خسوف کسوف واقع ہوا۔

واقطنی کے اثر ضعیفہ لے کاملطب مرزا قادیانی کے صرح خلاف ہے

"حدثنا يونس بن بكير عن عمر بن شمر عن جابر عن محمد بن على قال ان لمهدينا آيتين لم تكونا منذخلق السموات والارض ينكسف

ا (أتعمين أمنى ماشيره ارتفى ٢٥ ٢٥٠) من مهر بن شمر عن جابر كلا هما ضعيفان لا يحتج بهما "اورشرح مندام أعظمٌ الأملى قارى من مهرا عن جرير الترمذى في كتاب العلل من الجامع الكبير حدثنا محمد بن غيلان عن جرير عن يحيى المجماني قال سمعت ابا حنيفة يقول مارايت اكذب من جابر الجهفى ولا افضل من عطاء برخ ياح وفي الميزان الذهبي سمعت ابا حنيفة يقول مارأيت افضل من عطاء ولا اكذب من جابر الجهفى ما اتيته بشتى الا جاءني فيه بحديث و زعم ان عنده كذا وكذا الف حديث لم يظهرها"

اور ( نقریب ایجدیب ۲۵۳ م ۲۸۳ ) میں جے کہ یسونس بن کبیر بن واصل بن سیبانی صدوق یخطے!

۔ خانقاہ مونگیر ہے شاکع شدہ رسائل کا روہ تمام رسائل احتساب قادیا نیت کی

نگيزتعلّيال

نے اپنی کتاب میں اور مولوی اساعیل ہے تو ہم سے پہلے مرے گا اور ضرور ہم تہ کو دنیا میں شائع کر چکے تو پھر بہت کہ کا ذب کون تھا۔''

ربعین نبرس م بزائن جداص ۳۹۳) ناب میں الیا لکھا ہے۔ مولوی غلام کا لکھتے ہیں کہ ہم دونوں میں ہے جو کو نبرس م ۱ جزائن تحاص ۳۹۳) تقساب قادیا نیت کی ج وامیس بھی

اء، ملفوظات نه ص ٩٩) میں لکھتے کے سب ہلاک ہوئے۔'' مصوفی عبر الحق صاحب کے سوا اقد میانی ان کے س منے برسوں اماہ بعد ۱۳۱۲ اور میں اس کے اثر کا بابلہ کی لعنت اچھی طرح پڑگئی مرشد کے اس دعوئی کونچے مان کر

> ، م بزائن جواص ۹۹) میں لکھتے اوائی دی ہے۔ پہلے نبیوں نے نے بھی میرے آنے کا زمانہ

القمر فی اول لیلة من رمضان و تنکسف الشمس فی نصف منه ولم یکونا منذ خطق الله السموات والارض (دار قطنی ج۲ ص۲۰ باب صفة صلوة الخسوف وال کسوف وحهیسها) " ﴿ مهدی کی دوعلامتی چی جب ست آسان اورزین پیدا کئے گئے ہم فا برنیس ہوئیں ہوئیں۔ رمضان کی بہی تاریخ چاند گئے ہم فا برنیس ہوا۔ یعنی اس روایت می بطور خرق جب سے اللہ نے آسان اورزین کو پیدا کیا ہے واقعہ ظا برنیس ہوا۔ یعنی اس روایت می بطور خرق عادت برخلاف ایل نجوم اول شب اور ۱۲ ارتاز خصف اور کسف کے لئے مراد ہے۔ جب سے زمین وا سان پیدا کے گئے۔ یہ کسف اور حسف نہیں ہوئے اور خود قرآن کریم کے محاورہ میں قرکا لفظ بلال اور بدر کو عام ہے۔ ﴾

"والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم (يسين: ٣٩)" "وقد رناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب (يونس: ٥) "علامه زخترى جومرزا قادياني كنزويك" لغت كه بهش امام بير جس كمقابل يركى كوچون وچرا كي تخاكش بيس" دريايين حصينيم ٢٠٨ برتائن ج١٢٩ (٣٨١)

(تغیرکشاف جمی ۱۱ ازرآیت واقرقدرناه منازل) می لکست می کدن وحسی شمانیة وعشرون منسزلای نیس الکست می کدن وحسی شمانیة وعشرون منسزلای نیسزل القدر کل لیلة فی واحد منها لایتخطاه ولا یت السامانیة والعشرین شم یستبتر لیلتین السامانیة والعشرین شم یستبتر لیلتین اولیلة!" ﴿ ید ۲۸ مزلی می مرزات قرایک مزل می نازل بوتا ہے دناس سے تجاوز کرتا ہے اور نہوتا ہے۔ کا تک پھردورات یا ایک دات مستم ہوتا ہے۔ کا

اور (کتوبات مجدوج ۲ کتوب ۱۹۱۰۱۹) میں ہے کہ: ''ودر زمسان ظهرور سلطنت او (مهدی) در چهار دهم شهر رمضان کسوف شمس خواهد شد ودر اوّل آن ماه خسوف قمر برخلاف عادت زمان وبرخلاف حساب منجمان '' ﴿مهدی کی سلطنت ظاہر ہونے کے زمانہ میں رمضان کی ۱۲ کو مورج گر من اور اوّل تاریخ کو چا نگر بن بطور قرق عادت صاب تجمین کے برظاف واقع ہوں گے۔ که

اورقر آن کریم میں تواس علامت کا پھے ذکر ہی نہیں۔ میص افتر اعلی اللہ ہاور لیں!

باتی رہا طاعون سے بالکل افتراعلی اللہ ہے کہ قرآن کریم میں مرزا قادیانی کے زمانی میں طاعون
آنے کا ذکر ہے۔معاذ اللہ! کس قدرافتراء ہے۔ یا مبدی یا نزول میے کی علامت ہی بتلائی ہو۔
ایے جی سے جو چاہتے ہیں قرآن کریم پرافتراء کرتے ہیں اوراصادیث صحفہ میں بھی طاعون کوکہیں

مهدی یازول سیح کی علامت نبیر آیا ہے اور ہوگا طاعون نے شہر -زمانہ میں طاعون ہوئی تین دن اذا العشاں عطلت کی مرزا قادیانی اس آ

متعلق پیشین گوئی ہے۔ یعنی ج ریل جاری ہوگئ ہے۔ لہذا ہے چ میمعنی جومرزا قادیانی نے خووغ

وجہ سے غلط ہے۔

۲ ....۲

ی مرغوب مال ہے۔ بیکار چھ ڈو بے ہوں گے۔ لینی قیامنہ اور ان کا خیال اور ان کی پروا موگی۔ مال کوکون پو چھے۔

"قسال ابسن عباس اظا تفسیر کبیر ج۲۱ ص۲۹ اورکشاف اور

سو....

کے نیچ گرادیا جائے گااور واقعہ ہے۔

فیہ ہیں لینی جب کرآ فلا پہاڑ اکھیڑ کراڑا دے جا کا اور جبکہ سب وحوش آ دمیو مبدی یا نزول مسیح کی علامت نبیس فرماید و پسے طاعون کا ہونا کوئی نی بات نبیس بر ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے اور ہوگا طاعون نے شہر کے شہر صاف کردیئے ۔ تواریخ کا مطالعہ کرو چتا نچے حضرت عمر کے زمانہ میں طاعون ہوئی ۔ تین دن میں ستر ہزار آ دمی مرے۔

(یرحاشیہ عالی کی تفسیر
اذا العشار عطلت کی تفسیر

مرزا قادیانی اس آیت سے بیان کرتے ہیں کہ 'نی آیت میں موجود کے ظہور کے متعلق پیشین گوئی سوار نہ ہوگا۔ اب متعلق پیشین گوئی ہے۔ یعنی جب اونٹنیاں چھوڑ دی جا کیں گی ان پرکوئی سوار نہ ہوگا۔ اب ریل جاری ہوگئ ہے۔ البندایہ پیشین گوئی پوری ہوگئ ۔' ' (تحد گوڑ ویرم ۲۲ ، فزائن نے کام ۱۹۳ ) معنی جومرزا قادیانی نے خودغرضی سے بیان کئے اور قر آن کریم کی تغییر رائے سے لگائی ۔ گئ وجہ سے غلط ہے۔

..... عشار کے معنی عربی میں دس مینے کی حاملہ اونٹنی ( قاموس )۔

(تفيير خازن چيم ٧٤ ټفيير کبير چامهم ٧٤ وغير و)

ا ...... عطلت کے معنی یہ ہیں کہ دس مہینہ کی حاملہ اونٹی جو عرب کے نزدیک بہت میں مرغوب مال ہے۔ بیکار چھوڑ دی جا ئیں گ ۔ سی کوان کا فکر شدرہ گا۔ اپنی جان کے فکر میں ڈو بے ہول گے۔ لیعنی قیامت کے خوف اور دہشت ہے اپنے بیارے مالوں کو چھوڑ بیٹھیں گ اوران کا خیال اوران کی پروانہ کریں گے اور یہ کیوں محض اس وجہ ہے کہ ان کو اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ مال کوکون ہو چھے۔ (دیکھو تھے کہ بیرے ۱۳۳ می ۲۰ من این عباسٌ)

سر المسلم عباس الطلمت وغورت (خازن ج۷ ص۱۷۷ القیت ورمیت عن الفلك، تفسیر كبیر ج۱۱ المسلم عباس الطلمت وغورت (خازن ج۷ ص۱۷۷ المقیت ورمیت عن الفلك، تفسیر كبیر ج۱۱ ص ۲۹ ابوالسعود ج۹ ص۱۱۶)

اورکشاف اور مدارک سب میں ایک بی مطلب ہے۔ یعنی جب آفاب وصد لاکر کے نیچ گراویا جائے گااور بیتیا مت کا واقعہ ہے۔ تواذا العشار عطلت ابھی قیامت کا واقعہ ہے۔

سسس خداوندتعالی نے ۱۲ پیزوں کا ذکر فرمایا اور سب کے سب ظرف بعنی مفعول فیدی مفعول فیدی مفعول فیدی جب که آفتاب دهندلا کر کے گرادیا جائے گا اور جبکہ ستار بیٹوٹ پڑیں گے اور جبکہ حاملہ اونٹیاں چھوڑ دی جائیں گی کسی کورغبت ندر ہے گی اور جبکہ سب وحوش آومیوں کے ساتھ محلاء کے جائیں گے اور جبکہ نفوس بدنوں کے ساتھ ملادے

الشمس فى نصف منه ولم يكونا منذ برج من من من بساب صفة صلوة الخسوف بين من من الخسوف بين بيدا ك من على بين بيدا ك من على من بين بين الكرا من بين بين الكرا من بين بين الكرا من بين بين المن روايت من بطورخ ق من اور كسف ك لئ مراد ہے۔ جب سے من اور نوو قرآن كريم ك محاوره من قمر كا بوك اور خود قرآن كريم ك محاوره من قمر كا

كالعرجون القديم (يسين: ٢٩) " سنين والحساب (يونس: ٥) "علامه المام ميں - جم كمقابل يركى كوچون (يرائين صرفيم ٢٠٨، ثرائن ١٢٥م ٢٨٨) نازل) ميں لكھتے ميں كذ" وحسى شمانية لة في واحد منها لا يتخطاه ولا الية والعشرين ثم يستبتر ليلتين انزل موتا ب نازل موتا ب خاص على المراث من موتا ب

ال م كن " ودر زمسان ظهرور ضان كسوف شمس خواهد شد سادت زمان وبرخلاف حساب شرمفان كي اكورج كر الناوراول لافواقع الله الكيري

ہنیں۔ میخض افتر اعلیٰ اللہ ہے اور بس! میں مرزا قادیانی کے زمانی میں طاعون پیانزول سیح کی عدامت ہی بتلائی ہو۔ اوراحادیث میچند میں بھی طاعون کوکہیں جائیں گے۔ (وغیر دونیر دواقعات) ان سب کامعاً جواب اور عامل بیہ ہے کہ: ''علمت نفس مسل احتضد ت (تکوید: ۱۶) ''بینی اس وقت برخض اپنے کئے کو جان کے گا۔ پس بیسب واقعات انسان کے اعمال کو جاننے اوران کی سز اوجز امعلوم کرنے کے وقت کے ہیں۔ نہیں علیہ السام کے ظاہر ہوئے کے۔

ای طرح اس کے آگے آنے والے معطوف بھی صرح والمت کرتے ہیں کہ یہ واقعات قیامت کے ہیں۔ صرف اقل وآخر کا تھوڑا سافر ق ہے۔ مثلاً ''اذا السموؤدة سسئلت (تکویر: ۸) ''یعن اور جمکہ زندہ ورگور کی ہوئی لڑک سوال کی جائے گی۔''بسایسی ذنب قتلت (تکویر: ۸) ''یکس گناه پر تی گئے۔ اب صورت کی تفیر شنے ''عن ابی هریر ت قال قال رسول الله و الشمس والقمر مکوران یوم القیامة (رواه البخاری ج مص الحدی باب صفة الشمس والقمر بحسبان، مشکوة ص ۲۸: میاب انفض فی الصور)'

"عن ابن عمر قال قال رسول الله علي من سره ان ينظر الى يوم القيامة كمانه راى عين فليقرا اذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت واذا السماء النفطرت واذا السماء النشقت (رواه احمد مع ٢ ص٣٥ والترمذي مع ٢ ص١٧٠ ابواب التفسير (سورة اذا الشمس كورت) مشكوة ص ٤٨٤ ، باب الحشر) "يخي رسول النصية في فرمايا جوتيامت كوال طرح و يكناب مه كورة المحمول كرست مه و اذا الشمس كورت ااور اذا السماء انفطرت الوراذا السماء انشقت اكوية صلد يول جناب كيااب بحي كول اذا السماء انفطرت الوراذا السماء انشقت اكوية صلد يول جناب كيااب بحي كول الله احتال روكيا ، اورزول عيم عليه السلام عمل جوحديث آيا به - "ويتركن القلاص و لا يسعى اليها (كذر العمال مع ١٩٠١ حديث نمبر ٢٩٧٢) "اس كمعن به بيس كيسل عليه السلام كون ان معن به بيس كيسل عليه السلام كون ان معن به بيس كورادى كوري من من المورد المناب المورد المناب على المورد المورد المناب على المورد المناب المناب المناب على المورد المناب على المورد المناب على المورد المناب المنا

#### وماكنا معذبين حتى نبعث رسولًا

مرزا قاویانی اورمرزائی اس آیت ویش کرت ایس است جی کدید آیت می موعود کی نبست کلی کلی پیشین گوئی ہے۔ یعنی چونکد نیر پرعذاب آرت میں مرزا قادیانی کی موجود گی میں

زلز لے، قحط، طاعون وغیرہ ٔ حیاہئے-جواب!

بعدکوئی نجی اوررسول آئے گا احادیث متواتر''لانبسی ب العسرۃ )''ےقطعا ٹابت العسرۃ )

عذاب نبيس بھيجا۔ جب تک ليتے ميں۔ بند

که'' قرآن کریم بعد خا<sup>ن</sup> بایرانا هو۔'' بهری

نے افکار کیا۔ اس وجہ ت عذاب آتا ہے تو کسی رس عذاب آتا ہے۔ ورنداً آگئے ہوتے۔ کیونکہ م ملاحظہ ہو۔ ۲۳۳۷ ھیں خلاط میں اور ۲۳۳۵ ھیں گئی اور عراق میں مرفی میں آسان پر تاروں ا حجیبے جاتے تھے اورا

حلب میں ایک مفید?

کے معطوف بھی سرت والت کرتے ہیں کہ یہ فرامافرق ہے۔ مثلاً ''اذا الموؤدة سسئلت کی موال کی جائے گا۔ 'بسایسی ذنب قتلت الله کی تفییر عفی '' عن ابی هریرة قال قال ورم القیامة (رواه البخاری ج مساوی ع

نبعث رسولًا

ک بیش سے بین کہ بیا آیٹ سے موجود کی رہے بین۔مرزا قادیانی کی موجود گی میں

م جائیں گے ۔ کوئی ان سے بار برداری کے

بالإقرينة بهوم مرزا قادياني پرسخت افسوس

بٹی علیہ السلام کی سینکڑوں علامات میں سے

زار کے، قط ، طاعون وغیرہ آتے رہے اس لئے اس پیشین گوئی کے مط بق ضرور رسول آنا واہئے۔ (خلاصة تمنا شیقت الوق علی ۲۲ فرائن ج۲۲ (۱۹۵۰)

جواب!

ا می قرآن کی اس آیت ہے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت محملی ہے بعد کوئی نی اور سول آئے گا اور آن کر یم کی آیت 'خسات م النبیین (احزاب: ٤) ''اور اطاویث متواتر''لانبی بسعدی (بخساری ۲۰ ص۳۳ بیاب غیزوة تبدوك وحسی غیزوة العسرة) '' سے قطعا ثابت ہے کہ آپ کے احد کوئی نی ٹیس ۔

۴ سس اور کنا ماضی کا صیغہ ہے۔جس کے معنی بیہ بین کدز ماند گذشتہ میں ہم نے عذاب نہیں بھیجا۔ جب تک کہ کوئی رسول نہیں بھیج ویا اور مرز اتا دیانی غلط معنی کرتے ہیں جواستمرار لیتے ہیں۔

سر اقد میانی خود (ازالیده بام ۱۲ ند بخزائن ج م ۱۵ میل کیفتے ہیں کیفتے ہیں کیٹے ہیں کیٹے ہیں کیٹے ہیں کیٹے ہیں کیٹر فرآن کریم بعد خاتم النہیں تالی کے کی رسول کا آن جائز نہیں رکھتا۔ خواہوہ نیارسول ہو ماہرانا ہو۔''

آ وازیں دے کراڑ حاتی تھی۔

خداتعالی نے اینے فضل وکرم -(تاريُّ الخلفاء ص ٢٩١،٢٩٠ ذكر المتوكل على الله جعفر مكتبه نزار مصطفى مكه مكرمه) اورایک سال شوال میں رات کو جاند گر ہن ہوا اور دنیا میں فجر تک بخت اندھیرار ہا پھرا یک کالی ہوا چلی تبائی رات تک رہی اس کے بعد ایک بخت زلزلہ آیا اکثر شہر تباہ ہوگئے۔ غاروں میں سے ایک لا کھ پھاس برارآ دی فکائے گئے اور ایک سال ایبا قط برا کہ لوگوں نے (تاريخ الخلفاء ص ٢٠٨٠ ذكر المعتضد بالله احمد) مروارکھائے۔ اور ۱۳۲۱ ھیں بخت بخت زلز لے بہت جگہ آئے اور کی جگہ دھف ہوئے شہر طالفان سب حسف ہوگیا۔تیس آ دی نیچ اور رئے میں • ۱۵ گاؤں حسف ہو گئے اور حلوان میں اس سے زیادہ اور بڑے بڑے مردے زمین نے بھینک دیئے اور چشمے بدیڑے اور ایک قصبہ کا قصبہ کا انسانوں اور حیوانوں اور شجر و حجر کے نصف النہار تک آسان اور زمین میں معلق رہا۔ پھر خسف کر دیا

> كيااوراس قدرزمين يهني كداس سيخت بدبودار بإنى اوروخان عظيم فكار (١ رخ الخلقاء ص ٣٢٩ ، ذكر المطيع الله ابوالقاسم)

اور ۲۲ ھ میں ایک باول اٹھااور موسل میں یانی کی جگہ آگ بری جس سے بہت سے مواضع اورگھر جل کرخا کشر ہو گئے۔ ( تاریخ الخلفاء ص ۳۵ ) اور ۵۴۵ ه میں یمن میں بالکل خون کی بارش ہوئی۔جس سے تمام زمین خون سے تر ہوگئی۔ (تاریخالخلفاءص ۲۵۷)

اور ۲۹ ہے میں سواد میں نارنجی کے برابراو لے گرے کہ گھر اور مواشی اور بہت خلقت مرگنی اور بتاہ ہوگئی۔ (تاریخالخلفاء ۱۳۷۳)

اور ۵۹۳ صیں ایک تاراعظیم فوٹاس کے ٹوٹے سے بڑی دہشت ناک کھڑک ہوئی (تاریخ الخلفاء ۱۳۷۹) كەتمام مكان بل گئے۔

اور ۵۹۲ همیں الیا سخت قحط بڑا کہ آ دمیوں نے مردار اور آ دمیوں کو کھایا اور قبروں کو کھود کرمر دوں کو کھایا اور مارے بھوک کے بہت خلقت مرگئ اور گاؤں کے گاؤں ہلاک ہوگئے۔ چلنے والوں کے قدم اور نگاہ مردوں پر پڑتی تھی اور ۵۹۹ ھے میں محرم کی آخر تاریخوں میں اس قدر (تاریخ الخلفاء ص ۳۶۹) تموج ہوا۔ صبح تک جیسے ٹڈیوں کاول اڑتا ہو۔

اور (ازاله اوبام ص ۴۵،۳۹،۳۷ مزائن ج۳ ص ۱۳۲،۱۲۱) میں تحریر فر ماتے ہیں کہ: ''جب

م نے کا قرآن شریف میں تو کمیر كرتا ہے۔البتہ بعض حدیثوں میں

لتے بطور پیشین گوئی بیان کیا گیا۔ دوسری آیت میں تحریف

"قال رجل من أ الله وقيد جاءكم بالبينات

يصبكم بعض الذى يعدك مرزا قادیانی نے (

. خزائن ج۴۲ ص ۵۷۷) میں اس عذاب كى پيشين گوئى كابورامونا

اور ( تمته حقیقت الو*ز* صحوئی <u>ملنے سے</u> بارے میں تمام

اور( تتحذ غزنوبيص

**ابل** اسلام اورنصاری اور یهوه معاذ الله! مرزا آ

مسلمان کے قول ہے جس کو ثابت ہونے کا دعویٰ کر دیا ا

· بھی جو آل فرعون ہے تھا۔ <u> ہوجائے اور پھرموقعہ یہ تھا</u>

اپنے نی کوئل سے بچانے ا

, ہے۔ چٹانچیز جمہیہ ہے۔ ا ہے آ دی کوئل کرو گے جو

و ه جھوٹا ہے تو حھوٹ کاو با

rra

فداتعالی نے اپنے نصل وکرم ہے میر ے بر کھول ویا ہے۔ یہ ہے کہ سے موجود کے دوبارہ دنیا میں اسے کا تر آن شریف تو ہیشہ کے لئے اس کو دنیا سے دخصت کرتا ہے۔ البتہ بعض حدیثوں میں جواستعادات سے پر ہیں۔ سے کے دوبارہ دنیا میں آنے کے لئے بطور پیشین گوئی بیان کیا گیا ہے ۔۔۔۔۔ وہ سے موجود میں ہوں۔''

دوسری آیت میں تحریف

"قال رجل من أل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلاً أن يقول ربى الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وأن يك كاذباً فعليه كذبه وأن يك صادقاً بمبكم بعض الذي يعدكم"

مرزا قادیانی نے (حقیقت الوی ص ۱۹۰ فرائن ج۲۲ ص ۱۹۷) اور (حقیقت الوی س ۱۳۱۰ فرائن ج۲۲ س ۵۲۷) میں اس آیت کو پیش کر کے لکھا ہے کہ ' نص قر آنی سے یہ ٹا بت ہے کہ عذاب کی پیشین گوئی کا پور مبونا ضرور کی نہیں' اور پانچ چیانسوس قر آنید کو محکرادیا۔

اور (تمدیقیت اوی مر۱۳۳، فزائن ج۲۲ ص ۵۷) میں تکھاہے کہ:''عذاب کی پیشین گوئی ملنے کے بارے میں تمام نبی متفق میں۔''

اور (تخدیز نویص ۵، خزائن ج۵۱ص ۵۳۵) میں ہے کد: ''میتمام دنیا کا مانا ہوا مسئلداور الل اسلام اور نصار کی اور یہود کامتفق علیہ عقیدہ ہے۔''

معاذ الله! مرزا قادیانی نے احکام البینصوص قرآنید قطعیہ کو بی اسرائیل کے آیک مسلمان کے قول سے جس کواللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نقل فر مایا ہے رو کرویا اور نص قرآنی سے البت ہونے کا دعویٰ کر دیا اور خداتعالیٰ اور تمام اخبیا علیم السلام کو کاذب بدویا اور پھر وہ مسلمان محلی جوآل فرعون سے تھا۔ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا کہ مباوا میر المسلمان ہونا فرعون پر ظاہر نہ ہوجائے اور پھر موقعہ یہ تھا کہ فرعون نے حضرت موی علیا اسلام کے تی کاارادہ کیا تھا۔ وہ مسلمان اپنے نبی کوتل سے بچانے میں مفتطر تھا تو بناء بر تنزل تو رہی کر کے سے فائد رعون سے انتہ مسلمان اپنے ایم ن و چھپ تا تھا۔ اس نے تب کر کہ البیا ہو ایک کو تھی تا ہے۔ اس نے تب کر کہ البیا ہو جو یہ کہتا ہے کہ میر ارب البتہ ہا اور انتہ کی طرف سے جو یہ کہتا ہے کہ میر ارب البتہ ہا اور انتہ کی طرف سے جو یہ کہتا ہے کہ میر ارب البتہ ہا اور انتہ کی طرف سے جو یہ کہتا ہے کہ میر ارب البتہ ہا اور انتہ کی طرف سے جو یہ کہتا ہے کہ میر ارب البتہ ہا اور انتہ کی طرف سے جو یہ کہتا ہے کہ میر ارب البتہ ہا اور انتہ کی طرف سے جو یہ کہتا ہے کہ میر اور اگر وہ سی ہے تو بعض عذ ب جس کا وہ تم سے بیا البیا تو تو تھوں عذ ب جس کا وہ تم سے بیا البیا ہیں وہ جھوٹ کا وہ بال اس پر بیڑے گا اور اگر وہ سی ہے تو بعض عذ ب جس کا وہ تم سے بیا البیا ہی ہو بالبیا کہ میں البیا ہی ہو بالبیا ہیں ہو بالبیا ہوں کو بیا ہو تھا ہو تا ہو تھوں کو بالبیا ہو بالبیا

لله جعفر مكتبه منزار مصطفى مكه مكرمه)
رئن بوااور دنيا مين فجر تك تخت اندهرار با
بعد ايك تخت زلزله آيا اكثر شهر تباه بو گئے۔
گئے اور ایک سال الیها قحط پڑا كدلوگوں نے
گئے اور ایک سال الیها قحط پڑا كدلوگوں نے
آئے اور كئى جگذ صف ہوئے۔ شہرطالفان
مآئے اور كئى جگذ صف ہوئے۔ شہرطالفان
گاؤل حمف ہو گئے اور طوان ميں اس سے
گاؤل حمف ہو گئے اور ایک قصبہ كا قصبہ مع
مان اور زمين ميں معلق ربا۔ پھر حمف كرديا
وروخان عظيم فكا۔

المام ۳۲۹، ذكر العطيع الله ابوالقلسم)

بانى كى جگدآ گري جس سے بہت سے

(تاريخ الخلفاء ص ۲۵۳)

بوئی - جس سے تمام زمین خون سے تر

(تاريخ الخلفاء ص ۲۵۳)

گرے كه هر اور مواثى اور بہت خلقت

(تاريخ الخلفاء ص ۳۲۳)

شخ سے بڑى دہشت ناك هڑك بوئى

(تاريخ الخلفاء ص ۳۲۳)

غ مردار اور آدميوں كو كھايا اور قبروں كو

رئاريخ الخلفاء ص ۳۲۳)

من محرم كى آخر تاريخوں ميں اس قدر

(تاريخ الخلفاء ص ۳۲۹)

من محرم كى آخر تاريخوں ميں اس قدر

(تاريخ الخلفاء ص ۳۲۹)

۱ ۲۳۳۹ د نیامیں آ نے کا دعدہ کرتا ہے۔ضرورتم کو پنچے گا۔' میعنی مجموعہ عذاب د نیاو آخرت کا لبعض جودنیا کا عذاب ہے۔ فیتفکر!

## اسلامی عقیدہ نمبر ۱۸ ....حضور علیہ کے بعد مدعی نبوت کا فرہے

تقریباً پ لیس کروزمسلمان ن عالم کاعقیدہ ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی ہرگز ہرگز نی اسپیں بلکہ قطعی مفتری، کافر، دائر داسلام سے خارج ادرموافق فر مان حضور علیق خاتم انبیین کے ان اشخاص میں سے بیں ہے ن کاذکر ذیل کی احادیث میں ہے اور قرآن کریم واحادیث وفقہ واجماع است چاروں سے بالیقین ثابت ہے کہ مرزا قادیانی مخالف اسلام ہے اور بغرض فریب وہی اپنے کو مسلمان ہی کہتے تھے۔

"عن ابى هريرة كذابون دجالون قريب من ثلاثين كلهم يزعم انه رسول الله "يعن ثوبان ورابو برية سروايت بكر حضوط الله "يعن ثوبان ورابو برية سروايت بكر حضوط الله "يعن ثوبان ورابو برية سروايت من محمد ورابع من الله عن المال كاذب من نوب المال كاذب من المال كاذب كالمال كا

المن المن المن المن المن هريرة قال قال رسول الله على التم يكون في الخرال وسان دجالون كذابون ياتونكم من الاحاديث بما لم تسمعوا انتم ولا اباتكم فاياكم واياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم (رواه مسلم ٢٠ ص ١٠، باب النهى عن الرواية عن الصعفاء ولا حتياط في تحملها، مشكوة ص ٢٠٠ باب الاعتصام بالسكتاب والسنة) " الوبرية عن وايت م كفر بايارسول التعلق في كم ترز بان المناسل وبال كذاب بيدابول عن با تين بيان كرين عن كرم في اورتمبار ما باب واوا في من بول كذاب بيدابول عن با تين بيان كرين عن كرم في اورتمبار ما باب واوا في من بول كرم بول كذاب بيدابول عن م كوم اه نكروي من في من المناسلة ال

نوٹ! مرزا قادیائی۔ ہے دعویٰ کیا۔ جیسا کہ پہلے مخاط قطعی کافر دائر داسلام سے خارج

مرزائی عقیده نمبر ۱۸...

مرزا قاد

فریاتے ہیں کہ:''میں آ دم ہوں، ہوں۔ میں اساعیل ہوں۔ میر ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔''

" كمالات متفرقه ج حضرت رسول كريم اللينية مين الا كريم اللينية سي طلى طور پر بم ك لوسف ، سليمان ، يجيٰ بيسيٰ وفيد خاص صفات مين ، اوراب بم ( مافوظات عن )

میرانام مریم رکھا پھر جیسا کہ ا پرورش پائی اور پردہ میں نشوا کے حصہ چہارم ص ۲۹۷ میر کے رنگ میں مجھے عاملہ تھم کے جوسب ہے آخر براہین گیا۔ بیس اس طور سے میں کی طرف لے آئی۔'' نوٹ! مرزا قادیائی نے نبوت اور رسالت اور دھی نبوت ور سالت کا بڑے زور شور حدومی کیا۔ جیسا کہ پہلے سنات میں مذکور بوااور حضو علیجی کے بعد مدعی منصب نبوت بالا تفاق قلقی کا فردائر واسلام سے خارج ہے ہرگز ہرگز مسلمان نہیں۔

# مرزائی عقیدہ نمبر ۱۸ ....مرزا قاویانی تمام انبیاع کیم السلام کامظہر ہے

ا مرزا قادیانی استه آپ کوتمام اغیاء علیم الساام کا مظهر بتا ہے ہیں اور فراتے ہیں کہ: "میں آ دم ہوں۔ میں شیث ہوں۔ ان آوج ہوں۔ میں ابرائیم ہوں۔ میں اسحاق اول میں اساعیل ہوں۔ میں یعقوب ہوں۔ میں یوسف ہوں۔ میں موری ہوں۔ میں داؤد اول، میں میں ہوں۔"

اول، میں میں میں ہوں۔"

(طاشیہ قیقت الوج میں الاجزائن جمامی ۲۷)

'' كمالات متفرقه جوتمام ديگرافيرا عليهم السلام ميں پائے جاتے تھے۔وہ اب وہ سب احرار سرول کر يم الله ميں ان سے برد درکر وجو بتھے اور اب وہ سارے مالات معزت رسول کر يم الله ميں ان سے برد درکر وجو بتھے اور اب وہ سارے مالات معزت رسول کر يم الله تھے سے ظلی طور پر ہم کوعظاء کئے گئے۔ اس لئے ہماران سآ دم ،ابراتیم موی ،نوح ، داؤد وسف ،سلیمان ، يحل ، بیسلی وغیرہ ہے۔ پہلے تمام اخبرا علیم السلام ظل تھے۔ نبی کر يم الله تھے کی خاص فات میں ،اور اب ہم ان تمام صفات میں نبی کر یم الله تھے۔ نبی کر الله تا ہمان تمام صفات میں نبی کر یم الله تھے۔ نا

( الفوفات جسم، ۲۵، الکلمان بریا ۱۹۰۰ تشیدال ذبان نبر ۱۰ این ۱۱ می سابقول فصل ۱۸ میم موسی سر محمد بیس سر میم بوس بین این مریم بوسی " ( برایین احمد بیس میس مین این مریم بوسی شد کردو: سین ایک صفت مریمیت میں میں نے میرانام مریم رکھ پھر جبیا کہ برا بین احمد بیس میں نے برورش پائی اور پر وہ میں نشو ونما پا تا ر بار پھر جب اس پر دو برس گذر گئے تو جبیا کہ برا بین احمد بیسی کی اور پر وہ میں نفخ کی گئی اور استعاره کے حصد چہارم س ۲۹۲ میں درج ہے۔ مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعاره کے دھی میں مجھے صاملہ شہرایا گیا اور آخر کی مہینے بعد جو دس میں جو دس مین بذرایعه اس البام کے جوسب سے آخر برا بین احمد بیسی کے حصد چہارم نمبر ۵۵۹ میں درج ہے جھے مریم سے میسی بنایا گیا۔ پس اس طور سے میں این مریم شہرا ۔ پھر مریم کو جوسر اواس ماجز سے دوروز ہونہ کی طرف لے آئی۔ " ( سختی فی حسر ۱۹۳۰ میں جزائن جواس ۱۹۵۰ میں درج ہورائن جواس ۱۹۵۰ کی طرف لے آئی۔ " ( سختی فی حسر ۱۹۳۰ میں در بیسی بنائن میں این مریم شہرا ۔ ( سختی فی حسر ۱۹۳۰ میں در بیسی بنائن میں میں این مریم شہرا ۔ کھر مریم کو جوسر اواس ماجز سے دروز ہونہ کی طرف لے آئی۔ " ( سختی فی حسر ۱۹۳۰ میں دروز میں ۱۹۵۰ میں دروز میں ۱۹۵۰ میں دروز میں کی طرف لے آئی۔ " ( سختی فی حسر ۱۹۳۰ میں دروز کی میں دروز میں ۱۹۵۰ میں دروز کی میں دروز کی میں دروز کی میں دروز کی میں بنائن جو اس دروز کی دروز کی دروز کی کی طرف لے آئی۔ " ( سختی کی کی میں دروز کی میں دروز کی کھر کی دروز کی

الله الله المارادعوى ہے كہ ہم رسول اور في ہيں۔''

(مَلْفُوطَات نَ• انس ١٤٤٠، بدر ٥رمار چ ١٩٠٨ء)

فأمجموعه عذاب ونياوآ خرت كالبعض جودنيا كا

کے بعد مدعی نبوت کا فر ہے

ا ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی برگز برگز نبی وافق فر مان حضو ملطقط خاتم النبین کے ان ہےاور قرآن کریم واحادیث وفقہ واجماع ف اسلام ہے اور لغرض فریب دہی این

بان قال قال رسول الله شهرال انه ما انه نبى وانا خاتم النبيين لإ ت النبوة فى الاسلام، وفى المسلم وفى المسلم وفى المسلم المن الودج من من المسلم المنوع الساعة بخرج كذابون) "كوي من ثلاثين كلهم يزعم انه ضويلية في فرمايا كريرى امت من المناه الله شهرال المناه على وفى المسول الله شهرالي يكون فى الماديث بما لم تسمعوا انتم و لا كم (رواه مسلم با من ۱۰ باب الاعتصام المنه مسكوة ص ۲۸ باب الاعتصام المنه المنه المنه على المنه المنه

''میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں۔'' ( آخری کمتوب ۲۳ رئی ۱۹۰۸ ، مجموعه اشتبارات جساص ۵۹۷ ) (يأتى قمر الانبياء!)"قرالانبياء بول." (حقیقت الوحی ص ۲ و ایخز ائن ج ۲۲ ص ۱۰۹) " ''میں تمام لوگوں کی طرف رسول ہو کر آیا ہوں ۔'' (اشتهارمعياراالاخيارازالبشري ج عص ٥٦، مجموعه اشتهارات جسوص ١٤٠) ۵ ..... "اب خداتعالی نے میری وی اور میری تعلیم اور میری بیت کوتمام انسانوں کے لئے مدارنجات تھبرایا ہے۔'' (اربعین نمبر م مں ۲، حاشینزوائن ج ۱۷مس ۴۳۵) ٧ .... ''مير معجزات ہے ہزارنبیوں کی نبوت ثابت ہوسکتی ہے۔'' (چشمه معرفت ص ۱۳۲ فرزائن جسم ۳۳۲ (۳۳۲) (ایک نلطی کااز الیص ۸ خزائن ج ۱۸ص۲۱۲) ٨ ..... تقريباً چاليس كروژمسلمانان عالم جومرزا قادياني كونبي ببيس ماينة اور بیعت میں دبطل نہیں ہوئے وہ کا فرہو گئے ۔مسلمان نہیں رہے۔ (تشخيذ الاوبان ج٢ نمبر مهم ١٨٠١م١١ماء بيت ماه الريل إلا ١٩٩١) ''میں عرفان میں کسی نبی ہے کم نبیں ہول ہے'' ( زول المسيح ص ٩٩ فرزائن ج ١٨ص ٢٧٧) العث الله المنته الله يعني مرزا قادياني كي بعثت ، بعثت اوّل يعني حضرت نبي منطقة كي بعثت سے شان میں افضل ہے۔ بدر اور ہلال کی نسبت ہے۔ (خطبه ميس ايم فجزائن ج١ اص الصلُّ) ال مرزمحود قادياني لكھتے ہيں كه مرزا قادياني نبي الانبياء ہيں۔ كيونكه تمام نبيول ڪ عبدنيا ٿيا۔جس مير حضور الله بھي واخل جين کمتيج موعود برضرورايمان لانا۔ (اخبارالفضل ج ٣٩،٣٨،٣٨،مورخه١١١٦ رتمبر١٩١٥ ع ٢ كالم) ١٢ - " "ميرانام بيت الله ب" (البعين نمبره، هاشيص ١٥، فروائن ج ١٥ص ٥٣٥) سل 🕟 "ميرانام ميائيل بھي ہے۔ ليني خداك مانند"

(اربعین نمبر۳ بزرائن تی ۱۵ص۳۱۳ هاشیه)

محنڈی روشی کے مشہب بے ہے۔ قابل برواشت نہیں او انزلناہ قریبا من القاد لیخی ابراہیم کی نوٹ! ابراہیم میں وس خزائن جے امراہیم (مرزا قادیانی) پیدا ہوگا او

وحى برغمل نه كرناغلطى نبيس تا

مرزا قادياني

نو پ إمفصل بحية

ے ا.... اور کے

۸۱... <sup>در</sup>او

·····19

، نو ث! لیخی شر!

ز مانه میں ظاہر ہونے والاتھا۔

اب میں بحثیت کر ثن ہونے

ضرورت ہے اور وہ احمد کے ا

۵ .... ' 'اورخدانے فرمایا کہ تو بمنز لدمیرے بیٹے کے ہے۔ '

(حقیقت الوحی ص ۸۸ فرزائن ج ۲۲م ۸۹)

۱۰...۱ د اورخدانے فر مایا کہ تو مجھ میں سے ہے اور میں تجھ میں سے ہوں۔ "
(دافع البلاء ص ۸۱ فرزائن ج ۸اص ۲۲۸)

نوث!مفصل بحث پہلے گذر چکی۔

ے اسب اور کہتے ہیں کہ: ' ضداتعالی نے بار ہارمیرے پرظا ہر کیا کہ جو کر تُن آخری فاہر ہونے والا تھا۔ وہ تو ہی ہے۔ آریوں کا باوشاہ''

(تمد حقيت الوحي م ٨٥ خزائن ج٢٢ ص٥٢٢)

۱۸ " '' اور مجھے البام ہوا کہ ہے کرشن رودر گوپال تیری مہما گیتا میں لکھی گئی ہے۔ اب میں بحیثیت کرشن ہونے کے آریہ صاحبوں کوان کی چند غلطیوں پرمتلب کرتا ہوں۔''

(لیکچرسیا لکوٹ ص۳۶ بخز لائن ج۲۰۹س۳۲۹) مینز

لینی ابراہیم کی جگہ کو صلی اور قبلہ تھہرالوہ م نے اس کو قادیان کے قریب نازل کیا ہے۔

نوٹ! ابراہیم ہے مراد خود مرزا قادیانی ہیں۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے (اربعین نمبر،،

ما۳، خزائن خ ۱۷ ص ۴۷) میں اپنا ایک البام لکھا ہے۔ ''آخر زمانہ میں ایک ابراہیم

(مرزا قادیانی) بیدا ہوگا اور ن سب فرقوں میں وہ فرقہ نجات پائے گا کہ اس ابراہیم کا بیروہ وگا۔'

مرزا قادیانی کی اس وجی پرارو پی پارٹی برابرعمل کرتی ہے اور محمودی پارٹی کا ایسی صرت وی پڑمل ند کرنا فلطی نہیں تو اور کیا ہے؟۔ یا۔'' اکتوب۲۳رمُک ۱۹۰۸ء،مجموعه اشتہارات جسم ۵۹۷) پاءہوں۔''

(حقیقت الوح ص ۱۰۹ نزائن ج۲۲ ص ۹۰۹) سدرسول بوکرآیا بول \_'

ازالبشری ته ۲س ۵، مجموعه اشتبارات به سهم و ۲۷) مری وی اور میری تعلیم اور میری بیعت کو تمام (اربعین نمبر۴، م۲، ماشیزدائن ج۱م ۴۳۵)

رارین بر ۱۰۰۰ ماسیدر ۱۱ ن ۱۲ سره ۱۳۵۰ رارنبیول کی نبوت ثابت ہوسکتی ہے۔''

(چشه معرفت ص ۱۳ بغر اکن ج ۳۲ ص ۳۳۳) نی خاتم الانبیا ، بول ''

(ایک خلطی کاازالئس ۸ بزرائن ن۱۸ س۳۱۳) مانان عالم جومرزا قادیانی کو نبی نبیس ماینته اور نهیس رہے۔

رالافربان ج4 نبر موس مهاماها ما بابت ماها بریل ۱۹۹۱ه) سید تم نبیس مول - "

(نزول أميح ص ٩٩ بزنان ج١٨ص ٢٤٧) نی کی بعثت، بعثت اوّل لیمنی حضرت نبی تلفظی کی ست ہے۔

(خطبا بها میش ایس فراکن ن ۱ اص ایناً) ی که مرزا تو دیانی نبی ا بنبیده میں ۔ کیونکه تمام به بین که ت موعود پرضر ورائیان لانا۔ مان ۳۹،۳۸،۳۸، مورید ۱۹۱۹ سرتبر ۱۹۱۵ یس ۲ کالم ۲) (ابعین نبر ۲، ماشیص ۵، خزائن ع کاس ۳۳۵)

(اربعین نبیر۴،خزائن تے ۱۵س۱۳ حاشیہ)

بەلغىنى خىداك مانىد''

### اسلامى عقيده نمبر ١٩ .....حيات مسيح عليه السلام

اسلامی تقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ملیہ السلام کو یہود نا نبجار کے ہاتھوں ہے محفوظ میج وس لم بچا کراللہ تعالیٰ نے زندہ آسانوں پراٹھالیا ہے اوراب تک زندہ میں اور قیامت کے قریب زمین پر پھر دوبارہ آشریف لائیں گے اوروہ وقت ابھی نہیں آیا ہے۔

#### قرآن کریم سے ثبوت

### توضيح له !

چونکہ قرآن کریم یہودونصاری میں تھم اور قول فیصل ہوکرنازل ہواہے۔ لہذااس آیت میں یہوداورنصاری کے باہمی اختلاف میں فیصلہ فرماتے ہیں۔ یہود کا متفقہ قول ہے کہ انیا قتلانا المسیح یعنی ہم نے سے کوئل کیا۔ پھر یہود میں دوفریق ہیں۔ایک فریق کا قول تھا کہ پہلے قبل کیا۔ بُرتشہراور اباسط سولی پر لاکائے گئے۔ دوسر نے فریق کا قول تھا کہ پہلے سولی پر چار مین کئے گئے پھر فقل کرد نے گئے۔

لے کیونکہ جب و ماقلوہ پہلے آچکا ہے۔ تو پھر دوبارہ و ماقلوہ محض تکرار اور لغوہ وگا۔ یہ پہلی آیت میں قاتل کی نفی کے ساتھ صلب کی نفی ماصلوہ نہیں ا آیت میں قبل کی نفی کے ساتھ صلب کی نفی ماصلوہ ہے گئی۔ مگر دوسری آیت میں ماصلوہ نہیں ا اے اور جبکہ پہلی آیت میں یہود کا متفقہ قول ہے۔ انسا قتلانی المسید ہو پھر دوسری ایت میں ان الذین اختلفوا فیہ سے قبل میں باہم اختلاف کرنے والے کون لوگ ہیں۔

رفع الی السماء س وقت ہوا؟ چنانیمرزا قادیانی نے؟

ص ۳۳۷) میں لکھاہے اور شام کیا۔ فرماتيس "ماقتلوه وما السلام زندوآ -لان پراٹھائے گئے۔ سو لی متحل کئے گئے اور تمام امت ہ مانوں پراٹھ نے گئے۔ قیامت یبود کے ہاتھ ہے محفوظ صحیح سالم بج . ببوله پھر قیامت میں نازل ہوں۔ بدل دين المسيح وغيره الله تعالى فيصله فرماتا ہے۔مساقة ىيى \_ان كو بچھالم بيں محض تخمينه ا محالیا ہے۔ پس یہود کے مردوفر غلط تقااس كونلط فرما كرفق كردي غلط اور شركا ندعقيده اورخلاف نے بھی کی جاتی۔جیسا کہ نصار ہےنہ کہ وہی عقیدہ ثابت کیا ہ فر مایا جائے۔ بلکہ واجب تو میرق

شانه علی وجه الترقی فرماتے ہیں نے ان کے جسم کو بھی رفع کرا جبکہ رفع ہے رفع جسمانی مرا ہی ہے۔ان دونوں کے درم مصلوب ہونے کوقر اردیا جا

اماته الله كالفظاستعال كرنا

#### رفع الى السماءَ س وقت ہوا؟ \_

چنا تیدمرزا قادیانی نے بھی اس اختلاف کو اضیمہ براہین احمدید حصہ پنیم س ۱۶۹، فزائن تا۲۰ ص٣٣٧) مين لكها بيها ورشايم كيا هجه الله جل شانه فيصله فريائته مين اور دونون قولون كي تغليط فرمات بين ـ "ماقتلوه وساصلبوه ولكن شبه لهد" اوراصاري متنق بين كعيل مايد البلام زندوآ سان برا تھائے گئے۔ کیکن رفع میں دوفرین تھے ایک فریق کہتا تھا کہ میسی مایہ السلام سولی بر قتل کئے گئے اور تمام امت ک جانب سے کفارہ ہوگئے ۔ پھر تمین دن بعد زندہ کر کے اً عانوں پر اٹھائے گئے۔ قیامت میں نازل ہوں گے دور دوسر افریق کہتا تھا کہ میسی ملیہ السلام کو یبود کے ہاتھ ہے محفوظ صحیح سالم بچا کرآ سانوں پر زندہ اٹھالیا گیا اور دوسرا شخص ان کی جگہ مصبوب بوا پھر قیامت میں نازل بول کے جیسا کے علامدائن تیمید نے البجو اب البصب حیسم لمن بسدل دبين السمسيح وغيره مين حوب تفصيل يه كهما ي يعض عبارتين آسند فقل كرول كأ-الترتى في فيصل فرما تا بي - مساقة لمدوه يسقي نساجل زغف الله اليده اليني قائلين قر تلطى ير ہیں ۔ان کو کچھالم نبیں محض تخیینہ اورانکل کرتے میں ۔صرف بیٹی ہے کہ اللہ نے ان کوآ سانوں پر ا عالیا ہے۔ پس یہود کے ہردوفریق کے اقوال کو بالکلیة غلط فرمایا اور نصاری کے جس فریق کا قول غلط تقااس كوغلط فرما كرأفي كردى،اور جوهيج تقااس كوهيج ركعابه پس اگر رفع نيسلي مليه السلام كاعقبيده غلط اورششر كانه عقيد ه اورخلاف واقع بوتا تؤ واجب تفاكهاس عقيده كيأفي فرمائي جاتي اوربهبت زور ے فی ک جاتی ۔ جیسا کہ نصار کی کے دوسرے غلط اور شر کان عقیدوں کی تر دید زور سے فر مائی گئی ۔ ہے نہ کہ وہی عقید ہ ثابت کیا جائے اور صحیح ہتا ہا جائے اور وہی لفظ رفع عیسیٰ ملیدالسلام کا استعال فر ما يا جائ .. بلكه واجمب توبير تفاكرا يسيم وقعد برافظ موجم بهي استعال ندكيا جائ -صاف بـــل اماته الله كالفظ استعال كرناح يخ تقار

#### حيات مسيح عليه السلام مسيح

سسسسسسسسسسسسسسسسا سلام کو یبود نا منبار کے ہاتھوں سے محفوظ میچ ہاوراب تک زندہ بیں اور قیامت کے قریب نائبیں آیا ہے۔

مع عيسى بن سريم رسول الله وما بن اختلفوا فيه لغى شك منه مالهم بقينا ، بل رفعه الله اليه وكان الله من يهود رلعت كى ايجان كارة ل الكدنانهول خل كاورنه ولى رلكايا - اختلاف ركعت بين وه خود تك من بين - ختلاف ركعت بين وه خود تك من بين - خيسى عليه المالم كويقيناً قل نبين كيا بلكه بين عليه المالم كويقيناً قل نبين كيا بلكه

نیمل ہوکرنازل ہوا ہے۔ لبندائ آیت ب- یبود کا منفقہ قول ہے کہ انیا قتللنا ا-ایک فریق کا قول تھا کہ پہلے قبل کیا۔ تھا کہ پہلے سولی پر حیار شیخ کئے گئے بھر

ه و ما قلوه محض تحرار اور لغو بوگا۔ یہ پہلی ۔ مگر دوسری آیت میں ماصلبو پنہیں: المسید جنو پھر دوسری ایت میں ان لون لوگ ہیں۔ ہم بل کے مابعداور ماقبل میں تضاد ضروری ہے۔ پی قبل اور رفع درجہ میں بھی تضاد ہونا چا ہے۔ حالا نکہ عقلا فقل تھ دنہیں کیونکہ بے گناہ ظلماً قبل کئے جانے سے کوئی بھی نہیں کہ سکتا کہ رفع درجارت نہیں ہوا۔ ورنہ شہادت کوئی چیز ہی نہ رہی۔ تو ریت کا حوالہ خود گنہگار واجب الفتال کے لئے ہے۔ تو یہ کی عبارت کتاب استثناء باب ۲۱ میں ہے ہے۔ (۲۲) اوراگر کسی نے پچھالیا گناہ کی ہوجس سے اس کا قبل واجب ہواور وہ مارا جائے اور تو اسے درخت میں لئکا دے۔ (۲۳) تو اس کی لائس رات جرز رخت پر لئکی نہ رہے۔ بلکہ تو اس دن گاڑ دے۔ کیونکہ وہ جو پھائی و یا جا تا ہے۔ خدا کا ملحون ہے۔ (کتاب مقدس میں ایمانی دیا جا تا ہے۔ خدا کا ملحون ہے۔ (کتاب مقدس میں ایمانی دیا جا تا ہے۔ جیسا کہ (کتاب استثناء باب ۱۸ اور تو رہیت میں جھوٹے مدعی نبوت کی سز اچھائی ہے۔ جیسا کہ (کتاب استثناء باب ۱۸ اور تو رہیت میں جھوٹے مدعی نبوت کی سز اچھائی ہے۔ جیسا کہ (کتاب استثناء باب ۱۸ اور تو رہیت میں جھوٹے مدعی نبوت کی سز اچھائی ہے۔ جیسا کہ (کتاب استثناء باب ۱۸ ایمانی میں ارشاد ہے۔

"الین و فنی جوائی گتافی کرے کہ کوئی بات میرے نام ہے کئے۔ جس کے کہنے کا میں نے اسے عمر نہیں دیا تو وہ نجی قل کیا جانے اور اگر توا ہے ول میں ہے کہ میں کیوں کر جانوں کہ یہ بات خداو ندتعالی نے نہیں گیں۔ بلکہ اس نبی نے گتافی ہے کہی ہے۔ " ( کتاب فدی س میں الاء فدی س میں اللہ فدی س میں اللہ فدی س میں اللہ فی کہی ہے۔ کہ جواس نے خدا کے نام ہے کہا وہ واقع یا پورانہ ہوا۔ ور نہ قرآن کریم کی اس آیت ہے کہ جواس نے خدا کے نام ہے کہا وہ واقع یا پورانہ ہوا۔ ور نہ قرآن کریم کی اس آیت ہے کہ بیا ہی آیت بھی ہے۔ "قت الهم الانبیساء بغیس حق (نسسان، ۱۵) "اور دوسری جگہ ہے۔ "وی حقت لون الذبیین بغیر الحق (بقرہ: ۲۰) آل عمران: ۲۱) "اور دوسری جگہ ہے۔ "فیفرید قاکن الم کر سکے اور قل کا میں میں میں میں ہوسکتا ہے۔ ندر فع روحانی۔ متفاد ہوا وہ رفع جس ہو قبل نہ کر سکے اور قل کا محتفاد ہوا وہ رفع جس ہو قبل نہ کر سکے اور قل کا محتفاد ہوا وہ رفع جس ہو قبل نہ کر سکے اور قل کے متفاد ہوا وہ رفع جس ہو قبل نہ کر سکے اور قل دوجانی۔

بل رضعه الله اليه بينيان منشا علطی كا ب اور واقعه کی تحقق ب يعنی ما عليه الله اليه بينيان منشاء علی کا ب اور يه منشاء رفع جسمانی بی موساله من منس فرمايا تا كه علوم بو موساده سفيه لهم لام فرمايا شبه عليهم منس فرمايا تا كه علوم بو بسسی عليه السلام کی صیانت كے لئے مقدر كيا گياندا تفاتی طور پر وقوع ميں به بوجات ب اور و ما قتلوه يقيناً! مراوتو لاريب يم ب كه جس وقت به بوجات بان کومخوظ رکھا اور و قتل ميك اور بسل رفعه ربي تقدال وقت کی جگرواتی بود شمير ميں ب

بل کے مابعداد ماقبل میں اتضاد ضروری ہے۔ کیت قبل اور فع ورجہ میں بھی النکہ عقلاً ونقلاً تصد نہیں کیونکہ ہے آنا ہ ظلماً قبل کئے جانے سے کوئی بھی نہیں ارت نہیں ہوا۔ ورنہ شہادت کوئی چیز ہی نہ رہی ۔ تو ریت کا حوالہ خود گنہگار کئے ہے۔ تو ریت کا حوالہ خود گنہگار کئے ہے۔ تو ریت کا حوالہ خود گنہگار کئے ہے۔ تو ریت کا عوالہ خود گنہگار کئے ہے۔ تو رخت میں وکیا ہوجس سے اس کا قبل واجب ہواور وہ مارا جائے اور تو اسے ورخت میں میں کی لاش رات نجر بن خت پر لئکی نہ رہے ۔ بلکہ تو اس دن گاڑ و سے کیونکہ وہ محدا کا ملعون ہے۔ ( کتاب مقدس میں 10 میں بینڈ فارن انارکی اور 1972ء) کی میں جھوٹے مدمی نبوت کی سزا پھانی ہے۔ جیسا کہ ( کتاب استثناء باب ۱۸ میں جو گئی ہور 1972ء)

بر جوالی گتافی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کیے۔ جس کے کہنے کا یا قووہ نی قبل کیاجائے اورا گر تو اپنے دل میں ہے، کہ یس کیوں سیجانوں کہ میں کن ۔ بلکداس نی نے گتافی ہے کہی ہے۔ " (کتاب خدی سیم) یہ میں بیسیا ی حکم ہے کہ جھوٹا نبی قبل کردیا جائے اور جھوٹے نبی کی شاخت اکنام ہے کہاوہ واقع یا پوراند ہوا۔ ورند قرآن کریم کی اس آیت سے افت الھے الانبیاء بعد سوق (نسسان وور) "اور دوسری جگہ ہے۔" ن بغیر اللحق (بقرہ: ۲۰، آل عمران: ۲۱) "اور دوسری جگہ ہے۔" دیقاً تقتلون (بقرہ: ۸۷) "اہذار فع جس سے وہ قبل نہ کرسے اور تی کا ورقل کا ہی ہوسکتا ہے۔ ندر فع روحانی۔

من حيث الدرجات والعزة اعطاء منصب نبوت كونت سه عامل سهد "كان وجيها قى الدرجات والعزة اعطاء منصب نبوت كونت سه عاصل سهد "كان وجيها قى الدنيا والاخرة ومن المقربين (آل عمران: ٤٥) " بنزاير في بروقت وعده "يعيسى انىي متوفيك ورافعك الى (فن عمران: ٥٥) "موجود سهد جو بالكر خصيل عاصل بوگا وررفع درجات تو كوئي حضرت فيسي عليه السلام كرات مخصوص بحى نبيل دبئد رفع ورجات تو كوئي حضرت فيسي عليه السلام كرات مخصوص بحى نبيل دبئد ورجات تو كوئي حضرت فيسي عليه السلام كرات مخصوص بحى نبيل و العلم درجات تو برمومن كوحاصل سهد أي سرفيع الله الديس استوا منكم والذين او تو العلم درجات (مد الله الديس امور قات وعده حاصل ند تقدا وروق جمي مي بوسكتا هد جو بروقت وعده حاصل ند تقدا وروق جي كا مطبرك اورتو في كا وعده تقال رود عاصل في تقدر كيونك وعده الله وياجا تا هد جوم وقود كياس موجود نه بود

ا جب کہ لفظ بل کے بعد ماضی ہے۔ تو اس ماضویت بہنست ماقبل بل کے بعد ماضی ہے۔ تو اس ماضویت بہنست ماقبل بل کے ہے۔ اس صورت میں رفع روح یعنی موت قبل واقعہ قبل کے بونی بو ہئے۔ ظاہر ہے کہ مرزا قادیاتی اس کے کب قائل میں کہ موت واقعہ صلیب اور قبل ہے پہنے بوئی ہے اور پھر جملہ کان اللّه عن یؤ کہ سے کہ جبال کے کھر ربط تبیل رہتا۔ کیونکہ اس قسم کا کلام جب بولا جاتا ہے کہ جبال وشوار اور نام کور جبال بتا انام نظر ہواور بطور خرق عادت ظاہر کرنام نظور ہواور طاہر ہے کہ رفع روح یعنی موت کوئی دشوار اور انو کھاونا در امر نبیل بخلاف رفع جسمانی کے۔

ک سے اس آیت میں ماقلوہ اور بل رفد کی ضمیروں کا مرجع ایک بی ہے اور ظاہر ہے گئی کا موردجہم ہے تو رفع کا مورد بھی جم بی ہے۔ دوسر ہے رور ہے رور ہے کہ بل سے پہلے جس کے لئے اثبات رفع ہووہ جم مح روح ہے۔ کیونکہ بھڑا ابہم کا ہے۔ یہود کی جم کی سے ایک کے لئے اثبات رفع ہووہ جم مح روح ہے۔ کیونکہ بھڑا ابہم کا ہود کہ جم کو صلیب کا عذا ب وینا ہی ہے تھے اور ان و س نے جویز کی کہ منزت میسی علیہ السلام کو بچائے ، اللہ غالب جمویز والا ہے۔ بیاسی صورت میں ہوسکتا ہے۔ جبکہ حضرت میسی علیہ السلام کو بچائے ، اللہ غالب جمویز والا ہے۔ بیاسی صورت میں ہوسکتا ہے۔ جبکہ حضرت میسی علیہ السلام کو جسما بچائے ، اللہ غالب جموری تھیں۔ یہودی جسم کو عذا ب دے کر ذکیل کرنا چاہتے تھے اور فدا تعالیٰ میسی علیہ السلام کو اٹھ دیار فعہ ہوری تھیں۔ یہودی جسم کو عذا ب دے کر ذکیل کرنا چاہتے تھے اور فدا تعالیٰ میسی علیہ السلام کو اٹھ دیار فعہ اللہ ہے۔ بیانا چاہتا تھا۔ اللہ کی تجوری خاب ہوائی علیہ السلام کو اٹھ دیار فعہ اللہ دیا تھا۔ این جب جسم بچایا گیا۔ اور اس کا رفع ہوا اور دوح نہ تو قتل کی جا

بیلینا گف ہے!-السسس اور پھرکیسی تسلی دی تھی اورا وراف عل الی (آل عدران:٥٠)'' معاذ ال

۔ نگلا کہ یہود کے ہاتھ کپڑوا کرصلیب پرلٹکا دینے المرگ بنادول گا۔ یہاں تک کہ یہودمروہ جان کم

کیااطمینان و بمی اسی کا نام ہے؟ -۱۲... اور کمیا" مکے دواوم

عمران:٥٥) "ميں يمي الله كي تدبير كا غلب ب

و ..... واضح ہو کے صلع و میں میں معربہ دیم میں میں کا صل صلیہ ،

معنی عربی میں پیٹھ کے ہیں۔ بلکہ بیصلب صلیب (کمانی مجمع البحارج

جس مے معنی خون اور چر کی سے میر

بس کے کی تون اور چربی ہے۔ لہذا اس محض کوج چونکہ خون اور چربی بہتی ہے۔ لہذا اس محض کوج خبیں کہ مصلوب کا اطلاق اس کے مرجانے ۔ مہایسیل ہنھا ''یعنی صلبہ اور صلبہ کے م بہے۔ ہاں سولی پرچر ھاتا بھی چونکہ منجملہ اسبار قبل پرجسی آتا ہے۔ چنا نچہ (اسان العرب ن سام ہے۔ میں چونکہ مطلقا قبل کی نفی پہلے و ماقلوہ۔ ہیکہ قبل ہے مراد ہی اس جگہ تل کی نفی پہلے و ماقلوہ۔ سکتے۔ ورنہ کلام الہی لغو ہوا جاتا ہے۔ بلکہ آ سیا الساام کو قبل کیا اور خصلیب پرلٹکایا۔

س فی مروحہ میں جاتے۔ سما ۔۔۔۔۔۔ رفع کے حقیقی اور لغو

جمن في بي كربوت بير' قبال الراغد الاجسيام الموضوعة اذا أعليتها م عتی ہے اور نصلیب پرائکائی جاسکتی ہے۔ پس رفع روح یا رفع روحانی کے معنی کرنا بالکل غلط ہیں اور نیز اس رفع کے مقابلہ میں احادیث نبویہ میں لفظ نزول آیا ہے۔ اگر رفع سے رفع عزت مراد ہوتو نزول سے نزول ذلت مراد ہوگا۔ معاذ اللّه !اوریہ باطل ،البدار فع جسی مراد ہے اوراحادیث میں نزول جسی - لاغد !

۸... آورنیز بیشی معلوم ہو کہ یہاں پر رفع جسم بھی علی وجہ الا کرام والدرجہ ہے۔
جیدے اماموں اورخطیوں کا رفع علی المنابر اورحضو بھالیے کی معراج۔ نہ صرف رفع مکانی جیدے مردوروں اور معماروں وغیرہ کو ہوتا ہے۔غرض یہاں رفع مکانی جو رفع رقی کو متضمن ہے۔مراو ہے یہ کوئی نہ سمجھے کہ اس میں عزت ملحوظ ہی تہیں۔ (تغیر کبیر ج۸ص۲۹ کا ۵) میں مفصل نہ کور ہے اورامام نے اثبات رفع جسم نئی میں کئی صفح خرج کئے ہیں اور کھا ہے۔ (اکر مله بسان رفعه الله السماء ج۸ص۷ اور ج۷ ص۷ در دیر آیت بل رفعه الله الیه ) میں کھتے ہیں کہ درفع عیسمی علیه السلام الی السماء شابت بھذاہ الا یہ "اور (تغیر روح ابیرین جاس ۱۳۳۳) میں ہے۔ جو اس سے محض رفع رتبی ہی سمجھے اور (مفردات راغب ص ۱۹۹۹) کی عبارت کا بھی مطلب یہی ہے۔

9. اگری علیالسلام کو یہود نے صلیب پر چڑ صایا تھا اور تخت تکلیفیں پہنچا ئیں تھیں او اللہ تعالی سلک جرائم یہود کے بیان میں 'کھما قبال اللہ فیدما نقضهم میڈاقهم ، وکسفر هم بسایسات الله وقتبلهم الانبیساء بغیر حق ، وقولهم قلوبنا غلف (نساء: ۵۰۰) '' وب کسفر هم وقولهم علی مریم بهتانیا عظیما (نساء: ۲۰۰) '' وقولهم انیا قتلغا المسیح (نساء: ۱۰۷) ''صرف وقولهم فرما کر غلط بیانی بی کونجملہ جرائم شارکتا ہے ۔ مقتفی مقام کا بیتھا کیان کی ایڈارسانی کوبھی ضروری ذکر کیا جاتا ۔ وصد له المسیح ورند یہود کے مردود ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب قوی واجب الذکر کورک کرنا ظافت ہوگا۔

اور پھرالی صورت میں جب کمسے علیه السلام کے ساتھ میں معاملہ کیا گیا ہو کے ماتھ میں معاملہ کیا گیا ہو کے مارے گئے۔ کانٹوں کا تاج سر برر کھا گیا۔ ہاتھوں پاؤں میں میخیں ٹھوک دی گئیں۔ بید کسے ہوسکت ہے کہ اللہ تعالیٰ علیہ السلام کوقیا مت میں اپنی نعمت واحسان کا ذکر فرمائے گا۔ 'الذکے فیت بندی اسر اظیل عنک (مائدہ: ۱۷۰) ''لعنی یا دکرواس واقعہ کو جب میں نے بی

امرائیل کو تجھے ہے روک لیا تھااوران کو تجھ تک جنچے نہیں دیا۔ کیا یکی نعمت ہے کہ سب گت بنوادیے بیکینا کف ہے؟۔

ااسس اور پھرکیسی سلی وی تھی اور اطمینان کرایا تھا۔''انسسی متسوفیك ورافعك التى (آل عمران: ٥٠) '' معاذ الله اید وحوکہ بازی ہوئی کیونکداس كاثمر ٥ يكن نكا كہ يہودك ہاتھ پکڑوا كرصليب پرائكادين كے بعد تيرا دم نكلنے ندووں گا اور تجھے قريب المرگ بنادوں گا۔ يہاں تک كه يہودمرده جان كراورا پنی دانست ميں مادكر چھوڑ جائيں گے۔ كيا طمينان دى اس كانام ہے؟۔

۱۲ اورکیا"مکرواومکرالله والله خیر المماکرین (آل عمران:٥٠)"من کی الله کی تریم کا غلیہ ہے۔

۱۳ اسس واضح ہو کہ صلبوہ میں بیصلیب اس صلب سے مشتق نہیں ہے۔جس کے معنی عربی معنی عربی کے معنی عرب ہے۔

(کمافی مجمع البحارج ۳ ص ۲٤ ، والمنجد ص ۲۵ ، لسان العرب)
جس کے معنی خون اور چر بی کے ہیں اور سولی پر چڑھانے اور چاری خرکے ہے بھی
چونکہ خون اور چر بی بہتی ہے۔ البدااس مخض کو جوسولی پر چڑھایا جائے مصلوب کہا جاتا ہے اور سے
جہیں کہ مصلوب کا اطلاق اس کے مرجانے کے بعد ہوگا اور قبل از مقولیت نہیں ہوسکا۔ (منجد
ص ۲۸۵) ہیں ہے۔ 'صلب و وصلب علق علی الصلیب استخرج و دکھا ای
مایسیل منها ''عین صلبہ اور صلبہ کے معنی سولی پر لاکانے کے ہیں کہ اس سے چر بی اور خون
مایسیل منها ''عین صلبہ اور صلبہ کے معنی سولی پر لاکانے کے ہیں کہ اس سے چر بی اور خون
ہے۔ ہاں سولی پر چڑھا تا بھی چونکہ تجملہ اسباب قبل کے ہے اس وجہ سے صلب کا اطلاق سبب یعنی
قبل پر بھی آتا ہے۔ چنا نچر (لسان العرب نے ص الساب القتل المعروفة! اور
آ ہے۔ میں چونکہ مطلقاً قبل کی نبی پہلے و ماقتوہ ہے۔ جس میں قبل کے بجازی طور پر بھی نہیں لے
آ ہے۔ مراد ہی اس جگرتی صلب پر لاکا یا۔
سکتے۔ ورنہ کا ام الٰہی لغو ہوا جاتا ہے۔ بلکہ آ یت کے یہ عنی ہوں گے کہ یہود نے حضر سے عسیٰ علیہ
السلام کونہ قبل کیا اورنہ صلیب پر لاکا یا۔
السلام کونہ قبل کیا اورنہ صلیب پر لاکا یا۔

المستحدث المستحدث المستحدث المستحدد المستحدد المستحدد المستحد المستحدد الم

ب پراٹکائی جاسکتی ہے۔ پس دفع روح یار فع روحانی کے معنی کرنابالکل غلط ہیں کے معنی کرنابالکل غلط ہیں کے مقابلہ میں احادیث مواد ہے اور احادیث اللہ اور یہ باطل ، البندار فع جسمی مراد ہے اور احادیث اللہ اور یہ باطل ، البندار فع جسمی مراد ہے اور احادیث اللہ ا

اور نیز بی بھی معلوم ہو کہ یہاں پر رفع جسم بھی علی وجدالا کرام والدرجہ ہے۔
میوں کا رفع علی المنابر اور حضور اللہ کی معراج۔ ندصرف رفع مکانی جیسے
ول وغیرہ کو ہوتا ہے۔ غرض یہاں رفع مکانی جو رفع رتبی کو مضمن ہے۔ مراد
راس میں عزت معلی ظابی نہیں۔ (تغیر کبیرج مس ۲۹۹۹) میں مفصل مذکور ہے
وفع جسمانی میں کی صفح خرج کے بیں اور کھا ہے۔ (اکسرمہ بان رفعه الی
اور ج ۱۱ ص ۱۰ زیسر آیست بال رفعه الله الیه ) میں کھتے ہیں کہ ' رفع
الم الی السماء شابت بہذاہ الا یق ''اور (تفیررہ ح المیان جاس اس)
للم الی السماء شابت بہذاہ الا یق ''اور (تفیررہ ح المیان جاس اس)
للم الی رفعاً الیه للتفخیم و التعظیم ایر مرزائیوں کی حیااور ان کا تدین
جواسے محض رفع رتبی ہی سمجھاور (مفردات راغب ص ۱۹۹۱) کی عبارت کا بھی

اگر مسى على السلام كو يبود نے صليب پر پڑھايا تھا اور سخت تكليفس پہنچا كيل پرائم يبود كے بيان ميں 'كما قال الله فيد ما نقضهم ميثاقهم ، ت الله وقتلهم الانبياء بغير حق ، وقولهم قلوبنا غلف بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما (نساه:٥٠١) '' نا المسيح (نساه:٥٠١) ''صرف وقولهم فرما كرغلا بياني بى كوتجمله جرائم مكايرتھا كان كى ايز ارسانى كوجمى ضرورى ذكركيا جاتا - و صبله م

اور پھرائی صورت میں جب کہ سے علیہ السلام کے ساتھ بیہ معاملہ کیا گیا ہو کانٹوں کا تاج سر پر رکھا گیا۔ ہاتھوں پاؤں میں میخیں ٹھوک دی گئیں۔ بیہ لی عیسی علیہ السلام کو قیامت میں اپنی نعمت واحسان کا ذکر فرمائے گا۔''اذ اٹیل عنك (مسائلہ ہ ۱۱۰۰)''لینی یا دکرواس واقعہ کو جب میں نے بنی

تعالى الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها • وتارة في البناء إذا طولته نحوقوله تعالى واذيرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل وتارة في التذكر أذا مندحته نتحوقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك وتارة في المنزلة إذا شرفتها ننصرقوله تعالى رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ونرفع درجت ونترفع درجاتٍ من نشاء ارفيع الدرجات انتهي كلامه (تنام العروس ج١١ ص ۲۷۱۰ مفردات ص ۹۹۱) '' ﴿ المام راغب نے مفردات میں فرمایا ہے کدر فع کا بھی جسم میں استعال ہوتا ہے۔جس کوتو اس کی جگہ ہے او پر اٹھائے جیسے'' رف عینیا فیو قکم الطور (بقره: ٣٠) "اليني بم في تهار الدور والماليا ور قوله تعالى الذي رقع السموات بغير عمد (رعد:٢) "يعنى وه وات جس في بغيرستون كرة سانون كواشاليا اور بهي بنايس استعال بوت ب جس كوتوطويل كر عد بيت "اذير فع ابراهيم القواعد من البيت والسماعيل (بقره:٧٢٧) "بعني جب ابراتيم واساعيل عليم السلام بيت الله شريف كي بنيادكو اٹھاتے تھے اور کبھی ذکر میں استعال ہوتا ہے۔ جب تو اس کی مذح کرے اور اس کوشہرت اور عزت دے اور جیے 'رفعنالك ذكر (انشراح:٤) 'نعنى بم نے تيرے ذكر كو بلندكيا اور بھى مرتبه میں استعمال ہوتا ہے۔ جب تو کسی کو بلند درجہ عطاء کرے یا بلند درجہ بیان کرنا چاہے۔ جیسے "رفعنا بعضهم فوق بعض درجت (زخرف:٣٢) "العني بم ف بعض كم تبويعض ير بلندكيا- "ندفع درجست من نشاء (يوسف:٧٦) " يعني بم جس كوجا بيع بين ورجه بلند كرت بين " رفيع الدرجت (غافر:١٥) " بلندم تبدوالا ، البنداآ يت "رفعه الله الميه "ميل كبير درجات كالفظ تك نبيل اورندكو في قرينه صارفه ب محض اين خودغرض يروح یا درجہ کا رفع مراد لینا اصوص قطعیہ سے اعراض ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ:

ا است ن الایرفع ثوبه حتی ید نومن الارض ن ﴿ یعیٰ صَوْرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا لَلَّهُ اللَّهُ اللّ

بساب البجنسائز ص۱۵۰) " ﴿ يَعَىٰ الْأَلَّالُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

ا ہے ہاتھ میں لے کر بلندکیا تا کہ اوگ! ۵۔۔۔۔ ''لا تسرف ہو

لایعنی حضور میانید نے عوقوں سے فر مایا آومی برابر سیدھے بیٹھ جا کیں۔ ﴾ السسسی ''ارفع پیدا

ص ۱۰۱۱، باب احکام اهل الذ ہاتھ تو اٹھااس نے ابناہاتھ اٹھایااس

ے... ''رفع یدیا ۸..... عامر بن فہر ہا

كى طرف الهجاماً درج ہے۔''قسال انسى لا نسطر الى السسساء بيد

انـی لا نـظـر الـی السـمـاء بــ ص۷۰۸ ، بـاب غـزوۃ الرجیع ود ویکھا کـآ سان کیطرف اٹھائے گ

چرر کھے گئے۔﴾

۹.... مصوطی نمازیژهی ''فساذارکع وضعها

تھاور جب بجدہ سے فارغ ہوکرا ڈ ۱۰۔۔۔۔۔ ''قید رف

ھەە ە ١٠) ﴿ قِي آعِا ئىك يا اس كوكھانبيل شكىگا - ﴾ س

السمال السام الله آيية كاتفسه سنتر ''ه بديله

لمفسر بن كي تغيير سنتے - 'عسن اب السسلام الى السسساء خسر: ماب البدنسائل ص ١٥٠) " ولين الرك وصور عليه كل كرف الله اكراليا كيا اوراس كاسانس اكرر با تعاادر تير حركت كرر با تعار ﴾

﴿ لِعِنْ حَضُورِ اللَّهِ اللَّ آدى برابرسيد مصيبيني جائين - ﴾ ( مجمع البحارج ٢٥٦ )

ک ..... ''رفع بدیه ، رفع راسه ''کثرت سے احادیث میں آیا ہے۔ ۸ ..... عامر بن فیر و کایر معونہ کے دن شہیر ہونے کے بعد بحسد عضری آسان

کی طرف اٹھا جانا ورج ہے۔ 'قال لقد رائیتہ بعد ماقتل فرفع الی السماء حتی انسی لا نظر الی السماء بینہ وبین الارض ثم وضع (بخاری شریف ج۲ ص۷۰۰ باب غزوة الرجیع ورعل وذکوان) ' ﴿ یَیْ مِسْ نَے لَیْ ہُوجائے کے بعدان کو دیکھا کہ آ سان کی طرف اٹھائے گئے۔ یہاں تک کمیس نے ان کوز مین و آ سان میں مطلق دیکھا گئے۔ کہا کہ میں نے ان کوز مین و آ سان میں مطلق دیکھا گئے۔ کہا

ا است "قد رفع اكسلته السي فيه فسلا يطعمها (بخارى ج٢ هـ مه مندي طرف الحات علا علامه مندي طرف الحات كاوه الكوكمانيس سكار - الم

اا ..... اس آیت کمتعلق حضرت این عباس و ماطب این بلته رئیس المضرین کی تغییر سنتے - 'عن ابن عباس قال لم ارادالله ان یرفع عیسی علیه السلام الی السماء خوج الی اصحابه وفی البیت اثناء عشر رجلا من

وات بغير عمد ترونها • وتارة في البناء اذا طولة ع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل وتارة في نوله تعالى ورفعنا لك ذكرك وتارة في المنزلة ا ل رفعنا بعضهم فوق بعص درجات ، نرفع درجم ونيع الدرجات انتهى كلامه (تاج العروس ع١ ۱۰) '' ﴿ امام راغب نے مفردات میں فر مایا ہے کدر فع کا بم وَاسَى جُدَّا اللهِ عَلَيْهِ أَنْ مَا عَجِينٌ (فَعَنَا فَوَقَكَمُ **الطُوا** عاور طوركوا تماليا ور" قوله تعالى الذى رفع السنوام ہ ذات جس نے بغیرستون کے آسانوں کواٹھالیا اور بھی بنا ہم ى-جيے''انيرفع ابراهيم القواعد من البيع نى جب ابراہيم واساعيل عليهم السلام بيت الله شريف كى بنيا و ل ہوتا ہے۔ جب تو اس کی مدح کرے اور اس کوشہرت او نکر (انشواح: ۱) "تعنی ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا اور می کمی کو بلند درجہ عطاء کرے یا بلند درجہ بیان کرنا چاہے۔ جینے رجت (زخرف:٣١)''لعني بم نے بعض کے مرتبہ کو بعض نشاه (يوسف:٧٦) "يعنى بم جس كوچائي بين ورجه بلن (غلفر:١٥) "بلندم تبدوالا- كالبذاآيت" رضعه الله یں اور نہ کوئی قرینہ صارفہ ہے محض اپنی خود غرضی ہے روس اعراض ہے۔

ربه حتى يد دومن الارض " ﴿ يعنى حضور مَنْ اللهُ مِنْ مِنْ اللهُ مِنْ مِنْ اللهُ مِنْ مِنْ اللهُ مِنْ مِنْ اللهُ مَنْ المُنْ المُ

ر أن يرفع طرفه إلى السماء '' ﴿ يَمِيْ صَوْمِيَا اللَّهِ مِنْ صَوْمِيَا اللَّهِ مِنْ صَوْمِياً اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ اللَّهُ مِنْ أَمِنْ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمِنْ مِنْ

مرزائی مجبورہوکرکہا کرتے ہیں کہ'' د فا آسان کا لفظ کہاں ہے۔ بلکدان میں تو بیہ ہے کہا آسانوں میں محدود ہے۔

جواب!

ا .... مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے تو ان کی رور رافعك یابل رفعه الله الیه ہے اس سے مرادا

اور ککھتے ہیں کہ:''ہم بھی کہتے ہیں کہ جسم کے ساتھ جواس عضری جسم سے الگ ہے السلام کا آسان پر جانا ہمیں دل و جان منظور ہے (خ

جس جگہ ہے مرزا قادیان نے آسالہ مرزا قادیانی کی وی ہے کہ:''انسا فہ اللّٰه نسذل من السماء'' ﴿ یعنی ایک لڑ کے کی انڑے گا۔ پس اگر خدا آسان پڑہیں تو یہ الفاظ ل

ہ.... قرآن کریم میں ہے کہ بکم الارض (الملك:١٦)'' ﴿ یَعْمُ کَیاتُمُ کَرُمْ کُوزِمِین مِیں صف کردے۔ ﴾ ''شم استوی عـلـی العرش

مستولی ہوا۔ ﴾ حدیث شریف میں ہے کہ:''ف قا الحواريين يعنى فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء فقال ان منكم من يكفر بى اثنتى عشرة مرة بعد ان امن بى قال ثم قال ايكم يلقى عليه شبهى فيقتل مكانى ويكون معى فى درجتى قام الشاب فقال انا فقال هوانت ذاك فالقى عليه شبه عيسى ورفع عيسى من روزنة فى البيت الى السماء هذا اسناد صحيح الى ابن عباس (رواه النسائى فى السنن الكبرى ج تص ٤٨٩، باب كتاب التفسير)

ذیل کی ان سب تفاسیر میں رفع جسم الی السماء ہے۔

(ابن جربين ٢ ص١٣ ابه المشاف خاص ۵۸۷ ،كبير ج ااص ١٠١٠ امان السعو د خ ٢٥ م ٢٥٥ (٢٥٢)

نوف! اس آیت سے جیسا کہ نصا باکسی قرینہ کے بھی صاف طور سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ اسلام کونہ یہود نے قبل کیا اور خصلیب پر انکایا اور نہ کوئی اور گزند پہنچ سکے۔ بلکہ محفوظ وصیح وسالم یہود سے بچا کر اللہ تعالیٰ نے ان کوآ سانوں میں انھالیا ہے۔ اس طرح ان پندر وولکل قویہ ہے بھی ثابت ہوا ہے کہ' رفعہ اللہ الیه ''میں صرف رفع عزت یا طبق موت یا رفع روح بر تر بر گزم ادنہیں ہوسکتا محض مرزا قاویا نی کی خود غرضی کا کرشمہ ہے اور ہیں!' اخسس رج البیہ قبی عن حاطب بن ابسی بسلتعة ان الله تعالیٰ رفع عیسیٰ فی السماء المبیہ قبی المحدیٰ ج۲ ص ۱۳۹، ماوقع عند کتابیہ الی المقوقس)'' ﴿ یعن حاطب بن

انی ہتعہ سے روایت ہے کہ اللہ نے میسیٰ علیہ السلام کوآسان پر اٹھایا ہے۔ ﴾ ایک شبہ کا از البہ

مرزائی مجورہ وکر کہا کرتے ہیں کہ'' رفعہ الله الیه ''اور رافعك الے میں آ آسان كالفظ كہاں ہے۔ بلكمان میں توبہ ہے كماللہ نے ان كوا پِی طرف الشاليا \_كيا خدا تعالىٰ آسانوں میں محدود ہے۔

جواب!

ا مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:''راف علی السبی کے یہی معنی ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السام فوت ہو چکے تو ان کی روح آسان کی طرف اٹھائی گئی ..... جہاں جہاں رافعہ یابل رفعہ الله المیه ہے اس سے مرادان کی روح کا اٹھایا جانا ہے۔''

(ازالداوبام ص ١٢ ٢ ، فزائن ج ٢٥ ٣٣٠)

اور لکھتے ہیں کہ: ''ہم بھی کہتے ہیں کہ سے بھی معجسم آسان پر اٹھایا گیا ہے۔ مگراس جم کے ساتھ جواس عضری جسم ہے الگ ہے ۔۔۔۔۔اس قسم کے جسم کے ساتھ حضرت سے علیہ السلام کا آسان پر جانا ہمیں دل وجان منظور ہے۔''

(ضميمه برابين حصه پنجم ص ٢١٥،٢١٨ فرزائن ج١٦٥٠ ١٩٩٠)

جس جگہ سے مرزا قادیان نے آسان کو سمجھا ہے وہیں سے اہل اسلام بھی لیتے ہیں۔ مرزا قادیانی کی وقی ہے کہ:''انسا نبشر ک بغلام مظہر الحق و العلی کأن الله نـزل من السماء'' ﴿ يعنی ايك لُر كے کی ہم مجھے بشارت دیتے ہیں۔ گویا آسان سے ضدا الرے گا۔ پس اگر خدا آسان پڑہیں تو یہ الفاظ لغوا و مہمل ہیں۔ ﴾

(حقیقت الوی ص ۹۵، خزائن ج ۲۲ص ۹۹،۹۸)

مسسب قرآن كريم ميں ہے كد: "آامنتم من فى السماء ان يخسف بكم الارض (الملك:١٠) " ﴿ يَعَىٰ كَيَاتُمُ اسْ وَاتَ سے بِحُوفَ ہُوگئے جُوآ مَان مِن ہِ كَمْ كُوز مِن مِن حَمْف كروے۔ ﴾ كتم كوز مين مين حمف كروے۔ ﴾

''شم استوی عملی العرش (اعراف: ۱۰)' ﴿ یعنی پُر الله تعالی عرش پر منتولی ہوا۔ ﴾

صديث شريف مي بكر: فقال لها اين الله قالت في السماء قال من انا

rca

عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء فقال ان عشرة مرة بعد ان امن بي قال ثم قال ايكم يلقى ويكون معى في درجتى فقام الشاب فقال انا عليه شبه عيسى ورفع عيسى من روزنة في البيت حيح الى ابن عباسٌ (رواه النسائي في السنن الكبرى سير)"

بعن ابی معاویة بنحوه و کذا ذکر غیره و احد من به ۲ ص ۴۹ زیر آیت و ما قتلوه و ما صلبوه و لکن شبه سے روایت کے جب اللہ تعالی نے سی علیہ السلام کوآسان کی علیہ السلام اینے اصحاب کی طرف نکھے اور گھر میں بارہ حواری کی علیہ السلام اینے اصحاب کی طرف نکھے اور گھر میں بارہ حواری کی علیہ السلام اینے تعد بارہ دفعہ کفر کریں گے۔ پھر فر مایاتم میں کون کے اور میری جگہ تی کی جاور میا ہے ہے۔

اور میری جگہ تی کیا جائے ۔ وہ جنت میں میر ارفیق ہے۔

اور میری جگہ تی کیا جائے ۔ وہ جنت میں میر ارفیق ہے۔

اور میں بول ۔ آپ نے فر مایا بے شک تو ہی اس کا مستحق ہے۔

تک بالکل صحیح ہے اور نسانی نے بھی بوا ۔ طابی کریب ابو معاویہ کی طرف کی طرف کی طرف کی اس کی طرف کی طرف کی طرف کی اس کا صحافیہ کی طرف کی اس کا مستحق ہے۔

تک بالکل صحیح ہے اور نسانی نے بھی بوا ۔ ط ابی کریب ابو معاویہ کی طرف کی طرف کی طرف کی طرف کی اس کا صحیح ہے اور نسانی نے کہی ہوا ۔ ط ابی کریب ابو معاویہ کی طرح بہت سے سلف نے ذکر کیا ہے۔

تک بالکل صحیح ہے اور نسانی نے بھی ہوا ۔ ط ابی کریب ابو معاویہ کی طرح بہت سے سلف نے ذکر کیا ہے۔

تر میں رفع جسم الی السماء ہے۔

 درازل بود پیش ازانکه عرش را آهٔ اوراین بود پیش ازانکه عرش را آهٔ الحکم بان استواء لیس کاستواء الا بمعنی یلیق به وهوا علم به (از فتاه ایمان لاتے بین که استفالی عرش پر ہے۔ کیکم کی مکن اوران کی مماستاور محاذات ہوتی۔ فوب جانتا ہے۔

نو نه ! غرض قر آن کریم اورا

عبارات سے معلوم ہوا کہ متقد مین اور سافا ہے۔ لیکن باا کیف یعنی جسم اور شمکن اور ومحاذات و مماستہ وغیرہ سے مبر ااور منزہ سکتے۔ جب کیفیت مجبول کہی گئی اور خیال اور تنز حیثما م گ گئی محدودیت اور جسم کسی ان سب کی تاویل کی ہے اور منشاء تاو آیات اور احادیث سے خیال تجسم کا کب عرب کے مطابق ایک دوسرے معنی طا اس غرض سے کہ شبہ بحسم دفع ہو جائے اس غرض سے کہ شبہ بحسم دفع ہو جائے ویگر آیات واحادیث کی تاویلیں کیں

الله كى عبادت اوراس كے احكام بحالا الله كى عبادت اوراس كے احكام بحالا الله كہاجاتا ہے ۔ اور مسجدول كوالله ك وقت فرمايا تھا كہ: "انسى مھاجىر (الصفات: ٩٩) " ﴿ يعنى تين اپنے عليه السلام كوبطور جمرت آسان كى طر

الی'' کی تاویل ہے۔

قسالت انت رسول الله فقال اعتقها فانها مؤمنة (صحيح مسلم ٢٠ ص ٢٠٠٠ باب تحريم الكلام في الصلوة ونسخ ماكان من اباحته) " ﴿ يَعَىٰ الكَاوَمُ كَ وَصَوَوَا اللّهُ كَا اللّهُ عَلَىٰ الكَاوَمُ كَ وَصَوَوَا اللّهُ كَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَ

"عن عبدالله بن مسعود آنه قال والله فوق العرش لا يخفى عليه شمّى من اعمالكم (رواه البيهقى باسناد صحيح فى كتاب الاسماء والصفات ص١٠٥٠ باب ملجاء فى العرش والكرسى، وكذا رواه ابن المنذر وعبدالله بن احمد بن جنبل وابوالقاسم الطبرانى ج٩ ص٢٠٦ حديث نمبر ٨٩٨٧)"" وغير هما كما قال الذهبى فى كتاب العرش منقول (از فتاوى مولنا عبدالحى ج١ ص٣٠) " ويمي عبدالله معود عيم وك به كمشور المرش ير جه تبهارا كونى عمل اس ويشيد ونيس - به

تمبیدیں ہے کہ: 'قال ابو مطیع البلخی سالت ابا حنیفة فیمن قال لا ادری ایس الله فقال ابو حنیفة انه یکفر لانه مسلخی سالت ابا حنیفة فیمن قال لا ادری ایس الله فقال ابو حنیفة انه یکفر لانه مسلخی ص ٤٤) '' ﴿ یعنی ابوطیع بخی نے ابوطیفہ ہے ہو چھا ایے شخص کے بارے میں کہ جس نے کہا کہ میں نہیں جانتا اللہ کہاں ہے ابوطیفہ نے جواب دیاوہ کافر ہوجائے گا۔ کیونکہ اس نے تص کی خالفت ک ۔ پھو (فاوی موادا عبد الحی جاس ۳۳٬۳۲۷) میں امام مالک وامام شرفی وامام احمد بن طنبل ہے منقول ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے اور اس کا علم اور اس کی قدرت برجگہ ہے۔) عقائم البیابیں ہے کہ: '' رب العرش فوق العرش لاکن سسب بلا وصف التمکن واتصال '' یعنی رب العرش فوق العرش ہے۔ کیکن بغیر وصف تمکن اور اتصال کے۔

اورام مُرَّالَى ( كيماء معادت رجمه اكبر ما يعرب المعقد المست على تلفح بن المحت بن المحت بن المحت بن المحت بن المحت وعدش زير عدر الست وعدش زير قدرت الومسخر است ووي فوق عرش است نه چنانكه جسم فوق جسمي باشد كه وي جسم نيست وعرش حامل وبردارنده ونيست بلكه عرش وحمله عرش همه برداشته ومحمول لطف وقدرت وي اندو امر وزهم بال صفت است كه

درازل بود پیش ازانکه عرش را آفرید (از فتاوی مولانا عبدالحی ج ۱ ص ۲۰) "
اورائن بهام مسائره می کست بی که:"نؤمن انه تعالی مستو علی العرش مع
الحکم بان استواء لیس کاستواء الاجساد من التمکن والمماسة والمحاذ اة بل
بمعنی یلیق به وهوا علم به (از فتاوی مولانا عبدالحی ج ۱ ص ۲۶،۲۳) " فینی بم
ایمان لات بی که الله تعالی عرش پر ہے۔ کیکن اس کاعرش پر بونا اس طرح نہیں ہے۔ جیسے اجسام
کامکن اوران کی مماسته اور کا ذات بوتی ہے۔ بلکه اس طرح پر جواس کی شان کولائی ہے اور وہ
خوب جانا ہے۔ پ

نوٹ! غرض قرآن کریم اورا حادیث رسول الله علی الله قالی وائم بختمبدین وعلا محققین کی عبارات ہے معلوم ہوا کہ متقد مین اور سلف صالحین سب کا بیعقیدہ ہے کہ اللہ تعالی فوق العرش ہے۔ لیکن بلا کیف لیعنی جسم اور حمکن اور حدود اور اطراف اورا حتیاج اور جہات اور اتصال وعادات و مماستہ وغیرہ ہے مبر ااور منزہ ہے اور کیفیت مجبول ہے۔ ہم اس کی کنہ اور اکنہیں کر علقہ دوری اس کی کنہ اور خیال ''لیس کمثلہ شدی (شوری ۱۱۰)''کا بھی رہا ور خیال ''لیس کمثلہ شدی (شوری ۱۱۰)''کا بھی رہا اور خیال کی کہ اور خیال ''لیس کمثلہ شدی (شوری ۱۱۰)''کا بھی رہا اور خیال کی معدودیت اور جسم کسی طرح سے لازم نہیں آتا اور جہود متعلمین متاخرین نے اور خیال کی معدودیت اور جسم کسی طرح سے لازم نہیں آتا اور جہود متعلمین متاخرین نے ان سب کی تاویل کی ہے اور منشاء تاویل کا صرف اس قدر ہے کہ جب مجمعہ نے اس قسم کی آیات اورا حاویث سے خیال جسم کا کیا تو علاء نے ان کے الزام واسکات کے واسطے محادرات تو سرے مطابق ایک دوسرے معنی ظاہر کئے نہ اس غرض ہے کہ بہی معنی ماؤل مراد ہیں۔ بلکہ اس غرض ہے کہ بہی معنی ماؤل مراد ہیں۔ بلکہ اس غرض ہے کہ شرخی موجوا ہے۔ ایس اگر متاخرین کا نہ بب بہند ہے تو جیے انہوں نے دیگر آیات واحادیث کی تاویلیں کیں۔ اس طرح اس آیت ''رف و الله اللہ ہور افعان اللہ ہور وہ بل ہے۔

ال جاناالله كهال با بوطنيفة ن جواب وياده كافر بوجائكا كونكهاس نفى كى فاقدى موادا عبرائى ناص ٣٣،٣٢،٢٧) عن امام ما لك وامام شافئ وامام احمدى ول به كدالله عرش كه او بر به او راس كاعلم او راس كى قدرت برجگه به اعتما كه ندن رب العرش فوق العرش لاكن .... بلا وصف التمكن و اتصال "كين فوق العرش به ريمن بغيروصف تمكن او راتصال كه رامام غزائ ( كيمياء معادت ترجمه كيم به بيان اعتماد المسست ) مس تكه بين وحد در عسالم اسست همه زيس عرش است وعرش زيس قدرت بيت وق فوق جسمه بيشد كه بيت وق فوق جسمه بيشد كه بيت وق فوق جسمه بيشد كه بيت وق فوق جسمه بيشد كه

ست وعرش حامل وبردارنده ونيست بلكه عرش وحمله عرش

ته ومحمول لطف وقدرت وے اندو امر وزهم بان صفت است که

الله فقال ابو حنيفة أنه يكفر لانه حدالف النص (ابوشكور ان) " في الله فقال النص (ابوشكور ان) " في المرابع المن المرابع المنابع المنابع

۳ ---- چونکه آسانوں میں خاص الله ہی کی سلطنت ہے اور اس کا فرمان جاری ہے۔ ابندا آسانوں کو اپنی جگرفر مایا ہے۔

سو کی پھی ہوسکتا ہے کہ یہاں مضاف مخدوف ہے۔ بعنی 'رف عه الله الی سماعه ''اللہ نے ان کوا پخ آسان کی طرف اٹھالیا۔ مضاف کومحذوف کرکے تخیم کشاندا پی طرف نسبت کردی۔

م جیے کوب کو بیت اللہ کہا جاتا ہے کہ قبلہ مصنین ہے۔ آسان ای طرح دعاما نگنے والوں کا قبلہ ہے۔ کیونکہ جب وائی دعاما نگنا ہے تو آسان کی طرف مندا شاتا ہے۔ لیزا داعین کے لئے وہ بیت اللہ ہے۔ پس جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہود کی تکالیف ہے : پچنے کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما کرا پی طرف اٹھالیا۔ یعنی آسان پر جودا عین کے لئے بیت اللہ ہے۔ بہر حال بیآ بیت نص ہے کہ پیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے نہ آل کیا اور نہ صلیب پر لٹھایا۔ اللہ نے ان کوا پی طرف اٹھالیا ہے اور دفعہ الله الیہ عیس الی بمعنی جانب ہے۔ چنا نچاہام فخر اللہ بین رازی آپی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ: ' دفعے عیسیٰ علیہ السلام الی السماء فخر اللہ بین رازی آپی تفسیر کبیر ج۸ ص۷۷) ' ویعنی علیہ السام کا آسان کی طرف اٹھایا جانا اس آبت ہے تابت ہے۔ اللہ نے اللہ الیا کرام کیا کران کو آسان کی طرف اٹھالیا۔ کہ

دوسرى آيت سے حيات عيسىٰ عليه السلام كاثبوت

القیامة یکون علیهم شهیدا (نساه ۱۰ الکتاب الا لئیو منن به قبل موته ویوم القیامة یکون علیهم شهیدا (نساه ۱۹۹۰) "﴿ اورکونی ایل کتاب تیسی گرالیت خرور ایمان لا کس کے عیلی پیسی کی موت سے پہلے اور قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ ﴾ توضیح!

کیونکداس رکوع میں سات آٹھ طفیمیریں پے در پے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف را جع میں اور بداورموتہ کی صفائر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع میں ۔ لبندا بدکی شمیر خدا کی طرف یا آخضر سے اللہ کی کی طرف یا اور کسی طرف راجع کرنا صحیح نہیں ۔ کیونکہ اس رکوع میں خدا تعالیٰ کی طرف جتی بھی ضمیریں راجع کی گئی ہیں وہ سب صفائر مشکلم ہیں۔''ف عدف و نسا، رف عذا، قلذا، قلنا، ووفعہ اخدن ا، حرصنا، اعتدنا، سدنی تبھم' البندابہ کی شمیر خداکی طرف راجع نہیں کے قلنا وووقعہ اخدن ا، حرصنا، اعتدنا، سدنی تبھم' البندابہ کی شمیر خداکی طرف راجع نہیں کے قلنا وووقعہ ا

ائمان ہے ایمان

روح کے وقت ایمان لاتے ہیں تو بیشرما' چنانچیسور وبقر ہ میں ہی،۲۰ جگدایمان کالفظ اور مرز اقاد مانی نے (ازالداوم

السلام برائمان لے آئیں گے۔

الحاد کا ارادہ نہیں رکھتا اس کے لئے سید حم مصطلحہ الفاظ کے لحاظ ہے کرے درنہ قسیر

راتھا ط نے فاط سے سرے ورت پر اور ( حقیقت الوی ص ۱۴۲ ہزائز

كدا پي طرف سے كوئى ايسے عنی ايجاد كر مخالف ہوں ۔''

ایسے موقعہ پر بجا

۲۵۲ خاص اللہ ہی کی سلطنت ہے اور اس کا فرمان جاری

بهان مضاف مخدوف ہے۔ لیکن 'رفعیه الله اللیٰ دا تُعالیا۔ مضاف کومحذوف کر کے فخیماً لثناندا بِی طرف

## سلام كاثبوت

الكتباب الالسئيسو منن به قبل موته ويوم الهنه ١٥) "﴿ اوركونَ ابل كتاب تبيل مرالبت ضرور پهلے اور قيامت كون ان پر گواه بول كـ ﴾

ه خمیری پے در پے پیسی علیه السال می طرف دا جع می طرف دا جع میں ۔ لہذا بدی خمیر خدا کی طرف یا جع کرناصیح نہیں ۔ کیونکہ اس رکوع میں خدا تعالیٰ کی ب ضائر پینکلم ہیں ۔''ف عد ف و نسا ، دف عذا ، قالمذا ، یا، سدو تبھ ''اہذا بدکی خمیر خدا کی طرف دا جی نہیں

ا کان سے ایمان سے ایمان فیر شرق بلاوجہ وقرینه مراد لینا ہوگا۔ کیونکہ اگر زبوق روح کے وقت ایمان لاتے میں تو میشر نیا معتبر نہیں اور قرآن عزیز کے استعمال کے خلاف ہوگا۔ چنانچے سور وابقر ومیں ہی ۲۰ جگہ ایمان کا لفظ آیا ہے اور سب جگہ ایمان شرق مر دہے۔

اور مرزا قادیانی نے (ازالہ اوب مص ۲۷س، خزائن جسص، ۳۵) میں لکھی ہے کہ''جوشخص الحاد کا ارادہ نہیں رکھتا اس کے لئے سیدھی راہ یمی ہے کہ قرآن کریم کے معنی اس کے مروجہ اور مصطلحہ الفاظ کے لحاظ ہے کرے ورنہ تفسیر بالرائے ہوگی۔''

اور( حقیقت الوی ۱۳۲۵، فزائن ج۲۶ ص۱۳۷) میں ہے کہ:''جم اس بات کے مجاز نہیں کہا پنی طرف ہے کوئی ایسے معنی ایجاد کریں کہ جوقر آن کریم کے بیان کر دہ معنوں سے مغائر اور مخالف ہوں۔''

والسيموقعه بربجائ لفظ قبل موند كي عندمونه ياحين موند جائج تقاراس

موقعة بلموتة بالكل خلاف بلاغت ہوگا۔

سا ..... اوراگر میمعنی ہیں کہ اپنی زندگی میں کسی دن مرنے سے پہلے ایمان لے آتے ہیں تو یہ بالبداستہ غلط ہے۔ کیونکہ واقعہ کے خلاف ہے اور نیز بیرقید بھی لغوہ وگی۔ اس کے لائے ہے کچھ فائد وہیں محض لاطائل ہے۔ جبیبا کہ کوئی شخص کہے میں نے اپنے مرنے سے پہلے نماز پڑھی یاروز ورکھا۔

ہم اس اس صورت میں مضارع مؤکد بنون تا کید خالص استقبال کے لئے نہیں رہتا۔ جس پر تمام نحویوں کا اجماع ہے۔ (شرح جامی کا حاشیہ تملاعبد انحیم ص ۱۲۱، مطبوعہ نولکٹور) میں ہے۔ 'ان النون تخلص المضارع للاستقبال ''

۵......۵ اگر قبل موته کی خمیر کتابی کی طرف راجع کریں تو یکون کی خمیر کس لمرف راجع کریں تو یکون کی خمیر کس لمرف راجع ہوگی۔حالا تکه ظاہر ہے کہ پیٹم بیرتو حضرت عیسیٰ علیه اسلام کے لئے ہے۔اور آٹھ خمیریں اس ترقبل بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہیں۔ تو پھر بیدا نتشار ضائز لازم آتا ہے۔

خودمرزا قادیانی نے (ازالدہ ہام ۱۳۸۰ نزائن جسم ۱۳۸۸ میں قبل موقہ کی کے فیم برعیسی علیہ السلامی طرف راجع کی ہے اور معنی میں تحریف کی ای قبل ایسانله بسموقہ جس کا خلاصہ یہ ہے۔ یعنی کوئی اہل کما بہیں مگر البتہ ضرورا بمان رکھتے ہیں کہ سے بقینی طور پرصلیب کی موت ہیں ایمان لانے سے پہلے موت سے نہیں مرا صرف شکوک وشہرت ہیں۔ ان کی طبعی موت پر ایمان لانے سے پہلے مرزا قادیانی نے اس میں مضارع موکو کدوجوا سقبال کے لئے ہے حال بنایا اور قبل موقہ میں ایمان مقدر نکالا اور ایک مجمل مطلب نکالا اور پھر بھی غلط اور خلاف واقع ہے۔ کیونکہ وہ بہود جو صفور تالیق مقدر نکالا اور ایک مجمل مطلب نکالا اور پھر بھی غلط اور خلاف واقع ہے۔ کیونکہ وہ بہود جو صفور تالیق میں ہے کہ نہ بھر بھر بھر بھر بھی یہ مطلب نکل سکتا ہے کہ ان کا یہ اتباع طن میسی علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے ہے۔ لیکن قرب موت کے زمانہ میں جب عیسی علیہ السلام کو زندہ مشاہدہ کرلیں گے ۔ تو ان کو ظاہر ہو جائے گا کہ ہمارا طن غلط تھا۔ بعض مرزائیوں نے اپنے نبی کی غلطی کی اصلاح کی ہے اور بہی خمیر شرکی جائے گا کہ ہمارا طن غلط تھا۔ بعض مرزائیوں نے اپنے نبی کی غلطی کی اصلاح کی ہے اور بہی خیر شرکی مراو لیتے ہیں اور مضارع موکد نبون تقیلہ کو ہمتی حال کے جو با جماع نجاۃ خالص استقبال کے لئے ہوا ور تمان مخمیر ول میں انتشار ڈالتے ہیں۔ یعنی بہی ضمیر قبل کی طرف اور موتہ کی ضمیر میں انتشار ڈالتے ہیں۔ یعنی ہوئی اہل کتاب نہیں۔ مگر ضرور ایمان رکھتا ہے۔ عیسی طرف اور یکون کی شرف کوئی اہل کتاب نہیں۔ مگر ضرور ایمان رکھتا ہے۔ عیسی طرف اور یکون کی شیر عیسیٰ کی طرف اور میان کوئیاں کی طرف اور کیان کوئیاں کوئیاں کوئی اہل کتاب نہیں۔ مگر ضرور ایمان رکھتا ہے۔ عیسیٰ

عليه السلام كِل پرائي موت - معرت ابو جريرة كى مديث مِن قَلِ مَع مَن ابى موسطة عرب ابن مريم عدلاية المسال المسال واقرواان شئتم وان من يسعيدها ابو هريرة ثلث

حاک ما بشریعة نبیآ میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا در در میرا کا در امیر عادل مو صلیب کو ژب ناکم دیرا میرا العالمین آ

کان اذا حدث عن ابع هریرة عن النبی الیسی ا

السلام نبى وانه نار والبياض ينزل بيز

کی دن مرنے سے پہلے ایمان لے ہاور نیز بہ قید بھی لغو ہوگی۔ اس کے ساکمے میں نے اپنے مرنے سے پہلے

ن تاکید خالص استقبال کے لئے نہیں چملہ عبدالکیم ص ۱۶۱،مطبوعہ نوکشور) میں

ا جع کریں تو یکون کی ضمیر کس طرف م کے لئے ہے۔اور آٹھ ضمیریں اس بضائر لازم آتا ہے۔

۳۸ بزائن جهم ۲۹۸) میں قبل موتہ
کی ای قبیل ایمانه بموتہ جس
رکھتے ہیں کہ سے بینی طور پرصلیب کی
موت پر ایمان لانے سے پہلے
موت پر ایمان لانے سے پہلے
اقع ہے۔ کیونکہ وہ یہود جوحضو ہوگیاتے
العام کی موت سے پہلے ہے۔
العام کی موت سے پہلے ہیا۔
العام کی موت سے پہلے پہلے ہے۔
العام کی اصلاح کی ہے اور بہ کی ضمیر
مشاہدہ کر لیس گے۔ تو ان کو ظاہر ہو
میمان سے ایمان لغوی لینی غیر شرعی
معان سے اعمان لغوی العنی غیر شرعی
معان سے اور موتہ کی طرف کی طرف اور موتہ کی ضمیر کتابی کی

ں۔مگرضرورایمان رکھتا ہے۔عیسیٰ

المیالسلام تے قتل پراپی موت ہے پہلے اورعیسی علیدالسلام قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ معرب ابو ہرری کی حدیث میں قبل موند کی خمیر حضرت عیسی علید السلام کی طرف راجع فر مائی گئی ہے جورفرع بمي يه- 'عن ابي هريرة قال قال رسول الله عيرالله يوشك ان ينزل فيكم ابن مريم عدلا يقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويغيض المال حتى يكون السجئة الواحدة لله رب العالمين واقرواان شئتم وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته .... الخ! ثم يعيدهها أبو هريرة تلث مرات (مسلم ج١ ص٧٨، باب نزول عيسى عليه السلام حاكما بشريعة نبياً عَيْنَهُ، تفسير ابن كثير ج٢ ص٤٠٤، زير آيت أن من أهل الكتاب، درمنشور ج٢ ص٢٤١) " ﴿ ابو برير مَلِي عَلَيْ بيان كرت عِي كدرسول التَّمَيَّ فَي خرمايا كم مِين این مریم خلیفہ اور امیر عادل ہوکر نازل ہوں گے۔ دجال گوقل کریں گے اور خزیر کے قتل کا اور صلیب کے تو زنے کا تھم دیں گے اور جزیہ کوموقو ف کردیں گے اور مال کو بہادیں گے۔ یہاں تک كتجده ايك اللهرب العالمين بى ك لئ موجائ كأراكر عاموتوية يت برهو وان من اهل الكتب الاليدة من به قبل موته "اينى برابل كتاب عيلى عليدالسلام بران كى موت \_ پہلے ایمان لائے گا۔ پھرابو ہر بر ہاں کوتین دفعہ و ہراتے تھے۔ بیحدیث صاف ہتلا رہی ہے کہ خود حضور الليكة نے حدیث نزول عیسیٰ علیه السلام فر مانے کے بعد اشتباد آبیآیت تلاوت فر مائی ہے۔ *چراس کوابو برریهٔ بھی د ہراتے متصاور بخاری ومسلم وغیر ہ کی روایتوں میں ہی لفظ جن میں ابو ہر ری*هٔ برموقوف ہے۔ وہ مجھی مرفوع ہی کے حکم میں ہے۔ بلک مرفوع ہی ہے۔ ﴾

کوتکه امام طاوی نے ابن سرین سے کھا ہے۔ 'عن محمد بن سیرین انہ کان اذا حدث عن ابی هریر ؓ فقیل له عن النبی علی فقال کل حدیث ابی هریر ؓ عن النبی علی فقال کل حدیث ابی هریر ؓ عن النبی علی الله فقال کل حدیث ابی هریر ؓ عن النبی علی الله فقال (شرح معلی الاثار ج ۱ ص ۱۹ ، باب سور الهر ق) ' ﴿ تحدیث بیان کرتے توان سے کی نے ہو چھا کہ کیا تجھا ہے کہ سے ابن سرین نے کہا کہ ابو ہریر ؓ کی ہر حدیث تجھا ہے کہ سے ۔ ﴾ سے ابو ہریر ؓ مرفوعاً لیس بینی وبین عیسیٰ علیه السلام نبی وانہ نازل فاذا رأیتموہ فاعرفوہ رجل مربوع الی الحمرة والبیاض یننزل بین الممصرتین کان راسه یقطروان لم یصبه بلل

فيقاتل الناس على الاسلام فيدق الصلب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه المسيح ويهلك الله في زمانه الملل كلها الا الاسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال فيم كن في الارض اربعين سنة شم يتوفى فيصلى عليه المسلمون (اخرج ابوداؤدج ٢ ص ١٣٠٠ باب خروج الدجال) " (ابو برية ت مرفوعاً روايت مي كم حضوط الله في أي المريز عالى كرميز عالى المريز على المراور عينى عليه السلام كردميان كوئى ني ني بيل بوااور حقيق وه نازل بول كي جب الن كود يمويج إن لوده ايك آدمي متوسط سرخ فيد بول كي دوج ورون مين نازل بول كي كويا كرس عياني نيك ربا ب الرجيزي ني من نيل كياراسلام يرجها وكرين كي مسلب كوتو ثرف اور خزير كوتل كرف كاحكم وين كياور جزيك موقوف كرين كي دان كي دان مي الشعالي اسلام كي سواتمام ديون كو باك كرد كا اور جزيك النيك من من من ويل كو والت بوكي مسلمان نماز جنازه ويوسيس كريك المراوي المين من ربين كي يجرو فات بوكي مسلمان نماز جنازه ويوسيس كريك .

اور حفرت ابن عباس کی سیح روایت میں ہے کہ: 'قبل موت ای قبل موت عیسیٰ علیه السلام (تفسیر ابن جریر ج ۲ ص ۱۰۱) '' (یعن قبل موت کی شمیر کام جعیسیٰ علیه السلام ہے۔ ﴾

اورعلامدابن كثيرا في تغير المن كثيرا في تغير سياق الاية هذا القول هوا المسيدة يت كسياق سي يمي مقصود. اور حافظ حديث علامدابن

هريرة الى ان الضمير ..... فى الى الا ليدومنن بعيسى قبل ابن جرير من طريق سعيد رجاء عن الحسن قال قبل م كن اذانزل المنوا به اجمعون عمر الكور فى الك وانكر فى الك اورموت كيم عيدالسلام كالم اورموت كيم عيدالسلام كالم ابن جمير كر هر يق سامات حج كر الله وانكر وايت مي كر الله والدحج كر الله والدحج كر الله والدحج كر الله والدح كر الله والله والدح كر الله والدح كر الله والدح كر الله والدح كر الله والدح

المين شركي بخارى و المين شركي بخارى و الفير بير جااص م القير اليروب المعودة المين على الله و المعلى الله و المعلى الله و المعلى المال و المعلى الناس و يكون المعلى المعلى

اورعلامه ابن کثرای تفیر می لکھتے ہیں کہ: ' هو الصحیح لانه المقصود من سیاق الایة هذا القول هوا لحق (تفسیر ابن کثیر ج۲ ص٤٠٢) ' ولینی بی سی می سیاق الایة هذا الدول هوا دے اور یہی قول حق ہے۔ کہ

قبل موتهم کی قرائت شاذہے

ُقر اُت شاذه بالا تفاق قرآن كريم نبيل بلكة رُات متواتر وقرآن باوراس كي تينول روايتي غيرضيح اورمنكرادرضعيف بي- موتسه ای قبیل موت نیر ج۲ ص۲۰۱) "﴿ یعیٰ

ؤمنن به فی سیاق ذکر فی سیاق الی غیره الا بر عن الرسول تقوم به الایة اذاکان الامر علی موت عیسی (تفسر ابن یال ذکری یاان کی ماں اور بیاتی جست کے ماتھ جس الی الی بیاتی جست قائم الی بیاتی بیات

.

دیتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ صالح نے کہا کے کہا کے کہا کہ کرتے تھے۔ میں نے کی کواس سے بڑہ اللہ اللہ اللہ کا دیتا تھا۔

علاوہ ازیں قراۃ شاذہ کوقر اُسے
ہے۔نہ کہ قرآۃ متواترہ کوقراۃ شاذہ پرلہذ
کتاب اپنی موت سے پہلے بیخی قوم یہودا
لائیں گے۔گواس وقت بہت قبل ایمان ا لائیں گے۔اقل زبوق روح کے وقت نہجی موت سے پہلے سب کے مسب ایمال حیات ونزول عسیٰ علیہ السلام ماتے ہو۔ معنی میں مغالطہ کھایا ہے۔

ايك شبه كاازاله

قرآن کریم کی اس آیت -عیسیٰ علیه السلام کے نزول کے زمانہ میں' نہ یہودیت رہے گی نہ نصرانیت - چنانچ ہ اورعیسیٰ علیه السلام کے بعد کف اس سے تمام مسلمان ہلاک ہوجا کیں گے اللہ کہنے والا نہ رہے گا۔ان برصور پھو تکام

"لاتقوم الساعة الاع الزمان)""عن انس قال قال رس الارض الله الله والاتقوم السا باب ذهاب الإيمان اخر الزمان)"

کین آیت 'اغسریناه (مانده:۱۶) ''یعنی جم نے یہودیس با اور آیت ' والقینا ب (مانده:۲۶) ''یعنی جم نے نصاری عم ا یک روایت ملی بی طحد این عباس سے بیان کرتے ہیں۔ (میزان الاعتدال ج۵ سعنوں بردت میں الاعتدال ج۵ سعنوں بردت میں ہے کہ: 'قال احمد بن حنبل له (ای لعلی بن طلحه) اشیاء منکرات وقال وحیم لم یسمع علی بن طلحه عن ابن عباس " لیخی امام احمد بن خبل فرماتے ہیں کہ کی بن طخری بہت ی روایتی مکر ہیں اور وجیم فرماتے ہیں کہ کی بن طخری بہت ی روایتی مکر ہیں اور وجیم فرماتے ہیں کہ کھنائی ہیں اور (تہذیت اجذیب ج۵ سائی ہیں اور (تہذیت اجذیب ج۵ سائی ہیں اور الہذیت اجذیب ج۵ سائی ہیں اور تہذیت اجذیب ج۵ سائی ہیں عباس ولم یسمع عنه بینهما مجاهد"

اور (جه ۱۵۰۵) على م كن "قسال يعقوب بن سفيان ضعيف الحديث منكر ليس بمحمود المذهب "يتى على بن طلح ابن عباس مدوايت كرتے بيل حالانكه ان سے ساع حاصل نيس ان دونوں كے درميان مجابد كاواسط ہے اور يعقوب بن سفيان نے كہا كه على بن طلح ضعيف الحديث مكر ہے۔ اس كاند بب اچھانہيں۔

اور (تقریب المجدیب می اس اس کرد ''علی بن طلحه ارسل عن ابن عبساس ولم یره ''یعن علی بن طلحه ابن عباس سروایت کرنا ہے۔ حالا تک علی بن طلحہ نے ان کو دیکھا تک نہیں۔

اسس اوردوسری روایت الوط یقد سے بیکنیت ہے۔ موئی بن مسعودی یا شخ یکی بن بانی کی پہلا بالکل ضعف اوردوسرا مجبول (یران اعتمال ۲۰ ۵ ۲۲ ۵) ش ہے کہ: 'تکلم فیه احمد وضعفه القرمذی وقال ابن خزیمه لااحتج به ''یعنی امام احمد نے اس میں کلام کیا اور تر فدی نے اس کو ضعف کہا اور ابن فریمہ نے کہا کہ اس کی روایت سے جمت نہ پکڑی جائے اور (تقریب الجذیب ۲۰ س ۱۵) میں ہے کہ: ''اب و حد ذیف غیر منسوب شیخ یحییٰ بن هانی مجهول''

سراس اور تیری روایت محمد الرازی سے ب ( مران الاعتدال الله ملا البخاری فیه نظر المناکیر وقال البخاری فیه نظر وکذبه ابوزرعه سد وعن الکوسخ قال اشهدانه کذا وقال صالح کنانتهم ابن حمید فی کل شدی محدثنا مارایت اجری علی الله منه کان یاخذ اسادیث الناس فیقلب بعضه "یحی این شیب فرمایا کری بیان کرنے الناس فیقلب بعضه "یحی این شیب فرمایا کری بیان کرنے والا ہے۔ بخاری نے کہاس می نظر ہے۔ ابوزر عدت اس کو جموع کہا کہا کی میں شرادت

ہے۔اس کا ذہب اچھانہیں۔

روایت مل علی بن طلح ابن عباس سے بیان کرتے ہیں۔ (میزان سے کین کرتے ہیں۔ (میزان سے کین کرتے ہیں۔ (میزان سے کین ک میں ہے کہ: 'قال احمد بن حنبل له (ای لعلی بن فلک بن قال وحیم لم یسمع علی بن طلحه عن ابن عباس '' مبل قرماتے ہیں کے علی بن طلح کی بہت ی روایتیں مکر ہیں اور وجم

المن عباس سي كه منابى نيس اور (تهذيت البنديب حص اور) يس حه عن ابن عباس ولم يسمع عنه بينهما مجاهد " على م كن "قال يعقوب بن سفيان ضعيف الحديث خدب "يني على بن طلح ابن عباس" سدوايت كرت بي حالا لكه فول كردميان عجام كاوارط م اوريعقوب بن مفيان ني كها كه

بن اسل عن ابن المساعن ابن الملحة السل عن ابن المحاين عباس عن ابن المحاين عباس عدوايت كرنا مرحالا نكم على بن طلحة ال

ری دوایت ابوط یفدے ہے یکنیت ہے۔ موی بن مسعودی یا شخ اور دوسرا مجول (میران اعتدال ۲۰ س ۵۹۲) میں ہے کہ: "تکلم ی وقال ابن خزیمه لااحتج به "بیخی امام احمد نے اس میں یک کھا اور این خزیمہ نے کہا کہ اس کی دوایت سے جمت نہ پکڑی میں کہا دو سیف ہے کہ: "اب و حد ذیاف عیس منسوب شیخ

ی روایت محمد بن حمید الرازی سے ہے۔ (یزان الاعتمال کا البخاری فیه نظر المناکیر وقال البخاری فیه نظر من الکوسخ قال اشهدانه کذا وقال صالح کنانتهم ی محدثنا مارایت اجری علی الله منه کان یاخذ منه ی الله منه کان یاخذ منه ی الله منه کان یا کرد من حمد کیر مکر بیان کرنے منه کاروخوٹا کہا کو تا کہا یمن شہادت الوزور مراح الوزور مراح الله کا کو تا کہا یمن شہادت

ویتا ہوں کہ وہ جمونا ہے۔ صالح نے کہا کہ ہم ابن حمید کو ہر حدیث میں جو بیان کرتامتہم سمجما کرتے تھے میں نے کسی کواس سے بڑھ کردلیرنہیں دیکھا۔ حدیث کولیتا تھااوراس کے بعض کو الٹ پلیٹ کردیتا تھا۔

علاوہ ازیں قراۃ شاذہ کوقر اُت متواترہ اوراحادیث متواترہ کے معنی پڑل کرنا واجب ہے۔ نہ کہ قراۃ متواترہ کوقراۃ شاذہ پر لبندااس قراۃ شاذہ کی روسے یہ معنی ہوں گے کہ سب اہل کتاب اپنی موت سے پہلے یعنی قوم یہووا پنے فنا ہونے سے قبل حضرت عیسی علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ گواس وقت بہت قبیل ایمان لاتے ہیں یا سب اہل کتاب اپنی موت سے پہلے ایمان لائیں گے۔ اوّل زہوق روح کے وقت جومعتر اور مفیر نہیں ، نزول عیسی علیہ السلام کے بعد اپنی موت سے پہلے ایمان لائیں گے۔ علامہ نووی باوجود احادیث متواترہ ہے جات و نزول عیسی علیہ السلام مانتے ہوئے صرف اس قراۃ شاذہ ضعفہ کی وجہ سے اس آیت کے معنی میں مخالطہ کھایا ہے۔

ايك شبه كاازاله

قرآن کریم کی اس آیت سے اور احادیث نبویہ سے نابت ہے کہ قریب قیامت میں عیسی علیا اللهم کے نزول کے زمانہ میں سوائے اسلام کے سب دین ہلاک کردئے جائیں، گے۔ نہ یہودیت رہے گی ندھر انیت ۔ چنانچہ خودمرز اقادیانی بھی تتلیم کرتے ہیں۔

اور عینی علی السلام کے بعد کفروشرک تھیلے گا یہاں تک کدا کیفتم کی شندی ہوا چلے گ اس سے تمام مسلمان ہلاک ہوجا کیں گے اور و نیا میں سب مشرکین اور کا فررہ جا کیں گے کوئی اللہ اللہ کہنے والا ندر ہے گا۔ان برصور بھو تکا جائے گا اور دنیا کا خاتمہ ہوگا۔

"لاتقوم الساعة الاعلى شرار الناس (ابن ماجه ص٢٩٢، بابشدة الزمان)""عن انس قال قال رسول الله عَنْ الله على الساعة حتى لا يقال فى الارض الله الله و لا تقوم الساعة على احد يقول الله الله (مسلم ١٠ ص ٨٤، باب ذهاب الايمان اخر الزمان)"

ليكن آيت "اغريف ابينهم العداوة والبغضاء السي يوم القيمة (مائده: ١٤) "بيني بم في يهود من بالهي يغض وعداوت قيامت تك ذال دى -

اورآیت'والقینا بینهم لعداوة والبغضاء الی یوم القیامة (مانده:٦٤)''یعی بم نے نصاری میں باہی پخض وعداوت قیامت تک ڈالدی۔

اورآ يت 'جاعل الدنين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة (آل عسران:٥٠) ''نين اسعين عليه السلام من تير متبعين كوكافرون برقيامت تك عالب ركن والا بول سعمعلوم بوتا بركد ببوداورنسارى قيامت تك ربي گر

"قال رسول الله عَلَيْهِ لن يبرح هذا الدين قائماً يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة (صحيح مسلم ج٢ ص١٤٣٠ باب قوله عَلَيْهُ لا تنزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق مشكوة ج٣٣٠ كتاب الجهاد)"

"اخرج مسلم عن جابر قال سمعت النبى عَنْ الله يقول لا تزال طائفة من امتى يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة قال فينزل عيسى عليه السلام بن مريم (مسلم ج ١ ص ٨٧٠ باب نزول عيسى بن مريم مشكرة ص ٤٨٠ باب قرب الساعة)"

''وقال معاذ وهم بالشام (بخارىج ١ ص ١٤٥)''

"وفی حاشیته ان فی المسلم حتی یاتیهم الساعة "یمنی یردین اسلام بر جهاد کرتی رہے گی۔ پھر عینی بن قیامت رہے گا۔ مسلم انوں کی ایک جماعت قیامت تک اسلام پر جهاد کرتی رہے گی۔ پھر عینی بن مریم بازل ہوں گے۔ ان احادیث سے معلوم ہول کہ سلمان بھی قیامت تک رہیں گے۔ یہاں تک کدان پر قیامت آئی ۔ السی یہ وہ القیمة سے مراوز مانیز ول عینی علیه السلام ہے۔ کونکویسی علیه السلام یوم القیامہ کی ایک بڑی علامت ہیں اوران کانزول بالکل قیامت کرقریب بی سے دین پیدا نام اوران عساکر نے نعمان بن بشیر بی ہے۔ چنا نچد درمنشور میں بہت آثار کھے ہیں۔ ابن ابی حام اوران عساکر نے نعمان بن بشیر سے یہ حدیث دوایت کی اوراس کے بعد نعمان بن بشیر نے استشہاداً بیا تیت پڑھی" جساعہ المذیب المدین اتب عول فوق الذین کفروا الی یوم القیمة "اور (کراممال سے ۱۳۵۳ می میں ہے۔ اور ابن عساکر نے معاویہ سے اس حدیث کا افراج کیا اور محاویہ نے اس کے بعد اس آ یہ کوئر حا۔ فق الباری شرح کی بخاری میں ہے کہ: "ان المداد بقیما ما السماعة ساعتهم وان المداد بالذین یکونون ببیت المقدس الذین بھے صدرهم الدجال اذا خرج فینزل عیسی علیهم قیقتل الدجال ویظهر الدین میں زمن عیسی ثم بعد موت عیسی تهب الربح المذکورہ "قیامت سے مراد حاص ان کی قیامت مراد حاورہ وگوگ ہیں جن کو ان کی قیامت مراد حاورہ وگوگ ہیں جن کو کوئی سے مراد حاص کی کان سے مراد وگوگ ہیں جن کوئوں کے ان سے مراد وگوگ ہیں جن کوئوں کی کی میں مراد حاورہ وگوگ ہیں جن کوئوں کی کان سے مراد وگوگ ہیں جن کوئوں کی کی کی کوئوں کی کان سے مراد وگوگ ہیں جن کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کی کان سے مراد وگوگ ہیں جن کوئوں کی کی کوئوں کوئوں کی کوئوں کوئوں کی کو

وجال محاصرہ کرے گا جب وہ آ فرما کیں گے اوران کے ذمانہ پلر بعد شنڈی ہوا چلے گ - جس سے بیں سب یہودونصاری فنا ہوجا کے بعد مسلمان بھی ہلاک ہوجا پر قائم ہوگی - حاصل کلام ہے کہ یوم القیامہ کے حقیقی معنی سے ہیں -نیم القیامہ کے حقیقی معنی سے ہیں -فلا ہر ہے کہ اس وقت تک جب اور کافرین پر غلبہ کیے متصور ہوسکا

فجوائے حدیث'مہ ہے۔جو صغریٰ قیامت ہے۔لم قیامت قائم ہونے تک بغض او علیدالسلام ہے۔ایسے بی مسلم

علیدانسلام ہے۔ایسے ہی سعم ان پر قیامت قائم ہونے کازما یا الی یوم القیا یوم القیامہ کی ایک بڑی علام

قامت کی علامات کبرگ کالا جائیں گی لیخی ایک ایک نور تنیسری آیت سے حیار

مستقیم (زخرف: ۱۱: اوپرکی آیتول ش فروری "تغیر حکمامرفوع بے دخود ح "وانه لعل

ورته تعد عليهما السلام قبل إ دجان محاصرہ کرے گا جب وہ نکلے گا۔ پس عینی علیہ السلام ان پر نازل ہوں گے اور دجال کوئل فرمائیں گے اور ان کے زمانہ بیں اللہ تعالی دین کوغالب کرے گا۔ پھر عینی علیہ السلام کی موت کے بعد شخندی ہوا چلے گی۔ جس سے تمام مسلمان ہلاک ہوجائیں گے۔ غرض عینی علیہ السلام کے زمانہ میں سب یہود و نصاری فنا ہوجائیں گے اور ان پر قیامت آجائے گی اور عینی علیہ السلام کی موت کے بعد مسلمان بھی ہلاک ہوجائیں گے اور ان پر قیامت آجائے گی۔ پھر قیامت کبری شرار الناس پر قائم ہوگی۔ حاصل کلام میہ ہے کہ یوم القیامہ کے حقیقی معنی تو یہاں متصورہی نہیں ہو سے ۔ کیونکہ یوم القیامہ کے حقیقی معنی تو یہاں متصورہی نہیں ہو سے ۔ کیونکہ فلا ہر ہے کہ اس وقت تک جب کہ کوئی بھی دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ یہود اور نصاری میں بغض اور عناد اور کافرین پر غلبہ کیے متصور ہوسکتا ہے؟۔ بہر حال یوم القیامہ کے مجازی معنی لئے جائیں گے۔ اور کافرین پر غلبہ کیے متصور ہوسکتا ہے؟۔ بہر حال یوم القیامہ کے مجازی معنی لئے جائیں گے۔

بھوائے صدیث' من مات فقد قامت قیامته ''لینی خاص ان کی قیامت مراد ہے۔ جو صغری قیامت ہے۔ البغدا آیت کے بیمعنی ہوں گے کہ ہم نے یہوداور نصاری میں ان پر قیامت قائم ہونے تک بغض اور عزاد ڈال دیا اور ان پر قیامت قائم ہونے کا ذمانہ زمانہ زول عیسیٰ علیدالسلام ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں کو ان پر قیامت قائم ہونے تک کافروں پر غالب رکھے گا اور ان پر قیامت قائم ہونے کا زمانہ ٹھنڈی ہوا چلنے کا زمانہ ہے۔

یا الی یوم القیامة سےمراوز مانیزول سین علیدالسلام ہے۔ کیونکیسی علیدالسلام ہوں کا الی یوم القیامة سےمراوز مانیزول بالکل قیامت کبری کے قریب ہی ہے اور قیامت کی علامت کبری کا یوم القیامہ میں ہی شار ہے۔ کیونکداس وقت صغری قیامتیں شروع ہو جا کیں گی ۔ یعنی ایک آیک نوع کافنا ہونا اور ان پر قیامت قائم ہونا۔

تيسرى آيت سے حيات عيسىٰ عليه السلام كاثبوت

سست "انه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوا هذا صراط مستقيم (زخرف:٢١)"انه كي خمير معزت عيلى عليه السام كي طرف راجع ب- ين كاذكر اوپرك آيون ش ذكور ب- چنانجه ابن عباس اورايو بريرة اس آيت كي فير مي فرمات بي بلك يقير عكم امروع بي الله يقير عكم امروع بي وتود من وقت الله في بيان فرمائى ب-

"وانه لعلم للساعة قال ابن عباس اى خروج عيسى بن مريم عليهما السلام قبل يوم القيامة (واخرجه فتح البيان ج ٨ ص ٣١١، الحاكم ج٢ اعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة الين المين التبعين كوكافرول برقيامت تك عالب موتائي كريوداورنسارى قيامت تكريس كريس كريوداورنسارى قيامت تكريس كريس

ول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الدين قائماً يقاتل عليه عصابة في تقوم الساعة (صحيح مسلم ج٢ ص١٤٣٠ باب قوله عَلَيْ الله لا طلعرين على الحق مشكوة ج٣٠، كتاب الجهاد)

سلم عن جابر قال سمعت النبى سُلَوْلَا يقول لا تزال طائفة أي الحق ظاهرين الى يوم القيامة قال فينزل عيسى عليه علم ج١ ص٨٤، باب نزول عيسى بن مريم، مشكوة ص٠٤٨، باب

اذ وهم بالشام (بخاری ج ۱ ص ۱۵) "
اشیته آن فی المسلم حتی یاتیهم الساعة "یعی ید ین اسلام بر جهاد کرتی رہے گری گرسی بن بن اصلام بر جهاد کرتی رہے گرسی بن بن اصادیث سے معلوم ہول کے مسلمان بھی قیامت تک رہیں گے۔ یہاں بال اسی یوم المقیمة سے مرادز مانیز ول عیلی علیا اسلام ہے۔

مل السی یوم المقیمة سے مرادز مانیز ول عیلی علیا اسلام ہے۔

میامی کا ایک بوی علامت ہیں اور ان کا نزول بالکل قیامت کے قریب میں این بیر سے این ابی ماتم اور ابن عساکر نے نعمان بن بیر میں کے بعد نعمان بن بیر شر نے استماداً ہی یوم المقیمة "اور (کن العمال ج ۱۳ میں ۱۳۵۰ کیا میں کیا خراج کیا گری ما ۔ فرق الباری شرح سے بخاری علی ہے کہ "ان المواد کیا جو سے الباری شرح سے بخاری علی ہے کہ "ان المواد کیا عیسی علیهم قیقتل الدجال ویظهر الدین میں جو الدین عمراد واوگ ہیں جن کو میں میں جو الدین سے مراد واوگ ہیں جن کو سے مراد واوگ ہیں کو

ص ٤٤٨) "" وابن مردويه عنه مرفوعا وعن ابي هريرة نحوه اخرجه عبدبن حميد"

''اخرج العریبابی وسعید بن منصور و مسدود عبدبن حمید وابن ابی حساتم و طبرانی من طرق عن ابن عباس فی قوله وانه لعلم للساعة قال خروج عیسیٰ قبل یوم القیامة (تفسیر درمنشور ج۲ ص۲۰) " ﴿ابن عباسٌ نے کہا کہ انبه لعلم للساعة یعی عینی بن مریم کا قیامت سے پہلے ظہور فرمانا۔ ماکم اوراین مرومین نے ابن عباسٌ سے اس کوم فوعاً روایت کیا ہے اورای طرح ابو ہریرہ سے عبدبن حمید نے روایت کی ہے۔ ﴾

"الصحيح انه عائد على عيسى عليه السلام فان السياق في ذكره . ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة كماقال تبارك وتعالى وان من اهل الكتاب الاليؤمن به قبل موته اى قبل موت عيسى عليه السلام ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ويؤيد هذا المعنى القراة الاخرى وانه لعلم للساعة اى امارة دليل على وقوع الساعة قال مجاهد وانه لعلم للساعة اى اية للساعة خروج عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة وهكذاروى عن ابى هريرة وابن عباس وابى العاليه وابى مالك وعكرمه والحسن وقتادة وضحاك وغيرهم وقد تواترت الاحاديث عن رسول الله عليه أنه خبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة اماماً عادلًا وحكماً مقسطاً (تفسير ابن كثيرج٧ ص٧١) " ﴿ تَعْجَ يه ب كَفْمِير معزت عِيلى عليه السلام كى طرف بحرتى بيد كونكم آيت كاسياق انبی کے ذکر میں ہے۔ پھراس سے ان کا قیامت سے پہلے نزول مراد ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔' وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته ''يعنی سبائل كابيلی علیدالسلام پران کیموت سے پہلے ایمان لا کیں گے اوراس معنی کی دوسری قرآ ، بھی تائید کرتی ب-انسه لعلم للساعة يعى عيسى عليه السلام قيامت كوقوع يردليل اورعلامت بي اوريام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا خروج قیامت کی علامت ہے اور اس طرح ابو ہریرہ وابن عباس اور ابو العالیہ اور ابو ما لک اور عکرمہ اور حسن اور قباوہ اور ضحاک وغیر ہم ہے مروی ہے اور رسول النبطیعی سے احادیث تو اتر کو پینچ گئیں کہ حضو والگیا نے خبر دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے نازل ہوں گے۔امام عادل اور حاکم عادل ہوکر۔ ﴾

''(تفسیرمه مدارك ج ٤ ص۹۳، تفسی تفسیر كبیر ج۲۷ ص۲۲ جلالین ص۲۰ ٤، درمنشر اور انتخل نے جُوُ

خلاف ظاہر ہے۔ کیونکدان مرجع کاصریحاً بضمناً ،حکماً مقا (قدر:۱) "اس میں ضمیر منز ندکورہے اور" قبل ہوالله خود حضور مگالیة نے جیرا کہ ال

وو سوولوسے سے بین کرام کوئی نہیں ہے کہ صحابہ کرام یہ ہوا کہ نزول حضرت عیسیٰ ضرور تشریف لا کیں گے۔ قب دیجئے کہ اتباع میری کرو کا قیامت تک رہے گا۔ کیونکا السلام کا نزول اس امت م

چونھی آیت سے حیار سم..... " السلام یاد کراس واقعہ کو کہ ج

نوث!اس آ سکے۔ایڈارسانی تو کجا۔ کانٹوں کا تاج سر پردکھا گا چھوڑ گئے یہ کیسے ہوسکتا۔ فرمائے گا کہ بنی اسرائیل

کف ہے؟۔ کہ یہود کے

r وعاوعن ابی هریرهؓ نحوه اخرجه

بن منصور ومسدود عبدبن حمید عن ابن عباس فی قوله وانه لعلم یامة (تفسیر درمنشور ج٦ ص٢٠) " سئی بن مریم کا قیامت سے پہلے ظہور فرمانا۔ ماروای طرح ابو ہریا گھے۔

عليه السلام فان السياق في ذكره كماقال تبارك وتعالى وان من اهل تعيسي عليه السلام ويوم القيامة لقراة الأخرى وانه لعلم للساعة اي مدوانه لعلم للساعة اي اية للساعة ة وهكذاروي عن ابي هريرةٌ وابن والحسن وقتادة وضحاك وغيرهم لهُ عَلِيْهِ انه خبر بنزول عيسىٰ عليه حكماً مقسطاً (تفسير ابن كثيرج٧ م كىطرف پرقى ہے۔ كونكة بت كاسياق ، پہلے نزول مراد ہے۔جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے به قبل موته "يعنى سب الل كتابيسى اوراس معنی کی دوسری قرآة بھی تائيد كرتی ت کے وقوع پر دلیل اور علامت ہیں اور مجاہد ج قیامت کی علامت ہے اور اس طرح ۔ اورحسن اور قبادہ اور ضحاک وغیر ہم ہے

یں کہ حضور علاق نے خبر دی ہے کہ عیسیٰ علیہ

حاكم عادل موكر \_ ﴾

"(تفسیر معالم التنزیل ج ٤ ص ٥٠٠ تفسیر کشاف ج ٤ ص ٢٦١ تفسیر مدارك ج ٤ ص ٩٦٠ تفسیر دوح المعانی ج ٢٠ ص ٩٨٠٨٠ تفسیر کبیر ج ٢٠ ص ٩٢٠ تفسیر کبیر ج ٢٧ ص ٢٠٠٠ تفسیر ابی السعود ج ٨ ص ٥٠٠٥ بیضاوی ج ٢ ص ٢٩٤٠ جلالین ص ٤٠٠ درمنشور ج ٦ ص ٢٠) " سبال اک طرح ہے۔

اوربعض نے جو خمیر کو قرآن کریم یا جھ تھا تھا کی طرف عاکد کیا ہے بالکل غیر صحیح اور خلاف ظاہر ہے۔ کیونکدان کا پہلے کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ بلام رضح خمیر کیے عائد کی جاستی ہے۔ مرجع کاصریحا، ضمنا، صکما مقدم ذکر ضروری ہے۔ جیسا کہ '' انسا اندزل نداہ فی لیلة القدر (قدر ۱۰) ''اس میں ضمیر منزل یعنی قرآن کی طرف راجع ہے۔ جواندزل نا میں مندزل ضمنا نکور ہاور''قبل ہواللہ احد (اخلاص ۱۰) ''میں صکما۔ واضح ہو کہ جب صحابر کرام نے بلکہ خود صورت اللہ احد (اخلاص ۱۰) ''میں صکما۔ واضح ہو کہ جب صحابر کرام نے بلکہ خود صورت اللہ احد (اخلاص کا قامت کوئی دوسری تغییر فر مادی ہے قواب کی کوئی نہیں ہے کہ صحاب کرام بلکہ حضو وہ اللہ کی خطاف کوئی دوسری تغییر کرے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ زول حضرت میں علیہ السلام کا قیامت کی نشانی اور علامت ہے۔ وہ قیامت سے پہلے ضرور تر بیف لا نمیں گے۔ قیامت کے وقوع میں ہرگزشک مت کرو ضروروا تھ ہوکر رہے گی اور فرما دین منمون نہ ہوگا۔ دیجئ کہ اتباع میری کرو بی صراط متنقیم ہے۔ اس پر قائم رہو کیونکہ میرا دین منمون نہ ہوگا۔ قیامت تک رہے گا۔ کیونکہ میں آخری نبی ہوں۔ میرے بعد کوئی نبین اور حضرت میں علیہ قیامت تک رہے گا۔ کیونکہ میں آخری نبی ہوں۔ میرے بعد کوئی نبین اور حضرت میں علیہ اللام کا زول اس امت میں نبی ہونے کی حیثیت سے نہ ہوگا۔

چوتھی آیت سے حیات عیسیٰ علیه السلام کا ثبوت

السلام یادکراس وا تعدکوکدجب میں نے بنی اسرائیل عنك (مائده: ۱۱۰) واقعد کا سائد کا سائد

نوٹ!اس آیت سے خوب فلاہر ہے کہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کے قریب بھی نہیں پہنے سکے۔ ایڈ ارسانی تو کجا۔ جبکہ سے علیہ السلام کے ساتھ سے معاملہ کیا گیا ہو کہ طمانچ مارے گئے کانٹوں کا تان سر پررکھا گیا۔ ہاتھوں پاؤں میں پینس ٹھوک دی گئیں۔ یہودا پی وانست میں مارکر چھوڑ گئے یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ اسلام کو تیا مت میں اپنی نعمت واحسان کا ذکر فرمائے گا کہ بنی اسرائیل کو تھے تک چہنچ نہیں دیا۔ کیا یہی نعمت ہے کہ سب گت بنواد نے۔ یہ کیسا کف ہے؟۔ کہ یہود کے ہاتھ پکڑ واکر صلیب پراٹکا دینے کے بعد تیرے سب کرم کروادوں گا۔ پر تیرادم نکلنے ندوں گا اور تحجے جاں بلب بنادوں گا۔ مرزا قادیانی کے ماکا سارا گور کھ دھنداای میں ہے اور اس آیت نے اس گور کھ دھند ھے کو پاش پاش کر دیا۔ لفظ کف اور پھر بنی اسرائنل کو مفعول بنانا اور اس کے صلہ میں لفظ عنک لا ناای لئے ہے اور معنی ہیں کہ میں نے بنی اسرائیل سے بچالیا۔ اوّل تک یہ بنیخ سے دوک لیا اور دوسرے کے بیمعنی ہیں کہ میں نے تھے کو بنی اسرائیل سے بچالیا۔ اوّل صورت میں ایذ ارسانی ممکن بی تبییں ورنداس کے بیمعنی نہیں ہوسکتے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو تھے سے بچالیا اور ان کو تھے سے دوک لیا اور لفظ اعتصام میں بھی یہ بات نہیں ہے۔

(صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۱، باب قول الله تعلی و هو الذی کفا ایدیدهم عنکم)

میں انس بن ما لک اور سلمته بن اکوع سے مروی ہے کوائل کہ سے ۱۸ وی سلح جبل الته نعیم
سے اتر ہے اور نی آلیک اور آپ کے اصحاب پر خفلت میں تملہ کرنا چا با۔ فسلخدهم سلما ان کوسل سے بلاقال پکر لیا۔ حضو ملک نے معاف فرما کر سب کوچوڑ ویا۔ اس پر بیر آیت نازل ہوئی سے بلاقال پکر لیا۔ حضو ملک ہے معاف فرما کر سب کوچوڑ ویا۔ اس پر بیر آیت نازل ہوئی سے دو سلے الله وہ ذات ہے کہ جس نے ان کے ہاتھوں کوتم سے دوک لیا اور سے ایسی الله وہ ذات ہے کہ جس نے ان کے ہاتھوں کوتا ہے دوک لیا یون مدکیا۔ اس سے میں گوئف ہے اور ہرایک دوسرے سے بلاایڈ ارسانی بچائے گئے۔ لیکن جو بات کے ف ت بنی اسرائیل عمل میں ہے وہ اس میں بھی تبیں ہے۔ کوئکہ یہاں بنی اسرائیل کا کف ہے۔ ذات عیسی علی السلام ہے جس کے بیمعنی تبیس کے میں نے بنی اسرائیل کوئسٹی سے بچالیا اور ذات عیسی علی السلام سے جس کے بیمعنی تبیس کہ میں نے بنی اسرائیل کوئسٹی سے بچالیا اور دک لیا۔ فافھم!

بإنجوي آيت سے حيات عيلى عليه السلام كاثبوت

ا اسب انہوں نے تجویز کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کے طرح طرح کر ت کے عذاب و کے گور قبار کر کے طرح طرح کے عذاب و کے گور کی اور خدانے تجویز کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسما بچائے۔ تبویز والا ہے۔ یہ اس صورت میں ہوسکتا ہے جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسما بچائے۔ کیونکہ روح کو تو نہ کوئی پکڑسکتا ہے اور نہ صلیب و سیکتا ہے۔ یہ سب تجویزیں جسم واسطے ہو

ر ہی تھیں۔ کیونکہ جھگڑا جسم ' تھے اور خدا تعالیٰ عیسیٰ علیہال تعالیٰ کی تجویز غالب رہی کہ تھاوہی اٹھالیا گیا۔ یہی اللّٰہ ک

میں اور اعادہ نکرہ سے ثانیہ نکر مغائر تھی جوجع نہیں ہو سکتی۔ مغائر ہے تو معلوم ہوا کدر فع سو .....

ہلاکت کئے گئے تو یہ تجوی<sup>ز خ</sup>ا کہ'مکروا ای بالقتل کی ۔ومکراللّه ای باا آ سان پررفع کرلیا۔

''(تـفسيـر ص٢٦٠، ٢، ابــی السـه ص٣٦٦، ومدارك التنز وغيرهسب مين يهي مطلب

چھٹی آیت سے حیار ''……۲

من الدنين كفروا و.

(آل عمران: ٥٥) "﴿

يبود سے بچاكرا پي حفاظه
كافروں سے پاك كرد.
قامت كروزتك - ﴿

and the second s

ری تھیں۔ کیونکہ جھڑ اجسم کا ہے۔ یہودی جسم کوصلیب نے عذاب دے کر ذلیل کرنا چاہتے تھے اور خدا تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کوصلیب کے عذابوں سے بچانا چاہتا تھا۔ چنا نجہ اللہ تعالیٰ کی تجویز غالب رہی کے عیسیٰ علیہ السلام کواٹھالیا اور جس جسم نے قبل ہونا اور صلیب دیا جانا تھاوہی اٹھالیا گیا۔ یہی اللہ کی تجویز تھی۔

م جملہ مکر وااور جملہ مکر اللہ دنوں جملے فعلیہ ہیں۔ جو تھم میں نکرے کے ہوتے ہیں اور اعاد ہ نکر ہے کہ ہوتے ہیں اور اعاد ہ نکر ہ وغیرہ اولی ہوتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ یہود کی تجویز اور اللہ کی تجویز مغارتھی جو جمع نہیں ہو کتی۔ اگر رفع روحانی مراولیا جائے تو قتل کے ساتھ جمع ہوتا ہے اور نہ اس کا مغائر ہے تو معلوم ہوا کہ رفع جسمانی ہے۔ جو بالکل قتل کے منافی ہے۔

سوسس کر کے معنی تجویز خفی کے ہیں۔ اگر صلیب پر لٹکائے گئے اور قریب ہلاکت کئے گئے در قریب ہلاکت کئے گئے در قریب ہلاکت کئے گئے تو یہ بچویز خفی کیسے ہوگا؟ مطلب یہ ہوا کہ ''مکروا ای بالقتل'' یعنی انہوں نے طرح طرح کے عذاب وے کر قل کرنے کی تجویز کی کہان کو یہود سے بچا کر کی دوم کر الله ای بالرفع الی السماء یعنی اللہ نے بھی تجویز کی کہان کو یہود سے بچا کر آسان پر رفع کرلیا۔

''(تفسیر ابسن جریرج۳ ص۲۸۹، ابن کثیرج۲ ص۳۹، کبیرج۸ ص۳۶، ۷، ابی السعودج۲ ص۳۶، وروح المعانی ج۳ ص۱۹۷، کشاف، ج۱ ص۳۶۳، ومدارك التنزیل ج۱ ص۲۱، وبیضاوی ج۱ ص۱۱، جلالین ص۰۰) '' وغیره سب میں یمی مطلب تمکور ہے۔

## چھٹی آیت سے حیات عیسیٰ علیہ السلام کا ثبوت

الله يعيسى الى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الدين كفرو الى يوم القيمة من الدين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفرو الى يوم القيمة (آل عمران:٥٥) " ﴿ جب كهاالله ناسي من من الدين عمرة كو پورا پورا الله قيضه على ين يهود ي كرا في حفاظت على ركفوالا بول اورتم كوا في طرف المحان والا بول اورتم كواك كافرول يرفوق كرن والا بول اور تير ي تبعين كوكافرول يرفوق كرن والا بول وقامت كروز تك - ﴾

ر دا قادیائی کے مدعا کا سارا گور کھ دھندا اس پاش کر دیا۔ لفظ کف اور پھر بنی اسرائیل کو ہے اور معنی بیں کہ میں نے بنی اسرائیل کو تجھ رہیں نے تجھ کو بنی اسرائیل سے بچالیا۔ اوّل مین بیس ہو سکتے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو تجھ پھی یہ بات نہیں ہے۔

الله تعالى وهو الذى كفا ايدييهم عنكم)
الله تعالى وهو الذى كفا ايدييهم عنكم)
الل مكرنا فإله - ف اخذهم سلما ال كوسلح
ب كوچود ويا - اس پرية يت نازل بوئى
اللهم ببطن مكة من بعد ان اظفر كم
اللهم ببطن مكة من بعد ان اظفر كم
اللهم في اللهم في كوان پر فتح مندكيا - اس
دمانى بچائ كاركس فوات كففت
مرمانى بچائ كاركس بوبات كففت
هم كيونكه يهال بني امرائيل كاكف ب-

## **با**ثبوت المرضول المراز

لله خیر الملکرین (آل عمران:هٔ ۰)'' برالله کی تجویز سب پرغالب ہے۔ ﴾

عینی علیدالسلام کوگر فارکر کے طرح طرح عفرت عینی علیدالسلام کو بچائے اللہ غالب کد حفرت عینی علیدالسلام کو جسما بچائے۔ اسلام ہے۔ بیسب تجویزیں جسم واسطے ہو تونی کا مادہ و فا ہے اور و فا ہے معنی پورادینا اور پوراکرنا ہے اور تو فی باب تفعل ہے جس کے معنی پورا بہتمامہ لینے کے ہیں افر تو فی السمیت کا لفظ عربی ہیں ایسا ہے جیسا کہ اردو ہیں و صال اور انتقال کے معنی کناین موت کے لئے جاتے ہیں۔ حالا نکہ اصلی حقیقی معنی موت کے ہیں۔ چنا نچہ (اسساس البلاغت ہ ۲ ص ۶۳) ہیں علامہ زخشری نے جن کی بابت مرزا قادیانی (ضمیم براہین احمد یہ حصہ پنجم م ۲۰۸، نزائن جام ۲۰۸) ہیں کھتے ہیں کہ: ''اور ہم بریان کر چکے ہیں کہ زبان عرب کا ایک بے شل امام جس کے مقابل پر کسی کو چون و چراکی تھائش نہیں۔'' یعنی علامہ زخشری کے کسا ہے کہ: ''واوف و استوف و توف اہ استکملہ و من المجاز توفی و توف اہ الله ادر کته الوفات '' یعنی پورا پورا پورا لینے کے ہیں اور جازے ہے۔ تو فی یعنی مرکیا۔ اس کوموت نے پالیا اور تو فاہ اللہ لین اللہ نے اس کوموت دی۔

"واوفاه فاستوفاه وتوفاه ای لم یدع منه شیئا فهم مطاوعان لا وفاه ووفاه وافاه ومن المجاز ادرکته الوفاة آی الموت والمنیة (تاج العروس شرح قاموس ج۲۰ ص۲۰) "نعنی استوفا ورتو قاه کے معنی کی چیز کو پورا پورا لینا کدکئی چیزاس سی چیو نے اور دینے نہ پاکا ورموت کے معنی مجازی ہیں۔

"(التوفى) الاماتة وقبض الروح وعليه استعمال العامة اولاستيفاء واخذ الحق وعليه استعمال البلغاء (كليات ابى البقاء ص١٢٩) " يني توفى كمعنى موت دينا اوقيض روح كم بين اوراس برعام لوكون كااستعال بريا بورا بورا لين اوراخذ حق مين اوراس بربلغاء كااستعال بر

"قل يتوفاكم ملك الموت يستوفى نفوسكم لا يترك منها شيئا من اجزائها ولا يترك شيئا من جزئيا تها ولا يبقى احد منكم واصل التوفى اخذ الشيئ به تمامه (روح المعانى ج٢١ ص٢١) "العني يتوفاكم ملك الموت كيمعني بين كد

ملک الموت تمبارے نفوس کو ا کوئی جزئی نہیں چھوڑے گا۔ پورا بہتمامہ لینا ہے۔ نوٹ امعلوم ہوا

کے ہیں۔خواہ جسم ہوخواہ رو کے المال،(لسان العرب،ہ۵ام

آست بوفاء ا بلكه كناية اس كى ايك نوع ا بورا بورا بتمامه ليما لم يدع م رازئ نے فرمایا ہے كہ بعض

''عـن مـطر وليس بوفات موت ( م*طرالوراق ــــ بـــ كمتوف* ''عن كـعـد

عسندے میتساً وانی م ص۲۹)''لیخن کعبال اورتواس کول کرےگا۔ ''قال ابسز

ج۳ص۲۹۰)''لیعنی ائر فرمائیس گے اور پھرمری ''عین ال

اجمعون (ابن کثیر اس وقت زندہ ہیں۔ مرزا قادیانی اور مرزا ہے مرزا قادیانی نے دیکھ مل الموت تمہار نفوس کو پورا پورا لےگا۔اس کے اجزاء میں سے کوئی جزاور جزئیات میں سے کوئی جزاور جزئیات میں سے کوئی جزئی نہیں جبور سے گا اور اصل تو فی کے معنی کسی شے کو پورا بیمام لیمنا ہے۔

پورا بیمام لیمنا ہے۔

پر بب سند معلوم ہوا کہ لغت عرب میں توفی کے معنی حقیقی پوراپورا بہتمامہ کسی شے کو لینے کو لینے کے جیں نخواہ جو اور ح ہوخواہ کوئی اور شے ہو۔ چنانچہ عرب کا محاورہ مشہور ہے۔ توفیت المال، (لسان العربج ۱۵م ۱۳۵۹ور منجد ص ۲۷ بشرح قاموں) میں ہے۔

اثبت بوفاء ای فی طول العمر اور توفی کالفظموت کے معنی میں حقیقی نہیں۔ بلکہ کناییۃ اس کی ایک نوع میں استعال ہوتا ہے اور بلغاء کا استعال ای معنی میں ہے کہ کسی چیز کو پوراپورا بہتمامہ لینا لم یدع منہ شک کہ کوئی چیز اس سے رہنے اور چھوٹے نہ پائے اور امام فخر الدین رازیؒ نے فرمایا ہے کہ بعض کی توفی آسان پراٹھا لینے کے ساتھ ہوتی ہے۔

"عن مطر الوراق فی قول الله انی متوفیك قال متوفیك من الدنیا ولیس بوفات موت (تفسیر ابن جریر ج ص ۲۹ اور ابن كثیر ج ۲ ص ۴۹) "یعنی مطرالوراق سے مے کم توفیک کے معنی وفات موت کے نیس بلکہ زمین سے اٹھا لینے کے ہیں۔

" ورافعك التي وليس من رفعته من وافعك التي وليس من رفعته عند ميتاً وانى سابعثك على الاعور الدجال فتقتله (تفسير ابن جرير ج من من وي عن من وي عن من وي عن من وي عن المن عن العبال عن كعب الاحبار سے كه ماركرا شاتا مراديس بلك من اعور وجال برتم كويسيول كا اورثواس وثل كركا اورثواس وثل كركا ا

"قال ابن زید لم یمت بعد حتیٰ یقتل الدجال وسیموت (ابن جرید جرید جسس ۲۹۰)" یعنی ابن زید نے فرمایا کھیئی علیه السلام ابھی مرین یہاں تک کرد جال کوئل فرما کیں گے اور پھر مریں گے۔

اورتونی باب تفعل ہے جس ہے جیمیا کداردو میں وصال فقی معنی موت کے نہیں۔ الی بابت مرزا قادیانی (ضمیر میان کر چکے ہیں کد زبان الیں۔ 'بعنی علامہ زخشری المعجاز توفی و توفاہ فی بعنی مرگیا۔اس کوموت

ئيئا فهم مطاوعان لا والمنية (تاج العروس پوراپوراليما كركئ چيزاس

4 استعمسال العسامة ابی البقاء ص۱۲۹) " فاستعال ہے۔ یا پورا پورا

ھا بالموت وبعضھا س ہے۔اس کے ینچ کئ آسان پر اٹھا لینے کے

بترك منها شيئا من واصل التوفى اخذ الموت كے يمعن *بين ك*  تطعی ثبوت اور تو فی کااس صورت میں استعمال تو مل نہیں سکتا۔ لبندا بیقاعدہ اختر اع کیا کہ تو فی کا فاعل الله تعالى مواور ذى روح مفعول موتو وبال موت كيتي تمعنى مول ع\_اليي صورت مين اس كيسوا اوركوكي معنى نبيل\_ (ازاله او بام ٢٠١٥، ٣٣٦، ٣٣٠، ٨٨٥، مُزائن ج سم ٢٧٩، ١٧٥، ا٥٨٣،٢٤ منمير برابين بنجم ص ٢٠٦ فزائن ج١٧ص ٣٧٩) مين مرزان ككهار

"اورقر آن كريم ميں اوّل ہے آخير تك تونى كے معنى روح كوفبض كرنے اورجم كوبيكار چھوڑ دینے کے ہیں۔' مرزا قادیانی سے کوئی بوجھے کرصاحب آپ نے بیقاعد والغات کی کس كتاب مي لكها ديكها ہے۔ اگر صرف بية قاعدة آپ بي كا اختر اع ہے تو بھاري طرف سے بھي بيد ا کی قاعدہ تن لیجئے کہ اگر فعل تو فی رفع کے ساتھ مستعمل ہواور فاعل دونوں کا اللہ اور مفعول جسم ذی روح: ات واحد بوتو و مال صرف اخذجهم مع رفع جهم ہی کے معنی ہوں گے۔ حالا نکہ تمہار ایرقاعدہ مختر عبهى غلط ب-خودقر آن كريم مين موجود ب كد: "وهو السذى يتوف اكم بالليل (انسعام:۲۰) "الله فاعل ذي روح مفعول فعل تو في اورمعني نيند كے بيں \_اور باب تفصيل سے تو بہت جگرة أن ميں بورالينے كمعنى مين آيا ہے۔

"ثم توفى كل نفس ماكسبت وهم لا يظلمون (آل عمران:١٦١)''

"وتسوفى كل نفس ماعملت وهم لا ينظلمون (النحل:۱۱۱)"

"ووفيت كل نفس ماكسبت وهم لا يظلمون (آل عمران:٥٠)"

س..... "واما الذين أمنوا وعملوا الصلخت فيوفّيهم اجورهم والله لا يحب الظلمين (آل عمران:٥٠) "غرض قرآن يس كى جكة بحى تونى كمعنى موت ك حقيقتاً نهيس \_لفظ اسيخ ماده سے الگنهيس موسكتا \_ بلكهسب جلد ماده كامفهوم ماخوذ ب\_ يونكه توفی وفاہے ہے۔ لہذا برجگہ بورالینے کامفہوم ہوگا۔ کہیں روح کا بورالینا جو کنایہ ہے۔ موت سے اورا گرمع الارسال موتو نيندمراد ہےاوركہيں جسم وروح وغيره كالورالينامراد ہےاورخودمرزا قادياني بھی قبل دعویٰ کے موت کے معنی نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ (براہین احدیدص،۵۲۰ فزائن جام ۱۲۰) میں اس آیت کاتر جمد لکھتے ہیں کہ میں تجھ کو بوری نعمت دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا۔

قرآن كريم يے ثبوت ك خداتع كېبىل مقابلەنېي*ن كيا*- بلكەتوفى

معنی موت کے ہیں۔ ''الذ

.....٢ ,, ۳.... **ሃ"** 

''اح ...... 🗅 د ام

.....¥

,, .....<u>Z</u>

**,**" ٠ ''ک

.....9 ......

.....17 عبران:۲۷)"

(بقره:۱۹٤)"

اورتسوغیٰ کو مادمت فيهم فلما توف

ان میں موجود

قرآن کریم سے ثبوت کہ تو فی کے حقیقی معنی موت کے نہیں

ا..... "الذي يحيى ويميت (بقره:٢٥٨);"

۲ .....۲ ''یحییکم ثم یمیتکم (الجاشیه:۲۹)''

٣ .... ''هوا مات واحيى (نجم: ٤٤)''

"لا يموت فيها ولا يحيى (طه:٤٧)"
 "احيى الموتى باذن الله (آل عمران:٤٩)"

۵..... "احيى الموتى باذن الله (ال عمران: ٤٩.
 ۲..... "اموات غير احياء (نحل: ٢١)"

ك..... "على أن يحيى الموتى (احقاف:٣٣)"

٨..... ''وانه يحيى الموتى''

٩..... ''كذلك يحيى الله الموتى (بقره:٣٢)''

٠٠..... "يحيى الأرض بعد موتها (روم:١٩)"

اا..... ''كفاتاً احياء وامواتا (مرسلات:٢٦)''

۱۲..... "تخرج الحيى من الميت وتخرج الميت من الحيى (آل عمران:۲۷)"

١٣..... ''ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين (غافر:١١)''

١٣.... "توكل على الحيى الذي لا يموت (فرقان: ٥٨)"

۱۵ " "لا تقولوالمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء (بقره:١٥)"

اورتوفی کومادمت فیهم کمقابله شررها مرد وکنت علیهم شهیدا مادمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم (مائده:۱۱۷)

ان میں موجود ہونے کے مقابلہ میں ان میں موجود نہ ہونا ہے اور یہی تونی کے معنی ہیں۔ ۲..... اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں لفظ امات کی اسادا پنی ہی طرف کی ہے۔ اسکتا۔ لہذا میقاعدہ اختر اع کیا کہ تو فی کا عَی مَعْنی ہوں گے۔ الی صورت میں اس ا، ۸۸۷،۸۸۵، خزائن جسم ۲۲۹،۰۷۹،۰۷۵، زانے لکھا۔

کے عنی روح کوتیف کرنے اورجم کو بیکار احب آپ نے بہ قاعدہ لغات کی کس اختراع ہے تو ہماری طرف سے بھی یہ ورفاعل دونوں کا اللہ اور مفعول جسم ذی کے معنی ہوں گے۔ حالا تکہ تمہارا بہ قاعدہ و الذی یتوف اکے جالا کیے ف نیند کے ہیں۔ اور باب تفصیل سے تو

اكسبت وهم لا يظلمون (آل

اعملت وهم لايظلمون

كسبت وهم لا يظلمون (آل

ا الصلحت فيوفيهم اجورهم نيس كى جگر به قرق كم عنى موت ب جكر ماده كامنهوم ما خوذ ب ب چونكه كا يورالينا جوكنايه ب موت س كا يورالينا مراو ب اورخو دمرزا قاديانى داين احديد من ١٦٠) ورا ين طرف اللهاؤس كا ورا ين المرابية و اللهاؤس كا ورا ين كا ورا

غیرالله کاطرف برگزنیس کی اورتوفی کی اساد طاکه کی طرف بھی اکثر ہوتی ہے۔ 'حتی اذاجاء احدکم الموت توفقه رسلنا (انعام:۲۰) ''معلوم ہوا کہ توفی اور اماتت غیرغیر ہیں۔ ''الله یتوف الانفسس (زمر:٤٠) ''کمتی بیری کہ اللہ تعالیٰ نفوں کا استیفاء کرتا ہے۔ یعنی استیفاء نفس کمتی ہیں اور نہیں سے حتی ہے کہ اس کمتی نفوں کا استیفاء کرتا ہے۔ یعنی استیفاء نفس کے متی ہیں اور نہیں سے حتی ہے کہ اس کے متی

يميتها بو-اس لئے كفس كوموت نبيس -بمستها بوداس لئے كفس كوموت نبيس -مستى يتوفهن الموت (نساه:۱۰) "اس

۲ ..... 'والديس يتوفون منكم ويذرون ازواجاً (بقده: ٢٣٤) " حضرت على كاقر أة بصيغه معروف كرساته لينى تم ميس سدوه لوگ جوا في عمر بورى بورى كر ليت مين اوراسيخ بعد بيو يول كوچھوڑتے مين \_

دیکھواس میں امات کے معنی ممکن ہی نہیں۔ کیونکہ صیغہ معروف ہے۔ بلکہ استیفاء عمر کے معنی میں متعین ہے۔ معنی معنی میں اپنے معنی موضوع لہ میں متعمل ہوتا ہے۔ اور بھی اپنی موضوع لہ میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن موت کے معنی کنا بین مراو ہوتے ہیں۔ جب مرزا قادیانی نے دیکھا کہ موت دینے کے معنی اس آیت میں کچھیجے نہیں معلوم ہوتے۔ جب مرزا قادیانی نے دیکھا کہ موت دینے کے معنی اس آیت میں کچھیجے نہیں معلوم ہوتے۔

سیونکه متوفی کالفظ جومرنے کے قریہ مرس کے قریب زندہ رکھنا منظور ہے تو خزائن جام سے ۲۷ پراقر ارکیا کہ میہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب میہود ۔ حضرت عینی علیہ السلام کو جب میہود ۔ حض کے دعا کی تو خدا تعالیٰ نے اسلام کی محن کی رو و مینا بھی ایسے وقت میں جوا پنے سائے گئے ہوں کروا کر جان بلب بنا کرسولی پر بعد خود موت دوں گا۔ تجیب بلاغت بی کسی زبان میں بھی مستعمل نہیں نے

۲..... اور نیز کیاعید نبیس بلکه یمود میں یا پی عقیده ہوگیا ق (آل عـمـران ۸۰۰) "پرایمان ن خیال کوتو ژنا پڑا کہ میں تم کوموت د۔ سار ..... اور نیز جس

ائيان تھا۔ تو پھر بقول مرزا قاديا في يہود کی مخالفت د کيھ کرا پنے نبی ہو عيسیٰ عليہ السلام کوا پنی پيدائش کے گا۔ بلکه سلامتی کی موت سے مرولا ابعث حيا (غلفر: ۳۳)''

سم..... مرزاقاد احدید پنجم ش ۲۰۵، نزائن ۱۲۵ م ۲۰۵ صرف موت دینے کوئیل کہدسکتے اسی بناء پرکھا ہے کہ وشد ہورہ واعدواسہ فی ا

ی طرف بھی اکثر ہوتی ہے۔ 'حتی اداجساء 'معلوم ہوا کہ توفی اور اماتت غیرغیریں۔ سس (زمر:٤١) '' کے معنی یہ بیں کہ اللہ تعالیٰ سس کے معنی بیں اور نہیں صحح ہے کہ اس کے معنی

حمتى يتوفهن الموت (نساء:١٥) "اس كلام الشاورييركاكت؟ \_

نکم ویذرون ازواجاً (بسقرہ:۲۳۶)'' ں سے دہلوگ بوائی عرپوری پوری کر لیے

ں۔ کیونکہ صیغہ معروف ہے۔ بلکہ استیفاء عمر الپنے متنی موضوع لہ میں مقصوداً مستعمل ہوتا لیکن موت کے معنی کنا بینۂ مراد ہوتے ہیں۔ اس آیت میں کچھ صیح نہیں معلوم ہوتے۔

کیونکہ متوفی کالفظ جومر نے کے قریب ہواس پر بولا جاتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو تشمیر میں ۸۷ پرس کے قریب زندہ رکھنامنظور ہے تو (ازالداد ہام ۱۹۳۳ ہزائن جسم ۱۳۰۳ ہمیر براہین پنجم میں ۱۳۵۰ ہزائن جاس ۱۳۵۰ ہیں۔ حالا نکہ خزائن جاس ۱۳۵۰ پر اقر ارکیا کہ بیآ یت وعدہ وفات ہے۔ یعنی دلیل وخبر وفات نہیں۔ حالا نکہ حفرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہود نے گھیر لیا تھا اور بدرگاہ رب العزت یہود نامسعود کے عذا ابوں سے بیخ کی دعا کی تو خدا تعالیٰ نے اس وقت بیآ یت بطور تسلی اور اطمینان وہی کے ناز ل فرمائی سے بیخ کی دعا کی تو خدا تعالیٰ نے اس وقت بیآ یت بطور تسلی اور اطمینان وہی کے ناز ل فرمائی دیا بھی۔ پس مرزا قادیانی کے معنی کی روسے لفظ مقبو فیل (میس تم کوموت دینے والا ہوں) سے تسلی دیا بھی ایسے وقت میں جوابیخ سامنے موت کے سامان دیکھر ہا ہواور وہ بھی اس طرح پر کہ خوب گت کروا کر جان بلب بنا کرسو لی پر چارشخ کرا کراس وقت مرنے نہ دوں گا۔ بلکہ کہ برس کے بعد خود موت دوں گا۔ بجیب بلاغت ہے۔ ایسے موقعہ دلد ہی اور اطمینان پر ایسے لفظ کا استعال دنیا کہ کی زبان میں بھی مستعمل نہیں ہے۔ سنے سے کان بھی نفر ت کر سے بین ۔

٢ ..... اور نيز كياعينى عليه السلام يه خيال كر بين تصركه بمحد كوموت وسيخ والاخدا نبيس بلكه يهود بين يا يدعقيده موكيا تفاكه مجمع برموت واردنه موكّى اور "كسل خفس ذا تقة الموت (آل عدران: ١٥٨) "برايمان ندر با تفاجس كاخدا كومت و فيك سع جواب دينا برا ااوران ك خيال كووّر نا براكد كمين تم كوموت دين والا مول -

سسسس اورنیز جب وہ نی تھاور الوالعزم رسول تھان کواپنے نیک خاتمہ پر ایمان تھا۔ تو پھر بقول مرزا قادیائی لعنتی موت کا خیال ہی کیوں آ سکتا۔ یا کیاعیسی علیہ السلام کو یہودکی خالفت دکھ کراپنے نبی ہونے میں شک ہوگیا تھایا سلب ایمان کا دُر۔معاد الله! حالانکہ عیسی علیہ السلام کواپنی پیدائش کے وقت ہی معلوم ہوگیا تھا کہ میں لعنتی موت سے ہرگز ندمروں گا۔ نوسلام علی یہوم ولدت ویوم اموت ویوم اموت ویوم ابعث حیا (غافر ۳۳)"

ہم ..... مرزا قادیانی کوبھی آخری تصنیف میں کچھ ہوٹی آیا اور (حاشی تمیمہ براین احدیث میں کچھ ہوٹی آیا اور (حاشی تمیمہ براین احدید پنجم ص ۲۰۵، فزائن جام ص ۲۷۷) میں لکھتے ہیں کہ: ''معلوم رہے کدزبان عرب میں لفظ تو فی صرف موت دینے کو کہتے ہیں۔''

اك بناء يركها كن "توفى الميت استيفاء مدته التى وفيت وعدد ايامه وشهوره واعوامه في الدنيا (لسان العرب ج١٠ ص٣٥٩، تناج العروس ج٢٠

ص١٠٠٠) " يعنى م نے والے كى توفى سے بيمراد ہے كداس كى مت مقررہ اور دن اور مبينے اور سال سبكا پورا پورا ہونا۔ و كھے اس ميں صاف معنى حقيق مراد لئے گئے كداستيفاء مدت پھر بيايا م مقررہ خواہ قرب قيامت تك پور ہوں خواہ صليب پر پور ہوجا كيں۔ كيونكر شريت ميں طبعی موت كى كوئى خاص مدت مقررنہيں ہے اور چونكہ بيت و في الموت كے لہذا اس موقعة لما عينى عليه السلام كم معنى بتلا ئے جاتے ہيں۔ ليعنى نوع تائى تو فى بالموت كے لہذا اس موقعة لما عينى عليه السلام كے جب كدوہ بتيد حيات محصور يہود سے بغير كنايہ كے مقصوداً حقيقى طور پرموت كے معنى لينا پچھ كم مناسب نہيں۔ بال استيد فياء الم عمر كل طرف كنايہ بوسكتا ہے۔ ورنہ كيا عينى عليه السلام بيخيال كر بيضے سے كدمت مقررہ سے پہلے يہود مجھ كو ار ڈالس گے اور گراس طبعى موت كو كر و تدبير بيود سے تھے كدمت مقررہ سے بال استيد فيا وہ قوا جل مقررہ ہے۔ ان كور كرنے ميں موت كوكر و تدبير في كور شربين ہے اور پھراس طبعى موت كوكر و تربير في ان كر نہيں ہے اور نيز اگر تطبير سے مراد كفار سے عليحہ گی اور خليم سے تو بيتو في اور يار فع روح يار فع وجہ سے مقدم ہے اور اگر تہمت يہود سے تطبير مراد ہے جو بقول مرز اقاديانی قرآن كی آيات سے موئی توبین دعزت سے مقدم ہے اور اگر تہمت يہود سے تطبير مراد ہے جو بقول مرز اقاديانی قرآن كی آيات سے موئی توبی دعزت سے مقدم ہے اور اگر تہمت يہود سے تطبير مراد ہے جو بقول مرز اقاديانی قرآن كی آيات سے موئی توبید نہ مونی توبید کو مور است موخر ہے۔ جو بقول مرز اقاد یانی دعزت سے مورد ہے ہو بھول الذيات کے بعدا سلام کے طبور تک بخو ہی بوری ہوگی۔ "

(ازالهاو بام ص ۲۳۵ بنزائن جسم ۳۳۰)

بہر حال ترتیب گئی جو بقول مرزا قادیانی یہودیا نہ تحریف ہے اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشمیر میں ۸۷ برس کے قریب کفرستان میں زندہ رہے۔

(ضميمه براجن بنجم ص ٢٢٥ نزائن ج١٢٥ اس)

توی مطهر ک من الذین کفروا "کیم محیح ہوسکتا ہے؟۔کافروں کی تہتوں سے پاک کرنے والا ہوں۔ یہ معنی اور مطلب بالکل غلط ہیں۔ اوّل تو تہتوں کا لفظ اپنی طرف سے لگا دیا۔ قر آن میں کہیں ذکر نہیں۔ ووسرے کافر تو صلیب دینا چاہتے تھے اور طرح طرح کے نذاب سے قل کرنا چاہتے تھے تہتوں کا کہاں ذکر ہے۔ اگر اللہ تعالی "یہ عیسنی انی متوفیل نشم رافعك الی شم مطهر ك "ثم سے فرماتے تو وعدوں میں تراخی مطلوب ہوتی۔ گربا وجوداس کے واو سے فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وعدے ایک ہی دفعہ ایک ہی وقت میں پورے کرنے کا ارادہ تھا۔ جو پورے کے دھن میں فرد

غرضی سے اس آیت کے معنے اور اس عیسی علیہ السلام میں تم کو پورا پورا ا۔ ہوں اور اپنی طرف اٹھا لینے والا ہول کفار پرفو ق کرنے والا ہوں۔ قیامت الکفار و مؤخد ک الی اجل کتبہ و کیھئے س قدر صاف ا

نوٹ! جمین حقیق اب محدی میں منتقل ہوآئی۔ حاصل مط طرح طرح کے عذاب دے کراا اس ذریعہ ہے ان کے دین کوفنا ک اندیشہ طبعاً عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ا مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کی تجویزیں: کی دعا قبول فرما کران کواطعینان کے مقابلہ میں انسی مقو فیک پ غرض سے اس آیت کے معنے اور اس کا مطلب بیان کیا ہے بالکل غلط ہے صحیح معنی ہے ہیں کہ اے عیسیٰ علیہ السام میں تم کو پورا پورا اپنے قبضہ میں یعنی یہود ہے بچا کرا پی حفاظت میں رکھنے والا ہوں اور تیرے تبعین کو ہوں اور اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں اور کفار ہے تم کو پاک کردینے والا ہوں اور تیرے تبعین کو کفار پر فوق کرنے والا ہوں۔ قیامت کے روز تک 'ومعناہ انبی عاصمك من ان یقتلك الکفار ومؤخرك الى اجل كتبته لك (كشاف ج ١ ص ٣٦٦) ''

و کھے کس قدرصاف اورصری معنی ہیں اورموقعہ کے بھی مناسب ہیں۔ ایک اور باغت و کھے کہ لفظ مقو فیل افقیار کیا گیا اور حافظان یا عاصمان افقیار نہ کیا گیا۔ تاکہ ردا للیہ ود ایہا ما و کنایة معلوم ہوجائے کہ تفاظت الی کی انتہا پوری عمراورموت مقرر تک ہے۔ جس کی مدت بہت طویل ہے۔ 'انت بوفاء اے فی طول العمر (منجد) 'ک بیافظ ان دونوں سے زیادہ المغ اور افتح ہوگیا۔ دوسر ساس لفظ سے ایہا ما و کہ خایة معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عسلی علیہ السلام برآ خرموت آئے گی اور ان کی عمر کا بیالہ بھی لبرین اور پورا ہوتا ہے کہ حضرت عسلی علیہ السلام برآ خرموت آئے گی اور ان کی عمر کا بیالہ بھی لبرین اور پورا ہوگا۔ تاکہ دردا للنصاری الو ھیت عیلی علیہ السلام کا بھی ابطال ہوجائے کہ جوفائی و بالک ہووہ کے خرض اس لفظ کے یہاں پر حقیقی طور پر موت دینے کے مقصود اُمتعمل ہے اور استیفاء مراد لینا بالکل غلط ہیں۔ بلکہ اپنے موضوع لہ اور حقیقی معنی میں مقصود اُستعمل ہے اور استیفاء ایا معمر کی طرف کنا یہ بی مقصود اور مراد ہیں لیکن ترکیب اضافی سے جود وسرے معنی ہیں جہنی خاص مور کی طرف کنا یہ بھی مقصود اور مراد ہیں لیکن ترکیب اضافی سے جود وسرے معنی ہیں جہنی بیر جہنی بھی مقصود ہے۔

نوٹ اہتبعین حقیقی اب مسلمان ہی ہیں۔ کونکہ یے صفت حضو ملی ہے کہ بعث سے امت محمدی میں منتقل ہوآئی۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ یہود نے کرکیا تھا کہ وہ جسٹی علیہ السلام کو پکڑیں اور طرح طرح کے عذا ب دے کران کوئل کریں اور پھر خوب بے حرمت اور رسوا اور ذکیل کریں اور اس ذریعہ سے ان کے دین کوفنا کردیں کہ کوئی متبع اور نام لیوا بھی ندر ہے اور انہی چاروں چیزوں کا اندیشہ طبعاً عسی علیہ السلام کو بھی لاحق ہوا تھا۔ جن سے بیخنے کے لئے دعا کی اور ان کی ہر تجویز کے مقابلہ میں اللہ تعالی کی جو بیزیں ہو کمیں اور اللہ تعالی نے وحی فر ما کر عسی علیہ السلام کو تسلی دی اور ان کی جرنے مقابلہ میں اندی متو فیک یعنی عیں خود ان کو بہتمامہ بھر پور لینے والا ہوں اور میری حفاظت میں کے مقابلہ میں انہ متو فیک یعنی میں خود ان کو بہتمامہ بھر پور لینے والا ہوں اور میری حفاظت میں

۴۳۵ فزائن جسم ۳۳۰) اور پھر جب حضرت عیسلی

س ۲۲۵ بزرائن جام ۱۰۸۱)

ا کافرول کی جمتوں سے

ا کا لفظ اپنی طرف سے

تھے اور طرح طرح کے

میسنی انبی متوفیك

لوب بوتی \_ گرباو جوداس

یک بی وقت میں پورے

روعے کے دھن میں خود

میں اور ارادہ ایز اول کے مقابلہ میں رافعك التى لیتن رفع التى السماء میں آسان پرا شالوں گا اور رسوا آشہیرو بحرمت كرنے كے مقابلہ میں "مطهرك من الذين كفروا" " بيتن میں تم كوان يبود نامسعود سے بى پاک كردوں گار رسوائى بحرمتى كجا اور احدام امت اور احدام وين كے مقابلہ میں "جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا" " بيتن تير سرفع كے بعد تير س متبعين كوان كفار برفوق كردوں گا۔

بالفرض اگر تونی بالموت ہی کے معنی تسلیم کر لئے جائیں تو علاء امت تقدیم و تاخیر کے قائل ہوئے ہیں۔ کیونکہ کسی وجہ سے ازروئے بلاغت قرآن میں لفظ تقدیم و تاخیر بہت ہے اور حضرت ابن عباسؓ اور آئم تفسیراس کو جائز مانتے ہیں۔

''اخرج ابن عساكر واسساق بن بشر عن ابن عباس قال قوله تعسالی یعیسی انی متوفیك فی تعسالی یعیسی انی متوفیك ورافعك الی قال انی رافعك ثم متوفیك فی آخرال زمان (تفسیر درمنشورج ۲ ص ۳) ' ویخی ابن عما كراوراسخاق بن بشر نه بروایت می ابن عبال سے دوایت كی ہے كه اس آیت كا بیمطلب نے كه می آپ كوائما لينے والا بوں ابن طرف پر مرزا قادیانی اور مرزا تودیانی مرزا تودیانی اور این عبال كی قلیم میتک فرمانی ہے۔ حالاتك مرزائیوں كا حضرت ابن عبال كی قلیم بر بربرازور ہے كہ متوفیك كی قلیم میتک فرمانی ہے۔ حالاتك یہ تغیر کی طرح بھار سے دعا كے خلاف نبيل اوران کے لئے بچر بھی جت نبیل دول تو معلوم ہوگیا كدا بن عبال تقدیم وتا تراس آیت میں مانتے ہیں اور آئر تقیر بھی اس كوجا تر تجھتے ہیں۔ پ

''واسجدی وارکعی مع الراکعین (آل عمران: ۴۰) ''عالاتکدرکوع کود پر بالا جماع مقدم ہے۔ ایک جگر آن میں ہے کہ:''ادخدو االبساب سجداً وقدولوا حطة وادخلوا الباب سجدا (اعراف: ۱۲۱)''

اكروادُ من ترتيب بوتوان دونول من تعارض لازم آتا- "واوحيسنا الى ابراهيم

واسماعيل واسحاق ويعقو وسليمان ليمان (نساه: ١٦٣) "
سلمان ليم الساام حضرت على عليال المدنيا نموت ونحيى (الحاش حتى تستا نسوا وتسلمو الصفاو المروة من شعائر الله كري يامروه كاتو حضويا في في اورجميع نحا يبال پرداللنسواري ردال يبال پرداللنسواري ردال التقيمة كوچارون وعدول كما التحادي و وارم زاقادياني كمعني عن الاعلاد

کے حقیقی معنی ہی مراد ہیں۔ صرف ہیں۔ نہ حقیقاً معنی موت کے مراد ۔ سے مروک ہے۔ دیکھو (سند تفسیم کاضعیف منگر غیر محمود المذہب ہوناا اور ان کاصحح ندہب تین آیات کی ت آسان پراٹھائے گئے اور قرب قیام علاوہ اس کے مرزا قاد

''مات کے معنی لغت میں نام کے بھا والا ہوں۔ پھرانی طرف اٹھا لینے وا ج۳ ص ۲۸۹) میں آثار صحیحہ کثیرہ حالت میں اٹھالیا۔''مت و فیل ا کے بیان کے روے بھی اس آیت

سماء میں آسان پر اٹھالوں گا ن کفرو ا ''یعنی میں تم کوان م امت اور احدام دین کے فی تیرے دفع کے بعد تیرے

علماء امت تقدیم و تاخیر کے الا تقدیم و تاخیر بہت ہے اور

رافعك ثم متوفيك فى رافعك ثم متوفيك فى ساكراوراسخال بن بشرن في ساكراوراسخال بن بشرن والا بول مرزا قاديانى اور مينك فرمائى ہے - حالانك ور مين راقل و معلوم بوگيا كو جائز يحقة بين \_ \) وجائز تحقة بين \_ \) وجائز تحقة بين \_ \) معلوم بوگيا مين راقل و معلوم بوگيا

ان:٢٠) ''مالاتكدركوع و االباب سجداً طة وادخلوا الباب

٤٥٤ )وغيره ديكھو\_

وحينا الى ابراهيم

واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان (نساء:١٦٣) "عالا نكره حفرت الاجرات الله المحفرت الله المحفرت الله المحفرت الله المحفرت الله المحفرت الله المحفرة المحفرة الله المحفرة الله المحفرة المحفورة المحفرة المحفرة الله المحفرة المحفورة المحفرة المحفرة المحفورة المحفرة المحفورة ال

دوسرے بیاثر ابن عباس صاف ظاہر کرر ہاہے کہ ابن عباس کے نزویک بھی متوفی کے حقیقی معنی ہی مراد ہیں۔ صرف مقصود اُستیفاء مدت عمر کی طرف کنایہ ہونا ظاہر فر مارہ ہیں۔ ندحقیقنا معنی موت کے مراد لیتے ہیں اور لفظ ممینک کے ساتھ جوتقبیر ابن عباس علی بن طلح سے مروک ہے۔ دیکھو (سند تفسید ابن جرید ج س ۲۹۰) میں بالکل غیر صحیح ہے۔ کیونکہ اس کا ضعیف منکر غیر محمود المذ ہب ہونا اور حضرت ابن عباس کو اس نے دیکھا بھی نہیں میں پہلے لکھ چکا کا ضعیف منکر غیر محمود المذ ہب ہونا اور حضرت ابن عباس کو اس نے دیکھا بھی نہیں میں پہلے لکھ چکا اور ان کا صحیح فد ہب تین آیات کی تحت میں معلوم ہو چکا کہ حضرت عیسی علیہ السلام زندہ ہیں اور آسان پراٹھائے گئے اور قرب قیا مت میں نازل ہوں گے۔

علاده اس محمرزا قادیانی (ازالدادبام ص ۲۹۰ بزائن بسم ص ۵۳۵) میں لکھتے ہیں کہ:

"مات کے معنی لغت میں نام کے بھی ہیں۔" پس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ میں آپ کوسلا دینے
والا ہوں۔ پھرا پی طرف اٹھا لینے والا ہوں۔ (تفسید خازن ) وغیرہ میں اور (تفسید ابن جرید
ج ص ۲۸۹) میں آ ٹار صححہ کثیرہ سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نیندکی
حالت میں اٹھالیا۔" مقدو فیک ای مند مل " تاکہ آپ کو خوف لاحق نہ ہو۔ پس مرزا قادیانی
کے بیان کے دو سے بھی اس آیت سے نیز تقیر منکرہ ابن عباس سے عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت

نہیں ہوسکتی اور قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں توفی کے معنی سلادینا ہی ہے۔'' ھوالدذی توفاکم باللیل (انعام: ۲۰)''اب مرزا قادیانی کے پاس کیا جمت رہی۔

ساتوي آيت سے حيات عيسىٰ عليه السلام كاثبوت

کسست ''وانقال الله یعیسی بن مریم ، انت قلت للناس و کنت علی علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت علی کل شقی شهید (المائده:۱۱۷،۱۱۳) ' ﴿ یعنی جب قیامت کے دن حضرت عیسی علیه السلام سے ان کی امت کے شرک کے بار ہیں سوال ہوگا تو یہ ارشاد فرما کیں گے کہ جب تک میں ان میں موجود رہاس وقت تک تو میں نگہان رہا اور جب تو نے مجھے بتمامہ بحر پورا لے لیا۔ یعنی ان سے کیا یہ حفاظت میں آسان پر اٹھالیا تھا۔ اس وقت آپ نگہان تھے۔ کہ

"فلما توفيتنى المرادبه وفاة الرفع الى السماء من قوله انى متوفيك ورافعك الى (تفسير كبير ج١٠ ص١٣٥)".

"فلما توفيتنى بالرفع الى السماء كما فى قوله تعالى انى متوفيك ورافعك فان التوفى اخذالشئ وافيا والموت نوع منه (تفسيرابى السعودج ص١٠١)"

"فلماتوفيتنى يعنى فلما رفعتنى فالمرادبه وفاة الرفع لأوفاة الموت (تفسير خازن ج ١ ص٤٤٠)"

''فلما توفيتني بالرفع الى السماء والتوفي اخذ الشئيي وافياً (جامع البيان برحاشيه جلالين ص١١١)''

"فلما توفيتنى اى قبضتنى بالرفع الى السماء كما يقال توفيت المال اذا قبضته (تفسير روح المعانى ج٧ ص٦٠)"

"أنما المعنى فلمارفعتنى الى السماء واخذتنى وافيا بالرفع (تفسير فتح البيان ج٣ ص١٣٣)"

اور (تفسیر معالم التغزیل ج ۱ ص ۲۰۸۰ تفسیر مدارك ج ۱ ص ۲۶۰ تفسیر بین معالم التغزیل ج ۱ ص ۲۶۰ تفسیر بین مسلوی ج ۱ ص ۲۶۰ تفسیر درمنثور ج ۲ ص ۳۶۹ ) یل بین کم ای طرح به سبکا مطلب بیر بی کم توفی کمعنی برتمامه بر پور لینے کے بین اور توفیت المال عرب کا محاورہ

لے لیا تھا جیسا کہ انبی مقوفیا مقابلہ میں ہے۔ یعنی موجودگ ۔ حیا آئیس فر مایا۔ لہذا عیسی علم اللہ علی اور بعد مادمت فیھم لیمنی ان کا مرز اقاد مانی (زال

مشهور ساورفيلميا تبوفيتذ

ہے کہ قسال کا صیغہ ماضی کا ہے۔جس سے ثابت ہے کہ استقبال کا اور پھراسیا ہی جوجو تدو فیمتذی وہ بھی صیغہ ماضی۔ اس سے پہلے لکھے

شرم نہیں کرتے۔'' ناظرین!اس آیہ

قصه ماضی ہے اور علماء کوشرم ولا وعوی کردی کہ مضارع کے معنی اعتراض ہوا۔''عفت الدیبار

یمفرغ کبید کاہے اس کا جواب (\* ''جس شخص نے کافیہ یا ہدلیة

بی آ جاتی ہے۔ بلکدایے، مضارع کو ماضی کے صیفہ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔''ونہ قالت للناس الشخط ربھم''ونیرواب معترض

. مگادینایی ہے۔''ھــوالــذی معتدبی۔

گریم ، انت قلت للناس و کنت انت الرقیب علیهم و انت علی رقین جب قیامت کون حفزت عیلی علیه ل بوگاتو یه ارشا وفر ما کیس گے کہ جب تک ور جب تو نے مجھے بتمامہ بحر پورا لے لیا۔ لیا تھا۔ اس وقت آ پ نگہان تھے۔ ﴾ الرفع الى السماء من قوله انى

ى السماء كما فى قوله تعالىٰ انى فيا والموت نوع سنه (تفسير ابى

متنى فالمرادبه وفاة الرفع لاوفاة

والتوفى اخذ الشئيى وافياً (جامع

الرفع الى السماء كما يقال توفيت ')''

له واخذتني وافيا بالرفع (تفسير

 ۲۵ تفسیر مدارك ج ۱ ص ۲۵۲۰ تفسیر می ۳۵۹ ) پیل چی ای طرح ہے۔ سب کا پیل اور تدوفیت المال عرب کا محاورہ

مشہورہ اور فسلما تو فیتنی کے متن یہ بیں کہ جب تو نے جھے آ ای پراٹھا کر بہتمامہ جر پور کے بیا تھا جیسا کہ انی متو فیل ور افعل الی سے ثابت ہو چکا اور تو فی مادمت فیلم کے مقابلہ بیں عدم موجود گی کے مقابلہ بیں عدم موجود گی کے متابلہ بیں عدم موجود گی کے متابلہ بیں عدم موجود گی کے متابلہ الله کا پنی امت میں موجود نہ ہونے کی دونوں صور توں کو شامل حیا آئیس فر مایا ۔ لبذا عیسی علی السلام کا پنی امت میں موجود گی میں تو ہی بگہبان تھا اور اس طرح مادمت فیلم مین ان کا موجود ہونا قبل دفع اور بعد مزول دونوں کو شامل ہے۔

اسے پہلے لکھے ہیں کہ:''تعجب ہے کہاس قدرتاویلات رکیکہ کرنے سے ذرابھی شرمنیں کرتے۔''

ناظرین! اس آیت میں مرزا قادیانی کس قدرشدومد کے ساتھ دعوی کرتے ہیں کہ یہ قصہ ماضی ہواورعلاء کوشرم دلاتے ہیں ۔لیکن خود ہی اس آیت کی نسبت بڑے شدومد کے ساتھ یہ دعوی کردیا کہ مضارع کے معنی میں ہے اور قیامت کا واقعہ ہے۔ چنا نچی مرزا قادیانی کی اس وحی پر احتراض ہوا۔''عفت المدیبار محلها و مقامها'' (ضیمہ براہین احمہ پنجم مسم، خزائن جام ۱۵۲) میں معرع لبید کا ہے اس نے گذشتہ زمانہ کی خبر دی ہے کہ خاص خاص مقام ویران ہوگئے۔
اس کا جواب (ضیمہ براہین بنجم مسر ،خزائن جام میں اس میں تحریفر ماتے ہیں کہ:

اس کا جواب (ضیمہ براہین بنجم میں ہوگی۔ و دخوب جانتا ہے کہ ماضی مضارع کے معنی پر

"جس شخص نے كافيد يا بدلية الخو بھى بڑھى ہوگى۔ و دخوب جانتا ہے كہ ماضى مضارع كم متى بر بنى آ جاتى ہے۔ بلك ايسے مقامات ميں جب كرآ نے والا واقعد متكلم كى نگاہ ميں يقتى الوقوع بو مضارع كو ماضى كے صيغه برلاتے جيں۔ تاكداس امر كا بقتى الوقوع بونا ظاہر ہو۔ جيسا كه الله تعالى فرماتے ہيں۔ "و ند فيخ في المصور ، واذ قال الله يعيسى بن مريم ، انت قلت للنساس الدخذونى وامى الهين من دون الله ، ولموترى اذوقفوا على ربھم "وغيره اب معترض صاحب فرما كيل كركيا قرآنى آيت ماضى كے صيف بيں۔ يا مضارع کادراگر ماضی کے صیغہ ہیں توان کے معنی اس جگہ مضارع کے ہیں یا ماضی کے جھوٹ بولنے کی سزا تواس قدر کافی ہے کہ آپ کا حملہ صرف میرے پرنہیں بلکہ بیتو قرآن کریم پر بھی ہوگیا۔ گویا صرف ونحو آپ کو معلوم نہیں ای وجہ سے خدا نے جابجا غلطیاں کھائیں اور مضارغ کی جگہ ماضی کو کھیدیا۔''

اور (حقیقت الوی میں اس بزرائن ج۲۲م ۳۳) میں لکھتے ہیں کہ:''قر آن کریم کی انہیں آیات سے ظاہر ہے کہ بیسوال (أنست قبلت للغام ) حضرت عیمی علیدالسلام سے قیامت کے دن ہوگا۔''

اس كاقريد كريقيامت كاواقعرب-اوّل أيوم يبجمع الله الرسل فيقول ماذا اجتمع (مانده:١٠٩) "شروع ركوع ب-

اس کے بعد مجھے کیا علم ہے (تذکرہ الشہاد

لینی جب قیا<sup>م</sup> واقف ہوجا <sup>ن</sup>یں گے <del>تو کچر</del> حجموث بولیس گے؟۔انسو

میں کہ پھندے میں بھنے کریم سے ٹابت ہے کدم

کی قیامت تک کوئی خرنیو نون است

برخلاف ملاحظه بو . دور .

گئی۔حضرت عینی علیها حرکت میں آئی۔''

''پھر دوسری و جالیت کی صفت اتم اورا ''اور میجمی کھ

فلباتو حید کا زمانه ہوگا۔ ؟ شروع ہوجائے گی ...... گی۔تب اک قبری شبیہ کی صف لپیٹ دی جائے

ان حوالہ جا گمراہی کی اطلاع دی

قیامت اپی امت کے ا علم تھا کیاصرت کذب ہے محفرقر آن کی تحریف۔

ص ربال المين من دو وأميى الهين من دو

ال كے بعد مجھے كياعلم ہے۔"

ت کرداد الله وقین می ۱۸ فردائن ج ۲۰ م ۲۰ فیمر براین امرید بنیم می ۱۱۸ فردائن ج ۲۸ م ۲۸ میر براین امریکی طالت اور تثلیث برتی بر این جسل در مین برآ کرانی امت کی ضلالت اور تثلیث برتی بر

واقف ہوجا کیں گے تو پھر قیامت کے دن اپنی لاعلمی کہ مجھے پچھام ہیں کیے کہدیکتے ہیں؟ ۔ کیا چھوٹ ہولیں گے؟ ۔ افسوس مرز اقادیانی اپنے دعوے کے دھن میں بے تاب ہیں اور چاہتے ہیں کہ پچھوٹ ہولیں گے؟ ۔ افسوس مرز اقادیانی اپنے دعوے کے دھن میں بے تاب ہیں اور چاہتے ہیں کہ پچھندے میں بچھنے ہوؤں کو پچھاطمینان والیا جائے کہ عیسی علیہ الساام مر چیکے ۔ قر آن کریم سے تابت ہے کہ مرز اقادیانی کا مطلب سے ہے کہ عیسی علیہ الساام کو اپنی امت کے بگڑنے کی قیامت تک کوئی خبر نہیں ہوئی ۔ لہذا قیامت کے دن لاعلمی ظاہر فرما کیں گے ۔ مگر اس کے بطاف ملاحظہ ہو۔

(آئینہ کملات اسلام ص ۲۵ ہزائن ہے حص ایشا)

"اور میرے پرید ظاہر کیا گیا ہے کہ زہر ناک ہوا جو عیسائی قوم ہے دنیا میں پھیل گئے۔ حضرت عیسیٰ علیدالساام کو اس کی خبر دی گئی۔ تب ان کی روح روحانی نزول کے لئے حرکت میں آئی۔''

"کچر دوسری مرتبہ سے کی روحانیت اس وقت جوش میں آئی کہ جب نصاریٰ میں دجالیت کی صفت اتم ادرا کمل طور پرآگئی۔"
دجالیت کی صفت اتم ادرا کمل طور پرآگئی۔"
دجالیت کی صفت اتم ادرا کمل طور پرآگئی۔"
داور بینجی کھلا کہ یون مقدر ہے کہ ایک زمانہ کے گذر نے کے بعد کہ خیر ادرصلاح اور

غلبرتو حید کا زمانہ ہوگا۔ پھر دنیا میں فساد اور شرک اورظلم عود کرے گا ۔۔۔۔ اور دوبارہ سے کی پرستش شروع ہوجائے گی ۔۔۔۔۔ پھر سے کی روحانیت خت جوش میں آ کرجلالی طور پر اپنانزول چاہے گی۔ تب اک قبری شبیہ میں اس کانزول ہوکر اس زمانہ کا خاتمہ ہوجائے گا۔ تب آخر ہوگا اور دنیا کی صف لیبیٹ دی جائے گی۔'' تیسری مرتبہزول (آئینہ کمالات میں ۱۳۳۹ بخزائن ن۵ میں ایشا) ان حوالہ جات ہے معلوم ہواکہ قیامت سے پہلے میٹی علیہ السلام کوان کی امت کی ہر

مرای کی اطلاع دی جاتی تھی۔ اب جب کہ حسب زعم مرزاق دینی، علیه الساام تبل از قیامت کی اسام تبل از قیامت ای اسام تبل از علی امت کے احوال پر مطلع ہو چکے تھے تو پھر قیامت کے دن یہ بن جھے ان کے حال کا کیا علم تھا کیا صرح کر نہیں؟۔ وال عیاد بالله احالا تکہ یہان لاعلی کا کوئی جواب بی نبیں ہے۔ محض قرآن کی تحریف ہے۔ سوال خداوندی توصرف ہے۔ '' انت قلت للناس التخذوذی وامیے الله ''کیاتم نے لوگوں سے کہا تھا کہ جھے کو اور میری ماں کو معبود بناؤاللہ

میں یا ماضی کے جھوٹ بو لنے کی بو قرآن کریم پر بھی ہو گیا۔ گویا نے جابجا غلطیاں کھائیں اور

یں کہ:''قرآن کریم کی انہیں پیٹی علیہ السلام سے قیامت کے

مع الله الرسل فيقول

مائده ۱۹ (۱۱) "ای آیت ش عساکر عن ابی موسی دعی الانبیاء واممهم شم یعیسی ابن مریم اذکر للناس اتخذونی وامی ص ۲۰۹ کنز العمال ۲۲ ی سے دوایت کیا ہے کرفر مایا اوران کی امت کو پکارا جائے افران کی امت کو پکارا جائے افران کی امت کو پکارا جائے

نوں کے لئے دی آیت کو طریقہ سے استدال بنایا۔ ن سے پہلے دنیا میں آئیں جب تونے مجھے دفاق دی تو

ر فرما کیں گے کہ میں نے ہر

كيسواءاس كاصراحة اصل جواب توقيلت يا ماقلت (ميس في كباب يانبيس كباب) بى بوسكما ہے۔ مررعائت ادب سے اوّل جواب سے پہلے الله جل شاند کی ایسے ناپاک خیال سے یا کیزگی ظاہر کی۔ سبحا مک! پھراس کے بعد قبل صریح جواب کے خود اپنا بھی ایسے عقا کداور افعال ہے بیزار مونا تاليا-'مايكون لي أن أقول ماليس لي بحق · أن كنت قلته فقد علمته ·· انك انست علام الغيوب (سائده:١١٦) "مين بركزناحق باتنبين كهد مكتارا كرمين في كا بة تو جاناى ب ....اس ك بعداصل صريح جواب ديا- "ماقلت لهم الا ما امرتنى به ان اعبدوالله ربى وربكم (مائده:١١٧) "مين في بركزان كوابيانيين كهاريس فان كو وبی کہاہے جس کا تونے مجھ کوامر کیا کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کروجومیر ااور تمہارارب ہے۔اس ك بعدفر ات ين كن كسنت عليهم شهيداً مادمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم (مائده:١١٧)" أوّل تواس كامطلب بيهوا كرجب تك يس ان يس موجودها اس وقت تک تیراشهبیداورتیری طرف سے ان کے افعال کا گواہ تھا۔ میں نے ان کو ہرگز ایسانہیں کبا۔ میں ایس بات کیوں کر کہدسکتا تھا۔ رہا بعد کا معاملہ جومیری عدم موجودگی میں ہوا سومیری شبادت سے فارج ہے۔اس کا بیمطلب برگزنہیں ہوسکتا کہ مجصاس کاعلم نیس میں بے خبر ہوں۔اوردوسرےاس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن انبیا بلیم السام اپن اپنی امت کے ائمال خيروشر يربطورسركاري كواه كي بول كه-"فكيف إذا جنة فها من كل امة بشهيد وجستنسابك على هؤلاء شهيدا (نساه: ١١) "اورخوفيك عليه اسلام ك لئه به كه: "ويوم القيمة يكون عليهم شهيدا (نساه:١٥٩)" بين حضرت عسى عليه السامايي امت کی شہادت میں بطور اعتدار کے بیفرمائے ہیں اور اس کے بعد سفارش آ میز کلمات بھی فرماتے میں بہس معلوم ہوتا ہے کدان کوائی امت کی گراہی کاعلم ہے۔ 'فسان تعدد هم فانهم عبادك (مائده ١٠٨٠) "اب ظام ب كديه جمله جواب ال سوال كانبين ب- يكديه الگ این امت کے نیک وبدیرادائے شبادت ہے۔ البنة حضرت بیسیٰ علیدالسام کا مقوله ضرور ب- جميع مقولوں كوجواب مجھنا بخت نادانى بے نصراتعالى تو يو چھے"، انست قلت للناس "اور جواب دیجائے "کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم" بالکل بربط م بیسوال تحور ای تحا کتم کواس کاعلم ہے یا نہیں۔ یاتم اس بات بر گواہ ہو یانہیں ورندشر کوں کے لئے غفران کیسا۔ کیا نىيىلى عايدالىلاماس عشيرے سے ناواقف اور بے نبر تھے كەنترك كے بعدان <u>تبغیف لہم</u> بھی

بوسكتا باوره الدهست الموسد القيمة يكون المعبد المقول كما قال العبد المرزا قاياني (ضم مرزا قاياني الموت الموري الموت الموري الموت الموري المور

ب معنی۔ سیسس (ا علیہالسلام کی طرف داجع

علیهالسلام کی طرف داده کی طرف-مهم مسسسه او قرآن کریم کی طرف اور (

۵ او ص۳۱۷) میں قیامت ہے می اسرائیل ہے۔ جو بعد ر ۲ ....

ن کش ۲۵۹) میں ہے کہ ر در جات مراد کی گئی۔ مرز تعبیر کیا کرتے ہیں۔ میس مسلمانوں کاند ہے نہیں۔ بوسكنا بهاورماد مست فيهم مين زمانه بعدنزول بهى واخل بهدان برگواى دي گ-"ويدوم القيمة يكون عليهم شهيداً" اورفى شهادت زمانه عدم موجود كى مين بهاور صديث "اقول كما قال العبد الصالح" كامطلب آكيان بوگاو بان ديكسو-

مرزا قایانی (ضمیہ براہین احمد پنجم سا ۲۲ جزائن جام ۲۰ میں بھوالہ بعض مورخ اور اعثیا ہم آتھ م) میں بحوالہ فر میر ساجہ جول کر بھیے جیں کہ عیسائی فد جب بیسی علیہ السلام کے دور علیہ السلام کے بعد بھڑا اور (ضمیہ براہین احمد یہ نجم سے کا ان خزائن جام ۱۲۸ ورضر قالحق ص ۲۰۰۰ خزائن خام سام ۱۲۸ ورضر قالحق ص ۲۰۰۰ خزائن خام سام ۱۲۸ میں تکھتے جی کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ الن کی تو ت کے بعد الی بھڑ سے تیں ۔ فساری کا بھڑ نا ان کی موت کی دلیل ہے۔ جب تک زندہ رہے نہیں بھڑ سے ان کاصراط متعقیم پر ہونا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی تک وابستہ ہے۔

۲..... (براین احمریی ۵۲۰ فردائن خاص ۹۲۰) میں مرزا قادیانی متوفی کے معنی ابوری نعت دینے کے معنی ابوری نعت دینے کے کرتے ہیں اور (ازالہ او بام اور توضیح المرام وبراین اسمہ بینچم) وغیر ومیں موت کے معنی ۔

۳ ... اورانسه لعلم للسناعة كي خمير(ازالدادمام ۳۲۳ بززائن څ ۳۳ ) ميں قرآن كريم كي طرف اور( مهمة البشرى ص ۹۰ بزدائن خ 2ص ۳۱۹) ميس عليه السلام كي طرف -

۵..... اور اس آیت میں مراد ساعت سے (حمامتد البشری ص ۹۰ فزائن نے بر ص ۳۱۲) میں قیامت ہے اور (اعجاز احمدی ص ۳۱ بزائن نے ۱۹ص ۱۳۰) میں ہے کہ اس سے مرادعذاب بنی اسرائیل ہے۔جو بعد مسیح کے آیا تھا۔

۲ ''اور (ازال او بام ۲۹۳ بزائن ق ۳۵ س۳۳ ما بیرماند البشری م ۱۹۰۰ بزائن ق ۳۵ س۳۳ ما بیرماند البشری م ۱۹۰۰ بزائن ق ۳۵ سان کے گر رفع دوجات مراد کی مرزائی رفع دوجات مراد کی مرزائی رفع دوجات مراد کی مرزائی رفع دوجات کورفع دوجاندی اوردومر کو رفع دوج ست تجییر کیا کرتے ہیں۔ عیلی علید السازم کا مرنے کے بعد زندہ کر کے آسان پر اٹھایا جانا جمہور مشلمانوں کاند بہنیں ہے بلکہ بائکل غیر صحح اور نصار کی کاند بہتے۔

،یانبیں کہاہے) ہی ہوسکتا باک خیال ہے یا کیزگ غا كداورافعال ہے بيزار قلته فقد علمته .... ) کہ سکتا۔ اگر میں نے کہا هم الاما امرتنى به انبین کہا۔ میں نے ان کو اورتمهارارب ہے۔اس توفيتني كنت انت نك ميں ان ميں موجود تھا ان کو ہرگز ایسانہیں وجودگی میں ہوا سومیری ، کاعلم نہیں میں بے خبر سلام اپنی اپنی امت کے من كل امة بشهيد بالسلام كے لئے ہے كه: زت عيسى عليه السلام ايني سفارش آميز كلمات بهى و-''فسان تعدهم وال كانبين ہے۔ بلكه بير عليهالسلام كامقوله ضرور

ت قلت للناس ''اور

ا ہے بیسوال تھوڑ ابی تھا

ئے لئے غفران کیسا۔ کیا

ان تسغيف رالهم بھي

اسست نقال ابن اسحاق والنصارى يزعمون ان الله تعالى توفاه سبع ساعات ثم احياه (تفسير ابن كثير ٢٠ ص٣٥ زير آيت يعيسى انى مسوفيك) "﴿ ابن اسمال صاحب مفازى نے فرمایا كه نصارى كم من كه الله تعالى نے سات ساعت موت دے كر چرمسى عابدالسلام كوزنده كيا تھا۔ ﴾

م سسس "قيل ان الله تعالى توفاه ثلاث ساعات من نهار ثم رفعه وفيه ضعف (تفسير فتح البيان ج٢ ص٤٩) "﴿ كَهَا جَا تَا مِهَ كَاللَّهُ تَعَالَىٰ غَيْنَ سَاعَتُ مُوتَ وَى هِرَا ثَمَالِيَا يَضْعِفَ ہے۔﴾

د "قيل هذا يدل على الله سبحانه وتعالى توفاه قبل ان يرفعه وليس بشئى لان الأحبار قطافرت بانه لم يمت وانه ياتٍ في السما على الحيوة التي كان عليها في الدنيا حتى ينزل الى الارض أخرالزمان

(فتح البيان ج مس ١٣٣) لينے كے موت دى تھى يە يخض السلام مر نے نہيں وہ آسان پر ميں زمين پرنازل ہوں گے۔ مرزا قادمانی نے

ک آسان پراٹھائے جانے کا بہکانے کے لئے دروغ آمیز داددی کدحیات مسے علیہ السلام بعض موت کے بھی قاکل میں حیات عیسلی علیہ السلام پر

خلفاءار بعةٌ اور صح تشريف لا كرد جال وقل فرما <sup>م</sup>

ا...... شرح السندخ کے ۴۵۳،۴۵۳،باب ذ وعمرٌ وغیر ہما جب ابن صیاد کی نے اجازت جا ہی کہ یارسول

هـ و فلست صاحبه انه تـقتـل رجـل مـن اهـل (رواه فـى شـرح السنة)

عیسی بن مریم ہوگا اورا گردہ غیب بالغ و کان فی ص ۲۷) "معلوم ہوا کہ حض بذائذ نزول فرمائیں گے۔ و میں مریکے قبل کرنے کون آ (فتح البيان ج ٣ ص ١٣٣) "﴿ كَهَاجَاتًا بَكَهِيةَ يَتَ دَلَالْتَ كُرَقَى بِكَدَاللهُ تَعَالَىٰ فَيْلَ الْعَالَى ل لينے كے موت دى تقى يومض غلط ب - كونكه احاديث متواتره سے بيثابت ہو چكا كه عيلى عليه السلام مرے نہيں وه آسان پراى حيات پر باقى بيں - جس پر دنيا ميں تقے يہاں تك كه آخرز مانه ميں زمين پرنازل ہوں گے - ﴾

مرزا قادیانی نے دیکھا کہ شاذونادر بعض نصاریٰ کی طرح موت کے بعد پھر زندہ کر کے آسان پراٹھائے جانے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ پس پھرکیا تھام زا قادیانی نے اس سے جاہلوں کا بہکانے کے لئے دروغ آمیز بیفائدہ اٹھایا اور خیافۃ فی المنقل اور غباوت فی الفہم کی پوری واددی کہ حیات سے علیہ السام کا اجماع نہیں ہے۔ بلکہ اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض موت کے بھی قائل ہیں کہ وہ مر بچکے۔ اب دوہار آشریف نہیں لائیں گے۔ یا للعجب! حیات عیسیٰ علیہ السلام کا اتفاق ہے حیات المام کی اسلام کا اتفاق ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام کا اتفاق ہے

خلفاء اربعۃ اور صحابۃ کا اجماع ہے کہ حضر نے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ پھر دوبارہ تشریف لاکرد جال کوتل فرمائیں گےاور کسی صحافیؓ نے اختلاف نہیں کیا۔

ا الله المستور المستورة على المراب و المستوري ا

٢ ..... "أخرج ابن المغازى في مسنده عن على بن ابيطالب قال

ی یزعمون ان الله تعالی ص۳۹ زیر آیت یعیسی انی کتے بیں کاللہ تعالی نے سات

رفع الى السماء كما يقال عليه الجهور وروى عن سماء كان بعد موته واليه يتنى كمعنى يريس كرجب توال يرقبض ليم تقول بكرة توفية لما يا الهايا جانا بعدموت كا تقااور

سبع ساعات ذکرہ ابن مکلام تقشعر منه جلود اء وبھتان عظیم (تفسیر (اس حکایت کوکماللہ تعالیٰ نے مکمینصاری کازعم ہاوراس کانپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں

ساعات من نهاد ثم رفعه *م کاالڈتما*ئی نے تین *ساعت* 

نه وتعالى توفاه قبل ان يمت وانه ياتٍ في السما الى الارض أخرالزمان

ተለበ

یقتل الله تعالی الدجال بالشام علی عقبة بقال لها عقبة افیق لثلاث ساعات یمضین من النهار علی یدی عیسی بن مریم (کنزالعمال ۱۶۰ ص ۲۰۰ حدیث نمبر ۲۰۰۰ » "یخی صرت علی سے دوایت ہے کا اللہ تعالی سی بن مریم کے ہاتھ سے دجال کو شام میں تین ساعت دن چڑھے ایک گھائی پرجس کوافق کی گھائی کہا جا تا ہے آل کرے گا۔

······ ''عن حذيفة ابن اسيد الغفاريّ قال اطلع النبي علينا ونحمن نتبذاكر الساعة فقال ماتذاكرون قالوا نذكر الساعة قال انهالن تقوم حتى ترون قلبها عشرات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام (مسلمج٢ ص٣٩٣، كتباب الفتن واشراط السساعة، أبوداؤد ج٢ ص٢٠، باب امارات الساعة) "العنى حديف ين اسيدغفاري بيان سُرتے ہیں کہ ہم سحابہ تی مت کا ذکر کررہے تھے کہ حضو علیقتے ہم پرتشریف لے آئے۔حضو علیقت نے فر مایاتم کیا ذکر کرتے ہو۔ سحایہ کے عرض کیا کہ ہم قیامت کا ذکر کرتے ہیں۔حضور علیہ نے فریا، ہر گز قیامت ندآئے گی۔ یہاں تک کماس کے قبل دس علامتیں ندد کھرلو۔ پھروخان ، دجال، ولبة ،مغرب عصورة كا نكلنا، مزول عيسى عليه السلام كا ذكر كيا-اس حديث عداجهاع محابة الأبت ہے۔ کیونکہ ان سب کا یہی عشیدہ تھا کہ نزول مفرت عیسی علیہ السلام کا اصلافہ ہوگا۔ ورنہ عرض كرت كه يارسول الله عليه عليه السام من تشمير مين مدفون جير و وكس طرح آ سكته بين -"عن مجمع جارية الانصبار يقول سمعت رسول الله مسرالله مسرالله يقتل ابن مريم الدجال بباب لد (وفي الباب وعن عمرانٌ بن حصين ونافع ابن عتبه وابي برزه وحذيفة بن اسيد وابي هريرة وكيسان وعثمان ابي العاص وجابر وابي امامة وابن مسعود وعبدالله بن عمر وسمرة بن جندب والنواس بن سسمان وعمر بن عوف وحذيفةً بن اليمان هذا حديث صحيح ترمذي ج٢ ص٩٠٠ بنب. ماجاه في قتل عيسى بن مريم الدجال) "يعنى سوله كابرُوايت كرتے بين كريم نے رسول اللُّهِ عَلَيْتُ عَيْمًا كُنْهِ مِنْ مِن مِم وجالُ كوبابلدكِ قريب عقب (افْق بر) فَلْ فرما ئيس كَـــ "عن ابن عباسٌ كنافي المسجد نتداكر فضل الأنبياء فتذكرنا تنوحأ بطول عبادته وانزاهيم بخلته وموسى بتكليم الله اياه وعيسني بنرفعه الى السعاه وتلفنا رساول الله اهضل سه بعث الي الغاس كافة

غفرله ماتقدم من ذنبه وما فيم انتم فذكر ناله فقال عليه السلام فذكر انه لم يع المستثور جا ص ٢٦٢ ، من السنم نمبر ١٢٩٣٨) " وليخ المناعم نمبر ١٢٩٣٨) " وليخ المناعم السام كوكليم الله كرات المناور عين عالم الله كرات تقديم الله كرات تقديم المناقم كياذ كرات تقديم يجيل كناه معاف كردت تقديم يجيل عليه السلام حيمي بهتر كيد. من الدين السلام حيمي بهتر كيد. أيسمى اس كاقصد كيار في المناقم حيم المناقم حي

عيسى ابن مريم من السماء ابن عباس ميم من السماء ابن عباس كافير بها تين آ: اور ابن عباس كافير بها تين آ: متسوفيك اول و بخت بيان كر چكارا گر كباجائك كة بين مين بين الركباجائك كة بين مين بين الركباجائك كة بين مين بين الركباجائك كة مين بين الركباجائك مين بين الركباجائك مين بين الركباجائك المستحدة المستدة دون السحيحة المستدة دون المستحدة والاحاديث المترجد مين بين واللك كير مين والركباء وغيره الورساور

غفرله ماتقدم من ذنبه وما تاخروهو خاتم الانبياء فدخل عليه السلام فقال فيم انتم فذكر ناله فقال لاينبغى لاحدان يكون خيراً من يحيى بن زكريا عليه السلام فذكر انه لم يعمل سيَّة قط ولم يهم بها (كشاف خرج بعضه مى الدر الممنثور ج٤ ص ٢٦٠ ، من المعجم الكبير للطبراني ج٢٠ ص ٢٦٠ ، ٢٩٠٠ مديث نمبر ٢٦٠ ، من المعجم الكبير للطبراني ج٢٠ ص ٢٦٠ تا بياء كاذركرت نمبر معرم عابد مسجدين فضيلت انبياء كاذركرت تحديث كروح عليه السلام كوطول عبادت كرماتها ورابرا بيم عليه السام كوطت كرماتها وارموي عليه الساام كوكليم الله كرمول النها المنها ما المرابط المرابط المرابط المربول النها الله المربول النها الله المربول النها الله المربول النها الله المربول النها المربول اللها المربول النها المربول النها المربول النها المربول النها المربول المربول

لها عقبة افیق لثلاث ساعات کنزالعمال ج ۱۹ ص ۲۱، حدیث لئیسی بن مریم کے ہاتھ سے دجال کو مائی کہاجا تا ہے تل کرےگا۔

غفاريٌ قال اطلع النبي علينا نذكر الساعة قال انهالن تقوم ل والدابة وطلوع ا<u>ل</u>شمس من ۲ ص۳۹۳، كتباب الفتن واشراط ة) ''لعنى حذيفة مِن اسيد غفاريٌ بيان ہِ ہم پرتشریف لے آئے۔ حضو مِلْفِظَةِ ا ت كاذكركرتے بيں۔حضوعلی نے علامتیں نہ دیکھ لو۔ پھروخان ، و جال ، ر کیا۔اس مدیث سے اجماع سحابہ عيسلى عليه السلام كالصالية بوگا رورند فون میں۔وہ کس طرح آ کتے ہیں۔ صارے یقول سمعت رسول لد (وفى الباب وعن عمران بن وابي هريرةً وكيسان وعثمانً ابي ر وسمرة بن جندب والنواس بن هٔ صحیح ترمذی ۲۲ ص۴۵، باب ابرٌوایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول قب (افیق پر) قتل فرمائیں گے۔ لمسجد نتداكر فضل الأنبياء خلته وموسى بتكليم الله اياه

ضل سه بعت ألى القاس كافة

السلام زندہ ہیں اور قرب قیامت میں بھر دوبار وتشریف لائیں گے۔اگر تفصیل منفور ہوتو رسالہ التسریح بما تواتر فی نزول المسے متر بہ حضرت شیخ الحدیث مولا ناانور شاہ صاحب مدرس اوّل مدرسہ د یو بند ملاحظہ ہو۔

## آئمہ اربعہ اور امام بخاری کا فدہب یہی ہے کہ میسی علیہ السلام زندہ ہیں اور اصالتاً نزول فرمائیں گے

است حفرت الام اعظم فقد آجر مين فرمات بين اور حفيول مين مشهور به كم علامات يوم القيامة على ماوردت الاخبار الصحيحة حق كائن (شرح فقه علامات يوم القيامة على ماوردت الاخبار الصحيحة حق كائن (شرح فقه اكبر ملا على قارى ص ٢٠٠١٠) "يعي عينى عليه السام كاآسان عنازل بونا اور باقى تمام علامات قيامة بين كداه ويث حجة من وارد به ضرور بول كي اورام ما فك ابني كتاب مني كتيه مين كيفة بين كذا بينما الناس قيام يستصفون لا حميه مين كيفة بين كذا وفي العتيبة قال مالك بينما الناس قيام يستصفون لا قدامة المصلوة فتغشاهم غمامة فاذا عيسى قد نزل (عبارة صحيح مسلم مع شرح اكمال اكمال المعلم به من حقق على المعلم به من الكتب بيروت) "ليني عتيه مين ما كتب في المحتل المعلم به المناس كول كول كول الن كور كي المحتل بين المعلم به المنام بالنام بازل بوجائين عيد المناق بين على المنام بوادر نتاويل كي براز محتاج بوت المناول المناه المحتل بين المناه المحتل بين المناه المحتل بين المناه المناه المحتل المناه المناه المناه المناه المناه المناه بين المناه المناه المناه بين المناه المناه

استدام المربی خبل قاص ۱۳۸۸ میں ہے کہ: "عن ابن عباس انسه لعلم للساعة قال الدخروج عیسی بن مریم علیهما السلام قبل یوم القیامة "

ین ابن عباس سے ہوئی ہے۔

ین قیامت سے ہوئی علیہ السام کا ظاہر ہوتا ہے۔

ین قیامت سے ہوئی علیہ السام کا ظاہر ہوتا ہے۔

اور(سندام احمد بن طبل جا الفقيح عين ابن مسعود عن رس

وموسى وعيسى عليهم الساسرهيم فقال لا علم لى بها فرا المر الى عيسى فقال اما وجبة عزوجل ان الدجال خارج الرصاص (وفى ابن ماجة صه فانزل فاقتله فيرجع الناس الوان من اهل الكتاب الاليؤمن ص ٢٠٧٠، حديث نمبر ٨٦٨٢) أورقيا مت كمتعلق ذكركيا - يهله المامي علم بين ريم بيام موى علياليام المرابي مايدا المرابي على المرابي على المرابي الماليام ما المرابي على المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي على المرابي ا

سم المام شافعی کا اوردوسرے تمام علاء ومحدیثن اور تمانا معلوم ہوا کہا، مش فعتی کا بھی مذہب معلوم ہوا کہا، مش فعتی کا بھی مذہب

کامستقل باب با ندها سے اوراس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف را نزول فرما کیں گے اوران کی موت البسخساری فسی تباریسخه والعا

مسريسم مسع رسسول اللَه عَلَيْنَا

اور (مندامام احمد بن خبل جاص ٣٧٥) ميس ب كد: "وصحصه الحاكم كمافى الفتح عن ابن مسعود عن رسول الله شَارِ الله عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وموسئي وعيسني عليهم السلام قال فتذكروا امر الساعة فردوا امرهم الي ابرهيم فقال لا علم لي بها فردوا امرهم الي موسى فقال لا علم لي بها فردوا امر الى عيسى فقال اما وجبتها فلا يعلم بها احد الا الله وفيما عهد الى ربى عزوجل ان الدجال خارج ومعى قضيبان فاذا راني ذاب كما يذوب الرصاص (وفي ابن ماجة ص٢٩٩، باب فتنة الدجال وخروج عيسي بن مريم) قال فانزل فاقتله فيرجع الناس الى بلادهم (تفسير ابن كثير ج٢ ص٤٠٦٠ زير آيت وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به، مستدرك ج٥ ص٧٨٠، حديث نمبر ٢٥٩٥، ج٥ ص ٢٥٠٠ حديث ندمبر ٨٦٨٢) "﴿ عبدالله بن مسعودٌ عدوايت ب كما تخضر صالية ن فر مایا که میں معران کی رات میں ابراجیم علیه السلام اور موکی علیه السلام اور عیسی علیه السلام سے ملا اور قیامت کے متعلق ذکر کیا۔ پہلے ابرا ہیم علیہ السلام سے دریافت کیا۔ انہوں نے کہا مجھ کواس کا علم نبیں۔ پھر بدامرموی علیدالسلام کے حوالہ کیا گیا۔انہوں نے بھی اعلمی ظاہر کی۔ پھر آخر میں بد امرعیٹی علیہ السلام پر ذالا گیا۔انہوں نے کہاتی مت کے واقع ہونے کا اصل علم تو خدا کے سواکسی کو نہیں ۔ مگرمیرے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جب د جال نظے گاتو میں نازل ہوکراس کوتل کرون گااور مجھ كود كيھ كررائكى كى طرح بچھلے گا۔ ﴾

سی سے امام شافعی کا ان اماموں پرانکارنہ کرنا اور ساکت رہنا اتفاق کی دلیل ہے اور دوسر سے تمام علا، ومحدیثن اور تمام خاص و عام مقلدین امام شافعی کا یمی مذہب ہے۔اس سے معلوم بودا کہ امام شافعی کا یمی مذہب ہے۔

۵ سست المام بخاری شخ بخاری میں کتاب الانبیاء میں نزول عیسیٰ بن مریم کاست الانبیاء میں نزول عیسیٰ بن مریم کاست قل باب با ندھا ہے اور اس کے تحت صدیت الی بری الائے ہیں۔ جس میں قبل موت کی خیر میں علیہ السلام ابھی زندہ ہیں اور قبل قیامت نزول فرما کیں گے اور ان کی موت سے پہلے سب اہل کتاب ان پرایمان کے آئیں گے۔" روی البخساری فی تناوی خه و الطبر انی عن عبد الله بن سلام قال یدفن عیسی بن مدید مع رسول الله علی الله و الحبیه فیکون قبره رابعاً (درمن نثور ج

نفصیل منفور ہوتو رسالہ ح**ب مدرس اوّل مدر**سہ

لىلام زندە بىي

بوں میں مشہور ہے کہ

بن السماء و سمائر
کاڈن (شرح فقه
سے نازل ہونا اور باقی
ام ما نک اپنی کتب
الم یستصفون لا

بن عباسُّ انه ل يوم القيامة'' اطرف پحرتی ہے۔

. - كيونكەنزول عيسىٰ

ص ۲٤۲،۲٤ مجمع النزوالله ج۸ ص ۲۰۹) "لیعنی بخاری نے اپنی تاریخ میں اور طبر انی نے بھی عبدالله بن سلام سے روایت کی کہ میسیٰ بن مریم حضو ترفیقی کے ساتھ مدفون بول گے اور ابو بکڑ وعمر کے ساتھ اور ان کی قبر چوتھی ہوگی۔

حیات سے اوران کے نزول پراہل اسلام کا اتفاق ہے کسی کا اختلاف نہیں معتز لہ بھی متفق ہیں۔ کیونکہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ صرف فلاسفہ اور ملاحدہ کا اختلاف ہے۔

ا سن "واجمعت الامة على ان الله عزوجل رفع عيسى الى السماء (كتاب الابانة للشيخ الاشعرے ص دو طبع داربن حزم بيروت) "فامت كاس براجماع بى كماللد عن وجل في عليه السلام كوآسان برا شاليا سب كه

" واجمعت الامة على ماتضمنه الحديث المتواتر من ان عيسى فى السماء حيى وانه ينزل فى اخرالزمان (بحر المحيط ج٢ ص٢٥٠، زير آيت انقال الله يعيسى انى متوفيك) " همم امت كاس پراجماع ہے -جواحاد يثم متواتره حالبت ہے كئيئى عليالىلام آسان من بين اور آخرز ماند من نزول فرما كيں گے۔ پ

٧ .... "وقد تواترت الاحاديث بنزول عيسى جسماا وضع ذلك

الشوكانى فى مؤا والمسيح وغزه فى المتواترة (نت احاديث متواتره واردي يارے ميں ہے۔واضح شمتح كى اوراس كے بار

والاحاديث الوارد

واماالاجماع فقا یخالف فیه احد مز یعتد بخلافه و المحمدیة ولیس النبوة قائمة به و احادیث جومبدی موجود خرمایا کیزول عیی وارد می نرمایا کیزول عیی علیه امت کا اجماع منعقد، نزول کزاندیش شرف فل

أخرالانبياء وعيد أخرالانبياء انه ص٤٤٠، ٥٤٠ نير بوع مالانكيلي علي

اوروہ نبوت کے ساتھ مز

کسست الواردة فی نزول عیسی بن مریم متواترة انتهیٰ کلام الشوکانی والاحادیث الواردة فی نزول عیسی بن مریم متواترة انتهیٰ کلام الشوکانی واماالاجماع فقال السفارینی فی اللوامع قد اجتمعت الامة علی نزوله ولم یخالف فیه احد من اهل الشریعة وانما انکر ذلك الفلا سفة والملاحدة ممن لا یعتد بخلافه وقد انعقد اجماع الامة علی انه ینزل ویحکم هذه الشریعة المحمدیة ولیس ینزل بشریعة مستقلة عندنزوله من السماء وان کانت المنبوة قائمة به وهو متصف بها (کتاب الاناعه ص۷۷) " و پس تابت بوچکا کروه المنبوة قائمة به وهو متصف بها (کتاب الاناعه ص۷۷) " و پس تابت بوچکا کروه امادیث جومهدی موجود کے بارے میں وارد بیس وارد ب

۸..... علامرزخری امام المحزلین کصے بیں کہ: ''فسان قسلت کیف کان اخسر الانبیاء وعیسیٰ علیه السلام ینزل فی اخرالزمان قلت معنی کونه اخسر الانبیاء انه لاینباء احد بعده وعیسیٰ ممن نبی قبله (تفسیر کشاف ج۳ ص ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۰ ویر آیت ملکان محمد ابا احدِ) '' ﴿اگراو کے کرحضو ملکی آخرالانبیاء کیے ہوئے حالانکہ عیلی علیہ السلام آخرز مانہ میں نازل ہوں گے میں کہوں گا کہ آخرالانبیاء ہونے کے

ہانی تاریخ میں اورطبر انی نے اتھ مدفون ہوں گے اور ابو بکڑ

ی کااختلاف نہیں معتز لہ بھی احدہ کااختلاف ہے۔

زوجـل رفع عيسى الى مبيروت) ''﴿امِّتُكَااَ*ُلُ* ـُهُ

الاخبار والتفسير على اونام (تلخيص الحبير كين رفعين عليه السالم تمام الرامين من اختلاف موات كم

حدیث المتواتر من ان المحیط ۲۶ ص ۲۰۷۰ زیر اع بـ جواحادیث متواتره ل فرماکیل گـ د

بسئ جسماا وضح ذلك

معنی یہ بیں کہ حضور اللہ کے بعد کوئی نی نہیں بنایا جائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام ان نبیوں میں سے بیں جن کو نبوت پہلے لی چی ہے۔ کہ معلوم ہوا کہ معنز لہ بھی اس عقیدہ میں خلاف نہیں ہیں۔ جیسا کہ عقیدہ سفار تی میں ذکور ہے۔ صرف ملاحدہ اور فلاسفہ خلاف ہیں اور بعض علماء نے جو لکھا ہے کہ معنز لہ ہیں جوفل فی العقیدہ ہوکر ملاحدہ میں جا ملے۔ یہ بالکل کے معنز لہ ہیں جوفل لا زم نہیں آتا۔

جمیع صوفیاء کرام اور عارفین اورابل کشف سب متفق ہیں کھیسی علیہ السلام بجسد ہ آسانوں پر زندہ ہیں اور آخرز مانہ میں بذاتہ نزول فرمائیں گے

ا ...... حفرت بيران بيرشخ عبدالقاورٌ جيلائى لكت بين كه: "والتساسع رفع الله عزوجل عيسى بن مريم الى السماء فيه (غنية الطالبين عربى ٢ ص٥٥ طبع مصر) "لين نوي الله تعالى نعيلى بن مريم كوآسان برا شايا يوم عاشوره ش-

اور کیسے یں کہ: ''ان عیسی علیہ السلام نبی ورسول وانہ لا خلاف انه ینزل فی اخرالزمان حکما مقسطاً عدلاً بشرعنا (فتوحات مکیه ج۲ ص۳ باب۷۷) ''ینی بیش عیلی بن مریم نی اور رسول ہیں اور بیش اس میں ظلاف نبیں کہ ترز مانہ میں تازل ہوں گے اور ہماری شریعت کے ساتھ نہا یت عدل کے ساتھ عومت کریں گے۔

"ابقى الله تعالى بعد رسول الله على من الرسل الاحياء باجسادهم في هذه الدار الدنيا ثلاثة وهم ادريس عليه السلام بقى حياً بجسده واسكنه الله في السماء الرابعة والسموات سبع هن من عالم الدنيا ….. وابقى

فى الارض ايضاً الياس ا به من الارض ايضاً الياس ا به من المراب ال

۳۵۳) پس کس کے کہ:"وقد جہ مسمن او حی الیه قبل رسول بشریع تنا وسنتنا مع یک ون لے کہ الخواص ہ بارے میں گاڑ کا رکی شریع میں نازل ہوں گے تو ہماری شریع گے تو الہام سے پڑھ کران کو کشف

نزول عيسى عليه السلام

وان من اهل الكتاب الألم

وانكرت المعتزلة والفلا

وقال تعالى فى عيسى والعين والضمير فى ضرب ابن مريم مثلا و الدجال فبينماهم فى الد البيضاء شرقى دمشا وزعمت النصارى أن الى السماء والايمان

ص١٤٦)"﴿ الرَّكِهَا جَائِحٌ

السلام ان نبیوں میں سے میں خلاف نبیں ہیں۔جبیا ربعض علاء نے جولکھاہے صدہ میں جالے۔ یہ بالکل

اکتیسی علیه السلام الفرماکیس کے الفرماکیس کے کہ "والتساسع رفع عربی ج۲ صورہ طبع

عدیث معراج میں تحریر عینه فانه لم یمت تامکیه ج۳ ص ۳۶، ۲۳) میں شخ اکبری یمی علی علیه السلام کو بعینه فیلی علیه السلام کو بعینه فیلی علیه السلام کو بعینه

ورسول وانسه لا نما (فتوحات مكيه اورب شكساس مل ايت عدل كے ماتھ

حياء باجسادهم قى حياً بجسده الدنيا ..... وابقى

فى الارض ايضاً الياس وعيسى وكلاهما من المرسلين (فتوحات مكيه به سه الارض ايضاً الياس وعيسى وكلاهما من المرسلين (فتوحات مكيه به من من المرسلين (فتوحات مكيه به من من المرتباطي المرابع والمرتباطي المرابع والمرتباطي المرابع والمرتباطي المرابع المرابع المرتباطي المرابع المرا

اور شخ عبدالو باب شعرائی کیسے بیں اور شخ اکبر نے (نوحات کے باب سمن اور شخ اکبر نے (نوحات کے باب ممن اوری الیہ قبل رسول الله شاہر الم الذی اخرالزمان لا یومنا الابنا ای بسری عتب ایست قبل رسول الله شاہر انه اذا نزل اخرالزمان لا یومنا الابنا ای بسری عتب اوست نام اوله الکشف النام اذا نزل زیادة علی الالهام الذی یکون لیه کما لخواص هذه الامة (یواقیت ج م م ۱۸) "یمن عیلی علی السلام کی بارے میں می حدیث آ چی ہے کر حضو میں ہے اس کرنی ان پروی کی جاتی تھی لیکن جب آخرز ماند میں نازل ہوں گرو ہماری شریعت اور سنت پر حکومت وامامت فرمائیں گے اور جب نازل ہوں گرو الہام سے بڑھ کران کو کشف تام ہوگا۔

الدجال فيينماهم في الصلام المنافية المسيح الله المسيح المنافية الديل على الديل على الديل على المنافية السلام المنافية المنافية الديل على المنافية المنافية والمنافية المنافية المنافية المنافية والمنافية وال

ص٣٠٥)'' توث!مرزا قادیانی کا تواس کشف کے جھوٹ یاغلاہو۔ رفع بہسدہ السی السماء بریں متفق انداورمرزا قادیا فر فاکدہ

متابعت شريعت خات

حضرت عمر فرسعه النصاری کوحلوان عراق کی طرف المحتجمی النصاری کی الا کے قر آتی تھی۔ جب نصلہ اذان سے فرشتہ ہے یا جن یا کوئی اللہ کا تی مجمعی وکھا دے۔ ہم سب الشکر اللہ کا تی الکہ سے میں اور سر پہاڑی فی کون ہے؟۔ جواب دیا میں حمل سے نازل نہ ہوں اور آ سان سے نازل نہ ہوں اور آ سان سے نازل نہ ہوں اور آ سے نازل نہ ہوں اور آ سے نائی کہ خوا کے میں المحتام کی ا

مکاشفات عمر ص۲۲۳٬۲۲۳، بابنبر۳۷ حصرت عمرٌ اور چار بزارمها

اندکه مهدی آخرالزمان عیسی بن مریم است وایسروایت بغایت ضعیف است زیر اکه اکثر احادیث صحیح ومتواتر از حضرت رسالت پناه شرایه ورود یافته که مهدی ازبنی فاطمه خواهد بود عیسی بن مریم باواقتداء کرده نماز خواهد گذارد وجمیع عارفان صاحب تمکین برایس متفق اند چنانچه شیخ محی الدین ابن عربی قدس سره درفتوحات مکی مفصل نوشته است که مهدی آخرالزمان از آل رسول شرایه می اولاد فاطمه زهراه ظاهر شود واسم اواسم رسول الله شرایه باشد (اقتباس الانوار ص۲۷)"

مرزائی مرفرد میلی روستات افل کرتے ہیں کہ: 'نبعی سے برانند که روح عیسی علیه السلام درمهدی بروز کندونزول عبارت ازایں بروز است مطابق ایں حدیث لا مهدی الا عیسی بن مریم (اقتباس الانوار ص۲۰)''

حالاتكماس ك بعدية محلكها م كن "وايس مقدمه بغايت ضعيف است"

۲ ..... حفرت محدوالف ثانى لكمة بيس كن "وخاتم اين منصب سيد البشر است حضرت عيسى عليه السلام بعد از نزول متابع شريعت خاتم الرسل شاسلة خواهد بود (مكتوب ج ۱ ص ٦٣٦ مكتوب نمبر ٣٠١)"

"حضرت عيسني عليه السلام كه از آسمان نزول خواهد فرمود

متابعت شريعت خاتم الرسل عَلَيْكُ خواهد نمود (مكتوب١٧ دفترسوم ص٠٠٠)"

نوث! مرزاقادیانی کاکشف اورالهام جبتمام اہل کشف کا جماع کے خلاف ہے تواس کشف کے جماع کے خلاف ہے تواس کشف کے جموث یا غلط ہونے میں کوئی شبنیں ہوسکتا۔ اہل کشف تو فرما چکے ہیں کہ: ''انب دفع بجسدہ الی السماء والایمان بذلك واجب ''اور جمتے عارفان صاحب تمکین بریں متفق انداور مرزا قادیائی اس کوشرک بتلاتے ہیں۔

فائده

حفرت عرص نے معد بن ابی وقاص کوجو قادسید علی حاکم تھے۔ لکھا کہ نصلہ بن معاویہ انصاری کوحلوان عراق کی طرف جہاد کے لئے روانہ کر، چنا نچر سعد نے نصلہ کو تین سوسوار کے ساتھ بھیجا فتح کے بعد ایک پہاڑ کے قریب نماز کے لئے اذان کہنا شروع کی پہاڑ سے اجابت کی آواز آئی تھی۔ جب نصلہ اذان سے فارغ ہوئے تو سب لوگ ۱۳۰۰ کہنے گئے کیا اس پہاڑ میں کوئی فرشتہ ہے یا جن یا کوئی اللہ کا نیک بندہ دیا کار کرآ واز دی، اے! اللہ کے بندے! ذراا پی صورت نمی دکھادے۔ ہم سب لشکر رسول اللہ کے اور عرض غلفہ وقت کے بھیجے ہوئے ہیں۔ پس ای وقت کی بھی دکھادے۔ ہم سب لشکر رسول اللہ کے اور عرض غلفہ وقت کے بھیجے ہوئے ہیں۔ پس ای وقت ایک سفید ریش اور سر پہاڑ کی شگاف علی سے نظا اور السلام علیم کہا۔ سب نے جواب دیا ہو گاف علی سے نظا اور السلام کا وصی، زریت بن برشما ہول اس کون ہے ۔ جواب دیا میں حضرت عسی بن بن مربم علیہ السلام کا وصی، زریت بن برشما ہول اس نے باور میرے لئے دعا کی ہے کہ جب تک حضرت عسی علیہ السلام نول کے میں سالسی حین نے جھے اس بہاڑ میں ساکن کیا ہو اور میر کا طرف سے عمر الوسلام کہدواس کے بعد پی کھی عین کیس سے نظافہ میں السماء کا لفظ ہے ) اور میر کی طرف سے عمر الوسلام کہدواس کے بعد پی کھی تین کیس سے جنا نچ سلام کہ بی پیا گیا۔ حضرت عمر نے نی جسمد علی المام کہ این اور انصار کو لئے کرائی بیاڑ پر جاؤ اور میر اسلام کہو۔ چنا نچ سمد عی اور و فظر نہ آئے۔ "

(ازالة الخفاج ٢ ص١٦٨٠١٦٧)

مکاشفات عمر میں بیموجود ہے اور شیخ اکبر کی الدین ابن عربی نے (نتوحات کیدی ا ص۳۲۲،۲۲۳، باب نمبر۳۳) میں اس کی استاد کو کشفی طور پر صبح کہا ہے۔ اس واقعہ سے معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر اور جار ہزار مہاجرین اور انصار صحابہ شب کا یمی عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بقید ل الكتاب الاليؤمنن قبل يآئيل كاورمعتز لهاور فلاسفهاور تے بیں اور دوسرا یہ قول باری تعالی لمساعة! يعنى ان كانزول قيامت ، حالت میں کہلوگ نماز کی تیاری ے مفید کے پاس نازل فرمائیں میانه ملیسهٔ سے ثابت ہے اور نصار کی ا شاليا گيا اور حق بيه ب كدان كو الى بل رفعه الله اليه! ﴾ "یك فرقه برآن رفته برروايت بغايت ضعيف ضرت رسالت بناه على الله على الله يسى بن مريم باو اقتداء تمكين برايس متفق اند درفتوحات مكي مفصل من اولاد فاطمه زهراتا الانوار ص٧٧)''

۔ صے برانند که روح ارت ازایں بروز است الانوار ص۲ہ)''

یت ضعیف است'' م این منصب سید متابع شریعت خاتم ۳.)''

نزول خواهد فرمود

حیات ہیں اور قرب قیامت میں نزول فر مائیں گے۔ ورنہ تمام صحابہ واقعہ ن کر اور جنہوں نے اور کی اور جنہوں نے دیکھاد کھے کہ یہ فر مائے کہ یہ فلط کہدر ہاہے۔ حضرت میسی علیدالسلام تو بصوص قطعیّة قرآن وحادیث سے ثابت ہے کہ وہ تشمیر میں مریحے ہیں بی توشر کیدعقیدہ ہے۔ بلکہ تمام صحابہ وریت بن برخملا کی ملاقات کے شوق میں تشریف لے کئے اور سب نے اس کے بیان کوئے سمجھا۔

خاندان رسالت کاعقیده یعنی امام حسن اورامام زین العابدین اور امام بعفر اور امام محمد بن الحفیه سب کا بیعقیده ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے۔

الخرج عبدالله بن حمید وابن المنذر عن شهربن حوشب وان من اهل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته عن محمد بن علی بن ابی طالب یعنی ابن الحنفیه ان عیسی لم یمت وانه رفع الی السماء و هونازل قبل ان تقوم الساعة (درمنثور ج۲ ص۲۱) " و یمی کمین الحقیه حضرت علی کے صاحر اوے اس آیت کی تغییر میں قرماتے ہیں کمینی علیه السلام مر نہیں اوروه آسان کی طرف انها کے گئے اوروی اتریں کے ۔ قیامت سے پہلے ۔ پا

مرزا قادیانی نے جن علاء باللہ پرموت میں کا اتہام لگایا ہے وہ سب حیات میں کے قائل ہیں۔ قائل ہیں۔

······· ·

سو..... او سم..... او

ه..... ٥ ولكن رسول الله:

فكيف يستجيز م استثناه رسول الأ

ع ليهما السلام في طبع بيروت) ''﴿قَــا

حضويقافية كافرمان لأ

جائزشلیم کرسکنا ہے۔ نے احادیث صحیحہ مند

ے ہو ہے۔ اور لکھتے

اوان الله يحل ا عيسى بن مريم

علی کل احد (ک نے کسی انسان معین

حلول کرتا ہے۔ یا کی تکفیر میں دوآ میا

ں۔رس ے۔﴾اسے

ئى ماڭ ديانت -

ئے مسال بہار –

يعنىنص

حفرت عباس کاند بب اوران کے آٹار صحید میں بہلے نقل کر چکا۔

اورحفرت امام مالك كافرب عتبيد سے ابھى نكل كر چكا۔ ۳....۲

امام بخاري كاند بب بهي بيان كر چكا-۳....

اوريشخ اكبركى الدين ابن العربي كاندبب بهى بيان موچكار ۳....

علامدائن وم الكينة بين كر: "هذا مع سسماعهم قول الله تعالى

ولكن رسول الله على فضاتم النبيين وقول رسول الله على لا نبى بعدى فكيف يستجير مسلم أن يثبت بعده عليه السلام نبيّاً في الأرض حاشاما استثناه رسول الله عليه في الاثار المسندة الثابقة في نزول عيسى بن مريم عليهما السلام في آخر الزمان (كتاب الفصل في الملل والنحل ج٣ ص١١٤٠١ ١٠٤٠ طبع بيروت) "﴿ قُول بارى تعالىٰ ولكن رسول الله وخاتم النبيين عَلَيْتُهُ اور حضور الله کافر مان لا خبسی بعدی س کرکوئی مسلمان حضور الله کے بعد کی نی کے جوت کو سے جائز شلیم کرسکتا ہے۔ سوائے نزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے آخرز مانہ میں جورسول الٹھا ﷺ نے احادیث صححمندہ میں اس کا استثنافر مایا ہے۔ ﴾

اور كليمة ين كن واما من قال ان الله عزوجل هو فلان لانسان بعينه اوان الله يحل في جسم من اجسام خلقه اوان بعد محمد عَلَيْ نبياً غير عيسى بن مريم فانه لايختلف اثنان في تكفيره لصحة قيام الحجة بكل هذا على كل احد (كتاب الفصل في الملل والنحل ج٢ ص٢٦٩ طبع بيروت) " ﴿ حِرْضُ صَ نے کسی انسان معین کوکھا کہ بیاللہ ہے۔ یا کہا کہ اللہ اپی خلقت کے اجسام میں سے کسی جسم میں طول کرتا ہے۔ یا کہا کہ معلقہ کے بعد بھی نی ہے۔ سوائے عیسیٰ علید السلام کے۔ پس ایسے خص کی تکفیر میں دوآ میوں کا اختلاف نہیں۔ کیونکہ ہر ہر بات کے ساتھ ہرا یہ فخص پر جب قائم ہو چک ہے۔ ﴾ اس معلوم ہوا كمعلامدا بن حزم نزول عيسى عليدالسام كے قاكل بيں۔ بيمرزا قادياني کی کمال دیانت ہے یا خود غرضی میں انہاک ہے کہ بغیر اصل کی طرف رجوع کئے ہوئے ادھراوھر ہے تمسک پکڑتے ہیں۔

حضرت ثاه ولى الله صاحب ككهة بي كدن نيدز از ضلالت ايشان یعنی نصاری یکے آنست که جزم میکنند که حضرت عیسی علیه السلام ام صحابةٌ واقعدت كراور جنہوں نے لام توبنصوص قطعيَه قرآن وحاديث بلكه تمام صحابة ريت بن برهمواكي . ناکونچ سمجمایه

> إمام زين العابدينُّ اور بیعقیدہ ہے کہ حفرت ہا ہوں گے۔

جده قبال قبال رسبول **4 و**المسيح اخرها (رواه ل هذالسند سلسلة الذهب، وفي حلشيتها) ''﴿ حَفِرت ت امام محمد باقر کے اینے وادا ک ہو علی ہے امت۔اس م- ﴾ اس حديث کي سند کو

> المنذرعن شهربن عن محمد بن على بن وانه رفع الى السماء ويعن محمر بن الحفيه حضرت ممر ہے ہیں اور وہ آسان

> > ووسب حیات مسیح کے

مقتول شده است وفی الواقعه درقصه عیسی علیه السلام اشتباهی واقع شده بود رفع برآسمان راقتل گمان کردند وکابراً عن کابرهمان غلط را روایت نمودند خدا تعالی در قرآن شریف ازاله شبه فرموده که وماقتلوه وما صلبوه ولکن شبّه لهم (فوز الکبیر ص۱۱) "اورشاه صاحب ترجم قرآن شم فلما توفیتنی کمنی کیمی شرا!

عسس علامه ابن تيم كسة إلى السماء قد ثبت في امر المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فانه صعد الى السماء وسوف يغزل الى الارض وهذا مم يوافق النصارى عليه المسلمين فانهم يقولون ان المسيح صعد الى السماء ببدنه وروحه كما يقوله المسلمون ويقولون ان المسيح صعد الى السماء ببدنه وروحه كما يقوله المسلمون وكما ويقولون انبه سوف يغزل الى الارض ايضاً كما يقوله المسلمون وكما اخبربه النبي عُبِراتُ في الاحاديث الصحيحة لاكن كثيراً من النصارى يقولون انبه صعد بعد ان صلب وانه قام من القبر وكثير من اليهود يقولون انبه صلب ولم يقم من قبره واما المسلمون وكثير من النصارى فيقولون انه لم يصلب ولا كن صعد الى السماء بلا صلب والمسلمون ومن وافقهم من النصارى يقولون انه ينزل الى الارض قبل القيامة وان نزوله من السراط الساعة كما دل على ذلك الكتاب والسنة وكثير من النصارى يقولون ان نزوله هو يوم القيامة وانه هو الله الذى يحاسب الخلق يقولون ان نزوله هو يوم القيامة وانه هو الله الذى يحاسب الخلق البواب الصحيح لمن بدل دين المسيح جاء ص١٢٥٠٠٠٠)

اور الكيمة بيل كن "هذا تفسير قول تعالى وان من اهل الكتاب الا ليومن به قبل موته اى يومن بالمسيح قبل ان يموت حين نزوله الى الارض وحين لا يبقى يهودى ولا نصرانى ولا يبقى دين الادين الاسلام وهذا موجود فى نعته عند اهل الكتاب (ج٣ ص٥٣، فصل الديانات السابقة بشرت بمحمد والمسيح) " و آ دك كابرن سميت آسان كاطرف صعوفي كايرال الم كامر بشرت بوچكا كونكدوه آسان كي طرف المات كن اور بير زين پرنازل بول كراوراس عقيد عن نساري بحى مسلمان كرموافق بير كيونك مسلمانون كي طرح نساري بحى كت بير

السماء (حدایة الحیاری من طرف اٹھائے گئے۔ اور لکھتے ہیں کہ:''او رسسولیسے (ص۱۰۶)''ا

۸.... علامه حا

رست و الشام الله على كربر و الشام الله الشام و المربر و الشام و المربو و ا

ورسوله وروحه وكلمة عبدالله ورسوله محه عباد الصليب الذين رفوه وامه بالعظائم ف الشرقية بد مشق واه بابصارهم ناز لا من ال کمی علیہ السلام ببدنه وروحه آسان کی طرف اٹھائے گے اور بیجی کہتے ہیں کہ پھرزی بن برت سے نصاری کہتے ہیں کہ بعد بی اتریں گے۔ جیسا کہ صنوع اللہ نے احادیث صحیح میں فہردی ہے۔ لیکن بہت سے نصاری کہتے ہیں کہ وہ صلیب دیے گئے اور قبر سے نہیں اٹھے۔ لیکن مسلمان اور بہت سے نصاری کہتے ہیں کہ وہ ہر گرصلیب پرنہیں اٹھائے گئے۔ بلکہ بلاصلیب آسان کی طرف اٹھائے گئے اور پھر مسلمان اور بعض نصاری جو انکائے گئے۔ بلکہ بلاصلیب آسان کی طرف اٹھائے گئے اور پھر مسلمان اور بعض نصاری جو مسلمانوں کے موافق ہیں کہتے ہیں کہ وہ قیامت سے پہلے زمین پر اتریں گے اور ان کا نزول قیامت کی علامت ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم اور سنت رسول الٹھائے ہے جابت ہواور بہت سے اور بہت سے نصاری کہتے ہیں کہ ان کا نزول نے موادی ہیں جو طقت سے حساب کتاب نصاری کہتے ہیں کہ ان کا نزول ہیں تھا میں ہے کہ بہتی تصریح اس قول باری تعالی کی و ان مسن الھل لیس گے اور (جسم ۱۳۵۵) میں ہے کہ بہتی تعیم ہوائی ان کی گئے۔ جب وہ زمین پر اتریں گئے۔ ان کے مرف به قبل مو ته ایعن میں پر ایمان لا کیل گے۔ جب وہ زمین پر اتریں گئے۔ ان کے مرف سے پہلے اور اس وقت نہ کوئی یہودی باقی رہے گا اور نہ نور انی اور نہ کوئی وہ نہیں کہتے ہیں گا اور نہ نور انی اور نہ کوئی وہ ن باقی رہے گا۔ ان کے مرف سے پہلے اور اس وقت نہ کوئی یہودی باقی رہے گا اور نہ نور انی اور نہ کوئی وہ ن اسلام۔ پ

اور الكي بيس كن "ان المسيح نازل من السماء فيكم بكتاب الله وسنة رسوليه (صن ١٠٤) "يعنى بيشك من آسان عمهار عائدراتري كاوركتاب الله وسنت رسول الله الله من مرس كري كري كري كري كري كار

اورائ شريح كن "ومسيح المسلمين الذي ينتظرونه هو عبدالله ورسوله وروحه وكلمته القاها الى مريم العذراء البتول عيسى بن مريم اخو عبدالله ورسوله محمد بن عبدالله فيظهر دين الله وتوحيده ويقتل اعدام عباد الصليب الذين اتخذوه وامه الهين من دون الله واعده ه اليهود الذين رفوه وامه بالعظائم فهذا هوالذي ينتظره المسلمون وهو نازل على المنارة الشرقية بد مشق واضعاً يديه على منكبي ملكين يراه الناس عيانا بابصارهم ناز لا من السماء فيحكم بكتاب الله وسنة رسوله وتعقد الملل كلها في زمانه ملة واحدة "

اشتباهے واقع رهماں غلط را ه که وماقتلوه جمقرآن ش فلمنا

نه الى السماء
د الى السماء
سلمين فانهم
ه المسلمون
سلمون وكما
ن النصاري
ر من اليهود
ن النصاري

كتــاب الا زوله الى الاســلام ت السـابقة ام ــكـامر كــاوراس

ا کہتے ہیں

ب الخلق

اوردومری جگرے کن القردة منه مازعمته النصاری انهم نالوه منه بل وصهبانه ان بنال اخوان القردة منه مازعمته النصاری انهم نالوه منه بل رفعه الله اليه مؤيداً منصوراً لم يشكه اعداً و فيه بشوكة و لا نالته ايديهم باذی فرفعه اليه واسكنه سماه و وسيعهوده الى الارض ينتقم به من مسيح المضلال و اتباعه ثم يكسر به الصليب ويقتل به الخنزير و يعلی به الاسلام المضلال و اتباعه ثم يكسر به الصليب ويقتل به الخنزير و يعلی به الاسلام عقيدة الاسلام صه ۱۱۰۰۱ (منقول از عقيدة الاسلام صه ۱۱۰۱ ) (اورجس تعليالهام عملمان فتظرين و ووی پس جو عقيدة الاسلام صه ۱۱۰۱ ) (اورجس تعليالهام عملمان فتظرين و ووی پس جو طرف اس کو دال کر دور کن اور دور که الله الله کی علیالها کو خوال کو ناله کو ناله کو دور کن اور تو ديرالي کو غلب د کي که دور کن اور الله که سوامعود بناياتل کرين گورالله کرين ميروکوجنهول نے ان کو اور ان کی مال کو بڑے برے عیب لگا ہے۔ پیر و وجن کے مملمان منظر بین اورو و وشق کے شرق منار کی مال کو بڑے برے عیب لگا ہے۔ پیر و و کا از یک کار سے گورگ ان کو اس ان سے از تے ہوئے کام کھلاآ کھول سے دیکھیں گے۔ کاب بوے از یں گور اس نے اور ان کے مان من منام غرب مت کر ایک الله اور سنت رسول الله علی سے اس اور ان کے زمانہ میں تمام غرب مت کر ایک غرب اسلام رہ جائے گا۔ کار سام موجائے گا۔ کار الله عرب اسلام رہ جائے گا۔ کی اسلام رہ جائے گا۔

﴿ ترجمه عبارت ثانی: بے شک الله تعالی نے اپنے بندے اور وال کا آرام کیا اور ال کا آرام کیا اور ال کا آرام کیا اور ال کا کرام کیا اور ال کو یہودی بندروں کے بھائی کی ایذ اسے محفوظ رکھا۔ جس کو نصاری نے مان کیا ہے کہ آپ کو یہود نے ایذا دی بلکہ اللہ نے ان کومؤید اور منصورا پی طرف اٹھالیا کہ دخمن ایک کا ٹنا بھی نہ چبھو سکے اور نہ ہاتھوں سے کوئی ایڈ ایج بی سکے اور نہ ہاتھا لیا اور اپنے سے مالیا اور این کی طرف لوٹائے گا۔ الله تعالی ان کے ذریعہ سے صلیب کوتو ڑے گا اور خزیر کوتا اس کے گروہ کو ہلاک کردے گا اور خنو سے الله تعالی ان کے ذریعہ سے صلیب کوتو ڑے گا اور خزیر کوتا کرے گا اور حضور تالیق کے غرب اسلام کومد دکرے گا۔ پ

مرزا قادیانی کواقرار ہے کھیسی علیہ السلام کے زول کی پیشین گوئی اوّل درجہ کی پیشین گوئی اوّل درجہ کی پیشین گوئی ہے۔ گوئی ہے اور اصحاح ست میں مذکور ہے۔ اس کوتو اتر کا اوّل درجہ حاصل ہے۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ''مسیح ابن مریم کے آئے کی پیش گوئی ایک اوّل درجہ کی

آ اسس کی نظروں سے چھیاا

بیشاک پہنےان کے

پیش گوئی ہے۔جس کوسب ہیں کوئی پیشین گوئی اس کے

مرزا قادیانی ہی۔

پورانہ ہو جائے۔جس کے۔

عائے تب تک البتہ عزآخر

(مسمريزم) کے ذریعے۔

طور برِ دلوں میں قائم کر۔

نا كام رب اور عادت البر

دى چاتى لەنداد ەزندە بىر

اس کے بعد سفر آخرت ڈ

میں اور حضور اللہ ہی ۔ میں اور حضور اللہ ہی ۔

السلام کی نبوت کی ڈیوڈ

ہوسکتی ہے کہ نزول کے

شركيات كومثا كراوركسره

ناکام کے رہے۔"

مرزا قادياني ايك

اور اس ہے جا

ان د دنو ں فقیر

پیٹ گوئی ہے۔جس کوسب نے بالا تفاق قبول کرلیا ہے اور جس قدر صحاح میں پیٹ گوئیاں کھی گئ بیں کوئی پیشین گوئی اس کے ہم پدو اور ہم وزن فابت نہیں ہوتی تواتر کا اوّل ورجہ اس کو حاصل ہے۔''

مرزا قادیانی ہی کے اصول مسلمہ سے حیات عیسیٰ علیہ السلام ثابت ہے مرزا قادیانی ایک عادت النہ کھتے ہیں کہ: ''خداان کوموت نہیں دیتا جب تک وہ کام پورانہ ہوجائے۔ جس کے لئے وہ بھیئے گئے ہیں اور جب تک پاک دلوں میں ان کی قبولیت نہ بھیل جائے تب تک البتہ سفر آخرت ان کوچش نہیں آتا۔'' (ازالداوہام ۲۵۸ بخزائن جسم ۲۵۸) اور اس نے قبل لکھا ہے کہ: ''گو حضرت میج علیہ السلام جسمانی بیاروں کو اس ممل اور اس نے قبل لکھا ہے کہ: ''گو حضرت میج علیہ السلام جسمانی بیاروں کو اس ممل (مسمریزم) کے ذریعے سے اچھا کرتے رہے۔ مگر ہدا ہت اور تو حیداور دبنی استقامتوں کے کامل طور پر دلوں میں قائم کرنے کے بارے میں ان کی کاروائیوں کا فمبرایسا کم درجہ رہا کہ قریب قریب ناکام کے رہے۔'' (ازالداوہام ص، ۲۵۱ اس بردائن جسم ۲۵۸ مائیہ)

ان دونوں فقرول کے ملانے سے طاہر ہے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام ہدایت کرنے میں ناکام رہاورعادت الہیہ ہے کہ جب تک وہ کام کہ جس کے لئے وہ بیجیجے گئے پورانہ ہوموت نہیں دی جاتی البنداوہ زندہ ہیں۔ قرب قیامت میں نازل ہوکر ہدایت کرنے میں کامیاب ہول گے۔ اس کے بعد سفر آخرت پیش آئے گا۔ ہال حضو علی جو کیکہ خاتم آئیلین اور کے افقالناس رسول اللہ ہیں اور حضو علی ہی کے احکام قیامت تک رہیں گے اور آپ کی بعث سے حضرت عیسیٰ علیہ اللہ می بوت کی ڈیونی ختم ہو چی ۔ لہذا اب ان کا ہدایت میں کامیاب کرنے کی بھی صورت ہوگئی ہے کہ نزول کے بعد بحثیت خلیفہ نبی صاحب الزمان محمد اللہ علی قوم کو ان کی تمام موسی کے مزول کے بعد بحثیت خلیفہ نبی صاحب الزمان محمد اللہ علی اور کے موان کی تمام شرکیات کومنا کراور کرصلیب کرئے موصوحہ ول میں داخل فرمادیں اور بہودیت کومی فنا کردیں۔

انجیل سے بھی ثابت ہے کہ میسیٰ علیہ السلام آسان پرزندہ اٹھائے گئے اور پھر آئیں گے

ا ...... ''اوروہ یہ کہہ کران کے دیکھتے ہوئے او پراٹھایا گیااور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپالیا اور وہ اس کو آسان پر جاتے ہوئے تاکتے ہی تھے کہ دیکھو دومر دسفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور بولے اے جلیلی مردوتم کیوں کھڑے آسان کی بندے اور رول کا کرام کیا اور رفی نے سکان کیا ہے کہ آپ کو یا کہ دشمن ایک کا نتا بھی نہ چھو ف اٹھالیا اور اپنے آسان میں ربعہ سے د جال سے ضلال اور لیب کوتو ڑے گا اور خزیر کوئتل دکر ہے گا۔ ﴾ چین گوئی اول درجہ کی چیشین

پیش گوئی ایک اوّل درجه کی

طرف دیکھتے ہو۔ یہی یبوع ہوتمہارے پاس ہے آسان پر اٹھایا گیا ہے۔ جس طرح تم نے اسے آسان پر جاتے دیکھا ہے اس طرح بھر آئے گا۔''

(انجیل اعمال باب آیات ۹ ،۱۰۱۱،۱۰ کلام هدی حصد دوم ۱۵۲ بطیع سوسائی آف بینت پال روما ۱۹۵۸)

۲ ...... ۲۰ تم من چکے ہوکہ میں نے تم کو کہا کہ میں جاتا ہوں اور تم پاس مجر آتا ہوں۔''
ہوں۔''
۱۰ (انجیل یوحنا باب ۱۳ یت ۱۳۸ ز کلام مقدی حصد دوم ۱۳۸ اطبع ایسناً)
سا ..... ۲۰ اور عنقریب میرا ایک شاگر د مجھے تمیں سکوں کے کلزوں کے بالعوض بجے ذالے گا اور اس بنا ، پر جھوائی بات کالیقین ہے کہ جو خص مجھے بیچے گا۔ و ومیر سے بی نام سے آل کیا

ذالے گااوراس بناء پر جھ کواس بات کا بھین ہے کہ جو تھی جھے بیچے گا۔ وہ میر بے ہی نام ہے لی کیا جائے گااس لئے کہ اللہ جھ کوزین ہے اوپر اٹھائے گااور بے وفا کی صورت بدل دے گا۔ یہاں تک کہ ہرایک خیال کرے گا کہ بیں ہوں۔ مگر جب مقدس جمدرسول الٹھ آگئے آئے گاوہ اس بدتا تی کے دھے کو جھے ۔ دور کردے گا۔''

(انجيل بربناس ١٨٠٨، إب ١١١٦ يت ١١٠١٥،١١٠ الشمير بك ويفتكري ١٩١٦)

لینا کوئی وشوار نہیں کہ نزول میسرکا مولوی انور شاہ صاحب تشمیری ا نزول اسسے میں ۲۳ سے حدیثیں اور ا لکھی ہیں۔ ہشتے نمونہ از فردار۔ آسان سے انتریں گے

عیسنی بن مریم من السه ﴿این عباسٌ نے کہا کہ فرمایار سو آسان سے اقرے گا۔﴾

"عن

فزل فیکم ابن مریم من ص٤٢٤) " ﴿الوہررة فَ كَمِ تمبار عائدرم يم عليماالسلام مَ موكار (يعني امام مبدي) ﴾

اک مدیث الویریا منکم (بخاری ۱۶ ص ۹۰ عیستی بن مریم، مشکوة ص ص ۲۶، باب ملجاه فی نزول نزول کامعنی

اوردیگر بعض احاد کے معنی بالکل رفع کے خلاف میں ہے۔ پس اگر رفع کے مع ذلت ہوں گے معاذ اللہ! .... جسمانی ہے۔ لہذا سب جگہذ

ا، ۱۱ ۱۱ ۱۱ کلام هد که صدده م ۱۵ المع سوسائی آف بیشت پال رو ۱۹۵۸ ان چکے ہو کہ میں نے تم کو کہا کہ میں جاتا ہوں اور تم پاس پھر آتا (خیل بوحنا باب ۱۱ آیت ۱۹۸۸ نکام مقدس حصد دم م ۱۳ المع ایشاً) تر بخیل بوحنا بالی شرا ایک شاگرد مجھے تمیں سکوں کے کلاوں کے بالعوض بچ سے کا میں سکوں کے کلاوں کے بالعوض بچ سے کا یہ وہ میرے بی نام نے آل کیا سے کا دور سے اور پر افعائے گا اور بے وہ کی صورت بدل دے گا۔ یہاں میں ہوں۔ مگر جب مقدس محمد رسول النگانی تھا کے گاوہ واس بدنا می

اوران کا نزول احادیث متواتره است تا برا اداران کا نزول احادیث متواتره سے تابت ہے اوران کا نزول احادیث متواتره سے تابت ہے جہ جس کے نش کرنے والول کی تعداد اس کثرت سے پائی ود کھ کرعش کو بیٹ تو الول کی تعداد اس کثرت سے پائی فرد کھ کرعش کو بیٹ تو الول کی تعداد اس کثر مت سے پائی فرد کھ کرعش کو بیٹ تو الول کی جہ ان سے فرد کھا نہیں ۔ سکندر ودارا کو ہم نے ویکھا نہیں ۔ سکندر ودارا کو ہم نواتر کو بی کھا نہیں ۔ سک طرح مت سے لے کرآئ تک تک اس مدیث مرنے والے آپ کے عہد مبارک سے لے کرآئ تک تک اس اف واقعہ بات پراتھا تی کر جھوٹ بولنا محال ہووہ حدیث من خوات کو انکار کفر صرح کی ایک نوت کا انکار کفر صرح کی ایوان لا نافر آن کی طرح فرض اور اس کا انکار کفر صرح کی میٹ کا انکار کفر صرح کی میٹ کا انکار کفر صرح کی دوراس کا انکار کفر صرح کی دوراس کا انکار اورآ پ کی جسمانی کھیات پرائیان لانے کا یہ مطلب کسی کے نزد کی روز آپ کی جسمانی کھیات پرائیان لانے کا یہ مطلب کسی کے نزد کی ملب نہیں ہوسکا کہ ان کے ہرقول پر جو یقینا معلوم ہوجائے ۔ اس می کوئی شک بھی نہ کرے۔ اس کے بعد یہ معلوم کر محاس کے بعد یہ معلوم کر مداس کے بعد یہ معلوم کر معلوم کر مداس کے بعد یہ معلوم کر معلوم کر معلوم کر مداس کے بعد یہ معلوم کر

لینا کوئی دشوارنبیس که نزول عیسی علیه الساام کی اعادیث متواتر المعنی میں چنا نچه حضرت مولانا مولوی انورشاه صاحب تشمیری صدر المدرسین مدرسه عالیه دیو بند نے رساله انضری مجما تواتر فی نزول المسیح میں ۲۳ صحدیثیں اور ۱۳۲۵ تارسحا بم عضرت سیح علیه الساام کی حیات ونزول کے متعلق لکھی جیں۔ مشتے نموند از خروار سے چند حدیثیں یہاں بیان کرت بوں۔

#### آسان سے اتریں گے

ا ..... "عن ابن عباس قال قال رسول الله متنال ينزل اخى عيسى بس مريم من السماء (كنز العمال ج١١ ص١٦٠ حديث نمبر ٣٩٧٢٦)" 
هزاين عباس نه كها كرفر مايارسول الشمالية نه كرمير ابحالي عيسى عليدالسلام مريم عليم الساام كابينا 
آ سان ساتر سكار ﴾

الله علم الله علم التم اذا في المدارة قال والله علم الله علم الله علم الله علم الله علم اذا في انتم اذا في كم ابن مريم من السماء وامامكم منكم (كتاب الاسماء والصفات للبيهقى ص ٤٢٤) وابو بريرة ن كما كرفر على التعلق في التعلق في الله الله وكار جب كم تمبارا كان م الله وكار الله وكار على الله وكار الله وكار على الله وكار الله وكا

ال مدیث الو بریر هیل یکی یک از اندل فیکم ابن مریم و امامکم منکم (بخاری ج۱ ص ۴۹، باب نزول عیسی بن مریم، مسلم ج۱ ص ۸۷، باب نزول عیسی بن مریم، مشکوة ص ۴۵، باب نزول عیسی علیه السلام ۱ بوداؤد ترمدی ج۲ ص ۴۷، باب ماجاه فی نزول عیسی بن مریم)"

#### نزول كامعنى

 ہوسکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السّال متمبارے امام ہوں گے۔ تم عیں سے ہو کہ یعنی قرآن وسنت کی اقتداء کریں گے۔ لیکن مرزائی معنی کہ تم میں پیدا ہوں گے۔ اس کا سوائے خود غرضی کے اور کوئی فرا علی مناعظی نہیں۔ کیونکہ 'قد اندز لسنسا علیکم لبساسیا (اعداف: ۲۱) ''اور' واندز لسنا الحدید (حدید: ۲۰) ''اور' اندزل لسکم من الانعام شمانیة ازواج (الزمر: ۲) '' وغیرہ سب میں یہ مطلب ہے کہ ہم نے اس چیز کو اتارا جو پیدائش رزق یا نباس یا لوبایا چار پائے وغیرہ کے اسباب ہیں۔ جیسے اردو کا محاورہ ہے کہ جب پانی برستا ہے تو کہتے ہیں اناج جرس رہاہے۔ (تفیر کیرد کھو)

اور پھر بیزول رفع کے مقابلہ میں واقع نہیں ہے اور نہزول کی و مصورت ہے جوہیسیٰ علیہ السلام کے لئے صدیث صحیح میں ہے کہ ومثق کے مشرقی منارہ سفید پر دو جا دریں پہنے ہوئے دو فرشتوں کے ہازوؤں پر ہاتھ دیکھے ہوئے زمین پراتریں گے۔

> زمین پراتر کر۴۰،۴۵۰ برس زندہ رہیں گے مدینہ طبیبہ میں حضو علیقہ کے پاس فن کئے جا کیں گے

"عسن بن مریم الی الارض فیتزوج ویولدله ویمکث خمسا واربعین سنة عیسی بن مریم الی الارض فیتزوج ویولدله ویمکث خمسا واربعین سنة شم یموت فید فن معی فی قبری فاقرم انا وعیسی بن مریم فی قبرواحد بین ابی بکر وعمر (رواه ابن الجوزی فی کتاب الوفاء ۲۳۸ باب فی حشر عیسی بن مریم مع نبینا، مشکوة ص ۴۸، باب نزول عیسی علیه السلام) " ﴿عبدالله من مریم مع نبینا، مشکوة ص ۴۸، باب نزول عیسی علیه السلام) " ﴿عبدالله من مریم مع نبینا، مشکوة ص ۴۸، باب نزول عیسی علیه السلام) " ﴿عبدالله من مریم علیه السلام) المن مراد من برات کوشنی علیه السلام بین مریم علیه السلام) المن مراد من مراد من

گا۔ پس نکاح کرے گائی کے میں میر ہے۔ ساتھ وفن کئے جا کی کے پیچ میں اٹھیں گے۔ کھ

تاريخ ألخيس جلواة هريدةٌ عن النبي شيالة اذا شم يـمـوت بـمدينتي هذ فانهما يحشران بين نبي

"واخرج الب

قسال یدفین عیستی بن (درمنشور ج۲ ص۲۶۰۰ طبرانی نے عبداللہ بن سلام سا صاحبین (ابو بکراور عرا) کے سا اور ترفی میں سے

محمد وعیسی بن مرید قبر (ترمذی ج۲ ص۲۰ صفت تورات پیم کامی ہوئی۔ نےکہا کہ گھر پیم ایک قبر کی ج ۲ سی۔۔۔۔ (منخ

حدیث نبر ۳۹۷۲۸) میں حدید معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ میں دفن کی جاؤں ۔ آپ ملک کی قبر کے کسی کی گنجائش نہیں نوٹ! حضرت

حضرت عائشگا خواب یکی مدفون ہوں گئے۔جب کرچم گا۔ پس نکات کرے گااس کے اولا دہوگی۔ ۳۵ برس رہیں گے پھرمریں گے۔ میرے قبرستان میں میرے ساتھ دفن کئے جائیں گے۔ پھر میں اور عیسیٰ بن مریم ایک ہی قبرستان سے ابو بکر ٌوعمرٌ کے چیس انھیں گے۔ ﴾

تارتَ أَخْيس جلاء قل كَ ٣ ٣ م بِ حَكَ: "وفسى ربيع الابرا رعن ابى هريرة عن النبى عليه الأالمة ماشاء الله عيسى فانه يعيش فى هذه الامة ماشاء الله شم يموت بمدينتى هذه ويدفن الى جانب قبر عمرٌ فطوبى لا بى بكرٌ وعمرٌ فانهما يحشران بين نبيين ، انتهى "

"واخرج البخاری فی تاریخه والطبرانی عن عبدالله بن سلام قال یدفن عیسی بن مریم مع رسول الله وصاحبیه فیکون قبره رابعاً (درمنشور ۲۰ ص ۲۰: مجمع الزوائد ج۸ ص ۲۰) " ﴿ بخاری نے اپن تاریخ می اور طرانی نے عبداللہ بن سلام سے روایت کی ہے کہ عیلی علیه السلام حضور نی کریم الله اور آ پ کے صاحبین (ابو بکر اور عرام) کے ساتھ وفن کے جا کیں گے اوران کی قبر چوتی ہوگی۔ ﴾

اور ترفی میں ہے کہ: ''عـن عبدالله بـن سـلام مکتوب فی التورة صفة محمد وعیسیٰ بن مریم یدفن معه وقال ابومودود وقد بقی فی البیت موضع قبر (ترمدی ج۲ ص۲۰۲۰ ابواب المناقب) '' ﴿عبدالله بن ملام ہے ہے کے ضور الله عنی ملام ہے ہے کے اور ابومودود صفت تورات میں کھی ہوئی ہے اور عیلی بن مریم صفور الله ہے کہا کہ گھر میں ایک تبری جگہ ہاتی ہے۔ ﴾

نوٹ! حضرت عائش کی زندگی میں ان کے حجرے میں تین ہی جاندار حسرت عائش کی جاندار حصرت عائش کے انتقال کے سینکڑوں ہیں بعد حضرت عائش کا خواب میں محمون ہوں گے۔ جب کہ حجر ہ عائش نہ ہوگا۔ کیونکہ نبیت ملکیت ان کی زندگی تک ہے۔ ما فلم ا

سے ہوکر لیخی قرآن وسنت کی کا سوائے خود غرضی کے اور کوئی سراف: ۲۱) ''اور'' و انسز لسفا مانیة ازواج (الزمر: ۲) '' پیدائش رزق یا 'باس یا لوبایا بیانی برستا ہے تو کہتے نیں اتاج

اسمراديه على الده احدك المسلم الرائي المسلم المسلم

زول کی و مصورت ہے جوملینی بدر دو د چادریں پہنے ہوئے دو

نها میں گے رسول الله عَلَمْ لله ينزل ثخمسا واربعين سنة بن مريم في قبرواحد ۸۳۲ باب في حشر عيسى به السلام) " ﴿ عَبِدالله بن

علیہاالسلام کا زمین براتر ہے

## حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک مرین ہیں دوبارہ خودتشریف لائیں گے پھرمریں گے

''عن ابی هریره عن النبی علی الانبیا الانبیا الفره لعلات امهاتهم شتی ودینهم واحد اونا اولی الناس بعیسی بن مریم لا نه لم یکن نبی بینی وبینه وانه نازل (تفسیر ابن کثیر ج۲ ص۰۰۰، مسند احمد ج۲ ص۰۳۰) " «حضوط الله نازل (تفسیر ابن کثیر ج۲ ص۰۰۰، مسند احمد ج۲ ص۰۳۰)" «حضوط الله نازل (تفسیر ابن کثیر الله م آپس میس عابی میان این ان ن ما کی مختلف بین اوردین ایک جایعی فروعات مین اختلاف جاوراصول سب کے متحد بین اور مین می می مین درمیان اور میر درمیان کوئی نی نور مین بول - کیونکدان کے درمیان اور میر درمیان کوئی نی نهی بول - کیونکدان کے درمیان اور میر درمیان کوئی نی

۲..... "روی ابن جریر وابن حاتم عن الربیع قال ان النصاری اتوا النبی النه فخاصموا النبی النبی الله الی ان قال الستم تعلمون ان ربنا حی لا یموت وان عیسیٰ یأتی علیه الفنا (تفسیر درمنثور ۲۶ ص۳، تفسیر کبیر ۶۷ ص ۲۰، تفسیر کبیر ۶۷ ص ۲۰، تفسیر کبیر ۶۷ ص ۲۰، تفسیر ابی السعود ۶۲ ص ۳) " ﴿ رَبِي صوایت م کنصاری وفرنج ان حضو مایا کی فرمت می آ ناور منو و می علیدالسلام کے بارے می جھڑا کیا۔ یبال تک کرآ پ نیات می مایا کیا تم نبیل جانتے کہ مارار بی کی لا یموت م اور عیسیٰ علید السلام یرموت آئے گی۔ ﴾

سسن عليه السلام لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة (تفسير ابن كثير بسند صحيح السلام لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة (تفسير ابن كثير بسند صحيح ج٢ ص٤٠) " ﴿ حَن ٓ نَهُم كَمَ مَن عَلَي السلام مر ع نبير اوروه قيامت عيم مِم عليه الراح طرف لوث كرة مَي سُك عليه السلام مر ع المبير اوروه قيامت عيم مِم مَن المرف لوث كرة مَي سُك عليه السلام مر عليه المراورة قيامت عيم مُن مُن الله عنه المراورة الم

ف: حضرت حسن بصرى كى مراييل معتبر بين \_ يونكه سوال كرنے پرانہوں نے قر مايا تھا كر: " انسى فى زمان كى ما ترى وكان فى عمل الحجاج سمعتنى كل شئ اقول قال رسول الله تشارات فهو عن على بن ابى طالب غيرانى فى زمان لا استطيع

ومثق کے شرقی منارہ کے ۸۔۔۔۔۔ ''عین

شرقی منارے سفید کے پاس ہ ہوئے اتریں گےادرای حدیث جائے گا کہان کے منہ کی ہوات حضرت عیسلی علیہ السل

٩.....٩

من امتى يقاتلون على ا مريم فيقول اميرهم تكرمة الله تعالى هذه الا ص ٤٨٠، باب نزول عيس ميرى امت على سايك طاكة علي السلام مريم عليها السلام كاب

دیں *گے کہنیں الل*د تعالیٰ نے ا

# سی علیہ السلام ابھی تک مرینہیں وتشریف لائیں گے پھر مریں گے

ابی هریرة عن النبی شارال الانبیاء اخوة لعلات احد اونا اولی الناس بعیسی بن مریم لا نه لم یکن نازل (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۱۰۰ مسند احمد ج ۲ رمایا کرتمام انبیاء کیم السلام آپس می عزاتی بحائی بین ان ک بحد یمی فروعات می اختلاف ہاوراصول سب کے متحد بین ریب ہوں۔ کیونکہ ان کے درمیان اور میر سے درمیان کوئی نی

ابن جریر وابن حاتم عن الربیع قال ان النصاری منبی علی الله ان قال الستم تعلمون ان ربنا حی لا ملیه الفنا (تفسیر درمنثور ۲۰ ص۳، تفسیر کبیر ۲۰ مود ۲۰ ص۳) " (رئی درمنثور تا به کرنسار کی وفرنج ان ورخویی تعلیم الله کی ارب علی جمگرا کیار این تم تهی جارت کی این جمگرا کیار این تم تهی جارت کی این جمار ارب کی لا یموت به او تعلیمی علیه الما کی ایم تهی جا و تعلیمی علیه

حسن قال رسول الله عليلة لليهود أن عيسى عليه ليكم قبل يوم القيامة (تفسير ابن كثير بسند صحيع معنية في التي المراح مر عليه السلام السلام

ی کی مرایل معتریں کو نکر سوال کرنے پرانہوں نے فر میا تھا دی و کان فی عمل الحجاج سمعتنی کل شئ اقول ن علیؓ بن ابی طالب غیرانی فی زمان لا استطیع

ان انکن علیا (خیلاصة التهذیب حلشیه ص۷۷) "لین برحدیث جس میں بلاواسط صحابی انگین برحدیث جس میں بلاواسط صحابی کے قال رسول الله الله کا تعدید کا میں معرب علی کے سے الی سلطنت موجودہ حضرت علی کے سخت مخالف ہے اور سخت فتند کا زمانہ ہے۔ اس وجہ سے علی کا نام نہیں ذکر کرتا اور وہ زمانہ جا اور مروان کا تھا۔

## دمثق کے مشرقی منارہ کے پاس اتریں گے

الله المسيح بن مريام في نواس بن سمعان قال قال رسول الله عَنْ فيبعث الله المسيح بن مريام في نول عندالمنارة البيضآء الشرقی دمشق بين مهروذتين واضعاً يديه علی اجنحة ملكين (مسلم ۲۰ ص ۲۰۰، باب نكر الدجال، ترمذی ۲۰ ص ۲۰، باب ماجاء فی فتنة الدجال، ابوداؤد ۲۰ ص ۱۳۰، باب خروج الدجال، ابن ماجه ص ۲۹، باب فتنة الدجال وخروج عيسیٰ بن مريم) "﴿ نواسٌ بن مريم الدجال، ابن ماجه ص ۲۹، باب فتنة الدجال وخروج عيسیٰ بن مريم) " ﴿ نواسٌ بن مريم که بحو عيسیٰ بن مريم که بحو گا- پس وه ومش كسمعان سے كه حضور الله تعالی الله مريم کو بحو گا- پس وه ومش كه مريم کو بحو گا- پس وه ومش كه بوك اثر يس گاوراس حديث على سے كه حضرت عيسیٰ عليه السلام كو بعد فرول كه يم مجره عطاكيا جاكاك كافران كه مندكي بواسك فرم جاكين گاورمندكي بواصد بعر تك يخچ گا- که حديث عليه الدين من الدين م

# حضرت عیسیٰ علیه السلام کے نزول کے وفت امام مہدی محمد بن عبد الله مناز پڑھاتے ہوں گے

٩..... "اخرج مسلم عن جابرٌ قال رسول الله عَبَوْلله لايزال طائفة من امتى يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مريم فيقول اميرهم تعال صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكرمة الله تعالى هذه الامة (مسلم ج١ ص١٨، باب نزول عيسى بن مريم، مشكوة ص١٨، باب نزول عيسى بن مريم، مشكوة ص١٨، باب نزول عيسى عليه السلام) "﴿ جابرٌ نَهُ لَهَا كَرْسُول التُمَالِيَةُ فَعْمَا يُرُعُنَى مِن مريم، مرى امت على حايك طا تفه بميثر في برات تاريح الدي المرسول التمالية على المرسول المرابع المرابع المرابع المرابع المربع على المربع على المربع على المربع على المربع على المربع الم

ف: یہ جملہ ایک فائدہ زائدہ کے لئے فر مایا ہے کہ بیامت اپنی ولایت پر ہے اور میں خود بھی امتی ہوکر آیا ہوں۔ اس کوعملاً ظاہر کرنے کے لئے اس وقت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور زبان سے بھی ظاہر فر مادیں گے۔اس کے بعد پھر حصرت عیسی علیہ السلام ام نماز ہوں گے۔

اا ...... ''عن کعب الحدیث ثم یکون عیسیٰ الامام بعد (وفی عمدة الفاری ج ۷ ص ۶۰۳ وفی کتاب الفتن لابی نعیم ج ۲ ص ۷۰۰ حدیث نمبر ۲۰٬۰۱۰ باب نزول عیسیٰ بن مریم علیه السلام) '' ﴿ ابولیم نے کماب الفتن ش کعب سے کی صدیث بیان کی ہے اور اس میں بیکی ہے کہ اس کے بعد پھر پیسیٰ علیه السلام امام ہوں گے۔ ﴾

الصلوة فينزل عيسىٰ بن مريم فيؤمهم (مسلم على حديث طويل اذا اقيمت الصلوة فينزل عيسىٰ بن مريم فيؤمهم (مسلم ٢٠ ص ٣٩٠ كتاب الغتن واشراط الساعة، ابن كثير ٢٠ ص ٤٠٠) " ﴿ جب نماز ك لئ ا قامت كي جائ گي اس وقت عيلى عليه السام اثرين گرملمانون كي امامت فرما كين گرم

ف: یہاں امامت کبری مراد ہے۔ کیونکہ اس امت میں اماما عاد لا ہوں گے اور اگر امام نماز مراد کی جائے تو بھی کچھ مضا کھنہیں۔ کیونکہ حدیثوں سے ٹابت ہو چکا ہے کہ مہدی کا نماز پڑھانے تو بھی بچھ صف کھنے ہوگا۔ وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ عین نماز پڑھانے کی حالت میں تشریف لا ئیس گے اور تو لا وفعلا اس امت کو اپنی ولایت پر ہونا ٹابت کرنا منظور ہوگا۔ تو اس کو کا لعدم شار کیا گیا۔ لہذا اس کا ذکر نہیں کیا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ نماز پڑھائیں گے تو فرایا فیقے مھم!

"ا ..... "عن جعا كيف تهلك اجة انسا اولها والعهد دنين مشكوة ص ٨٦٥، بساب ثواد معزست امام محد باقر سي اورانهول نے فرمایا كيول كر بلاك بوكتى ہامت! علي السلام - كال صديث كى شدكوسلا فران علي السلام - كال صديث كى شدكوسلا

نزول فرمانے کے بعد جج بھی ۱۳۔۔۔۔ "عدن ابس جیدہ لیھطین ابس مریم بفج

السعيج ١٠ ص٤٠٠ بساب جواز ا النهوي نفس ہے اس ذات كى ج الروحاء سے جج ياعمر ويا دونوں كااحرام

قبری حتیٰ یسلم علی و ص ۲۰۰۰ درمنشور ۲۰ ص م نمبر ۲۰۱۸ ، باب هبوط عیسیٰ مرفوعا روایت کیا ہے کہ حضوطان اتریں گے اور ضرور حج یا عمرہ کے تک کہ جھ پرسلام کہیں گے اور شر

نزول کے بعد حضرت گے ۔ سوائے دین اسلام کے سبہ قتل کا تھم دیں گے اور مال بہتا! وجال کو مقام لد کے قریب قبل کم سے سب ہلاک ہوجا کیں گے۔ سواس الله عن جعفر عن ابيه عن جده قال قال رسول الله عليه الله عن الله عن الله عن الله عليه السلام الخرها (رواه كيف تهلك اجة انسا اولها والمهدى وسطها والميسح عليه السلام الخرها (رواه رفين مشكؤة ص٥٨٠، باب ثواب هذه الامة) " وحضرت امام جمع فرصادت كي حضو عليه والمحمد باقر ساور انهول نه السيخ وادحضرت امام حسن سوروايت كي حضو عليه في مايا كيول كر بالك بوكتى بهامت اس كاقل من بهول اور درميان من مهدى اور آخر من من عليه السلام - هاس مديث كي سندكوسلسلة الذب بهاجا تا ب يعن سون كي الرى -

ف:اس حدیث میں بھی ظاہرہے کہ مہدی اور میسی علیدالسلام الگ الگ ہستیاں ہوں گ۔ • سر حریمہ س

### نزول فرمانے کے بعد حج بھی کریں گے

سا سس "عن ابى هريدة قال قال رسول الله تَنْيُرا والذى نفسى بيده ليهطن ابن مريع بفج الروحاء حاجاً او معتمراً اوليثينهما (مسلم كتاب المحج ج ١ ص ٤٠٨٠، باب جواز التعتع فى الحج والقران) " ﴿ الو بريرة نَ كَها فر ما يارسول التُعَلِيمَ فَي مَلَ مَا اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ السلام كا بينًا فَح اللهُ عَلَيْهَ السلام كا بينًا فَح الروحاء سے فح يا عمره يا دونوں كا احرام با ندهيں گے۔ ﴾

10 سس ان عن ابی هریرة مرفوعاً لیهبطن عیسی بن مریم حکماً عدلاً واماماً مقسطاً ویسلکن فجأحاجاً اومعتمراً اویثنیهما ولیاتین قبری حتیٰ یسلم علی ولاردن علیه (عون المعبود شرح ابی داؤد ج ص ۲۰۰ درمنشور ۲۰ ص ۲۰۰ الحاکم فی المستدرك ۳۰ ص ۲۰۰ مدیث نمبر ۲۱ ۲۰ باب هبوط عیسیٰ علیه السلام وقتل الدجال) " و ما کم نے ابو بریرة مم مرفوعا روایت کیا ہے کہ حضور اللہ اللہ عن مربی بن مربی امام اور ما کم عادل ہوکر اتریں گے اور ضرور تج یا عمره کے لئے رستہ چلیل کے اور ضرور میری قبر پر آ کیل گے۔ یہاں تک کہ بھی پرسلام کہیں گے اور طرور کیل ان کوسلام کا جواب دول گا۔ کھ

نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاد فرمائیں گے اور کفار سے قال کریں گے۔سوائے دین اسلام کے سب دین فنا ہوجا کیں گے۔سلیب کے تو ڑنے کا اور خنازیر کے قتل کا تکم دیں گے اور مال بہتا بہتا چرے گا۔کوئی زکوۃ کا مال قبول کرنے والا نہ ملے گا اور وجال کو مقام لد کے قریب قتل کریں گے اور ان کے زمانہ میں قوم یا جوج ما جوج ان کی بدوعا سے سب ہلاک ہوجا کیں گے۔

اپرہےاور میں علیہ السلام کے سٹی علیہ السلام

سبح اذنزل قدم عیسی فیصلے بهم (ملمانوںکا فاعلیہالیام علیہالیام اپنا

> (وفی عمدة ۱۲۱، باب *یکی صدیت*

ہاریے لئے

ذا اقیمت ، واشراط ،وقت عیسلی

لەمبىرى كا كى ھالت گا، تواس مىں گے تو السلم، الخرج البخارى ج ١ ص ١٩، باب نزول عيسى عليه السلام، مسلم ج ١ ص ٢٧، باب نزول عيسى بن مريم، والترمذى ج ٢ ص ٢٧، باب ملجاء فى نزول عيسى بن مريم) عن ابى هريرة قال قال رسول الله عَيْدالله والذى نفسى بيده ليوشكن ان يننزل فيكم ابن مريم حكما مقسطاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية اويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله احد صدقته (مشكزة ص ٢٤٠ باب الملاحم و زكزة ملله، مشكزة ص ٢٤٠ باب المراط الساعة) حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدينا ومافيها ثم يقول ابوهريرة أقرواان شئتم وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته (مشكزة ص ٢٠٠) باب نزول عيسى عليه السلام)"

الله عَنْرُال وسله ان يستر مرفع على ج- "عن ابى هريرة قال قال رسول الله عَنْرُال يوشك ان يسترل فيكم ابن مريم حكماً عدلا يقتل الدجال ويقتل الخضرير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويفيض المال وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين قال ابوهريرة اقرؤا ان شئتم وان من اهل الكتاب الاليؤمن به قبل موته موت عيسى بن مريم ثم يعيدها ابوهريرة ثلاث مرات ليؤمن به قبل موته موت عيسى بن مريم ثم يعيدها ابوهريرة ثلاث مرات النوالي المنتبر ابن كثير ج٢ ص٤٠٤ ، درمنثور ج٢ ص٢٤٢) " وابو بريرة نه كما كفر مايارسول التوالية نه كوم به الله والته كرم على التوالية نه كوم على عادل بوكراتري كوموقوف كريري على الأور بي كوموقوف كريري كيال الكوموقوف كردين كريك كونكوفي كافرى ندر بها حكال اور بريري كونك كوكوقوف كرين كريري كالم وي الله تعالى تنضع الحرب اوزارها !اور مال بها بها بها بهريم كاكونك صدق اورزكوة قبول كرفي والانه على كاري كرياك كوموقوف يكري بيان تك كريرة والانه على كلي بوقوي آيت برهوا الكرائل كاب عين عليه المام كي موت سي بها عين عليه المام بريمان كريرة المحرورة المن بها بها مي عليه المام بي عليه المام بي موت المن بها المنام بي المان كل من موت من بها عين عليه المنام بي المان كار بي عليه المنام كي موت المن بها بها على المن بي عليه المنام بي المنان كار كام بي عليه المنام بي من وقده برات كار بي من كار بي كار بي من كار بي من كار بي كار بي من كار بي كا

ف: حضرت عیسی علیه السلام بذات بھی صلیب کوائ طرح تو ڑ سکتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت ابرا ہیم علیه السلام اور حضرت محم مصطفی علیقہ نے بتوں کوتو ڑ اتفا گر یہاں اساداولی الامرکی بناپر فرمایا گیا ہے۔ بسنسی الامیس المدینة کی طرح جو ہرزبان کاعام محاورہ ہے۔ یعنی نصرا نیت کے

مثانے کی غرض سے صلیب قل کرایا تھا۔ چونکہ مرزا حضور واقع کی حدیث میں کوئی مرزائی بتا سکتا ہے کہ بیمسنحراز ایا جاتا ہے۔ سیسنخراز ایا جاتا ہے۔

عيسى وانه نازل بين الممصرتين الممصرتين السلام فيدق الم الملك الملك الاسلام فيدق المد شميتوفى فيصل السلام في تين اور المين أو المين أو المين الم

سرخ سفيد ہو گااورسيد

عیسیٰ بن مری

ج١ ص٤٤، بـاب الا

والملائكة في السما

منانے کی غرض سے صلیب کوتوڑنے کا اور خزیر کے قبل کا تھم دیں گے۔ جیسے حضو وہ اللہ نے کوں کو قبل کو اس کے ایک مطلب بناء کر قبل کرایا تھا۔ چونکد مرزا قادیانی کوعوام مسلمانوں کا اغواء ہی مقصود ہے۔خود ہی مطلب بناء کر حضو وہ تھیے گئیریں گے۔معان الله! کیا حضو وہ تھیے گئیریں گے۔معان الله! کیا کوئی مرزائی بتا سکتا ہے کہ اب تک کسی مسلمان نے اس حدیث کا میں مطلب بیان کیا ہے۔جس پر مشخراڑایا جاتا ہے۔

"عن ابي هريرة مرفوعاً ليس بيني وبينه نبي يعني عيسى وانه نازل فاذار أيتموه فاعرفوه رجل مربوع الى الحمرة والبياض بين الممصرتين كأن راسه يقطر وان لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الاسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها الا الاسلام ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الارض اربعين سنة ثم يتوفى فيصلح عليه المسلمون (اخرج ابوداؤدج ٢ ص١٢٠ بابخروج السدجال) " ﴿ ابو بريرة سادوايت ب كد حضورات في فرمايا كريسي عليدالسلام اورمير ، درمیان کوئی نی نبیس اور تحقیق وبی اتریں گے۔ پس جبتم ان کودیکھوتو پیچان او کدوہ ایک آدی متوسط قدسرخ سفیددوزردچاوریں اوڑ سے ہوئے اتریں گے۔ گویا کسان کے سرے یانی فیک رہا ب-اگرچدان کو یانی نے نہیں مس کیا ہوگا۔ پس لوگوں سے اسلام پر مقاتلہ اور جہاد کرے گا۔ صلیب کوتو ڑنے اور خز بر کوتل کرنے کا تھم دے گااور جزبیکوموقوف کردے گااور اللہ تعالی ان کے زمانه مين تمام الس كوبلاك كرد ب كارسوائ اسلام كيعنى جب تمام غداب اسلام كسوابلاك موجائیں گے تو جزید کس سے لیا جائے گا۔ بھی وضع جزید کے معنی میں یا پہلے بوجہ کثرت مال مسلمانوں کو جزید لینے کی حاجت نہ ہوگی۔اس وجہ سے جزید موقوف کر دیا جائے گا۔ پھر سب مسلمان ہی رہ جائیں گے اوران کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ سے وجال کو ہلاک کرے گا۔ پس وہ زمین میں جاکیس برس رہیں گے۔ پھروفات دیئے جائیں گے۔مسلمان ان پرنماز پڑھیں گے۔ کھ

ف: اس حدث سے يہ معلوم ہوگيا كرنازل ہونے والے مسے عليه السلام كا حليہ مرخ سفيد ہوگا اورسيد سے بال والے ہول گے۔ 'كما جاء في حديث المسلم رأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق الى الحمرة والبياض سبط الرأس (مسلم ج۱ ص۹۰، باب اذا قال احدكم آمين والملائكة في المسماء)''

ل عيسى عليه السلام، المباد عيسى عليه السلام، المبادى نفسى بيده سر الصليب ويقتل حتى لا يقبله احد ص ٢٦٥، باب اشراط ومافيها ثم يقول وقبل موته (مشكوة

ةً قال قال رسول

مل الدجال ويقتل و وتكون السجدة من اهل الكتاب الا الروقة ثلاث مرات أن المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات كالمرا وي كالمرات المرات المرا

ہیں۔جیسے کہ حضرت بناداد کی الامر کی بناپر ۔لینی نضرا نیت کے

۱۸ (اخرج احمد ج۱ ص ۳۷۰ وابن ماجه ص ۲۹۰ باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وصححه الحاكم ج۳ ص ۱۶۰ حديث نمبر ۳۵۰۰ مذاكرة الساعة بين الانبياء في ليلة الاسراء في الفتح ج۲ ص ۳۸۶) عن ابن مسعود عن رسول الله عنوالله عنوالله عنه ليلة السرى بي ابراهيم رموسي وعيسي عليهم السلام فتذكر واأمر الساعة فردوا امرهم الي ابراهيم فقال لا علم لي

بها فردواامرا فقال اماوجبا الدجال خارج ماجه ص۲۹۹،با الى بالادهم ق

واوطاعم فعند هوعبداللدين مسعوا عليه السلام ادرموكر ابرا بيم عليه السلام . كحواله كيا كيارا انبول نے كها قيام

نے وعدہ کیا ہے کہ والی تلواریں ہول گے کہ اے مسلم مج گا۔ پھر لوگ اسے ماجوج کاخروج ہ

علیهم ای یاج واحدة (مسلم مانگیں گے۔پس

واحده کی طرح م فلسو ترکه لا (مشکوة ص

بسب عینی علیہ جب عیسی علیہ حصور ویں تو

مسلماتوں کونیز

ا باب قول الله عزوجل واذكر في بهال جعد جعودة الجسم سه اورا يكروايت (مسلم به من ۱۹ م

ا ص ؟ ٩،٩٥٥٩ ، باب الاسراء نبياء) ش چومديث بهاراسش الله عزوجل وهل اتاك حديث ول الله عزوجل وانكرفي الكتاب راه برسول الله شيئالة الى السموات للام دوم و كنار برگرنيس و يحرميسى

س ملجه ص۲۹۹، باب فتنة ۲ ص۱۹۰، حدیث نمبر، ۱۹۰۰ ۲ ص۲۸۳) عن ابن مسعود ی ابراهیم رموسی وعیسی الی ابراهیم فقال لا علد لی

بها فردواامرهم الني موسى نقال لا علم لي بها • فردوا امرهم الي عيسى فقال اماوجبتها فلا يعلم بها احد الا الله وفيما عهد اليُّ ربي عزوجل ان الدجال خارج ومعى قضيبان فاذاراني ذاب كما يذوب الرصاص (وفي ابن ماجه ص٢٩٩٠ باب ايضاً فذكر خروج الدجال) قال فانزل فاقتله فيرجع الناس الى بالادهم قال يهلكه الله اذاراني حتى ان الشجر والصجر يقول يا مسلم ان تحتى كنافر فتعنال فاقتله فيهلكهم الله ثم يرجع الناس الى بلادهم واوطاعم فعند ذالك يخرج ياجوج وماجِوج (تفسير ابن كثيرج٢ ص٠٦) " ﴿ عبدالله بن مسعودٌ ب روايت ب كم آنخضرت الله في مايا كه بين معراح كي رات ابرا فيم علیہ السلام اور موی علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام سے ملا اور قیامت کے متعلق ذکر کیا۔ سملے ابراہیم علیدالسلام سے دریافت کیا۔انہوں نے کہا مجھ کواس کاعلم نیس۔ چربیامرموی علیدالسلام ك حواله كيا كيا - انهول في اعلى ظاهر كى - فيرة خريس بدام عيسى عليدالسلام يرد الاكيا-انہوں نے کہا قیامت کے واقع ہونے کا اصل علم نو خدا کے سواکسی کونہیں گرمیرے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جب د جال فکے گاتو میں اتر کراسے لل کروں گا اور میرے ساتھ دوقطع کرنے والى تلوارىي ہوں گى اور وہ مجھ كود كھے كررائگے كى طرح ليھلے گا۔ يہاں تك كەشجر وجر بول انھيں ے کراے مسلم میرے نیچے کا فرچھیا ہوا ہے۔ آ قتل کر! پس اللہ تعالی ان سب کو ہلاک کردے گا۔ پھر لوگ ایے شہروں اور وطنوں کی طرف لوٹ آئیں گے۔ پھرای زمانہ میں قوم یا جوج ماجوج كاخروج موكاً "فير غب نبى الله عيسى واصحابه الى الله فيرسل الله عليهم اى ياجوج وماجوج النغف في رقابهم فيصبحون فرسى كموت يفس واحدة (مسلم ج ٢ ص ٢٠٤٠ باب ذكر المدجال) "يعنى عليه السلام اوران كراهى وغا مانلیں گے۔ پس اللہ یاجوج و ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کردے گا۔جس سے دہ نفس واحده كي طرح مرجاكيس كي " فاذاراه عدوالله ذاب كما يذاب الملح في الماء فلوتركه لآنذاب حتى يهلك ولاكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حرمته (مشكوة ص٤٦٦، باب الملاحكم، مسلم ص٣٩٢، كتاب الفتن واشراط الساعة) "التي جب عيسى عليه السلام كود جال ، الله كاوتمن و كيهي كاتو ايها يكيله كاجيسي تمك بإني ميس اگرويي بي چھوڑ ویں تو پھل کر ہلاک ہوجائے ۔لیکن اللہ تعالی ان کے ہاتھ سے قل کرائے گا۔ پس مسلمانوں کونیز مے میں اس کا خون لگا ہوا دکھا کیں گے۔

ف:معلوم ہوا کہ ثواب حاصل کرنے کی غرض سے اپنے ہاتھ ہے د جال کوتل فر ما ئیں ور نہ وہ تو ویسے بھی ننس کے مجز سے سے ہلاک ہوجا تا جیسا کہ پہلے قادر مطلق عزشانہ نے حضرت عسیٰ علیہ السلام کے نفس میں احیاء موتی کا مجز و ظاہر فر مایا تھا۔ اس طرح بعد نزول امامۃ کفار کا مجز و ان کے نفس سے ظاہر فر ماکرا بنی قدرت کا ملہ ظاہر فر مائے گا۔

ف: خلفاء اربعاً ورسحاباً کا جماع میں دوحدیثیں ایک (مشکوة ص ٤٧٩،٤٧٨) میں منفق علید حدیث بخاری ومسلم سے اور شرح السند سے اور دوسری (مسلم ج۲ ص ۴۹۳ و وابود اؤد ج۲ ص ۲۶۴) سفقل کر چکا ہول۔

نزول عیسی علیه السلام کے منکر کا شرعی حکم

بحث ما تقدم سے خوب داضح ہو چکا ہے کہ قرآن کریم کی گئ آیات سے حیات ونزول مسیح علیہ السلام منصوص تطعی ہے اور جس قدرآیات میں احتالات رکیکہ نکالے جاتے ہیں۔سب مدفوع ہیں۔ اگر بالفرض ہم ان آیات کو متل المعانی بھی مان لیس تو بھی کچھ مضا لقہ نہیں۔ کیوں کہ اصادیث متون واور اجماع صحابہ اور اجماع امت سے بہ آیات اینے معنی منصوصہ میں قطعی الدلالة

موكتيس يعنى حيات ونزول يسئى عا الدلالة نبيس ليكن احاديث متواترة أ ليد قد من به قبل موته (نساه آيت بيل رفعه الله اليه (نسا عمران: ٥٥) وغير وكي قيرين بين او استنسان " كذلك

الکتیاب او خسص حسدیشیا مه ظاهره (شفه ۱۰ ۲۶۷ فه مخص کی تکفیر پر بھی اجماع واقع - کرے جس نے تاریخ ایجاع تعلقی اور ایماع تعلقی اور ایماع تعلقی اور ایماع تعلقی اور ایماع تعلق اور ایماع تعلق

شیساً مع عنده بالاجماع از ص۲۷۰، فصل الکلام لیمن یکف ایی شے کا افکارکیا جو حارے نزو کافر ہوگیا۔ ﴾ ساسس شیخ عبدالو

ت ... فيه الاخبار ولعلها با قبول ووجب الايمان با السلام اخبر انزمان لا ا بوكس يعن حيات ونزول على عليه السلام قرآن مجيد سة طعى الثبوت على الدلالة بقطعى الدلالة بتقطعى الدلالة بتقطعى الدلالة بين حيات وان مسن اهدل الدكتباب الا ليدوم خن به قبل موته (نساه: ١٠٥) أورآيت انه لعلم للساعة (زخرف: ١٠) أورآيت انه لعلم للساعة (زخرف: ١٠) أورآيت انسى متوفيك ورافعك الى (آل عدان: ٥٠) وغيره كي قير بي بين أوراجماع أمت سقطى الدلالة بهى موكيا ـ

ا ...... "وكذلك وقع الاجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب او خص حديثا مجمعاً على نقله مقطوعابه مجمعاً على همله على ظلهره (شفاء ج٢ ص٢٤٧، فصل في بيان ماهو من المقالات كفر) " ﴿ اورا يع بي الله في بيان ماهو من المقالات كفر) " ﴿ اورا يع بي الله في بيان ماهو من المقالات كفر) " ﴿ اورا يع بي الله في بيان ماهو من المقالات كفر) توليد في المناع واقع ہم جونص قرآن كي دافعت كرے يا اللي حديث كي تحصيص كرے جس كفل پر اجماع قطعي ہو۔ اس كظا بر معني پر حمل كرنے پر اتفاق ہو۔ ﴾

سسس شخ عبدالوباب شعرائی لکھتے ہیں کہ: ''فقد ثبت نزوله علیه السلام بالکتیاب والسنة و زعمت النصاری ان ناسوته صلب ولا هوته رفع والحق انه رفع بجسده الی السماء والایمان بذلك واجب قال تعالیٰ بل رفعه الله الیه (یواقیت ۲ ص ۱۶۱) '' و پسی علیه السلام کانزول کتاب التداور سنت رسول التعالیٰ کے اس تا کا کہتے ہیں کہ ان کے ناسوت کوسولی دی گئی اور ان کی لا ہوت کواشالیا گیا اور حق بہت کہ ان کو بجسده آسان پرا شالیا گیا اور اس پرایمان واجب ہے۔ بقوله تعالیٰ بل رفعه الله الیه۔ ﴾

"""" "ولا يقدح في ذلك ما اجمعت الامة عليه واشتهرت فيه الاخبار ولعلها بلغت مبلغ التواتر المعنوى ونطق به الكتاب على قول ووجب الايمان به واكفر منكره كالفلا سفة من نزول عيسى عليه السلام اخر الزمان لانه كان نبياً قبل تحلى نبينا شيئة في هذه االنشاة

تھے۔دجال کوقل فر مائیں درمطلق عزشانہ نے حضرت ?بعد مزول اماستہ کفار کامعجز ہ

یقول سمعت رسول بعن عمران بن حصین کیسان وعثمان بن ابی بن جندب والنواس بن مذی ۲ ص ۲ میل نے اوراک کی گول کریں گے اوراک

عصابة تغزو الهند التي ج٢ ص٢٥، كتاب المارسول التي الله في الله وجماعت جو بهند پرغزوه كم ما تع مول \_ ﴾

والمنال قال رسول

كوة ص٤٧٩،٤٧٨) للمج ج٢ ص٣٩٣

یات سے حیات ونزول الے جاتے ہیں۔سب مضا نقتہبیں۔ کیوں کہ صوصہ میں قطعی الدلالیۃ (تفسیسر دوح المعانی ج ۲۲ ص ۳۲ زیر آیت ولکن دسول الله وخاتم النبیین) " ﴿ اورآپ کا آخرالانبیاء ہونا اس عقیدے کے ہرگز معارض نبیں جس پرقر آن کریم نے ایک قول پرتفری کی اور جس پر ایمان لا نا واجب ہے اور اس کے مطرمثلاً فلاسفہ کو کافر سمجما گیا ہے۔ لینی عیسیٰ علیہ السلام کا آخرز مانہ میں نازل ہونا کیونکہ حضو تعلیق کی نبوت سے پہلے اس عالم میں ان کونیوت ل چکی ہے۔ ﴾

فائده جلیله حضرت عیسی علیه السلام کی عمر میں از روئے احایث

حضرت غیسیٰ علیهالسلام کی عمر کے حیار حصے ہیں۔ بعثت نبوت سے پہلے ، زمانہ بعثت نبوت، زماندرقع ، زمانه بعد نزول ، فبل از بعثت کا زمانه اوراس کی تعیین کا ذکر حدیثوں میں کہیں ، نہیں اور زماندر فع کابھی بوجہ غیر متعلق ہونے کے احادیث میں مذکور نہیں اور زماند بعثت نبوت کا وَكُرَا مَاوِيتُ مِن آيا بِهِ كَن أَخْرِج ابن سعد عن ابراهيم السخعي قال قال رسول الله شيرالله عيس كل نبى نصف عمر الذى قبله وان عيسى مكث في قبومه اربعين عاماً (خصائص الكبرى وكنز العمال ج١١ ص٤٧٨ حديث نمبر ٣٢٢٦٠) يا فاطمة أنه لم يبعث نبي الاعمر الذي بعده نصف عمره وان عيسسي بن مريم بعث رسولًا لاربعين واني بعثت لعشرين (كنزالعمال ج١١ ص ٤٧٨ حديث نسبر ٢٢٢٥) "يعنى برني كى عربعث يبلغ ني كى عربعث سينف بوتى ہے۔ چنا نچیسیٰ بن مریم علیه السلام مبعوث ہوکر جالیس برس اپنی قوم میں تھمرے اور میں میں برس کے لئے مبعوث ہوا ہوں اور نزول کے بعد کا زمانہ بھی احادیث میں فدکور ہے۔ 'عن ابنی هريرة مرفوعاً وانه نازل .... فيمكث في الأرض اربعين سنة ثم يتوفى (ابوداؤدج٢ ص١٣٥، باب خروج الدجال) عن عبدالله بن عمر قال قال رسول اللهُ شَيْرًا لا ينزل عيسى بن مريم الى الارض .... ويمكث خمسا واربعين سنة ثم يموت (رواه ابن الجوزي في كتاب الوفاء ص ٨٣٢، باب في حشر عيسي بن مريم، مشكوة ص ٢٤٨٠ باب نزول عيسى عليه السلام) "

اور حضرت ابن مريم الله وسرى روايت بهى بين ابن عمر فيبعث الله عيسى ابن مريم سنين ليس بين ابن مريم سنين ليس بين اثنين عداوة (مشكوة ص ٤٨٠) باب لاتقوم الساعة الاعلى شرار الناس مسلم ٢٠

سس ٤٠٣ باب ذكر الدجال)" سے جركس كے ساتھ ٣٥ يرس ز كے بعداور مليہ واحدہ ہونے ك ہے۔زمين پررہيں كے جيے كدا تھااور حضور عليہ كاس كے نصف نصف ہوتا ہے۔ایے بى كل عمر يبى اختلاط بين الناس كازمانہ۔

عمر الذي قبله وان ع الاذاهباً على رأس السني بعد كے بي كازماند بعثت پہلے أ بعثت ايك سوبيس برس بوااور مي عرصيلي عليه السلام كے متعلق ٣٠

بنلایا گیا ہے۔ چنانچہ (شرح موا سیوطیؒ نے جلالین میں ۱۹۳۸ ماضی لانے کی سیوجہ ہوئی کرد مصور یعنی زمانہ قبل از بعث ساتھ ہی حضور اللیقی کو صرف تن ماضی ہی میں لبیٹ دیا تا کہ بیا

عمر اور تنصیف عمر نبوت ہر دواغ بحال رہے۔ سبحان اللہ کس ق گذرے گی و دایک سوہیں بر ثابت ہے اور چالیس برس بع ہوگئے باتی رہے چالیس معلو

بعثت ہوئی ہے جو کہ بی عمرانا پر مذکور ہے اور جب سیمعلوم ص٤٠٣ باب ذكر الدجال) "يعنى عليه السام بعد نزول بحساب شي مهم برس اورحساب قمرى سے جر کسر کے ساتھ ۴۵ برس زمین پر رہیں گے اور ان چالیس میں ۷ برس و جال کے قبل کرنے ك بعداورملع واحده بون ك بعدجيها كصفت ليسس بين اشنين عداوة واالت كرتى ہے۔زمین پررہیں کے جیسے کدان احادیث ہے معلوم ہوا کیسٹی علیدالسلام کا زماند بعثت ۲۰ برس تھااور حضور اللقيم كاس كے نصف ٢٠ كونكه بعد كے نى كاز ماند بعثت بہلے نى كے زماند بعثت ... نصف ہوتا ہے۔ایسے ہی کل عمر کے متعلق بھی جوز مین پر گذری اور گذرے کی احادیث میں ہے جو يها فقلاطين الناس كازمانه ج-"انه لم يكن نبى كان بعده نبى الاعاش نصف عمر الذي قبله وان عيسي بن مريم عاش عشرين ومائة واني لاراني الاذاهبا على رأس الستين (كنز العمال ج١١ ص٤٧٩ حديث نمبر ٣٢٢٦٢) "يني بعد کے نبی کا زمانہ بعثت پہلے نبی کے زمانہ بعثت سے نصف ہوتا ہے اورعیسیٰ علیدالسلام کا زمانہ بعثت ایک سومیس برس موااورمیراخیال ہے کہ میں ۲۰ برس کے شروع پرانقال کرنے والا موں اور عمرعيسي عليدالسلام مح متعلق ٣٣٣ برس كي روايت تو مرفوعاً كبين الأبت نبيس - بلكداس كوتول نصاري جنایا گیا ہے۔ چنانچد (شرح مواہب جلداص ۵ وزاوالمعاد وجمل) میں صاف لکھا ہے اور جلال الدین سيوطيٌّ نے جلالين ميں ٣٣ برس تکھا اور مرقاۃ الصعود ميں اپنار جوع نقل کرتے ہيں اور لفظ عاش ماضی لانے کی سدوجہ ہوئی کددیگر انبیاء کے حق میں تو ماضی ہی صادق تھا اور بحق عسیٰ علیہ السلام دو حصوں یعنی زمانیقبل از بعثت اور زمانہ بعثت قبل از رفع کے اعتبار سے تو صادق ہے۔اس کے ساته بى حضو رياية كوصرف تنصيف عمر بيان كرنى منظورتهى للبندا حصه ثالثه يعنى زمانه بعد مزول كو ماضى اى ميں لبيك دياتا كه بيان تنصيف عمر ميں تطويل لا طائل نداختيار كرنى يزياور تنصيف كل عمراور تنصيف عمرنبوت مردواعتبار سدمعدرعايت اختصار متنقيم موجائ اورسلسار نظم عبارت بهي بحال رہے۔ سجان الله كس قدر بلاغت ہے۔ جب كديد بات صاف موتى كه كل عمر جوز مين پر گذرے گی و دایک سوہیں برس ہے اور چالیس برس بحذف کسر بعد مزول زمین پررہنے کی مدت ثابت ہاور جالیس برس بعثت کے زماند کی بھی ثابت ہے۔ ید ۸برس تو احادیث سدمعلوم ہو گئے باقی رہے جالیس معلوم ہوا کہ بیز مانہ بل بعثت کا ہے۔ کیونکہ آپ کی جالیس برس کی میں بعثت ہوئی ہے جو کہ یکی عمر انبیاء درسل کے بعثت کے متقرر ہے۔جیما کداشر م مواہب ص ١٣ جا) پر مذکور ہےاور جب بیمعلوم ہوگیا تو اب بیکھی معلوم ہوگیا کہ آپ کارفع اِی(۸۰) برس کی عمر بخاتم النبيين) " رآن كريم نے أيك للاسفہ كوكا فرسمجما كيا نبوت سے پہلے اس

> رَّ فيبعث الله ن ليس بين اس، مسلم ج٢

يسىٰ بن مريم،

میں ہوا۔ چنانچے سیاب میں سعید ٹین میتب سے اس طرح نہ کور ہے اور چالیس برس بعد نزول رہ کر ۱۲۰ میں ہوئے یہ سب عمریں بحذف کسر ہیں اور بعض علماء نے ۱۲۰ برس میں رفع فر مایا ہے اور ۱۲۰ میں جو بعد نزول ہوگا اس کونظر انداز کیا۔ کیونکہ یہ حصہ عمر بحثیت خلافت وامامت گذر ہے گا رسالت و نبوت کی ڈیوٹی برنہ ہوں گے۔ افسوس مرزائی امت جس صدیث کو پیش کیا کرتے ہیں وہ توانمی کی جڑ کاٹ رہی ہے۔ کیونکہ جب کہ بعد کے نبی کی عمر پہلے نبی کی عمر سے نصف ہوتی ہوتی ہوتی مرزا قادیانی کی عمر تبیا نصف کے حضو والی تھے گی عمر مرزا قادیانی کی حضو والی کی مرتو بجائے نصف کے حضو والی نی معموث نہیں مرزا قادیانی کی حضو والی نم معوث نہیں مرزا قادیانی کی عمر کے نصف یعنی ۲۰۰۰ برس کی ہوگی۔ سے زیادہ ہے۔ بلکہ ان حدیث ہوگا تو اس کی عمر حضو والی کی عمر کے نصف یعنی ۲۰۰۰ برس کی عمر عیں بعث ہوگی۔ حالانکہ نی عمر عمر بعث ہی بوسکا۔ کیونکہ نی مربعوث ہوگا تو اس کی عمر حضو والی کی مربی کی عمر میں بعث ہوگی۔ وہو جا حال ا

#### مرزائیوں کے بعض شبہات کے جوابات

جواب! معلوم ہوکہ ہے آیت بنگ احدین نازل ہوئی تھی۔رسول کر یم اللے اس بنگ میں زخمی ہوکر کھنے گئے اس بنگ میں زخمی ہوکر کھنے گئے ارے گئے میں زخمی ہوکر کھنے گئے اررے گئے کہ سے بیاد کرنے سے دک سے دک سے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو ہم اتا ہے کہ تم سیجھتے ہو اب میں تعلیق توریخ ہوا کا ہم کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو ہم اتا ہے کہ تم سیجھتے ہو کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو ہم اتا ہے کہ تم سیجھتے ہو کہ اللہ تعلی صرف اس وقت تک کی جاتی ہے جب تک نجی اپنی امت میں بنفس نیس موجود ہے۔ یہ تم ان اللہ اللہ کی اس کیا وہ سب اپنی امت میں موجود ہیں؟۔ یا ان کی امت نے اپنادین محض اس وجہ سے ترک کر دیا ہے؟۔ اور جب کی نے بھی ایسانیس کیا تو کیا تم ایسا کرو گے؟۔ اس میں موت میں علیہ السلام کی کون می دلیل جب کی نے بھی ایسانیس کیا تو کیا تم ایسا کہ دلی ہو میں خلوا و کما ان اتباعہ جی بقوا متمسکین بدینہ جد خلو ہم فعلیکم ان تتمسکوا بدینہ بعد ان اتباعہ جی بقوا متمسکین بدینہ جد خلو ہم فعلیکم ان تتمسکوا بدینہ بعد

گئے۔ان کی امت اپنے وہ ان قتل کئے گئے۔لیکن وہ ان دوسرے قسد خسلت من خلت من قبله الدسل السرسل "میں بھی مارے رسول عیسی علیہ ا حالانکہ ان سارے رسولو معلوم ہوا الرسل جیج افر صدیق آ کبڑاورکل صحابہ ا عیسیٰ علیہ السلا کے متعلق ا خلت کا مر دول زند

> ۳....۳ سران:۱۱۹)" عمران:۱۱۹)

ور ہے اور چالیس برس بعد مزول رہ کر ع نے ۲۰ ابرس ش رفع فر مایا ہے اور عربحثیت خلافت وا مامت گذر ہے گا ت جس صدیث کو پیش کیا کرتے ہیں وہ فریبلے نبی کی عمر سے نصف ہوتی ہے تو رتو بجائے نصف کے حضو تعلق کی عمر ضورتا ہے کے بعد کوئی نبی مبعوث نبیس فرورتا ہے کے بعد کوئی نبی مبعوث نبیس فاعمر کے نصف یعن ۳۰ برس کی ہوگی۔ فال کر ۲۰ برس کی عمر میں بعثت ہوگی۔

ل قد خلت من قبله الرسل مران: ۱۶۹) " ﴿ نبيس مُحَمَّراكِ كيل ياقل كَ جاكيل توكياتم احِدَ

ہوئی تقی رسول کر پہلے اس جنگ اس جنگ نے کا دویا کہ جمالی اس جنگ کا اور جہاد کرنے سے دک گئے کہ سلمانوں کو سمجھا تا ہے کہ تم یہ بھتے ہو بہت کی ای اس میں بنفس نفس اس وجہ سے آک کر دیا ہے؟ ۔ اور بوت میں علیہ السلام کی کون می دلیل بعد میں خلوا و کما یکم ان تتمسکوا بدینه بعد

خلوه لأن الغرض من بعثة الرسل تبليغ الرسالة والزام الحجة لا وجودهم بين اظهر قومهم ابدا .... فأن محمد مات اوقتل ... أن هذا وردعلي سبيل الالمزام فأن موسى عليه السلام مأت ولم ترجع امته من ذلك والنصاري زعموا أن عيسى عليه السلام قتل وهم لا يرجعون عن دينه فكذاههنا (تفسيسر كبيسر ج٩ ص٢٠ ١٠٠٠ وهكذافي النخسارن ج١ ص٣٠٨ ١٠٠٠ والمدارك ج١ م ۱٤٤ - م فتبح البيسان ج٢ ص١١٧ - ١٠ ابسن كثيس ج٢ ص١١٢ - --- كشساف ج١ ص٢٦٠ ... ابن جريس ج٤ ص١١٠١٠) \* ﴿ لِي آ يَ مَهِمَ ان يَسْمُ وجود تدريس كهـ جیسے کد دوسر ہے رسول آن میں موجود نہیں رہے اور جیسے کدان کے اتباع ان کی عدم موجود گی میں ا پنے دین پرتمسک پکڑتے رہےتم پربھی لازم ہے کہ حضور کا پنٹے کی عدم موجودگی میں اپنے دین پر تمسك بكرو ـ كيونكه بعثت رسل مےغرض تبليغ رسالت ادرالزام جحت ہے نہ خودرسولوں كاابني قوم میں ہمیشدر بناآفان مات اوقتل بیلطریق الزام کے وارد ہواہے۔ یعنی موی علیه السلام مر گئے۔ان کی امت اپنے دین سے نہیں لوٹ گئی اور نصاری کے اعتقاد کے ہمو جب عیسیٰ علیا اسلام قتل کئے گئے کیکن وہ ان کے وین نے نہیں پھرے۔ ﴾ پس یہاں بھی ای طرح ہونا جا ہے۔ ووسر عقد خلت من قبله الرسل مين حضرت يسى عليه السلام واصل بى تيين كوتكديبي "قد خلت من قبله الرسل آيت ما المسيح ابن مريم الا رسول • قد خلت من قبله السرسل "ميں بھى موجود ہے۔ اگر الف لام استغراق كے لئے ليا جائے تو يہ عنى يول كے كه سارے رسول عیسی علیہ السلام ہے پہلے مر چکے ہیں اور خود عیسیٰ علیہ السلام ان ہے مشتنیٰ ہیں۔ حالانکدان سارے رسولوں میں حضور اللہ بھی ہیں۔ جومیسیٰ علیدالسلام کے بعد تشریف لائے۔ معلوم ہوا الرسل جمیع افرا درسل کومحیط نہیں اور سحابہ اہل لسان کا جرح ند کرما اس پر دلیل ہے کہ صديق اكبرًاوركل صحابية تنفل تتھ كئيسلى عليه السلام خارج ہيں ۔ ورنيه اسقدرمتواتر احاديث نزول عیسی علیه السلا کے متعلق صحابہ وایت نہ کرتے مطرفہ یہ کہ ابن عباس کی قر اُت میں رسل ہے۔ خلت کامر دوں زندوں دونوں میں استعال ہے

.... "اذا خلوا الى شيا طينهم (بقره:١٤) "

ا ..... ''سنة الله التي قد خلت في عباده (مؤمن: ٨٥)''

" " " واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ (آل عمران:١٩٥)

مسس "تيمت كون السّت الله قال في المه قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار (اعراف: ٣٨)"

..... ''قد خلت من قبلكم سنن (آل عمران:١٣٧)''

۲ ..... 'قرون خالیه ، خلت یاخلون من شهر رمضان عربکا محاوره ہے۔ فرض لغت عرب میں زمانہ کی صفت کے لئے آتا ہے اور اہل زمانہ کے لئے مجازاً۔

کس آیت قد خلت من قبله الرسل میں خلت کا سید ها اثر رسالت پر ہے۔ نہ ذات من رسولوں پر ایمنی آپ سے پہلے بہت سے رسول خفسہ رسالت کر چکے ہیں ورنہ قد ماتت من قبله الرسل ہوتا۔'

"قد خلت القرون من قبلي (احقاف:١٧)"

۵۰۰۰۸ "تلك امة قد خلت (بقرد: ۱۳۶)"

٩ ... ' في امم قد خلت (اعراف:٣٠١) ''

اس امت سے پہلے جوامتیں ہو چکی ہیں نہ یہ کہ وہ سب مر چکے ہیں حالانکہ پہلے بعض نبیوں کی است است سے پہلے جوامتیں ہو چکی ہیں نہ یہ کہ وہ سب مر چکے ہیں حالانکہ پہلے بعض نبیوں کی امتیں اب بھی موجود ہیں۔

حالتیست که ،

نبوت است
اطمینان قلبوسک ارشخص اینفر بقول انک می

وفات پاچگے، کیا نے تم سے پہلے کو محمد الهکم اله کم لم یم تمبارا خداوہ ہے رسول قد

قدمات سے ز زاکل کیااوراس لائے ہیں۔کہ

العمال ج٧ ص

اشدلال نہیں فر حیین سمعت کرکہ صوبیالیا

نەرفعىيىنى علي ئىبرگى طرح م

بری خون ئے معنی وہی ہے آ سیعانی کورکہ

نہیں کرتی۔! کی ڈیوٹی ختم ہ

حالتیست که عند الوحی پیش می آید وگمان بعضے انکه موت منافی مرتبه نبوت است حضرت عمر عاس خیال طاریه ی تروید کے لئے اور تشویش اور قلق کوزائل کر کے الممينان قلب وسكين خاطرى غرض سے صديق اكبر شفايها الدجل ادبع على خفسك يعنى احْض اين نس برآ ماني كر، كه كرفر مايا "فان رسول الله تلزيل قد مات الم تسمع الله يقول انك ميت وانهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد "حضوطيا وفات یا یکے، کیانمیں سنا کہ اللہ فرما تاہے کہ تو بھی مرنے والائے اور و بھی مرنے والے ہیں۔ ہم نة من يميلك كي ويعشى نبيس دى \_ پرمنبرير يره وكر بعد حمد وثناء فرمايا" ايها السناس ان كان محمد الهكم الذين تعبدون فانه قد مات وان كان الهكم الذي في السماء فان الهكم المديست "الالوكواا كرمحمة تهارا خداب جس كي تم عبادت كرت بووه ومريكا وراكر تمهارا خداوه ب جوآسان مي بوه تمهارا خدائيس مرار پهرية يت يرهي ومسامد الا رسول • قد خلت من قبله الرسل فان مات اوقتل انقلبتم على اعقابكم (كنز العمال ج٧ ص ٢٣٤ حديث نمبر ١٨٧٥٨) "كي عمر كاخيال كحضو وكالقة مر سنبيل - فسافه قدمات سنزاكل فرمايا اوربيخيال كموت منافى نبوت بانك ميت وانهم ميتون س زاكل كيااوراس آيت مي فان مات اوقتل عصوت اوقل كومنافى نبوت ند بوف يراستدلال لائے میں۔ کرد کیموضور علیقہ کی موت یا قتل نبوت کے منافی نہیں اور قلد خلت سے تو میجریمی اسدلال نبيل فرمايا - چنانچ حضرت عرفر ماتے بيل - "حتى اهويت الى الارض وعرفت حين سمعته تلها أن النبي عَلَيْ الله قد مات (كنز العمال ج٧ ص٢٢٦) "العني من ين كركة حضور والله مركئے \_بيهوش موكرز مين بركريزا فرض حضور والله كار فع كي في فرمات إلى -ندر فع عسى عليدالسلام كى اور فسرجع القوم الى قوله كيمعى بين كرسب صحابات فصديق ا كبرًكي طرح موت كومنا في رسالت نه مجهاا در حضو والفينية كي وفات شريف كوشليم كرليا اوراس آيت کے معنی وہی ہیں جو پہلے بیان کر چکا کہ آ پھانے سے پہلے بہت سے رسول رسالت کر پچے ہیں۔ آ پینایت کوئی نے رسول نہیں ہوئے۔ یہ آیت پہلے کے سب نبیوں کے مرجانے پر ہرگز دلالت نہیں کرتی ۔ بلکمکن ہے کہ پہلے کے بعض رسول زندہ تو ہوں مگر حضور اللہ کی بعث عامہ سے ان کی دُیوٹی فتم ہو چکی ہو۔ (اس کے بعدزریت بن بڑملا کاقصہ جو پہلے گذر چکا ہے مدنظررہے۔) "انسه ينجناء بنرجنال من امتى فيوخذبهم ذات شبه سوم .....

- قسال ادخسلوا في امم قد ۱۳۸۰)"

عمران:۱۳۷)''

ن من شہر رمضان عربکا اہےاورائل زمانہ کے لئے مجازاً۔ پدھااثر رمالت پر ہے۔نہذات میکے ہیں ورنہ قد مساقت من

قاف:۲۷)''

۴)'وغیر دیں بھی بیہ عنی ہیں کہ میں حالانکہ پہلے بعض نبیوں کی

وہ طالت ہے جو بمیشہ سے پیش وہ طالت ہے جو بمیشہ سے پیش ست کے من فی ہے اور حضر سے عرش صفوظ لیکھ مر گئے ہیں۔ اس کو قل الئے حضوظ لیکھ کی عدم موت پر الئے حضوظ لیکھ کی عدم موت پر میں: بیرحالت پیدا ہوگئی تھی کہ میں: بیرحالت پیدا ہوگئی تھی کہ میں موت کا قائل ہوا اس نے بنانچہ (ازالة الخفاء کے مقعد دوم)

ے آنکہ ایں موت نیست

فاقول ماقال العبدالص

کا قول میں بھی کہوں گانہ ہے کہ کاصرف بیہ طلب ہے کہ جم

بھی اپنی غیر حاضری کاعذر<sup>ک</sup>

گے ۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ

انت قلت للناس اتخذ

بعینه جواب بھی نہیں ہوسکتا.

حاضري كاعذر دونو لفرمائم

ے، تثبیہ کے لئے اس قدر

السلام کوکوڑے پٹوائے مجھے ا

صلیب براس کی جان نکایمی

ادراس کی تو فی وقوع میں آ کم

پیش کرے کہ جیسے کرنیج علیہ

محميلين كنوفي اورعيسي عليدا

كەاس ئىسائى كودە كيا جوار

ہوئے ویسے بی حضرت خلا

ای دلیل کی اصلاح کریں۔

نبوت لائیں گے ماندلائیں

گے تو نبوت اور وحی ہے معزا

اكملت لكم دينكم و

شان خداوندی کے خلاف ۔

اگر کمسی نبی بروی رسالت:

شبه چهارم....

جواب! حضرت

• • بطور اصعا دا بي السماء ببوكي او

الشمال فاقول يارب اصحابی فيقال انك لاتدری ماخد ثوابعدك فاقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيداً مادمت فيهم فلما توفيتنی كنت انت الرقيب عليهم (بخاری ج ۱ ص ١٦٠، باب قوله وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم) " هری امت ك بعض لوگ پر رے جائیں گے اور بائیں طرف یعنی جہم کی طرف ان کو چلایا جائے گا۔ یس کہوں گا ہے میر رے رب بیتو میر رے حابہ بیں ۔ کہا جائے گا کہ آپ کواس کا علم نہیں کو انہوں نے آپ کے بعد کیا کچھ کیا۔ پس میں و سے ہی کہوں گا۔ جیسا کے عبد صالح یعن عسلی علیہ السلام نے کہا کہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا اور جب تو نے جھے بہ تمامہ مجر پور لے لیا تھا اس وقت آپ تگہبان تھے۔ پ

یعنی اس معلوم ہوتا ہے کہ حضور اللہ کی توفی اور حضرت عیسی علیہ السلام کی توفی کی ایک ہی صورت ہے اور بینظ ہر ہے کہ حضور اللہ تو لہ بین مورد میں مدفون ہیں۔ آ ہے اللہ کا آسان ایک ہی صورت ہے اور بینظ ہر ہے کہ حضور اللہ تو تات پانچھ اسلام بھی اس طرح وفات پانچھ اور دوسرے آ ہے اللہ فی نے اقسول کما قال العبد لینی ماضی کے صیف سے فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس حدیث کے بیان کے وقت یہ قول عیسی علیہ السلام وفات پانچھ ہیں۔ قول عیسی علیہ السلام وفات پانچھ ہیں۔

فلقول ماقال العبد الصالح حالاتكم فاقول كما قال حضوطي في في مايا بين اي متم كاقول من بعى كبول كانديد كروى قول كبول كالمشبد ادرمشبد بدين تغائر ضروري بـ اس حديث کاصرف بیمطلب ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیالسلام اپنی غیر حاضری کاعذر کریں عے میں معی اپنی غیر حاضری کاعذر کروں گا نہ کہ وہی الفاظ کہوں گا۔ جو کھیٹی علیہ السلام نے کہے جوں ع - كونكد حضرت عيلى عليه السلام، بقول مرزا قادياني جس سوال كايد جواب ب بيسوال موكا-، انت قلت للناس اتخذواني وامي الهين اورحضووالله سي بركزير وال نهوكا و جريد بعینہ جواب بھی نہیں ہوسکا۔ بلکہ حضو علیہ علیہ السلام کے قول کے مانند کہیں مے اور غیر عاضری کاعذر دونون فر ماکیس مے حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی توفی لینی غیر حاضری وعدم موجودگی ٠٠ بطور اصعاد الى السماء بوئى اور حضويقا الله كى تونى يعنى غير حاضرى وعدم موجود كى بطورتونى بالموت ے، تشبید کے لئے اس قدر بھی تغائر کافی ہے۔ اگر کوئی عیسائی اعتراض کرے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام كوكور ، پنوائے محتے اور طمانچے مارے كئے مسليب پر جار بيخ كر كے عذاب دئے كئے اور صلیب براس کی جان تکی تھی جیا کرانا جیل میں ہے کہ بیوع نے برے دورے جا کرجان دی اوراس كى توفى وقوع من آئى اى طرح نعوذ بالله محطيك كى توفى موكى موكى اوريس آبى وليل بیش کرے کہ جیسے کمسے علیہ السلام کی تونی ہوئی۔ای طرح محمط اللغ کی تونی وقوع میں آئی۔ کیونکہ م الله كا و في اورعيسي عليه السلام كي توفي ايك عن صورت كي تقى يـ تو مرزا قادياني اورمرزا كي بتادين كهاس عيسائي كوده كيا جواب ديس محي؟ - آيا اليي تذليل اورعذاب جوحضرت عيسي عليه السلام كو ہوئے ویسے بی حضرت خلاص موجودات افضل الرسل کے واسطے ہونے قبول کریں گے۔ یا اپنی اس دلیل کی اصلاح کریں گے کے دونوں کی تونی ایک بی تشم کی زخمی۔

شبہ چہارم ..... "اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصالیا تشریف الائیں گے تو وی نبوت الائیں گے تو وی نبوت الائیں گے تو ختم نبوت الوسے گے الدائیں گے تو ختم نبوت الوسے گے الدائیں گے تو نبوت اور وی سے معزول ہوں گے۔

جواب احضرت على عليه اسلام آئيس كو وى نبوت ندلائيس ك يونكه بحكم قرآنى اكسات لكم دين كالل باوروى نبوت كلي حاجت نبيس بالضرورت وى نبوت بهيجنا الكه ملت لكم دين كالل باوروى نبوت كلي حاجت نبيس بالضرورت وى نبوت بهيجنا شان خداو عدى ك خلاف باور حضرت عينى عليه السلام كى معزول آپ لوگول نے خوب بجى كه الكم مى بى بروى رسالت ندآ و باتو وه نبوت سے معزول سجما جاتا ہے۔ نعوذ بالله آپ كى اس

ماخد ثوابعدك فاقول كما وفلما توفيتنى كنت انت انت اعليم شهيدا مادمت فيهم) "في المختلف ان و ولايا في المختلف ان و ولايا المحتلف المختلف المختلف المحتلف المحتلف

نعزت عیسی علیه السلام کی توفی کی مرفون میں۔آپ ایک کا آسان ردوسرے آپ تی نے اقدول ی حدیث کے بیان کے وقت یہ يەالىلام دفات پاچكى بىر ـ ایدواقعہ تیامت کے دن ہوگااور ان بھی اس صدیث میں طاہرہے کا ہے۔ یعنی عیسی علیہ السلام کے كاقول قيامت ميں پہلے ہو ڪيے تے ہیں کہ میں ویسے ہی کہوں گا میسی علیه السلام کے قول کی ماضی مضورالله نے جب بیر مدیث بلخ نازل بو چکی تھی اور تمام صحابہ " نه بنا کربیان فرماتے ہیں۔ یعنی غلط ہے کہ حضو رکانے کی تو فی اور يها بوتا تو حضو والله يدفر مات ایجاد بندہ سے تو حضرت محمد رسول اللّمظی ہمی بہمی عہدہ نبوت پر بحال اور بھی اس سے معزول ہوں گے۔ کیونکہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ گئی گئی مدت تک وحی کا آنا موقوف رہتا تھا۔ اس وقت مرزا قادیانی حضور آلی حضور آلی کے کونوت کے عہدہ سے معزول تجھتے ہوں گے؟ ۔افسوس

رئيس الكاشفين حضرت في المحلكة إلى كن "اعلم انه لم يجئ لنا خبر الى ان بعد رسول الله عَلَمُ الله وحى تشريع ابدا انما لنا وحى الإلهام قال تعالى ولقدا وحى اليك والى الذين من قبلك ولم يذكران بعده وحياً ابداً وقد جاء الخبر الصحيح في عيسى عليه السلام وكان ممن أوحى اليه قبل رسول الله عليه النا اخرالزمان لا يومنا الابنا اله بشريعتنا وسنتنا مع ان له الكشف التام اذا نزل زيادة على الالهام الذي يكون له كما لخواص هذه الامة (از يواقيت مبحث ٤٤ ج٢ ص٨٥٠ ... فقوحات ج٣ ص٢٥٠ باب٣٥٣)"

اور لکھے ہیں کہ: '' و کذلك عيسى عليه المصلوة والسلام اذ انزل الى الارض لا يحكم فينا الا بشريعة نبينا محمد عَلَيْ الله يعرفه الحق تعالى بها على طريق التعريف وان كان نبيا (يواقيت مبحث ٤٠٠ ع ٢٠ ص ٢٠) ''عاصل يہ كم قرآن كي فس سے ثابت ہے كہ صفوق الله كے بعد بھى و كى نبوت نه بوگ ل بال و كى البام باقى ہو اور حديث سے ميں آ چكا ہے كيسى عليه السلام بحب آخر زماند ميں زمين پر نازل بول گے قوامار نها نہا ہو الله الله محموق الله سے پہلے ان پروى كى جاتى تقى اور زول ك نبوت الله الله عند مرف الله كو اور تو تعالى بطريق تعريف الكام شريعت محمد مي الله كام مرفت كرائے گا۔ اگر چروه اين زماند كے نبى بيں ۔ اس كي مفصل بحث كذر يكی ۔

شبہ پیجم ..... کیا اس بات میں امت محمد یہ کی جو خیر الامت ہے اور اس کی شبہ پیجم ..... کیا اس بات میں امت محمد یقائیلے شان میں ہے۔ علماء امتی کا خبیاء بنی اسر اثبیل ہتک نہیں ہے کہ اصلاح کر سے اور خدا کو نی جھیجنا کے لئے ایک نی کو محفوظ رکھا جائے اور امت میں کوئی الائن نہیں کہ اصلاح کر سے اور خدا کو نی جھیجنا کے لئے ایک ام محمد یقائیلے کا محمد دنیوں کر سکتا۔

جواب! چونکه نی امتی بن کرآتا ہے۔جیبا کر حدیثوں میں ندکورہے۔ یہ امت محمدیکا فخر اور عزت ہے کہ اس میں ایک اولوالعزم پنیمبر شامل ہوتا ہے اور دعا سے شامل ہوتا ہے۔ دیکھو انجیل بر بناس 'اے دب بخشش کرنے والے اور رحمت میں غی تو اپنے خادم (عیسی علیہ السلام) کو قیامت کے دن اپنے رسول کی امت میں ہونا نعیب فرما۔'' (فصل ۱۹۳۳)

فرد ہوتا ہے۔ اس لئے اس کا کہنا م صلیب اور اصلاح یبود ہے۔ اس دوسرے گروہ نے نبوت سے انکار

کے عذاب دے کرصلیب برقل کر۔ کذب ظاہر کرنے ادرامت محمد کی ولینصد نه کامصداق بنانے۔

زم باطل کردے گا تو آسانی ہے دجال کواوراس کے ہمراہیوں کو آل لے آئیں گے۔جیبا کے قرآن

واسطےائیں گے۔علماء امتی بنی اسرئیل کے نبی تبلیغ وین کر۔ سیسیں

کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ماکسی تم کی نبوت کے مدعی ہوں شبہ ششم ..... اب بناؤ کہ بیامت محدید کی جنگ ہے یا علودرجہ کا ثبوت ہے؟۔ کدایک نبی وعاکرتا ہے کدا سے خدا مجھ کوامت محمدی میں ہونا نصیب فر ما۔ دوم کسقدر عالی مرتبداس امت کا ہے کہ عیسائیوں کا خدااس کا ایک فر د ہوکر آتا ہے۔ مرتعصب بحری آ کھے کو بیمزت ہتک نظر آتی ہے۔ ینظر کا قسور ہے۔ آ ہ ایس قدر سمج فہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے تو ہتک ہے اور مرزا قادیانی کوحفور اللی کے بعد نی بنانے سے جک نہیں؟ حضرت عیسی علیه السلام کے نزول کی علت غانی احکام وین اسلام کی تنسیح یا شریعت محمدی کی کمی پوری کرنانبیں ۔ حدیثوں میں بعراحت موجود ہے كہ حضرت عيسىٰ عليه السلام دجال كے قل كے داسطے اور صليب كے تو ژنے ك لئة أسي عدواورنصاري كابت بواكدهرت يسلى عليه السلام يبوداورنصاري كي اصلاح کے داسطے آئیں گے۔ نہ کہ دین اسلام اور است محمدی کی اصلاح کے واسطے دیکھوقر آن مجید فرما ربائه كن (وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته (نساء:١٥٩) "يعن تَ کی موت سے پہلے اہل کتاب اس پر ایمان لا کیں گے۔ چونکہ مجد داسلامی امت کاوہ صرف ایک فرد ہوتا ہے۔اس لئے اس کا کہنا صرف مسلمانوں پر اثر کرسکتا ہے اور ارادہ خداوندی میں کسر صلیب اور اصلاح یہود ہے۔اس لئے اس پغیر کو جسے ایک گروہ ان کوخدا بنا کر گراہ ہوا اور دوسرے گروہ نے نبوت سے انکار کر کے ان کوجھوٹا نی کہا اور اپنی دانست میں ان کوطرح طرح کے عذاب دے کرصلیب برقل کر چکے۔خداو ند تعالی نے ان دونوں گروہوں کے زعم تو ڑنے اور كذب ظا بركرنے اورامت محمدى كارتيد بوھانے اوران كى دعا قبول كرنے اور ليسة منت ولينصرنه كامصدال بنانے ك لئے ان كومقدركيا كدجبوه خودبى زنده اركران كےسب زعم باطل کردے گا تو آسانی سے سمجھ جائیں گے اور ایسا کھلام بجزہ اور کرشمہ قدرت دیکھ کر اور وجال کواوراس کے ہمراہیوں کو آ کرنے کے بعد آخر کارسب اہل کتاب یہوداورنساری ایمان لے آئیں گے۔جیا کر آن کریم می ہے۔ یہاں لکھا ہے کدامت محدی کی اصلاح کے واسطائيس ك-علماء امتى كا نبياء بنى اسرائيل كاصرف بيمطلب يكرجس طرح بنی اسرئیل کے نبی تبلیغ وین کرتے تھے۔ای طرح میرے علاءامت تبلیغ وین کیا کریں گے۔ کونکہ میرے بعد کوئی نی نہیں۔ بنہیں کہ علماء است بنی اسرائیل کے نبیوں کے ہم رتبہ ہوں سے یا کسی قتم کی نبوت کے مدعی ہوں گے۔

یاعتراض بالکل بے بنیاد ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام

ت ہے اور اس کی 7 امت مجمر پیلیکیڈ اور خدا کو نی جمیعینا

اور مجمی اس سے معزول

ناموقوف ربتا تقاراس

م يجئ لنا خبر الى

الالهام قال تعالى

حياً ابداً وقد جاء

ن اليه قبل رسول

وسنتنامع أن له

كما لخواص هذه

ملام اذ انزل الي

ن تعالیٰ بها علی

ً "عاصل يدب كه

اوی الہام باقی ہے

موں کے تو مارے

تمی۔اورزول کے پیکھیے کی معرفت

ب۳۵۳)''

'\_افسوس

سیامت محمدی کا ہوتا ہے۔ دیکھو علیدالسلام ) کو ملساس ۱۹۴س)

آسان برزندہ ہونے کی وجہ سے ہارے رسول خاتم انبیان اللے سے اضل ہوگئے۔ کونکہ ب فضلت جزئ فضلت كل كو مانع نهيل ورنداس كعلاو وعيسى عليدالسلام مي اوركي فضيلتين جي -جو آ تخضرت الله كوثابت نبيس آب جوتمام انبياء يبهم السلام سے افعنل بي تو منصب اور مرتبداور قرب البي من افضل بين - نه بر برخصوصيات ذاتيه مين مثلاً حضرت مريم والدومسيح افضل نساء العالمين بين ندحضو يتطالقة كى والده، حضرت سي عليه السلام بغير باب كے بيدا ہوئ في معنو سالية ، حضرت سيح عليه السلام ير مائده آسان ساتارا كيا حضور الله يرتبيس حضرت سيح عليه النلام ني پیدا ہوتے بی کا مفر مائی اور اپنی نبوت کی خروی لیکن حضو و اللہ سے بیان بات نہیں۔ ایسے بی طول عربهی کوئی افضلیت کی دلیل نہیں۔ ہاں تعجب بیتھا کہ حضور اللہ کے لئے تو موت ہواور دیگر انبیاء موت عامتين بول اوروه بميشميش زعره ريس-"و ما جعل فالبشر من قبلك الخلدا فان مت فهم خالدون (انبياء: ٣٤) "مُركياكي مسلمان كايعقيده عِ كُعِيلُ عليه السلام ك لے خلد ہے وہوت ہے مشتنی ہیں۔ بھلا یہ تالا بے کہ آپ کے بزرگ آپ کویا کسی اونی آ دمی کو حیت وغیرہ پر چڑھا کیں تو اس میں آپ کے ہزرگ کی تو بین ہوگی یانہیں ۔ کعبشریف میں جب حضور الله في المراجع المراجع المراجع برج هايا تعااور نيز جب صحابة في حضور الله كو قبريل ر کھا اور آپ سب او پر رہے تو اس میں حضور اللہ کی تو بین ہوئی یانہیں؟۔ بھلا بیتو بتا سے کہ آپ خود بھی بھی اونجی جگہ پر چڑھے ہیں یانہیں۔اگر خڑھے ہیں تو تمام پیفیروں کی جوز ریز مین مدفون بي تو بين موكى يانبير؟ \_ خداراايهااعتراض ندكيا كروجوم محكه خيز مو \_

شبہ ہفتم ..... حضوط نے شب معراج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے الدیاء جومر دے تیں۔ دوسرے الدیاء جومر دے تیں۔

جواب! سجان الله كيا استدلال بي كن في احضوط في قي بقر بحرضوط في الله بحل سف و يكما حضوط في الله بحل الله بحل الله بحل الله بحل مرد من بين شفو الله بحل مدون من شامل تقوق كيا آب بهمي مرد من تقديم حسن الله بحل مدون بين موسكتي - جب آب مرد من بين موسكتي - عسني عليه السلام كي موت بحلي الله من عن موسكتي - الله بعن عليه السلام كي موت بحلي الله بعن عليه بالله بعن عليه الله بعن عليه الله بعن الله

شبه فقم ..... كانسا يساكلان الطعام لين و ودونوس مال بين عيلى عليه السلام ومريم عليه السلام كهانا كهانا كرت تصاور "ماجعلنا هم جسداً لاياكلون الطعام (انبياء:۸) "بين جم في انبياء عليم السلام كواييا جمنيس بنايا - جوكهانا ندكها كير بي الروه زعره جي و آسان بركيا كهات بير -

جواب! کان توماضی۔ منافی الوہیت ہےاوراس کئے بیا

منای انوبیت ہے ادران سے بیتا لینی جو کھانے پینے کھتان رہ کچ السلام کو باطل کرنے کے لئے جیا

دوسرے اصحاب کہف کا قصہ یاد

بارے میں ہے۔' ولبشوافی کا لینی ۹۰۹برس عارمیں سوتے رے

کلیکوپاش پاش کرتاہے۔''وتسر

وانـمـا غـربـت تقرضهم ذا مـن يهـدى الله فهـو المهت

من یهدی الله فهو العهد ایـقـاظا وهم رقود ونقلبه

ایسکانگ و تھا رکسوں رکسبہ سورج کو کہ جب طلوع کرتا ہے

غروب ہوتا ہےتو ہائیں جانب ک

میں سے ایک نشان ہے۔جس

ہے۔اس کے لئے کوئی ولی اور ر

میں اور ہم ان کودا کیں با کیں کر السلام آسان پر کھاتے ہیے نہیر

ا ہیں پر حات چیے میں رئیس الد کا شفین حط

فما الجواب عن استغناا وما جعلنا هم جسدَ الا يـ

يعيش في الأرض لانا انحل عوضه الله تعالمً

رفعه الله الى السماء

اغنى المائكة عنه قال علماله انى ابيت عند جواب! کان تو ماضی کے لئے ہے۔جس کے بیمعنی بیں کہ کھانا کھایا کرتے تھے جو منافی الوہیت ہے اور ای لئے بدوسری آیت بھی ہے جوالوہیت کو باطل کرنے کے لئے ہے۔ ليني جوكهانے يينے كفتاح رو يكي بول وه كيے خدا ہوسكتے ہيں غرض بيآيتي الوہيت يميني عليه السلام کو باطل کرنے کے لئے ہیں۔ان کوموت وحیات عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسرے اسحاب کہف کا قصہ یاد کرو کہ بغیر کھائے ہے کس طرح زندہ ہیں۔اسحاب کہف کے بارے اللہ عنه اللہ عنه الله عليه الله عليه الله مائة سنين وزدادوا تسعا (كهف:٢٥) " لینی ۹ سربرس غارمیں سوتے رہے اوران کی زیست اور خواب کا حال اور بھی زیادہ قانون قدرت كليكوياش بإش كرتا ب-" وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وانسا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه • ذلك من آيات الله • من يهدى الله فهو المهتد، ومن يضلل فمن تجدله ولياً مرشدا، وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال (كهف:١٧) " ﴿ اوروكِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الرَّبِي ال سورج کو کہ جب طلوع کرتا ہے تو ان کے غارے دائیں جانب ہٹ کرطلوع کرتا ہے اور جب غروب موتا بنوبا كيل جانب كتراجاتا باوروه غارك كشاده ميدان من بين بياللد ك نشانون میں سے ایک نشان ہے۔ جس کواللہ ہدایت دیتا ہے۔ وہی ہدایت یافتہ ہے اور جس کو ممراہ کرتا ہے۔اس کے لئے کوئی ولی اور رہبرنہ یائے گا اور تو ان کوجا گیا ہوا گمان کرے۔حالانکدو وسور ہے ہیں اور ہم ان کودا ئیں بائیں کروٹ بھی دلوادیتے ہیں۔ ﴾ تیسرے یہ کیسے معلوم ہوا کیسٹی علیہ السلامة سان بركهات پيتے نبيل -اول توان كى غذات بيج او تحليل ب-

رئيس الكاشفين حضرت عبد الوباب شعر افي اس كاجواب لكمة بيس كه: "فسان قيل فما الجواب عن استغنائه عن الطعام والشراب مدة رفعه فان الله تعالى قال وما جعلنا هم جسد الا ياكلون الطعام فالجواب ان الطعام انام جعل قوتاً ان يعيش في الارض لانه مسلط عليه الهواء الحار والبارد فينحل بدنه فاذا انحل عوضه الله تعالى بالغذاء اجراء لعادته في هذه الخطة الغبراء واما من رفعه الله الى السماء فانه يلطفه بقدرته ويغنيه عن الطعام والشراب كما اغنى المائكة عنهما فيكون حينيد طعامه التسبيح وشرابه التهليل كما قال علي البيت عند ربى يطعمني ويسقيني وفي الحديث مرفوعاً ان بين

می حفرت عینی علیه السلام کو ونجی مردے ہیں۔ ایک نے بو پھر حضو ملک بھی جب آپ مردے نہیں تھے تو

ن وه وونوس مال بيني عيسى عليه جسداً لا ياكلون الطعام انانه كهائيس بيس اگروه زنده

حفرت شخ نے ای پر بس نہیں کی بلکہ ایک بر رگ خلیفۃ الخراط نامی کا جو بلاد شرق کے شہروں میں ایک شہرا بہر میں رہتے تھے ذکر فر مایا کہ اس نے ۲۳ سال سے برابر کھی نہیں کھایا تھا اور ون اور رات عبادت اللی میں مشغول رہتا تھا اور کی طرح کا ضعف بھی لاحق نہیں ہوا تھا۔ پھر عیسی علیہ السلام کے لئے تیجے وہلیل کی غذا ہونے میں کیا تجب ہے۔' قبال الشدخ ابو الطاهر وقد شدا ہے منا رجلا اسمه خلیفة الخراط کان مقیماً بابھر من بلاد المشرق مکث لا سطعم طعاماً منذثلاث وعشرین سنة وکان یعبد الله لیلا ونهاراً من غیر صعف فاذا علمت ذلك یبعد ان یکون قوت عیسی علیه السلام التسبیح والنه لیل والله اعلم جمیع ذلك (یواقیت ج ۲ ص ۲۶۰)''

مرزا قادیانی نے یہ کیونکر سمجھ اُلیا کدایک غذا کے بدلنے سے فوت ہونالازم آتا ہے۔ روزمرہ کامشاہرہ ہے کہ تمام حیوان مال کے پیٹ میں خون سے پرورش پاتے ہیں اورخون ہی طعام

ان کا ہوتا ہے۔ جب مال کے پیٹ۔

پرورش ہوتی ہے اور جب اس سے بھی

ہوتے ہیں۔ کیا کوئی باحواس آ دفی کہہ آ

فوت ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ کافا یا لگا

وفات کی دلیل ہے۔ ہرگر نہیں کیونکہ

یام ثابت ہے کہ غذا کے بدلنے سے

باعث موت ہو سکتی ہے؟۔ یہ کیونکرم

طعام وغذا نہیں ملتی۔ جب قرآن کر کم

ورخواست اور حفرت میں علی السلام

السیم موت تو اس کر یم تو افکارٹیس کر کہ

ہو کیاان کومیو جات جنت بھی خداتو

یعلم بعد علم شیداً (حج: ٥) " جواب! یه آیت بھی وفا قر آن کریم کا ۱۳ اپاره رکوع ۸ دیکیا جس نے تم کومٹی سے بیدا کیا۔ پھرا عبد دی اور پھر اپنے ارادے سے ا موت دیا جاتا ہے اور کوئی بڑھا پ خداتعالی ان لوگوں کو جوعقی دلائل ۔ کو تمجھا تا ہے کہ تم پہلے اپنی ہی بیدا کہ تم کو نیست سے ہست کیا اور جس کیا۔ تو اب تمہارا دوبارہ ذنہ ہو کرنا ہم دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئا

شبرتم ..... "ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئا (حج: ٥) "اورتيز ويكرآيات بم عن \_.

جواب! یہ آیت بھی وفات مسے پر ہرگز دلالت نہیں کرتی اور نہ سے سے بیمتعلق ہے۔ قرآن کریم کا مہم اپارہ رکوع کر گھٹا جا ہے۔ یہ آیت قیامت کے مکرین کو سمجھا رہی ہے کہ وہ خدا جس نے تم کوشی سے پیدا کیا۔ پھر نطفہ سے، پھر علقہ بنایا، پھر مضغہ بنایا، پھر ماں کے پیٹ میں جگوئی تو جگہ دی اور پھر اسپے ارادے سے وہاں سے طفل بنا کر نکالا۔ پھر جوان کیا پھر تم میں سے کوئی تو موت دیا جاتا ہے کہ پھر اس کو کوئی علم نہیں رہتا۔ مداتعالی ان لوگوں کو جو عقل وائی کے فقصان سے قیامت کا افکار کرتے اور عقلا محال مجھتے ہیں ان خداتعالی ان لوگوں کو جو عقلی وائی کے مالات اور مختلفہ منازل کے راس کو کوئی علم نہیں رہتا کہ کو تھوں تا ہے کہ تم بہلے اپنی ہی بیدائش کے حالات اور مختلفہ منازل کے کرائے ہوئے عدم سے بنا کھڑا کیا۔ تو اب تمہم اراد وبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے۔ جسے ہم پہلے عدم سے وجود میں لائے۔ ایے ہی کیا۔ تو اب تمہم اراد وبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے۔ جسے ہم پہلے عدم سے وجود میں لائے۔ ایے ہی ہم دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مرزائی صاحبان کہیں کہ یہ آیات معزت میے کے حالات پہم

المعدد ا

فة الخراط نامى كا جو بلا دشرق كى السي برابر كي خيس كهايا تقااور كي من المركز على المرافق المر

ئے سے فوت ہونالازم آتا ہے۔ رش پاتے ہیں اور خون ہی طعام ص٦٧٨ حديث نمبر ١٧١ گئین۔ وہ اپنی بڈیوں کو<sup>م</sup> خداتعالی فرماتے ہیں کہ 'فا اور یانی کو کهوه سو برس کی . وکھلائے گئے اور ہم کوفر آ ل كه حضرت عيسى عليه السلام الثاہم ہے خدمت لیں ۔۔ ہو۔عوج بن عنق کی عمر ام اورقرآ ن کریم كلون الطعام ويمش ببلے رسول گرو ہ کھانا بھی کم جواب! پيڪ يأكل الطعام ويمث بغرض خريدوفروخت جلنا ر رسول نه تنھے۔ باایں ہمب ء عرب کے ہمرزا قادیانی مرسلين كولا زم حال نہيں ے \_ بلکہ بیمن جملہصا اس کے تبیج اور تعلیل حف یر بچھ بھی دلیل نہیں ہے مریخ کھے

وقلنا اهبطوا بعا (بقره:٣٦)"﴿﴾

شاباً واولاده شيوخ

حاوى ميں اور حضرت مسيح بھي اس سنت الله اور قانون فطرة كے تابع ميں تو ہم زور سے كہتے ميں كه کوئی مرزائی اینے مرشد کی حمایت میں حضرت مسیح علیہ السلام کوقانون فطرة کلید کے ماتحت نہیں لاسكنا \_ خداتعالى في ان آيات مي قانون فطرة عامد بتايا ب يمرسي عليه السلام بانفاق فريقين بغیر نطفه باپ کے پیدا ہوئے جب پہلے ہی مسے علیدالسلام کواس قانون فطرة سے متلی کر کے بغیر مسمرد کےصدیقدمریم علیباالسلام کے پیٹ می خلاف قانون فطرة متذکره بالا آیات بیدا کیاتو پھر بية بيت سيح كے حق ميں ہرگز صادق نبيں آ عتى ۔ دوسر بے نطفۂ انسان كى بيصفت ہے كہوہ عمر ک درازی سے ضعیف ہوجاتا ہے۔ یعنی مادی ہونے کے باعث زمین کی تاثیرات سے متاثر ہو کر ضعف ہوجاتا ہے۔ گرآ سان کی تا ٹیرات ایک بیں کداجرا فلکی کابدل ما تحلل ساتھ بی ساتھ ہوتا جاتا ہے اور وہ صعیف نہیں ہوتے ۔ پس مسح علیدالسلام بھی تاثیرات فلکی سے ارذل عمر کے ضعف ے بے ہوئے ہیں۔جیبا کہ مشاہرہ ہے کہ فرشتے ،ستارے ، آفاب ، مہتاب وغیرہ ایک ہی حالت پر اجتے ہیں۔ لبذاحضرت مسم بھی آسان پر درازی عمرے عصفینیں ہوسکتے اور ندز مین کی آب وہوا کی طرح آسان کی آب وہوا ہے کمسے علیدالسلام کوارذ ل عمر ملے اور چونکمسے علید السلام کی پیدائش فنخ روح سے تھی اور روح درازی عمر سے ضعیف اور ارذل نہیں ہوتی۔اس لئے مسيح عليه السلام كے واسطے ارذ ل عمر كاضعف لا زم بھى نہيں ۔ كيونكدو هروح مجسم تھے۔صرف و جسم ضعیف وارول موتا ہے۔ جونطفدامشاج وغیرہ کی ترکیب سے بنایا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ع كُرُ رائيت عيسى بن مريم شاباً (مسند احمد ج ا ص٣٧٤ سيكنز العمال ج٥٠ ص٣١٦ ج٦ ص٢٠٧ - الخصائص ج١ ص٣٩٥) "يني حضويات فرمات بي كمي فيسى عليه السلام كوجوان ويكها تيسر عجب خدا تعالى قرآن كريم من حضرت مسح عليه السلام ك حق مين فرمات بين كدوه ناصليب وي محك اور زقل ك محك بلكدالله تعالى في ان كوافي طرف اشالیا تو کیاوہ قادرمطلق ان کو انسانی ارذل عمر اورضعف پیری سے ایبا ہی مستغنی نہیں کرسکتا۔ جبیبا کہان کوان کی ولا دت میں قانون فطرۃ عامہ ہے مشنی کردیا تھا۔ کہ بغیر نطقہ مرد کے پیدا کیا۔ دیکھواصحاب کہف کا قصد کہ ۳۰ برس سوتے رہے نہ جوک گی نہ بیاس۔ جب خود بیدار موئ تب بعوك محسوس مولى اوران كجسم مل كى طرح كاتغير بعى بيدانه مواتحااور حفزت عزيز علیدالسلام کا قصد پڑھوکہ وبرس کے بعدز ندہ کئے گئے۔ بیضادی شریف میں اکھاہے کہ جبایے گر اوث كرة عالق آ بجوان تحاوران كى اولا دبور سے تھے۔ "لمارجع الى منزله كان

شاباً واولاده شیوخاً (انواد التنزیل واسداد التاویل ج۱ ص۱۹۸ مستدرك ج۲ ص۱۹۸ حدیث نمبر ۲۷۸۱) "می صدیث علی میں ہے کسب سے پہلے ان کی آتک سی پیدا کی گئیں۔ وه اپنی بڈیوں کو گوشت بہناتے اور پیدا ہوتے ہوئے دیکھتے تھے اور اس قصہ میں خداتعالی فرماتے ہیں کہ 'فانظر الی طعامك و شرابك لم یتصنع "یعنی دیکھانے اور پانی کو کہ وہ سو برس کی مدت تک سر نہیں۔ افسوں جب اس جگہ یہ قدرت کے کرشے دکھائے گئے اور ہم کو قرآن کریم میں سنائے گئے تو موس قرآن کے دل میں تو پیشبہ ہی نہیں آسکا کے حوا میں طریق بیشبہ ہی نہیں آسکا کے حوا میں علیہ السلام اتن عمر پاکر بالکل تکے ہوجا میں گے۔ وہ آکر کیا خدمت کریں گے۔ النا ہم سے خدمت کی سے معاذ اللہ ،حضرت میسی علیہ السلام کی درازی عمر سے کیوں گھراتے ہو بی وی جو جہ بی علیہ السلام کی درازی عمر سے کیوں گھراتے ہو بی میں جو بی میں گے۔ وہ آکر کیا خدمت کریں گے۔ وہ بی علیہ السلام کی درازی عمر سے کیوں گھراتے ہو بی میں تی می عمر ہزار کے قریب تھی۔ (مطلع العلوم سے میں کی عمر ہزار کے قریب تھی۔

اورقرآن كريم من ثابت م كرهنرت نوح عليه السلام كي قريب ايك بزار برس كي عرضى -شيرهم ..... "وما ارسلنا من قبلك من المرسلين الا انهم ليا

کلون الطعام ویمشون فی الاسواق (فرقان: ۲۰)" (اوزبین بھیج ہم نے آپ کے سے رسول مروہ کھانا ہمی کھایا کرتے تھے۔ پ

جواب! یم کرین رسالت کوجواب ہے کہ جو کہا کرتے تھے کہ 'و ما لہٰ ذا الرسول باکسل الطعام ویمشی فی الاسواق ''یعیٰ کھانا کھانااورا پی حوائے کے لئے بازاروں میں بغرض خرید وفروخت چلنا پھر تارسالت کے منافی نہیں۔ پہلے سب رسولوں میں بیہ بات تھی کیاوہ رسول ند تھے۔ باایں ہم بعض کی نبوت کا بھین بھی رکھتے ہیں۔ جیسے یہوداورنصاری اور بعض قبیلے عرب کے مرزا قادیانی کو یہ بھی معلوم نہیں کہ طعام کھانااور بازاروں میں اپنی حوائے کے لئے جانا مرسلین کولازم حال نہیں ورنہ ہروقت ہرلحہ بازاروں میں چلنے اور کھانا کھانے ہمنفک نہ ہوں سے مرسلین کولازم حال نہیں ورنہ ہروقت ہرلحہ بازاروں میں چلنے اور کھانا کھانے ہمنفک نہ ہوں سے۔ بلکہ یمن جملہ صفات ہے۔ جو بعض اوقات نہیں بھی پایا جاتا۔ علاوہ اس کے بیکھیے اور خملیل حضرت بیسی علیہ السلام کی غذا ہے۔ غرض ان آیات میں موت سے علیہ السلام کی غذا ہے۔ غرض ان آیات میں موت سے علیہ السلام کی خوائے ہے بھی دہیں نہیں ہے۔

شبه یازوهم ..... "فازلهما الشیطن عنها فاخرجهما مما کانا فیه وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقرومتاع الی حین (بقره:۳۲) " (پی شیطان نے آدم علیه السلام کو جنت سے پیسلایا اور ان دونوں کواس اکرام

الع میں تو ہم زورے کہتے میں کہ وقانون فطرة كليه كے ماتحت نہيں يمرسح عليه السلام باتفاق فريقين ہ قانون فطرۃ ہے متنفی کر کے بغیر بفطرة متذكره بالاآيات بيدا كياتو هٔ انسان کی بیصفت ہے کہ وہ عمر رفین کی تا ثیرات سے متاثر موکر كابذل ماتحلل ساته عى ساته موتا ات فلکی سے ارذ ل عمر کے ضعف ، آفاب، مهتاب وغيره ايك بي سے تھے نہیں ہو سکتے اور ندز مین کی وارذل عمر ليے اور چونکہ سیح علیہ اورار ذل نہیں ہوتی \_اس لئے مرد ه روح مجسم <u>تقے</u>صرف د ہ<sup>جس</sup>م الماجاتا ب- مديث شريف من ص٢٧٤---- كنز العمال ج٥٠ بن حضور الله فرمات بين كه مين كريم من حضرت مسيح عليه السلام مئے۔ بلکہ اللہ تعالی نے ان کواین بیری سے ایا ہی مستغنی نہیں تی کردیا تھا۔ کہ بغیر نطفہ مرد کے

ك كى نديياس - جب خود بيدار

مى پيدانه مواتماادر حضرت عزيز

الفي من لكمائك كرجب اي

المارجع الى منزله كان

شبرسیزوهم ..... "والدیس وهم پخلقون و اموات غیر احیسا واحد و فالذین لایؤمنون بالاخرة قلو جن کوکفار مکرخدا کے سوالکارتے ہیں وہ کی شے بالکل مروے ہیں ندؤی روح اور وہیں جان کے معبود ہے ۔ پس وہ لوگ جوآ خرت پرایمان ہیں جواب ایرآ یت کفار عرب کے حق

بواب بيها يك مار رب ك على قال الم يسى الاحيد المن بين تقريب تقرير أن هيسى الاحيد بمب عدوبين (المؤمنون ٢٧) "لينى مورك وصدفتم موركيا للهذا سبال سيال سي نازل م- المدوات غير احياءان كي مفس تقداور حضرت عيس عليه السلام صاحب حيات كي حق مين مها وركفار مكد بت يو جة تقدر نهيس كرت مين مي اوركفار مكد بت يو جة تقدر نهيس كرت مين مين مين المركفار مكد بت يو جة تقدر نهيس كرت مين مين المركفار مكد بت يو جة تقدر نهيس كرت متلارك من المركفار مكد بت يو جة تقدر نهيس كرت مين مين المركفار مكد بت يو جة تقدر نهيس كرت مين مين المركفار مكد بت يو جة تقدر نهيس كرت مين مين المركفار مكد بت يو حيد تقدر نهيس كرت مين مين المركفار مكد بت يو حيد تقدر نهيس كرت مين مين مين المركفار المركفار

ہیں ارتے سے۔
دوسرے اس آیت کے بعد فرمایا

منہیں رکھتے اب سوچو کہ سی سی علیہ السلام۔

تیسرے لا یہ خلقون شید بنا ا تیسرے لا یہ خلقون شید بنا ا سے پھران کی نسبت بیر رمانا کیسے سی جوگا کہ ا چوشے و ہم یہ خلقوں زمانوں پر دلالت کرتا ہے۔ بناؤ کیا کی ا پیدا ہوتے رہیں گے۔ پیدا ہوتے رہیں گے۔ پیدا ہوتے رہیں گے۔ و بے س میں اور رہیں گے ، موت ال

تنھے۔ ہمیشہ سے مروہ ہیں اور ہمیشہ مروہ ر

اورعزت سے جس میں وہ تھے نکالا اور ہم نے ان مینوں کو کہا کہ اتر جاؤ درانحالیکہ تمہار ابعض بعض کا دخر ہوگا۔اورز مین میں تمہارے لئے قرارگاہ اور نفع ہے ایک زمانہ تک ۔ ﴾

جواب اس آیت میں ولکم کے خاطب آدم علیہ السلام اور ﴿ اعلیم السلام اور شیطان بیں۔ اگر لام تخصیص کے لئے ہے تو انہیں تینوں کی تخصیص ہو کئی ہے۔ متعقر کے معنے ہیڈ کواٹر اور صدرمقام کے بیں۔ اس لئے تخت گاہ کوستعقر الخلافة کہتے ہیں۔ پس زمین کامستعقر اور ہیڈ کواٹر ہوتا اس کا مانع نہیں کہ دوسری جگہ عارضی طور پر بھی نہ جاسکے اور نیز بنا برخصیص بیلازم آئے گا کہ بجز انسان سے اور کوئی مخلوق زمین پڑئیں رہتی اور بطلان اس کا ظاہر ہے۔ کیونکہ بالتخصیص زمین انسان ہی کے لئے ہے۔

شرروازرهم ..... "فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون (اعداف: ٢٠) " ﴿ زين مِن مِن مَ زنده رموك اوراى مِن مَ مروك اور بحراى سن كالعاجا وكار جواب!اس يس بهي مخاطب آدم عليه السلام، هذا عليها السلام، شيطان تينون بين عيسى عليه السلام كا يجه بهي ذكرنبيل اورنيز اكرمطلقا حصر مانا جائة لازم آتا بكرانسان كي حيات جنت اور دوزخ میں بھی نہ ہو سکے۔ کیونکہ جنت دوزخ زمین سے خارج ہیں۔ حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ۔اگر کہاجائے کہاس حصر سے زمان آخر قمشٹیٰ ہے ہم کہیں گے۔تم پھر حضرت عیسیٰ عليه السلام ك لي بعي بورنصوص واجماع حيات آسان متنى بي حضي بيب كد فيهاي تقديم الارض بوجا بتمام ارض ب- جويهال بوج عتساب وجعد عن الملكوت كم يتم بالثان ہے۔ لاغیہ بر مرزا قادیانی نے ان چندآ بنوں میں تعیم پر بہت زور دیا ہے۔ اگردوسری آیت تخصیص بھی کردے تو بھی برگزاعتبار نہیں کریں گے۔''انسا خسلق نسا الانسسان من نطفة امشام (الدهر:٢) "يعنى بم في انسان كومر داورعورت كنطف خلط سے پيدا كيا ہے-"خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراثب (طارق: ٢) "يعنى انسان كوشيكوال یانی سے جو پینے اور پسلیوں کے درمیان سے تکلتا ہے پیدا کیا گیا ہے۔''اولم پر االانسسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين (يسين:٧٧) "يعني كياا سان و يَصَابِيل كريم ناس كونطفه سے بيداكيا۔ پس اچا تك وه كھلا جھكر الو ب-كيان آيات مس بھى تعيم مان كرآ دم عليه السلام، ﴿ اعليها السلام، عيلى عليه السلام كى بيدائش خارقه عدا تكاركري كاوركما نبيول كوبهى تصيم مين قراردي على -الرخصيص كى يهال كوئى وجد بية ال من بهى على وجد ب-

شبسيروهم ...... "والدين يدعون من دون الله لايخلقون شيئاً وهم يخلقون أله لايخلقون شيئاً وهم يخلقون المان يبعثون الهكم اله وهم يخلقون الدن الموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون الهكم اله واحد فالذين لايؤمنون بالاخرة قلوبهم منكرة (نحل: ٢٢٢٢) " (اوروه لوگ جن كوكفار كم خدا كروايكارت بين وه كي شيكو پيدائين كرست وه خود پيدا كي جات بين وه بالكرم دے بين نه ذي روح اوروه نبين جان سكتے كه كرب الله الله على الله عمروا كي منهود الله معود الله عمرون بين وه لوگ جو ترت برايمان نبين ركھتے ان كول الكاري بين - كه

جواب! بيآ يت كفار عرب كحق مين بادر كفار عرب خاطب بين جوآ خرت كا قائن بين سخ كتبة سخ كذان هيى الاحيدات الدنيدا نسوت و نسحيى وما نحن بسمب عوبين (المعلم نون به به بالاحيدات الدنيدا في الاحيدات بالمعلم المعلم المعلم

دوسرے اس آیت کے بعد فر مایا ہے۔ لایس ق منون بالاخر ہ کدوہ آخرت پرایمان نبیس رکھتے اب سوچوکہ سیخی مسیح علیدالسلام کے بوجنے والے تو آخرت کے قائل تھے۔

تیسر بلایہ خلقون شیداً مضارع کے ساتھ ہے کہ وہ فی الحال یا آئندہ پیدائییں کر سکتے۔اگر مرچکے متح تو ان کی نسبت بیفر مانا سیات کلام کے کٹلاف ہے اور نیز جب وہ مرچکے تھے پھران کی نسبت بیفر مانا کیسے مجھے ہوگا کہ وہ پیدائہیں کر سکتے وہ میں کہاں جو پیدا کریں۔

چوتھو ھے مینے لمقون جملہ اسمیہ سے بیان کیا۔ جو باعتبار استمرار کے متیوں زمانوں پر دلالت کرتا ہے۔ بتاؤ کیا کسی مرزائی کا میذ بہب ہے کہ سے پیدا کئے جائیں گے اور پیدا ہوتے رہیں گے۔

پانچویں اموات فر مایا پیمی جمله اسمیہ ہے۔ یعنی هم اموات یعنی وہ ہمیشہ سے بے شعور و بے حس میں اور رمیں گے ،موت ان کے واسطے بالدوام ہے۔ بھلا کیا مسے علیہ الساام بھی زندہ نہ تھے۔ ہمیشہ سے مردہ میں اور ہمیشہ مردہ رمیں گے۔ معاذ اللہ! عاليكه تمهارا بعض بعض كا ﴾

اعلیہاالسلام اور شیطان قرکے معنے ہیڈ کواٹر اور فاستقر اور ہیڈ کواٹر ہونا ایدلازم آئے گاکہ بجز کیونکہ بالتخصیص زمین

. مانعیم مان کرآ دم

ركيا نبيوں كوبھى

چھے یہ کہ امدوات کی قیر غیب احیاء کے ساتھ فرمائی کہ موت کی نوعیت متعین ہو جائے کہ موت سے دہ موت مراد ہے۔ جس سے پہلے اور پیچے زندگی نہیں ورنداگر ایک موت مراد نہیں تو فی ندہوتی تو غیب المرائی موت مراد میں المرائی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کوئلہ یہ مقصود تو اموات سے بھی حاصل تھا کہ وہ مردہ ہیں۔ لیس اگر ان معبودوں سے مراد انسان ہوتے اور ان کا مردہ ہونا بیان فرمانا مقصود ہوتا۔ جیسا کہ مرزا قادیائی اور مرزائی کہتے ہیں تو یوں فرمایا جاتا۔ "ان السندیسن فرمانا مقصود ہوتا۔ جیسا کہ مرزا قادیائی اور مرزائی کہتے ہیں تو یوں فرمایا جاتا۔ "ان السندیسن کی ایک کے متعادر مرکز کر نہیں کہیں انہوں نے کی چرکو بیدا نہیں کیا یا نہیں کرسکے۔ وہ خود بیدا کئے گئے شے اور مرگئے زندہ نہیں ہیں۔

اورآیت کلام الله کے بیمعنی ہیں کہوہ بت جن کو کفار مکہ خدا کے سوایکارتے ہیں وہ ہرگز کسی شے کو پیدا نہ کر سکتے اور نہ پیدا کرسکیں گے اور وہ خود پیدا کئے جاتے ہیں۔ ( بوجاری ان کو تراش کر بناتے ہیں) اور ہوتے بھی رہیں گے۔وہ بالکل ہمیشہ سے مردے ہیں۔ندذی روح ( یعنی بالکل بے جان ہیں کہ بھی زندہ ہی نہ تھے ان میں حیات رکھی ہی نہیں گئی تھی ) وہ وقت بعث ان کے ہے بالکل بے خبر ہیں۔ (پھراینے عابدین کو کیا خاک جزاوسزا دے سکتے ہیں۔ یا خود کفار ا بنے بعث کے وقت سے بالکل بخبر ہیں۔ کیونکہ قیامت کے مکر ہیں) بھلااس آیت میں وفات مسح عليدالسلام كى كون مى دليل بع؟ مرزا قاديانى نے كفار مك كاطرز اختياركيا بے - كيونكد جبةرآن كريم من بيآيت نازل مولى - "انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم (انبياه:٩٨) "لعني تم اورالله كيسواتمبار معبودسب دوزخ كاليدهن بي -تو كفار نے کہا لیجئے اس میں تو ان کے عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی داخل ہیں۔ وہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں عداس يراسُّت الله عنه الله في الله الله عنه الله الله عنه عنه عنه من من الله عنه الل ان هو الا عبدانعمنا عليه (زخرف:٩٠٥٨) "يتى وه لوگ جن كويم يهل سے بى متنی كر یے وہ کیوں جہنم میں داخل کئے جائیں گے۔ بیقوم محض جھٹر الو ہے۔بطور جدل کے کہتے ہیں۔ حضرت عیسی علیدالسلام تو جمارے نیک بندے ہیں۔ جن پرہم نے انعام کیئے تہباری ندامت اور حرت برصانے کو ڈائے جاکمی گے۔ دوسرے اموات جمیع میت بھی ہوسکتا ہے۔ یعنی سب مرنے والے فناء ہونے والے ہیں۔ لاکق عبادت نہیں۔ یعنی سوائے اللہ کے سب معبود خواہ فرشتے ہوں خواہ روح القدس خواہ کوئی جن یا انسان سب مرنے والے ہیں اور زندہ رہنے والے

نہیں ہیں۔ورنداگر بیمعنی کئے جائیں کہ القدس بلکہ چائداورسورج بھی سب فناہو۔ منعبیہ! قرآن کریم میں بنوں تاکہ کلام بت پرستوں کے مفتقدات کے

شبه چهاردهم ..... "وا (مریم: ۳۱) "بعنی جحکوخداتعالی نے ملل جواب! برخض جاناہے کہ نما

ا چی شرطوں اور اوقات اور محل اور تفاصیل کے مامور ہیں کیا ہم ہروقت ہرآن اوآ شرطیں یائی جا تیں ہیں۔ان شرطوں م

دوسر انبيا عليم السلام كالبحى قبرول مي ص ٩٦، بساب الاسسراء بسوسول الله بيت المقدس ميس آپ نے سب انبياء

پڑھنے سے کیوں تعجب ہوتا ہے۔ اب حصرت عیسیٰ علید السلام آسان برشرال بلکہ حضور علیہ کے ابوجہ زیارت وصحبت

كُ'ُ واذا اخــذ الله ميشــاق الـنبــ رســول مــصــدق لما معكم لتؤ•

بنے والے ہیں۔ سبنے والے ہیں۔

اور زکوۃ کے لئے شرط ۔
گذر جائے اور پیشرط آسان پر حضر م فرض ندہونے کے ذکوۃ ندویتے تھے، رسول الله شکیلی قبال ان کل ما العمال ج۲۱ ص۲٥ کمدیت ا جانتے کے حضور مالیتے نے فر مایا ہے ک

كھلائے پہنائے دوسرے صلوۃ اور

نہیں ہیں۔ورندا گرید معنی کئے جائیں کہ وااللہ کے سب معبود مر پیکے تو چاہئے کہ فرشتے اور روح القدس بلکہ چانداور سورج بھی سب فنا ہو گئے ہوئے؟۔

معبیہ! قرآن کریم میں بنوں کے لئے صیغے اور ضائر ذوی العقول کے بھی آتے ہیں۔ تاکہ کلام بت پرستوں کے معتقدات کے مطابق جاری کی جائے۔

شبه چهاروهم ..... "واو صانى بالصلودة والزكوة مادمت حياً مديم: ٣١) "ين محكوفداتهالى فصلوة اورزكوة كامركيا عدد بب تك مين زعره وجول .

جواب! برخض جانا ہے کہ نماز کے لئے اور زکو ہ کے لئے چند شرطیں بھی ہیں۔ ان کو اپنی شرطوں اور او قات اور کل اور تفاصیل کے ساتھ اوا کیا جاتا ہے۔ ویکھوہم بھی صلوٰ ہا اور زکو ہ کے مامور ہیں۔ کیا ہم ہروقت ہر آن اوا کرتے رہتے ہیں۔ ہرگر نہیں۔ پس اوّل یہ کہ جوجو وہاں شرطیں پائی جاتیں ہیں۔ ان شرطوں پر حضرت عیلی علیہ السام آسان پر نماز پڑھتے ہیں۔ بلکہ دوسرے انبیا علیم السام کا بھی قبروں میں نماز پڑھنا ثابت ہے۔ ویکھو (صحیب مسلم جامسہ جاہ السراء بدرسول الله علیہ السموات و فرض الصلوت) اور معرائ میں میت المقدی میں آپ نے سب انبیا علیم السام کو نماز پڑھائی ہے۔ پھر عیلی علیہ السام کے نماز میت میں مائی ہوتا ہے۔ اب چونکہ حضو وظافیہ خاتم انبین کی بعث عامہ ہے۔ لہذا محرت عیلی علیہ السلام آسان پر شرائع محمدی کے بابند ہیں اور آپ کی امت میں واخل ہیں۔ محرت عیلی علیہ السلام آسان پر شرائع محمدی کے بابند ہیں اور آپ کی امت میں واخل ہیں۔ بلکہ حضو طافیہ کے بوجہ ذیارت و صحبت لیلہ المعراج کے صحابی بھی ہیں اور ایمان الا کر حضو طافیہ کے بوجہ ذیارت و صحبت لیلہ المعراج کے صحابی بھی ہیں اور ایمان الا کر حضو طافیہ کے دوسر نے الله میشاق المعید نے والم المعد نے والے ہیں۔ رسول مصدی لما معکم لتؤ منن به ولتنصر نه (آل عمر ان: ۸۱) "کے مصدات رسول مصدی لما معکم لتؤ منن به ولتنصر نه (آل عمر ان: ۸۱) "کے مصدات رسول مصدی لما معکم لتؤ منن به ولتنصر نه (آل عمر ان: ۸۱) "کے مصدات والے ہیں۔

اورز لؤة کے لئے شرط ہے کہ نصاب کے قدر صاحب مال ہواور اس پر ایک سال گذر جائے اور بیشرط آسان پر حضرت عسیٰ علیہ السلام عن نہیں ہے۔ بلکہ وہ تو زیمن پر بھی بوجہ فرض نہ ہونے کے زلو قند سیتے تھے۔''ف قسال لہم عمر آنشد کم باالله الم تعلموا ان رسول الله علیہ الله الله تعلموا ان کل مال النبی صدقة الاما اطعمه اهلها و کساهم (کنز العمال الله علیہ الله علیہ الله کا میں اللہ کی سم کیاتم نہیں العمال ج۲۱ ص ۵۱ عدید نعبر ۲۵ و ۳۵ و کا مال سب صدقہ ہوتا ہے۔ گرجس قدرا بے اہل کو جانے ہیں اور برمخلوق اور کو قراب کے کہا میں ہرعالم اور برمخلوق اور کو تھا کہ کھلائے بہنا کے دوسر سے صلو ق اور زلو ق کی صور تیں عرف قرآن میں ہرعالم اور برمخلوق اور

رائی کموت کی نوعیت متعین ہو گنیس ورنداگر الی موت مراد کونکدیم مقصودتو اموات سے بھی ہوتے اور ان کا مردہ ہوتا بیان ایاجا تا۔ "ان السندیسن سا تو اولیسو احیاء "یعنی کیایا نہیں کرسکے۔وہ خود بیرا

مدا کے سوالیکارتے ہیں وہ ہرگز جأتے ہیں۔ (بوجاری ان کو غمردے میں۔ نہذی روح ى نېير گئى تقى ) و ەوقت بعث زادے سکتے ہیں۔ یا خود کفار ر ہیں) بھلا اس آیت میں کاطرزاختیار کیا ہے۔ کیونکہ ن من دون الله حصب زخ كاايندهن بير \_ تو كفار بھی جہنم میں ڈالے جا کیں بل هم قوم خصمون ناکوہم پہلے ہے ہی مشتنیٰ کر بطور جدل کے کہتے ہیں۔ م کیئے تمہاری ندامت اور می ہوسکتا ہے۔ یعنی سب كسبمعبودخوا وفريسة ل اور زندہ رہنے والے بحسب مواقع اور کل کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ ویکھو پرندوں کے لئے صلوۃ ثابت ہے۔
'' والطیر صافات کل قد علم صلوتہ وتسبیحه (النور:۱۱)'' کیایہاں نمازعرفی
کے معنی ہیں؟۔ ہرگز نہیں اور حضرت کی علیالسلام کے حق میں ہے۔'' وا تیسناہ السحکم
صبیا و حفانا من لدنا وزکوۃ (مریم:۱۳،۱۲)''یعنی ہم نے ان کو کپین میں ہی حکم اور
نر دلی اور پاکیزگی عنایت کی۔ کیایہاں بھی کوئی زکوۃ عرفی کے معنی لے سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔
پس عیسی علیالسلام آسان میں صلوۃ اور زکوۃ اوار کرتے ہیں۔ اس می کے اعتبار سے اور مناسب
مقام کے جیسے فرشتے اداکرتے ہیں۔ یعن تنبیح وحلیل وحمد وثناء وغیرہ اس مقام اور کل کی صلوۃ ہے۔
اور تظہیر فشس و بال کی زکوۃ ہے۔

(بیفاوی ۲۳ م ۲۳) میں ہے۔''ای زکوۃ المال ان ملکته اوتطهیر النفس عن الرذائل (وهکذافی مدارك ج ۲ ص ۲۷ سسابن کثیر ج ۵ ص ۱۹۲ سسفتح البیان ج ۲ ص ۱۹۸ سساب والسعود ج ۲ ص ۲۹ شوغیرہ تیسرے نی باعتبار بلیخ امت کے بھی مخاطب ہوتے ہیں۔ جیسے حضور علی کے کھم ہوا''والر جزفاهجر'' ،

شبہ پانز دھم ..... مرزا قادیانی کے نزدیک کی جمعضری کا آسان پر جانا محال اور ناممکن ہے۔ ایک جسم عضری کا آسان پر جانا محال اور ناممکن ہے۔ ایک جسم عضری طبقہ ناریداور زمبر یہ ہے کس طرح طبح وسالم گذرسکتا ہے۔ جبیبا کہ (ازالداوبام ص ۲۲ مزائن ن ۳۳ م ۱۳۷) میں ہے۔ ''ان انجعله ایک بیاعتراض ہے کہ نیااور پرانا فاف اس بات کومحال ثابت کرتا ہے کہ کوئی انسان اپنے اس خاکی جسم کے ساتھ کرہ زمبر یہ کے بھی بینچ سکے۔''

جواب! اہل علم پر پوشدہ نہیں کہ محققین فل سفدی ایک جماعت طبقہ ناریہ کے متعلق الملیکی یا شہیدا بیلی کی قائل ہے۔ یعنی دونوں قطبین کے متصل کچھ فاصلہ تک آگ کرارت کا پچھ ارتبیل ہے۔ تیلی کے اورشرح پھمینی دیھو۔ دوسرے عقلاء خوب جانتے ہیں کہ اوّل تو ایک عضر کا دوسرے عضر کی طرف احالہ بھی جائز ہے اور پیرطبقوں کی حرارت اور پرودت کی کوئی فاص مقدار ذاتیات سے نہیں ہے۔ جس کا انفکاک محال ہو۔ بلکہ عوارض میں سے سے اور عوارض کا ضاص مقدار ذاتیات سے نہیں ہے۔ جس کا انفکاک محال ہو۔ بلکہ عوارض میں سے سے اور عوارض کا سلب با تفاق عقلاء ممکن ہے۔ جیسا کہ ابراہیم علی السلام کے لئے آگ سے حرارت سلب کرئی گئی مقی ۔''قلف یا نادر کوئی برد اوسلاما علی ابراھیم (انبیاء: ۲۹) "اور موسموں کے اعتبار سے ان میں تشکیک شدہ وضاح ہونا ذاتیات کے نہ ہونے پر کھی دلیل ہے۔ تیسرے علاوہ اس کے اگر حرکت استدر سریع ہو کہ سے طبقے اپنی پردوت اور حرارت کا اثر نہ ڈال سکیں۔ بلکہ جسم اس کے اگر حرکت استدر سریع ہو کہ سے طبقے اپنی پردوت اور حرارت کا اثر نہ ڈال سکیں۔ بلکہ جسم

تیزی سے گذر جائے تو ہرگز کوئی استا الحرکت ہوناکسی جسم کامکن بھی ہے۔ دوسرے کنارے تک طلوع کرتا ہے۔ بعنی ۱۵۵۸۸ میل، (روح المعافر محصومر تبدز مین کے گردگھوم سختی حرکت کرتے ہیں۔ (ہیداخبار اور با میں ۲۲۷) پر لکھتے ہیں کہ: '' پھر مضموا میں کہ کی گوشت پوست اول تو خدا تعالی کی قدرت سے کچھو اور (ازالہ او بام میں ا

تورات کی عبارت استدلالاً پیش کرف اشحایا گیا اور جاد اور (ازاله او بام ص آنخضرت آلی کے کے رفع جسمی کا اشحائے گئے تھے تقریباً تمام صح کرتیں اور کہتی ہیں کدرویا عصالح حضرت عائشہ ہرگز

میں مذکور ہو چکا۔ کیا صحابہ کرام ا کرسکتے تھے۔ ایک باطل نامکر کیسے عقیدہ جمالیا۔ قرآن کر مرزا قاویانی کے کچھ ہم میں آ کاٹ دے گا۔ لہٰذاایک دوس میں۔ '' بیعادت اللٰزمیں کہ کو السماء ولن نسؤمن لو کنت الا بشیراء رسوا

ركوة المال ان ملكته اوتطهير النفس ٢--- ابن كثيرج مص١٩٢--- فتع البيان ) "وغيره-تير عني باعتبارتبليخ امت كيمي جزفاهجر"

کے مزد یک کی جم عضری کا آسان پر جانا محال پیرے کس طرح طبح وسالم گذرسکتا ہے۔ جیسا 'از انجملہ ایک بیاعتراض ہے کہ نیااور پرانا انسان اپنے اس خاکی جسم کے ساتھ کرہ زمبر پر

تیزی سے گذر جائے تو ہرگز کوئی استحالہٰ ہیں۔ بلکہ سیح تجر بہ کے موافق ہے۔ باقی رہااس قد رسر لیع المحرکت ہونا کسی جسم کا ممکن بھی ہے یا نہیں ۔ تو تحکماء کی تحقیق سننے جتنی و رہیں شمس اس کنار سے دوسر سے کنار سے تک طلوع کر تا ہے آئی در ہیں فلک اعظم کی حرکت (۵۱۹۲۰) لا کھ فرشخ ہے۔ لیعنی ۱۵۵۸۸ میل، (روح المعانی جسم اے م) اور حکماء جدید کی تحقیق ہے کہ بجلی ایک منٹ میں معموم تبدز مین کے گردگھوم سکتی ہے اور بعض ستار ہے ایک ساعت میں آٹھ لا کھائی ہزار میل حرکت کرتے ہیں۔ (پیدا خبار ۹ رجمادی الله قب ۱۳۶ ہی اور کیوں جاؤ مرز آ قادیا نی ہی کا تلون دیکھو کران المداوہ میں تو محال اور ناممکن بتاتے ہیں اور (چشمی معرفت کے حصد دوم ہیں میں ۱۹ ہزائن جسم میں المراس میں کھا کہ اس میں کھا کہ اس میں کھا کہ اس میں کھا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ سینی کسے کہ کے کھیلی کی قدرت سے بچر بعید نہیں کہ انسان مع جسم عضری آسان پر چڑ ہے جائے۔''

اور (ازالہ اوہام ص۲۷۶، نزائن جسم ۲۳۸) میں اپنے ایک مطلب کے ثبوت میں تو رات کی عبارت استدلالاً بیش کرتے ہیں۔ جس میں یہ بھی لکھا ہے کہ: ''ایلیا نبی جسم کے ساتھ آ سان کی طرف اٹھایا گیا اور چا دراس کی زمین پرگر پڑی۔''

اور (ازالہ ادہام من ۴۸۹، فزائن ج۳ ص۲۲۷) میں لکھتے ہیں کہ: ''باوجود یہ کہ آ آنخضرت اللیفی کے رفع جسمی کے ہارہ میں کہ وہ جسم سمیت شب معراج میں آسان کی طرف اٹھائے گئے تھے۔تقریبا تمام صحابہ کا بھی اعتقادتھا۔لیکن پھر بھی مضرت عائشراں ہات کوشلیم ہیں کرتیں اور کہتی جی کدرویاء صالح تھی۔''

حضرت عائش ہرگز معراج جسمی کی معرفییں ۔ معراج کا مفصل بیان معراج کے بیان میں ندکور ہو چکا۔ کیا صحابہ کرائم معاذ اللہ اس قد ر بعقل سے کہ کال عقلی اور ممکن میں بھی تمیز نہ کرسکتے سے ۔ ایک باطل ناممکن بات پر عقیدہ جمالیا اور پھر صحابہ کرائم نے قر آن کر یم کے خلاف کیسے عقیدہ جمالیا۔ قر آن کر یم تو بقول مرزا قادیانی اس کو خلاف سنت اللہ فرما تا ہے۔ اب مرزا قادیانی کے پھر فہم میں آیا کہ بے شک آسان پر اٹھایا جانا ممکن ہے ۔ کیکن یو وجو کی جڑکا کاٹ دے گا۔ لہذا ایک دوسری پچر لگائی ۔ یعنی (ازالہ اوہام ص ۱۲۵ ہزائن جسم ص ۲۳۷) میں کیستے ہیں۔ ''دیعادت اللہ نہیں کہی جسم خاک کو آسان پر لے جائے۔''اور آیت' او تسرق نسی ملک اللہ میں۔ ''دیعادت اللہ نہیں کہی جسم خاک کو آسان پر لے جائے۔''اور آیت' او تسرق نسی ملک اللہ میں اور الاسر نام ہ)''کوانی جسم شمرایا ہے۔ یعنی یا کہ آ ہے آسان پر کے نبت الا بشیراء رسو لا (الاسر نام ہ)''کوانی جست شمرایا ہے۔ یعنی یا کہ آ ہے آسان پر آپ

اورخبیث اننس رسالت کے کب قا کے تیے جو پہلے رسولوں سے ظاہر ہو۔ ایمان لا تا ہر گرمقصود نہ تھا۔ چیسے شق آف ارشاد خداوندی ہے۔"مسامن عند (الاسرا:۹۰)" قول اندما الایات عند الله و قدل اندما الایات عند الله و افقد تهم وابصارهم کما لم یق تاکید ہے، کہ اگران کوایک مجرد ہے تاکید ہے، کہ اگران کوایک مجرد ہے پاس ہیں اورتم مسلمان کیا خبرد کھتے الٹ دیں گان کے دل اور آسی

مبی تھے۔لیکن اگران فرمائشی معجزات

ہوتا کہ پھرو ہ بالکل نتا ہ اور ہر با دکر د

نہیں ہوتا۔جیہا کہ پہلی امتوں کے
اگر کہا جائے گوآسانی،
سکتا ہے۔ کیونکہ خدا کے زویک کو
سے خلاف ہے۔ گریم رزا قادیا فی
مرہ ہی ایک الگ عادت ہوجاتی اوران سے خدا تعالی کے وہ معاملا
علیہ السلام۔ " پس جب انبیاء علیہ دوسروں سے نہیں۔ان کے ساتھ وزیادتی عمر بلاارذل عمر پر کیوں تج
عدان ہ می علیہ الرائل عمر پر کیوں تج
عدان ہ می علیہ الرائل عمر پر کیوں تج

چھ جائیں اور صرف ہم آپ کے چ ھ جانے پر ہرگز ایمان ندلائیں گے۔ جب تک کہ آپ ہم پنوشتہ کے کرنہ آئیں۔جس کوہم پڑھلیں۔فر مادیجئے کہمیں بذات خودتو بشراوررسول ہوں ایسے امورکی مجھ میں قدرت نہیں گرخداوند عالم اور میرارب عجز سے منزہ ہے۔ مرزا قادیانی سے کوئی يو جھے صاحب اس ميں بيكمال لكھا ہے كرآ سان ير لے جانا عادت الله بين؟ \_ بلكداس آيت سے تو يمعلوم مواكرة عان برجلا جانا انساني قدرت في بالأتربيكن ضداتعالى قادرب الركسي نی کو چاہے آسان پر لے جاسکتا ہے بھلا میسلمان کب کہتے ہیں کہ مفرت عیلی علیه السلام اپنے آب آسان يرجابين مسلمانون كاتوبيعقيده ب-بل رفعه الله اليه الله الله فالكوائي قدرت كالمدت الخايا ب- بال شايد بيشبه وكوتو كمركول كفار كمطالبه كموافق بيمجزه حضور الله عن فلا مرند كيا كيا تا كدوه ايمان في تدركفار كيمطالبكو كيون روكا كيا-كياوه بيد کہتے تھے کہ م اپنی ہی قدرت سے بیر شمہ دکھلاؤان کا ہر گزید خیال نہ تھا کہ یہ جواب دے دیا جاتا كدبذات خود بحصين بيقدرت نبين - بال الله تعالى اس يرقاور ب- اصل بات بيب ككفار مكه کے بیسوالات کی غرض صحیح اور محقیق حق برمنی ندیتھے۔ بلکمحض لعنت اور عناد برمنی تصان کے ظاہر مو في يايان لا نام ركز مقصوون تقارينا ني سوال موتاسه كنا" او تاتى بالله والملئكة قبيلا (الاسد ١٩٢١) "لعنى الله اورفرشتول كو مار برسامة كواهلا و - جومحال قطعي ب- بهرسوال موتا-ہے کہ ہارے سامنے سیرهی لگا کرآ سان پر چڑھیں ۔ لیکن کفار ہارے رسول کے آ سان پر چڑھ جانے کے معجزے کی درخواست پر جینہیں رہے۔ بلکاس کے ساتھ بیچا ہا کہ پھر ہمارے سامنے آ سان سے اترواور برایک کے نام خدا کی طرف سے نوشتہ اور کتاب کے کرآ و کہ ہم اس کو پڑھیں۔ یعنی ہم پر بھی خدا کی کتاب نازل کر، کدا ہے فلاں بن فلاں محمر پر ایمان لاؤ۔ یعنی گویا رسول بنادے۔ حالا تکد بیضدا کا کام ہے۔ کہددے کہ میں توبشر اور خوداس کارسول ہوں ۔ کسی کو بی اوررسول بنانا اورخدا کی طرف ہے اس کے نام کتاب نازل کرنا میرا کامنہیں ہے۔ بیتو اللہ کے اختیاریں ہے۔ گرمیرااللہ پاک ہے کہ ایے گندے اور ناپاک روحوں کواپنا نوشتہ اورانی کتاب جھیج کررسول بنائے یا ان کے سامنے شہادت دینے آئے معاذ اللہ! جیسا که دوسری جگه ارشاد إن الله قل الله يعلم حيث مثل ما اوتى رسل الله قل الله يعلم حيث يجعل رسالته "يعنى كفاركدن كهاجم بركز ايمان ندلاكيل عديهال تك كهجم كوجى ويا جائے مثل اس کے جواللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ یعنی رسالت ووجی و کتاب و معجز ہے وغیرہ۔ فر ماد يجئ كالله خوب جانتا ب كهال ايني رسالت كور كھے يعنى تمهار بيسے كند اور ناياك

اور خبیث النفس رسالت کے کب قابل ہیں؟۔اور بعض سوال ممکن بھی تصاور وی معجز ے طلب کئے تھے جو پہلے رسولوں سے ظاہر ہو یکے ۔لیکن محض تعنت اور عناو پر بنی تھے۔ان کے ظاہر ہونے پر ایمان لا تا ہر گرمقصود نہ تھا۔ جیسے شق القمر کا معجز ہ ظاہر کیا گیا۔ گرانہوں نے پھر بھی جھٹا ایا۔ چنا نچہ خود ارشاد خداو ندی ہے۔ ''مسامند عند ان ندر سل بالایات الا ان کذب بھا الاولون (الاسرانه م)''

اگر کہاجائے گوآ سانی پر چڑ ھایا جا تا ممکن تو ہادراللہ تعالی جس کوچا ہے آسان پر پہنچا سکتا ہے۔ کیونکہ خدا کے زور کیک کوئی چیز انہونی نہیں۔ لیکن بیعام سنت جاریداور عام عادت اللہ کے خلاف ہے۔ مگر بیمرزا قادیا فی ہر گرنہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ (حقیقت الوق م ۲۰۵۹،۵۰،۴۱ تن ۲۲۰ میں کھتے ہیں کہ ان کے ساتھ خدا کی ایک اللہ عادت ہوجاتی ہے۔ گویا ان کا خدا ایک الگ خدا ہے۔ جس سے دنیا برخبر ہے اور ان سے خدا تعالی کے وہ معاملات ہوتے ہیں جودوسروں سے وہ ہر گرنہیں کرتا۔ جیسا کہ اہراہیم علیہ السلام ، پس جب انہیاء علیم السلام کے ساتھ خدا تعالی کے وہ معاملات ہوتے ہیں جو دوسروں سے نہیں۔ ان کے ساتھ خدا کی ایک عادت ہوتی ہے۔ تو پھر رفع عیلی علیہ السلام وزیادتی عمر بلاارذل عمر پر کیوں تجب ہے؟۔ ''ان مشل عیسسی عدد الله کمثل ادم (آل عدر ان کے مساتھ ہوتے ہیں۔ ایسے عدران ، ۵) ''جب آ دم علیہ السلام زمین سے جنت میں پھر جنت سے ذمین پر آ چکے ہیں۔ ایسے عدران ، ۵) ''جب آ دم علیہ السلام کا ذمین سے آسان سے ذمین پر آ ناہوگا۔

ملائیں گے۔ جب تک کرآپہم ، ات خود تو بشراور رسول ہوں ایسے منزوب مرزا قادیانی سے کوئی ت الله نبيس؟ - بلكهاس آيت \_ ليكن خداتعالى قادر ب\_الركسي ل كەحفرت عيىلى عليدالسلام ايخ مه الله اليسه الله نان كوايي فار کے مطالبہ کے موافق بیہ مجزہ ه مطالبه کو کیوں رو کا گیا۔ کیا و ہ<sub>ید</sub> ل ند تفاكه بيجواب دے ديا جاتا ہے۔اصل بات بیہ ہے کہ کفار مکہ ف اورعناد پر بنی تھےان کے طاہر نأتى بيالله والملئكة قبيلا جومحال قطعی ہے۔ پھر سوال ہوتا۔ مے رسول کے آسان پر چڑھ الهيه جابا كهم بهار يسامن لآب لے كرآؤكه بم اس كو ال محمر برايمان لاؤر يعني كويا داس كارسول بوں \_كسى كونبى ا کام نہیں ہے۔ بیتو اللہ کے وں کواپنا نوشتہ اور اپنی کتاب را جیما که دوسری جگدارشاد الله قل الله يعلم حيث ئے۔ یہال تک کہ ہم کو بھی دیا

می و کتاب و معجز ہے وغیر ہ۔

رے جیے گندے اور نایاک

حيات مسيح اور عقل؟

بعض نیم مرزائی کہتے ہیں کہ گوقر آن کی چند آیتوں سے ادر ۳ کے حدیثوں سے اور ۲۵ اور ۲۵ میٹوں سے اور ۲۵ اور اصالاً نزول آٹار صحاب وتا بعین کے اور اجماع امت سے بیہ کے بیسی علیہ السلام زندہ ہیں اور اصالاً نزول فر مائیں گے۔لیکن عام عقلوں میں نہیں ساتا۔ اس کے جواب میں ان کے مرشد کا بی تکم سادینا چاہئے کہ (ازالہ اوہام می ۸۳۵ مخرائن جسم ۵۵۴) میں سے کہ: ''اگر قرآن وحدیث کے مقابل پر ایک جہان عقلی دلائل کا دیکھو ہرگز اسکو قبول نہ کرواور ماہینا سمجھو کے عقل نے لفزش کھائی ہے۔''

(ازالداوبام من سر المرائن جسم ۲۹۳) میں ہے کہ: "سلف خلف کے لئے بطور دکیل كے ہوتے ہيں اوران كى شبادتيں آنے والى ذريت كو مانى يرتى ہيں۔ ''اگر كہا جائے كەخدانے خود فرايا ہے۔ 'كن تجدلسنة الله تبديلا (فاطر:٤٠) "بم الى سنت جاريك خلاف نيس كرتے تو ميں كيوں كاكرا كرسدة الله كے بيمن بين تو بتائي كه يہلے سب كلون محض عدم ميں تھے۔ پھر پیدا کرکے کیوں سنت کو بدلا؟۔اور پھر پیدا کر کے مار ڈالنے ہے سنت کو بدلا اور پھر تیا مت کو زندہ کر کے اپنی سنت کو بدل ڈالے گااور نیز آ دم علیہ السلام وحوا کو بے مال وباپ کے پیدا کیا اور عیسیٰ علیدالسلام کو بے باپ کے جو یہ بھی سنت جاریہ کے خلاف ہے اور انبیاء علیم السلام کے معجزات سب خارق عادت ہی ہوتے ہیں۔اگر کہا جائے کہ بدمجموعہ حالت کامن حیث المجموع سنت الله ہے تو میں کہوں گا کہ کسی کو مار کر زندہ نہ کرنا اور بعض کو بطور خرق عادت زندہ کرنا اور کسی کو آسان برند الحانا اوربعض كسى كوالحالية بيمجوعه بهى سنت الله بيد چنانچد (بخارى شريف ٢٠٠ ص ٥٨٤) مين عامر بن فبيراً كابير معوند كردن شهيد مون كي بعد بحسد عصرى آسان كى طرف آ مُع جانا محرز من يرآ جاناورج ب- "قال لقد رائيته بعد ما قتل رفع الى السماء حتى انى لانظر الى السماء بينه وبين الارض ثم وضع "ال آيت كمعن بين كيۇسىنة الله كے بدل ديے كۈبيى ياسكا\_يعنى جارىسنت كوكونى نبيى بدلسكا-" الامبىدل لكلمات الله (انسعام: ٢٤) "بإل ووخود بدل سكتاب اورسنت يعمرادست قولى يعنى وعدة نفرت بھی ہوسکا ہے۔ یعنی ہم اینے وعد ونفرت کونبیں بدلتے۔ ہمیشد انبیا علیم السلام کونفرت ہی وى ج- "فالا تحسبن الله مخلف وعده رسله (ابراهيم:٤٧) "اورير آيات الله اور سنت الله من فرق ب- آيات الله جس جگرة أن كريم من آيا ب خارق عادت ب اورسنت الله عادت اكثريم ادب-فافهم!

شبه مشتدهم ..... جیسے که حضرت الیاس علیه السلام کے نزول کی پیشین گوئی

مصرت بیخی علیہ السلام کی بعثت ہے پور کا سموئی کسی دوسرے مدعی کی بعثت ہے ہ اسرائیلی ہی نازل ہوں۔ بلکہ مثیل مراد۔ جواب!اوّل تو یکی غلط ہے

کوئی کی ہے۔ کیونکہ پیش گوئی اس کو کئے یبود اور نصار کی کا باہمی اختلاف تھا۔ عیر میں۔ وو بارہ اخیر زمانہ میں نزول فرما کیر ہے۔ خدا تعالی نے قرآن کریم میں مید فیر الله الیه (نسباء: ۱۹۷) ""ان مسر (نسباء: ۱۹۵۰) "اور ایسا بی احادیث میر علید السام کا مسئلہ پیش گوئی ہے اور پیشر علید السام کا مسئلہ پیش گوئی ہے اور پیشر حضر میں مار المسئلی ہیں کا فیصلہ فر مایا ہے

ہیں۔ تا کہ کوئی کاذب متنی بھی جمونا وشق سے مراد قادیان کے سکے السنبی شاپر " نھیٰ عن الاغلوط شانی) ''ہاں خوابوں کی تعبیر ہوا کرتی

اس عقیدے کے ہم نوا ہوں ، اور ب

ھے میں تو کوئی نظیر پیش نہیں کر سے سے دھو کہ میں آجائے۔حالانکہ وہ حفرت یجی علیہ السلام کی بعثت سے پوری ہوئی تھی۔ای طرح عیسی علیہ السلام کے نزول کی پیشین گوئی کسی دوسرے مدعی کی بعثت سے ہو عتی ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہی عیسیٰ علیہ السلام اسرائیلی ہی نازل ہوں۔ بلکہ مثمل مراد ہے۔ کیونکہ پیشین گوئی میں اکثر استعارہ ہوتا ہے۔

جواب! اوّل تو يبي غلط ب كرحضو علية في حضرت عيني عليه السلام كم تعلق پيشين گوئی کی ہے۔ کیونکہ پیش گوئی اس کو کہتے ہیں جو کسی وجود کی ظہور سے پہلے خبر دی جائے۔ چونک يبود اورنصاري كاباجمي اختلاف تفارعيسائي كبت تص كمسيح عليدالسام أب آسان يرزئده موجود ہیں۔ دوبارہ اخیرز ماندمیں نزول فرمائیں گے اور یبود کہتے تھے کہ ہم نے سے ملیدالسائم وقل کردیا عداتعالى فقرة نكريم من يفيلفرهايا عكد: "ماقتلوه وما صلبوه بل رفعه الله اليه (نساء:١٥٧)" أن من أهل الكتاب الاليؤمنين به قبل موته (نسبان ۱۹۵۰) "اورابیای اعادیث میں بکثرت موجود ہے۔ یہ بالکل غلط ہے کرحیات ونزول سے علیہ الساام کا مسئلہ بیش گوئی ہے اور پیش گوئیاں استعارہ کے رنگ میں بوتی ہیں۔ بلکہ حضوط لیکھنے نے حیات ازول میں کا فیعلہ فر اورے نہ کہ میشین گوئی کی ہے۔ کیونکہ حضرت میسی علیہ السلام تو حضور سرور عالم الله عنه حير سوبرس يهني ونيامين آكر آسان يرجا حكم تتصاور يهوداس كے منكر تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے ان وقل کر زالا ہے۔ یہوداور نصاری میں یہی جھڑا تھا۔ اس کئے حضوط الله المام مرينين وه اخيرزمانه میں دوبارہ آئیں گے۔ پس اس فیصلہ نبوی اللہ کے سامنے تمام امت کا سرخم چلا آیا ہے اور تیرہ سوبرس سے اس براجماع امت ہے۔ اگر نصاری کاعقید واصالیا نزول عیسی علیہ السلام کاشرک تھایا سم از کم غیر میچ تھا تو قرآن کریم دوسرے عقائد ابن اللہ وغیرہ کی طرح اس کو بھی خوب صراحثاً رد فرياديتا،اورحضور التيت كي حديث مين اس كارد بمثرت بايا جاتانه كه برعكس قران كريم اوراحاديث اس عقیدے کے ہم نوا ہوں ، اور بیابھی خوب کہی کہ پیشین گوئیاں استعارہ کے رنگ میں ہوتی ہیں۔ تا کہ کوئی کاذب متنتی بھی جھوٹانہ ہوسکے۔ جب جاہے جس پر جاہے گڑ ہر کر کے مرسکے۔ ومثق سے مراد قادیان لے سکے۔ حالانکہ خود حضو مطابقہ نے بنا کیدمنع فرمایا ہے کہ: "ان النبي منالله نهى عن الاغلوطات (رواه ابوداؤد، مشكوة ص٥٣٠ كتاب العلم فصل شانی " ان خوابوں کی تعبیر ہوا کرتی ہےنہ صرح وحی کی ۔دوسراتعجب یہ ہے کہ مرزا قادیانی شریعت محرى ميں تو كوئى نظير پيش نہيں كر كے محرف كتابوں سے اپنى تائىد كرنا جا جے بيں كمشا يدكوئى اسى ے دھوکہ میں آ جائے۔ حالانکہ وہ خوداس کوردہمی کر چکے ہیں۔

ر ۲۷ عدیثول سے اور ۲۷ زنده بین اور اصاتاً نزول ا کے مرشد کا بیتھم سادینا ن وحدیث کے مقابل پر ، لغزش کھائی ہے۔'' فل*ف کے لئے* بطور وکیل لركهاجائ كهضداني خود ئ**ت جاري**ہ <u>ڪ</u> خلاف خبيں للوق محض عدم مين تص<sub>ط</sub> في كوبدلا اور پھر قيامت كو ی وہاپ کے پیدا کیا اور ورانبیا علیم السلام کے لت كامن حيث المجموع مادت زنده کرنا اورکسی کو مَا نحِه ( بخاري شريف ج٣٠ نضری آسان کی طرف مل رفع الى السماء ں آیت کے معنی یہ ہیں سكتا-"لامبـــدل مرادسنت تولى يعنى وعد هَ وليهم السلام كونصرت بي "اورنيزاتا بات اللداور

، نزول کی پیشین گوئی

مادت ہےاورسنت اللّٰہ

چنانچر (حمد پنجم براہین احمد یوس ۱۳۳۰، خزائن جام ۱۳۳۰، میں لکھتے ہیں کہ: ''پہلے نیوں نے سے کی نسبت یہ پیشین کوئی کی تھی کہ وہ نہیں آئے گا۔ جب تک کدالیاس دوبارہ دنیا میں ند آ جائے۔ مگرالیاس ند آ یا اور بسوع بن مریم نے یونمی سے معہود ہونے کا دعوی کر دیا۔ حالانکہ الیاس دوبارہ دنیا میں ند آ یا اور جب یوچھا گیا تو الیاس موعود کی جگہ یو حنالین نجی نبی کوالیاس تظہرا دیا تاکس طرح موعود بن جائے۔ پہلے نبیوں اور تمام راست بازوں کے اجماع کے برخلاف الیاس آنے والے سے مرادیو حنالین مرشد کو قراردے دیا اور بجیب بیکہ یو حنالین الیاس ہونے سے خود مکرتا ہم یہ سوع بن مریم نے زبر دتی اس کوالیاس تظہرای دیا۔''

اب ہم مرزا قادیائی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے نزدیک معاذ اللہ ان دونیوں میں کون جھوٹا ہے۔ یوحنا خودمکر ہیں کہ میں ہرگز الیاس نہیں ہوں اور سیٹی زبردی ان کوالیاس کھراتے ہیں کہ تو ہی وہ الیاس ہے۔ یہاں پرمرزا قادیائی کارو یے خن اور التفات جس طرف بھی ہو گراہل حق جانتے ہیں کہ دونوں سے نی ہیں۔قصہ جھوٹا ہے کہاب اللہ می تحریف کردی ہے۔ اس وجہ سے حضو تعلیق نے فرمایا ہے۔ 'لا تسمد قدوا الهل الکتاب ولا تکذبو هم (بخاری ج۲ ص ۹۶ میں ۱۰۹ باب قول النبی شائل لا تسئلو اهل الکتاب ان اهل الکتاب بدلو اکتاب الله وغیروہ و کتبوا بایدیم الکتاب وقالو اهو من عند الله ، بخاری ایضاً)''

اور حکیم نورالدین صاحب جومرزا قادیانی کے اول جانشین ہے۔ (نسل انطاب ہے مسللہ مردوم ۱۹۲۲) میں لکھے ہیں کہ ''یو حااصطباغی کا ایلیا ہیں ہونا بالکل ہندووں کے مسللہ آواگون کے ہم معنی یا اس کا متبجہ ہے۔' افسوں یہ ہے کہ مرزا قادیانی کو اپنے وقوے کے اثبات میں اس قدرشوق ہے کہ جس بات کو ایک جگہ قابت کرتے ہیں۔ دوسری جگہ خود بی اس کورد کردیتے ہیں۔ جیسا موقعہ مناسب بچھتے ہیں۔ ای پر زور دیتے ہیں۔ ہیں نہیں بچھسکا کہ کوئی مومن قر ان کریم اس قصد کی تقد میں کے لئے آمادہ بھی ہو۔ کیونکہ قرآن نے خوداس قصد کی تگذیب کردی ہے۔قرآن شریف میں ہے کہ:''یاز کریا انسا نبیشوك بغلام اسمه یہ جینی لم نجعل له ہے۔قرآن شریف میں ہے کہ:''یاز کریا انسا نبیشوك بغلام اسمه یہ جینی لم نجعل له میں مشابل یعنی جس کا نام یکی پر بوجہ مماثلت اطلاق کرسیس ونیا میں نہیں بھیجا۔ (ازالی موسم، اس کا مثیل یعنی جس کا نام یکی پر اطلاق کیا جا سکتا ہے؟۔'' بروز کا بیان

اوّل بروز کے معنی ہدیہ ناظرین ہیں۔ بعداس کے خود ہی انصاف فر ماسکتے ہیں۔اہل

کون اور پروزکی اصطلاح عمر میروزفیب شنب صفات ص ۱۹۷۵ ۱۹۲۹ عی فرمات بین حصول حیات نیست ک حصول کمالات است مرا

کندو درمشخص اوبروز ظهور صفات وحرکا کمون وبروزهمسد مختصراً..... بعضه

محسس نزد فقیرة است نزد فقیرة اهل كمال تماشائی واحیا بدن ثانی است از عذاب وثواب قبر حشر درحق اودرند

نیست که بعذاب و افسوس هزار افسو

متقدائے اعل اسلام گ پیاوّل مور

کے مفات و ترکات مرزا آ کریکھا ہے کہ:''چین و حسر کسات آن جسن

انبیا علیم السلام نصوصاً ؟ پھراس پس

بروز کے لئے مختص ہیں: انہی کوخاص کیا گیا۔ کی بر ہاتھ رکھے ہوئے وم کوں اور بروز کی اصطلاح میں بروز اس کو کہتے ہیں کہ ایک محض کامل کی روح دوسر مے مخض مرود فيسه يس بصفات خودظهوركرب حينانيدامام ربانى مجددالف تانى جلددوم كتوب ٥٨ ص١٦٠١٢١ه من مات ين كه دربروز تعلق نفس به بدن ديگر ازبرائي حصول حيات نيست كه اين مستلزم تناسخ است بلكه مقصود ازين تعلق حصول کمالات است مرآن بدن را ..... چنانکه جنے بفرد انسانی تعلق پیدا کندو درمشخص اوبروز نماید ..... چیز یکه ازین تعلق دروے حادث میشود ظهور صفات وحركات ايس جن است ومشائخ مستقيم الاحوال بعبارت كمون وبروزهم سب نمى كشايند وناقصان رادر بلاو فتنه نمي اندازند مختصراً ..... بعض ديگر بنقل ارواح قائل اند ..... وآنكه بنقل روح قائل أ است ..... نـزد فـقيـر قـول بنقل روح از قول بتناسخ هم سلقط تراست..... اهل كمال تماشائي نيستند .... وايضاً درنقل روح اماتت بدن اوّل است واحيا بدن ثاني است پس بدن اوّل را از حصول احكام برزخ چاره نبود از عذاب وثواب قبر گذرند وبدن ثانی راچوں حیات ثانی اثبات نمایند حشر درحق اودردنها ثابت گشت نه انکارم که معتقدان نقل روح معلوم أنيست كه بعذاب وثواب قبر قائل باشند وبحشر ونشر معتقد بودند النسوس هزار انسوس اين قسم بطلان خودر ابمسند شيخ گرفته اندو متقدائے اهل اسلام گشته • ضلوا فاضلوا"

پی اقل صورت کرو سے بھی حفرت عیلی علیدالسلام اور حفرت خاتم أبنین الله الله کے صفات و ترکات مرزا قادیانی شی بالکل مفقود تھے۔ کیونکہ مجدوصا حب نے جن کی مثال دے کر یکھا ہے کہ: ''جیدزے کسه ازیس تعلق دروے حادث میشود ظهور صفات وحد کسات آن جین است ''اور پھر جب مشائخ منتقیم لاحوال اس کو کروہ جائے ہیں۔ تو کجا انبیاعیم السلام خصوصاً عیلی دوح الله علیدالسلام و خاتم الانبیاعیم السلام فقد ہر!

پر اس پر سوال بیہ کے تمام انبیا ویلیم السلام میں سے صرف عیسی علیہ السلام ہی اس بروز کے لئے تخص ہیں ۔ اورا گرفتی نہیں تو کیوں؟۔ اورا گرفتی نہیں تو کیوں؟۔ اوادیث متواتر ویس ذکر اولفظا انہی کو خاص کیا گیا۔ کسی دوسرے نی اور رسول کا کیوں ذکر نہیں آیا کہ وہ بھی فرشتوں کے بازووں بر ہاتھ در کھے ہوئے دشتی کے شرقی منادے کے قریب یاکسی اور جگہ نازل ہوں گے اور نزول کے بر ہاتھ در کھے ہوئے دشتی کے شرقی منادے کے قریب یاکسی اور جگہ نازل ہوں گے اور نزول کے

، ۱۳۳۳) پی کلھتے ہیں کہ: '' پہلے جب تک کدالیاس دوبار و دنیا میں الکھتے ہیں کہ: '' پہلے ہوں کہ دنیا۔ حالانکہ بعد الحراث کا دیا۔ حالانکہ بعد الحراث کے برخلاف الحراث کی المیاس ہونے المیاس

یک معاذ الله ان دونییوں جس
اور عیلی ذیردی ان کوالیاس
کے تن اور القات جس طرف
کاب الله میں تحریف کردی
کتاب الله میں تحریف کردی
کتاب ان اهل الکتاب بدلو
کی الله، بخاری ایضاً)''
کین تھے۔ (فسل الخلاب ۲۲
کینا لکل ہندوؤں کے مسئلہ
کا کواپنے دعوے کے اثبات
کی جگہ خودی اس کورد کردیے
کا جگہ خودی اس کورد کردیے
داس قصہ کی تکذیب کردی

سلام سے پہلے ہم نے کوئی میں بھیجا۔ (ازار میں ۵۳۹، بیاجا سکتا ہے؟ ''

مه يحيى لم نجعل له

ماف فرما سکتے ہیں۔اہل

بعداسلام کی اس طرح امداد فرمائیں گے اور زمین پراٹنی مدت تھبریں گے اور حج کریں گے۔یا حبیں ادر کہاں مدفن ہوں گے دغیرہ دوغیرہ۔

اور مرزا قادیانی ایجاد بنده بروز بالکل تنایخ ہے۔ ملاحظہ بوعبارت (تریاق القلوب صده بخرائن جهمن الله کے لئے جس قدر بروزات کا دور ممکن تعادہ تمام مراتب بروزی دجود کے سطح کرے آخری آدم پیدا ہوا ہے اوراس میں اتم واکمل بروزی حالت دکھائی گئی ہے۔ جیسا کہ براہیں احمد یہ کے صدہ میں میری نسبت ایک یہ خدا تعالی کا کلام اور الہام ہے کہ خلق آدم فاکر مدیعی خدائے آخری آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے پہلے آدمیوں پر ایک وجہ کی اس کو فضیلت بخش ۔ اس الہام اور کلام الی کے بھی بی معنی ہیں کہ گو آدم صفی الله کے لئے گئی بروزات سے جن میں سے حضرت عیلی علیہ السلام بھی ہے۔ لیکن بی آخری بروزاکمل واتم ہے۔ "

شبہ مفتد هم ..... مرزائی ایک حدیث لوکان موسی و عیسی حیین لما وسعهم الا اتباعی زیادتی فریسی کے ساتھ (تغیر ابن کیرج ۲۳ م۱۵ اورالیواتیت ۲۳ م۱۳ سے نقل کرتے ہیں۔

جواب! تمام طرق اور متابعات اور شوام دلالت كرتے بيں كماس مديث ميں ذكر عيلى عليه السام كى كچھ اصل نہيں ہے اور كتب مديث ميں جہاں مند روايتيں روايت كے ساتھ نقل كى جاتى بيں -كہيں اس لفظ كا پية نہيں -صرف مولى عليه السلام كاذكر ہے۔" (فتسع البنساری ج

ص٢٨١، بياب قبوليه عَيْنِيٌّ لا تساءل ص٣٣٨ .... عن جابرٌ واخرجه أو وكنز العمالج ١ ص٢٠١ حديد للمغربى من الملاحم وشرح المواه ج١ ص١١ .... والدر المنثور : مشكوة ص٣٠، بياب الاعتصام بـ قلم اورسبقت السنه ے - جے حالا نکه اس میں پیت<sup>نہیں</sup> اور **یواقیت** <sup>لل</sup>ا كاس باب من بيذ بين اليابي جر كاليينبين اورشعراني كى تتاب الجوام عیسی بسندوارد ب-زلا قبله منا نہیں <sub>۔ مر</sub>زائیوں کی حالت پر افسور روايتوں کو بھی رو کر دیتے ہیں اورا۔ بیں۔ اور علامہ ابن القیم کی عبارت صديث بي ب-بلكه علامدى عبار فرسالته عامة للجن والأ السلام حيين لكانا من فانمأيحكم بشريعة م موسئ أوجوز ذلك لأحد

فسأنسه مسفارق لدين الاسسلا

وانسسا عسو مسن اولياء الشي

بين زنادقة القوم وبيه

مبعوث ہیں۔ بس آپ کی رسالے

السلام وعيسلي عليه السلام زعده جو

اریں مے تو شریعت محمد میری کے

ساتھ ایسے ہوں کے جیسے نضرہ

ص ٢٨١، بماب قوله عَيْنَة لا تساء لوا اهل الكتاب عن شئى .... وهو في المسند احمد ج٣ ص٣٣٨ .... عن جابرٌ واخرجه ابونعيم عن عمرٌ نكره في الخصائص ج٣ ص١٣١ ..... وكنز العمالج ١ ص ٢٠١ حديث نعبر ١٠١ --- عن كتب عديدة وحاشية ابي داؤد لـــُـــغوبي من الملاحم وشرح المواهب ج٥ ص٢٦٩ ---- وشرح الشفاء للقارى في مواضع ج١ ص١١ --- والبدر المنشور ج٢ ص٤٨ --- تبحث اية الميشاق --- مسند الدارمي، مشكوة ص٢٠، باب الاعتصام بالكتاب والسنة) " يُس يِقطعاً سهونا سخين اورزلة قلم اورسبقت السفه سے بھیے (كتاب الايريز كي ٩٥ من فخ البارى) كے حوالد سے ب حالانکداس میں پی خبیں اور بواقیت للشعر انی میں فتوحات کے دسویں باب سے ہواور فتوحات كاس باب من يدنيس دايما بى جس من باب ٢٩ اور باب ٢٦ سيفل كيار حالا تكدان من اس کا پیزنیس اورشعرانی کی کتاب الجوا ہر والدرص ۲۱۲ میں اس کے خلاف ذکر ہے۔ غرض بیلفظ زیادہ عیلی بسندوارد ب- زلة قلم ناسخین فقل بواب-اس كامندا ماديث مس كبيل يد جہیں ۔ مرزائیوں کی حالت پر افسوس آتا ہے کداینے وعوے کے خلاف بخاری وسلم کی مند روایتوں کو بھی رد کردیتے ہیں اوراین دعوی کے موافق بے سندروایتوں سے بھی جمت پکڑتے بیں ۔ اور علامداین القیم کی عبارت (مدارج السالكين ج م ٢٥٥٧) ميں اس طرح مذكور ہے۔ يد مديث بين بهد بكرعامدى عبارت بيد ومحمد عَيْن الممبعوث الي جميع المثقلين فرسالته عامة للجن والانس في كل زمان ولوكان موسى وعيسى عليهما السلام حيين لكانا من اتباعه واذا نزل عيسى بن مريم عليهما السلام فانمأيكم بشريعة محمد عُلِيًّا فمن ادعى أنه مع صحمد عُلِيًّا كالخضر مع سوسسئ اوجبوز ذلك لاحبد من الامة فليجند اسلامه واليتشهد شهادة الحق فأنه مفارق لدين الاسلام بالكلية فضلا عن أن يكون من خاصة أولياء الله وانساهو من اولياء الشيطان وخلفائه ونوابه وهذا الموضع مقطع ومفرق بيين وسادقة السقوم وبيين احل الاستقامة منهم " ﴿ اور مُوالِيُّ جَيُّ عَلَين كَاطُرَف مبعوث ہیں۔ پس آپ کی رسالمع تمام جن وانس کے لئے ہرز ماندیس عام ہاورا گرموی علید السلام وعیسیٰ علیہ السلام زیمرہ ہوتے تو آپ کے تتبعین میں ہوتے اور جب عیسیٰ ،مریم کے بیٹے اتریں گے تو شریعت محمدیہ ہی کے ساتھ تھم فرما کیں گے۔ اپس جو محف دعویٰ کرے کہ وہ محمد اللہ کے ساتھا سے ہوں مے جیسے خطر ، موی کے ساتھ یا امت میں ہے کسی کے لئے بیا جائز رکھے تو نے

المت تفہریں گے اور جج کریں گے۔ یا

- ملاحظہ ہوعبارت (تریاق القلوب وزات کا دورممکن تھاوہ تمام مراتب الم واکمل بروزی حالت دکھائی گئ پیضدا تعالیٰ کا کلام اور الہام ہے کہ میلے آ دمیوں پرایک دجہ کی اس کو درا کمل واتم ہے۔''

موسی وعیسی حیین لما ٥٢٥ م

یں کداس صدیث میں ذکر عیسیٰ ایتیں روایت کے ساتھ نقل کی ۔"(فقسے البنساری ج۲۲ سرے سے اسلام لائے اور یج کی گوائی دے۔ کیونکہ بیدین اسلام سے بالکل جدا ہوگیا۔ چہ جائیکہ وہ فاص اولیا ء اللہ میں سے ہو۔ بلکہ وہ اولیا ء شیطان میں سے ہے اور اس کا فلیفہ اور اس کا نائب ہے اور اس کا فلیفہ اور متنقم کا پت چائے ہے۔ غرض اس سے مرادیہ ہے کہ لے کسان موسسی حیا و عیسی موجود آ علی الارض ایعنی اگرموی زعرہ ہوتے اور عیسی زمین پر موجود ہوتے اور عیسی زمین پر موجود ہوتے ۔ ان دونوں کو ایک لفظ میں اختصار آ علی وجد التخلیب جمع کردیا ہے۔ جیسے عمرین اور قرین میں جمع کردیا ہے۔ جیسے عمرین اور قرین میں جمع کردیا جا۔ ک

۱۸ ..... (تاریخ طبری جام ۲۵۵ بساب دکرالاحداث التی کلنت فی ایام ملوك السطوائف) می معزت مینی علیه السلام کرفتر کردگری میمبارت نقل کی گئ ہے کہ 'هدذا قبس رسول الله عیسی ابن مریم الی اهل هذه البلاد''

اليهما الحجر فقواه فاذافيه انا عبدالله الاسود رسول رسول الله عيسى بن اليهما الحجر فقواه فاذافيه انا عبدالله الاسود رسول رسول الله عيسى بن مريم الى أهل قرى عرينة اورباب فصل على راس جماء ام خالد مكتوب فيه انا اسود بن سوادة رسول رسول الله عيسى بن مريم الى اهل هذه القرية وعن ابين شهاب قال وجد قبر على جماء ام خالد اربعون ذرا عافى اربعين ذرا ابن شهاب قال وجد قبر على جماء ام خالد اربعون ذرا عافى اربعين ذرا عامكتوب في حجر فيه انا عبدالله من اهل نينوى رسول رسول الله عيسى بن مريم عليهما السلام الي اهل هذه القرية فادركنى الموت فاوصيت ان بن مريم عليهما السلام الي اهل هذه القرية فادركنى الموت فاوصيت ان ادفن في جماء ام خالد الهيم عواكري عن عاليات المودين سواده تاى كي قبر المفاف مي جماء ام خالد الهيم عليهما السلام الي المريم عمليهما السلام الي المريم عمليهما السلام الي المريم عمليهما السلام الي الله عن عمله المنافق على الموت فاوصيت المنافق على الموت فاوصيت المنافق على الموال الله على المريم على الموال الله على الموال الله على الموال الله على الموال الله على المريم على الموال الله على الموال الله على الموال الله على الموال الله الموال الله على الموال الله الموال الموال الله الموال الموال الله الموال الله الموال الله الموال الموال الله الموال ا

## قادیانی عقیده نمبر۱۹.....حیات مسیح کاعقیده شرک

مرزا قادیانی اورمرزائیوں کاعقید و ہے کہ حضرت عیسی علیا السلام مر چکے ان کوزندہ مجھنا شرک ہے۔ اور قیامت کے قریب وہ ہر گز تشریف نہ لائیں گے اور جوعیسیٰ بن مریم نازل ہونے

والے ہیں۔وہ میں عیسیٰ علیہ السلام بر ا .... ''این مریم'

۲ ..... ''تم یقیناً '' اس کی قبر ہے'' ۳ ..... ''اور آخر'

> رفون ہوئے۔'' س

یمرتهاصلوه کے ظ مرزا قادیانی کے نزدیک اسسسی ''اس جگا میں تاماع کا میں نشا ہے

موقد بل گیا ہے۔ ہم نے شاہے میں کہ تاکسی طرح حضرت مجاز بوی جان کا ہی ہے کوشش کردیے دن مذہ میں مالکا

ر اورخودنبوت کادمج ۱ ..... اوران

میں لکھتے ہیں کہ:''حضرت اقد کی تحریروں میں لکھا ہے کہ میدا کا

اور (مقیقت آلنو و استران م

وفات میچ فابت کردی اور حیا قائل ہوو ہشرک اور قابل موا :

اورمرزا قادیائی! ''فسن سوء الادب ان به مسیح کاعقید د توایک شرک عظ

والے ہیں۔وہ میں عیسیٰ علیدالسام بن مریم ہول۔ "ابن مريم مر كمياحق كاقتم إ داخل جنت بهواو ومحترم" (ازال ص ۱۲ مرزائن جسم ۱۵۱۵) " تم يقينا مجھوكيسى بن مريم فوت جو كيا ہے اور تشميرسر يكر محلّه خانيار ميں اس کی قبرہے' ( كشتى نوح ص ١٥ بزائن ج ١٩ص ١٩) "اورآخر ۱۲۰ برس کی عمر میں سری محمر میں انتقال فرمایا اور محلّه خانیار میں. (حاشيدراز حقيقت ص ٩ بخرائن جهاص ١٢١) مرفون ہوئے۔'' " دوچور جوسی کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے" (عاشيازاله م ٢٠٠٩ بزنائن جسم ٢٥٧)

بيصريح ماصليوه كے خلاف ہے۔ مرزا قادیانی کے نزدیک حیات سیح کاعقیدہ شریک عظیم ہے

ا .... اس جگه مولوی احد حسن صاحب امروی کو ہمارے مقابلہ کے لئے خوب موقعیل گیا ہے۔ہم نے ساہے کدوہ بھی دوسر مولو یوں کی طرح ایے مشر کا ندعقیدہ کی حمایت میں کہ تاکسی طرح حضرت مسیح بن مریم کوموت ہے بچائیں اور دوبار واتار کر خاتم الانبیاء بناویں۔ بدی جان کا بی ہے کوشش کردہے ہیں۔'' (دافع البلاوس ١٥، فزائن ج ١٨ص ٢٣٥)

(اورخود نبوت كادموى كرك خاتم الانبيابن بيشے\_)

٢ ..... اوران كے جانشين صاحبز اوے مرزامحود قادياني (حقيقت الدوة ص٥٣) میں لکھتے ہیں کہ: "حضرت اقدس نے بہلے خودسے کے آسان سے آنے کاعقیدہ ظاہر فرمایا اور بعد كى تحريرون ميں لكھا ہے كہ بيا يك شرك ہے۔''

اور (حقیقت الدو وس ۱۳۷) پر لکھتے ہیں کہ: 'جب حضرت میں موعود نے قرآن کریم سے وفات من ثابت كردى اورحيات من كوعقيد يكومشركانه ثابت كرديا تواب جوفض حيات من كا ا قائل مووه مشرك اور قابل مواخذه ہے۔''

اورمرزا قادياني (الاستختاضير حقيقت الوي ص ١٩٠٠ فرائن ج ٢٢٠ ص ١٦٠ مي لكصة بيل كر: "فنمن سوء الادب ان يقال ان عيسى مامات ان هو الاشرك عظيم "التى حيّات مسیح کاعقید ہوا یک شرک عظیم ہے۔ مديدرين اسلام سے بالكل جدا ہوگيا۔ چہ ھان میں سے ہاوراس کا خلیفہ اوراس کا وغفاس سعراديب كداسوكسان إليخى أكرموى زعره موت اورعيسي زمين ير جدالتغليب جمع كرديا ب- جيسي عرين اور

كرالاحداث التي كانت في أيام ملوك له يمادت فل ك كئ ہے كہ ' حسدا قب

ستح ہوئے لکھا ہے کہ: فسسا خسوجست رد رسول رسول الله عيسيٰ بن *چک*زوی الزییرعن موسیٰ بن ن جماء ام خالد مكتوب فيه انا مريم الى اهل خذه القرية وعن اربعون ذرا عافى اربعين ذرا نوى رسول رسول الله عيسى ة فادركني الموت فأوصيت ان بنی علیدالسلام اسود بن سواده نامی کی قبر يكن تاريخ طرى يس قلم ناسخ سے لفظ ن ساقط ہوگیا اور اس کوموت عیسیٰ پر

) كاعقيده شرك

بسي عليه السلام مريجكان كوزنده بجسنا مے اور جوعیسیٰ بن مریم نازل ہونے مرزا قادیانی نے ۱۸۹ء میں دعویٰ مشیحت کیااس سے پہلے دیات کے تاکل تھے یعنی مشرک تھے ۔ است مسیح کے قائل تھے یعنی مشرک تھے ۔ است مسیح دوبار دوبار میں تھی اور جب حضریت کے اور جب حضریت کے تاکیبار میں تھی اور جب حضریت کے تاکیبار میں تھی اور جب حضریت کے تاکیبار میں تھی تھی اور جب حضریت کے تاکیبار میں تھی تاکیبار کے تاکیبار

ا ...... ''اور جب حضرت مسيح دوبارہ دنيا على تشريف لائيں مي تو ان كے ہاتھ .... ين اسلام جميع آفاق واقطار على ميل جائے گا۔'' ....

(برابین احمدیدهاشیدرهاشینبر ۱۳۹۸، ۱۹۹۸، بروائن براس برجا بین احمدیدهاشینبر ۱۹۳۸، بروائن براس ۱۹۹۸، بیشین ۱۹۳۸، بروائن براس ۱۹۹۸، بروائن براس ۱۹۹۸، بروائن براس ۱۹۹۸، بروائن بروائ

(حقيقت المنوة ص٥١)

"اب يىخت شرك بوگيا۔" د مى مى دارى تاكى م

۵ سرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ''خدا تعالیٰ نے میری نظر کو پھیر دیا اور میں ۱۲ میں برا اور میں ۱۲ میں برا ہیں اس وی کونہ بچھ سکا کہ جھے سکے موجود بناتی تھی سداور خدا تعالیٰ کی وی کے مخالف لکھودیا۔'' وی کے مخالف لکھودیا۔''

'' درحقیقت میرے دل کواس وی اللی کی طرف سے غفلت می رہی۔ جومیرے میں موجود ہونے کے بارے میں کا اس مائی کی طرف سے غفلت میں رہی ہوئی ہاتوں کو موجود ہوں کے بارے میں براہین احمد یہ میں جمع کردیا۔'' (اعبان احمد یہ میں جمع کردیا۔''

المسيح بن والله قد كنت اعلم من ايام مديده انى جعلت المسيح بن مريم انى خازل فى منزله ولاكن اخفيته نظراً الى تأويله بل مابدلت عقيدتى وكنت عليها من المتمسكين وتو قفت فى الاظهار عشر سنين " والله فيم من بهت عرصه عبانا تقاك محمول من بن مريم بنايا كيا جاور من ان كى جكد برنازل بوابول ليكن من تاويل كرك جهاتا را بلكمين في ابناعقيده بين بدلا اوراى برتمسك كرتار بااوراس وو من من ابناعقيده بين بدلا اوراى برتمسك كرتار بااوراس وو كاظهار من من وربر كو قف كيار ها (آكين كمالات اسلام من ٥٥ فرائن من ١٥٥ من اينا)

وشریعت پڑل کرے۔ مسیح بن مریم کیسے بنے؟۔ ''خداتعالی نے اس الہا'

ظاہر ہے دوہرس تک صفت مریمیت ؟ جب اس پر دوہرس گذر گئے مریم کی ط میں مجھے حاملہ طہرایا گیا اور آخر کئ می گیا۔ پس اس طور سے میں ابن مریم؟

تھجوری طرف لے آئی۔'' ''میں نے بی<sub>د</sub> یعویٰ ہر گر نہ

ِلگاوئے وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے مرزا قادیانی کے دعویٰ میں متع ا.....

ا..... ہونے کسی نمونے کے موہمومنکشف نہ مرزامحود قادیانی لکھتے ہیں کہ: ''حضرت سے موعود باد جود سے کا خطاب یانے کے دس سال تک یہی خیال کرتے رہے کہ سے آسان پر زندہ ہے۔ حالانکہ آپ کواللہ تعالی مسیح بنا چکا تھا۔ جیسا کہ برامین احمد یہ کے الہامات سے ثابت ہے۔ لیکن آپ کے اس فعل کو مشرکانہیں کہ سکتے۔ بلکہ یہ ایک نبیوں کی سی احتیاط ہے۔'' (حقیقت اللہ قاص ۱۲۲۱)

نوف! قرآن کریم میں ہے کہ: ''لا یہ نسال عہدے الظلمین (بقرہ: ۱۲)''
یعنی یہ بوت کاعبد ظالموں کو حاصل نہ ہوگا اور شرک تو سب سے براظم ہے۔'' ان الشہر کہ المظلم عظیم (لقمان: ۱۷)'' جب مرزا قادیا نی سن بلوغ سے ۱۹ ۱۹ء تک ظالم شرک حیات مسیح کے معتقد سے تو اللہ تعالی ایسے ظالم شرک کوعبدہ نبوت کے لئے ہرگز بیند نبیں فرما تا اور پھر ایسے غبی کہ اسال وی اللی کو جو سے موجود بناتی تھی نہ بچھ سکے۔ بلکہ وی اللی کی مخالفت کرتے رہے اور شرک میں جتال رہے۔ کوئی ایسا نی نبیں ہوا اور نہ ہوسکتا ہے۔ جو شرک رہا ہوا ور نہ ایسا غبی اور نہ صرح وی اللی کی مخالفت کرنے والا ۔ صاحبز ادے نے اپنے نبی کی کیا اچھی احتیاط ظاہر فرمائی ہے۔ معادالله! نبی عقیدہ شرک سے مبرا ہوئے ہیں ۔ ہاں البتہ احکام عملی میں ایسا ہوسکتا ہے کہ جب تک کسی خاص فعل کے متعلق نبی پروی نہ آئی ہواس فعل میں پہلے نبی کے تھم وشریعت پر عمل کرے۔

مسیح بن مریم کیسے بنے؟۔

''خداتعالی نے اس الہام میں میرا نام مریم رکھا۔ پھر جیسا کہ براہین احمد یہ سے فلا ہر ہے دو برس تک صفت مریم میں میں نے پرورش پائی اور پر دہ میں نشو ونما پاتا رہا۔ پھر جب اس پر دو برس گذر گئے مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نشخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ظہرا یا گیا اور آخر کئی مہینے بعد جودس مہینے سے زیادہ نہیں مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ پس اس طور سے میں ابن مریم تظہرا اسس پھر مریم کو جومراواس عاجز سے ہے۔ در دزہ تنہ کھیور کی طرف لے آئی۔' (کشی نوح ص ۲۷ مرد میں بڑائی جواص ۵۰)

'' میں نے یہ دعویٰ ہر گر نہیں کیا کہ میں سے ابن مریم ہوں جو محص بدالزام میرے پر لگاوئے وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے۔'' (ازالہ اوہ م م ۱۹۰ نزائن جسم ۱۹۳)

مرزا قادیانی کے دعویٰ میں متعارض اقوال اوراضطراب

ا ..... "اگر آنخفرت الله پر این مریم اور دجال کی حقیقت کاملہ بوجہ ناموجود ہونے کی نمونے کے موہمومنکشف نہ ہوئی ہواور نہ دجال کے ستر باع کے گدھے کی اصل کیفیت

اس سے پہلے تھے ۔لائیں گے وان کے ہاتھ

۳۹۹،۳۹۸، خوائن جام ۳۹۹،۳۹ ناقس پر جا ناقص چھوڑ کر آسانوں پر جا اص ۱۳۹، خوائن جام ۱۳۹۱) اس نے بید کھھا تھا کہ سیح بن ماہ ۱۳۹، خوائن ج۲۲م ۱۵۳۵) نے پہلے بخود کسیح کے آسان

(حقيقت المنوة ص٥٣)

(حقیقت النوة ص ۵۳)

انظر کو پھیر دیا اور میں ۱۲

اور خدا تعالی کی دی کے

اس کے بڑائن جواس ۱۱۲)

می ربی ۔ جومیر ہے کی

می ان میاقض باتوں کو

می مفرائن جواس ۱۱۲)

معلت المسیح بن

ل مابدلت عقیدتی

نین ''﴿ اللّٰہ کی شم میں

کرتار ہااوراس دعو ہے

۵۵ فزائن ج۵۱ص این)

۔ دوسرے کی انتظار بے سود ہے ....مکن ہے کہ حديقوں كے بعض ظاہرى الفاظ صادق آسكيں. و ..... "اس عاجز نے جومثیل موعود خيال كربيش مين-" • ا..... اور لکھتے ہیں کہ: "عیر ک اور لکھتے ہیں کہ:'' تشمیر محلّہ خانیار س جههاص ۱۲۱ بشتی نوح ص ۱۵ بخزائن ج۱۹ ص ۱۲ اضم اور حاشيه (اتمام الجندص ۱۹ بخزائن م عظیمہ میں فن کئے گئے۔'' مرزا قادیانی اینے بیان سے تلح مرزا قادباني قبل وعو ونیامیں تشریف لائیں گے توان کے ہاتھ ٢ ..... اور لكصته بين كنه: ' أ دنیا پر کثرت ہے بھیل جائے گااورملل باطلہ س ..... (چشمه معرفت ص ۱۲ ۾ مخضرت علي**ن ک**ڻ نبوت کا زمانه قيامت نے بینہ حایا کہ وحدت اقوامی آنخضرت صورت آپ کے زمانہ کے خاتمہ بر دلالیا ختم ہو گیا۔ کیونکہ جوآ خری کام آ پ کا تھ اس تعل کی جوتمام قومیں ایک قوم کی طرح

ے آخر حصہ میں ذالدی جوقریب قیامن

تحملی مواور نه یا جوج ماجوج کی عمیق مدتک وجی اللی فے اطلاع دی مواور نددا بتدالارض کی ماہیمہ کما بى ظاهر فر مائى كى .... تو كي تيج تيجب كى بات نبيل ـ " (ازالداد مام مى ١٩١ بزرائن جسم ٢٥٠) اورلکھتے ہیں کہ:''انبیاء غلطی پنہیں رکھے جاتے ہیں۔'' (ا عِارَ احمديُ ص ٢٢ فردائن جه اص ١٣١١) " " نزول عيسلي كي پيشگوني پراجماع امت نبيس موار" (ازالیس۱۲۱۶زائن جسس۱۷۱) m..... - "امت كاكوراندا تفاق يا جماع كياچيز ہے-" (ازاله ۱۷۲۵، فزائن ج ۱۷۲ (۱۷۱ "ديه بيان كەسحابەكرام كاوجال معبوداورسى بن مرىم كة خرى زماندى ظہور فرمانے کا ایک اجماعی احتقاد تھا۔ کس قدران بزرگوں برتبہت ہے۔ " (ازالیس ۲۳۹ پنزائن چهم ۲۲۱) ۵ ..... " مسلح بن مريم ك آن كى چيش كوئى ايك اقال درجه كى چيش كوئى ہے۔ جس كوسب في بالا تفاق قبول كرايا باورجس قدر صحاح من بيش كوئيال كمي كي بين كوئي بيش كوئي اس کے ہم پلہ اورہم وزن ٹابت نہیں ہوتی ۔ تواتر کااؤل ورجہاس کوحاصل ہے۔'' - (ازاليص ١٤٥٥، تزان جسم ٢٠٠٠) "اس کے (لینی مسے دمہدی کے ) مرنے کے بعد نوع انسان میں علت عقم سرایت کرے گی۔ لینی پیدا ہونے والے حیوانوں اور وحثیوں سے مشابہت رکھیں مے اور انسانية حقيق صفحه عالم يه مفتو د بوجائے گی۔ وه حلال کوحلال نہيں مجھيں محے نہ ترام کوترام ۔ پس (ترياق القلوب معير غير المراص ١٥٩ فرائن ج١٥ ص ٨٣) ان برقیامت قائم ہوگی۔'' السنام وسي البات كوتو ما نتابول كمكن ب كدمير إلى اورائن مريم بھی آئے اور بعض احادیث کے روے وہ موجود بھی ہواورکوئی ایا دجال بھی آئے جومسلمانوں میں فتہ والے مرمراند ب بے کاس زماند کے باور یوں کی ماندکوئی اب تک دجال پیدا (ازال ۱۸ ۱۹۸ پزائن چهش ۲۲۳) نېي*س ہ*وااورنەقيامت تک ہوگا۔'' ٨..... " " مين نے صرف مثيل سيح ہونے كا دعوىٰ كيا ہے اور ميرا ايكمي دعوىٰ نہيں ا ب كصرف مثيل مونا مير بي فتم موكيا ب- بلك مير يزد يكمكن بكرة عنده زانول میں میرے جیسے اور دس ہزار مثیل مسیح بھی آ جا کیں۔ ہاں اس ز مان کے لئے میں مثیل مسیح ہوں اور

دوسرے کی انظار بے سود ہے ....مکن ہے کہ کسی زمانہ میں کوئی ایباسی بھی آ جائے۔جس پر مدينون كيعض ظاهرى الفاظ صادق آسكيس-" (ازاله ص١٩٩، ٢٠٠٠، فزائن جهاص ١٩٧) ٩ ..... "اس عاجز نے جومثیل موجود ہونے کا دعویٰ کیا ہے جس کو کم فہم لوگ میح (ازالی، ۱۹، خزائن جهم ۱۹۲) موعود خیال کر بیٹھے ہیں۔'

٠٠.... اور لکھتے ہیں کہ: "میرا گلیل میں فوت ہوئے۔"

(ازالیس ۲۷۲ فزائن جهم ۳۵۳)

اور لکھتے ہیں کہ: ' کشمیرمخلہ خانیارسری محرمیں مدفون ہیں۔' (حاشیداز حقیقت ص ۹ ہزائن ج١١٥ ما١١ كشي نوح ص ١٥ بزائن ج١٩ص ١ اجتمير برايين عصد بنجم ص٠٠ ا بزائن ج١١ص ٢٦٢) اور حاشيه (اتمام الجحدم ١٩، خزائن ج٨ص ٢٩٤) من ب كد: "بيت المقدى ك كنيسه

عظیمہ میں فن کئے گئے۔''

مرزا قادیانی این بیان ہے سے موعود بھی نہیں ہو سکتے۔ بلکدایے اقوال سے جھولے ٹابت ہوئے۔

مرزا قادياني قبل دعوي مسجيت لكصة بين كه: "اور جب حفزت مسيح دوباره ونیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمع آفاق واقطار میں پھیل جائے گا۔'' (براجين احديد عاشيدور حاشي نمبر ٢٩٨ ، ١٩٩٠ ، فزائن ج اص ٥٩٣)

اور لکھتے ہیں کہ: ''اس پر انفاق ہوگیا ہے کہ سے کے نزول کے وقت اسلام ونياير كثرت سي عيل جائے گااور مل باطله بلاك موجائيں كے اور راسعبازى ترقى كرے كى۔ " (ایام اصلح ص ۲ ۱۳ ایزائن ج ۱۳ اص ۱۳۸)

٣ ..... (چشمه معرفت ص٨٣٠٨، فزائن ج٣٣٠ ١٠٥٠) ميل لكصة بيل كه: " چونكه آ تخضرت عليه كن نبوت كا زمانه قيامت تك ممتد باورآ پا خاتم الانبياء بين -اس لئے خدا نے بینہ چاہا کہ وحدت اقوای آنخضرت الله کی زندگی میں ہی کمال تک پہنے جائے۔ کیونکہ بید صورت آپ کے زمانہ کے خاتمہ پر ولالت کرتی تھی لیعنی شبرگذرتا تھا کہ آپ کا زماندو ہیں تک فتم ہوگیا۔ کیونکہ جوآخری کام آپ کا تعاده ای میں انجام تک پہنی گیا۔اس کے خدانے محیل اس تعل کی جوتمام قومیں ایک قوم کی طرح بن جائیں اور ایک ہی ندیب پر ہوجائیں۔ وَ النَّهُ مُحمِّدی، كة خرحصه مين والدى جوقريب قيامت كازمانه باوران يحميل ك ليراس امت مين سے

ى مواور نددا بتدالارض كى مايده كما راد بام ص ۱۹۱ فرزائن جسم سايم)

زاحدي ص ٢٨ فردائن ج ١٩ ص١١١) ل) ہوا۔"

(ازالی ۱۳۲۸ فزائن چهس ۱۷۱)

(ازاله ص ۱۲۸، فرزائن ج ۱۵۲س ۱۷۱) أبن مريم كي خرى زمانديس

ذالهم ۱۳۹۰ ترائن جهم ۱۲۲) الال ورجدى بيش كوئى ہے۔ ئيال كى كى بير كوئى بيش كوئى امل ہے۔"

ر معده فردان جهل مدم کے بعدنوع انسان میں علید ے مشابہت رکمیں کے اور میں مے نہرام کورام \_پی س161.فزائن ج10mm) مير \_ بعدكوني اورابن مريم جال بھی آئے جوسلمانوں نندكوني اب تك دجال بيدا ١٨٨، ترائن جسم ١٦٠٣) ہےاور میرایہ بھی دعویٰ نہیں ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں

لئے میں مثیل مسیح ہوں اور

ایک نائب مقرر کیا۔ جو سے موجود کے نام سے موسوم ہے اور اسی کا نام، خاتم الخلفاء ہے۔ پس زمانہ محمدی کے سر پر آخضرت کیا تھے ہیں اور اس کے آخر میں مسیح موجود اور خروتھا کہ یہ سلماد ونیا کا منقطع نہ ہو۔ جب تک وہ پیدانہ ہولے۔ یونکہ وحدت اقوامی کی خدمت اس نائب اللہ ق کے عہد سے وابستہ کی ٹی ہے اور اس کی ظرف بیا بت اشارہ کرتے ہے اور وہ یہ ہے کہ 'نھو المذی ارسل رسول باللہ دی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کله ''یعنی خداوہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ایک کامل ہوایت اور سے دین کے ساتھ بھجا تا کہ اس کو ہرایک قتم کے دین پر غالب کر دے۔ یعنی ایک عالمگیر غلبہ اس کو عطاء کرے اور چونکہ وہ عالمگیر غلبہ آخضرت کیا ہے کہ ذانہ ہی ظہور میں نہیں آیا اور ممکن نہیں کہ خدا کی پیشگوئی میں کچھے تلف ہو اس لئے اس آیہ یہ کو ہم ہے جو ہم سے پہلے گذر ہے ہیں۔ یہ اس لئے اس آیہ یہ موجود کے وقت میں ظہور میں آئے گاد''

نوٹ!ان عبارتوں ہے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی نے جو پروگرام میچ کا قبل دعوی بیان کیا تھا۔ جب مرزا قادیانی خوو ہی اس عہدہ پر فائز ہوکرانچارج ہوئے تو اس پروگرام میں کوئی تبدیلی کی وبیش کی نہیں فرمائی بلکہ اس کی مزید تشریح کرکے صاف اعلان فرمایا۔

سیس (ضیر انج م آتھ م ۳۵ ۳۵ تا تا ۱۳ هم ۱۳ میں کون اس ۱۹۳۳ میں کی تا تیں کہ:

"اگر سات سال میں میری طرف سے خدا تعالی کی تا تیر سے اسلام کی خدمت میں نمایاں اثر ظاہر
نہ ہواور جیسا کہ سے کے ہاتھ سے ادبیان باطلہ کا مرنا ضرور کی ہے۔ بیموت جھوفے دینوں پر
میر سے ذریعیہ سے ظہور میں نہ آئے۔ یعنی خدا تعالی میر سے ہاتھ سے وہ شان ظاہر نہ کر سے جس
سے اسلام کا بول بالا ہواور جس سے ہرا کی طرف سے اسلام میں داخل ہونا شروع ہوجائے اور
عیسائیت کا باطل معبود فنا ہوجائے اور دنیا اور رنگ نہ پکڑ جائے تو میں خدا تعالی کو تم کھا کر کہتا ہوں
کے میں این تین کا ذہ خیال کرلوں گا۔ "

۵..... (شہادۃ القرآن ص٢١، خزائن ج٢ ص٣١١) پر لکھتے ہیں كه: ''الیسے زمانہ میں ایدی مسیح موجود کے زمانہ میں صور پھونک کرتمام قوموں كودين اسلام پر جمع كيا جائے گا۔''

اور پھراسی کتاب (شہادہ القرآن ص۸۵، خزائن ج۲ ص ۱۳۸۱، شتبار گورنسن کی توجہ کے الآن ) لکھتے ہیں کہ: ' ہاں سیح آ گیا اور و ووقت آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ ذمین پر ندرام چندر لوجا جائے گاند کرشن اور نہ حضرت مسیح۔''

٢ ..... (اخبار البدرج انمبر ٢٩ من ١٩٠١ رجولا أل ١٩٠١ م) من لكھتے ميں كه: "ميرا كام

جس کے لئے میں اس میدان میں کھڑا ہو بجائے مثلیث کے تو حید کو پھیلا کوں اور آئ آگر مجھ سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور بیا مجھ سے کیوں دشمنی کرتی ہے اور وہ انجام کوئ کھایا جو سے موعود مہدی موعود کو کرنا چا ہے ا

کے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ:''جس گوانہوں آخر میں مشتبر کیا ہے تترہ سے پہلے۔''''میر عاجز کے حصہ میں مقرر ہے پوری نہ ہوا س مل نہیں جاتے اور اس کاارادہ رک نہیں سک

مرزا قادیانی کا ا۔

نوٹ!ان عبارتوں نے کائی:

زرید ہے تمام دنیا میں اسلام کا پھیل جانا
کیا جانا اور عیسائیت رام چندر وکرش مرزا قادیانی کی زندگی میں پورا ہوجائے گا
موعود کی جوعلامت انہوں نے بیان کی او قول ہے جھوٹے ٹابت ہوئے اور مرز مسلمانوں کو بھی کافر بنایا جومرزا قادیانی کو مطلقاً مانای نہیں نہ ہندوہ مرزا قادیانی کو مسلمانوں کو دام تروم ہونے کا دعوی اور دو چار عیسائیوں کا بھی بنادیا مسلم موعودای لئے آئے تھے؟۔

اسلامی عقیده نمبر ۲۰...

جمہورمسلمانان عالم کا ازرہ مریم اورا مام مہدی محمد بن عبداللدووا لگ جس کے لئے میں اس میدان میں کھڑا ہوں یہی ہے کہ میں عینی پرتی کے ستون کوتو ڑدوں اور بجائے سٹلیث کے سٹون کوتو ڑدوں اور بجائے سٹلیث کی جلالت اور شان دنیا پر ظاہر کروں پس اگر مجھ سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور بیعلت غائی ظہور میں ندآ ئے تو میں جھوٹا ہوں ۔ پس دنیا مجھ سے کیوں دشمنی کرتی ہے اوروہ انجام کونبیں دیکھتی ۔ اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا جو سے موعود مہدی موعود کو کرنا چا ہے تو پھر میں سچا ہوں اور اگر نہ ہوا اور مرگیا تو پھر سب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں ۔''

کسس مرزا قادیانی کا اپنے (الہامی اعلان ص۱۱، ۱۵، خزائن ج۲۲ ص ۲۲۰ ص ۳۲۰ می ۱۹۰۰ کے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ: ''جس کوانہوں نے اپنی کتاب حقیقت الوحی مطبوعہ ۱۹ مرک کے 19ء کے آخر میں مشتہر کیا ہے تمد سے پہلے۔''' میں کامل یقین سے کہتا ہوں کہ جب تک و ه خدمت جواس عاجز کے حصہ میں مقرر ہے پوری نہ ہواس دنیا ہے اٹھایا نہ جائے گا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کے وعد سے من نہیں جاتے اور اس کا ارادہ رکنہیں سکتا۔''

نوٹ!ان عبارتوں نے کامل طور سے فیصلہ کردیا کہ سے موعود کا جوکام ہے لین ان کے ذریعہ سے تمام دنیا میں اسلام کا پھیل جانا ملل باطلہ کا ہلاک ہوجانا تمام تو موں کودین اسلام پر جمع کیا جانا اور عیسائیت رام چندر وکرشن پرتی سب کا فنا ہوجانا کی اسلام ہی کا بول بالا ہونا مرزا قادیانی کی زندگی میں پوراہوجائے گا۔ محرد نیا نے دیکھلیا کہ پورانہ ہوا اور فاہت ہوگیا کہ شیخ موعود کی جوعلامت انہوں نے بیان کی اور خاص علت عائی بتلائی وہ ان میں نہیں پائی گئی اور اپنے قول سے جھوٹے فاہت ہوئے اور مرزا قادیانی نے اسلام کو ایس ترقی دی کہ تقریباً میں کروڑ مسلمانوں کو بھی کا فربنایا جو مرزا قادیانی کو نبی اور سے موعود نہیں مانتے اور ہندواور عیسائی قوم نے تو مرزا قادیانی کو مرض سلم کیا۔ نہیسائیوں نے سے مرزا قادیانی کو رکش سلم کیا۔ نہیسائیوں نے سے موعود سلمانوں کو دام تزویر میں بھانیا ہے۔افسوس سے کہ سے موعود ہوئے کا دعوی اور دو چارعیسائیوں کا بھی تو مسلمان نہ بنا سکے۔ مگر چالیس کروڑ مسلمانوں کو کافر بنادیا۔ سے موعوداس لئے آئے شے جے؟۔

اسلامی عقیده نمبر ۲۰ ..... مسیح ومهدی علیحده علیحده دو شخصیات

جمہورمسلمانان عالم کا ازروئے احادیث صححہ متواترہ بیعقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم اورامام مہدی محمد بن عبداللّٰد دوا لگ الگ مقدس ہتایاں ہیں۔ ک کانام، خاتم الخلفاء ہے۔ پس ام وعودادر ضرور تھا کہ بیسلسلد دنیا کی خدمت اس نائب اللہ ق کے ہے اور وہ بیہ کہ '' ہو اللہٰ مدین کلہ ''لیخی خداوہ خداہ عربیجا تا کہ اس کو ہرایک قسم کے لرے اور چونکہ وہ عالمگیر غلبہ فداکی بیشگوئی میں کچھ تخلف ہو فداکی بیشگوئی میں کچھ تخلف ہو ہم سے پہلے گذر چکے ہیں۔ بی

جو پروگرام سیح کا قبل دعویٰ بیان ) ہوئے تو اس پروگرام میں کوئی علان فرمایا۔

ساه ۱۹۲۳) میں کھتے ہیں کہ: م کی خدمت میں نمایاں اثر ظاہر ہے۔ بید موت جھوٹے دینوں پر سے وہ شان ظاہر نہ کر ہے جس داخل ہونا شروع ہو جائے اور ہے خدا تعالی کی قسم کھا کر کہتا ہوں

لکھتے ہیں کہ:''ایسے زمانہ میں برجمع کیا جائے گا۔'' ۲۸۱، اشتہار گورنمنٹ کی توجہ کے ہے کہ زمین پر نہ رام چنار رپوجا

) میں لکھتے ہیں کہ:''میرا کام

است ''عسن جعفر عن ابيه عن جده قبال قبال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عن ابيه عن جده قبال قبال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله على المة انا اولها والمهدى وسطها والمسيح اخرها (رواه رزين مشكوة ص ٥٨٣ م باب ثواب هذه الامة، ويسمى مثل هذا السند سلسلة الذهب، انسرقاة برحاشيه ج١١ ص ٤٦٠) ' ﴿ حَفِرت المام جعفرصادق نَّ نَا الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ

مسل من روایة عن عبدالله بن مسعود یملك العرب رجل من اهل بیتسی بواطی اسمه اسمه اسمی واسم ابیه ابی هذا الحدیث حسن صحیح (ترمذی ج۲ ص۲۰، باب ملجاء فی المهدی، ابوداؤد ج۲ ص۲۰، باب كتاب المهدی، مشكوة ص۲۰، باب اشراط الساعة) " وعفرت عبداللدین مسعود ن که کها كرضو و الله ن مسلم فرمایا كرمیری ایل بیت من سے ایک مخض عرب كاما لك اور بادشاه بهوگا۔ اس كانام میرے نام ك

اوراس کے باپ کانام میں ۲.....

الساعة حتى تملا يملاها قسطاً وع ص ٧٧١، باب حلية ا خدري هي مرحد كرضوياً گ\_ پحرمير الل بين سي بحري بوئي تقي ـ پ

ص ۱۳۱، کتیاب السع سلطنت کرے گا اور وہ میں 9 برس بھی ہے۔ ﴾ ۸.....

موت خليفة فيد اهدا مكة فيخرجا بعث من الشام ذالك اتساه ابدال في ريم الشاء كتاب المه في ريم الك فق مديد الك فق مديد

فاتوها فان فيها.

اوراس کے باپ کانام میرےباپ کےنام کےمطابق ہوگا۔

الساعة حتى تملاء الارض ظلماً وجورًا وعدواناً ثم يخرج من اهل بيتى من الساعة حتى تملاء الارض ظلماً وجورًا وعدواناً ثم يخرج من اهل بيتى من يملأها قسطاً وعدلًا كما ملئت ظلماً وعدواناً (رواه الحاكم في المستدرك جه ص١٧٧، باب حلية المهدى عليه السلام وقال صحيح على شرط الشيخين) " ﴿ الموسعيد من من ٧٤ بيال تك كرز من ظلم عرب عبر جائل من من من المحتوظية في فر ما يا كرقيات ندا كي ريبال تك كرز من ظلم عرب عبر جائل من من من على عرب المحتوظية عن من المحتوظية عن من المحتوظية عن من المحتوظية المحتوظية

ک سنین (ابوداؤد ج۲ مسلک و فی روایة فیلبٹ سبع سنین (ابوداؤد ج۲ ص ۱۳۱۰ کتباب المهدی، مشکوة ص ۴۷۱، باب اشراط الساعة) " و یعنی ساست برس سلطنت کرے گا اور دو برس عسلی علیه السلام کے ساتھ رہیں گے۔ اس وجہ سے بعض روایات میں ۹ برس بھی ہے۔ ﴾

مست من المسلمة عن النبي المحت الله عند المتيالة الله مكة فياتيه ناس من موت خليفة فيخرج رجل من اهل المدينة هارباً الى مكة فياتيه ناس من اهل مكة فيخرجونه وهو كارح فيبا يعونه بين الركن والمقام ويبعث اليه بعث من الشام في خسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة فاذاراى الناس ذالك اتناه ابدال الشام وعصائب اهل العراق فيبا يعنونه (ابوداؤدج ١٠٥١) تناه ابدال الشام وعصائب اهل العراق فيبا يعنونه (ابوداؤدج ١٠٥١) كتاب المهدى، مشكوة ص ١٧١، باب الشراط الساعة) "ولام ممد عهم مدين عن كريم الله عند عن كريم الله عند عن كريم الله عند عند المناه المدين المدين الله عند عند المناه المدين المدين المدين المدين عند عند المناه المدين الم

۹ ...... "اذار أيتم الرأيات السودقدجآء ت من قبل خراسان
 فاتوها فان فيها خليفته الله المهدى (رواه احمدج من ۲۷۷ والبيهقي في دلائل

مزول المسيح بن مريم، ابن ساجه وعدة القارى ج٧ ص٥٥٠ ) عقين الموت الكرام المرام المين لين الموت الكرام المرام المولاي الله علي المال الله علي المرام ال

ن مسعودٌ يملك العرب رجل من ابى هذا الحديث حسن صحيح ودج ٢ ص ١٣١٠ باب كتاب المهدى، بدالله بن مسعودٌ نها كرضوسية في المدن مسعودٌ نها كراوشاه بوگاراس كانا م مرسنام كراوشاه بوگاراس كانا م مرسنام كر

قابل جحت نبيس-

ي مديث ابن مايد مين الرطم م مذكور -حدث نيا محمد بن ادريس الشافعي حدة بن صالح عن الحسن عن انس بن الساعة الاعلى شرار الناس ولا مهدى ا باب شدة الزمان)"

ا...... اوّل تو پیرمدیث موضور<sup>ع</sup> جمعت نہیں۔''قسال السصنعانی لا مهدی الاء جه ص۲٤۷)''

علامه ذهبي نے لکھاہے کہ:''هذا خ عن الشافعيُّ ومحمد بن خالدة مجهول وكذاقال ابن الصلاح في ا ئـلاثة رجـال سـوى الشـافعى..... ق<del>ا</del>ل مناقب الشافعيّ قد توارت الاخبار يملك سبع سنين ..... وانه يخرج الـدجــال ببــاب لـد..... ومحمد بن خا معيان انله وثلقه فنانله غير معروف (ميزان الاعتدال ج٧ ص٣١٧، هكذاتال على ابن ملجه ح ٢٩٢) " ﴿ بيوديث مجر ـ شافعیؓ ہےروایت کیا ہےاور محمد بن خالداز دی. ہے اور ایبانی این الصلاح نے کہا ہے اور یکی صرف تین اور آ دمی اس سے دوایت کرتے ج شافعی میں کہا ہے کہ مہدی کے ذکر میں حدیثیر **ہوگا۔سات برس سلطنت کرے گااورعیسیٰ علیہ** یران کے ساتھ موافقت کرے گا ..... اور محمد پر معین نے توثیق کی ہے۔لیکن اس فن کے ا

النبوة ج ت ص ٢٥ م بياب سلجاه في الاخبيار عن ملك، مشكوة ص ٢٧ مباب الشراط النبوة ج ت ص ٢٥ مباب الشراط السياعة ) " و حضو و المسلحة في ما يكر مباب مباه جمند حضر اسان كى جانب سے المحت و يكمور . پس آ و كيونكه ان مس خليفة الله مهدى مول كے يعنى ابتداء ملى مديند ملى مول كے پير مكه ملى اور خراسان من بي تربي تشريف الرئيس كے ديا يولوگ تبعين مهدى مول كے حكم السياتى ! ﴾

النهريقال له الحارث حراث على مقدمته رجل يقال له منصور بوطن النهريقال له منصور بوطن النهريقال له منصور بوطن النهريقال له الحارث حراث على مقدمته رجل يقال له منصور بوطن اويمكن لال محمد كما مكنت قريش لرسول الله وجب على كل مؤمن نصره اوقال اجابته (رواه ابوداؤدج ٢ ص ١٣١٠ كتاب المهدى، مشكوة ص ٤٧١، باب الشراط الساعة) " (حضرت على سروايت م حضوط الله في غرمايا كرا يك في ماوراء أنهر الشراط الساعة) " وحضرت على الدارات كمقدمة الحيش برايك في من حمل كانا منصور بوگاوه آل محمول التمالية يمن مهدى عليه السلام كي مد وكر ح كا جيسة قريش في رسول التمالية كي مدوى براس كي مدوداجب م مومن براس كي مومن براب براس كي مومن براس كي

وہ احادیث جومہدی موعود کے بارے میں وارد ہیں متواتر ہیں

ا است ''فتقرران الاحادیث الورادة فی المهدی المنتظر متواترة والاحادیث الورادة فی المهدی المنتظر متواترة والاحادیث الوردة فی نزول عیسی بن مریم متواترة (الشوکانی کتاب الاذاعه ص۷۷) ''ولی تابت بوچکا کروه احادیث جومهدی موجود کے بارے شن وارد میں اوروه احادیث جوزول عیلی بن مریم کے بارے شن وارد میں متواتر امیں ۔ ک

سسس "قال ابوالحسن الخسعى الابدى في مناقب الشافعى تواترت الاخبار بان المهدى من هذاه الامة وان عيسى يصلے خلفه ذكر ذالك رداللحديث الذى اخرجه ابن ملجه عن انش وفيه ولا مهدى الاعيسى (فتح البارى شرح بخارى ج٦ ص٥٩٥، باب قول الله تعلى واذكر في الكتاب مريم، مطبوعه بيروت) "﴿ ابوالحسن الخسعى الابدى نما قبشا في شرما في من فرما يم كرا وايث متواتره سن البحث على الابدى عند المام ان كريكي (ايك وفورزول كوفت) نماز پرميس كريال مديث كردكر نكو ذكر كيا به جس كوائن ماجه في انتساس المام ان كريكي المام ان كريكي المام ان كريكي المادى الاعيسى! ﴾

حدیث لامهدی الا عیسی موضوع اورمکر باحادیث متواتره کے خلاف ہے

قابل جحت نہیں۔

يعديث التن اجين المركز كرائه و حدث محمد بن خالد الجندى عن ابان حدث محمد بن خالد الجندى عن ابان بن صالح عن الحسن عن انس بن مالك ان رسول الله عنه الم تقوم الساعة الا على شرار الناس ولا مهدى الا عيسى بن مريم (ابن ماجه ص٢٩٢، باب شدة الزمان)"

ا الله المستخبيل - الآل تو يدحد يث موضوع ومشر احاديث متواتره ك خلاف ب- قابل جست خبيل - " قسال المسنعاني لا مهدى الاعيسى بن مريم موضوع (مجمع البحاد جه ص ٢٤٧) "

علامة في من المام عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه الاعلى عن الشافعي ومحمد بن خالد قال الازدى منكر الحديث وقال الحاكم مجهول وكذاقال ابن الصلاح في اماليه وقد وثقه يحيي بن معين وروى شلاثة رجال سوى الشافعي .... قال محمد بن الحسين الابزى الحافظ في مناقب الشافعي قد توارت الاخبار .... في المهدى وانه من اهل بيته وانه يملك سبع سنين .... وانه يخرج مع عيسى بن مريم فيساعده على قتل الدجال ببأب لـد .... ومحمد بن خالد الجندى وان كان يذكر عن يحى بن معين انبه وثقه فانبه غير معروف عنداهل الصناعة من اهل العلم والنقل (ميزان الاعتدال ج٧ ص١٧ ٣ ، هكذاقال الشاه عبدالغني المحدث الدهلوي في حاشية على ابن ماجه ص٢٩٢) " ﴿ يوديث مكر ب-اس حديث كوسرف يوس بن عبدالاعلى ،ى ي شافعی سے روایت کیا ہے اور محدین خالد از دی نے کہا کہ بیم عمر الحدیث ہے اور حاکم نے کہا مجبول ہادرایا ہی ابن الصلاح نے کہا ہادر کی بن معین نے اس کی توثیق کی ہے۔ شافعی کے سوا صرف تین اور آ دی اس سے روایت کرتے ہیں اور بس ے کہ بن حسین آ بری حافظ نے مناقب شافعی میں کہا ہے کہ مہدی کے ذکر میں حدیثیں متواتر میں کرو وصور اللے کے الل بیت میں سے موگا-سات برس سلطنت كرے كا اورعيلى عليه السلام كے ساتھ فكلے كا ـ پس قتل و جال ميس بابلد یران کے ساتھ موافقت کرے گا .....اور محد بن فالد جندی اگر چدذ کرکیا جاتا ہے کہ اس کی کی بن معین نے توثیق کی ہے۔لیکن اس فن کے اہل علم اور اہل نقل کے نزویک میکھفس غیر معروف

شکوہ ص ٤٧١، باب الشراط مان کی جانب سے اٹھتے دیکھور میندیش ہوں گے پھر مکہ میں اور گے سکماسیاتی! کھ

مساسیاتی: ها من وراء لی مقال له منصور بوطن بسال له منصور بوطن بسب علی کل مؤمن نصره بی مشکوة ص ۲۷، باب فرمایا کرایک مخص اوراء انتم منصور کی پرایک مخص حس کانام منصور کی برایک منصور کی برا

واترين

فى المهدى المنتظر يم متواترة (الشوكانى ومودك بارسيس وارد بي متواترا بي وارد بي فى مناقب الشافعى يصلح خلفه ذكر ذالك مهدى الإعيسى (فتح ملوعه في ملوعه المام ان كي يحي (ايك المام ان كي يحي (ايك المرام ان كي يحي المرام ان كي يحي المرام ان كي يحي (ايك المرام ان كي يحي المرام ان كي يكي المرام ان كي يحي المرام ان كي يكي المرام ان كي يكي المرام ان كي يكي المرام ان كي المرام ان كي يكي المرام ان كي يكي المرام ان كي يكي المرام ان كي يكي المرام ان كي المرام المرام ان كي المرام ان

ہے متواترہ کے خلاف ہے

ہے۔ که دوسر اس اس مدیت میں مہدی کے لغوی معنی مراد ہیں۔ لات قوم السساعة الا علی الشد اد الناس اس برقرید ہے۔ لیمی شرارالناس پرقیامت قائم ہوگی اورسوائے سی علیہ السلام کوئی اس زمانہ میں ہدایت یا فقہ نہ ہوگا۔ چنا نچدان کے بعد شرارالناس پرقیامت آجائے گی۔ تیسر سے اہل اسلام کے زدیک جسے محمد بن عبداللہ مہدی ہوں گے۔ عیلی علیہ السلام بھی اس امت کے مہدی اکبر ہوں گے۔ چنا نچاس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ مہدی اکبر اور کامل عیلی علیہ السلام بھی اس امت بی مول گے۔ چوسے لامبدی الاعینی کا عمل کمال قرب واتحاد زمانہ کے قابت کرنے کے لئے ہوں ہوں گے۔ جوسے لامبدی الاعینی کا عمل کمال قرب واتحاد زمانہ کے قابت کرنے ہے لئے دروج ہوں جا الملحمه وخروج الملحمه فتح القسطنطنیه وفتح القسطنطنیه خروج المدجال (رواہ ابوداؤ دج ۲ ص ۱۳۲ ، بناب فی امارات الملاحم، مشکوۃ ص ۲۶ ، بناب المدحال (رواہ ابوداؤ دج ۲ ص ۱۳۲ ، بناب فی امارات الملاحم، مشکوۃ ص ۲۶ ، بناب المدح کا المدح کی کا کھوں کا کہ کا کہ کا کہ کا کھوں کا کہ کا کھوں کے کھوں کے کھوں کا کھوں کا کھوں کا کھوں کا کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کھوں کے کھ

حضرت شیخ اکبرمی الدین ابن عربی شیخ عبدالوباب شعرانی اورشیخ محدا کرم صابری کاند ب

اور ہے کہ '' ثم قال واعلم ان ظهور المهدى عليه السلام من السراط (قرب الساعة يواقيت ج٢ ص١٤١) ''يعنى جان تو كمهدى عليه السلام كاظهور علامات قرب قيامت سے ہے۔

۲..... شخ محد اکرم صابری (اقتباس الانوار ۲۵) می تحریفر مات می که:

دیك فرقه برآن رفته اندیکه مهدی آخر الزمان عیسی بن مریم است وایس روایة بغایة ضعیف است زیراکه اکثر احادیث صحیح ومتواتر از حضرت رسالت پنهاه میسید ورود یافته که مهدی علیه السلام از بنی

فاطمة خواهد بود وعيد گذارد وجميع عارفان صاء الدين بن عربى قدس مهدى آخرالزمان از آل شودواسم اواسم رسول الأمرن و كلى مرزائي صرف و كلى مرزائي صرف و كلى مرزائي صرف و كلى المرزائي كلى المر

بس آنسند که روح عیسی در مطابق این حدیث لا مهدی ا طالانکداس کابعدیم

مرزائی عقیده نمبر

عام طور پراعلان کیا ہے کدوہ تقفی آنے کی بشارت انجیل اور قرآن لئے وعدہ دیا گیا ہے۔وہ میں ہی،

میں۔ بلکهاس مدیث پر بہت ہی اور مرزا قادیانی لکھ

۳..... مرزا قا احادیث مهدی کوبحروح ضعیف فاطمة خواهد بود وعيسي عليه السلام بوے اقتدا كرده نماز خواهد گذارد وجميع عارفان صاحب تمكين بريں متفق اند چنانچه شيخ محى الدين بن عربى قدس سره درفتوحات مكى مفصل نوشته است كه مهدى آخرالزمان از آل رسول شير من اولاد فاطمه زهراء ظاهر شودواسم اواسم رسول الله شير باشد "

مرزائی صرف ویل کی روسے ۵۲ سے صرف اتا اُقل کرتے ہیں کہ: ''ب عصص بر آنند که روح عیسی درمهدی بروز کندونزول عبارت ازیں بروز است مطابق ایں حدیث لا مهدی الا عیسی بن مریم!''

## مرزانی عقیده نمبر۲۰....میسیج.....مهدی....دونوں ایک

ا ...... ''بلکہ ایک بیبھی وجہ ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ سے الہام پاکراس بات کا عام طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ حقیق اور واقعی سے موعود جو وہی در حقیقت مبدی بھی ہے۔جس کے آنے کی بشارت انجیل اور قرآن کریم میں پائی جاتی ہے اور احادیث میں بھی ان کے آنے کے لئے وعدہ دیا گیا ہے۔وہ میں بی ہوں۔ گر بغیر تلواروں اور بندوقوں کے۔''

(مسيح بندوستان ميس ص١٦، خزائن ج١٥ص ايينا)

۲..... "اس آخری قول کے مصدق وہ اقوال محدثین ہیں جس میں یہ بیان کیا ہے کہ مہدی کے بارے میں جس قدراحادیث میں بجوحدیث عیسیٰ مبدی کے کوئی ان حدیثوں میں سے جرح سے خالی ہیں۔'' (حاشیہ چشمہ معرف مقدمہ بخزائن ن ۲۳ مسلام)

نوٹ! یہ بالکل غلط ہے کیونکہ مہدی کی اکثر احادیث اعلی ورجہ کی صحیح علی شرط الشیخین بیں ۔ بلکداس حدیث پر بہت ہی جرح ہے اور مشر ہے۔

اور مرزا قادیانی کلصتے ہیں کہ: ''اور ممکن ہے امام محمد کے نام بر بھی کوئی مہدی ظاہر ہو۔'' (ازالہ اوبام م ۵۱۹ فرزائن ج سم ۳۷۹)

سرزا قادیانی (حقیقت المهدی ص، فردائن ج۱۱ ص ۱۳۹۰) پرسب کی سب اصادیث مهدی کومجروح ضعیف بلکه اکثر کوموضوع اورافتر الی تظهراتے مین آورکہتا ہے کہ: ' مخاری

بشعراني

وا انسه لا بسدمن المهدی اذا خرج ج۳ ص۳۲۷، بباب طام کاخروج خروری کاخروج ہوگا تو تمام

ليه السلام من كعليهالسلام كاظهور

*(یرفرماتے ہیں کہ:* بن مریم است یح ومتواتر از السلام از بنی وسلم نے ان احادیث کاذکر نہ کر کے اس امری گوائی دی ہے۔''وان فی هذا الثبوتاً لاولی النهی و تلک شهادة عظمی ''لینی تقلندوں کے لئے اس میں بڑا ثبوت ہے اور سے بڑی بھاری گوائی ہے۔''

(شبادت القرآن ص ۲۸ بنز ائن ج۲ص ۳۳۷)

نوث! خیر مدیث مهدی صحیح بخاری میں تو تکلی۔

## اسلامی عقیده نمبر ۲۱ ..... در باره د جال

جمہور اہل اسلام کا بیعقیدہ ہے کہ د جال معبود ایک کا نامخص بیبودی انسل ہوگا اور بیودی انسل ہوگا اور بیودی اس کی اتباع کریں گے جوآ خرز ماند میں بڑا فتند ہر پاکرےگا۔خدائی کا دعویٰ کرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے اثر کرائے آل کریں گے اور یا جوج ماجوج دومخصوص قومیں ہیں۔ جوحضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا ہے سب یک گخت مرجا کیں گے۔تمام جہان میں تعقن اور ان کی لاشوں کی بد بو تھیں جائے گی۔ (الی آخر المحدیث مسلم ج ۲ ص ۲۰۶)

توف! وجال فى واعين المعاقبيرى بولى اللورلى طرح بولى - 'اعدور عين اليمنى كان عليه طافية (مشكوة ص٢٤٠ باب العلامات بين يدى الساعة) "اور باعيل مطموس العين يعنى بالكل سيات بوگى اس برنا فت ما بوگا - 'عليه ظفرة غليظة (مشكوة

۲.....۲ سنبعون الفاعليه

ص٤٧٣ ، بـاب ا**لعلا**مات و

سنبعون الفاعليه السدهال) "ليخي ست علامات قيامت مي خركور كريس كرادران كوتل كر

رین "لاتـــــوم (رواه مسلم ج۲ ص۱۹

بخاری ج۱ ص۲۶۰۰ ب

یااصحاب محمدالم ولدلی (مسلم ۲۰ این صیاونے کہاکداے نبیس فرمایا کدوہ یہوہ ہوگی اور میرے تو اولاو۔

فيقتله فيهزم الله مريم) "ليخ عيل علم يهودكو بزيمت وسكار يوم القيمة (آل عم

''ان مىن اتشهداني ربك (ا

وجال کے فتنوں میں کردوں تو پھر گواہی د

. لايدخل الدجال ا 109

ص٤٧٣، باب العلامات بين يدى الساعة)\*

"لاتقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون (رواه مسلم ج٢ ص٢٩٦، كتاب الفتن واشراط السلعة، مشكوة ص٤٦٦، باب الملاحم، بخارى ج١ ص٤١٠، باب قتال اليهود)" اوروچال جي يهودي وم عهوي ا

''زول سین علی السلام کے بیان میں ہے۔ فید رکبه عند باب لد الشرقی فید قتله فیهزم الله الیهود (ابن ملجه ص ۲۹۸، باب فتنة الدجال وخرج عیسی بن مدیم) ''یعن سین علی السلام وجال کولد کے درواز وشرقی کریب قل کریں گے۔ پس اللہ تعالی مدیم وکو ہزیت دےگا۔ جیسا کروعدہ ہے۔''جساعل الذین اتبعولی فوق الذین کیفرو الی یوم القیمة (آل عمران: ۵۰) ''یہودی عقا کہ نے تکل کرخدائی وعوی کرےگا۔

''ان من فتنة ان یقول للاعرابی ار أیت ان بعثت لك اباك وامك اتشهدانی ربك (ابن ملجه ص ۲۹۸ ، باب فتنة الدجال وخروج عیسی بن مریم) ''یخی دجال کوتنوسیس سے ایک فتند سے کرگوارلوگوں سے کچگا کداگر تیرے مال باپ کوزندہ کردوں تو پھر گوائی دے گا کہیں تیرارب ہوں۔

''فيمثل له الشياطين نحوابيه ونحواخيه (مشكوة ص٧٧٤، باب الايدخل الدجال المدينة، باب الدجال) ''لين يجرشياطين كواس كم مان باپ يمائي وغيره

ہے۔' وان فی هذا الثبوتاً لاولی س ش براثوت ہے اور بیری محاری

ابھی بخاری و مسلم میں ذکر تک نہیں ہے۔ ، بخاری میں لکھا ہے کہ آسان سے اس ب موجو کہ بیصدیث کس پاید یامر تبدکی اللہ ہے۔''

دت القرآن ص اسم خزائن ج٢ص ٣٣٧)

باره وجال

ایک کا نافخص یبودی انسل ہوگا اور کرے گا۔خدائی کا دعویٰ کرے گا اور کے اور یا جوج ماجوج دو مخصوص قومیں مرجا کیں گے۔تمام جہان میں تعفن مسلم ج۲ ص۲۰۲)

عدثهم ان رسول الله شيرة قال معلوا ان مسيح الدجال رجل بناتية ولا حجراء فان لبس ص١٣٤، باب خروج الدجال) " في يميلا كر چلخ والا محمل على يميلا كر چلخ والا محمل والمحمل المحمل والمحمل وا

کی شکل میں سامنے لا کھڑا کرے گا اور ایسے ہی اور دیگر تضرفات شیاطین کے ذریعہ سے کرد کھلائے گا۔

اور م کن نفیقتلیه شم یحییه (بخساری ۲ ص ۱۰۵۲ سسه مسلم ۲ م ۲۰۰۰ سسه مسلم ۲ م ۲۰۰۰ سسه مسلم ۲ م ۲۰۰۰ سسه مسلم کا م م ۲۰۰۰ مسلمان کول کرک زیره کرک اشم لا یسلط علیه لیکن دوباره چراس پرقاور شهو کا گا-

سا ..... حضرت عیسیٰ علیه السلام کا آسان سے نزول فر مانا اور د جال کوتل کرنا پہلے مفصل فہ کور ہو چکا۔

رئیس المکاشفین شیخ اکبر کا د جال کے بارے میں کشف اوران کی تحقیق

"جميع مايقع على يد الدجال ليس هو بامور حقيقية وانما هى امور متخيلة يفتن بها ضعفاء العقول بخلاف ما يقع على يدالانبياء فانها امور حقيقية (ازيواقيت ج م ص١٥٠) " (دجال ك باته عي تدرشعدات ظام بول كامور حقيقت نه بول كر بلدو محض امور حيد الاسترات

لوگ فتند میں پڑیں گے۔ کیونکہ معمولی کورد کردے گا۔ بخلاف مجزات کے واقعیہ ہوتے ہیں۔ ﴾

تعید ہوتے ہیں۔ مرزائی عن

مرزا قادیانی کتے ہیں ک اورروس ہیںاور سے موعود میں ہوں۔ ا......

ئەژى كىطرح تمام د نيايىش ئېيىل گيا ۲ ..... " فىلان پە

البرطانية'' ''تحقيق ياجوج ماجوز

سی.... ''سوده د ۴ خری زمانه میں قتل کیا جائے گا' مرزا قادیانی کی دجال کے

° انبهاءعليهالسلام

سو..... <sup>وو</sup>رس

صياد ہی تھا۔''

لوگ فتند میں پڑیں گے۔ کیونکہ عمولی عقل رکھنے والے کے لئے اس کا حلیہ ہی اس کے دعویٰ خدائی کورد کردے گا۔ بخلاف معجزات کے جوانبیاء علیم السلام سے ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ امور حقیقیة واقعید ہوتے ہیں۔ ﴾

## مرزائی عقیده نمبر ۲۱ ....در باره دجال

مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ د جال عیسائی پادر یوں کا گروہ ہے اور یا جوج ماجوج انگریز اورروس ہیں اور سیح موعود میں ہوں۔

ا ...... '' بہتے وجال جس کے آنے کی انتظارتھی۔ یہی پاور یوں کا گروہ ہے جو ٹڈی کی طرح تمام دنیامیں پھیل گیا ہے۔'' (ازالہ اوہام ۲۹۸ بخزائن جسیس ۳۲۲)

البرطانية'' ''فنان ياجوج وماجوج هم النصارى من الروس والا قوام (عاشي مهم البرطانية'' (عاشي ۱۳۹۸ مردوس والا قوام

و و حقیق یا جوج ما جوج نصاری ہیں ۔ روس اور قوم برطانیہ سے۔''

سسس "سووه و جال جس کا ذکر حدیثوں میں ہے۔ وہ شیطان ہی ہے۔ جو آخری زمانہ میں قبل کیا جائے گا۔'' (حقیقت الوجی ۱۹۳ بخزائن ج۲۲ص ۳۱)

مرزا قادیانی کی دجال کے متعلق عجیب تحقیقات

ا ..... "اگر آنخضرت الله پر این مریم اور دجال کی حقیقت کا ملہ بوجہ نا موجود ہونے کئی نمونہ کے موجود موجود موجود ہونے کئی نمونہ کے موجود موجود موجود ہونے کئی نمونہ کے موجود موجود کی محمیق حت کا اللہ نے اطلاع دی ہواور نہ دابتہ الارض کی ماہیۃ کماہی فاہر فر مائی گئی ..... تو کچھ بچب کی بات نہیں۔" (از الداد بام م ۱۹۱ ہزائن جسم ۲۵۳) میں ایمانی میں میں موجود کی ایمانی میں موجود کی جائے ہیں۔"

(ا عِيزاتمدي ص ٢٢، فزائن ج١٩ص١١٣)

.... "صحابهگااس پراجماع تھا كدابن صياد د جال معهود ہے۔"

(اراله حاشيه ٢٢٢، فزائن ج ٣٥ ١١١)

ات شیاطین کے ذریعہ ہے

۲ ص ۱۰۵۹ .... مسلم ج۲ نره کرےگامشم لا یسلط

فر مانا اور د جال کوقل کرنا پہلے

اوران کی تخفیق دی علیه السلام من ، خراسان من ارض دج الیه من اصبهان

ر العین الیمنی کان نفول از یواقیت ۲۶ تقرب قیامت سے ہے ساسے نظے گارترک اور پاسان پہنے ہوئے اس

لويا آگھاس كى اگور كى ن البحر الذي يلي

٢ ص١٣٧) "﴿ لَيْتُحَ

ل بيده جزيره ب

. و بامور حقیقیة علی یدالانبیاء سجس قدرشعبدات

ن سےضعیف العقل

وعراق کے درمیان سے ملقی بحر ب جانب مشرق ہے اور اس کے بعد خرا ۲.... "مكتور ج٢ ص٦٥،١، باب ذكر الدجاأ پڑھ لے گا۔ بیہ بخاری وسلم کی مثن<sup>غ</sup> فتنه سے بچانے کے لئے علم وجدا فر سمویا کر کے شہادت کے گااور دم علم وجدانی ہے پڑھ سکے۔کوئی م سو..... دحال ـ چیزیں وافر ہوں گی۔ یہاں تک الدجال) "اس كابهشت اورو سب چیزیں باعث فتنه ہوں گ کے لئے وہ حقیقاً عذاب ہوگااو آ رام ده بوگا<u>غرض حقیقاتوا ا</u> ے رحس متخیل ہوں سے ہوں گی۔حالا نکہوہ محض شعبد خرق عادات كابهوگا\_اكثر عاد البعادات الحديث سلكادج السلام وجال ے ڈراتے آ بطلان پر بدیمی جت ہوگی۔' کو کوئی فتنہیں ہے۔ یادرا مقابلہ کرتے چلے آئے میر

مردنیں ماری کئیں۔صدیا

وأنكريز بيددونول سلطنتيل بنر

بھی سینکڑ وں سال ہو چکے.

"عیسائی واعظوں کا گروہ بلاشبہ د جال معہود ہے۔" (ازالهم ۲۲۳، فزائن جهص ۴۸۹) "" خرى زماندمين دجال معبود كا آناسراسرغلط ہے۔" ( از الهص ۲۳۷ بخز ائن ج ۱۳۳ (۲۲۰) السن " " بيايك واقعد مسلمه سے كرد جال معبود كے خروج كے بعد آنے والا وى سچامسے ہے جوسے موعود کے نام سے موسوم ہے۔'' (ازالهُس٣٨٤، تزائن ج ١٣٨٨) "صحابہ نے قسمیں کھا کر کہا کہ ہمیں اس بات میں اب شک نہیں کہ یمی و جال معبود باورة مخضرت عليقة في بحية خركاريقين كرليا- " (ازالص ٢٢٥ جزائن جسم ٢١٣) " " تخضرت مليقة كالوّل اوّل أيى خيال تفاكدا بن صياد وجال ہے۔ مرّ آخريس بيدائي بدل كن تقى-" (ازالیس ۱۸۹ نزائن ج ۱۳ س۲۲۷) " " گومیں اس بات کوتو مانتا ہوں کرمکن ہے میرے بعد کوئی اور ابن مریم بھی ہواور بعض احادیث کی رو سے وہمو جود بھی ہواور کوئی ایسا د جال بھی آ و سے جومسلمانوں میں فتند الے مرمیراند ہب ہے ہے کہ اس زمانہ کے یا دریوں کی مائند کوئی اب تک د جال پیدائبیں ہوا (ازال ۱۸۸۸ خزائن جسم ۱۲۳) اورنەقامت تك ہوگا۔'' •ا ..... "لدان لوگوں كو كہتے ہيں جوبے جا جھٹزنے والے ہوں بياس بات كى طرف اشارہ ہے کہ جب د جال کے بے جا جھگڑے کمال تک پہنچ جائیں گے۔ تب میٹے موعود ظہور کرے گااوراس کے تمام جھکڑوں کا خاتمہ کردے گا۔ (ازالیس، ۲۳، نزائن جسس ۲۹۳) آ ..... "د وال ضد انبيل كهلائ كالدخد العالى كا قائل موكال بلك بعض انبياء كا بھی۔'' ﴿ از المِن ١٩٨٨، ثمز ائن ج المسامهم) ١٢ .... " بالانفاق سلف وخلف يه بھي کہتے آئے ہيں که وجال معہود آ تخضرت علیق کے زمانہ میں موجود تھااور پھرآ خری زمانہ میں بڑی قوت کے ساتھ خروج کرے گا اوراب تک وہ زندہ کی جزیرہ میں موجود ہے۔ مگریہ خیال کہ اب تک وہ زندہ ہے۔ ہر گزشیح نہیں (ازالیس ۲۵۸ بخزائن چسس ۲۵۸) بعض مرزائي شبهات كيمخضر جوابات "دجال خلة بين الشام والعراق (ابن ملجه ص٢٩٧، باب

فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم مشكوة ص٧٧٤، باب ذكر الدجال) "يعني ثمام

وعراق کے درمیان سے مکتفی بحرین بعنی و جلہ وفرات کے ملتقی سے جو دونوں ایک ہی ہیں اور جانب مشرق ہےاوراس کے بعد خراسان سے گذرتا ہوا خرون کرے گا۔

سر المحتوب بین عینیه کافریقرا کاتب وغیر کاتب (بخاری در است کافریقرا کاتب وغیر کاتب (بخاری ۲۰۵۰ مین مینیه کافریقرا کاتب وغیر گاتب (بخال کو ۲۰۵۰ مین الدجال) العین اس کی پیثانی پرکافراکسام و کام برمومن کودجال کے بیخاری وسلم کی متفق علیه حدیث ہے۔ بشک خداوند عالم برمومن کودجال کے فتنہ سے پیانے کے لیے علم وجدانی پیدا کردے گا۔ کیامعلوم نہیں ہے۔ ہاتھ پاؤں کوزبان کی طرح کی مومن اپنے کویا کر کے شہادت لے گااورد جال کی چیشانی پرقدرتی طور پر افظ کافرکائی بون که برمومن اپنے علم وجدانی سے پڑھ سے۔ کوئی مستعبر نہیں۔

سو .... دجال کے ماس تمام عیش کے سامان مہیا ہوں گے۔ کھانے اور پینے کی چزي وافر يول كي يهال تك كن "معه بمثل الجنة والنار (مشكوة ص٢٧٣، باب نكر المدجال) "اس کا بہشت اور دوزخ بھی ہوگا۔ چونکہ لوگ کئی سال نے بخت قبط ز دہ ہوں گے - بید سب چیزیں باعث فتنہ ہوں گی مگر جب اپنے مصدقین کواپنے بہشت میں راضل کرے گا تو اس کے لئے وہ حقیقتا عذاب ہوگااور جب مگرین کوایئے دوزخ میں دَالے گا تواس کے لئے وہ حقیقتا آ رام ده بوگا غرض حقیقتاتو اس کا بهشت مثل دوزخ اوردوزخ اس کامثل بهشت بوگا لیکن اس کے بھس متخیل ہوں گے اور اس کے علاوہ اس کے ہاتھ سے طرح طرح کی خرق عادات ظاہر ہوں گی۔حالانکہوہ محض شعبد اورامور متخیله ہوں گے۔ندامور هیقیہ واقعیہ اوروہ زمانہ می خرق عادات كابوكا \_ اكثر عادت مستمره كي خلاف الله تعالى واقعات كوظا برفر مديد كا-يت خرق العادات الحديث اس وجد ف عليدالسلام عدل بمار حضو علية كم تمام البياعليم السلام وجال ہے ڈراتے آئے ہیں۔ باوجوداس کے وہ کانا بدشکل ہوگا۔ جواس کے دعویٰ کے بطلان پر بدیمی جمت ہوگی حضور اللہ نے فر مایا ہے کہ ابتداء دنیا ہے قیامت تک د جال سے بڑھ کوکوئی فتنہیں ہے۔ بادری لوگ تمہارے دجال صدیوں سے برابر اسلام کے ساتھ معانداند مقابلہ کرتے چلے آئے ہیں۔ پیٹین ، غرناطہ، شام میں ان بادر بوں کے طفیل اکھوں مسلمانوں کی گردنیں ماری گئیں۔صدیاں گذر کئیں اس کا گذھا بھی جیل نکا۔ یا جونی موجونی آپ ئے روس وانگریز بیدوونوں سلطنتیں ہزاروں برس سے قائم ہیں اوران کی سطوۃ اورغلبہ قائم ہونے کے زمانہ کو

بھی بینکڑ وں سال ہو چکے گرتیب ہےاس وقت سے نہ اکلا۔ ہم ..... ابن صیا داور د جال چونکہ پہلے آپ کو د جال کاعلم بذر بعید بعض اوصاف بیا ل معبود ہے۔''

(ازالیم ۲۳۳ پخزائن جسم ۲۸۹) نامرامرغلو ہے۔''

(ازالیص ۲۳۷، فزائن جسم ۲۲۰) نہود کے خروج کے بعد آ نے والا وہی (ازالیس۲۱۸ بخزائن جسمس ۸۸۸) را ال بات میں اب شک نبیس کہ یہی إلى (ازاليص ٢٢٥، فزائن ج سم ٢١٣) خیال تھا کہ ابن صیاد د جال ہے۔ مگر (ازاله ص ۱۸۹ فرزائن ج ساص ۱۷۲) مکن ہے میرے بعد کوئی اور ابن مریم یبا د جال بھی آ و ہے جومسلمانوں میں امانند کوئی اب تک د جال پیدانهیں ہوا (ازاله س ۲۸۸ بخزائن ت ۳۳ س۲۳۳) جھڑنے والے ہوں بیاس بات کی ، بہنچ جا ئیں گے۔تب مسیح موعو دظہور (ازالیم ۳۹۰، نزائن جسهم ۲۹۳) اتعالیٰ کا قائل ہوگا۔ بلکہ بعض انبیاء کا (ازالیم ۳۰۵ نزائن ج سهر ۲۹۳) کہتے آئے ہیں کہ دجال معہود بری قوت کے ساتھ خروج کرے گا اب تک وہ زندہ ہے۔ ہر گرضیح نہیں

راق (ابن سلجه ص۲۹۷، باب ۴۶، باب نکر الدجال) "ليخي شام

(ازالیص ۲۵۸ فزائن جسم ۲۵۸)

ہاں یہ بہت مکن ہے کہ صرف دو صحابی جابڑو عبد خیال پر قائم رہے ہوں کہ ابن صیاد و جال ہے۔ حضرت عمر گی قتم ہے جو بحضو علی ہے۔ ابن صیاد ہر گرنہیں مرا۔ بلکہ وہ تو ہوم الحروش کہی

۵..... اورستر باغ کا گدها بخ مین کا در مطلق ماس

سوار ہوگا اور یہ کیا ناممکن ہے کہ قادر مطلق اس والا اور تیز رفتار د جال کے لئے پیدا کرے او نہیں \_ بلکہ مرز ا قادیا نی اور مرز انکی بھی د جال -

٣..... "عن ابن عمرً

علیها مائة سنة وهی حیایومند (
تخصیص کے لئے ہے۔ یعنی زمین عرب میں
رہے گا۔ دجال زمین عرب سے خارج ہے،
زمین پر حدیث اس کو شمل ہواور نیز اس ۔
زمانہ کا نیا رنگ ہوجائے گا۔ گوشاذ و نا در اور
چنانچ اس حدیث کے رادی نے خود یہی مطلہ

ذلك القرن (بخارى ج١ ص٨٤، باب ا

کسهر ویوم کجمعة وسائر ایاه الدی کسنة اتکفینا فیه صلوة الدی کسنة اتکفینا فیه صلوة چ۲ ص ۲۰، باب ذکر الدجال، ابو چ۲ ص ۲۰، باب ماجاه فی فتنة الدجال و خروج عیسی بن مریم) "الدجال و خروج عیسی بن مریم) "کاورتیر اون ش ایک و مشتر اون ش ایک و مشتر اون ش ایک و مشتر کاور،

اللہ اللہ اللہ وہ دن جوشل برس کے ہوگا۔

گیا تھا۔ یعنی پہلے صرف اتنابتلایا گیا تھا کہ وہ یہودی النسل ہوگا۔ فتنہ بریا کرے گا۔ تمیں برس تک اس کے ماں باپ کے اولا دند ہوگی ۔ وغیر ہ وغیر ہ اور بدچند اوصاف ابن صیاد یہودی میں بھی پائے گئے۔جبیا کد(ترندی جس ۵۰،باب ماجاء فی ذکرابن صیاد) میں پیقصہ ندکور ہے۔ صحابہ کرام کو جب ابن صياد كا پية جلاتو وه علامتين و كيوكر خيال كيا كه شايد وجال يبي موكه عمر طويل ياكر آخرز مانه مين خروج کرے۔ کیونکہ خارق عادت بعض امور بھی اس میں تھے۔مثلاً (صیح مسلم ج م ص ١٣٩٩، باب ذكرابن صيد ) ميں ہے كه ايك وفعہ خفا ہوا اور اتنا پھولا كه كلى بھرگئى يكر حضو ويكاليك نے بھى اپنى زبان سے بی نہیں فر مایا کہ بیوبی د جال ہے۔ بلکہ بالکل ساکت رہے۔جس سے محمل رہا۔ پہلے حضرت عر وظن عالب مو كيا تقااور چونكر حضو وليك في الكل صراحة الكاربين فر مايا تفا-اي عن عالب برعمر فضم کھائی جو جائر بھی ۔لیکن اس کے بعد ایک دفعہ حضور اللے اوشیخین اور بچھ صحابہ ابن صیاد كى طرف تشريف لے كئے۔ آپ نے ابن صياد كى شنا خت كر كے فر مايا كد: " اخسا فلن تعدوا قدرك (مسلم ج٢ ص٣٩٧، باب ذكر ابن صياد) ''وَلِيل ره برَرْ بَهِي اليَّ اتداز عسے' نہیں بڑھے گا۔ کہانت کونبوت سے متلبس نہیں کرسکے گا۔ یعنی اشارے سے فر مایا کہ وہ و جال نہیں بیتو ذلیل رہے گا۔ کوئی فتند برپانہ کر سکے گااور جب حضرت عمر نے قبل کے لئے اجازت جاہی تو آ يَعْ الله فَ مُراياً "ان يكن هو فلست صاحبه انما صاحبه عيسى بن مريم (شرح السنة ج٧ ص٤٠٤، باب ذكر ابن صياد) "العني الريد حال معهود مي واس كول بير كرسكتال سے قاتل عيسى عليه السلام موں كاورا كريد و جال نبيس توايك نابالغ ذى حقل ميں خرنبیں ۔حضور اللہ نے جب ان لفظوں سے حضرت عمر اور سب صحابہ کرام کو بیفر مان سنا دیا تو حضرت عراورسب كاظن غالب نوث كيا- بال بعضون كاخيال شك كورجه مين ربا كر حضو علياته نے صراحة نفی نہیں فر مائی۔ بلکہ ایک احتمال و جال ہونے کا بھی قائم رکھا۔لیکن اس سے بعد جب ز مین مشرق شام وعراق کے درمیان سے خراسان ہوتا ہوا نکلنا۔ اولا دکا ند ہونا، مکدمدیند داخل ند موسكنا، پيشاني يركافر لكها مونا، دائيس آكهدانگور ي طرح او يراهي موئي، باكيس آكهمسوح ليني سیات ہوگی وغیرہ وغیرہ اور پھرتمیم داریؓ کے قصاور حضوط اللہ کی تقعدیت نے اور آپ اللہ کے صرت فرمان نے كة ب الله في منبر يرخطبه مين عام اعلان فرمايا -سب كويقين ولايا كدابن صياد مرگز د جال معهو دنیمن ہے۔ بلکہ و و د جال معہود ایک جزیرہ میں ہے۔ وقت معینہ پرخروج کرےگا۔

الارض من نفس منفوسة یاتی عمر ماعلی الارض من نفس منفوسة یاتی علیها ماقة سنة وهی حیایومقذ (مسلم، مشکوة ص ٤٨) "الارض می الف لام تخصیص کے لئے ہے۔ یعنی زمین عرب میں آج ہے دن سے سوہرس تک کوئی نفس موجود زندہ نہ رہے گا۔ وجال زمین عرب سے خارج ہے۔ دوسرے ہوسکتا ہے کہ اس وقت وجال پانی پر ہونہ زمین پر صدیث اس کوشتمل ہواور نیز اس کے یہ معنی بیل کہ سو برس تک یہ قران ختم ہوجائے گااور زمانہ کا نیا رنگ ہوجائے گا۔ گوشاذو نا در اور بہت قلیل بعض لوگ اس قران کے زندہ بھی رہیں۔ چنا نچاس صدیث کے داوی نے خود بھی مطلب بیان کیا ہے۔" یہ دید بسل انك انها تخرم ذلك القرن (بخاری ج ۱ ص ۸۵، باب السعر فی الفقه والخیر بعد العشاء) "

کسم ویوم کجمعة وسائر ایامه کایا مکم قلنا یارسول الله فذلك الیوم کشهر ویوم کجمعة وسائر ایامه کایا مکم قلنا یارسول الله فذلك الیوم الدی کسنة اتکفینا فیه صلوة یوم قال لا اقدر واله قدره (صحیح مسلم ج۲ ص۱۶۰ باب ذکر الدجال، ابوداؤد ج۲ ص۱۳۰ ، باب خروج الدجال، ترمذی ج۲ ص۱۶۰ باب ماجاه فی فتنة الدجال اور ابن ماجه ص۲۹ ۲ ۲۹۷٬۲۹ ، باب فتنة الدجال وخروج عیسی بن مریم) "یعی صحابت عرض کیا کرد جال کاکتی مدت هم ناموگالد حضور این مایا و نشر ایک برس کے بوگا اور دومرا دن مثل ایک مین کے اور تیمرا دن مثل ایک مین کے اور تیمرا دن مثل ایک معروفد کے ہم نے عرض کیایا رسول التعالیٰ وودن جومل کرس کے بوگا۔ کیا اس میں ایک دن کی نماز کافی ہوگے حضور الله کا التعالیٰ ہوگے حضور الله کی التعالیٰ وودن جومل کرس کے بوگا۔ کیا اس میں ایک دن کی نماز کافی ہوگی حضور الله کی التعالیٰ وودن جومل کرس کے بوگا۔ کیا اس میں ایک دن کی نماز کافی ہوگی حضور الله کیا۔

ہوگا۔فتنہ برپاکرے گا۔تیں برس تک اوصاف این صیاد یمبودی میں بھی یائے ل يەقصەندكورىپەرە جابەكرام كوجب ، يبي ہوكه عمرطويل ياكر آخر زمانه ميں تقے۔ مثلاً (صححمسلمج ۲م ۳۹۹، باب رُكُنْ مِرْ مَضُومِ اللَّهِ فَي زَبانِ ہے۔جس سے محمل رہا۔ پہلے حضرت حة الكارنبيل فرمايا تقاراي ظن عالب مالله اور شخین اور کچه صحابهٔ این صیاد كفرماياكن اخسافلن تعدوا لیل رہ ہر گزیمی اینے انداز ہے۔' اشارے سے فرمایا کہوہ د جال نہیں رائق كے لئے اجازت جابى تو نما صاحبه عيسى بن مريم لربيد جال معهو دہتے واس کو تل نہيں نہیں توایک نابالغ ذمی کے قبل میں ب صحابه کرام گویه فرمان سنا دیا تو نک کے درجہ میں رہا کہ حضو بطاقیہ قائم رکھا۔لیکن اس کے بعد جب يعلامتين نبيل بتلائي گئ تعيس مثلاً -اولا د کا نه ہونا ، مکه مدینه داخل نه ى مولى، بائيس آئلهمسوح يعني القديق ناورآ سيك ك يا-سب كويقين دلايا كهابن صياد

۔ وقت معینہ پرخروج کرے گا۔



احقر محمدعبدالغنى غفرله مدرس مدرسة عربية مين العلم شاه جهانيور (يوبي) ١٩٢٤ء



ماف ظاہر ہے کہ ایام کی طوالت واقعی اور ل كافى موتى - انداز وكر كے نماز پر صنے كا اخیرکثیرہ مدت طلوع وغروب مش کے کی نمازیں پڑھی جائیں گی اور (مکلوۃ یص ۲۴۲ حدیث نمبر ۳۱۵۹) سے اساء بنت ر د جال زمین پر جالیس برس تفہرے گا۔ یک دن کے اور دن مثل شعلہ ہ گ کے ) میں بروایت تر مذی انس سے مرفوعاً ٢٩، باب فتئة الدجال وخروج عيسلي بن مريم) ون سنة السنة كنصف السنة ه كالشرره يصبح احدكم على ل يمسى ---- يارسول الله كيف فيها الصلؤة كما تقدرون في ) کا ہوگا۔ سال مثل نصف سال کے اور ، دن مثل شعلة سك عيومًا كدايك ے دروازہ پر نہ چنچے پائے گا کہ شام مالة عليه مم ان ايام قصار مي كيے نماز اں تم نماز کے وقتوں کا اعداز ہ کر کے ييني بدون باعتبار تخيل سرعت طلوع بن تخیل میں دنوں کی بیدرازی اوراپیا . نمازول میں ان کی درازی اور کی کا کے نماز پڑھنا ہوگی۔غرض ان ایام اتک-اورایام طوال دوسرے وقت

اه جهانپور (بول پي)۱۹۲۷ء

## بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمدالله وحده والصلوة على من لا نبى بعده وعلى اله واصحابه اجمعين!

ضدائ علام الغيوب كعلم ازلى مين بيه بات مقرر هو يكي تقى كه حضرت خاتم النبين عليه في كردة بل وضبيث طبائع رسالت ونبوت كاببروپ برلين گي اوران الهامات ومكاشفات كوجن مين سراسر شيطان تعين كى كارفر مائيان جلوه گرموگي اسكو بدلين گي اوران الهامات ومكاشفات كوجن مين سراسر شيطان تعين كى كارفر مائيان جلوه گرموگي اسكو خداوند تعالى كى جانب منسوب كرك اين اغراض فاسده كو پورا كرين گي اورختم نبوت جيمي صاف و صريح مسئله كو اين طبع زاد تاويلون ومن گهرت توجيهون مين الجما دين گي- تا كه ساده لوح مسئله كو اين طبع زاد تاويلون ومن گهرت خوجيهون مين الجما دين گي- تا كه ساده لوح مسئلة كو اين كوران كردام فريب مين آين كاموقع مله-

اس لئے ضرورت تھی کہ قدرتی طور پر آئی حفاظت کے اسباب وعلل اور خصوصیات و علامات مقرر ہوں تا کہ اس معیار واصول کے مطابق کھروں کو کھوٹوں سے اور پچوں کو جھوٹوں سے علامات مقرر ہوں تا کہ اس معیار واصول کے مطابق کھروں کو میں منجملہ دیگر معیار وعلامت نبوت کے علیحد و کرنے میں آسانی و سہولت رہے۔ ایک ریجی علامت ومعیار کا ذکر ہے۔

لوكان من عند غير الله لوجد وافيه اختلافاً كثيراً! ترجمد: "" الربي قرآن كي غيرالله كي ياس عبوتا تولوگ اس يس برااختلاف يات "

یہ آیت صاف بتارہی ہے کہ خدا کے کلام اور انبیاء علیہ اسلام کے البا می کلام میں نہ اختلاف و اختلاف ہوتا ہے اور نہاس میں بدربطو ہے جوڑ ہا تیں پائی جاتی ہیں اور جس کلام میں اختلاف و انتشار ہوتو نہ و کسی درجہ میں البا می ہوسکتا ہے اور نہ ہی اس متکلم کا دعوی البام صحیح دورست اور جس مدعی البام کا کلام تعارض و تخالف سے ملوث ہواور اس کو و والبا می بھی کہتا ہوتو اس کے مفتری علے اللہ و کافر ہونے کے لئے کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں رہتی ۔

موجودہ صدی کے مدعی الہام مرز اغلام احمد قادیانی علیہ ماعلیہ کے بے اصل دعووں کی اس معیار کی روشنی میں یہی جانچ کی گئی تو بالیقین میں تھیقت آشکارا ہوگئی کہ آپ کے دعاوی اس معیار کی روسے بھی غلط اور کذب وافتر اء کی گندگی سے ملوث میں کیونکہ مرز اقادیانی کا کلام ودعویٰ کیا ہے۔اختلافات ومتعارضات کا ایک بے بناہ ذخیرہ اور تعارض و شخالف کا ایک بے نظیر مجموعہ۔

ہوں\_۵.....مہدی ہوں۔۲.... 4.....کرش اوتار ہوں۔+ا.....

اس لئے ایک عقلند انسان جومرزا و**ع**ووَں کوکذب و دروغ انتہام وافتر

مختلف دعووں کوجن کے وہ مدعی تخ

سامنے آ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں ک

ا السمين محدث

ہوں۔۔۔۔۔۔۔جینی الاصل ہوا مسہ یر برتہ

۱۷..... مسیح ابن مریم سے بہتر ہو مظہر خدا ہوں۔۲۰.... خدا ہوا

برسه مدل نطفه مول به ۲۳ ..... خدا کا بیٹا

۲۷.... بروزی محمد واحمد مول

ذوالقرنين مول \_است.... آدم

ہوں \_ 8سسمویٰ ہوں۔

موں\_ pم .....تمام انبیاءٔ کا

موں پر ۲۲ .....اسمه احمد کا میر

۵۸ ..... بيت الله مول ٢٦٠

ہوں( قالین کے )۔4م...

ا .....ان تمام دعو (1) .....توضیح المرام

(۱)....ون بسرو ص ۲۸۷\_(۴).....

ر یا ق القلوب ۱۸ - (.

(٩)....نيكچرسالكوٺص

ر ۱۱)....خطبهالهامی<sup>ص ۱۵</sup>

(۱۴)....ترياق القلوب

(١٤).....دافع البلاء ص

اس لئے ایک علمند انسان جومرزا قادیانی کے اقوال پرسطی نظر بھی رکھتا ہے۔ وہ بھی آپ کے دعور کا تان کے ان کے ان کے ان کو کذب و دروغ اتہام وافتر اءے الگ نہیں کرسکتا۔ چنا نچہ سب سے پہلے آپ ان کے ان مختلف دعووں کوجن کے وہ دعی تھے۔ تو ان کی دماغی کیفیت وصداقت کی خوفناک ونگی تصویر سامنے آجاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ:

ا اسسیم محدث ہوں۔ ۲ سسمیم موروں سے سیسیم موعود ہوں۔ ۲ سیمٹیل مسیم موعود ہوں۔ ۲ سیمٹیل مسیم ہوں۔ ۵ سیمبدی ہوں۔ ۲ سیمبری ہوں۔ ۱ سیمبری ہوں۔ ۲ س

\_\_\_\_ان تمام دعووں کو ذیل کے حوالوں میں دیکھئے: \_\_\_\_\_ان تمام دعووں کو ذیل کے حوالوں میں دیکھئے:

(۱).....توضيح المرام ص ۱۸ ۱۸ ـ (۲)...... حمامة البشرى ص ۱۱۱ ـ (۳).....از الدالا و بام ص ۲۸۲ ـ (۲) ..... تبليغ رسالت ص ۲۱ ج. اـ (۵)..... تذكره الشباد تين ص ۳،۲ ـ (۲)..... ترياق القلوب ص ۲۸ ـ (۷)..... از الداد بام حاشيه جاص 2 ـ (۸)..... تخفه گولز و بير ص ۲۹ ـ (۹).... ينكچر بيالكو نص ۳۳ ـ (۱۰)..... ايك تلطى كااز الدص ۸ بنميمه المدوة في الاسلام ص ۱۰۸ ـ (۱۱) .... خطبه البهامي ص ۳۵ ـ (۱۲)..... ترياق القلوب ص ۱۵ ـ (۱۳)..... وافع البلاء ص ۴۰ ـ (۱۲).... ترياق القلوب ص ۲۲ ـ (۱۵)..... تخفه قيمريه ص ۲۲ ـ (۱۲)..... وافع البلاء ص ۴۰ ـ (۱۲).... وافع البلاء ص ۱۲ ـ (۱۵)..... وافع البلاء ص ۲۰ ـ (بقيه حاشيه صفحه ۲۷).... وافع البلاء ص ۲۰ ـ (بقيه حاشيه صفحه ۲۷).... وافع البلاء ص ۲۰ ـ (۱۲).... وافع البلاء ص ۲۰ ـ (۱۲)... وافع البلاء ص ۲۰ ـ (۱۲).. ه وعلى اله واصحابه احمعين! بات مقرر بو چكى تقى كه حضرت خاتم

بات مقرر ہو چی سی کہ حضرت خاتم فبیث طبائع رسالت و نبوت کا سہر وپ مان معین کی کار فر مائیاں جلوہ گر ہو گئی اسکو و پورا کریں گی اور ختم نبوت جیسے صاف و ں میں الجھا دیں گی۔ تا کہ سادہ لوح

ظت کے اسباب وعلل اور خصوصیات و ں کو کھوٹوں سے اور پچوں کو جھوٹوں سے میں منجملہ دیگر معیار وعلامت نبوت کے

اختلافاً کثیراً! ترجمہ: ..... "اگریہ لماف پاتے۔ "

نبیاء علیداسلام کے البامی کلام میں نہ یا جاتی ہیں اور جس کلام میں اختلاف و شکلم کا دعوی البام صحح ودرست اور جس لبامی بھی کہتا ہوتو اس کے مفتری علے

انی علیہ ماعلیہ کے بے اصل دعووں کی آشکارا ہوگئی کہ آپ کے دعاوی اس بیں کیونکہ مرزا قادیانی کا کلام ودعویٰ فارض و تخالف کا ایک بےنظیر مجموعہ۔ جس مخض کے اس قد رمختف دعاوی ہوں وہ ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ دنیائے اسلام عقل میں قدم رکھ سکے۔ جیسا کہ خود مرز اقادیا نی بھی کہتا ہے کہ' کسی سچیار اور عقلند اور صاف دل انسان کی کلام میں ہرگز تناقض نہیں ہوتا۔'(ست بچن ص ۳۰ ہزائن ج ۱۹ س ۱۳۲۵) اور'' جمو نے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔' (ضمیر برا بن احمد یہ حصہ بنجم ص ۱۱۱۱ ہزائن ج ۱۳ ص ۲۵ مال لئے لا محالہ ایسے مختلف وعاوی کے مدعی کے قلب و زبان سے وہی با تمیں پیدا ہوں گی۔ جو پا گلوں ، مجنونوں سے بیدا ہوتی ہیں۔ بچ ہے' ہرا یک برتن سے وہی ٹیکتا ہے جو اس کے اندر ہے'۔

(چشمەمرفت ص اخزائن جسماص ٩)

خاص طور بر خدا تعالاً

ميس عربي ميں بإارد

اوربغير سمجهائ نبير

نېيں کر سکتے۔''

تحرمر بلكه بربرلفظ

اورقلم كوبرتشم كي غله

لنكن حقيقت بيريا

كيونكهآ بكاهرقو

تمام سلمان قطعى

الله، ظالم، كاذب

اختلافات

الرامص ۱۸،خ

و سرائے۔"

چنانچہ مرزا قادیانی کے زبان وقلم نے ایسے گلہائے رنگارنگ پیدا کئے کہ اگر ایک کی خوشبو سے د ماغ معطر ہو جاتا ہے۔ تو دوسرے کی بد ہو سے د ماغ پراگندہ وخراب اور نیز اس سے ایسی ایسی مختلف و متناقض باتیں نکلی ہیں کہ جولوگ عشل وخرد سے خالی ہو چکے ہیں۔ وہ بھی مرزا قادیانی کے سامنے شرمندہ و نادم ہیں۔

ا باوجوداس کے مرزا قادیانی کہتا ہے کہ: ''اس عاجز کواپنے ذاتی تجربے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ روح القدس کی قدسیت ہروفت اور ہردم ہر کخطہ بلافصل ملبم کے تمام تو کی میں کام کرتی رہتی ہے ۔۔۔۔۔اورانوار دائی اور استعانت دائی اور مجبت دائی اور عصمت دائی اور برکات دائی کا یہ سبب ہوتا ہے کہ روح القدس ہمیشہ اور ہروفت ان کے ساتھ ہوتا ہے۔''

(وافع الوسواس ٩٣ حاشيه , فزائن ج ٥٥ ايضاً)

(بقیہ حاشیہ گزشتہ صفحہ) (۱۹).... حقیقت الوقی ص۱۵۲ (۲۰).... آ نکینہ کمالات اسلام ص۱۵۴ (۲۰).... اربعین ۲۰ مص۱۹۰ (۲۲).... اربعین حاشیہ ص۱۹۰ (۲۲).... اوربعین حاشیہ ص۱۹۰ (۲۲).... اوربعین حاشیہ ص۱۹۰ (۲۳).... اوربعین حاشیہ الوق الاستفتاء ص۱۹۰ (۳۰).... افعرة الحق ص۱۹۰ (۳۲).... الیمناً ص۱۹۰ (۳۲).... الیمناً ص۱۹۸ (۳۸).... ورثمین عادی مص۱۹۰ (۳۲).... الیمناً ص۱۹۸ (۳۸).... ورثمین عادی مص۱۹۸ (۳۸).... حقیقت الوقی ص۱۹۰ (۳۸).... حاشیہ اربعین ۲۳ ص۱۹۰ (۲۵).... حاشیہ اربعین ۲۳ ص۱۹۰ (۲۸).... حاشیہ اربعین ۳ ص۱۹۰ (۲۵).... حاشیہ اربعین ۲۳ ص۱۹۰ (۲۸).... حقیقت الوقی ص۱۹۰ (۲۸).... خطبه البهامیه ص۱۹۰ (۲۸).... خطبه البهامیه ص۱۹۰ (۲۸).... خطبه البهامیه ص۱۹۰ (۲۸).... الیمناً دربیماً در

۲..... "بی بات بھی اس جگہ بیان کردینے کے لائق ہے کہ میں (مرزا قادیانی)
خاص طور پر خدا تعالیٰ کی اعجاز نمائی کو انشاء پر دازی کے وقت بھی اپنی نسبت دیکھا ہوں کیونکہ جب
میں عربی میں یا اردو میں کوئی عبارت لکھتا ہوں تو میں محسوں کرتا ہوں کہ کوئی اندر سے جھے تعلیم
دے دہا ہے۔ " (مزول سے ص) کہ خزائن ج ۱۸ ص ۳۳۳)
س من میں میں جولوگ خدا تعالیٰ سے الہام پاتے ہیں وہ یغیر بلائے نہیں ہولئے
اور بغیر سمجھائے نہیں جھتے اور بغیر فرمائے کوئی دعویٰ نہیں کرتے اور آپی طرف سے کسی قسم کی دلیری

نہیں کر کتے۔''
ان حوالوں سے صاف ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کو بید دعویٰ ہے کہ ہماری ہرتقر براور ہر
ان حوالوں سے صاف ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کو بید دعویٰ ہے کہ ہماری ہرتقر براور ہر
تحریر بلکہ ہر ہرلفظ خدائی الہام کے سرچشمہ میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اور روح القدس کی اعانت زبان
اور قلم کو ہرتم کی غلطیوں اور عیبوں سے پاک وصاف کر کے اس سے وحی اللی کے انوار نکالتی ہے۔
اور قلم کو ہرتم کی غلطیوں اور عیبوں سے پاک وصاف کر کے اس سے وحی اللی کے انوار نکالتی ہے۔
ایکن حقیقت سے ہے کہ مشاہدات اور واقعات مرزا قادیانی کے دعاوی کی پرزور تردید کرر ہے ہیں۔

کیونکہ آپ کا ہرقول دوسر نے ول سے بری طرح نکرا تا ہے۔ جیسا کہ آپ ملاحظ فر ماکیں گے۔ گر باس ہمہ مرزا قادیانی کا ان کو الہامی کہنا سرا سرافتر اء ودروغ ہے۔ اس لئے ہم تمام مسلمان قطعی ویقینی طور پر مرزا قادیانی (معدان کی امت کے ) کو اسلام سے خارج مفتری علی اللہ، ظالم، کاذب کہتے ہیں:

رسول قادیانی کی رسالت جہالت ہے جہالت ہے جہالت اختلافات مرزا

ہوئے گل نالہ، دل دود چراغ محفل جوتری برم سے نکلا وہ پریثان نکلا

محدث ہونے کااقرار

"بی عاجز خدا تعالی کی طرف سے اس امت کے لئے محدث ہوکر آیا ہے۔" (توضیح المرام ص ۱۸، فزائن جسم ۲۰، زالوص ۲۹، فزائن جسم ۲۰، زالوص ۲۹، فزائن جسم ۲۰، زالوص ۲۹، مزائن جسم ۲۰، شہادة القرآن ص ۲۱، فزائن جسم ۲۵ سے برخلاف دیکھئے۔

ہرگز اس قابل نہیں ہے کردنیائے اسلام اہے کہ''کسی بچیار اور عقائد اور صاف دل ہم ہزائن ج ۱۰م ۱۲۳) اور'' جھوٹے کے جُمِم ااا ، نزائن ج ۲۱م ۲۷۵) اس لئے لا ہو جی با تیں پیدا ہوں گی۔ جو پاگلوں ، انگیتا ہے جواس کے اندر ہے''۔ (چشم معرفت مل انزائن ج ۲۲م ۹)

رب مدر رہ میں ایک کرائر ایک کی اگر ایک کی دماغ پراگندہ وخراب اور نیز اس سے گرد سے خالی ہو بچکے ہیں۔وہ بھی مرزا

ہے کہ:''اس عاجز کواپنے ذاتی تجربے ہردم ہر کخلہ بلافصل ملہم کے تمام قویٰ میں محبت دائی اور عصمت دائی اور برکات کے ساتھ ہوتا ہے۔''

الوسواس ٩٣ حاشيه بزرائن ج٥٥ ايضاً) ١٥- (٢٠)..... آئينه كمالات اسلام رة الحق ص٩٥\_ (٣٣).....اربعين ٣ ....نفرة الحق ص٩٠\_ (٣١)......فعرة .... اليناً ص٨٥\_ (٣٣)..... اليناً

م ۸۹\_ (۳۷)..... اليضاً ص ۸۹\_ \_ (۴۰)..... در تثين فارى ص ۲۸۷\_ م ۲۷ ـ (۴۳)..... حقیقت الوحی م ۲۷)..... حاشیه اربعین ۲مص ۱۵\_ الا مام ص ۲۲\_ (۴۸)..... کرامات

...ايضاً۔

محدث ہونے سے انکار

''اگرغیب کی خبر پانے والے کا نبی نام نه رکھتا تو بتلاؤ کس نام سے اسے پکارا جائے۔اگر کہو کہ اس کا نام محدث رکھنا چا ہے تو میں کہتا ہوں کہ تحدیث کے معنی کسی لغت کی کتاب میں اظہار غیب کے نہیں ہیں۔ گر نبوت کے معنی اظہار غیب ہے۔''(ایک خلطی کا ازالہ ص۵، خزائن ج۲۲ص ۱۵۳) میں محد هیت کی بجائے دعویٰ نبوت موجود ہے۔

مهدى ہونے كا اقرار

'' یہ و ہوت ہیں جومیر ہے سے موعود اور مہدی معبود ہونے پر کھلے کھلے دلالت کرتے ہیں''۔ (تخذ گولز دیرس ۱۰۱، خزائن ج ۱۷ ص ۲۶ ۱ اور خطب الہامیہ حاشیرس ۲۴، خزائن ج۲۱ میں ایسنا، تذکر ہ الشہاد تین میں ہزائن ج ۲۰مس۳) میں مہدویت کا اقر ارہے۔

مهدى مونے سے انكار

" میراید و کانیس ہے کہ میں وہ مہدی ہوں جومصدات مین ولید فیاط مة لامن عقرتی وغیرہ ہے۔ " (ضیر برا بن احدید ۵۵ مین ۱۸۵ فرا کو ۱۸ مین موعود ہوئے کا اقرار

ا ...... "اب بتوت اس بات کا که وه مسیح موعود جس کے آنے کا قر آن کر یم میں وعد وکیا گیا ہے۔ یہ عاجز (مرزا قادیانی) ہی ہے۔ "

از الدس ۱۸۲ بزرائن جس س ۲۸ بی ہے۔ "

اب جوامر کہ خدا تعالیٰ نے میرے پر منکشف کیا ہے وہ یہ ہے کہ: وہ مسیح موعود میں ہی ہوں۔ "(از الدص ۲۹ برزائن جس س ۱۲ با اور از الدص ۱۸۳ بزرائن جس س ۲۳ با اور از الدص ۱۸۳ بزرائن جس س ۲۳ با الدی سے کہ اور خطبہ المہامی س ۲۳ بزرائن جس س ۲۳ برزائن جس ۲۳ برزائن برزائن جس ۲۳ برزائن جس ۲۳ برزائن جس ۲۳ برزائن برزائن برزائن جس ۲۳ برزائن برزائن

مسیح موعود ہونے سے انکار

''اس عاجز (مرزا قادیانی) نے جومثیل ہونے کا وعویٰ کیا ہے۔ جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں۔ (السبی ان قال ) میں نے یہ دعویٰ ہر گزنہیں کیا کہ میں مسیح ابن مریم ہوں'' (ازالہ ص ۱۹۰، خزائن ج ۳ ص ۱۹۲۰) میں بھی مسیحیت کا انکار ہے۔

نبی ہونے کا اقرار ا۔۔۔۔۔

۳..... "سپافد

خزائن ج۱۸ س۲۳۱، تر هیقت الوگر حقیقت الوجی ص۷۲، خزائن ج۲۲۲ اقر ارکیا گیا ہے اورائی وجدے نبی ورسول مانتے ہیں۔''ویکھو(

نی ہونے سے اٹکار اسساس

منگر\_''(اشتبارمورنداراکتوبر19 میں نبوت کامدی بنمآ۔''

۳..... دعوی شبیر به "(ازادم ۱۳۴۱متر ص ۱۹ مرزائن جریم ۲۲۳۳مایا

ایضاً، حاشیہ کتاب البرمی<sup>م 199</sup>)! مرزا قادیانی کے

سرروہ فادیاں کے منگر ہیں اور ان کے مجدد پارٹی الگ بنائی ہے اور لطف

مشغله جاری ہے۔ حقیقت. مرزا قادیانی کی ذات گرا گر

ف نی تشریعی و حقیقی ہو۔

4

نبی ہونے کا اقرار

ا..... " " مارا وعوى ہے كہ ہم رسول اور نبي ميں \_"

( لمفوظات ج٠١ص ١٠١٤ خبار بدر٥ رمارچ ١٩٠٨ء )

۲..... " یے خداو بی ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔ "(دافع البلامِ ال، خزائن ہے ۱۸ سام، البیس ۱۳۸ بہتر حقیقت الوی ص ۱۸ بخزائن ج۲۲ ص ۵۰ بخلیات البیس ۱۳۵ اربعین ص ۳۳ بحاثیہ حقیقت الوی ص ۲۸ بخزائن ج۲۲ ص ۲۸ بخزائن ج۲۵ ص ۲۸ بخزائن ج۵ اص ۲۸ بخزائن جوت کا اقرار کیا گیا ہے اوراکی وجہ سے مرز امحمود خلیفہ قادیان معدا پنی جماعت کے مرز اقادیانی کو "سپاچیقی نبی ورسول مانتے ہیں۔ "و کھو (حقیقت المدہ قص ۲۸ انوار خلافت ص ۵۹ ) وغیر ۵ -

نی ہونے سے انکار

ا نیس ندنبوت کارگی ہوں اور ندمجرات اور ملائکہ اور لیلتہ القدروغیرہ سے مسکر۔'(اشتہار مورخہ اراکتوبر ۱۹۱۹ء مجموعہ اشتحارات ج اض ۲۵۵)'' اور خدا کی پناہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ میں نبوت کارگی بنتا۔''
میں نبوت کارگی بنتا۔''

میں نبوت کارگی بنتا۔''

میں نبوت کارگی بنتا۔''

۲..... "سوال رسالہ فتح اسلام میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ امالجواب نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ امالجواب نبوت کا دعویٰ نہیں۔" (ازاد ص ۱۳۳۱، خزائن ج ۳۵، خزائن ج ۳۵، خزائن ج ۲۵، خزائن ج ۲۵، خزائن ج ۲۵، خزائن ج ۲۵، حاشید انجام آتیم ص ۲۸، خزائن ج ۱۹۵ ص ۲۵، خزائن ج ۲۵، حاشید انجام آتیم ص ۲۸، خزائن ج ۱۹۵ ایسنا، حاشید کتاب البریص ۱۹۹) میں پر زور الفاظ میں نبوت کا انکار کیا گیا ہے۔

ایسنا، حاشیہ کتاب البریص ۱۹۹) میں پر زور الفاظ میں نبوت کا انکار کیا گیا ہے۔

مرزا قادیانی کے ان اقوال و دعاوی کو دیکھ کرمسٹر محمطی لا ہوری مرزا قادیانی کی نبوت کے مشکر میں اوران کے مجد دہونے کے قائل اوراس کے لئے آپ نے اپنی ڈیڑھا ینٹ کی مسجد و پارٹی الگ بنائی ہے اور لطف یہ کہ ان دونوں پارٹیوں میں شدید عداوت و تکفیر بازی کا ایک محبوب مشغلہ جاری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں جماعتوں کی تمام تر عداوت و فساد کے واحد ذمد دار مرزا قادیانی کی ذات گرائی ہے۔ بچ ہے کہ:

سارے جہاں میں مجھے بدنام کر دیا اکلا تمبارے منہ سے نہ کوئی مخن درست نبی تشریعی و هیقی ہونے کا اقرار

" ماسواس نے ریجی سمجھو کے شرایعت کیا چیز ہے۔ جس نے اپنی وحی کے

بتلاؤ کس نام ہے اسے پکارا لیتحدیث کے معنی کسی لغت کی فیب ہے۔''(ایک فلطی کا ازالہ لیا ۱۵۳) میں محدثیت کی بجائے

نے پر کھلے کھلے ولالت کرتے ۲۳، فزائن ج۱۷ص ایپنا، تذکرہ

سن ولد فساطسة لامسن عص١٨٥، ترائن ج١٢ص ٢٥٦)

ا کے آنے کا قر آن کریم میں ۱۸۷۷ بزدائن جسم ۱۸۷۸) کیا ہے وہ یہ ہے کہ: وہ سے بزائن جسم ۲۹۹،اتمام الجحیہ ۱۳۶م الینا، کشی نو حص ۲۷

اکیا ہے۔جس کو کم فہم لوگ ہرگز نہیں کیا کہ پیش مسیح ابن ئن جہم س294) میں بھی نبي تشريعي دهيقي ہو۔

ہے کہ میں مستقل طور برکوڈ

میں صاحب شریعت نہیں ا

سيح موعود كى نبوت

مديثون مين بينشان ديأ

ازالەس ، خزائن ج ۱۸ مر

ج ۱۳۵۲ میں مسیح مو

مسيح موعود کی نبوت

هوگا\_''(ازاله ص ۲۹۱،

ر خزائن جه اص ۲۹۳ بتو

موعود کی نبوت کا انکار

مرزا قاد یانی کے

آينده کوئی سيختين

مسيح آسکتا ہے۔''

مرزا قادیانی۔

نہیں۔''

«جسجس**جّ** 

ذراید سے چندامر و نہی بیان کے اور اپنی امت کے لئے قانون مقرر کیا وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ پس اس تعریف کی رو سے ہارے خالف ملزم ہیں۔ کیونکہ میری و حی میں امر بھی ہے اور نہی بھی۔'' ۲۔۔۔۔۔۔ ''چونکہ میری تعلیم میں امر بھی ہے اور نہی بھی اور شریعت کے ضروری احکام کی تجدید لیے۔'' (طاشیار بعین ہم ۲ ، فرزائن ج کام ۲۵۵)

ا اگر چرمرزا قادیانی کے دعوی تشریعی نبوت کے نابت کرنے کے لئے خودمرزا قادیانی کے الفاظ کافی ہی زائد ہیں۔ تاہم میں آپ کو یہ بھی دکھلانا چاہتا ہوں کے مرزا قادیانی امت کی نظر میں کون و کیسے تھے۔ چنا نچ ظمہرالدین اروئی مرزا قادیانی کو نبی مستقل رسول حقیق اورصا حب الشریعت والکتاب مانتے ہیں اور لا الله الا الله احمد جری الله ان کا کلمہ طیبہ ہے اور قادیانی مسجدانصلی اور قادیان کو قبلہ عبادت سیجھتے ہیں۔

(ویکمور مالدانسازک) اور مرزامحمود خلیفہ قادیانی معدانی ذریت کے مرزا قادیانی کو نبی تشریعی اور رسول حقیقی اور رسول حقیقی میں۔

جانتے ہیں۔ چنانچہوہ لکھتے ہیں کہ: جانتے ہیں۔ چنانچہوہ لکھتے ہیں کہ:

ا در المادیانی ) نام المام نی کے جومعنی کرتی ہے۔ اس کے معنی سے حضرت صاحب (مرزا قادیانی) نام نی رکھا۔ پس شریعت اسلام نی کے جومعنی کرتی ہے۔ اس کے معنی سے حضرت صاحب (مرزا قادیانی) ہرگز بجازی نبی نبیس ہیں بلکہ حقیق نبی ہیں۔'' (حقیقت المنوق میں ۱۳ سے معنی میں آپ (مرزا قادیانی) کا نام نبی اور سول رکھااور کہیں بروزی وظلی نبیس کہا پس ہم خدا کے حکم کومقدم کریں گے اور آپ کی تحریریں جن میں انکساری و فروتنی کا غلبہ ہے اور جونبیوں کی شان ہے۔ اس کو ان المہامات کے ماتحت کریں گے۔'' (اخبارا کھم ۱۳ مار بیل ۱۹۱۹ء)

نی تشریعی دختیقی ہونے سے انکار

''جس جس جگد آپ نے نبوت یا رسالت کا اٹکار کیا ہے۔صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر نبی ہوں۔'' ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی نثر لیعت لانیوال نہیں ہوں اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں۔'' (اشتران کا ملطی کلانہ المص ۲ ہزائن ج ۱۸ میں ۱۹ شتران کا ملطی کلانہ المص ۲ ہزائن ج ۱۹۸ میں ۱۹۰۰)

(اشتهارایک غلطی کاازاله ص۲۰ نزائن ج ۱۸ص ۲۱۰) د ستاری "ستانی معنی صدف استان میسا

"من نستیم رسول و نیاور ده ام کتاب "ایکمعنی صرف استقدری که من نستیم من نستیم و نیاور ده ام کتاب "ایکم عنی صرف استقدری که من صاحب شریعت نبین بول:" (ایک فلطی کا زالی می که نزائن شیم موعود کی نبوت کا قرار

ا درجس آنے والے مسیح موعود کا حدیثوں سے پتد لگتا ہے۔ اس کا ان ہی حدیثوں سے پتد لگتا ہے۔ اس کا ان ہی حدیثوں سے پتد لگتا ہے۔ اس کا ان ہی حدیثوں میں بینوں میں بینوں میں بینوں میں بینوں میں بینوں میں کا ظریق سے صحیح مسلم میں بھی مسیح موعود کا نام نمی رکھا گیا۔ '(ایک فلطی کا است. ''ای کھا ظریق سے میں بھی مسیح موعود کا نام نمی رکھا گیا۔ '(ایک فلطی کا ازار ص ۱۹۳۵ میر اور از الداویا می ۱۹۳۹ میر ۱۹۳۸ میر میں ۱۹۳۹ میر مسیح موعود کی نبوت کا اقر ار موجود ہے۔

مسيح موعود كي نبوت كاا نكار

و وابن مریم جوآنے والا ہے۔ کوئی نی نہیں ہوگا۔ بلکہ فقط امتی لوگوں میں ایک مخص ہوگا۔' (ازار ص ۲۹۱، خزائن جسم ۲۳۹، اتمام الجحقہ ص کا، خزائن ج ۴ص ۲۹۳، ایام المسلم ص ۲۹۱، ۱۳۷، خزائن جہام ۲۹۳، توضیح المرام ص ۹، خزائن جسم ۵، تخفہ بغداد ص ۲۲، خزائن جے ص ۳۳) میں بھی مسیح موجود کی نبوت کا اٹکار کیا گیا ہے۔

مرزا قادیانی کےعلاوہ اور سے بھی آسکتا ہے

''اس عاجز کی طرف ہے بھی یہ دعویٰ نہیں کہ سیحیت کامیر ہے وجود پر ہی خاتمہ ہے اور آیندہ کوئی مسیح نہیں آئے گا بلکہ میں تو مانتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں گدایک کیاد س ہزار ہے بھی زیادہ مسیح آسکتا ہے۔'' مسیح آسکتا ہے۔'' نبر سے کہ مسیم نہیں ہے۔''

مرزا قادیانی کےعلاوہ اورکوئی سیے نہیں آسکتا

ر ۔ ''دیس میرے سوا اور دوسرے میں کے لئے میرے زمانہ کے بعد قدم رکھنے کی جگہ میں '' آئیس'' انون مقرر کیا وہی صاحب شریعت ہو لیونکد میری وحی میں امر بھی ہے اور نمی (اربعین عمل ہنرائن ج کام ۴۳۵) اور نمی بھی اور شریعت کے ضروری اثبیار بعین عمل ۲ ہنرائن ج کام ۴۳۵)

ابت کرنے کے لئے خودمرزا قادیانی ہتاہوں کدمرزا قادیانی اپنی امت کی کونجی مستقل رسول حقیقی اور صاحب بی الله ان کا کلمہ طیبہ ہے اور قادیانی (دیکھورسالہ البارک)

ورین کرونی تشریعی اوررسول حقیقی تادیانی کونمی تشریعی اوررسول حقیقی

رقعالی نے آپا (مرزا قادیانی) نام کے معنی سے حضرت صاحب (مرزا کی المنو قص محاء عقا مرحود بینبراص ۲۵) پ (مرزا قادیانی) کا نام نبی اور م کریں گے اور آپ کی تحریریں جن کوان البامات کے ماتحت کریں کوان البامات کے ماتحت کریں (اخبارافکم ۱۳۰۱ پریان ۱۹۱۹ء) وفروری ۱۹۱۵ء کا شیرالمند قانی القرآن وفروری ۱۹۱۵ء حاشیہ المند قانی القرآن رزا قادیانی کے دعوی نبوت تشریعی "لا کھ ذکر کو چھورو۔اس سے بہتر غلام سهاره هارفزائن ج۲۲ص۱۵۱ ص برا، تذكره الشهادتين ص ٢١٠ حضرت عيسى عليهالسلام سيتم حضرت سيح عليهالسلام /i" .....1 ہے۔ کیونکہ بیا کی جزوی فض فضیلت حاصل ہے۔" (ا ص۵۳ ایمراج منیرص م بنزائن حضرت سيحعليهالسلام د بمیں مسیح علیہ لعض معجزات ظهور میں آ <sub>-</sub> دئے گئے۔" اس کے برخلاف ''مگرحق بات فریب کے اور کیجھ بیں تھا علاوه از الهاو بام ص٠٣٩

نہایت منخرہ پن ہے حضر

حضرت سيح عليهالسا

"-ب **ت**: ث

''اورحضرت

عیسیٰعلیہالسلام کی وفات کا اقر اراوران کےصعود ونز ول ساوی سے اٹکار " قرآن شریف میں تمیں کے قریب ایسی شہادتیں ہیں جوسے ابن مریم کے فوت ہونے پر دلالت بین کر رہی ہیں ۔غرض میہ بات کمسے جسم خاکی کے ساتھ آسان پر چڑھ گیااورای جسم کے ساتھ اترے گا۔ نہایت لغواور بے اصل بات ہے۔'' (ازالص۲۰۳،فزان جسم ۲۵۳) '' بلکہ قر آن شریف کے کئی مقامات میں مسیح کے فوت ہو جانیکا صریح ذکر ہے۔'' (ازالہ ص ۲۷، خزائن جس، ص ۱۲۵، مفیمہ براہیں اجدید ج۵ص۱۹۲، خزائن جام ص ۳۳۳، کشتی نوح ص ۲۰۰۱۵ بخزائن ج9ص ۲۵۰۱۷ الاستفتاء ص ۴۳ بخزائن ج ۲۲ص ۲۷۵ ) میں وفات مسیح کاذ کر کیا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے انکار اور ان کے صعود ونز ول کا اقرار "اب ہم پہلے صفائی بیان کے لئے بیلکھنا چاہتے ہیں کہ بائبل اور ہماری احادیث اوراخبار کی کثابول کی رو سے جن نبیول کااس وجودعضری کے ساتھ آسان پر جاناتصور کیا گیا ہے۔ وہ دو نبی ہیں۔ایک بوحنا جس کا نام ایلیا اور ادریس بھی ہے۔ دوسرے سے ابن مریم جن کوئیسی اور یسوع کہتے ہیں۔ان دونوں کی نسبت عبد قدیم اور جدید کے بعض صحیفے بیان کررہے ہیں کہ وہ دونوں آسان کی طرف اٹھائے گئے اور پھر کسی زمانہ میں زمین براتریں گے اورتم ان کو آسان سے آتے ہوئے دیکھو گے۔ان ہی کمابوں سے سی قدرالفاط ملتے جلتے احادیث نبویہیں (توضیح المرام ٣ بخزائن ج٣ص٥٢) يائے جاتے ہيں۔'' السسس "اور جب حضرت مسح عليه السلام دوباره اس د نيامين تشريف لائيس كيو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اورا قطار میں پھیل جائے گا۔'' (برامین احمد به حاشیص ۴۹۸، ۴۹۹، خزائن جاس ۲۳۳) "اور حضرت مسيح عليه الساام نهايت جلالت كے ساتھ دنيا پر اتريں گے۔" (برابین الحدید حاشیص۵۰۵، خزائن جاص ۲۰۱) اوراس کے علاوہ (ازالیص ۸، خزائن ج ۲۳س ۱۳۲) میں حضرت مسيح عليه السلام كنزول وحيات كالقراركيا كيا\_ حضرت مسيح عليه السلام سيحكى فضليت كااقرار '' خدانے اس امت میں ہے سیح موعود (مرزا قادیانی) بھیجا۔ جواس پہلے

مسیح ( <سنت میس ملیدالسلام ) ہے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کرہے۔''

(دا فع البلاء ص ١٦ ، خزائن خ١٨ ص ٢٣٣)

۲ ..... "الکه بول انبیاء گربخداسب سے بردھ کرمقام احمد ہے۔ ابن مریم کے ذکر کوچھورہ۔ اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ "(دافع البلاءِ ص۲۰ خزائن ج۸ام ۲۲۰ حقیقت الوی ص ۱۲۸، دو فع البلاءِ ص ۲۰ خزائن ج۸ام ۲۲۰ حقیقت الوی ص ۱۹۸، ۱۹۵ ما ۱۹۵ من من من المحق نوح ص ۱۱ مخزائن ج۳ ص ۱۹۵ من مزز ا قادیانی نے اپنے کو ص ۱۵ مند کرہ الشہاد تین ص ۱۷، چشر شیحی ص ۲۲ مغزائن ج۳ م ۳۵ می مرز ا قادیانی نے اپنے کو حضرت میسی علید السلام سے تمام شان میں افضل قر اردیا ہے۔ حضرت مسیح علید السلام سے کی فضیلت کا انکار

ا در اس جگه وجم نه گذر سے که اس تقریر میں اپنے کوحضرت مسیح پر فضیلت دی ہے۔ کیونکہ بیا ایک جزوی فضیلت ہے۔ ' ( تریاق القلوب م ۱۵۰ بزوئن ج۱۵ م ۱۸۵ ) کا سرائیل مسیح پر ایک جزوی کا سبیح سے کہ اس مسیح ( مرزا قادیانی ) کو اسرائیل مسیح پر ایک جزوی فضیلت حاصل ہے۔ ' ( از الد او بام ص ۲۸ ، خزائن ج۳ ص ۲۵ ، حقیقت الوجی ص ۱۳۹ ، خزائن ج۳ م

ص۱۵۳ براج منیرص بزائن جهاص ۱) حضرت مسیح علیه السلام صاحب معجز ۵ تھے

اس کے برخلاف

'' گرحق بات میہ کہ آپ ہے کوئی معجز ہبیں ہوا۔۔۔۔۔اور آپ کے ہاتھ میں سوا مکرو فریب کے اور پچھنیں تھا۔''ضمیمانجام آ تھم ص ۲۱،۵،خزائن ج ااص ۲۹۱،۲۹۰ عاشیہ،اس کے علاوہ از الداو ہام ص ۳۱۰،خزائن جی ۳۵ س ۲۵۸، حقیقت الوحی ص ۱۲۸،خزائن ج۲۳ ص ۱۵۲ میں نہایت مسخرہ پن سے حضرت عیسی علیہ السام کے معجزات کا انکار کیا گیا ہے۔

حضرت سیخ علیدالسلام کی چڑیوں کاپرواز کرنا قرآن کریم سے ثابت ہے "اور حضرت سیح کی چڑیاں باوجودیہ کہ مجزہ کے طور پران کاپرواز قرآن کریم سے خبت ہے۔"

(آئینہ کمالات اسلام ۲۸ خزائن نے ۵ سالیفا) عودوزول ساوی سے انکار ب ایی شہادتیں ہیں جو سے ابن مریم کسے جسم خاکی کے ساتھ آسان پر چڑھ بات ہے۔''

(ازالیم ۳۰۰ بزنان جسم ۲۵۰۰) یی میں می کونت ہوجانیکا صریح ذکر ۵م ۱۹۲۰ بزنائن ج۲۱م ۳۳۰، کشی نوح ۱۹۲۰) میں وفات میے کاذکر کیا گیا ہے۔ معود ونزول کا اقر ار

بیلکھناچاہتے ہیں کہ بائبل اور ہماری فری کے ساتھ آسان پر جانا تصور کیا بھی ہے۔دوسر مسیح ابن مریم جن اور جدید کے بعض صیفے بیان کر رہے نہ میں زمین پراتریں گے اور تم ان کو نہ میں افاط ملتے جلتے احادیث نبویہ میں (توضیح المرام سم جزائن جسم ۵۲) ارواس ونیا میں تشریف لائیں گے تو

اثیم ۲۹۹،۴۹۸ بخزائن جاس ۲۳۳) الت کے ماتھ دنیا پر اتریں گے۔'' (ازالیم ۸۱،فزائن جسم ۱۸۲) میں

". B2

د(مرزا قادیانی) بھیجا۔ جواس پہلے ھکر ہے۔'' افغ البلامِس۳، خزائن ن۱۸ص۳۳)

اس کے برخلاف

'' یہ بھی یا در کھنا چا ہے کہ ان پرندوں کا پرواز کرنا قر آن کریم سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ بلکہ ان کالمبنااور جنبش کرنا بھی بے پایہ ثبوت نہیں پہنچتا۔''

(ازاله او بام ص ۷۰۳ فرزائن جسهم ۲۵۷ هاشیه)

حضرت مسيح عليه السلام مسريزم مين كامل تص

"اوراب به بات قطعی اور یقنی طور پر ثابت ہوچکی ہے کہ حضرت مسیح ابن مسریم باذن وحکم الھی الیسع مبی کی طرح اس عمل الترب (مسمریزم) میں کمال رکھتے میں ۔ "تھے۔"
(ازالہ او بام ص ۲۵۹ فرائن جسم ۲۵۷ فاشیہ)

اس کے برخلاف

ا سند نن انجیل پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میں کو بھی کسی قدرعلم (مسریزم) میں مشق تھی مگر کال نہیں تھے۔'' است ''جو میں نے مسمریزی طریق کاعمل الترب نام رکھا جس میں حضرت میں سے سے سے کسی کسی درجہ تک مثق رکھتے تھے۔'' بھی کسی درجہ تک مثق رکھتے تھے۔''
(ازالہ اوبام حاشیص ۱۳۱۲ بڑوائن بنے مہم 201)

ں وربعت کا رہے۔ حضرت سے علیہالسلام متواضع ونیک تھے

'' حطرت سے تھے۔ جوانہوں '' حضرت سے تھے۔ جوانہوں ندے تھے۔ جوانہوں ندی ہے۔ جوانہوں ندی ہے۔ جوانہوں نے بیٹھی رواندر کھا جولوئی ان کو نیک آ دی کیے۔'' (براہین احمدیوں، ۱۰۴ خزائن جامی، ۱۹ عاشیہ) اس کے برخلاف

' یہ وع اس لئے اپنے تئیں نیک نہ کہہ کا کہ لوگ جانتے تھے کہ یہ محص شرابی، کبابی اور خراب چال چلن ہے۔'' (ست بچن عاشیہ ۲۵۷ افرائن ج ۱۹۵۰) نوٹ! پہلے حوالہ میں مسیح کے نیک نہ کہنے کی وجہ تواضع حکم عاجزی و بے نفسی کو قرار دیا

ہادردوسرے میں شراب نوشی ہدچلنی بتائی ہے۔ سرزائیو! کہویہ کون دھرم اور کیسانبی ہے؟۔ حضرت عیسیٰ عذبیہ السلام کی د عابوق ، مصیبت قبول ہوئی

"جب جھ کو یقین ہو گیا کہ یہ خبیث یہودی میری جان کے دشن ہیں اور مجھ نبیں

17

ی مجمور تے تب وہ ایک باغ میں را۔ سے ٹال دے ۔ تو تھھ سے بعید نبیر اس کے منہ پر آنسورواں ہوگئے۔ اس کے برخلاف

، «هنرت سيح عليه الس

ظاہر ہیں۔تمام رات حضرت مسے ایسی حالت ان پر طاری تھی۔وہ مقدر تھاٹل جائے۔پھر باوجودا وقت کی دعامنظور نہیں ہواکرتی۔

حضرت عيسى عليه السلام «حضر

سفر کے منع لینی بڑا سیاح بھی ہوتی ہیں۔''

م .....ہ میں اور کھی بعید نہیں رہے ہوں گے اور کچھی بعید نہیں میں کیا تعجب ہے کدوہ حضرت ز

اس کے برخلاف '

كوئى آ لنبين تقى-'' ٢.....

ی فکر میں تھے یَّم تموڑی چلتے ہے جموڑتے تب وہ ایک باغ میں رات کے وقت جا کرزار زار رویا اور دعا کی کہ یا الّٰہی اگریہ پیالہ مجھ کے ٹال دے۔ تو تجھ سے بعید نہیں تو جو جا ہمتا ہے کرتا ہے ۔۔۔۔ اس قدر رویا کہ دعا کرتے کرتے اس کے منہ پر آنسورواں ہو گئے ۔۔۔۔ ایک دعاسی گئے۔'' (تذکرہ الشباد تین ص ۲۱ خزائن ج ۲۰ص ۲۸)

اس کے برخلاف

برد منزت مین علیه السلام نے ابتلاء کی رات میں جس قد رتضرعات کیں وہ انجیل ہے۔ فلہر ہیں ۔ تمام رات حضرت میں جا گئے رہے اور جیسے کسی کی جان غم سے ٹوٹتی ہے۔ غم وائدوہ سے ایسی حالت ان پر طاری تھی۔ وہ ساری رات رور وکر دعا کرتے کہ وہ بلا کا پیالہ کہ جوان کے لئے مقدر تھاٹل جائے۔ پھر باوجود اس قدر گریہ وزاری کے پھر بھی دعا منظور نہ ہوئی کیونکہ ابتلاء کے وقت کی دعا منظور نہیں ہوا کرتی۔'' (تبلیغ رسالت ۱۳۳،۱۳۳، مجموعہ اشتہارات جام ۵کا، حاشیہ)

حضرت عيسى عليه السلام صاحب اولا دنته

ا بین برد اسیاح بھی کہلایا۔ چنا نچرسرحد پشاور پر عیسیٰ خیل وعیسیٰ اقوام اس کی اولا دمعلوم سفر کے میسیٰ بین برد اسیاح بھی کہلایا۔ چنا نچرسرحد پشاور پر عیسیٰ خیل وعیسیٰ اقوام اس کی اولا دمعلوم ہوتی ہیں۔''
ہوتی ہیں۔''

اس کے برخلاف

ا در فاہر ہے کہ دنیوی رشتوں کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی آل نہیں تھی۔''

( تریان القلوب جاشیہ ۹۹ جزائن ۱۵م ۱۹۳۳)

د انجیل کے بعض اشارات سے پایا جاتا ہے کہ حضرت سے بھی جوروکر سے بھی ہوروکر سے بھی ہور

کی فکر میں سے یکر تموزی می عمر میں اٹھائے گئے ورنہ یقین تھا کہا ہے باپ داؤد کے فش قدم کا اسلام حاشیر ۲۹۳ نائن دھی ایشاً ) علاجہ اسلام حاشیر ۲۹۳ نائن دھی ایشاً )

ن کریم سے ہر گز ثابت نہیں

٣٠ بخزائن ج سهل ٢٥٧ حاشيه )

حسنسوت مسيع ابسن (محمريزم)يش كمال ركھتے ابتزائن جسم ۲۵۷ عاشير)

منرت میچ کوبھی کسی قدرعلم (تقیدیق البی ۲۸۳) مرکھا جس میں حضرت میچ ساس بنزائن نے سام ۲۵۹)

ل بندے تھے۔ جوانہوں ۱۰۱ بزائن جام ۹۳ عاشیہ)

تھے کہ پیخف شرابی ، کبابی ایمانزائن ج۰اص۲۹۲) جزی و بے نفسی کوقر ار دیا اور کیسانی ہے؟۔

> . د من بین اور مجھے نہیں

اس کی قبرہے۔'' اس کے علاوہ کشتی نوح ہ اعجاز احرى ص١٩، خزائن ج١٩ص. ص ۱۲، خزائن ج ۱۰ص ۳۰۵، راز<sup>ح</sup> عیسی علیه السلام کی قبر شمیریس ہے۔" اس کےخلاف ا..... "پيٽو پچ ہے نہیں کہ وہی جسم جو دفن ہو چکا تھا پھرز ٢..... " بإل بلادش تاریخوں پر ہزار ہاعیسائی سال بسال ورحقيقت و وقبرعيسى عليه السلام كي قبر ۳....۳ "مطرت ته اس میں ایک گرجا بنا ہوا ہے اور وہ ہے....اور دونوں قبریں علیحد علیحد مرزا قادياني مسيح عليهالسلام ر ا ..... "وه با تمي نے مجھے دیا۔ان تمام امور نے مجھے طرف ہے ایکی ہوکر ہاو بالتماک . ۲..... "فیس حضر

ہواہوں۔''

(تخذقیصریص۴۲،فزائن را

٢.....٢ "اورتم يقييناً

تبلیغ رسالت ص۱۱۳ جا، مجموعه اشتهارات جا ص۱۵۵ حاشیه اس کے علاوہ الحکم ١٠ رايريل ٩٠ واءص ٨٠ ، منظور البي ص ٢٦ اء اعلام الناس ص ٥٩ ج ١ ، الفصل ١ ارجولا كي ١٩١٥ و ص ۵ تبخیذ الا ذبان ص ۴ ماه نومبر ١٩٦١ء میں حضرت مسح علیه السلام کی اولا د کاا نکار کیا گیا ہے۔ . حضرت عيسىٰ عليه السلام تشريعی نبی تھے " ہارے ظالم خالف ختم نبوت کے درواز وں کو بندنہیں سمجھتے بلکہ ان کے نز دیک سیح اسرائیل نبی کے واپس آئے کے لئے ابھی ایک کھڑی کھلی ہے۔ پس جب قرآن کے بعدایک حقیقی نے نبی آ گیااوروی نبوت کا سلسله شروع ہواتو کہو کہ تم نبوت کیوں کراور کیے ہوا۔'' (سراج منيرص ۴،۳ فزائن ج١٥ص ١٠٤) "عسلی علیه السلام تو خود براہ راست خدا کے نبی تھے۔ کیا ان کی پہلی شريعت اورنبوت منسوخ موجائے گی۔'' (اخبارا کلم ارجولائی ۱۹۰۹ء ١٥) س .... مسيح عليه السلام صاحب "كتاب ولشريعت است" (الناويل الجكم ص ۷۵) اس کے برخلاف '' حضرت مسيح عليه السلام ابني كوئي نئي شريعت لے كرند آئے تھے۔ بلكه تورات کولیورا کرنے آئے تھے'' (اخبارا کلم ع عنبراس، ۱۷، دنوری، ۱۹۰ اورمنظورالبی ص۲۹۲) ۲ ...... « «مضرت عيسلى عليه السلام صاحب شريعت نه تقعه ـ " · (اخبارالحكم ارفروري ١٩٠٠ و١٥ جه ٥٣ ٣ نبر٥) حضرت عیسی علیه السلام کی قبر کشمیر میں ہے ا ..... " "اور یبی چے ہے کہ سیج فوت ہو چکا اور سرینگر محلّمہ خانیار میں اس کی قبر ( کشتی نو حص ۱۹ بخزائن ج ۱۹ اص ۲ ۷ ) ً لے مرزا فادیانی کا اصطلاح میں حقیق نبی کے معنے تشریعی نبی کے ہیں۔جیسا کدوہ لکھتے ا '' بین که''لیکن و همخص نلطی کرتا ہے جوالیا سمجھتا ہے کہاس نبوت اور رسالت ہے مراد حقیقی نبوت

ورسالت بيدجس ساء ران خودصاحب شريعت كبااتا بيد.

(الناراتكام الأكرة 1919 . ح المحاج عليم اللوقص ٣٩)

۲ ..... ۱۲ اورتم یقیناسمجھو کیسٹی ابن مریم فوت ہو گیااور شمیر سری تکرمخلہ خانیار میں اس کی قبر ہے۔'' (سنتی نوح ص ۱۵ بخزائن جواص ۱۹)

اس کے علاوہ کشتی نوح حاشیہ ۱۹۰ ہزائن ج۱۹ ص ۵۵، تذکرہ الشہادتین ص ۲۷، اعلام میں اسے علاوہ کشتی نوح حاشیہ ۱۳۰ ہزائن ج ۱۹ ص ۱۹۰ ماشیہ ست بچن اعلام میں ۱۹۰ ہزائن ج ۱۹ ص ۱۹۰ ماز حقیقت ص ۲۰ ہزائن ج ۱۹ ص ۱۵ میں لکھا ہے کہ '' حضرت عیلی علیہ السلام کی قبر شمیر میں ہے۔''

اس کےخلاف

ا .... '' بياتو يج ب كمسيح اپنے وطن گليل ميں جا كرفوت ہو گيا۔ ليكن يہ ہر گرزي ج نہيں كه وہ بى جم جو فن ہو چكا تھا پھر زندہ ہو گيا۔ '' (ازالہ او ہام ٢٥٣٣م ، نزائن جسم ٣٥٣)

۲..... "باں باادشام میں حضرت عیسیٰ کی قبر کی پرمتش ہوتی ہے اور مقررہ تاریخوں پر ہزار ہا عیسائی سال بسال اس قبر پر جمع ہوتے ہیں۔سواس حدیث سے ثابت ہوا کہ در حقیقت وہ قبر عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔" (حاشیش ۱۲۳ ست بچن بزائن ج ۱۹ س ۳۰۵)

سس " " د حضرت عیسی کی قبر بلادقد س (بروشلم) میں ہاوراب تک موجود ہے۔
اس میں ایک گرجا بنا ہوا ہے اور وہ تمام گرجوں سے بڑا ہے۔ اس کے اندر حضرت عیسی کی قبر ہے ۔ اس کے اندر حضرت عیسی کی قبر ہے ۔ اس اور دونوں قبریں علیحدہ میں ۔ " (اتمام الحجة حاشیص ۲۰ بخزائن ج ۲۸ (۲۹۹)

مرزا قادیانی میں علیہ السلام کے ایکجی تھے

ا است ''وہ باتیں جو میں نے بیوع مسے کی زبان سے سیں اور وہ بیغام جواس نے مجھے دیا۔ ان تمام امور نے مجھے کے کیک کہ میں جناب ملکہ معظمہ کے حضور میں بیوع مسے کی مطرف سے ایکی ہوکر باوب التماس کروں۔'' (تحد قیصر میں ۲۳ بخزائن جمام ۲۵۵)

۲ سست ''میں حضرت بیوع مسے کی طرف سے ایک سے سفیر کی حیثیت میں کھڑا

ہواہوں۔'' -

(تحد قیصر پیم ۲۲ نزائن ج ۱۲ ص ۲۲ برانت می ۳۲ ، ۲۳ ج۲ ، مجموعه اشتبارات ج اص ۴۳۳) . . .

16

10 حاشیہ اس کے علاوہ الحکم ناءالفضل سارجولائی ۱۹۱۰ء اولاد کا انکار کیا گیاہے۔

ل کو بندنیں سیحصتہ بلکہ ان کے الی ہے۔ پس جب قر آن کے بُوت کیول کراور کیسے ہوا۔'' بیرص ۲۰۱۳ بخرائن جام ۲۰۱۵ کی پہلی کے نبی تھے۔ کیا ان کی پہلی

فبارافكم ارجوال كي ١٩٠٨ م ١٢)

(التاويل الحكم ص 24)

ف کے کرنہ آئے تھے۔ بلکہ بی۱۹۰۳ءاور منظوراللی س۲۹۲) تھے۔''

رفروری۱۹۰۳ء جهص منسر۵)

بگر محلّه خانیار میں اس کی قبر حص ۲۹ بزرائن ۱۹۵۰ ک ) بی کے بیں بے میا کدوہ لکھتے سالت سے مراد حقیقی نبوت

ج سيم الله وص ٣٩)

روغير هم .....

w" .....a

اوراس کےعلاوہ

عادت کی وجہہے۔''

ہونے کے ہاعث از داج ہے

البلاءِ ١٢٠،٢٠، ٢١، خزائن ج

ص ۲۸۸ تا ۲۹۳ میں مرزا

گالیاں وگندگیاں اینے منہ

*يِن ـ*والى الله المشتكم

آ نخضرت الله كراب آنخضرت الله كراب

اس کے برخلاف

يدره رمارچ ۱۹۰۸ء ''اورار

ضرورت ہیں ہے۔

آ مخضرت الله کے آنخضرت اللہ کے

اترتی میں اورومی کے اتر۔

اورمرزا قاديانك

مثلا " آنخضرت**ناد** 

اس کے پرخلاف "فدانے مجھے خروی ہے کمسے محدی (مرزا) مسے موسوی سے افضل ( نشتی نوح ص ۱۱ بزنائن ج ۱۹ ص ۱۷) ٣ .... " نفدانے اس امت میں ہے میجود (مرزا قادیانی) بھیجا جواس پہلے مسيح الي تمام شان ميں بہت بر هكر ہے۔ " (حقیقت الوج ص ١٣٨ بزائن ج٢٢ ص١٥١) اس کے علاوہ کشتی نوح ص ۱۳ ہزائن ج ۱۹ص ۱۸،حقیقت الوحی ص ۱۵۵ ہزائن ج۲۲ ا ص٩٥١، ترياق القلوب ص١٥٤، فزائن ج١٥ ص ١٨٨، سراج منيرص ٢، فزائن ج١٢ ص ٢ مير مرزا قادیانی نے افضلیت عیسی کا دعویٰ کر کے ایکی ہونے سے افکار کیا ہے۔ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیه السلام کی تو بین نہیں کی ا ..... "اور بیلوگ افتراء سے کہتے ہیں کہ میں نبوت کامدی ہوں اور ابن مریم کے حق میں حقارت واستخفاف کے کلمات بولتا ہوں۔'' (حمامتدالبشری سی ۸ فروائنج می ۱۸۲۸) ۲ .... "میں ہے تو مسیح برمضحکه اڑایا اور نداس کے معجزات پراستہزا کیا۔" (حمامتهالبشري ص ٧٧١ نزائن ج ٧ص٢٩٢) سے ..... "نیاد رہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں اور ان کو خداتعالی کا نبی سجھتے میں۔' (مقدمہ چشم میمی من جزائن ج٠١ص٣٦م ٣٣٠) فتي نوح ص١٦،خزائن ج١٩ ص ١٤ براج منيرص ٢ بخزائن ج١٣ ص٢) اس کے برخلاف «مسيح كاحيال چلن كميا تھا۔ ايك كھاؤ بيوشرا بي نند امد، نه عابد، نه حق كاپرستار `متنكبرخود بين ،خدائي كادعوىٰ كرنے والا ـ'' ( كتوبات احمديه جهاص ٢٢) ٢..... " حفرت عيسى عليه السلام في خودا خلاقي تعليم رعمل نبيس كيا- " (چشمه سیجی ص ۱۱ بزوائن ج ۲۰ ص ۳۳۷) سر ..... " دهنرت عيسيٰ عليه السلام كي نين پيش گوئياں صاف طور برجھو ٹي تکليں اور آج کون زمین پر ہے جواس عقدہ کو طل کر کے۔' (اعجاز احمدی ص ۱۹،خزائن جواص ۱۳۱)

۵.....۵ '' حضرت میسی علیدالسلام مردانه صفت کی اعلی ترین صفت ہے بے نصیب ہونے کے باعث از واج سے بچی اور کامل حسن معاشرت کا کوئی عملی نموندند دے سکے۔''

( مكتوبات احمد بيرج ١٣٠ ١٨)

''آنخضرت ملک کے بعد کسی پر لفظ نبی کا اطلاق جائز نبیں۔''

(عاشية تجليات البيص ٩ بزائن ج ٢٠ص ١٠٠١)

اس کے برخلاف

ا ...... ''ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔''ملفوظات ج اص ١٣٧، اخبار بدر ۵ رمارچ ۹۹۸ء''اوراس بناء پرخدانے بار بار میرانام نبی الله اور رسول رکھا۔''

(ضميمه حقيقت النوة نبره المسا12)

اور مرزا قادیانی کا بیدوعوی نبوت اس قدرشهرت پذیر ہو چکا ہے کداب حوالد کتب کی ضرورت نبیں ہے۔ ضرورت نبیں ہے۔

آ تخضرت الله كالقرار آ تخضرت الله كالقرار

ا ...... '' بیر ظاہر ہے کہ وقی جس طرح نبیوں پراتر تی ہے اس طرح ولیوں پر بھی اتر تی ہیں اور وحی کے اتر نے میں ولی کی طرف ہویا نبی کی طرف کوئی فرق نہیں۔''

(تحذ بغداد حاشيه ص ١٥٠٤٠ نفر ائن ج عص ٢٦١٦ )

بقت الوقی ص ۱۹۸۸ نزائن ج۲۲ ص ۱۵۹) مقیقت الوقی ص ۱۵۵ نزائن ج ۲۲ ص ۲ میں ج منیر ص ۲ نزائن ج ۱۲ ص ۲ میں نکار کیا ہے۔ میں کی میں نبوت کا مدعی ہوں اور ابن مریم متدالبشری ص ۸ نزائن ج ۷ ص ۱۸ س

اری (مرزا)مسیح موسوی سے افعنل

(مشتی نوح ص ۱۱ بخزائن ج ۱۹ص ۱۷)

عود (مرزا قادیانی) بھیجا جواس پہلے

متدالبشری می مرخزائن ج می ۱۸۳) کی معجزات پراستهزاکیا۔'' لبشری ص ۷۷ مززائن ج می ۲۹۳) م کی عزت کرتے ہیں اور ان کو سال ۳۳۳، کشتی نوح می ۱۹، خزائن ج۱۹

الى نەزابد، نەھابد، نەخق كاپرستار (كىتوبات احمدىيىن سەس ۲۲) قلىم ئىملىن ئىبلىركىيە" ئىسىچى مىلا، نىزدائىن ئەمەس ۳۳۷) ياس صاف طور برجھونى تكليس اور دادىمى سىمارنزدائىن جەمس ۱۳۱) نسبت بیان کرتا ہوں کے خدا تعالیٰ میری کوشش ہے بیس - بلکشکم ماہ اس کے برخلاف میں اسلام ہے جاتھ کی اجا کے ہم کم میں اسلام ہے جاتھ کی معراج جس میں ہے ہے کہ سیر معراج اس کے برخلاف جس کور دھیقت بیداری کہنا جس کور دھیقت بیداری کہنا جس کور دھیقت بیداری کہنا جس کی مرخلاف میں آ سان کی طرف اٹھائے ۔

د کھلا یا گیا تو میں نے اس میں

جسم عضری آسان پر ج

٢ ..... "جاء نسى آئل واختار إمير عياس آئل آيااوراس في مجهجين لیا۔اس جگہ آئل خداتعالی نے جرائیل کانام رکھاہے۔'' (حقيقت الوحي ص ١٠ ا بنزائن ج٢٦ ص ٢٠١٦ مَينه كمالات اسلام ص ١٠ ا بنزائن ج٥ص اييناً ، حاشيه ) س .... "الله تعالى اين بندول ميس سے جس پر وي بيسج خواه وه رسول مو ياغير رسول اورجس سے جاہے کلام کرنے۔خواہ نی ہویا محدثوں میں سے ہو۔'' (تحفة البغداد حاشيص كا بخزائن ج يص ٢١) اس کے برخلاف "اور جوحد یوں میں بقرح بیان کیا گیا ہے کداب جرائیل بعد وفات رسول النُعْلِيَّة بميشه كے لئے وحى نبوت لانے سے منع كيا كيا ہے۔ يه باتيں سے اور صحيح ميں۔'' (ازالص ١٤٥٥ فزائن جسم ١١٢) "ا بھی ثابت ہوچکا ہے کہ اب وحی رسالت تابقیا مت منقطع ہے۔" (ازالیمس ۱۲ فزائن جسامس ۱۳۳۸) تخه گرلژ و بیص ۸۳ میں نزول وی و جبرائیل کاا نکار لکھا ہے۔ دعویٰ نبوت سے نبوت محمری کی ہلک ہے "مراس كا كالل بيروصرف ني نبيل كبلاسكتاب- كيونكه نبوت كالمدتامه محديدى اس (الوصيت ص اا بخز ائن ج ٢٠٩٠ ١١١) میں ہلے۔'' اس کے برخلاف "نى كاكمال يەب كەدوسر فىخف كوظلى طور يرنبوت كے كمالات سے (چشمه سیچی ص۷۲ بخزائن ج۰۴ ۲۸۸) ٢ ..... "الله تعالى ن الشخص كانام ني اس لئ ركها بتاكه مار يسردار خير البريطية كي نبوت كا كمال ثابت مو" ( حاشيدالاستفام ميدهقيقت الوي م١١ فردائن ٢٢٥م ١٣٧) مرزا قادیانی کے کمالات وہبی ہیں نسبی ہیں ا .... "ابيس بموجب آيت كريم واسا بنعمة ربك فحدث "ايي

نسبت بیان کرتا ہوں کہ خدانعالی نے مجھے اس تیسر ے درجہ میں داخل کر کے وہ نعمتیں بخشی ہیں جو میری کوشش نے نبیں ۔ بلکہ شکم مادر ہی میں سے مجھے عطاء کی گئی ہے۔'' ''(حقیقت الوجی ص ۲۲ بزائن ج ۲۲ص ۲۰)

اس کے برخلاف

..... "مراد میری نبوت ہے کثرت مکالمت و خاطبت الہید ہے جو است میں الہید ہے جو است کشرت مکالمت و خاطبت الہید ہے جو آخضرت اللہ کی اتباع ہے حاصل ہے۔ " (تہ چقیقت الوق م ۱۸ بزائن ۲۲ص ۵۰۳ میں سے سے مسلس اللہ کی مرتبہ شرف و کمال کا اور کوئی مقام عزت اور قرب کا بجز کچی اور کامل متا بعت اپنی تی تابیع کے ہم ہرگز حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ " (ازالیص ۱۳۸ ابزائن جسم ۱۵۰۰) متا بعت اپنی کی بیروی سے ملاہے۔ " اور بیتمام شرف مجھ صرف ایک نبی کی بیروی سے ملاہے۔ "

(چشریسی ۱۵۷ بخزائن ج ۲۰ س۱۵۰ بقیقت الوی ۱۵۳ بخزائن ج ۲۲س ۱۵۷) حضو تعلیق کی معراج جسمانی نهیس تھی

ا س اس جگدا گرکوئی بیاعتراض کرے اگرجیم خاکی کے ساتھ آسان پر جانا عالات میں سے ہے تو بھر آنخضرت آلیات کا معراج اس جم کے ساتھ کیوں کر جائز ہوگا۔ تو اس کا جواب بیہ ہے کہ سیر معراج اس جم کثیف کے ساتھ نہیں تھا۔ بلکہ وہ نہایت اعلی درجہ کا کشف تھا۔ جس کو درحقیقت بیداری کہنا چا ہے۔'' (عاشیازالی 20 بخزائن جسم ۱۲۱) اس کے برخلاف

، م م میں بوروں ہے۔ اسسہ ''آنخضرت اللہ کے رفع جسمی کے بارہ میں وہ جسم سمیت شب معراج میں آسان کی طرف اٹھائے گئے تھے۔تقریباً تمام صحابہ کا بھی اعتقاد تھا۔''

(ازالیص ۴۸۹ فرزائن جهاص ۲۸۷)

ا است '' بلکه خود آنخصرت آنگی اینا چشم و ید ماجراییان فرماتے ہیں که مجھے دوز فی دکھلایا گیا تو میں نے اس میں اکثر عور تیں دیکھیں۔'' (ازالد ۲۵۳ فرائن جسم سا ۱۸۸) جسم عضری آسمان پر جاسکتا ہے

ا...... '' پھرمضمون پڑھنے والے نے قرآن پر بیاعتراض کیا کہاں میں لکھا ہے۔ 19 ے پاس آئل آیااوراس نے مجھے چن

راسلام می ۱۰ انزائن ۵ هم ایشا، هاشیه ) نس پروتی جیمیج خواه و ه رسول جو ماغیر میں سے ہو۔''

فغة البغداد حاشيص كا بخزائن ج يص ٢)

کیا گیا ہے کہ اب جمرائیل بعد وفات ہے۔ یہ باتیں کچ اور شیخ میں۔'' (ازالی ۵۷۷ ہزائن جسم ۱۳۱۳) رسالت تابقیامت منقطع ہے۔'' (ازالیم ۱۲ ہزائن جسم ۲۳۳)

ہے۔ کیونکہ نبوت کا ملہ تامہ محمد مید کی اس (الوصیت میں اابٹرزائن ج۲۰ سااس

ی کوظلی طور پر نبوت کے کمالات سے (چشم سیجی ص ۲۷ بزرائن ج ۲۹ ص ۲۸۸) اس لئے رکھا ہے تا کہ جمار سے سر دار چقیقت الوخی ص ۱۷ بزرائن ج ۲۲ص ۱۳۳)

مابنعمة ربك فحدث "الِي

پیروی کااس میں ایک ذرہ کا پچھوخل قاديان ميں طاعون ٿين آ -بهرحال جب تك طاعون ونيامين محفوظ رکھے گا۔'' اس کے برخلاف ''اور پھرط مير الز كاشريف احمد بيار بوا-" ٧....٧ "جب دو جڑھ گیااور بخت گھبراہٹ شروع ہ<sup>م</sup> گيا كەطاغون ہے۔'' (حقیقت الوی ص۳۲۹ بزدائن ج۲۲۶ مرزا قادياني كامنكر كافرية <u>هج مجم </u> كيونكه ميرى نسبت خدااوررسول ۲....۲ يە(مرزا قاديانى)خدا كافرستادە ہےاس پرایمان لاؤاوراس کارشم

سو.... "ميهره

وعوت سپنجی ہے اور اس نے مجھے

ہے۔" نہج المصلیٰ جاص ۸۰

م ۱۲۱۲، ایزائن ۲۲۶م

کھیٹی میں معد گوشت پوست آسان پر چڑھ گیا تھا۔ ہماری طرف سے بید جواب کافی ہے کداوّ ل تو خداتعالی کی قدرت ہے کھ بعیر ہیں کا اسان معجم عضری آسان پر چڑھ جائے۔'' (چشمه معرفت ص ۲۱۹، خزائن ج ۲۳۳ س ۲۲۸،۲۲۷) "الياني (اوريس)جسم كے ساتھ آسان يراشايا كيا اور جاوراس كى زمین پرگریزی-" (ازالیس۱۷۲، فزائن جهس ۲۳۸) س.... " بائبل اور جاری احادیث اور اخبار کی کتابوں کے روے جن نبیوں کااس وجودعضری کے ساتھ آسان پر جانا تصور کیا گیا ہے وہ دو نبی ہیں۔ایک بوحناجن کا نام ایلیا اور ادرلیں بھی ہے۔ دوسر مے بین مریم جن کوئیسی اور بیوع بھی کہتے ہیں۔'' ( توضیح المرام ص۳ فرزائن چ۳ ص۵۲) اس کے برخلاف "ازال جمله ایک بیاعتراض ہے کہ نیا اور پر انا فلفہ بالا نفاق اس بات کو مال ابت كرتا ہے كدكوئى انسان اين اس خاكى جسم كے ساتھ كرہ زمبريرتك بھى پہنچ سكے - بلك علم طبعی کی نتی تحقیقا تیں اس بات کو ثابت کر چکی ہیں کہ بعض بلندیباڑیوں کی چوٹیوں پر پہنچ کراس طبقہ کی ہواالی مضرصحت معلوم ہوتی ہے کہ جس میں زندہ رہناممکن نہیں پس اس جسم کا کرہ ماہتا بیا كره آ فآب تك پنچنا ك قدر لغوخيال ہے۔'' (ازاله ص ۲۲۸ نز ائن چهم ۱۲۷) ۲ ..... " فرض یه بات کمسے جسم خاکی کے ساتھ آسان پر چڑھ گیا اوراسی جسم کے ساتھ اترے گانہایت لغواور بے اصل بات ہے۔'' (ازالہ ۲۰۳، نزائن جسم ۲۵۲) موی علیدالسلام کی اتباع سے ہزاروں نبی ہوئے ا ..... حضرت مویٰ علیه السلام کی امت میں ہزاروں نبی ہوئے۔ (اخبار الحكم ٥٠٦٠ كالم مورند ٢٧ رنوم ر١٩٠١ء)

"اور بنی اسرائیل میں اگر چہ بہت نبی آئے گران کی نبوت موی علیہ السلام کی پیروی کا متیجہ نہ تھی۔ بلکہ وہ نبوتیں براہ راست خدا کی ایک موہب تھیں۔ حضرت موی علیہ السلام کی

اس کے برخلاف

پیروی کااس میں ایک ذرہ کا کچھ دخل نہ تھا۔'' (عاشیہ هیقت الوی ص 24 ہزائن ج ۲۲ ص ۱۰۰) قادیا ن میں طاعون نہیں آئے گا

اس کے برخلاف

ا ...... ''اور پھر طاعون کے دنوں میں جب کہ قادیان میں طاعون زور پر تھا اور میر الڑ کاشر بف احمد بیار ہوا۔'' (عاشیہ قیقت الوی ص۸۸ بخزائن ۲۳ ص ۸۷)

۲ .....۳ " "جب دوسرے دن کی صبح ہوئی تو میر صاحب کے بیٹے اسحاق کو تیز تپ چڑھ گیا اور تخت گھبرا ہٹ شروع ہوگئی اور دونوں طرف بن ران میں گلٹیاں نکل آئیں اور یقین ہو گیا کہ طاعون ہے۔''

(حقیقت الوقی م ۳۲۹ فردائن ج ۲۲م ۱٬۳۳۲ اخبار بدر ۱۹ رومبر ۱۹۰۲ و، دیو بابت ماه اکتوبر ۱۹۰۵ می ۳۸۷) مرزاقا دیانی کامنکر کا فرہے

(حقیقت الوحی ص ۱۶۲، خزائن ج ۲۲ص ۱۹۸)

۲... '`اب ظاہر ہے کدان البامات میں میری نسبت باربار بیان کیا گیا ہے کہ یہ (مرزا قادیانی) خدا کا فرستادہ، خدا کا مامور، خدا کا امین اور خدا کی طرف ہے آیا ہے جو پچھ کہتا ہے اس پر ایمان الا و اور اس کا وشمن جہنی ہے۔' (انجام آ تھم ص ۱۲، خزائن ج اص ایسنا)

۳ ..... '`بہر حال جب کہ خدا تعالی نے جھے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر خض جس کومیری وعرت پنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزد کیک قابل مواخذہ

ہے۔' نیج المصلیٰ جامل ۳۰۸، از تشجید الاذبان ج۲ ص۳۵ انمبرا، اسکے علاوہ حقیقت الوحی ص۳۱ ۱۲۲، ۱۲۲، خوائن ج۲۲ ص۲۷ میں مرزا قادیانی نے

یہ جواب کانی ہے کہ اوّل تو پڑھ جائے۔'' فردائن جسم ۲۲۸،۲۴۷)

برنائن ج ۱۳۳ س۲۳۸ (۲۲۸ مرد) الخالیا گیا اور جا در اس کی ۲۷۲ خزائن ج ۱۳۸ (۲۳۸) کرو سے جن نبیول کااس ایوحنا جن کا نام ایلیا اور

م ۳ بزائن چسم ۵۲)

سفه بالا تفاق اس بات کو نک بھی پینچ سکے۔ بلکہ علم یوٹیوں پر پینچ کر اس طبقہ اس جسم کا کرہ ماہتاب یا پر پڑھ گیا اور اسی جسم اپر پڑھ گیا اور اسی جسم

> ہوئے۔ مور قدیما راومبر ۱۹۰۴ء)

> ١٣٠ فرائن جسم ٢٥٢)

ئ عليدالسلام كى بيروى تدموى عليدالسلام كى

اینے منکرو دشمن کو کا فروجہنمی قرار دیا ہے۔

اورآپ کے صاحبزادے مرزامحود قادیانی خلیفہ قادیان ودیگردام افتادوں نے تقسیم کفریس اس سخاوت سے کام لیا ہے کہ مرزا قادیانی کی زو سے امت محمدید کا اگر کوئی فرو باتی رو گیا تھا۔ تو وہ صاحبز ادوں وغلام زادوں کے تیرے زخمی ہوا۔ چنانچے مرز امحود قادیانی ان تمام سلمانوں اورمومنوں کو جوحضرت رسول ضدانی کے دامن عاطفت میں پناہ گزین ہے اور مرزا قادیانی کی خانه سازنبوت کے منکر ہیں۔ یامتر ووومتوقف ہیں۔ بیک جنبش قلم اسلام سے خارج کر کے اسلام کے واحدا جارہ دار بے بیٹھے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ:

ا..... " بوحضرت صاحب (مرزا قادیانی) کونبیں مانتا اور کافر بھی نہیں کہتا وہ بھی کافر ہے۔' (تھید الاذ بان جهص مهم انبرم، ازعقا ئدمحود ریس، ارابریل ۱۹۱۱ء) اسس "آپ نے (مرزا قادیانی) اس شخص کوبھی جو آپ کوسیا جانتا ہے گر مزیداطمینان کے لئے اہمی بیعت میں توقف کرتا ہے کافر مخبرایا ہے۔''

(تشجيذ الاذبان ج٢ص ٣٠ انمبرم، ماه ابريل ١١١١ ء، عقائد محمود رينمبراص ٢٠) سجان الله يكار گذاريال اسميح كى بين جودنيا مي اسلام كى اشاعت كے لئے آئے تقی ج: ع

جب مسيحا وثمن جان ہو تو كيا ہو زندگى راہ کیوں کرمل سکے جب خفر بھٹکانے لگیں اس کے برخلاف

ا .... "ابتداء ميراين مذبب ب كدمير عدوع على الكاركي وجه ع كوني شخص كافريا د جالنہيں ہوسكتا۔'' (ترياق القلوب ص٠١٦ فرزائن ج١٥ص٣٣٣) ٢ ..... " ينكته يادر كينے كاائل بے كداين وعوىٰ سے الكاركرنے والے كوكافر کہنا بیصرف ان نبیوں کی شان ہے جوخد اتعالیٰ کی طرف سے شریعت واحکام جدیدلاتے ہیں۔'' (ترياق القلوب حاشيص ١٣٠٠ فرائن ج١٥٥ ١٥٠ ٢٣٧)

نو ٺ!اور پيمعلوم -

کامکرکافر ہے۔ الهاملهم كى زبان ميں ہون

اورالهام اس کوسی اورزبان می ہاورا یے الہام سے فائدہ کم

ا*س کے برخلا*ف «بع

واقفيت نهيل -جيسے آنگيريز كر

ہیں اوران کے معنی ابھی تک کے الفاظ کی صحت بباعد مَ ئِي شِل \_گويو، لارج بإ خوان ہیں اور نہاس کے ہ

مرزائبو! وسم تدبيرر ہائی سوچ کرحن نم

حضرت سيح كاعمرأ

نوٹ! اور بیمعلوم ہے کیمرزا قادیانی بقول خودنبوت تشریعی کے مدعی تصاس کئے ان کامکر کافر ہے۔

الہاملہم کی زبان میں ہوتا ہے

''بیا المان کی اصل زبان تو کوئی ہو اس ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہو اس سے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہو اور البہام اس کو کسی اور زبان میں ہو۔ جس کو وہ سمجھ بھی نہیں سکتا۔ کیونکہ اس میں تکلیف مالا بطاق ہے اور ایسے البہام سے فائدہ کیا ہوا جوانسانی سمجھ سے بالاتر ہے۔''

(چشمه معرفت ص ۹ ۲۱۰،۲۰ بزائن ج ۲۲س ۲۱۸ بلفوظات احمد میص ۲۳۸)

اس کے برخلاف

ا بین در بعض البامات بھے ان زبانوں میں ہوتے ہیں جن سے جھے کچھ بھی اواقفیت نہیں جیسے انگیریزی یا مشکرت یا عبرانی وغیرہ '' (زول المسیح ص ۵۵ بخزائن ج ۱۸ ص ۲۳۵)

المین در بین یا مشکرت یا عبرانی و شعنا نعسا "یددونوں فقر سے شاید عبرانی بین اور ان کے معنی ابھی تک اس عاجز پرنہیں کھلے۔ پھر بعداس کے دوفقر سے انگریزی میں جن کے الفاظ کی صحت بباعث سرعت البام ابھی تک معلوم نہیں اور وہ یہ بیں۔ آئی ۔ لو۔ یو، آئی ۔ شل می وینکہ اس وقت یعنی آج کے دن اس جگہ کوئی انگریزی وار نہیں اور نہ اس کے پورے معنی کھلے ہیں۔ اس کئے بغیر معنوں کے کھا گیا۔''

(برابین احمد بیعاشیص ۵۵۷ فرائن جام ۲۲۳)

مرزائیو! دیکھتے ہو کہ تمہارار نگیلا نبی کیسی غیر معقول اور بیہود ہ باتوں میں مبتلا ہے۔ پچھ تدبیر رہائی سوچ کرحق نمک اواکرو۔

رسول قادیانی کی رسالت جہالت ہے جہالت ہے جہالت حضرت میسے کی عمرا میک سومبیں برس کی تھی ''صدیث ہے '، نہ ہے کہ' ہند ہے میس مایدالساام کی عمرا کی سومبیں برس کی تھی لیکن ا خلیفه قادیان ددیگردام افتادوں نے تقسیم زد سے امت محمد میکا اگر کوئی فر دباتی ره گیا - چنانچیمرز انحمود قادیا نی ان تمام سلمانوں ت میں بناہ گزین ہے اور مرزا قادیا نی کی جنبش قلم اسلام سے خارج کر کے اسلام

یانی) کونبیس مانتا اور کافر بھی نہیں کہتا وہ انبری،ازعقا ئدمحود یہ سی،اراپریل،۱۹۱۱ء) مختص کو بھی جو آپ کو سچا جانتا ہے مگر لہرایا ہے۔''

نبرہ، ماہ اپریل ۱۹۱۱ء، عقائد محود بینبراص م) یامیں اسلام کی اشاعت کے لئے آئے

> لیا ہو زندگی مشکانے لگیں

میرے دعوے کی انکار کی دجہ ہے کوئی فالقلوب میں ۱۳، خزائن ج ۱۵مس ۴۳۲) ہے دعویٰ سے انکار کرنے والے کو کافر شریعت واحکام جدیدلاتے ہیں۔'' ب عاشیمیں ۱۳۰، خزائن ج ۱۵مس ۴۳۲) تمام یہود ونصاری کے اتفاق سے صلیب کا واقعہ اس وقت پیش آیا تھا۔ جب کہ ممدوح کی عمر تینتیس برس کی تھی اس دلیل سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السام نے صدیب سے بفضلہ تعالیٰ نجات پاکر باقی عمر سیاحت میں گزاری تھی۔'' (راز حقیقت حاشیہ ۳،۳ بزاری نامام ۱۵۵،۱۵۲) اس کے بر خلاف

ا است '' احادیث میں آیا ہے کہ واقعہ صلیب کے بعد عیسیٰ بن مریم نے ایک سومیں سل کی عمریائی۔'' ( تذکرة الحباد تین میں ۱۲ برائی نے ۲۰ سومیں سل کی عمریائی۔' 

۲ سومیں سل کی عمرایک سومی میں معتبر روایتوں سے ثابت ہے کہ بمارے نی آئیائیے نے فر ملیا سے کی عمرایک سومی پیس برس کی ہوئی ہے۔'' (میں ہندوستان میں ۵۵ فردائن ج ۱۵ میں آئے کے مرزا قادیانی جھٹے ہزار برس میں آئے

است ''اورحفرت آ دم کی پیدائش کے حماب سے الف ششم کا آخری حصہ آ گیا۔ جوبموجب آیت''ان یہ وما عند ربك كالف سنة مما تعدون ''جھے دن کے قائم مقام ہے سوخرور تھا كداس چھے دن ميں آ دم پيدا ہوتا جوائي روحانی پيدائش کی رو ہے مثیل مسح ہے۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے اس عاجز (مرزا قادیانی) کومٹیل مسح اور نیز آ دم الف ششم كر کے بھجا۔''

۲ ن کل انمیاء نے بتایا ہے کہ سے موعود دنیا کے چھٹے بزاریں مامور اور مبعوث بوکر اہل دنیا کو قلالت بربادی ہے بچائے گا۔ چنانچہ میں (مرزا قادیانی) اس چھٹے بزار میں مبعوث بوابول۔' ملف صا آ رعد ہی رسالیہ ما الفرق بین آدم و المسیح ولم موعود ۔ تخد گولز و بیحاشیص ۱۰۰ خزائن بے کاص ۲۱ میں تقریح کی ہے کہ میں دنیا کے چھٹے بزار برس مبعوث بوابول۔

اس کے پی خلاف

ا '' طاعون جوملک میں پھیل رہی ہے کسی اور سبب سے نہیں بلکہ ایک سبب سے وہ یہ کہ اوگوں نے خدا کے اس موعود (مرز اقادیانی) کے مانے سے انکار کیا ہے۔ جوتمام سہم

نبیوں کی پیش گوئی کے موافق دنب

ئىسى كىرپەتائىگا-"

ناظرین کرام!مرز وسعت بچاس سےزا کدالمار با پیش کئے گئے جوقر آن کریم کی اختہ لاف اکثید آ''﴿ مَرَّ یاتے ﴾ کی رو سے الہامی بیر وظالم اور کافر ہونے میں کیا ہو سے نظر آ میں تو اس کے متع اس قدر تناقض ہے اوراس فی

کئے بجز اس کے کوئی چارہ مجید پایدا عتبارے ساقط کرے۔' ۲

ا یسے طریق سے یا انسان با م م برگزشتا تضر نبیس ساتا - بالد ملادیت ہواس کا کلام بے شک

اوراس پراطلائ نەر كھے

نبیوں کی پیش گوئی کےموافق دنیا کے ساتویں ہزار میں ظاہر ہواہے۔''

(وافع البلاء ص ١١ فرزائن ج ١٨ ص ٢٣٢)

۲..... د تمام نبیوں کی متفق علیہ تعلیم ہے کہ سیج موعود (مرزا قادیانی) ہزار جفعم کے سر پرآ کے گا۔'' (لیکچرسالکوٹ ص ۸ بزرائن ج ۲۰۹ س ۲۰۹)

ناظرین کرام! مرزا قادیانی کے ان بشار مختلف و متعارض اقوال میں سے (جن کی وسعت بچاس سے زائد الماریوں کو بھی شرمندہ کررہی ہے) یہ چنر مختلف اقوال میے از خروار سے پیش کئے جوقر آن کریم کی مشہور آیت ' لیو کان من عند غیر الله لوجدو افیه اختالا ف آکٹیر آ' ﴿ مُریقِر آن کی غیراللہ کے پاس سے ہوتا تو لوگ اس میں بڑا اختال ف پاتے کہ کی روسے الہا می نہیں ہو سکتے اور جو خص اس کو الہا می یا منجانب اللہ کہاس کے مفتری وظالم اور کافر ہونے میں کیا شک ہے۔ جس سے مرزا قادیانی کے تمام تر دعاوی پوند زمین ہوجاتے ہیں۔ لیکن ضرورت تھی کہ خود مرزا قادیانی اپنے بلند با تگ دعاوی کی تجہیر و تھین کرتے ہوئے نظر آ کیں تو اس کے متعلق ذیل سے اقوال ملاحظ فرما ہے:

است "ان جنم ساکھیوں کے اکثر بیانات صرف غیر معقول ہی نہیں بلکہ اس میں اس قدر تناقض ہائے جاتے ہیں کہ ایک عظمند کے اس قدر تناقض ہائے جاتے ہیں کہ ایک عظمند کے لئے بجز اس کے کوئی جارہ نہیں کہ اس حصہ کو جو غیر معقول اور قریب قیاس ہاتوں سے متضاد ہے۔ پایدا عتبارے ساقط کرے۔'' (ست بجن ص ۲۵ خزائن جو ۱۳۷ سے است کی میں ۲۵ خزائن جو ۱۳۷ سے متناد ہے۔ بایدا عتبارے ساقط کرے۔''

.... " '' بزرگوں کے کلام میں تناقض روانہیں۔''

(ست بچن حاشیه ص ۲۹ فزائن ج ۱۳۰)

سو "اور ظاہر ہے کہ ایک دل ہے دو متناقض با تیں نکل نہیں سکتیں۔ کیونکہ ایسے طریق ہے یا انسان پاگل کہا تا ہے یا منافق " (ست بچن شاہ ہزائن نی اص ۱۹۳۳)

م در مرصاف ظاہر ہے کہ بچیا را اور عظمند اور صاف دل انسان کے کلام میں مرکز متناقض نہیں ہوتا۔ باب آگر کوئی پاگل اور مجنول یا ایسا منافق ہو کہ خوشامد کے طویم ہال میں بال ملاد یتا ہواس کا کلام بے شک متناقض ہو جاتا ہے۔ " (ست بچن ص ۳۰ ہزائن نی اص ۱۹۳۱)

۵ "جو پر لے در جے کا جاہل ہو جو اپنی ہے کام میں متناقض بیانوں کو جمع کرے اور اس پراطلاع ندر کھے۔" (ست بچن ی ڈیس ۴۹ ہزائن نے ۱۵ سا ۱۹۳۱)

یش آیا تھا۔ جب کہ معروح کی عمر الساام نے صدیب سے بفضلہ تعالیٰ ٹیٹر ۱۹۹۶زاں نا۱۹۳ (۱۵۵۰۱۵۳)

کی بعد عیسی بن مریم نے ایک الشباد تین ص ۲۷ بنزائن ج ۲۰ص ۲۹) ابت ہے کہ ہمارے نجی میں شین وستان ص ۵۵ بنزائن ج ۱۵ مص ۵۵)

ب سے الف ششم کا آخری حصہ مما تعدون ''چھے دن کے قائم میں اور میں مثیل میں اور میں مثیل میں اور نیز آ دم الف ششم کر کے بیار میں مامور اور بیا کے چھے ہزار میں مامور اور الفرق بین آدم و المسیح الفرق بین آدم و المسیح میں دنیا کے چھے میں دنیا کے چھے

ارسب سے نہیں بلکدایک سب اننے سے انکار کیا ہے۔ جوتمام تها تيسرى نے اس امر كا اعلا يوساتو بنس كر نال ديا كدا يه الله عاد الله عالم الله علم الله علم الله علم الله علم كوكر تا الله علم الله علم كوكر تا الله علم الله علم كوكر تا الله علم كوكر تا الله علم كوكر تا الله علم حوق عيم الله كوكر تا الله علم كوكر تا الله على كوكر تا الله علم كوكر تا

ہوئی ہوں ی کو ال سر ایعنی مراق اور کثرت بول سسس علاوہ رسالہ احمد کی خاتو اربعین نمبر ۲۳ ہم صهم، خ ۱۹۲۲ء ص ۲ میں مراق ان تینوں مریض نہ نبوت کے دا مراقی نمی و مدعی ا

"اورجھوٹے کی کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔اس لئے مولوی صاحب کابیان بھی تناقض سے بھر ہواہے۔'' (ضميمه براين احمديص الابخز ائن ج١٢ص ٢٤٥) ے ..... "' تو پھر حضرت مسيح موعود کی کلام ميں تناقض ما نناپڑے گا۔ حالا نکه حضرت مسيح موعود (مرزا قادياني) اورتمام اہل علم كايەمسلمهاصول ہے كەجھونے مخص كى كلام ميں تناقض (عقائدا حمديي ١٢٣٠ زمد ثرثاه گيلاني پيثاوري) ہوتاہے۔'' " يتمام الل اسلام اور قانون دان دنيا ير روش بكد مدى جس ك دعوے میں اضطراب اور تناقض ہو وہ عدالت شرعی اور قانون میں بھی بھی قابل ساعت وقبولیت نہیں ہوسکتا۔'' (ازاخبار بيغام ملحص مهمورند ۱۳ را كتوبر ۱۹۲۰ء) ان حوالوں کی روشی میں مرزا قادیانی بقول خود پر لے درجہ کے جابل، یا گل، مجنول، منافق ، کذاب، تیرہ درون ،غیرمعتبر ثابت ہوتے ہیں۔جس ہےان کی نبوت بلکہ انسانیت ودیگر دعاوى كى سر بفلك عمارت مسمار موكرتو ده ريت بهوجاتى ب-فهو المراد! ہوا ہے مدی کا فیصلہ اچھا میرے حق میں زلیخا نے کیا خود پاک دامن ماہ کنعال کا اورمرزا قادیانی نے کیابی تج کہا ہے کہ "قانون قدرت صاف گوابی دیتا ہے کہ خدا کا

یف بھی و نیابیں پایا جاتا ہے کہ وہ بعض اوقات بے حیا سخت دل مجرموں کو سز اان کے ہاتھ سے دل مجرموں کو سز اان کے ہاتھ سے دلوا تا ہے۔ سوو وہ لوگ اپنی ذات و تباہی کے سامان اپنے ہاتھ ہے۔ جمع کر لیتے ہیں۔
(استفتاء س ۸ کا عاشیہ فرائن ج ۱۲ س ۱۱۱)
ایک جمیرت انگیز شبہ

مرزا قادیانی جیسی شخصیت کا ال قسم کے اختلافات کا دیکھنے والا انسان سخت متحیر ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی جیسی شخصیت کا الک جن کی پرواز ساء نبوت سے گزر کرعرش الوہیت تک پہنچی ہوئی ہو۔ اور جو بخیال خود تمام کمالات واوصاف کے واحد اجارہ دار ہوں ان سے ایسے اختلافات کا صد در جو پاگلوں اور مجنونوں سے بھی ممکن نہیں کیوں کر ہوا۔ تو یہ معلوم ہونا چا ہئے کہ در حقیقت مرزا قادیانی دیاغی امراض دوران سر، مراق، جنون میں فطرتی طور پر مبتلا شے کہ وہ اپنے دیاغی توازن وسحت کوقائم ندر کھ سکے۔ جس سے ان بے سرویا دعاوی اور مختلف باتوں کا ان کے دماغی کشت زار سے بیدا ہونا ضروری تھا۔ جوند لائق تعجب ہیں اور نہ باعث جرت جیسا کمشی احمد حسین غلمدی فرید آبادی ایسے لوگوں کے متعلق لکھتے ہیں کہ 'میسا خبار کے پچھلے پر چیس قاضی عبدالعزیز

تفاتیسری نے اس امر کا اعلان کیا کہ میں خلیفہ وقت ہوں۔ جب میں نے اس مخص کا یہ مضمون پڑھا تو ہنس کرٹال دیا کہ ایسے مراقی اور کمز ورطبع آ دمی کی بے ربط اور بے سرد پا باتوں کا کیا نوٹس لیا جائے۔''
جائے۔''

اس لئے ناظرین کرام بھی ای اصول کے موافق مرزا قادیانی جیسے مراتی و کمزور طبع کے مختلف اقوال و بےاصل د عاوی کود کیوکرفر مائشی قبقہ لگائیں اور سیکہیں کہ:

بت کریں آرزو خدائی کی شان ہے تری کبریائی کی شان ہے تری کبریائی کی

مرزا قادیانی مراتی تھے

ا سیست در میراتو بیرحال ہے کہ باوجوداس کے کددو بیاریوں میں ہمیشہ بہتال رہتا ہوں۔ تاہم آج کل کی مصرو نیت کا بیرحال ہے کہ رات کو مکان کی درواز سے بندکر کے بڑی بڑی رات تک اس کام کو کرتا رہتا ہوں۔ حالا تکہ زیادہ جاگئے سے مراق کی بیاری ترقی کرتی ہے اور دوران سرکادورہ زیادہ ہوجاتا ہے۔'

ا سیست میری بیاری کی نبیت بھی آنخضرت الله نیش گوئی کی تھی جواس میں است میں است کی تھی جواس طرح وقوع میں آئی آپ نے فرمایا تھا کہتے جب آسان سے اتر سے گا۔ دوجا دریں اس نے پہنی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی ۔ جوئی ہوئی گی۔ تواس طرح مجھ کو دو بیاریاں ہیں۔ایک اوپر کے دھڑکی اورایک بینچ کے دھڑکی۔ مینی مراق اور کثرت بول۔''

(ملفوظات جهش ۴۳۵، اخبار بدر کرجون ۲ ۱۹۰۹ م ۵، رسالة هجيد الا ذبان ماه جون ۲ ۱۹۰ م ۵ م ۵ م ساست اير مل ۱۹۲۵ م ۱۹۳۵ م ۵ م ساست سر سند الرام ک علاوه درساله احمد می خانون ج ۲ م ۳۳ نبیر ۲ م شیقت الوی ص ۵ ۳۰ نبر تا ۲۸ م ۳۲۰ م ساست میرت المهدی ص ۱۳۰ م ربویو نبیر ۸ ج ۲۵ ماه اگست و بعین نمبر ۳ م ۲۵ می تذکره کیا ہے۔

ان تینوں حواموں ہے روز روثن کی طرح مرزا قادیانی کا بقول خود مراتی دوران سروخلل دیاغ کامریش ہونا ثابت ہوگیا۔کیکن اب یہ بتانان وری ہے کے مراتی اور دیاغی امراض کا مریض ندنبوت کے دفیع مرتبہ پر فائر ہوسکتا ہے اور ندوعوی الہام کرسکتا ہے۔ رق فید سے بریں نہد سے میں

مراقى نبى ومدى البهام نبيس بوسكتا

ا .... میں اس کے ثبوت میں بھی مرزائیت کے دام افتادوں اور غلمدیت کے

نی ضرور ہوتا ہے۔ اس لئے مولوی صاحب
( میمہر براہن احمہ یص ۱۱۱ برزائن جام ص ۲۷)
ام میں تاقف مانیا بڑے گا۔ حالا نکہ حضر ت
ول ہے کہ جمو نے شخص کی کلام میں تاقض
وفل ہے کہ جمو نے شخص کی کلام میں تاقض
وان دنیا پر روش ہے کہ مدی جس کے
قانون میں بھی بھی قابل ساعت و قبولیت
فانون میں بھی بھی قابل ساعت و قبولیت
فود پر لے درجہ کے جابل ، پاگل ، مجنوں ،
شود پر لے درجہ کے جابل ، پاگل ، مجنوں ،
میں سےان کی نبوت بلکہ انسانیت و دیگر
ہے۔ فہو المر اد!

(استفتاء ص٨ كا حاشيه، خزائن ج١٢ ص١١١)

سے والا انسان مخت متحر ہوتا ہے کہ سے گرز کرعرش الوہیت تک پیچی ہوئی ۔
دار ہوں ان سے الیے اختلا فات کا بقو بید معلوم ہونا چا ہے کہ در حقیقت بی طوز پر مبتلا سے کہ وہ اپنے دماغی کی اور مختلف باتوں کا ان کے دماغی باعث حمر سیسین کا مختی احر حسین باعث حمر سے جیل قاضی عبد العزیز



چنانچه چوېدرې دُاکٽرشاه نواز خان مرزائي لکھتے ہيں کہ:

''ایک مدعی البام کے متعلق اگریٹا بت ہوجائے کہ اسکوہسٹریا، الیخو لیا ، مرگی کامرض تھا تو اس کے دعوے کی تر دید کے لئے پھراور کسی ضرب کی ضرورت نہیں رہتی ۔ کیونکہ میدایسی چوٹ ہے جواس کی صداقت کی مثارت کو بیخو بن سے اکھیڑو یتی ہے۔''

(رساله ريولينمبر ٨ج٢٥ ماه اگست ١٩٢٦ ي ٢٠٦)

ا .... "نى من توجه بالاراده موتاب اورجذبات يرقالو موتاب "

( ريو يونمبر۵ ج۲ ۲ص ۳۰ ما دمنکي ۱۹۲۷ء )

''ادراس مرض مراق میں تخیل بڑھ جاتا ہے اور مرگی اور ہسٹریا والوں کی طرح مریض کواپنے جذبات وخیالات برقابونہیں رہتا۔'' (ریویونہر ۸ج ۲۵ ماداگست ۱۹۲۱ء ص۲)

واپے جدبات وحیالات پر فابونی رہا۔

انظرین کرام ای اصول کے موافق اس گھر کے جیدی نے مرزائیت کی لئکا کواس طرح سے ذھایا ہے کہ مرزا قادیانی کی صدافت وعاوی کی سر بفلک عمارت نئے وہن سے مسمار ہو کر ہموار زمین ہوگئی۔ اس لئے کہ مرزا قادیانی مراتی تھے اور جومراتی ہوتا ہے تو اس کے دعو سے البہام ونبوت کی تر دید کے لئے چرکسی اور ضرب کی ضرورت باتی نہیں رہ جاتی اوراس کمزور دماغ ومراتی انسان کے دماغ سے ایس بیدا ہوتی ہیں کہ سوائے اس کے کہ بنس کر ٹال دیا جائے۔ اس پر قوجالتفات کرناانسانی عقل و تد ہر کی ہتک ہے۔ یہی وجھی کہ مرزا قادیانی کے اپنی ماور کی جائے۔ اس پر قوجالتفات کرناانسانی عقل و تد ہر کی ہتک ہے۔ یہی وجھی کہ مرزا قادیانی کے اپنی ماور کی عند میں اور کی جو ایس کے کہ بنس کر ٹال ماغ مراق کی چیک میں اور ایک جھے الدماغ مراق کی چیک میں گھڑ ہو ہو نے کی اجازت نہیں و بی ہے۔ چہ جائیکہ نبوت انسانوں اور نظندوں کی صف میں گھڑ ہو ہو نے کی اجازت نہیں و بی ہے۔ چہ جائیکہ نبوت ورسالت کے درجہ پر فائز ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ بم تمام مسلمان مرزا قادیانی ہی کے خرمائے ہوئے ورسالت کے درجہ پر فائز ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ بم تمام مسلمان مرزا قادیانی ہی کے خرمائے ہوئے القاب ، یاگل ، مجنوں ، من فق ، سیا دول سے ان کو معتقدانہ حیثیت سے یا دکرتے ہیں۔ غلمد یو:

مجھ یا آمین جہاں میں کہیں گیاؤ گے نہیں گرچہ ڈھونڈو کے چرائ رخ مرزا لے کر

فقذا خادم اسلام انورمجيه ملغ ومناظر مدرسه امظا برعلوم سبار نيورا ٥٠ري الاول ١٣٥١ هـ



ے آگ لگ جائے اور شہد

سٹریا، مالیخو لیا ،مرگی کا مرض مارہتی ۔ کیونکہ بیالیمی چوٹ

۲۵ماه اگست ۱۹۲۹ء ص ۲۰۷) وہوتا ہے۔''

ن ۱۹۲۷ می ۱۹۲۱ء) ریادالول کی طرح مریض ن ۱۹۲۹ء می ۲) ن ۱۹۲۹ء می ۲) ن ائیت کی انکا کواس طرح بن سے مسار ہو کر ہموار کے دعوے البہام ونبوت مزور دماغ دمراتی انسان ک کے کہ بنس کر ٹال دیا لدمرزا تا دیانی کے اپنے نول بھی شرمندہ ہیں اور ان کو ایک صحیح الد ماغ

.....

ہے۔ چہ جائیکہ نبوت ای کے فر مائے ہوئے

تے بین علمد نو:

بسم اللّه الرحمن الرحيم!

الحمدلله وحده والصلوة على نبى لا نبي بعده وعلى اله واصحابه اجمعين!

بوں تو مہدی بھی ہوعیسیٰ بھی ہوسلمان بھی ہو

تم سبحی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو

اس اثناء میں مرزا قادیانی کوخوردونوش کی پریشانیوں سے ندصرف نجات ملی بلکدایک دولت مندومتمول رئیس ہوگئے۔ چنا نجے ککھتے ہیں کہ:

۲

مرزا قادیانی : وبدمست ہوئے کہ بڑے چنانچہ آپ اشنے مختلف ہ

فرماتے ہیں کہ: اسسمی ہوں۔۵سسمہدی ہول

9.... كرش اوتار بول-مول \_١٣..... چيني)الاصل م

مسیح ابن مریم سے بہتر ہ ہوں۔۲۰۔۔۔۔خدا ہوں

۲۳....خدا کا بیٹا ہوں۔ توسیر

ومحمه بهول\_۲۸.....تشریع هول\_۳۲.....نوح هوا

۳۲.....واؤدمول-<sup>۷</sup>

ہوں۔ ہم .....تمام انبیا

ہی مصداق ہوں۔۳۳ یہ سرین شا

آ ریوں کا بادشاہ ہوں. ہوں۔(زندہ کرنے وا

ے ہن رق ۲.....حمامته البشر کی

تذكرة الشها دنين ص<del>ا</del> ٨.....تخفه گولژ وييص ا

الأسلام ص ١٠٨- ١١.

ص۳۹-۱۳-ستريا ۱----دافع البلاء

ے،....ران بربوء ر کمالات اسلام ۲۳۵

نمبراص ۲۹\_۲۲....

مرزا قادیانی جیسے آزاد روٹن وحملون المراج اس بے فقری و تمول میں ایسے سرشار وبدمست ہوئے کہ بڑے بڑے رفیع مراتب دو قیع منازل کے پریشان خواب دیکھنے لگے۔ چنانچہ آپ اتنے مختلف دعاوی کے مدعی ہوئے ہیں کہ''بقول شخصے ڈ اڑھی سے موٹچیس بزی'' فرماتے بیل کہ: اسسمحدث ہوں۔۲۔ مجدد ہوں۔۳۔ میں ٩..... كرثن اوتار مول \_ • ا ..... خاتم الانبياء مول \_ اا ..... خاتم الاوليا مول \_ ٢ إ ..... خاتم الخلفاء ہوں۔ ۱۳..... چینی الاصل ہوں ہما .....مجون مرکب ہوں ۔ ۱۵..... بیوع کا ایکی ہوں۔ ۱۲..... مسے ابن مر کم سے بہتر ہوں۔ استحسین سے بہتر ہوں۔ ۱۸ .....رسول ہوں۔ 19 .... مظہر خدا بول\_٠٠٠ .....خدا بهول\_٢١ ..... ما نند خدا بهول ٢٢ ..... خالق بول ٢٣ ..... خدا كا نطفه بهول \_ ۲۲ .....خدا كابينا بول ۲۵ ....خداكى بيوى بول ۲ ۲ .....خدا كاباپ بول ١٧٠ .... بروز احمد ومحمد بهول ٢٨..... تشريعي نبي بهول ٢٩..... ججراسود بهول ٢٠٠.... ذوالقرنين بهول ٢١٠.... ادم يول ٢٣١ ..... نوح بول ٢٣٠ .... ابرابيم بؤل ٢٦٠ .... يوسف بول ٣٥ .... موى بول ـ ٣٨.....دا وُ د ډول په ٣٧.....مليمان ډول په ٣٨..... يعقو ب ډول ٣٩..... تمام انبياء کامظېر جوں \_ مهم ......تمام انبیاء سے افضل ہوں \_ اس .....احمر مختار ہوں \_ ۲۲ ...... بشارت اسم احمد کامیں بىمصداق بول \_٧٣ ....مريم بول \_٧٣ ....ميكا ئيل بول \_٧٥ ..... بيت الله بول \_٧٣ ..... آ ريون كابادشاه بون \_ ٢٨ ..... امام الزمان بون \_ ٢٨ .... شير بون \_ ٢٩ .... ( قالين ك ) محى موں۔(زندہ کرنے والا) ۵۰ ....میت موں۔(مارنے والا) لے۔

حیم! ه وعلی آله واصحابه اجمعین! رسلمان بھی ہو لمان بھی ہو

سپور (پنجاب) میں پیدا ہوئے اور سن کی طازمت کی ۔لیکن اس پر بھی آپ کو بھر آپ نے مخار کاری کا امتحان دیا بد سے وطلب زر کی چلتی ہوئی تدبیر یہ نکالی پرایک کماب کھی جاوے گی جوایک ہدلائل پر مشمل ہوگی اور قیت اس کی ایمن احمد میدور دیاچہ) مسلمانوں نے اوطرف سے روپے کی بارش ہوگئی اور کئی مراد حاصل ہوگئی تو تین سو بے نظیر رحاشہ میں لکھ کر ایک پشتارہ برائین مرحاشہ میں لکھ کر ایک پشتارہ برائین ملند چہارم کہ سکے ) کے آخیر میں سے کہناس کی اشاعت بند کر دی۔ جب نفیہ 'وغیرہ مہند ب الفاظ ہے ڈانٹ بیام اللے مسلم میں بلکہ ایک

نہ تھی کددس روپے ماہوار بھی آئیں ول کوخاک میں ملاتا ہے۔اس نے ن لا کھ کے قریب روپیہ آچکا ہے۔'' ن ۱۸ کاس ۲۱۰ ،اربعین نمبر ۲ حاشیہ ص۵، مرزا قادیانی کے ان کفرآ میزبلند ہا تگ دعاوی مختلفہ کی طویل فہرست پر سرسری نظر ڈال کر ہر عقلند انسان اس امر کے اظہار پر مجبور ہوگا کہ آپ کا قلب ایمان ہے اور دماغ عقل ہے بکسر خالی تھا اور اس قابل بھی نہیں تھے کہ تھے کہ اللہ ماغ انسانوں کی صف میں کھڑ ہے ہو سکیل ہوتا کہ خود مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ' راست باز اور عقلند کے کلام میں تناقض نہیں ہوتا ۔'' (ست بجن ص ۱۳۰، فرائن نے ۱۳۰ سالہ اور''جھوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔' (ضمید براہین احمد میص ۱۱۱، فرائن نے ۱۳ می ۱۳۲ سے مرزا ئیو بتاؤ کہ مرزا قادیانی بقول خود کون تھا؟۔

آپ ہی اپنے ذر جو روستم کو دیکھیں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہو گی

اوران دعاوی باطلہ کے ساتھ مرزا قادیانی کے اس فرمان کو پڑھئے کہ'' کیونکہ جولوگ خدا تعالیٰ سے الہام پاتے ہیں وہ بغیر بلائے نہیں ہولتے اور بغیر سمجھائے نہیں سمجھتے اور بغیر فرمائے کوئی دعویٰ نہیں کرتے اوراپی طرف سے کسی قتم کی دلیری نہیں کر سکتے۔''

(ازافه کلان ص ۱۹۸ فزائن جساص ۱۹۷)

شربعت اسلاميه **کا** 

ابیا بےنظیرو بے شل ہے کہ کوڈ

عقل وادراک سے ورالورا او

متحكم مسئلة وحيدالبي برقرآن

الله محمد رسول الله

الٰہی اور قر آن وحدیث کے

گے اور جس بروہ شیطانی الہا،

برتاؤركهاجائے گا۔جیبا كەخ

مجتهدي كيون نههو يتمجه ليز

اسی معیار برمر

کےاصول رہیج اتر آئے نا

ر ہاہے اور بیدونوں نامور

<u>ېي \_ پ</u>ېرمسلمان دونو ل

مزا قادیانی خداکے

مرزا قادماني

سکتا۔''

اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ مرزا قادیانی کے ان مذکورۃ الصدر دعاوی مختلفہ کی بنیاد معاذاللہ خدائی القاء والبام پر ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم والبام کے مطابق رسالت ونبوت یحتی کہ خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس کود کھے کر ملت اسلامیہ کا ہر فرداس امر کا یقین کرے گا کہ مرزا قادیانی (معایٰی امت کے )مون ومسلمان نہیں تھے اور جو کچھ آپ پرالہام ہوتا تھاوہ سب شیطان تعین کی کار فرمائیاں تھیں ۔ کیونکہ خدائے برتراس قسم کی بکواس ومتضاد خیالات سے منزہ اور ورالواراء ہے۔

## کفریات مرزا ابنیت وشرک کاایک بھیا تک مظاہرہ

شریعت اسلامید کا ایک اتمیازی مسلمه مسئله ہے کہ باری تعالی اپی ذات وصفات پیس ایسا بے کہ کوئی ہستی اس کی مما ثلت ومشارکت کاوہم بھی نہیں کر سکتی اور وہ انسانی عقل وادراک ہے ورالورا اور انسانی عبوب و ہرتم کے نقائص ہے مبرہ ومنزہ ہے۔ چنا نچہ اس مشحکم مسئلہ وحید اللی پرقر آن کریم اور احادیث صححہ کا حرف حرف بلکه مسلمان کا بچہ بچہ لا المه الا الله محمد رسول الله کہتا ہوا شاہد عدل ہے۔ اب جوالہام وکشوف اور اقوال وافعال توحید اللی اور قرآن وحدیث کے مسلمہ اصول کے خلاف ہوں گے۔ وہ شیطانی الہامات وکشوف کہلائیں گے اور جس پروہ شیطانی الہامات نازل ہوتے ہیں شریعت اسلامیہ بیس اس کے ساتھ شیطان جیسا کہ خودمرز اقادیائی لکھتے ہیں:

(آئینکالات ص ۱۹ بزرائن ج ص ایناً)
"اوریس جانتا ہوں کر قرآن کریم سے خالف ہوکرکوئی الہام صحیح نبیل ظہر

( تبلغ رسالت ج ٢٥ ، مجموعه اشتهارات ناص ٢٣٥)

اسی معیار پرمرزا قادیانی کے چندالہامات کی جانج کی جاتی ہے۔اگرشر ایعت اسلامیہ کے اصول پر سیح اتر آئے تو فبہاور نہ وہ الہامات شیطانی ہیں۔وہ شیطان مرزا قادیانی سے کھیل کر رہا ہے اور یہ دونوں نامورومشہور ہستیاں مخلوق خدا کو گراہ کرنے میں مساویا نہ طور پر جدو جہد کررہی میں۔ پس مسلمان دونوں کو اسلام سے خارج ،کافر ہلاون مانے پر مجبور دحق بجانب ہیں۔

ہیں۔ پس سلمان دونوں نواسلام سے حاری ، کا فر ہلعون ماننے پر جبورو می بجانب مزا قاد یانی خدا کے بیٹے تھے

مرزا قادياني لكھتے ہيں كه جمھ پريدالهام موا:

سکتا۔''

ا .... "اسمع ولدى "سامير عيم مرزا (البشري جام ١٩٥١)

مگفه کی طویل فہرست پرسرسری نظر ڈال
بالیمان سے اور دہاغ عقل ہے یکسر
مف میں کھڑے ہوسکیں۔جسیا کہ خود
تا تفی نہیں ہوتا۔'(ست بجن ص ۱۳۰)
ہوتا ہے۔'(ضمیمہ براہین احمہ یہ سااا،
خودکون تھا؟۔
کو دیکھیں

ب ابرین بافر مان کو پڑھئے کر'' کیونکہ جولوگ پر سمجھائے نہیں بیھتے اور بغیر فر مائے رسکتے۔''

رالہ کال ۱۹۸ ہزائن جسم ۱۹۷) یا مذکورۃ الصدر دعادی مختلفہ کی بنیاد لیے حکم والبام کے مطابق رسالت ہر فرداس امر کا یقین کرے گا کہ روکھآ پ پرالہام ہوتا تھاوہ سب واس ومتضاد خیالات سے منزہ اور

... حقيقت الوقى حاشيه ص 21\_ تاء ص ٢١ ـ ٣٠ .... نفرت الحق ص ٨٩ ـ ٣٣ .... نفرت الحق ص ٨٩ ـ ٣٦ .... نفرت الحق - ٣٩ .... نفرت الحق ص ٩٠ ـ ١ .... القول الفصل بحوالداز الة يدار بعين نمبر ٣٥ ص ٢٥ ـ ٢٥ .....

ا ....خطبات الهامير ٢٣\_

"انت م مندرجه بالا هرايك ال وشرك سالريز ب-ال لئ (جواس كے مهم بير)شيطال تعيز هـرك ے..... "واعـ كوفناكر في اورز عده كرف كام بيائك متلمه هقيقت مرزا قادياني كي بوس راني وكفراً حاصل ہے۔ بیعنی دوسر لے نفظوا (البقر ،٢٥٨) كے دوش بدوش-نمرود دونوںا یک بی سلسله کی آ مرزا قادیانی ۔

س....توجھے

جو جی جاہے کر میں نے س

اوردوسر بےلوگ شکی ہے۔

"انت من

"انت مه

''انت منى بمنزلة ولدى ''اے (مرزا) تومیرے بیٹے كيراير (حقیقت الوحی ص ۸ ۸ نز ائن ج۲۲ص ۸۹) ٣٠٠٠٠٠ "انت في بمنزلة اولادي" (دافع البلايس ١٨ براس ٢١٥) ''مسیح اوراس عاجز کامقام ایبا ہے کہ اس کواستعارہ کےطور پر اہدیت کے لفظ سے تعبیر كريكتے بين اور ايها بى بيدوه مقام عاليشان ہے كه گذشته نبيوں نے استعاره كے طور يرصاحب مقام ہٰدا کے ظہور کوخدا تعالیٰ کاظہور قرار دیا ہے اوراس کا آنا خدا تعالیٰ کا آناٹھ ہرایا ہے۔'' (توضيح المرامص ٢٤، خزائن جساص ٢٣) کون نبیں جانتا کہ اسلام میں عقیدہ ابنیت وولدیت کو پنخ و بن ہے اکھاڑ کرتو حیدالہی

ک بنیادین خوب معظم ومضبوط کر دی گئی میں۔ جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ اخلاص ودیگر آیات اوراسلام کامشہورکلمدلا الدالا الله اس برشامدہے۔لیکن اس کے باد جودمرز اقادیانی ولدیت وابنیت کاعلان کرر ہے ہیں تو اسلامیشریعت میں مرزائیت کووہی درجہ حاصل ہے جوعیسائیت کا ہے۔ یعنی ان دونوں کے پیرواسلام میں داخل نہیں ہیں۔

كفربيالهام

"انما امرك اذا أردت شيئا ان تقول له كن فيكون"

(حقیقت الوحی ص ۱۰۵ نز ائن ج۲۲ص ۱۰۸)

''اےمرزاجب تیرااختیاریہ ہے کہ جب توکسی کام کو''ہوجا'' کیم تو ہوجا تاہے۔'' (رساله ريويونمبر٣ج٥٥ ٣٠٠ بابته مارچ١٩٠٥)

"اےغاہم احمداب تیرامر تبہ یہ ہے کہ جس چیز کاتو ارادہ کرے اور وہ صرف کہددے (اخبار بدرمور خه۲۳ رفر وري۵+۱۹ ء) که موجا ـ و ه چیز موجاتی ہے۔''

قرآن كريم من ميصفت كن فيكوني صاف صاف انما امره اذا اراد شيئا ان بقول له كن فيكون و يسين ٨٠ "بارى تعالى اى كے لئے خصوصيت سے بيان كى گئ ہے۔ کیکن مرزا قادیانی اپنے حق میں اس کو چسپاں کرتے ہیں تو حسب اصول شریعت میدالہام شیطانی اور باطل ہے اور مرزا قادیانی اس الہام برعقیدہ واعتادر کھنے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہیں اور جولوگ باوجوداس کفر کے مرزا قادینی کومسلمان وغیر ہ تصور کرتے ہیں ان کے لئے بھی اسلام میں کوئی ٹھا نانہیں ہے۔

س..... "انت منی وانا منك" (دافع البلام ۱۸ برّ اثن ۱۸ س.... ه..... "انت معی وانا معك ..... اعمل ماشئت فانی غفرت لك" (البشری جاس ۲۸)

۲ ..... "انت من مائنا وهم من فشل"

(اربعين نمبرم ص ٢٣ فرائن ج ١٥ ص ٢٢٣)

مندرجہ بالا ہرایک الہام اسلام کے مایہ نازمسکلہ وحدانیت کے سراسر خالف اور کفر وشرک سے لبریز ہے۔ اس لئے اس میں مجم بھی شک نہیں کہ بیالہامات شیطانی اور مرزا قادیانی (جواس کے لمبم ہیں) شیطان لعین کے پیروکار ہیں۔ اسلام کے ہیں:

هرکسه شك آرد كسافسر گسرد

سور الفعال "اورجمه الافناء والاحیاء من الرب الفعال "اورجمه الافناء والاحیاء من الرب الفعال "اورجمه کوفاکر نے اور زیمه کرنے کی صفت دی گئی ہے۔

یوایک سلم حقیقت ہے کہ زیمه کرنا اور مارنا خدائے تعالیٰ کی صفت خاص ہے۔ کین مرزا قادیانی کی موں رانی و کفر گوئی ملاحظ فرمایئے کہ "احیا و افناء کاما لکانه "اختیارا آپ و حاصل ہے یعنی دوسر لفظوں میں مرزا قادیانی کا دعوی نمرود کے دعوے" انا احی و امیت " والیت میں دوش بدوش ہے۔ اس لئے ہم تمام مسلمانوں کا یقی عقیدہ ہے کیمرزا قادیانی اور نمرود دونوں ایک ہی سلملہ کی کڑیاں ہیں۔

مرزا قادیانی نے سے پی کر سے سے کیسی طال کی محتب سے جالمے رندوں کے مخبر بن گئے ۸..... ''جس نے مجھ سے بیعت کی رب سے بیعت کی'

(وافع البلاء حاشيص ٢ بخزائن ج١٨٥ ٢٢٢)

.... "الله تعالى ميرى محفل مين حاضر بوا" (خزيده المعارف جاص ١٥١)

سم الله المحق میں ہے ہوا میں تجھ ہے۔ ۵۔۔۔۔۔ تو میرے ساتھ ہے اور میں تیرے ساتھ تیرا جو بی جا ہے کرمیں نے سب گنا و ترے بخش دئے۔ ۲۔۔۔۔ مرز اتو ہمارے پانی (نطفہ) ہے ہے اور دوسرے لوگ فنگی ہے۔ ی (مرزا) تو میرے بیٹے کے برابر ا الوی ۱۳۸۸ فرائن ج۲۲ ص ۸۹ م افع البلاء ص ۲۸ فرائن ج۸ام ۲۲۷) افع البلاء ص ۲۸ فرائن ج۸ام ۲۲۷) افع البلاء ص ۲۵ فرائن جسم ۱۳۷۰ افع المرام ص ۲۷ فرائن جسم ۱۳۷۰ افع فویخ و بن سے اکھاڑ کر تو حید اللی کریم کی سورہ اخلاص ودیگر آیات اوجود مرزا قادیانی ولدیت وابدیت جہ حاصل ہے جو عیسائیت کا ہے۔

ن فیکون "
تالوی م ۱۰۵ بزائن ج ۲۳ م ۱۰۸)

او بوجا کی تو بوجاتا ہے۔"

یونبر میں مسلم بسابا بتدارچ ۱۹۰۵ء)

ارادہ کر اوروہ مصرف کہدد ب

(اخبار بدرمور ند ۲۳ رفروری ۱۹۰۵ء)

ف' انعما امرہ اذا اراد شیمتا
کے لیخصوصیت سے بیان کی گئ رکھنے کی وجہ سے اسلام سے خارج باتھور کرتے ہیں ان کے لئے بھی مرزائیو! تم کومبارک ہو کہ تمہارا گروہ پیر مرزا قادیانی کی بیعت خداتعالی کی بیعت ہے۔ جب بی تو مرزا قادیانی کی بین ماضر ہوا۔ ناظرین فرمائیے ایسے مخص کے متعلق کیا فیصلہ ہے۔ میرے دل کو دیکھ کر میری وفا دیکھ کر بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر

9 ...... الف ...... "خدا قادیان میں نازل ہوگا۔" (البشریٰ جاص ۵۹)

ب ..... "اب خود خدا نازل ہوگا اور ان لوگوں سے آپ لڑے گا جو بچائی سے آپ لڑتے ہیں۔"

لڑتے ہیں۔"

ایک پرلظف البام اور الاحظفر مائے کہ خداو عرف اقادیانی کے گھر میں جنم لے رہا ہے کہ: ''انا نبشرك بغلام مظهر الحق والعلى كان الله نزل من السماء'' (حققت الوق م ۹۵ برائن ج ۲۲س ۹۸)

یعی ہم تھے ایک ایسے بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جو بیائی ظاہر کرنے والا ہوگا۔ گویا خود خدا آسان سے اترے گا۔ گویا معاذ اللہ خدا مرزا قادیانی کے گھر میں جنم لے کرا تکا بیٹا بنا۔ حاشا وکلا! اگر ایسے لوگوں کے لئے بھی اسلام میں کوئی درجہ ہوسکتا ہے تو نہیں معلوم کفر کیا چیز ہے اور کا فر کس کو کہتے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں۔

السماء ربناعاج" أغفر وارحم من السماء ربناعاج"

( براین احمدیم ۵۵۵ فزائن جام ۲۹۲ ماشیر )

مرزائیو!عان کے معنی تبہارے گرومرزا قادیانی کومعلوم نہیں ہوئے لیکن میں ہتا تا ہوں کے گئی میں استخوان فیل ، گو بر (منتخب اللغات ص ۴ میں) وغیرہ ہیں۔لہذا کہ لغت میں اس کے معنی ہاتھی دانت استخوان گو برلید سمجھ سکتے ہو جیسی تنجی دیوی و یہے اس کے اوت پجاری۔

مرزا قادياني خودخداته (معاذ الله)

مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ عنقریب خدائی کا دعویٰ کروں گا اور میری امت اس کی تقدیق کرے گی۔ چنا نچہ آب خدائی کی تقدیق کرے گی۔ چنا نچہ آب خدائن میں تقدیق کرے ہیں: تقدیق نہیں کی ۔ محرامل اسلام کوفرعون ونمرود جبیا خداشلیم کرتے ہیں:

یقین کیا کہ میں وہی ہوں۔ ۲..... ''وانیال نی نے لفظی معنی میکا ئیل کے ہیں۔خداکے مانند

اسلام ١٣٥٥ فزائن ج٥ص ابيناً) يمل (مرز

"رائتني في ال

قر آن مجید بلند آواز سے کہد ہے گر چود ہویں صدی کے مجد د کفرو بدع قبلہ انہ

ای پر اکتفانہیں کیا بلکہ نہایت قطع ویا مرزا قادیانی کادعوئی خدائی کچھاچھی نظر کیشوں نے اس دعوئی کی اس طرح -

مرزا قادیانی میں خودموجود ہے کہ میں حقیقت ہے اور نداعتبار کے قابل۔اگر والوہیت ہے گرا کر بندوں اور انسانوا درمیس نہ سی اسی بحایل نندائی کی و

مرزا قادیانی کے اس دعویٰ خدائی کی د قادیانی کہتے ہیں کہ:''نبی کی خواب ایک

م ...... "اور جو لوگ نبیں کرتے اورا پی طرف سے سی حتم اورآ پ کا مشہورالہام" ق اے مرزا قادیانی توا پی خواہش سے نبد

اورمرزا قادیانی (بقول خ نبوت درسالت اورالهام پرایمان رخم کاید دعوی الوہیت متامی وخیالی نبیل نافر مان دسرکش بندوں پر جواس کی بیں بھرہم تمام مسلمان مرزا قادیانی ا الله وتيقنت اننى هو "(آئينكالات درائتنى فى المنام عين الله وتيقنت اننى هو "(آئينكالات المام م ٢٥٥ مَرُورُونُ وَمُ مَن الله عِن الله ويكما كرمو بهوالله مول اور يقين كيا كرم وي مول -

(ازالیس اا ایزائن جساس ۲۰۳)

۲..... "اور جو لوگ خداتعالی سے الہام پاتے وہ بغیر فرمائے کوئی دعویٰ نہیں کرتے اورا پی طرف سے کی تم کی دلیری نہیں کر سے ۔" (ازالی ۱۹۸ بزائن جسم ۱۹۷) اورآ پکامشہورالہام" وسا یہ خطق عن الہوی ان عوا الا وحی یوحی "المحمد اقادیانی توا پی خواہش سے نہیں ہولیا۔ بلکہ وی والہام کے موافق ہولیا ہے۔

قادیانی کہتے ہیں کہ:"نی کی خواب ایک سم کی وی ہوتی ہے۔"

(اربعین نمبرسام ۲۳، فزائن ج ۱۵ ۳۲۲)

اور مرزا قادیانی (بقول خود) نبی ورسول اور ملہم ہیں اور امت مرزائیہ مرزا قادیانی کی نبوت ورسالت اور الہام پرائیان رکھتی ہے اور ای کوسر ماین جات مجمعتی ہے۔ اس لئے مرزا قادیانی کا یہ دعوی الوہیت منامی وخیائی نہیں بلکہ حقیقی قطعی ہے۔ جبرت اور افسوس ہے اس مرزائی خدا کے نافر مان وسریش بندوں پر جواس کی الوہیت کے تظروں کے مساد کرنے میں جدوجہد کر رہے ہیں۔ گرہم تمام مسلمان مرزا قادیانی کے اس دعوی خدائی کی قدر کرتے ہوئے میں حقیدہ رکھتے

یر مرزا قادیانی کی بیعت خداتعالی کی بیعت این فرمایئا ایسے خض کے متعلق کیا فیصلہ ہے: میری دفا دیکھ کر خدا کو دیکھ کر

یانازل ہوگا۔'' (البشریٰ جاس ۵۲) نالوگوں سے آپ لڑے گا جو سچائی سے آپ (کشی نوح م ۲۹ ہزائن ج۹ مرحد) او نم تعالی مرزا قادیانی کے گھر میں جنم لے لئی کان الله منزل من السماء''

(حقیقت الوقی ۹۵ جزائن ج۲۲ س ۹۸) یت بیں جو سچائی ظاہر کرنے والا ہوگا۔گویا اِنی کے گھر میں جنم لے کرا تکا بیٹا بنا۔ حاشا مکتا ہے تو تہیں معلوم كفر كيا چيز ہے اور كافر

بنا عام " بن احمدیم ۵۵۵ بزائن جام ۲۹۲ ماشی) کا کومعلوم نبیل ہوئے لیکن میں بتا تا ہوں نخب اللغات م ۲۰۵۳) وغیرہ بیں لہذا برلید بچھ سکتے ہو۔ جیسی منجی دیوی ویسے

دونی کروں گا اور میری امت اس کی ان کی امت نے اس دعوی خدائی کی رتے ہیں: بی کهآپ کایددوی فرعون کے دعوائے ''انا ربکم الا علی ''النازعات ۲۲ کے دوش بدوش بے اور ید دونوں نامہ ستیاں ایک بی سلسلہ کی دوکڑیاں ہیں۔ مرزائیو شنتے ہو: مجھ سامشاق جہاں میں کہیں یاؤ گئے نہیں گرچہ ڈھونڈو کے چراغ رخ مرزالے کر

اورلطف بد کداس قسم کے تمام ترشر کیدو کفریدا قوال کے متعلق مرزا قادیانی کاخیال بد ہے کہ اس کی بنیا دو جی البی والهام از لی پر ہے کہ جس طرح قرآن کریم کالفظ افظ وحی البی ہے اور ہر قسم کی غلطیوں وعیبوں سے پاک ہے اس طرح ہمارے بدالہا مات ہیں کیونکہ حضو واللہ کے کی طرح میں بھی بھی میں بھی '' کے ماتحت بولیا ہوں اور اپنی طرف سے کس تم کی کوئی ولیری میں کرتا۔

آنچه من بشنوم زوحی خدا بخدا پاك دانمش زخطا همچوقسرآن منسزه اش دانم ازخطاها همین ست ایمانم

(نزول يح م ٩٩ ، فروائن ج٨١ص ٢٧٨)

۲..... د محرین خداتعالی کی متم کها کر کهتا موں کدین ان البهامات پرای طرح ایمان لاتا موں۔ جیسا کہ خدائی کتاب قرآن کریم اور دوسری کتابوں پراور جس طرح میں قرآن کریم کویقنی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا موں اس طرح اس کلام کویقی جومیر سےاو پر ناز ل موتا ہے خداتعالی کا کلام یقین کرتا موں۔ "

(حقیقت الوی میں ۱۱۱ بڑزائن ج۲۲ میں۔ ۲۲ میں۔ "

ان خرافات و کفریات کو کلام اللی تجمنا اوراس پرایمان واعقا در کھنائی مرزائیت کے فنافی الکفر اور بددینی کی ایک ند مثنے والی علامت ہے کے کوکد مرزائی دنیا میں خدا ایک الی ذات تسلیم کی گئی ہے کہ جس نے سابقہ وحیوں اور کلاموں میں اپنی وحدا نیت اور الوہیت کو مدل کر کے جزوا یمان و باعث نجات قرار دیا اور ان خداجب واویان کوجنہوں نے تو حید والوہیت کے خلاف آ واز بلندی ان کوباطل پرست کفرنواز مشرک قرار دے کراخروی نجات سے محروم کردیا۔ لیکن اس

اور مرزائیت کے آسانی دولہا کومند
''ایس چه بوالعجبی است
پیش کر کے ان کو دائر داسلام سے
مرزائیت کے کاسہ لیسوں میں ایک
نگ،اسلام ونبوت مرزائے متعلق
بظاہر شریعت اسلامیہ کے خلاف م کہاسلام میں بہت سے مقدر پر مشہور اقوال ہیں جن کوشریعت اور علائے اسلام ان کے متعلق حالت علائے اسلام ان کے متعلق حالت

خدا کی جدت نوازی وتجد دیسندی ملا

مرزا قادیانی کے بیاتوال والہا کا اسلام والیان رہمی کوئی ضرب بیا ناظرین! امت مرز

مسلمانوں کوقابوش لانے کے ہے۔اوّل تواس کئے کہ صوفیا۔ وی الٰہی ونبوت خداو تدی پڑئیر الہام ووحی الٰہی ہے۔ بخلاف وی الٰہی کہتے تصاور نبی وہ ہے نہیں ہوتا۔ اس لئے مرزا قا الفارق ہے۔

ٹانیاصوفیائے کر انہوں نے اپنی غیروجدانی حا کر استغفار کیا ہے۔اس وج جاتے ہیں۔جن عقائد کے ہیں۔گرمرزا قادیانی کود کچ

لی "الناز عات ۲۳ کے دوش بدوش ہے رزائیوسنتے ہو: پاؤ گے نہیں مرزالے کر فوال کے متعلق مرزا قادیانی کا خیال یہ رآن کریم کالفظ لفظ وی الہی ہے اور ہر البامات میں کیونکہ حضو و اللے کی طرح ادرا پی طرف ہے کئی قشم کی کوئی دلیری

> اش دانسم ایسسانسم نزول دس ۹۹ بزائن ش۱۸ س ۷۷۷) ول که ش ان الهامات پرای طرح اکتابول پراور جس طرح میں قرآن اکلام کو بھی جومیر سے او پر نازل ہوتا قت الوی سی الا بزرائن ۲۲۲ س ۲۲۰) دوتی کو کیول کردد کرسکی ہوں ہیں

حی خدا

ذخطا

کی دحیول پرایمان لاتا ہوں جو مجھے شالوی م ۱۵۰ خردائن ج ۲۴م ۱۵۰) ن واعقا در کھنا ہی مرزائیت کے زائی دنیا میں خدا ایک الی ذات

رانیت اور الوہیت کو مرلل کر کے ا ان تو حید والوہیت کے خلاف نجات سے محروم کر دیا لیکن ای

فدا کی جدت نوازی و تجد دیندی ملاحظ فرمائے کو اپنی و حداثیت و بنظیری پر پانی پھیرویتا ہے اور مرزائیت کے آسانی دولہا کو مند الوہیت پر بٹھا کر اپنا شریک و ہیم بنالیتا ہے۔ (معاذاللہ)

"ایس چہ بوالعجبی است "جب مسلمان مرزا قادیانی کے اس تم کے نفریات و خرافات پیش کر کے ان کو دائر ہ اسلام سے باہراور ان کی نبوت ور سالت و غیرہ کو فاکسر کر دیتے ہیں تو مرزائیت کے کاسرلیسوں میں ایک عجیب قتم کی سرائم یکی و کھلی پڑ جاتی ہے اور ایک فریب وعذر انگ ، اسلام و نبوت مرزا کے متعلق سیمیان کرتے ہیں کے مرزا قادیانی کے جس قد رالہا مات و اقوال لئگ ، اسلام میں بہت سے مقدر ہز رگان سلفہ شل باہر یہ بطاعی ، منصور ، امام شلی و غیر ہم کے ایسے مشہورا قوال ہیں جن کو شریعت اسلامیہ سے کچھولگاؤ نہیں بلکہ فلا ہرا سراسر کفر و شرک ہیں ۔ لیک مشہورا قوال ہیں جن کو شریعت اسلامیہ سے کچھولگاؤ نہیں بلکہ فلا ہرا سراسر کفر و شرک ہیں ۔ لیک مشہورا قوال ہیں جن کو شریعت اسلامیہ سے کچھولگاؤ نہیں بلکہ فلا ہرا سراسر کفر و شرک ہیں ۔ لیک میں بھی فرق نہیں آتا ہے ۔ ای طرح سے اسلام و ایمان میں بی کو در کنار کرامت و ہزرگی میں بھی فرق نہیں آتا ہے ۔ ای طرح سے مرزا قادیانی کے بیا قوال والہا مات بھی مجذ و بانہ خالت میں صادر ہوئے ہیں۔ اس لئے آ ب کے مرزا قادیانی کے بیا قوال والہا مات بھی مجذ و بانہ خالت میں صادر ہوئے ہیں۔ اس لئے آ ب کے اسلام وایمان پر بھی کوئی ضربیں پڑے گ

ناظرین! امت مرزائی کا بدایک چانا ہوافریب وہ منتر ہے جوسادہ لوح وناواقف مسلمانوں کو قابویم لانے کے لئے تر اشاگیا ہے۔ درنداس کی حقیقت نقش برآ ب سے بھی بالاتر ہے۔ اوّل تواس لئے کہ صوفیائے کرام نے اپنی وجدانی حالت میں جو پچھ فر مایا ہے۔ اس کی بنیاد وی البی و نبوت خداوندی پرنبیس رکھی لینی انہوں نے ندو کوئی نبوت کیا اور ندیکہا کہ بیم نجانب اللہ البہام ووی البی ہے۔ بخلاف مرزا قادیانی کے دومدی نبوت تھے اور ان تمام تر اقوال والبہامات کو وی البی کہتے تھے اور نی وہ ہے جواب اتوال وجذبات پر قابور کھتا ہے۔ اس پر جذب وسکر طاری نہیں ہوتا۔ اس لئے مرزا قادیانی کی حالت کو صوفیائے کرام کی حالت پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔

' ٹانیا صوفیائے کرام کے ایسے اقوال کوٹر می حیثیت ہے بچھ دقعت نہیں دی گئی۔ بلکہ خود انہوں نے اپنی غیر و جدانی حالت میں شریعت کو لمحوظ رکھ کراس سے نفرت کا اظہار کیا ہے اور نا دم ہو کر استغفار کیا ہے۔ اس وجہ سے وہ اقوال صوفیا کی اصطلاح میں شطحیات کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ جن عقائد کے مدار کار ہیں۔ ندا ممال کے اور نداس کے انکار کرنے والے کا فرفات ہیں۔ میرمرز اقادیا نی کود کچھے کہ اپنے ان اقوال کو الہام ووجی کی صو سے میں پیش کرے ندصر ف

اس کے مشرکو بلکہ متر ددکو بھی کا فرقر اردیتے ہیں۔ تو بدواستغفار تو در کنار بڑی ہے باکی سے اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں اوران کے یارو فادار بشریک وسہیم تواہیے بلند پایہ حقائق کی طرفۂ روز گار تا دیلیں فر ماکر سراجتے ہیں کہ اس سے تو بہ بھلی۔

ٹالٹ علائے اسلام نے ایسے اقوال کی وجہ سے ان کوبھی کا فرقر اردیا ہے اور جب تک وہ تا ئب نہیں ہوگئے ان کومز اکیں بھی دی گئیں۔

بہر حال چونکہ مرزا قادیانی مدی نبوت ولمہم من اللہ ہے۔ اس لئے ان کے حالات والہامات کو صوفیائے کرام کے احوال واقوال پر قیاس نبیس کیا جا سکتا ہے اس لئے مرزا قادیانی ایٹ ان کفریدالہامات کی وجہ ہے اسلام میں واخل نہیں ہو گئے۔ حضو تعلیق کی مختصہ نبوت پر ایک شرمنا کے حملہ

دعوائے نبوت

مسکرتو حید باری عزاسمہ کے ساتھ ساتھ اس امر کا قطعی اقر ارکر نا ضروری و ناگزیر ہے کہ جناب رسول خدا آلی ہے پسلسلہ نبوت ختم ہوگیا آپ دنیا کے ایک آخری نبی ہیں جس کے بعد کسی متم کا تشریعی و غیر تشریعی بطلی و بروزی، جنگلی و کوبی کوئی نبی بھی نہیں آسکتا ہے اور اس مسکل ختم نبوت کی تمام تر بنیا و قرآن کریم کی بے شار آیات واحادیث کے بے پایاں ذخیر ہے ہس کے میں صاف صاف اس امر کا ذکر موجود ہے کہ ختم نبوت، ایمان واسلام کا ایک ایسا جزو ہے جس کے انکار سے ایمان واسلام کا ایک ایسا جزو ہے جس کے انکار سے ایمان واسلام قائم بی نہیں روسکتا۔ چنا نچہ ان آیات واحادیث کی روشی و تا بانی کی وجہ سے جن جن لوگوں نے اپنی نبوت کی واغ بیل ڈالی شابان اسلام نے ان کی نہ صرف اس مصنوی نبوت کو بلکہ ان کی ذات کوموت کے گھا شا تار کر اسلامی فضا کو خس و خاشا کے سے پاک وصاف نبوت کو بلکہ ان کی ذات کوموت کے گھا شا تار کر اسلامی فضا کو خس و خاشا کے سے پاک وصاف کرویا ہے اور خود مرز اقادیا نی کا بھی مدعی نبوت کے متعلق ہی خیال ہے تکھتے ہیں کہ:

ا الله المعلق ا

(مجموعهاشتهارات جاص ۲۵۵)

اس نے مجھے بھیجا ہے

ج سے اص ۱۵۴ وغیرا

كود مكيركر جرفخص يف

ازاسلام ہے۔اس

ہے اسلام سے خار

مرزا قادياني تش

تجدید بھی ہے۔''

ذربعهے چندام

گیا۔پس اس تعر

اسآيت كامصد

على الدين كا

ہے مثیل ہونے

نني کھي۔''

مرزاغا

اس کے بعد مرزا قادیانی کی نبوت ورسالین کے دعاوی ملاحظ فرمائے:

" ہمارادعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔" (ملفوظات ج ۱۹۰۸ خار بدر۵ مارچ ۱۹۰۸) " ہمارا خداو ہی خداہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔" (دافع البلاء ص اا بنز ائن ج ۱۸ص ۲۳۱) سے .... " " دھیں اس خدا کی فتم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور میرانام نی رکھا۔" (تمریقیقت الوجی ص ۱۸ بزائن ج ۲۲ ص ۵۰۳) اس کے علاوہ تجلیات الہیوس،۲، خزائن ج ۲۰ ص۱۱۷، اربعین نمبر، مص۱۹، خزائن ج ١٥ص ٢٥٨ وغيره ميں دعوى نبوت موجود ہے۔ مرزا قاد مانى كے نبوت ورسالت كان دعاوى کو دیکھ کر ہر مخص یقین کر لے گا کہ ختم نبوت کے خلاف بید دعولی گفراور اس کا مدعی کافر وخارج از اسلام ہے۔اس لئے از روئے اصول شریعت اور مرزا قادیانی بقول خوداس کفرید دعوے کی وجہ ہے اسلام سے خارج ہیں۔ مرزا قادیانی تشریعی نبوت اورشریعت جدیدہ کے مدعی تھے مرزاغلام احمدقادياني لكصة بين كه: ° چونکه میری تعلیم میں امر بھی اور نہی بھی اور شریعت کی ضروری احکام کی (اربعین نمبر، حاشیص ۲ فزائن ج سام ۲۳۵) تجدید بھی ہے۔" ٧ ..... " اسوااس كے يہ بھى توسمجھوكە شريعت كياچيز ہے۔جس نے اپنى وحى كے ذر بعیہ سے چندامرونمی بیان کئے اورانی امت کے لئے قانون مقرر کیا۔ وہی صاحب شریعت ہو کیا۔ پس اس تعریف کے دجہ سے بھی جمار سے مخالف ملزم ہیں کیونکہ میری دحی میں امر بھی ہے اور (اربعين نمبرهم ٢ بزائن ج ١٥ ١٥٥) "اور مجھے بتلایا گیا کہ تیری خبر قرآن اور حدیث میں موجود ہے اور تو بی اس آيت كامصداق م سهوالذي ارسل رسوله ، بالهدى ودين الحق ليظهره (اعبازاحدي م ع فرزائن جواص ١١١) على الدين كله'' س "اوراس آنے والے (مرزا قادیانی) کانام جواحمد رکھا گیا ہے وہ بھی اس كمثيل بونے كى طرف بيا ثاره ہے....و مبشرا برسول ياتى من بعد اسمه احمدُ وليص ١٧٣ فزائن جسم ١٧٣)

داستغفارتو در کنار بردی بے باکی سے اس پر یسے بلند پایے تھائق کی طرفۂ روز گارتا دیلیں

ان کو بھی کافرقر اردیا ہے اور جب تک وہ

من الله ہے۔اس لئے ان کے حالات نیس کیا جاسکا ہے اس لئے مرزا قادیانی موسکتے۔ بیک شرمناک حملہ

المركاقطی اقرار کرنا ضروری و ناگزیہ به دو الکی آخری ہی ہیں جس کے بعد الکی ہی ہیں جس کے بعد الکی ہی ہیں جس کے بعد الکی ہی ہیں ہیں جس کے بعد الکی ہی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں کہ ایک الیک الیا ہز و ہے جس کے الیات واحادیث کی روشی و تابانی کی وجہ ناملام نے ال کی خصاف کی المام کا ایک نے صرف اس مصنوی فاللہ کے دو اللہ کی دیا ہی خیال ہے لکھتے ہیں کہ:

ختم المرسلين كے بعدكى دوسرے مدى ، فتم المرسلين كے بعدكى درسے دى ، فتم (جموعداشتہارات جام ٢٣٠) ، فتم نبوت كا قائل موں اور جو شخص فتم

(مجموصاشتهارات جام ۲۵۵) عدعاوی ملاحظه فرماییخ:

متاہوں۔"

مرزامحود قادیانی خلیفه اس قول مرزاقادیانی کی شرع کرتے ہیں۔
"دعفرت سے موجود (مرزاقادیانی) نے اپنے آپ کواحمد ککھا ہے اور ککھا ہے کہ اصل مصداق اس پیش کوئی" و مبشر ا برسول باتی من بعد اسمه احمد" کاش بی ہوں۔"

پیش کوئی" و مبشر ا برسول باتی من بعد اسمه احمد" کاش بی ہوں۔"
(القول الفسل م ١٢)

وغيره ميں امت مرز

ہے۔جوقر آن وحد

اس لئے مرزا قادیاڈ

قرآن کریم کی

کی عزت وحرمت

واقع ہوگئی ہیں۔''

قريب بيثه كربا

*يرُ ها ك*ُرُ انسا ان

قاديان كانام بمح

نظرؤال كر:

طور برقادیان

قرآن کریم می گیا تھا۔''

محفوظ و مامو

يتكلم (اللدنة

ۍ.

ہوئے کہ:

۲ ..... "اس پیش گوئی کے مصداق حصرت سے موجود (مرزا قادیانی) ہی ہو گئے ہیں ندادرکوئی۔"
میں ندادرکوئی۔"
(انوار ظانت س ۲۳)

اسلای دنیا کاکوئی فرداس سے بخرنیس ہے کہ است "موالدی ارسل رسوله بالهدى . التوبه ص٣٣ "اوربشارت اسماحم خاص معرس خاتم الانبيا مالي مان اقدى یں نازل ہوئی جودنیا میں اسلام جیسادین اورقر آن کریم جیسی کتاب لے رحلوق خدا کی ہدایت ك لئے مبعوث ہوئے اور تمام اديان و غداجب پر اسلام كو بلند كيا۔ ليكن مرز اقادياني كي آتكموں مي سرداردوعا لمتلكة كاوصف خاص كانول ي طرح كفكا اورد شك وحسد وجاويري كي جنكاريون نے مرزا قادیانی کے تمام جم میں آگ لگا دی۔ تو آپ نے یہ کہد کر کہ 'اُن اوصاف خاصہ کا مصداق صرف مين بي مول- 'اپني ان حاسدان چنگاريون برپاني كا مجم چينا والديا اوراين جاه بردراور ہوس رال زندگی کے لئے قدر سے سامان مہیا کرلیا لیکن دنیاجائی ہے کم رزا قادیائی کے یہ دعاوی ان کے لئے دنیوی ذلتوں واخروی عذابوں کے باعث بن مجے۔ اس لئے اس بے حقیقت و کفرید دعوے سے حضو حلیقہ کی رسالت ومقصد بعثت کونا کام اور اس نے پیغیم اعظم میلانگ سے برتر وبہتر ٹابت کرنے کی سعی لا حاصل کی گئی ہے۔ پھرا یصدی کو وہی مخص مومن وسلم کہسکتا ہے جوخود بھی اسلام وایمان کے دامن سے وابستہ نہ ہواور مرز اقادیانی کے ان ادعائے باطل کی وجہ ے آپ کے ایک مرید ظہیرالدین اروپی مرزا قادیانی کو نبی مشتقل ورسول حقیقی اور صاحب شريعت وصاحب كاب انت بين اوركلم طيبك جكَّد لا الله الله احمد (مرزا قادياني) جرى الله " يراحة جي اور قادياني معجد اقصلي اور قاديان كوقبله عبادت جانة بين - (مفهوم از ساله المبارك ) اورمرز المحمود احمد قادیانی خلیفه قادیان بھی (مع اپنی جماعت کے ) مرز ا قادیانی کو حقیقی نی شلیم کرتے ہیں کہتے ہیں کہ

"لیں شریعت اسلام نبی کے جو معنے کرتی ہے اس کے معنی سے حضرت صاحب (مرزا قادیانی) ہر گز مجازی نبی نبیں ہیں، بلکہ حقیقی نبی ہیں۔ حقیقت المدیوت ص ۱۵۱، اخبار الفضل مور ند ۲۹رجون ۱۹۱۵ء، کلمیة الفصل ص ۱۰۵، عقائد محمود میں ۱۲، النبوت فی القرآن حاشیہ ۲۵،

وغیرہ میں امت مرزائیے نے اپنے گرومرشد مرزا قادیانی کو صاحب کتاب وتشریعی نبی تشکیم کیا ہے۔ جوقر آن وحدیث کے نصوص صریحہ اور اسلام کے تیجے اصول وعقائد کے سراسر خلاف ہے۔ اس لئے مرزا قادیانی معدا پی امت کے اسلام میں ہرگز داخل نہیں ہیں۔ قرآن کریم کی حرمت وحفاظت پرنایا کے حملہ

ر ر ب ر ب ر الدار کے است کی ایک دور سے قرآن شریف کا افکار کر کے اس اگر چہمرزا قادیانی نے اپنے دعاوی باطلعہ کی دجہ سے قرآن شریف کا افکار کر کے اس کی عزت وحرمت پر بہت کچھ تملہ کئے ہیں۔ مگرآپ کواس پر بھی مبرندآیا تو صاف صاف یوں گویا ہوئے کہ:

الف ..... "دمیں قرآن کی غلطیاں نکا لئے کے لئے آیا ہوں جوتفسیروں کی وجہ سے واقع ہوگئی ہیں۔" (ازالہ اوبام ص۸۰۷ بخزائن جسم ۸۸۳)

ب..... " وقرآن زمین سے اٹھ گیا تھا۔ میں قرآن کوآسان پرسے لایا ہول۔ " برادادہ ماشیص سے ایم دائن جسم ۳۹۳)

ج.... "اس روز کشفی طور پریس نے دیکھا کہ میرے بھائی مرز اغلام قا در میرے قریب بیٹھ کر با آ واز بلند قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ان فقرات کو پڑھا کہ 'اف افسران افسران آ قریب میں کھا ہوا ہے۔ تب انہوں نے کن کرنہا یہ تجب سے کہا کہ کیا قادیان کا نام بھی قرآن کریم میں کھا ہوا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ یدد کھو لکھا ہوا ہے۔ تب میں نے نظر وال کر جود کھا تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قرآن کریم کے دائیں صفحہ میں شاید قریب نصف نے نظر وال کر جود کھا تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قرآن کریم کے دائیں صفحہ میں شاید قریب نصف کے موقع پر یہی الہا می عبارت کھی ہوئی موجود ہے۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہاں واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن کریم میں درج کیا گیا ہے۔ مکہ اور مدینہ اور قادیان یہ کشف تھا جو کئی سال ہوئے ججھے دکھلایا قما۔ "

( حقیت الوحی ص ۸ مرفز ائن ج ۲۲ ص ۸۷ )

قول مرزا قادیانی کی شرع کرتے ہیں۔ احمد مکھاہے اور لکھاہے کہ اصل مصداق اس 4 احمد''کایس بی ہوں۔'

(القول الفصل س ٢٤) هرت مسيح موعود (مرزا قادياني) بى بوسكة (انوار ظلافت س ٣٣)

*عِكاً يت' ه*والـذى ارسل رسوله ل حفرت خاتم الانبيا ملكية كي شان اقدس يم جيسي كتاب كر مخلوق خدا كي بدايت م كوبلند كيا-ليكن مرزا قادياني كي آتكموں . نگااوررشک وحسد و جاه پرتی کی چنگار یوں ب نے یہ کہ کر کہ "ان اوصاف خاصہ کا بان كا كهم جمينا ذالديا اورايي جاه یا۔ لیکن دنیا جائت ہے کہ مرز اقادیانی کے ك باعث بن محر اس لئ اس ب بعثة كونا كام اوراس نے بیغمبر اعظم اللہ را يسيعه دي كووي فخص مومن ومسلم كهرسك رزا قادیانی کے ان اوعائے باطل کی وجہ كونني متعقل ورسول حقيقي اور صاحب له الله احمد (مرزا تاوياني)جري عبادت جانيتے ہيں۔ (مفہوم از رسالہ انی جماعت کے ) مرزا قادیا کی کوحقیقی

ہاں کے معنی سے حضرت صاحب حقیقت المعنوت ص ۱۵ اور الفضل المعنوت فی القرآن حاشیص ۲۷ ا

قلا بے ملانے اور جھوٹ کو

سرنے کی تو فیق اور اب

ہیں۔ چونکہ گرواور چیلا <sup>د</sup>

لئے ان کی صحت و حفاظت

لأشمى ميں آ وازنہيں -اس

للمصين اورآج تك لكفي

الفاظ مرزا قادياني

وانلمتفعلوا

ص١٠٣٩،٣٩٥ والمعلق لاجون

وادعواشهداك

الفاظمرزا قادب

آيت قرآني

الفاظمرزاقا

آيت قرآ ف<u>ي</u>

الله و طلاق

٠....٢

بقره ۲۳"

آیت قرآنی

مرزائیو! کیامراتی ونسیانی بھی نبی ہوتے ہیں؟۔اگر ہوتے ہیں تو ایسا بھولکڑ نبی تہمہیں مبارک۔ چنانچہ اس مراق ونسیان کا یا خدائی انقام کا بیاثر ہوا کہ مرزا قادیانی نے اپنی مصنفات کے اکثر و بیشتر جگہوں میں آیات قرآنی غلط لکھ کراپنی نبوت و دعاوی باطلہ کواپنے ہی ہاتھوں فن کر دیا اور لطف یہ کہ مرزا قادیانی کی وہ نمک خوارامت جونبوت مرزا کے ثبوت میں زمین وآسان کے قلاب ال نے اور جھوٹ کو پچ کرنے میں طاق ویکتا ہے۔ اس کو بھی آج تک ان آیات کی تھیج کرنے کی تو فیق اور اب تک یکے بعد دیگر ہے طباعت واشاعت کے بعد بھی وہ غلطیاں موجود ہیں۔ چونکہ گرواور چیلا دونوں کی نگا ہوں میں قرآن کریم کی عظمت وحرمت باقی نہیں ہے۔ اس لئے ان کی صحت و حفاظت کی خدمت قدرتی طور پر چھین کی تی عبرت! عبرت! پچ ہے کہ خداکی لئے میں آواز نہیں۔ اب کتب مرزا قادیانی سے وہ آیات قرآنی لکھتا ہوں جو قادیانی نے غلط کصیں اور آج تک کھی ہوئی ہیں۔ ناظرین ملاحظ فرماکر مرزائی نبوت کی داددیں گے۔ الفاظ مرزا قادیانی

ا نفعلو المنتم في ريب مما نزلنا عبدنا فاتوابسورة من مثله وان لم تفعلو ولن تفعلوا "(مرميم أربيط شيم الليج قاديان ومبر ١٩٢٣م، براين احمد يد ص ٢٠٠٥م طبح لا بوراا ١٩١٣ه )

آيت قرآني

"وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فاتو بسورة من مثله وادعواشهدائكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا ، بقره ٢٣ "

الفاظ مرزا قاديانى

٢..... "قل لئن اجتمعت الجن والانس على ان ياتوا"
(سرمة فيهم آريص الطبع قاديان ومبر ١٩٩٣ يؤر الحق جاص ١٠٩ طبع الامور ١٣١١ه)

آیت قرآنی

"قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا · الاسراء ٨٨، " الفاظ مرزا قادياني

سر سن "انزل ذكرا ورسولا" (ايام السلح ص ۱۸ طبع قاديان الست ۱۸۹۸ء) آيت قرآني

" "قد انسزل الله اليكم ذكرا رسولا يتسلو اعليكم آيسات الله ، طلاق ١١"

ال ہے جو گردوغبار ہے دھند لانبیں ہوسکتا۔ درست كرنے كے لئے آيا ہوں۔وہ زمين واقعى طور پريتر لفي عبارت 'ان انسزلناه عظیم کی و بین وتح لف ہے۔کون نبیس جانتا نام درج ماورنة انا انزلناه قريباً الغ عقیدہ کے کہنے میں حق بجانب ہیں کہ ودمرزا قادیانی کیے کافر اور نمبری جھوٹے ، نی بخشی، معراحکی، گناچوری، کایلی، کو دا قعات ومشاہرات کی روشنی میں صحیح عامت مرزائيك نكابول مين قرآن كريم مالامت عيم نورالدين قادياني خليفه اوّل ن كريم ير هناجار ب- لكي بي كه: اد ''بلکقرآن کریم بھی پڑھ سکتا ہے۔'' (مجوعه نج المصلى ، فآوي احمديدج اص ٣١) مذكوره ميں لکھتے ہيں كہ جنابت كى حالت آ ن عزیز کام تنه واعز از مسجدے کم اور گرو(مرزا قادیانی)نے قرآن مجید کے ال كونتقم حقيقي جل شانه كي غيرت وحلم طیاں نکالنے کے لئے آئے تھے)کے مين مبتلا كرديا - جيها كه خودمرزا قادياني برم، ماه اپریل ۱۹۰۳ء حاشید*ش* ۱۵۳)'' اور (ريويوج ۲۵ نبر ۸، اگست ۱۹۲۷ وس۲) ۔اگر ہوتے ہیں تو ایسا بھولکڑ نبی تہیں ہوا کہ مرزا قادیانی نے اپنی مصنفات

ودعاوی باطله کوایئے ہی ہاتھوں فہن کر

مرزا کے ثبوت میں زمین وآ سان کے

الفاظ مرزا قادياني

آيت قرآني

۳..... " امنت بالذی امنت به بنواسرائیل" دام می شده می می طور

(اربعین ۴۵ نبر ۱۳ سراح منیر حاشیص ۲۹ طبع قادیان کی ۹۷ ۱۸ء)

"امنت انه لا الا الاالذى امنت به بنواسرائيل · يونس · ٩ " الفاظ مرزا قاويائي

۵..... "ديوم ياتى ربك فى ظلل من الغمام"

(حقيقت الوى ص ۵ الحيع تاديان ومبر ١٩٣٣ء)

آ يرت قرآ ئى ''هل ينظرون الا ان يأتيهم الله فى لجلل من الغمام · بقره ٢١٠'' الفاظمرزا قاويانى

۲ ..... "جادلهم بالحكمة والموعظة الحسنة" (نورالهن جام ٢٠٠٠ على الموعظة المسنة المورالة م ١٩٥٠١٩٥ ج. (نورالهن جام ٢٠٠١ على المورالة المورالة من المورا

"ادع الى سبيل ربك بالحكمة ولموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هي احسن النحل ١٢٥"

اس کے علاوہ تختہ گوڑویہ ص۱۸۵، ایام الصلح ص۱۹۱، ازالہ حصہ دوم ص۲۵ طبع اللہ علیہ اس کے علاوہ تختہ گوڑویہ ص۱۸۵، ایام الصلح ص۱۹۱، ازالہ حصہ دوم ص۲۵ طبع تادیان تمبر ۱۹۲۹، علی آیات قرآنیہ فلوگئی ہیں۔ ایسے غلط گووغلط کارانسان کے عجیب وغریب دعاوی پر وہی شخص کان دھرسکتا ہے جوخود گمراہیوں کی تنظیوں میں الجھا ہوا ہو۔اللہ اکبر!اس غلط کاری وغلظ گوئی کے باوجودادعائے نبوت ورسالت۔

اللہ رے ایسے حسن پہ نہ بے نیازیاں بندہ نواز آپ کس کے خدا نہیں سام

ملائکہ کے وجود سے انکار

اسلامی دنیا کا ہر فرداس سے واقف ہے کہ شریعت اسلامی فرشتوں کے وجود کو نصر ف سلیم کرتی ہے بلکہ جزوا کیان قرار دیتی ہے اور قرآن کریم میں ان کے وجود کے ساتھ مزدل وصعود

اترنے وچڑھنے وکار ہائے دنیا بڑھ کرمزید شرف ملائکہ کو بیعط بتائی ہے۔ذیل کے حوالوں۔ اسسس ''قبا

> الله، البقره۹۷'' ۲.....

الله عدو اللكافرين • الـ ٣..... "و

الملثكة منزلين · آل : ان آيات قرآ

میں ملائکہ کوستاروں کی اروا کھودی ہے: ا

مچیل کراپنے خواص کے م خواہ ان کو بونانیوں کے خیا ارواح کوا کب سے ان کو لقب دیں۔''

.....**r** 

میں اور ان سے ایک کتل ۵.....۵

اترنے وچر صنے وکار ہائے دنیا کے انظامی امور کی سردگی کوصاف لفظوں میں بیان کیا بلکماس سے بڑھ کر مزید شرف ملائکہ کو بیعطاء کیا گیا کہان کی مشمنی وعداوت کوالٹد تعالیٰ نے اپنی دشمنی وعداوت بتائی ہے۔ ذیل کے حوالوں سے ملائکہ کے وجو دنزول وتقرب کا انداز ہ سیجئے: "قل مِن كان عدو الجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله • البقره ٩٧ " "من كان عدو لله رملئكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو اللكافرين • البقره ٩٨٠ " "ولما جاءت رسلنا لوطا ٠ هو ٧٧" "اذتقول للمومنين الن يكفيكم أن يمدكم بثلثة الأف من الملئكة منزلين، آل عمران١٢٤'' ان آیات قرآن یکوپیش نظرر کھتے ہوئے مرزا قادیانی کے اقوال ملاحظہ فرمائے جس میں ملائکہ کوستاروں کی ارواح مانتے ہیں اور ان کے وجود نزول سے مشر ہوکرایے لئے کفر کی قبر کھودی ہے: "جس طرح آ فاب اپنے مقام پر ہے اور اس کی گرمی وروثن زمین پر مچیل کراپنے خواص کےموافق زمین کی ہرایک چیز کوفائدہ پہنچاتی ہےاس طرح روحانیت ساوییہ خواہ ان کو بدنا نیوں کے خیال کے موافق نفوس فلکیہ کہیں یادسا تیراور ویدی اصطلاحات کے موافق ارواح کواکب ہےان کونا مزدکریں یا نہایت سید ھےاور موحدانہ طریق سے ملائکۃ اللہ کا ان کو (توضیح الروم ص ۳۳ فردائن جسم ۲۷) لقب دیں۔'' '' ملائکہایے وجود کے ساتھ بھی زمین پڑئیں اتر تے۔'' (توضيح المرام ص٣٠ بخزائن جهم ٢٧، ١٤) ° ملک الموت زمین برنہیں اتر تا۔'' (توضيح المرام ص ٣٠ فزائن جهم ٢٢ ، ٢٤) "و ونفوس نورانیه طائکه کواکب اور سیارات کے لئے جان کا بی علم رکھتے

> شتوں کے دجود کونہ صرف جود کے ساتھ نزول وصعود

> رانسان کے عجیب وغریب

ما جوا جو \_ الله اكبر! اس غلط

(توضيح المرام ص ٢٠٠ بخزائن جسه ص ا ٤)

جیں اوران سے ایک لحظ کے لئے بھی جدانہیں ہو سکتے۔'' (توضیح المرام ص ۳۸ بزرائن جسم ۵۰۰) ۵..... ''ان (ملائکہ) کونفوس کوا کب سے بھی نا مزد کر سکتے ہیں۔'' احری ص م بخزائن ج ۱۹ ص ۱۹،۵،۵ معا عنا بلند ہے اور جناب رسول میانیہ -وسورج کہن دونوں ہوئے-لہ جمدہ غسا ال

اور مرزا قادیانی لکھتا ہے کو .....دارنجات شمرایا ہے۔'' اس کے صاف معنی ہو وفر مانبرداری ہاعث نجات نہیں اور ن ضرورت ہے۔اور مرزا قادیانی لکھتا ''انشانی مالم یوت

خ*دا نے بچھے(مرزاقا* ''لولاك لما خلقة

ناظرين انصاف -

جیں کہ واجب القتل کا فرقر ارندو کافر کون ہے؟۔اس کے بعدوہ؟ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ میں بھی ا۔۔۔۔۔ ''ان الا

۳..... "وما

مرزا قادیانی کے ذکورۃ الصدر عجیب وغریب دعاوی نبوت رسالت وشریعت جدیدہ بی میں اس امرکی کافی روشی موجود ہے کہ آپ معاذ اللہ حضرت سیز الرسلین خاتم النہ بین سیالیۃ کے نہ صرف ہم مرتبہ ہیں بلکہ برتر وبہتر بھی ہیں۔لیکن مرزا قادیانی نے اپنے اس کفرید و گستا خانہ دعوے کو جمل ندر کھا بلکہ مفصل صاف صاف بیان کیا کہوہ خصائص وفضائل جس کوقر آن کریم نے صرف ذات اقد سیالیۃ کے لئے مخصوص کر دیا ہے۔ان سب میں مرزا قادیانی انفرادی یامشتر کہ حیثیت سے حصد دار ہیں۔ یعنی بعض محاس وفضائل تو ایسے ہی کہ اگر چداصل میں وہ محاس صرف تسخیر سے انفرادی حیثیت سے اس پر قابض ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ اس میں مرزا قادیانی بغیر شرکت غیرے انفرادی حیثیت سے اس پر قابض ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ اس میں مرزا قادیانی بھی شریک ہیں۔

مثلاً بشارت اسمه احمد اوراً بت "هوالذي ارسل رسوله بالهدى و دين الحق الميظهره على الدين كله "(التوبه) كالمح مصداق تخضرت الميلية بين مرم زا قاديانى زبردتى اس وصف كواپ او پر چهال كرتے بوئ كهتا ہے كه حضرت رسول الله الله اس كے مصداق وموصوف نهيں تھ ۔ جيسا گذشته صفحه ميں بيان بوا اور جتاب رسول الله الله كالله كم عجزات كى تحداد تين بزار بتائى ہے۔" (تحداد تين بزار بتائى ہے۔"

اورائی معجزات ونشانات کی تعداد تین لا کھ۔ (حقیقت البوی ص ۲۲ ، نزائن ج۲۲ ص ۵۰ ، تتر حقیقت البوی ص ۲۲ ، نزائن ج۲۲ ص ۵۰ تتر حقیقت البوی ص ۲۸ ، نزائن ج۲۲ ص ۵۰ اور دس لا کھ (براہین احمد یہ ج۵ص ۵۹ ، نزائن ج۲۲ ص ۲۵ ) اور ساٹھ لا کھ ..... بلکدات نزیادہ جو دنیا کے کسی باوشاہ کی فوج اس کے برابر نہیں ہوسکتی۔ (اعجاز

احدى من افزائن ج ١٩ ص ١٠٠١ معلوم جواكة بكامرتبد (معاذ الله) آخضر علية على المحاد الله ) آخضر گنا بلند ہے اور جناب رسول مالی کے لئے بطور نشان صرف چاند گہن ہوا اور میرے لئے چاند وسورج کہن دونوں ہوئے۔

القمرالمنير وان القمران المشر قان

(اعجازاحمدي ص المرفز ائن ج ١٩ص ١٨٣)

ادرمرزا قادیانی لکستا ہے کہ اب خداتعالی نے میری وحی میری تعلیم اور میری بیعت كو ..... مدارنجات كفهرايا ہے۔'' (اربعین نمبر ۱۹۵۷ حاشیه بزائن ج ۱۵س ۲۳۵)

اس کے صاف معنی یہ ہوئے کہ اب آ تخضرت رسول خدا اللہ کا تابعداری وفر مانبرواری باعث نجات نہیں اور ندمرزا قادیانی کے مقابلہ میں حضور برنور علیه السلام کی اتباع کی ضرورت ہے۔اورمرزا قادیانی لکھتاہے کہ:

''انناني مالم يؤت احدا من العالمين'

(حقیقت الوحیص عدا بخزائن ج۲۲ص ۱۱۰)

ضدانے مجھے(مرزا قادیانی کو)وہ چیز دی ہے جو جہاں کے لوگوں میں کی کنبیں دی۔ "لولاك لما خلقت الافلاك" المعرز الرُّتونه وتاتوش آسان نه يداكرتا-

(حقیقت الوحی من ۹۹ فرزائن ج ۲۲من۱۰۲)

ناظرین انصاف سے فرمائیں کہ مرزا قادیانی ان ہفوات کے باوجود بھی اس قابل میں کدواجب القتل کا فرقر ارندوئے جائیں؟ ۔ تو بتائے کے شریعت اسلامید میں وجود کفر کیا ہیں اور کافرکون ہے؟ ۔اس کے بعدوہ محامدہ محاس جو حضو علقہ کے قرآن کریم میں بیان کئے گئے ہیں۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ میں بھی اس میں شریک ہوں یاد ومیرے ہی لئے مخصوص ہے۔

"أن الذين يبايعونك انما يبايعون الله ، يد الله فوق

ايديهم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد'' (وافع البلاء حاشيص ٢،٤، خزائن ج ٨٥ص ٢ ٢٢، ٢٢٠)

٣ ..... "وما ارسلنك الا رحمة اللعلمين"

(حقیقت الوحی ص۸۲ فزائن ج۲۲ ص۸۵)

نبوت رىمالت ونثر يعت جديده رالرسلین خاتم النبیین علیہ کے نے اپنے اس کفریہ وگتا خانہ وفضائل جس كوقرآن كريم نے مرزا قادیانی انفرادی پامشتر که

ر چهاصل میں وہ محاسن صرف

ی حیثیت سے اس پر قابض

کااس میں بھی دخل ہے۔اسی دخل

کے رسولوں میں ملائکہ کا واسطہ ہوتا

فتح المرام ص اسم فردائن جسيس 27)

کے نور کی طرح خدا سے نسبت رکھتا

فيح المرام ص ٩ ٤ ، خز ائن ج ١٣ ص ٩٢) ركااقر ادكركا كدمرزا قادياني

ا التنبیں اور نہایمان کی روشنی ان

له بالهدى ودين الحق تعلق بير مكرمرزا قادياني ت رسول التُعلِيقِ اس کے ورسول التعلقط كمعجزات يص ٢٠ فرائن ج ١٥ ١٥٥) ن م ۲۲ ، خزائن ج۲۲م ۵۰. عص ۵۱، فزائن ج۱۲ ص ۲۷) کے برابرنہیں ہوسکتی۔(اعجاز .....12

......

....19

٠....٢٠

.....Y

دراصل

تحييل ليكن مرزا قا

ہوں جس کا صاف

افضل وبهترين او

اورقادماني گزٺ

كاواحدتر جمان -

میں پیداہوں سے

کر کے نبوت وٹ

کے نزویک کافر

فعل شينع کی بدوا

مخمل کی ج**اِ** در کور

نیچ مرزائیت ا غیر ت دحمیت

خدا کی اس وسن

سم ہے کم بیر

فرعون رسولا"

"سبحان الذي اسرى بعبده ليلا سيالخ! (ضمير حقيقت الوحي الاستغتام ١٨، خزائن ٢٢٣ ٧٠٠) "وما ينطق عن الهوى أن هو الأوحى يوحى" (اربعین ۱۳ ۲ منبر۴ فزائن ج ۱۷ س۳۸۵) "ماكان الله ليعذبهم وانت فيهم" (دافع البلاء س ٢ فرائن ج ١٨ م ٢٢٢) "أنا فتحنا لك فتحا مبيناً ليغفرلك الله ماتقدم من ذنبك (ضيمه حقيقت الوحى الاستفتاء ص ٨٨ بزرائن ج ٢٢٥ ساا ٤) وماتاخر" "وما رميت اذرميت ولكن الله رمى" (منميمه حقيقت الوي ص 2 عبز ائن ج٧٢ ص ٧٠٥) "دنى فتدلى فكان قاب قوسين اوادنى" (ضيمه حقيقت الوي ص ٨١ خزائن ج٣٢ ص ٤٠٧) "قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله" (ضمير حقيقت الوي ١٨ فزائن ج ٢٢ ١٠ ١٠) "اثرك الله على كل شئى<sup>'</sup> (ضميمه حقيقت الوحي ص ٨٣ فرزائن ج٢٢ص ٧٠٩) ``انا اعطيناك الكوثر'`(ضمير حقيقت الوي ١٨ مزائن ج٢٢ ١١٥) "اراد الله ان يبعثك مقاماً محمودا" (احتفقاء م ۸۸ فردائن ج۲۲ م ۱۱۳) "لعلك باخع نفسك الايكونو ا مومنين" (ضير حقيقت الوي م٠ ٨ نزائن ج٢٣ ص٨٨) "اتل ما اوحى اليك من ربك" (ضمير حقيقت الوي ص ٢ ٤ بخزائن ج٢٢ص ٨١) (منمير حقيقت الوي ص ۷۵ نز ائن ج۲۲ص ۷۸) ''انك باعيننا'' ١٢..... "ولنجعله اية للناس ورحمة منا" (مميرهقيقت الوي ١٨ بزائن ٢٢٥ ١٨)

۱۱..... "زوجنكها" (اربعين نبر به ص ۱۳۳۰ برزائن ن دام ۱۳۳۰ مردائن ن دام ۱۳۳۰ مردائن ن دام ۱۳۳۰ مردائن ت دام ۱۳۳۰ مردائن ت دام ۱۳۰۱ مردائن می ۱۳۰۰ مردائن می ۱۳۰۰ مردائن می ۱۳۰۰ مردائن می ۱۳۰۰ مردائن می ۱۳۰۱ مردائن می ۱۳۰۱ مردائن می ۱۳۰۱ مردائن می ۱۳۰۰ مردائن می ۱۳۰۰ مردائن می ۱۳۰۰ مردائن می ۱۳۰۰ می ارسانا الی مودن رسولا" (حقیقت الوی می ۱۰ افزائن می ۱۳۰۰ می ۱۳۰۰ می ایس انك لمن المرسلین علی صراط مستقیم "

المسال الماما " (انجام المقراص الماما " (انجام المقرص المرزائن المراس الماما " (انجام المقرص المرزائن المرزائل المرزائل المرض المراس المرزائل المر

ملانو! اگرکوئی ہندو حضو مطابقہ کی عزت و آبر و پرکوئی ناپاک جملہ کرتا ہے تو تم ضبط فی مسلمانو! اگرکوئی ہندو حضو مطابقہ کی عزت و آبر و پرکوئی ناپاک جملہ کرتا ہے تو تم صبط فی خون کے بیاہ ہوجاتے ہو۔ لیکن اس آسان کے نیچ مرزائیت و قادیا نیت کے ہاتھوں انفیل الرسل مطابقہ کی تو بین توضیک ہور ہی ہے گر آپ کی غیرت و حمیت میں اس قدر بھی حرارت بیدانہیں ہوتی کہ آپ ان قادیا نیوں کا کھمل بائیکا ٹ کر کے غیرت و حمیت میں اس قدر بھی کر دواور بتادو کہ دنیا میں رسول النتائی کی تو بین کو نے والوں کی خدا کی اس وسیح زمین کو ان پر تک کر دواور بتادو کہ دنیا میں رسول النتائی کی تو بین کو نے والوں کی میں مراہے۔

رى بعبده ليلا .....اڭ! د تاريخى بىرىدى ئى

مرحیّت الوی الاستناءم ۸۱، فراکن ج ۲۲ می ۵-۷) بی آن هو الاوحی پوچی "

(اربعین ص۲ سنبر۴ فردائن ج ۱۵ (۳۸۵)

وانت فيهم "

(وَانْعُ الِوَامِى ٢ يَرُواكَنَ جَمَامُ ٢٢٧) المبيناً ليغفولك الله ماتقدم من ذنبك

- سبيط ليعظونك الله حافظته من دوبك برحقيقت الوفىالاستفتاء ٢٠/٢٥، فزائن ٢٢٣ص ١١١) ولكن الله رمى ''

ر میرخققت الوی م ۵۰٪ تزائن ۲۲۲م ۵۰۵) اب قوسین اوادنی "

. مرحققت الوق م الم فرنائن ج ۲۲ ص ۵۰۵) الله فاتبعونى يحببكم الله "

(ممير حقيقت الوحي ٢٨ ، خزائن ج ٢٢ ص ٥٠٨) سلني "

(ضمیر حقیقت الوی کل ۸۴ نزائن ج۲۲ ص ۷۰۹) ۱۰

(ضمير هيقت الوي ص ۸۲، نزائن ج ۲۲ ص ۱۱۳) قياماً محمود ا''

(استفتاء ٤٨، فرزائن ج٢٢ ١٥٠٥)

یکونو ا مومنین''

(ضمير حقيقت الوحي ص ٨٠ فرائن ج ٢٢ ص ٨٣) ربك "

(خمیر حقیقت الوی ص۲۷٪ نزائن ۲۲۳ص ۸۸) (خمیر حقیقت الوی ص۵۵٪ نزائن ۲۳۳ص ۸۸) در حدة منیا"

(معير حقيقت الوي ١٨٣ بزائن ج٧٢٥)

71

تو بین انبیاء کا ایک شرمناک مظاہرہ

مرزا قادیانی (معاذالله) تمام انبیا علیم السلام سے افضل تھے لکھتے ہیں۔

ا است '' بلکہ کے تو یہ ہے کہ اس نے اس قد رمجزات کا دریارواں کردیا ہے کہ اس نے اس قد رمجزات کا دریارواں کردیا ہے کہ ایا ستنا ہمارے نبی تعلقہ کے باقی تمام انبیا علیم السلام میں ان کا ثبوت اس کثرت کے ساتھ تعلقی اور میتنی طور پر محال ہے۔'' (تتہ حقیقت الوی ص ۱۳ انجزائن ج ۲۲م ۵۵۳)

ن طور پر محال ہے۔'' (تمد حقیقت الوی ص ۱۳ ۱۱ بزرائن ج ۲۲ ص ۵۷ ۳) ۲ ..... آدم نیز احمد مختار در برم جامنہ ہمہ ابرار

> آنچه دادست بر نبی راجام دادآس جام را مرابتام

(نزول المسيح ص٩٩ انتزائنج٨٥ص ١٧٤٤ ، درمثين فاري ص ١٨٨٧)

سسس ''پس فلاہر ہے کہ جو مخص ان تمام بتفرق ہدایتوں کواپنے اندر جمع کرے گا

اس کا وجودایک جامع وجود ہوجائے گااور تمام نبیوں سے افضل ہوگا۔'' (چشمہ سیحی ص ۲۷ بزرائن ج ۴۰ص ۳۸۱)

"تكدر ماء السابقين وعينا · الى اخرالايام لا تتكدر " (الجازامري ۱۵٪: اثن ج۱۵ مدرد)

گذشته انبیاء کے سرچشنے گندے ہو گئے اور جارا (مرزا قادیانی کا) چشمہ قیامت تک

گندلانبیں ہوگا۔

ه..... "ان قدمی هذه علی منارة ختم علیها کل رفعه" " ...... "ان قدمی هذه علی منارة ختم علیها کل رفعه"

(خطبه الهاميص ، عنزائن ج٢ اص ايضاً)

ید میراقد م ایک ایسے منارے بر ہے کہ اس بر ہرایک بلندی ختم ہوگئ ہے۔ ۲ ..... ''اور خدائے تعالی میرے لئے اس کثرت سے نشان دکھلار ہاہے کہ اگر

نوح کے زماند میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ غرق ندہوتے ''

(تتمه حقیقت الوی ص ۱۳۷، خزائن ج۲۲ص ۵۷۵)

ل بداشتناصرف دکھلانے کے لئے ہے۔ورنداس کی حقیقت گذشتہ صفحہ میں ظاہر ہو ہے۔11!

\*\*

مرزا قادیانی۔ تو بین و تنقیص کرتے ہو۔ اسلامیہ کی روشن میں مرزا کیونکہ مرزا قادیانی بھی فر،

''سنومیرے ومقدس لوگوں کوگالیاں د۔

اب الرجم مر بین توحق بجانب ہے اور ایک نیا انکشاف اخبار الفضل مرزا قادیانی کی شان میر

اس شعر میم عل مهبین انبیا ، بیں کیا شداد ، ابوجہل ، ابولہب کامرزا قادیانی کے متع

ا*س پ*ېم خضرت عميىلى عليه حةائق مرزا قادیانی نے ان تمام حوالہ جات میں حضرات انبیاء میہم السلام کے مقدس گروہ کی قوین و تنقیص کرتے ہوئے اپنے لئے ان سے افضلیت و برتری ثابت کی ہے۔اس لئے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں مرزا قادیانی اس قابل نہیں رہے کہ اسلام کی نسبت ان کی جانب کی جاسکے۔ کیونکہ مرزا قادیانی بھی فرماتے ہیں کہ''تو ہیں انبیاء کفرہے۔''

(انواراالسلام ص ٢٣٠ فرائن ج٥ص ٣٥)

''سنومیرے نزدیک وہ بڑا ہی خبیث ملعون اور بدذات ہے جو خدا کے برگزیدہ دمقد آلوگوں کوگالیاں دے۔''

(البلاغ المبين ص ۱۹ تقرير مرزامر تباكل قادياني دمثله لفوظات ج ۱۰ ص ۳۱۹) ۱ ب اگر جم مرزا قادياني كفر موده الفاظ سے آپ كوتو بين انبياء كے باعث يا دكر ت بيں تو حق بجانب ہے اور مرزائيت كا آگ بگولا ہونا ناحق و بے جاہے۔ ایک نیا انکشاف

ال و طررا) من ماه ها طراء ال ما من حیات را اس کا کلام بے بہا اس کی وعا فلک رسا ختم منگین اولیا علل مهین انبیاء ساری ادائیں دلربا نور خدا خدا نما

اس شعر میں مرزا قادیانی کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ ظل مہین انہیا ، بیں یعنی انہیاء علیہ السلام کی تو بین کرنے والے جتنے لوگ فرعون ، ہامان ، نمرود ، شداد ، ابوجبل ، ابولہب ، وغیرہ گذرے بیں مرزا قادیانی ان کے ظل و تکس بیں ۔ گویا امت مرزا کیے کا مرزا قادیانی کے متعلق یے عقیدہ ہے۔ کا مرزا قادیانی کے متعلق یے عقیدہ ہے۔

غضب کے فتنہ زا ہو اور عدو اولیاءتم ہو مہین اشقیاء تم ہو مہین انبیاء ہو اور معین اشقیاء تم ہو اس مہین انبیاء ہو اور معین اشقیاء تم ہو اس پہم مسلمانوں کابھی صاد ہے جیسا کہ گذشتہ اوراق سے ظاہر ہے۔ مخضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شمان میں مرزائے قادیا نی کی بدگوئی حضرت مسلم اورنا قابل انکار ہو چکی کہ حضرت حقائق ومشاہدات کی مچی روشنی میں یے حقیقت مسلم اورنا قابل انکار ہو چکی کہ حضرت یا علیم السلام سے افضل تھے لکھتے ہیں۔ اس نے اس قد رمجز ات کا دریارواں کر دیا ہے کہ لیم السلام میں ان کا ثبوت اس کثرت کے ساتھ (تمرحقیقت الوی ص۳۱، نزائن ۲۲س۵۷۳)

احم مختار

بمه ایرار بمر نی راحام

ر بی روبا دا مرابتهام

ا م ۹۹ برائن ۱۸ م ۱۸ م ۱۸ در پین فاری م ۱۸۷) ان تمام مقرق بدایتول کوایت اندر جمع کرے گا مافغل بوگار" (چثر میخ م ۲۷ بزرائن ۲۰ م ۱۳۸) و عیدنا ۱ الی اخو الاییام لا تتکدر"

ا گازاهمدی ۵۸ فرنائن ج۱۹ سادر دا گازاهمدی ۵۸ فرنائن ج۱۵ س ۱۷۰) داور جارا (مرزا قادیانی کا) چشمه قیامت تک

خارة ختم عليها كل رفعة '' (خطرالهاميص ٤٠ خزائن ٢٦ص ايساً)

، پر ہرایک بلندی ختم ہوگئی ہے۔ لئے اس کثرت سے نشان دکھلار ہا ہے کہ اگر

مهوتے۔"

زرحقیقت الوی م ۱۳۷ بزنائن تا ۲۲م ۵۷۵) ورنداس کی حقیقت گذشته صفحه میں ظاہر ہو بية تفا كهيسى عليها

. غلطیاں ہیںاس

درخت كوبغير كجل

تحسى كواحمق مسة

گوئيا<u>ن</u> صاف

كەآپ نے أ

دھوتا ہےاور ہی

اعتراض بهت

كابر ستار متكبر

ص۱۳۸ تا ۰ ۲۹۳۴ میں ۱

عيسى عليهالسا

كوعالمآ شكا

عیسی علیه السلام ایک الوالعزم ذی اقتد ارتحترم نی ورسول الله گزرے بیں اور قرآن کریم کی آیات واحادیث نبوی نے آپ کی سجی نبوت درسالت نقترس وتقرب پر نا قابل ردشهادت دی ہے۔جس سے ہرمسلمان نہصرف واقف بلکہ آپ کی محبت وعزت میں سرشار ہے۔لیکن مرزا قادیانی کی ناوك زبان سے جہال بارى عزاسمه كا وجود، افضل الانبيا عليه أنبيا عليهم السلام، قرآن كريم وغیرہ زخی ہوئے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کاوجودمقدس بھی محفوظ ندرہ سکا کہ آپ کے دامن تقتس پرایی ناپاک گالیاں وبدترین گندگیاں اپنے منہ سے اچھالی ہیں کہ جس کے اظہار سے بدن پررو نکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں اورحلیم سے حلیم شخص بھی دامن صبر وقمل کے جاک کرنے پرمجبور موجاتا ہے۔اگر چمرزائیت کے نمک خواروں وکاسہ لیسوں نے اپنے آقا (مرزاقاویانی) کی ان فخش کاریوں ادر گند گیوں پر پردہ ذالنے کی عجیب وغریب بلیکام کوشنتیں کیں یے گراس پر بھی عذر گناه بدتراز گناه کا بی مصداق رہا۔ مجمله ازال ایک عذر لنگ پیربیان کیا جاتا ہے که مرزا قادیانی ك ان تمام الزامات واتبامات الشخف ك متعلق بين جس كوعيسائي خدا كتي بين اوريسوع ك نام سے پکارتے ہیں۔لیکن قادیانیت کے ان غاموں یاعقلندوں سے کوئی ہو جھے کہ کیا اس اختلاف حیثیت وتبدیل ہے کی شخص کی ذات بدل جاتی ہے۔ عیسی علیہ السلام وہی ایک شخص میں جن كومسلمان الوالعزم پيغيبر اورعيسائي (بخيال فاسد) من دريسوع كهتي بين - بهرحال اگر مرزا قادیانی نے عیسائیٹ کی آٹر میں ان فش کاریوں کا ارتکاب کیا ہے تو اس مے مرزا قادیانی کی پیثانی سے بیسیاه داغ دورنہیں ہوسکتا۔ کیونکہ بہرصورت بیمرزائی گالیاں عیسی بن مریم علیه السلام بی کے لئے ہوں گی۔خوا وو مکسی درواز ہے آئیں۔

بہر رنگے کہ خواہی جامہ ہے پوش من انداز قدت رامے شاسم

علاوہ ازیں خود مرزا قادیانی نے (توضیح المرام ۳۰ نزائن جسم ۵۰ تحد قیصریہ ازم ۲۵۰ ترم ۱۳ ما ۵۲ تحد قیصریہ ازم ۲۵۰ ترم ۱۳ ما ۲۵۰ ترم ۱۳ میں مرادلیا ہے لیکن میں مرزائیت کی خزائن جواص ۲۱ ) میں بیوع مسیح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی مرادلیا ہے لیکن میں مرزائیت کی د بان دوزی اور عذرات باورہ کی بربادی کے لئے اس جگر مرزا قادیانی کی صرف وہ عبارتین نقل کرتا ہوں جس میں مرزا قادیانی نے صاف صاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام وسیح علیہ السلام وعیسیٰ بن مریم علیہ السلام نام لے کرصد ہا گھناونی گالیاں دی ہیں اور اپنے نام نداعال کوسیاہ کیا ہے۔ ناظرین ملاحظ فرماکرا خلاق مرزا قادیانی کی داددیں۔

" پورپ کے لوگوں کوجس قدِ رشراب نے نقصان پہنچایا ہے اس کا سبب تو یتھا کہ علی علیہ السلام شراب بیا کرتے تھے۔شاید کسی بیاری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ ( نشتی نوح عاشیص ۲۵ بنزائن ج۱۹ص ا ۷ ) "افسوس ب كهجس قدر حضرت عيسى عليه السلام ك اجتهادات ميس (اعجازاحدي ص ۲۵ بخزائن ج١٩ص١٣٥) غلطيان بين اس كانظير كسى نبي من بين يائى جاتى-" '' حضرت عیسیٰ علیه السلام نے خود اخلاقی تعلیم پڑمل نہیں کیا۔ انجیر کے در خت کو بغیر پھل کے دیکھ کراس پر بدد عاکی اور دوسروں کو کرنا سکھایا اور دوسروں کو بیجی تھم دیا گئم کسی کواحمق مت کہو گرخو داس قدر بدزبانی میں بڑھ گئے کہ یہودی بزرگوں کوولدالحرام تک کہہ (چشمه میچی ص ۱ افزائن ج ۲۰ ص ۳۴۷) " ہائے کس کے سامنے میہ ماتم کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تین پیش ''وئياں صاف طور جموثی ثکليں اور آج کون زمين پر ہے جواس عقدہ کوحل کردے۔'' (اعجازاحدي صها بخزائن ج١٩ص١٢١) ٥ ..... " د حضرت عيسى عليه السلام براكي فخص في جوان كامر يد بهى تفااعتراض كميا كرة پ نے ايك فاحشة عورت سے عطر كيوں لموايا انہوں نے كہا كدد كيوتو يانى سے ميرے باؤل (اخيار بدر۳ارئنی ۱۹۰۸ء) دھوتا ہے اور بیآنسوؤں ہے۔'' " کیاتمہیں خبر نہیں کہ مردمی اور رجولیت انسان کی صفات محمودہ میں سے ہے۔ ہیجوا ہونا کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ جیسے بہرہ اور کونگا ہونا کسی خوبی میں داخل نہیں - ہال سے اعتراض بہت بڑا ہے کہ حضرت سے علیہ السلام مردانہ صفت کی اعلیٰ ترین صفت سے بے نصیب محض ہونے کے باعث از واج سے سجی اور کامل حسن معاشرت کا کائی عملی نموندنددے سکے۔'' ( كتوبات احديدج ١٥٨) " مسيح عليه السلام كاحيال حيلن كميا تفاايك كهاؤ بيوشراني نهزا مدنه عابد نه حق كايرستار متكبرخود بين خدائي كادعوى كرنے والا-" ( كمتوبات احمرييج ٢٣٥٣) اس کے علاوہ ازالہ ص ۲۹۹ تا ۳۲۰، خزائن جس ص ۲۵۳ تا ۲۹۳۳، حقیقت الوحی ص ۱۲۸ تا ۱۵۰، دافع البلاءش ۱۳، ۲۰، ۲۰، حاشيه ضميمه انجام آگفم ص ۴ تا ۹ ، خزائن ج ااص ۹ ۲۸ ۲۹۳۳ میں مرزا قادیانی نے اپنے سرے ہوئے سنڈاس سے بہت ی گندگیاں نکال کر حضرت

ہیں اور قر آن کریم کی آیات بل ردشهادت دی ہے۔جس ہے۔لیکن مرزا قادیانی کی مياء عليم السلام، قرآن كريم ندرہ سکا کہ آپ کے دامن میں کہ جس کے اظہار ہے نل کے جاک کرنے پر مجبور آ قا (مرزا قادیانی) کی ان ل کیس۔ مگراس پر بھی عذر کیا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی دا کہتے ہیں اور یسوع کے سے کوئی بوجھے کہ کیا اس رالسلام و ہی ایک شخص ہیں ۔ کتبح نیں۔ بہرحال اگر ال عصرزا قادیانی کی عيسى بن مريم عليه السلام

گ ۵۲۰ تخد قیسر بیازص ۲۶ تا اص ۳۵۸ بشتی نو س سرا۲، پهلیکن میں مرزائیت کی مرف د وعبارتین نقل کر تا لیدالسلام وغیسی بن مریم وسیاد کمیا ہے۔ ناظرین

عیسیٰ علیہ السلام کی مقدس ذات ومطہر ناموس پر پھینگنے کی کوشش کی ہے۔ بلکہ اپنے اسلام وانسانیت

كوعالم آشكارا كياب-

444

حفرت عيلى عليه السلام جيسے الوالعزم بي غير جن كوقر آن كريم ميں روح الله ، كلمة الله ، رسول الله ، " و جعل في الدنيا و الا خرة ، آل عسم ران ٥٠ " و جيها في الدنيا و الا خرة ، آل عسم ران ٥٠ " كالفاظ سے سراہا گيا ہے۔ ان كى شان و ناموس پرجس بدتهذي سے ناپاك وشرمناك حمله كيا گيا ہے اس سے مرز ائيت كا اسلام وايمان خود بخو دور گور ابطال دفن ہوگيا۔ اب اسلام مرز ائيت كى دوسر سے ضرب و زدكا شرمنده احسان نہيں رہا البتة اس مقول مرز اكا اور اضافه كر ليج كه " تو بين انبياء كفر ہے۔ " (انوار الاسلام ص ٣٣ ، خزائن جه ص ٣٥) تا كه بوقت ضرورت سندر ہے۔

حضرت عيسى عليه السلام كمعجزات كاانكار

دنیائے اسلام کا ہر ہر فرداس امرے واقف ہے کہ اللہ تعالی نے حسب دستور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کومردہ زندہ کرنے اور کوڑھیوں کے اچھا کرنے اور اندھوں کو بیٹا کرنے کا ایک عظیم الشان معجزہ عنایت فرمایا تھا۔ چنانچہ اس کا تذکرہ قرآبن مجید کی سورہ مائدہ وآل عمران میں صاف صاف موجود ہے۔ لیکن مرزا قادیانی نے جس تمسخرواستہزاء سے معجزات بلکہ قرآنی آیات کا انکار کیا ہے۔ اس سے بالیقین معلوم ہوتا ہے کہ آنجمانی علیہ ماعلیہ کے دل میں اسلام وایمان کی بالکل روشی نہیں تھی اور بدد بی و بے ایمانی سے تیرہ وتارتھا۔ ملاحظہ فرمایئے لکھتے ہیں:

(ازالهاوبام حاشیش ۳۲۳ نزائن جهس ۴۶۳) پر سر

سسست ''اگرید عاجز اس عمل (مسمریزم) کو مکروہ اور قابل نفرت نہ سمجھتا تو خداتعالیٰ کے فضل وتو فیق سے امید قوی رکھتا تھا کہ ان انجو بنمائیوں میں حضرت میں جس میں میں کے خداتعالیٰ کے فضل وتو فیق سے امید قوی رکھتا تھا کہ ان التدالاد ہام عاشیص ۲۰۹ جزائن جسم ۲۵۸) ندر ہتا۔''

۲۸

م ..... عابت <u>ا</u> نہیں ہوتا۔'

حضرت میں سے زیادہ اور کیا ہوسکر

سامنے رکھ کرفرہا نمیں السلام کے پامال کر۔ نہیں تو پھر کیوں مرزا

حضرت مريم صد

حفرت وعابدانه زندگی پرقر آ

کی آیات تلاوت فر

و اصطفك على أ .....۲

المسيح عيسيٰ ....٣

ه مجت

روحنا وصدة ا*نآ* 

ہےاوراس وجہ۔ معمور ہیں۔ <sup>لی</sup>ن

ئابت مانتے ہیر ا

قرآن کریم۔ بھی نبی ہو کیتے حضرت عیسیٰ علیه السلام کے مجوزات کی تو بین وقد کیل بلکه آیات قرآنی کا انکاراس کے دیادہ اور کیا ہوسکتا ہے۔اس کئے تمام مسلمان اور حق پسند حضرات انصاف وغیرت ایمانی کو سامنے رکھ کر فرما کیں کہ کیا ایسے فرقہ ضالہ ومصلہ کہ جس نے آیات قرآنی ومجزات انبیاء علیم السلام کے پامال کرنے میں کوئی کسرنہیں جھوڑی اس کے لئے بھی اسلام کا دروازہ کھل سکتا ہے؟۔ نہیں تو پھر کیوں مرزائیت کے تفرییں شک کیا جاتا ہے۔

حضرت مريم صديقه ومطهره كي عصمت وطهارت برناياك اتهامات

حضرت مریم کی پاک دامنی وعفت مآنی وطہارت شعاری، پربیزگاری وزاہدانہ وعابداند ندگی پرقر آن کریم نے شہادت دی اور آپ کوسیدة النساء کامعزز لقب عنایت فرمایا ذیل کی آیات تلاوت فرمایی:

ا ..... ''واز قالت الملئكة يمريم ان الله اصطفك وطهرك واصطفك على نساء العلمين · آل عمران ٤٠ ''

۲ .....۲ "اذقالت الملئكة يمريم أن الله يبشرك بكلمة ، منه اسمه ، المسيح عيسى بن مريم ، آل عمران ٥٤";

التبياء ( ٩ ° والتي احصنت فرجها فنفخنافيها من روحنا · · والتي احصنت فرجها فنفخنافيها من روحنا · · ·

سيس "مريم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمت ربها وكتبه وكانت من القانتين ، تحريم ٢ ، "

ان آیات میں حضرت مریم صدیقه کی عصمت وطہارت وفضیلت اور بزرگی بیان کی گئی ہے اور اس وجہ سے ان لوگوں کا دل جوموثن بالقر آن ہیں۔حضرت مریم کے محاسن ومنا قب سے معمور ہیں۔ کی صرز اقادیانی نے جس بے ہاکی وگتاخی سے مریم صدیقه کے دامن عصمت کو

ا اورلطف ید کخود مرزاقادیانی ایک دوسری جگدان پرندول کی پروازکوقر آن کریم سے عابت مانتے ہیں فرماتے ہیں کہ'' حضرت سے کی چڑیاں باوجودید کہ مجزے کے طور پران کا پرواز قرآن کریم سے ثابت ہے مگر پھر بھی مٹی کی ہی تھی۔'' فرمائے ایسے متضاد ومختلف اقوال کے قائل بھی نبی ہو کتے ہیں۔

(آئینیکمالات اسلام ۱۸۸ ہزائن ج ۵ص ایسنا)

رم پنجم جن كوقر آن كريم مين روح الله ، كلمة الله ، يم ٣١ ، وجيها في الدنيا والاخرة ، آل دان كي شان وناموس پرجس بدتهذي سے ناپاك اسلام وايمان خود بخو د درگور ابطال دفن ہوگيا۔ شرمنده احسان نبيش ر باالبية اس مقوله مرز اكا اور ارالاسلام ص٣٣، نزائن جه ص٣٥) تا كه بوقت

واقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسب دستور حفرت اچھا کرنے اور اندھوں کو بینا کرنے کا ایک عظیم ر آن مجید کی سورہ مائدہ وآل عمران میں صاف واستہزاء سے مجزات بلکہ قرآنی آیات کا انکار اعلیہ ماعلیہ کے دل میں اسلام وایمان کی بالکل حلاحظہ فرمایے کھتے ہیں:

پ کے مجوات لکھے ہیں۔ گرحق بات یہ ہے۔
میں سوائے کر وفریب کے اور پچھنیں تھا۔''
(حاشی ضمیرانجام آتھم صلا بزائن جااس ۲۹۰)
ل غلط اور مشر کانہ خیال ہے کہ مسیح مٹی کے ور بنادیتا تھا۔ بلکہ صرف عمل التر ب تھا۔ جو ایس تالاب کی مٹی لاتا کی مٹی لاتا ہے۔ بھی ورف ایک کھیل کی قتم سے تھا اور وہ میں جھی اور وہ

ازالدادہام حاشیص ۳۲۲ بزرائن جسم ۲۹۳) یزم) کو مکروہ اور قابل نفرت نہ سمجھتا تو بہنمائیوں میں حضرت مسیح بن مریم سے کم شالادہام حاشیر ۹۰۰ بزرائن جسم ۲۵۸) مرزا قادیانی کے تیم لئے بیغیر ممکن تھا ک بیابی میں اضافہ ن کے اسلام کے لئے

....۲ پیچ کهتا ہوں کہ آر

۱٬۰ سینظه ر ۱٬۰ احچاسمجھا پیس

وانصر ''اور<sup>ع</sup> الربی ہے۔ ه

تبكون فانظ

، فانظروا''او لو

اجلسی واظ اورظاہرہے۔ داغدار بنانے کی کوشش کی ہے۔اس کود کھ کر ایک مسلمان لرزہ براندام ہو جاتا ہے اور مرزائیت کے ایمان کی دھیاں نضائے آسانی میں بھری ہوئی نظر آتی ہیں۔

ا است اور نکاح میں کچھ فرق نہیں کرتے اللہ است اور نکاح میں کچھ فرق نہیں کرتے لا کیوں کو اپنے منسوبوں کے ساتھ ملاقات اور اختلاط کرنے میں مضا نقہ نہیں ہوتا۔ مثلاً صدیقہ کا اپنے منسوب یوسف کے ساتھ اختلاط کرنا اور اس کے ساتھ گھر سے باہر چکر لگانا اس رسم کی ہوی کی شہادت ہے۔'' (ایام اسلح ص ۱۵ حاشیہ بڑائن ج ۱۲م میں ہوں کے جگ شہادت ہے۔'' دیشرت عیسیٰ علیہ السلام ) کے جیادوں بھائیوں کی بھی حسالہ السلام ) کے جیادوں بھائیوں کی بھی

عزت کرتا ہوں۔ کیونکہ پانچوں ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں۔ نہ صرف اسی قدر بلکہ میں تو حضرت مسیح کی دونوں حقیق ہمشیروں کو بھی مقدسہ بجھتا ہوں۔ کیونکہ بیسب بزرگ مریم ہول کے پیٹ سے ہیں اور مریم کی وہ شان ہے جس نے ایک مت تک اپنے تیکن نکاح سے روکا۔ پھر بزرگان قوم کے نہایت اصرار سے بعجمل کے نکاح کرلیا گولوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بر خلاف تعلیم تو رات عین حمل میں کیوں کرکیا گیا اور بتول ہونے کے عہد کو کیوں تاحق تو ڑا گیا اور تعدد از واج کی کیوں بنیا دو اور قیم ہوئی کی کیوں بنیا دوڑا گیا دو جود بوسف نجار کی پہلی بی بی ہونے کے پھر مریم کیوں راضی ہوئی کہ یوسف نجار کے نکاح میں آ گئیں۔ "

(کشتی نوح ص ۱۹، نزائن ج ۱۹ ص ۱۸)

سسس "د چونکه حضرت سیح بن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ بائیس برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں۔" (ازالہ اوہام حاشیص ۳۰ بیزائن ج سم ۲۵۳)

سسس "د یسوع میے کے چار بھائی اور دو پہنیس تھیں۔ بیسب یسوع کے حقیقی بھائی اور دو پہنیس تھیں۔ بیسب یسوع کے حقیقی بھائی اور دو پہنیس تھیں۔ بیسب یسوع کے حقیقی بھائی اور دو پہنیس تھیں۔ بیسب یسوع کے حقیقی بھائی اور دو پہنیس تھیں۔ بیسب یسوع کے حقیقی بھائی اور دو پہنیس تھیں۔ بیسب یسوع کے حقیقی بھائی اور دو پہنیس تھیں۔"

(کشتی نوح ص ۱۱ ماشیہ بڑائن جواص ۱۸ مائیہ بڑائن جواص ۱۸ مائیہ بڑائن جواص ۱۸ مرزا قادیانی نے جس دریدہ وئی واتہام طرازی سے حضرت مریم صدیقہ علیماالسلام کی عصمت وناموں پر حملہ کیا ہے اس سے مرزا قادیانی کی ایمانی کیفیت خود بخود روشن ہور بی ہے اور مرزائیت کے کفروار تدادیمیں میشہادت کافی سے زیادہ ہے۔

حفرت امام حسین کی شان اقدس میں مرزا قادیانی کی گستاخیاں حسی میں میں میں

حضرت امام حسین کی جلالت قدر وعظمت ومرتبت اس قدر اظهرمن الشمس ہے کہ نہ مختاج دیں سے اور نہ کسی مسلمان کا دل آپ کی محبت ورفعت سے ویران ہے۔ گرید معلوم ہے کہ

مرزا قادیانی کے تیروسنال سے کسی مقدس گروہ ومقدس بستی کی عزت وآبر ومحفوظ نہیں رہ سکی۔اس لئے یہ غیر ممکن تھا کہ مرزا قادیانی حضرت معدوح الصدر کی تو بین وتذلیل سے اپنے نامہ واعمال کی سیائی میں اضافہ نہ کرتے چنانچہ آپ نے جن الفاظ میں حضرت امام معمدوح کو یاد کیا ہے۔ آپ کے اسلام کے لئے قطعی فیصلہ ہے۔ لکھتے ہیں کہ:

> ا..... کربلائیت سیر بر آنم صد حسین است درگر یانم

( نزول المسيح ص ٩٩ ، خزائن ج٨٥ص ٧٧٧)

۲..... "اے قوم شیعہ اس پراصرار مت کرو کہ حسین تمہار امنی ہے۔ کیونکہ میں سے کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک (مرزا قادیانی) اس حسین سے بڑھ کر ہے۔''

(وافع البلاءم ١٦، خزائن ج١٨، ١٣٣٥)

سسست "وقالو اعلى الجسنين فضل نفسه اقول نعم والله ربى سيخهر "اورانهول في الماسية تين المراه المحين المراه المحتال المراه المرافداع قريب بى ظام ركروكا-

(اعجازاحدی ص۵۲، فزائن ج۱۹ ص۱۲۲)

سم د او شدان ما بینی وبین حسینکم ، فانی او تدکل ان وانصر ''اور محصین اور تبهار حسین میں بہت فرق نے کوئکہ محصة بروقت خداکی تا ئیداور مدو مل رہی ہے۔

هذه الایسام "وامه حسین فهادکرو ادشت کربلان الی هذه الایسام تبکون فانظروا" مردسین پستم وشت کر بلاکویا دکروراب تک تم روت به پسسوچ لور (اعبازاحدی ۱۹۳ نزائن ج۱۹س۱۸۱)

۲ ..... ''ووالله لیست فیه منی ریادة وعندی شهادات من الله فانظروا''اور بخدا (امام حسین) مجھ سے کھڑیا دہ ہیں اور میر ے خدا کی گواہیاں ہیں پستم و کھے لو۔

ک سنت "وانسی قتیل الحب لکن حسینکم و قتیل العدو قا الفرق اجلی و اظهر "اور میں ضدا کا کشته ہول کی تمہارا حسین دشمنول کا کشته ہول کی مطالح اللہ المحلام اور طاہر ہے۔

(اعبارامری ۱۹۸ فرائن ج ۱۹ س

۔مسلمان کرزہ براندام ہو جاتا ہے اور مرز ائیت مانظر آتی ہیں۔

رح نبت اور تکاح میں کھ فرق نہیں کرتے اللہ طاکرنے میں مضا کھ نہیں ہوتا۔ مثلاً صدیقہ کا کے ساتھ گھرے باہر چکر لگانا اس رسم کی بوی (ایام السلح ص ۲۵ حاشیہ بزرائن جہاہیں۔ میں میں علیہ السلام) کے چاروں بھائیوں کی بھی بیٹے ہیں۔ نہ صرف ای قدر بلکہ میں تو حضرت بیٹے ہیں۔ نہ صرف ای قدر بلکہ میں تو حضرت بیٹے ہیں۔ نہ صرف ای قدر بلکہ میں تو حضرت باتک اپنے تیک نکاح سور کا ہے جو برزگان کے بیٹ کے جہد کو کیوں ناحق تو ڈاگیا اور تعدد از واج کے جم مریم کیوں راضی ہوئی الی بویش آئیں۔ کئیں۔ کہ لیہ بیس جموریاں تھیں جو پیش آئیں۔ کئیں۔ ''

( کشتی نوح ص ۱۹ بخزائن ج ۱۹ ص ۱۹) پخ باپ یوسف کے ساتھ باکیس برس کی ( از الداویام حاشیم ۳۰ مزائن ج سوس ۲۵۲) دو بہنیں تھیں۔ بیرسب یسوع کے حقیقی بھائی تقی-"

( کشتی نوح م ۱۱ ماشیه نترائن ۱۹ م ۱۸ مرد) یده وی واتهام طرازی سے حضرت مریم سے مرزا قادیانی کی ایمانی کیفیت خود بخو د ت کافی سے زیادہ ہے۔ ن اقد ش میں

ن افتر کل بیل ناخیال

رتبت اس قدر اظهر من الشمس ب كه نه ت سے ویران بے مگریہ معلوم ہے كه

ناظرین کرام! مرزا قادیانی کی اس عبارت کو بغور ملاحظه فرمائیں تا که آپ کوان کے کی ..... نُو کری میں کھیاً متعلق فيصله كرنے ميں آساني مو- لكھتے بيں كه "غرض بيامرنهايت درجه شقاوت ادر بايماني حضوطي كاعظمت میں داخل ہے کہ حسین کی تحقیر کی جائے اور جو تحف حسین یا کسی اور بزرگ کی جوائم مطہرین میں اسلام سے فارج ہے۔ ے ہوتحقیر کرتا ہے یا کوئی کلمدا سخفاف کا اس کی نسبت اپنی زبان پرلاتا ہے۔وہ اپنے ایمان کوضائع تمام سلمان مرزا کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ جل شانداس شخص کا دشمن ہو جاتا ہے جواس کے برگزیدوں اور پیاروں کا دشمن (مجموعهاشتهارات ج ۱۵۴۵) . دین بر ایمان رائخ ر اس کئے مرزا قادیانی معدا پی امت کے خارج ازایمان ہوئے۔ ومسنون طريقون اور احادیث نبوی شایشه کی تو مین بإطل وشيطاني قوت كو

حضرت رسول خدامای و دیگرانبیاء دمقدس سنیوں ادر قرآن مجید کی تو بین کے بعدیہ کیے ہوسکتا تھ کدمرزا قادیانی ان ارشادات گرامی واحادیث نبوی پر جومسلمانوں کے لئے حرز جان ورہنمائے ایمان ہیں حملہ نہ کرتے۔ چنانچہ آپ کے اخلاقی الفاظ بغیر کسی فرق وامتیاز کے احادیث کے متعلق پیرہیں۔

جو خص تھم ہو کر آیا ہے اس کو اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرے میں ے جس انبار کو جا ہے خدا سے علم پاکر قبول کرے اور جس ڈھیرکو جا ہے خدا سے علم پاکر روکر (ضميمه حاشية تفه كولر وبيص ١٠ خزائن ج ١٥ص ٥١)

"اوردوسری حدیثوں کوہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔"

(اعبازاحمدي مسمزائن جواص ١٩٠٠)

كرنے ميں ہمةن آ

اسلام کےخلاف مرز

وروندنے میں سرگرم

دن**يامي**س مرزا قادياني

اورامت مرزائيه \_

ان ۹۰ کروڑ یا ۲۹

شيدائے اسلام جر

قرارديتے ہيں۔ما

انخضرت رسول الأ

نہیں مانتااوراس

میں خدا اور رسول

ایک بی شم میں دا

خدا كا مامور، خداً

منمن جہنمی ہے۔ وشمن جہنمی ہے۔

" بم الواب تك يبي يجهة سف كرحكم ال كوكية بين كداختلاف رفع كرني کے لئے اس کا حکم قبول کیا جائے اور اس کا فیصلہ گووہ ہزار صدیث کو بھی موضوع قرار دے ناطق سمجھا (اعجازاحدي ص٢٩، تزائن ج١٥ص١٣٩)

٨ ..... مرزامحود احمد خليفه قاديان كي شهادت لكصت بي كه " حضرت ميح موعود (مرزا قادیانی) نے فرمایا ہے تمہاری حدیثوں کی میری قول کے مقابل میں کیا حقیقت ہے مسیح موعودا گر ہزار حدیث کوبھی غلط قرار دیتو وہ ایسا کرسکتا ہے۔ وہ خدا کے نور سے حاصل کرتا ہے اور (انفضل نمبراج ۱۹س۹،۳۸ جولائی ۱۹۳۰ء) احادیث انسانی روایت ہیں۔''

ناظرین!وہ احادیث وارشادات جومسلمانوں کے لئے رہنمائے ایمان ہیں اور جن کی عظمت وجلالت بیش از بیش ہے ان تمام کو بغیر فرق وامتیاز موضوع قرار دیتے ہیں۔ بلکه روی

(مجموعهاشتبارات ج ۳ ص ۵۴۵) کےخارج از ایمان ہوئے۔

قدس ہستیوں اور قر آن مجید کی تو بین کے بعدیہ رامی واحادیث نبوی پر جو مسلمانوں کے لئے ہ آپ کے اخلاقی الفاظ بغیر کسی فرق وامتیاز کے

اں کواختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرے میں ہ اور جس ڈھیر کو جاہے خدا سے علم پاکر رد کر (مميمه حاشية تخذ گولژو پيص ١٠ خزائن ج ٢ اص ۵) ردى كى طرح چينك ديية بين.

(اعجاز احمدي ص٠٣، خز ائن ج١٥ص ١٨٠) فك كم ال كوكت بين كماختلاف رفع كرني فرارحديث كوبعي موضوع قرارد يناطق مجعا (اعجازاحمدي ص٢٩ بخزائن ج١٩ص١٣٩) ى شهادت كلفة بين كه " حفرت مي موعود بے قول کے مقابل میں کیا حقیقت ہے۔ سیح

ا ہے۔ وہ خدا کے نورے حاصل کرتا ہے اور (الفعنل نمبراج ٨١ص ٩،٣رجولا كي ١٩٣٠ء) ال کے لئے رہنمائے ایمان ہیں اور جن کی وامتیاز موضوع قرار دیتے ہیں۔ بلکه ردی

کی ..... ٹوکری میں چھینک رہے ہیں فرماسیے کیا بیاحادیث کا تو مین آمیزا نکارنہیں ہےاور کیا بیہ حضور الله كاعظمت رحمانيس بيار باشك باس كئ مرزا قادياني مع اسية بال وبرك اسلام سے خارج ہے۔

تمام مسلمان مرزا قادیانی کے نزدیک کافر ہیں (معاذاللہ)

ملت اسلامیه کے تمام وہ افراد جوتو حید باری ورسالت محمدی کلام الٰبی ودیگرضروریات دين برايمان رائخ ركمة بين اور حفرت رسول التفاقية وصحابه كرام وبزركان عظام كمحمود ومسنون طریقوں اور راستوں پر چل کراپنے دین کے سنوار نے میں مصروف عمل ہیں اور ہراس باطل وشیطانی قوت کوجوقر آن کریم واحادیث وطریقه صحابه وآئمکرام سے کراتی بواس کے نابود كرنے ميں ہمةن آمادہ ہيں۔ چنانچياس نظريہ كے مطابق مرزا قادياني كان باطل دعاوى كوجو اسلام کے خلاف مرزائیت کی دکان چکانے کے لئے کئے میں اسلام کا ہر برفرداس کے یامال وروندنے میں سر رعمل نظر آرہا ہے۔ ایسے شیفتگان محصیف وابستگان اسلام کی مجموعی تعداد وتمام د نیا میں مرزا قادیانی کے نزد یک''نو ہے(۹۰) کروڑ'' ( عاشیۃ تخد گولا دیس ۲۷ ، نزائن جے ۱۵س۰۷۰ ) اورامت مرزائيك زويك 19 كروز ١٠ لا كده م بزار ٢ سو٣٣ ب- "

(ربونوبابت ماهاگست۱۹۳۲ء ص۱۳)

مرزائيو! ''احد كما كاذب ''ان دونوں ميں سے ايك جموتا ہے ليكن مرزا قادياني ان ٩٠ كروڑ يا ٢٩ كروڑمسلمانوں ومومنوں كو جوهيقى معنوں ميں دامن رسالت سے وابسة اور شیدائے اسلام ہیں محض اس وجہ سے کدان کی مصنوی نبوت کے متر ہیں۔ بیک جنبش قلم کا فروجہنی قراروية بير للاحظ فرماية - لكهة بيركه:

" کفرووقتم پر ہے ایک بیکفرکد ایک شخص اسلام سے انکار کرتا ہے اور الخضرت رسول النعظ في وخدا كارسول نبيس ما نتا \_ دوسرے بيكفرك ثنا مسيح موعود (مرزا قادياني ) كو نہیں مانتااوراس کو باوجوداتمام جت کے جھوٹا جانتا ہے۔جس کے مائے اور بہجانے کے بارے میں خدا اور رسول کے فرمان کا منکر ہیں، کا فریب اور اگر غورہے دیکھا جائے تو دونوں قتم کے كفر ایک بی متم میں داخل ہیں۔'' (حقيقت الوحي س ١٤١٩ فر ان ج٢٢ص ١٨٥)

"ان البامات ميس ميرى نبت بارباريان كيا كياب كديد خدا كافرساده، خدا کا مامور، خدا کا آثین اور خدا کی طرف سے آیا ہے۔ جو کچھ کہتا ہے اس پر ایمان لاؤ اوراس کا مثمن جہنمی ہے۔'' (انجام آئتم ص ٦٢ ، خزائن ج ااص اليسًا)

انگلستان،امریکه وغیره میں کرد ہے۔اس لئے ان کو کا فر ہے ا وی فظ اسلام بھی کا فردل ہے ا يرآ بادين نهيل معلوم بيفرير وافعال ہے اخذ کیا ہے۔ یا ا بوشیدہ رکھنے کے لئے کیا گیا۔ ان مسلمانوں کو بتانا جا ہتا ہوا مانتے ہیں کہ شریعت اسلام اشاعت اسلام میں جان تو حشر ونشر توحيد دختم نبوت كا' ورہم برہم ہوجاتے ہیں۔ وعلامات كفريين - ( مثلًا به اسلام اسيخ حدود سے باہر مولاناشاه محمد انورصاحب میں جمع کردیاہے ملاحظافر "ولانزا باعتقاد قدم اله

مس المساعات وكذا بامرشرعى والا، جوخص ا عيامت توحيد الهي وغ مرتكب بهتواليا هخف

وكذابصدورشيه

ا ..... " ''جوحضرت (مرزا قادیانی) کونہیں مانتا اور کافر بھی نہیں کہتا وہ بھی کافر ہے۔'' (مقائد محودیہ نبراص ۴ تحید الاذبان ۴ مس ۱۹۰۰ بریل ۱۹۱۱ء) ۲ .... '' آپ نے (مسیح موعود نے) اس شخص کو بھی جو آپ کو سچا جانتا ہے گر مزید اطمینان کے لئے ابھی بیعت میں تو قف کرتا ہے کافر تھمرایا ہے۔''

اسری ما سری مرام اجب مررامیت سے دو دید مام وہ سلمان بوسردا فادیاں کی سوی وخود ساخة نبوت پرایمان نہیں رکھتے اوراس کا انکار کرتے ہیں کافر اوراسلام سے فارج ہوئے تو اس کے صاف معنے یہ ہوئے کہ تو حید باری ورسالت نبی ودیگر ضروری عقائد جو اسلام کے سنگ بنیاد ہیں۔ وہ ایک بے کار اور لاشے ہے کیوں کہ نجات اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک مرزائیت کے بت کی پرستش ندی جائے اور کیا مسلمان اپنے کلیج پر پھر کی سل رکھ کر بھی اس امر کے سلیم پر آ مادہ ہو سکتے ہیں اور کیا ملت اسلامیہ کے ہزار ہا اولیا ، اقطاب ، ابدال ، صوفیاء ، مشائخ ، علماء ، کومرزائیت کے تیر کفر سے زخمی ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ؟ نہیں اور ہرگر نہیں۔ اس لئے مرزائیت کفر کے اس انتہائی طبقے میں پہنچ بچی ہے جہاں سے اس کوسوائے کفر اور پچھ نظر نہیں آ تا ہے۔ بالک ٹھیک ہے۔ الاندا خویت شع بھا فیده!

بعض ناواقف مسلمانوں میں بیفلہ فہنی پھیلی ہوئی ہے کہ مرزائی مسلمانوں جیسی نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں۔زکوۃ دیتے ہیں۔قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ دیگراحکام اسلام پیری بندی کرتے ہیں اورا شاعت وتبلیغ اسلام کا کام جس مستعدی تندہی سے ہندوستان ودیگرممالک پڑ

یا نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ ایک شخص جس کو میری مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزد کیک قابل مواخذہ ان جام میری میں اس ۱۳۵۸ میں ان جام ۱۳۹۸ میں اور خدا اور جام ۱۳۹۸ کیوں کر شانوں کے مفتری تفریر ۱۳۹۸ ہزدائن ج۲۲ص ۱۱۸)

اِنی) کوئبیں مانتا اور کا فر بھی نہیں کہتا وہ بھی کا فر لودینیبراص ہتھیٰد الاذبان ج۲ص ۱۹۱۰ پریل ۱۹۱۱ء) اِنے) اس مخص کو بھی جو آپ کوسچا جانتا ہے مگر ہے کا فرتھبرایا ہے۔''

ا بقحید الاذبان ۲۰ ش ۱۹۱۰ نبر ۳ بایت ماه اپریل ۱۹۱۱) سیح موکود (مرزا قادیانی) کی بیعت میں شامل مجھی نبیس سناوہ کا فراور دائرہ اسلام سے خارج (آئینصدافت ص ۳۵)

یک تمام وہ مسلمان جو مرزا قادیانی کی مصنوعی کرتے ہیں کا فراور اسلام سے خارج ہوئے تو ت نبی کی مصنوعی ت نبی ودیگر ضروری عقائد جو اسلام کے سنگ رنجات اس وقت تک نبیس مل سکتی جب تک بان اپنے کلیجہ پر پھر کی سل رکھ کر بھی اس امر بڑار ہااولیا، اقطاب، ابدال، صوفیاء، مشائخ، بیس اس لئے کی سکتے ہیں؟ نبیس اور ہرگز نبیس اس لئے کی سکتے ہیں؟ نبیس اور ہرگز نبیس اس لئے کیاں سے اس کو سوائے کفر اور کچھ نظر نبیس آتا

ھیلی ہوئی ہے کہ مرزائی مسلمانوں جیسی نماز ن کریم پڑھتے ہیں۔ دیگراحکام اسلامیہ کی مستعدی تندی سے ہندوستان ودیگرممالک

انگلتان،امریکہ وغیرہ میں کرری ہیں۔اس طرح مسلمانوں کاکوئی طبقہ اس میں حصنہیں لے رہا ہے۔اس لئے ان کوکا فر بے ایمان کہنا تنگ نظری، فرقہ پرتی، وتعصب پرتئی ہے۔اگرا یہے پابند وکا فظا اسلام بھی کا فروں بے ایمانوں میں ثار کئے جائیں گے تو نہیں معلوم مسلمان کس طبقہ زمین پرتا ہا وہیں۔ نہیں معلوم بیفریب آمیز تلطی ان نا واقف مسلمانوں نے مرز ائیوں کے ظاہری اعمال وافعال سے اخذ کیا ہے۔ یا قادیا نیوں کی کا رفر مائیوں کا نتیجہ ہیں۔ جو اپ گندے مقائد کے پوشیدہ رکھنے کے لئے کیا گیا ہے۔موخر الذکر کی تائیو صالات و واقعات کررہ ہیں۔ اس لئے میں ان مسلمانوں کو بتانا چا بتا ہوں۔ جو اب تک اس منطی میں مبتلا ہیں اور مرز ائیوں کو اسلام میں داخل مان میں ہے قانون ہے کہ وہ مخص جو بظاہرا دکام اسلام یکا پابند ہے اور اشاعت اسلام میں جان تو رکہ کوشش کرتا ہے۔ لیکن اسلام کے بنیادی امور وضر وری عقائد مثلاً مشاعت اسلام میں جان تو رکہ کوشش کرتا ہے۔ لیکن اسلام کے بنیادی امور وضر وری عقائد مثلاً درہم ہر جم ہو جاتے ہیں۔ یا وہ مخص ایسے امور کا مرتکب ہے جو نثر یعت کی نظروں میں موجبات درہم ہر جم ہو جاتے ہیں۔ یا وہ مخص ایسے امور کا مرتکب ہے جو نثر یعت کی نظروں میں موجبات والمام اپ حدود سے باہر بھتا ہے۔ جیسا کہ متندا سلام اپ صوروں نی تو ایسے خص کودین امور وصاحب مدخلہ العالی نے ان تمام عبارات واقوال کوا پی کتاب ''اکنار الملحد ین' اسلام اپ حدود سے باہر بھتا ہے۔ جیسا کہ متندا سلام کی کتب میں میوانوں نہ کور ہے اور حضرت مولانا شاہ محمد انور صاحب مدخلہ العالی نے ان تمام عبارات واقوال کوا پی کتاب ''اکنار الملحد ین' میں جع کر دیا ہے ملاحظ فر مائے۔

"ولا نزاع في كفر اهل القبلة المواظب طور العمر على الطاعات باعتقاد قدم العالم ونفى الحشر ونفى العلم بالجزئيات ونحوذالك وكذابصدور شي من موجبات الكفر عنه"

(شرح مقاصدج عص ۲۲۸ تا ۴۷۰، از اکفارص کاظیع کراچی )

"فمن انكر شيئا من ضروريات لم يكن اهل القبلة ولو كان مجاهدا بالصاعات وكذامن باشر شيئا من امارات التكذيب كسجودالصنم والاهانه بالمرشرعي والاستهزاء عليه فليس من اهل لاقبلة " (روالحاراز) كارازا كارسال المرشرعي والاستهزاء عليه فليس من اهل لاقبلة " وروالحارازا كارازا كارسال المرشري و المرسال المرسلة المرسالة المرس

جوفحف اسلامی احکام کی پابندی و بجاآ وری دائمی طور پر کرتا ہو۔لیکن صدوث عالم، قیامت تو حیداللی وغیرہ جیسے ضروریات دین کامکر ہے یا موجبات کفرتو بین انبیا تر یف وغیرہ کا مرتکب ہے توالیا شخص مسلمان نہیں ہے۔ملخصاً! اب ان مرزائیوں کے عقائد واعمال نامہ کو دیکھنا چاہئے جو بظاہر نہ صرف مسلمان کہلاتے ہیں۔ بلکہ اسلام وایمان کے واحداجارہ دار ہیں کہاس میں کفری گندگی تو نہیں بحری ہوئی ہے تو اس کے لئے میں ناظرین سے عرض کروں گا کہ اس کتاب کے گذشتہ اوراق پرنظر ڈالئے جس میں مرزائی عقائد کے چندا پیے نمونے دکھلائے گئے ہیں جس میں تو حیدالہی وختم بنوت، وجود ملائکہ کے انکار اور انبیاء علیہ السلام وسیدالرسل ملائلہ کے انکار اور انبیاء علیہ السلام وسیدالرسل ملیف کے ہیں جس میں تا عیت ان کو گہوارہ کفر سے گیا ہے۔ اس لئے مرزائیوں کا بی ظاہری ایمان واسلام اور اس کی اشاعت ان کو گہوارہ کفر سے نکالے میں پہر بھی موٹر نہیں ہو گئی۔ جیسا کہ اگر کسی گلاس کے صاف و شفاف شعند ہے پانی میں نکا لئے میں کہر بھی موٹر نہیں ہو گئی۔ جیسا کہ اگر کسی گلاس کے صاف و شفاف شعند ہے پانی میں نہیں کر عتی ۔ اسی طرح مرزائیوں نے جوابے عقائد کی گندگی اسلام میں ڈال دی ہے اس کی وجہ نہیں کر کتی۔ اسی طرح مرزائیوں نے جوابے عقائدگی گندگی اسلام میں ڈال دی ہے اس کی وجہ نہیں کر کتی۔ اسی طرح مرزائیوں نے جوابے عقائدگی گندگی اسلام میں ڈال دی ہے اس کی وجہ نہریں اور اسی کا ایک ایمان واسلام گندہ ونجس ہو کررہ گیا ہے اور تا وقتیکہ اپنے گندے عقائد سے تائب نہوں۔ دنیائے کفر میں ان کی موت وزیست رہے گی۔

ممکن ہے کہ فرنجیت وئی روشی کے دلد ادگان اس رسالہ کو (جو کفریات مرزا کا آئینہ ہے) دیکھ کے کہ علمائے حق پراپی پوری نورت کے ساتھ حملہ آور ہوجا ئیں اور ان کی یہ بدگمانی و فلط خبی کہ علماء شب وروز تکفیر بازی کے مروہ مشغلہ میں مصروف رہتے ہیں۔ کہیں یقین کی صورت نہ افقیار کرے۔ لہذا ایسے مسلم دوستوں کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ آپ حضرات ناحق بلا تامل اپنے متاع اخلاق کو علائے حق کی شان میں گتا خی کر نے میاں کہ کہ قبیں۔ کیونکہ علماء حق جب کو کافر ہے ایمان خارج از اسلام کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ خض جوا پنے افعال داقوال کے باعث کافر بن چا۔ دنیائے اسلام میں اس کے کفر کو ظاہر کرتے اور بتاتے ہیں۔ الغرض علمائے حق از خود کمی کو کافر نہیں بناتے بلکہ کافر کے کفر کو عیاں کرتے ہیں۔ مثنا مرزائیوں الغرض علمائے حق از خود کمی کو کافر نہیں بناتے بلکہ کافر کے کفر کوعیاں کرتے ہیں۔ مثنا مرزائیوں کے عقائد واکھ باک کے سبب حدود اسلام سے باہر ہو چکے ہیں۔ ان کے دام فریب میں مت آؤاور ان کے ظاہری اسلام سے دھوکامت کھاؤاور بس۔

والسملام عملي من اتبع الهدى ا

خادم الاسلام! نورمحمدخان مبلغ ومناظر مدرسه مظاهر علوم سهار نيور! ۲۴ ررتیج الاقال ۱۳۵۲ه

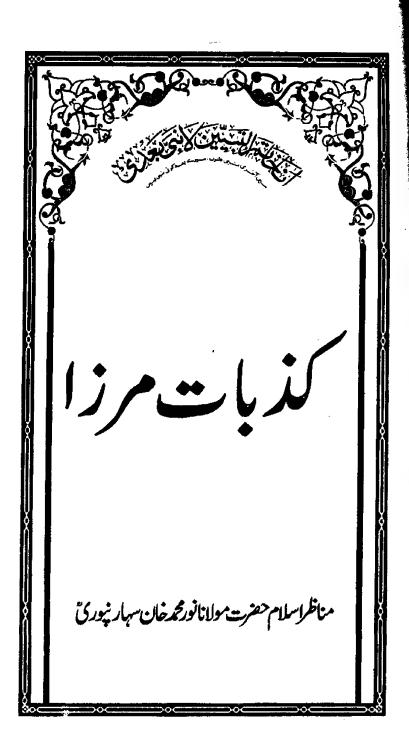

ہم الم مرد کیمنا جا ہے جو بظاہر نہ صرف مسلمان الم مرد کیمنا جا ہے جو بظاہر نہ صرف مسلمان الرقیل کہ اس میں کفر کی گندگی تو نہیں بھری ہوئی گا کہ اس کتاب کے گذشتہ اوراق پر نظر ڈالئے کے گئے ہیں جس میں تو حیدالٰہی وختم بنوت، وجود کہ کا تو بین و تنقیص کا ایک شرمناک مظاہرہ کیا سلام اوراس کی اشاعت ان کو گہوارہ کفر سے کا گلاس کے صاف وشفاف خوند ہے پانی میں کا گلاس کے صاف وشفاف خوند ہے پانی میں کا کی وجہ کا گلاس کے صاف وشفاف خوند ہے باتی میں کھا کہ دورتا وقتیکہ اپنے گندے عقائد سے تا ئب کے اورتا وقتیکہ اپنے گندے عقائد سے تا ئب کی اورتا وقتیکہ اپنے گندے عقائد سے تا ئب

وگان اس رسالہ کو (جو کفریات مرزا کا آئینہ
سلمآ درہوجا کیں اوران کی یہ برگمانی وغلط بنی
سلم درہوجا کیں اوران کی یہ برگمانی وغلط بنی
سایہ عرض سے کہ آپ حضرات ناحق بلا تامل
سایہ عرض سے کہ آپ حفرات ناحق بلا تامل
سایہ عرض کے کرتے ہیں۔ کیونکہ نلما جق جب
سام مطلب ہوتا ہے کہ وہ خض جوا پنے افعال
اس کے کفر کو ظاہر کرتے اور بتاتے ہیں۔
اس کے کفر کو ظاہر کرتے اور بتاتے ہیں۔
رکے کفر کو عیاں کرتے ہیں۔ مثال مرزائیوں
پر بیامرروش کیا گیا ہے کہ بینام نہاد مسلمان
ہ باہر ہو چکے ہیں۔ ان کے دام فریب میں
دربیں۔

اتبع الهدى!

خادم الاسلام!

نورمحدخان مبلغ ومنا ظريد رسه مظاهر علوم سهار نپور! موجد علامه حال مدرس

٢٢/ريخ الأوّل١٣٥٢ه

## بسم اللَّه الرحمن الرحيم!

نذرعقيدت

میں اپنے شاندروز کی شخت محنت کی اس ناچیز کاوش کو انتہائی عقیدت وتمنائے ولی کے ساتھ بطل جلیل ، مجاہدا کبر، کامل العلوم والفنون ، جامع معقول ومنقول ، فخر المحد ثین رأس المفسر بن حصرت مولا ناالحاج الحافظ المولوی حسین احمد صاحب مظلیم شنخ الحدیث وصدرالمدرسین دار العلوم و یو بند کے نام نامی واسم گرامی سے منسوب کر کے فخر سرخروئی وعزت حاصل کرتا ہوں۔

گــرقبـول افتـدز هــ عــزوشــرف عقيدت يش!

نور محمد از مظا برعلوم سهار نپور ..... ۲۱ رمحرم ۱۳۵۲ ه

بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمدالله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده · وعلى اله واصحابه اجمعين!

مرزانلام احمرقادیانی کی شخصیت ابن آدم کے عدو بین کی طرح اس قدر شہرت پذیر ہو چک ہے کہ اب مختاج تعارف نہیں۔ جب آپ کو اشاعت اسلام کی نام نہاد و محرطراز تدبیر کے باعث خوردونوش کی الجحنوں و پر بیٹانیوں سے نجات ملی تو کہنے لگے کہ میں رسول ہوں، سیح موجود بول، مہدی معہود ہوں، کرشن او تار ہوں، مجون مرکب ہوں، جراسود ہوں، بیت اللہ ہوں اور چنیں و چناں ہوں۔ غرض بید کہ آپ استے لیے لیے واس قدر چوڑ ہے چوڑ ہے رنگ برنگ غیر معمولی وعاوی کے مدی بنے کہ عالم میں باطل پرتی کا ایک ہنگامہ بپاہو گیا اوروہ دومیں جوازل سے شقاوت و بدختی کا جامہ بہن کردنیا میں آئی تھیں مرزائیت کے دلفریب وطلسی جال میں پھنس کر حضرت رسول الشعیف کے کنار عاطفت وظل رحمت سے الگ ہوگئیں۔ مرزائیت کے اس بوسے ہوئے سیلاب و گمراہ کن فتنہ کی تخریب و استیصال کے لئے مسلمانان عالم وعلی ہے حق کے مقدس بورے سیلاب و گمراہ کن فتنہ کی تخریب و استیصال کے لئے مسلمانان عالم وعلی ہے حق کے مقدس بیت کروہ ہے ایک سرفروشی و تند ہی کے ساتھ عی بلیغ وجدو جبد کی ہے کہ اگر استعاری طاقتیں پشت بناہ نہ بن جا تیں تو کب کا بی فرقہ ملعونہ دریا ہردہ پوند زمین ہو گیا ہوتا۔ لیکن قدرت الہی کا غیرمرئی بناہ نہ بن جا تیں تو کب کا بی فرقہ ملعونہ دریا ہردہ پوند زمین ہو گیا ہوتا۔ لیکن قدرت الہی کا غیرمرئی بناہ نہ بن جا تیں تو کب کا بی فرقہ ملعونہ دریا ہردہ پوند زمین ہو گیا ہوتا۔ لیکن قدرت الہی کا غیرمرئی

۲

وپوشیدہ ہاتھ ایسے کئے اندر ہی اندرا وغار جی ضربوں کی اور دیکھتے ہی دیکھ کہ خدا کی لاٹھی ٹیر

'' قات بے حیا کے سامان اپنے چنا چنا کی گئی تو معلوم کی گئی تو معلوم

کی ضروریات ناجموارانبار -ریت تو پھرا طرف متوجه

سامان وذخيره

کفریات ہوں۔ ایسا وانتہامات گےاورمسل و پوشیدہ ہاتھ ایسے مفدوں، ظالموں، کا ذہوں، مفتریوں، باطل پرستوں کی تکذیب وابطال کے لئے اندر ہی اندر اتنا وابیا سامان مہیا کر دیتا ہے کہ اس کے فناء وموت کے واسطے ہیرونی حملوں ائے اندر ہی اندر اتنا وابیا سامان مہیا کر دیتا ہے کہ اس کے فناء وموت کے واسطے ہیرونی حملوں و خارجی ضریوں کی احتیاج باتی نہیں رہتی اور اس کھر کو گھر کے چراغ ہی سے آگ لگ جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کا ذب ومفتری کا پرشکوہ قصر خاکشر ہو کر عبرت گاہ عالم بن جاتا ہے۔ بیج ہے کہ خدا کی لائھی میں آ واز نہیں۔

ول کے پھیچو لے جل اٹھے سینہ کے داغ ہے اور اس گھر کو آگ لگ گئ گھر کے چراغ ہے مرزا قادیانی بھی اس کی تائید کرتے ہیں لکھتے ہیں کہ:

سررا فادیاں کا من کے دسے مصلی کی دنیامیں پایا جاتا ہے کہ وہ بعض '' قانون قدرت صاف گوہی دیتا ہے کہ خدایہ فعل بھی دنیامیں پایا جاتا ہے کہ وہ بعض اوقات بے حیاء بخت دل مجرموں کی سزاان کے ہاتھ سے دلواتا ہے سووہ لوگ اپنی ذلت و تباہی

ج مامان اپنیاتھ ہے جمع کر لیتے ہیں۔'' کے سامان اپنیا تھ ہے جمع کر لیتے ہیں۔''

چنانچیای قانون قدرت کے مطابق مرزا قادیانی کی زندگی کے گوشہ گوشہ کی خانہ تلاثی کی گئی تو معلوم ہوا کے قدرت نے مرزائیت کی تباہی و بربادی کا خودمرزا قادیانی کے ہاتھوں سے اتنا سامان و ذخیرہ جمع کرایا ہے کہ اس مراہ فرقہ و شجرہ خبیشہ کے استیصال وابطال کے لئے کسی اور ضرب کی ضروریات نہیں ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی کے خانہ زندگی میں کہیں تو کفریات واختلافات کا کی ضروریات نہیں ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی کے خانہ زندگی میں کہیں تو کفریات واختلافات کا ایک تو دہ نا بھوا اور کہیں ہفوات و خرافات کا ایک تو دہ رہے تو ہوئے مرزائیت کے دفن کرنے کے لئے کسی اور رہے تو بھر ایسے اسباب وسامان کے ہوتے ہوئے مرزائیت کے دفن کرنے کے لئے کسی اور

طرف متوجه ہونے کی کیاضرورت ہے۔

صاد نے لگائے ہیں پھندے کہاں کہاں اسادے ہے عیاں ہیں ای سنر باغ میں مارے ہے اسادے ہیں اس سنر باغ میں اسادے ہیں ا

جیسا کہ اس سے پہلے مرزا قادیانی کے چند کفریات واختلافات کودومستقل رسالوں کفریات واختلافات کودومستقل رسالوں کفریات مرزا، اختلافات مرزا کے نام سے شائع کر کے مرزائیت کی موت کا سامان مہیا کر چکا ہوں۔ ایسا ہی آج اس رسالہ میں مرزا قادیانی کے ذخیرہ حیات میں سے چندا لیے کذبات ہوں۔ ایسا ہی آج اس رسالہ میں مرزا قادیانی کے ذخیرہ حیات میں ہے چھہولتیں ہم پہنچا کی واتبامات کومنظر عام پرلار ماہوں۔ جومرزائیت کی تلفین ویڈفین میں بہت پچھہولتیں ہم پہنچا کی سے اورمسلمانوں کواس کے دام تزویر سے بچا کیں گے۔

وش کوانتبائی عقیدت وتمنائے دلی کے اومنقول افخر الحد ثین راس المفسرین شخ الحدیث وصدرالمدرسین دار العلوم وعزت حاصل کرتا ہوں۔

> وشسرف عقیدت کیش!

برعلوم سبارینور.....۱۲ رمحرم۲۵۳۱ه

م! نا من لا نبي بعده ·

ومین کی طرح اس قد رشیرت پذیر ہو سلام کی نام نہاد وسح طراز تدبیر کے نج لگے کہ میں رسول ہوں، مسیح موعود می، جراسود ہوں، بیت اللہ ہوں اور در چوڑ سے چوڑ سے رنگ برنگ غیر مہ بیاہو گیااور وہ رومیں جوازل سے کے دلفریب وطلسمی جال میں پھنس کر

ہوگئیں۔مرزائیت کے اس بڑھتے

لمانان عالم وعلمائے حق کے مقد*س* 

ے کہ اگر استعاری طاقتیں پشت

بابوتا ليكن قدرت الهي كاغيرمركي

"دروغ مراس سے پہلے کہ آپ مرزائیت کے سزباغ کے کذبات واتہامات کو ملاحظہ کریں ''حجوثا آ اس مسلمه ومتفقه حقیقت کو بھی پیش نظر رکھیں کہ جھوٹ اور جھوٹ بولنے کی ندمت و برائی اس قدر ظاہر ہے کہ ہرقوم ہر جماعت ہر فدہب ہر ملت کے افراد وانسان نے جھوٹ کو ایک بدترین لعنت "جم جھو وبدترین معصیت کہااور جموٹ بولنے والے کوملعون مردود بتایا ہے۔ چنانچہ مقدس اسلام نے بھی کریں اس کی پلیدز با مفتری دکاذب کوکافروب ایمان ملعون ومردووذلیل ونامراد قرار دیا اور خصوصیت سے اس شخص کو ۱۳....۱۳ "وایث مغضوب ومعتوب اورابدی جبنمی و دوزخی کہا ہے۔ جواللد ورسول برافتر اءکرے اور جھوٹی باتیں ان (مرزا قادیانی نے) کی جانب منسوب کرے۔ یہاں تک کدمرزا قادیانی جن کی زبان وللم جھوٹ کی گندگی میں آلودہ ہے۔ وہ بھی اس کی مذمت میں تمام قوموں وملتوں کی ہمنوائی کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ: "جھوٹ بولنامر تد ہونے سے کمنہیں۔" (مميمة تخذ گولژويه حاشيه ص۱۶ نز ائن ج ۱۷ ص ۵۶ ) "بهاراا "جھوٹ بولنے سے برتر دنیا میں اور کوئی برا کا منہیں۔" (تتمه حقيقت الوي ص٢٦ بخزائن ج٢٢ ص٥٩ ٢٥) '' حجموٹ بولنااور گوہ کھاناایک برابر ہے۔'' (حقيقت الوحي ص٧ ٢٠ بخز ائن٢٢ص ٢١٥) '' ظاہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جمونا ثابت ہوجائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پراعتبار نہیں رہتا۔'' (چشمه معرفت ص ۲۲۲ فزائن ج ۲۳۳ ص ۲۳۱) ·····IA " بج بات توبي كه جب انسان جموث بولناروار كه ليتاب يتوحيا اورخدا كاخوف بعى <u> ۱۹....</u> "افس (تمه حقيقت الوي ص ١٣٥ فزائن ج٢٢ص ٥٤٣) نجاست ہے۔'' "جموت كمرداركوكس طرح شجهور ناميكون كاطريق ب شانسانون كا-" (انجام آئقم ص ٢٣ فزائن ج ااص الصنأ) "جموثے پر بغیر تعین کی فریق کے لعنت کرناکسی فدہب میں ناجا رُنہیں نہم میں ند عيسائيون مين نه يهوديون مين-" (انجام آئقم ص اس بخزائن ج ااص اليضاً) فرمائيں جوآپ ٨..... "دردغکو كوخداتعالى اى جهال ميل ملزم اورشرمسار كرديتا ہے۔" جائے اور مرزائ (مغیمه تخه گولز و پیم ۴ بخز ائن ج ۱۵ ۱۹ ۲

(تتمر حقيقت الوحي ص ١٣٣ ، تزائن ج٢٢ ص ٥٨١)

ľ

"جهوثے پرخدا کی لعنت ہے۔"

| •                                                                                                                                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| " دروغ گوکا انجام ذلت ورسوائی پر ہے۔" (حقیقت الوی ص ۲۸۳، فزائن ۲۲۰ص ۲۵۳)                                                                                                                    | <b>!•</b>  |
| "جمونا آ دى ايك كيدى طرح كروش من موتاب-"                                                                                                                                                    | !          |
| (نورالحق ص۱۰ ایخزائن ج۸ص سر۱۲)                                                                                                                                                              |            |
| " ہم جھوٹے کو دندان شکن جواب ہے ملزم تو کر سکتے ہیں مگر اس کا منہ کیوں کر بند                                                                                                               | Ir         |
| ى كى پليدر بان بركون ي تعميلي چ هاويں-'' (انجام آتھم ص٣٨ بزائن ج ااص ايساً )                                                                                                                |            |
| "وايث في كها كه لعنة الله على الكاذبين ليحي جمولون برلعت بويس في                                                                                                                            |            |
| ِ مِا نِی نے ) کہا کہ بے شک جموٹوں پر لعنت وارد ہوگی۔''                                                                                                                                     |            |
| (انهام) محقم ما البنزيز ابن إلا الإنسان (المنار)                                                                                                                                            |            |
| ''خداکی جھوٹوں پر ندایک دم کے لئے لعنت ہے۔ بلکہ قیامت تک لعنت ہے۔''                                                                                                                         | ١٣         |
| ( هممه تخذ کواژ و پیش ۸ نز این رج ۷ اهس ۴۸)                                                                                                                                                 |            |
| " ہماراایمان ہے کہ خدا پر افتر اء کرنا پلید طبع لوگوں کا کام ہے۔"                                                                                                                           | 1۵         |
| (اربعین ٹمسر مانس بنز ائن رج کے اص ۲ م                                                                                                                                                      |            |
| '' خزیر کی طرح جھوٹ کی نجاست کھا ئیں گے۔''                                                                                                                                                  | ۲۱         |
| (اام المسلح ع راه فيزائن ٢٨ماص ١٣٨)                                                                                                                                                         |            |
| ''جھوٹے پراگر ہزارلعنت نہیں تو پانچ سوسی ۔''<br>''جھوٹے پراگر ہزارلعنت نہیں تو پانچ سوسی ۔''                                                                                                | 12         |
| (ازالهاو بام ۱۲۸ مززائن ج ۳۵ م ۵۷ ( از الهاو بام ۱۳۸ مززائن ج ۳۳ م ۵۷ )                                                                                                                     |            |
| '' جموث اور تلمیس کی راه کوچیوڑ دو۔'' (نورائی جسم ۱۳ بزائن جسم ۱۳ برائی جسم ۱۳ برائن جسم ۱۳ برائی جسم ۱۳ برائی<br>'' افسوس کہ بیالوگ خدا سے نہیں ڈرتے اخبار در انبار ان کے دامن میں جموٹ کی | <b>!</b> A |
| ''افسوس کہ بیانوگ خدا سے تہیں ڈرتے اخبار در انبار ان کے دائمن میں جھوٹ کی                                                                                                                   | 19         |
| ہے۔'' (اکا زائدی ص البنز ائن جواص ۱۱۸)                                                                                                                                                      | نجاست.     |
| ہے۔''<br>''اےمفتر <b>ی نابکارکیا اب بھی ہم نہ کہیں کہ جموٹے پرخدا کی لعنت</b> ۔''<br>''میمہ براہین احمد میں ااا بخزائن ج۱۲ص ۲۷۵)                                                            | <b>Y</b> * |
|                                                                                                                                                                                             |            |
| ان حوالہ جات مذکورہ کے ساتھ اب مرزا قادیائی کے ان کذبات واتہامات کو ملاحظہ<br>میٹ کی میں قلم نے نکا میں میں میں میں دیجہ تھے میں ہیا میں ان                                                 | نا رکو     |
| جوآ پ کی زبان وقلم سے نکلے ہیں۔ تا کہ دعاوی مرزا کی حقیقت گورابطال میں مدنون ہو<br>میں میں سلطلسم مالیمن کر جس قریب میں میں ا                                                               |            |
| مرزائیت کے طلسمی جال کا کوئی تارباقی ندرہ جائے۔<br>مدور نئیس کے تیم میں استعمال میں سیمہ نہیں                                                                                               | جائے اور   |
| یڑا فلک کو مجھی دل جلول ہے کام نہیں<br>علا کر خاک نہ کردوں تو راغ نام نہیں                                                                                                                  |            |
| 112 CS (311 Y (1917 2) 3 16 7 16                                                                                                                                                            |            |

کے کذبات وا تہامات کو ملاحظہ کریں مٹ بولنے کی ندمت و برائی اس قدر سان نے جموٹ کوایک بدترین لعنت ایا ہے۔ چنانچہ مقدس اسلام نے بھی فراد دیااور خصوصیت سے اس شخص کو میں پرافتر اء کرے اور جموثی با تیں ان بان وقلم جموٹ کی گندگی میں آلودہ بان وقلم جموٹ کی گندگی میں آلودہ تے ہوئے رقم طراز ہیں کہ:

ژوییعاشیص۱۳، تزائن ج∠اص۵۹) پا-''

ف الوقى ص ٢٦ برز ائن ج ٢٢ ص ٥٥٩)

شت الوی ص ۲۰۱۶ نزائن ۲۲ ص ۲۱۵) بو جائے تو چر دوسری با تو ں میں رفت ص ۲۲۲ نزائن ج ۲۳ ص ۲۳۱) مثا ہے۔ تو حیا اور خدا کا خوف بھی بی ص ۱۳۵۵ نزائن ج ۲۲ ص ۵۷۳) تی ہے ندانسا نول کا ۔''

م آنتم صهه بخزائن ج ااص ایسناً) ب میں ناجا تزنہیں نہ ہم میں نہ آنتم ض اس بخزائن ج ااص ایسناً) اسر ''

. فدگوگزویی مه بخزائن ج ۱۷ ص ۲۱ م بی م ۱۸۳۳ بخزائن ج ۲۲ می ۱۸۵)

## كذبات مرذا

س.... "اور <u>مج</u>

مقدار ثبوت تك كأفئ

ے مطالبہ دلیل کا

سرسينکڙ وں وہزار

كدان مضامين م

بخاریؓ کے شراکط

واغ كودوركري.

ياد ہيں۔ ليکن الر

کردو کے گرب

من النبا

خوشخری سنانے

ر ہے۔''

وروغ آدی راکند شرمسار دروغ آدی راکند بے وقار

مرزا قادیانی نے اپنی کتابول میں جابجا آ حادیث صححه، آ حادیث متواتره محمح مدیثول روایات صححه، آثار نبویہ کے پرشوکت الفاظ وقابل اعتبار والے اس لئے پیش کئے ہیں تا کدان کی مصنوى نبوت وعلى عزت كى ساكه قائم رب اورساده لوح ونادا قف مسلمانون كاطبقدان يرزور الفاظ سے مبتلا فریب ہو کر قادیا نیت کی پرستش کرنے لگے۔اس لئے کہ آپ نے جن مضامین کو احادیث صححه ومتواترہ کے حوالوں سے بیان کیا ہے۔ ان میں سے بعض مضامین تو صرف سرزا قادیانی بی کے کشت زار د ماغ کی پیداوار اور آپ بی کے زائیدہ خیال ہیں۔احادیث کی کتب معتبره میں ان کا نام ونشان تک نہیں اور بعض میں اس قدرر دوبدل قطع برید کی گئی ہے کہوہ تمام و كمال احاديث صححه ومتواتره مين تو دركناركي ايك صحح مرفوع حديث من بهي نبيس يائة جاتے ۔ لہذا مرزا قادیانی کو داضعین خدیث کے سربرآ وردہ بزرگوں میں سے مجھنا اوران کو حسب ارشاد نبی بثارت فاص کامستی کہنا کسی طرح سے ناجائز نہیں ہے۔ اگر غلمدیت کے دام افرادہ ونمك خواران افتراء يردازيول واتهام سازيول كو د كيه كربلبلا أتعيل اوران اتهامات وافترات كو صدق وصحت کے قالب میں ڈھالنے اور اپنے کرشن او تار کوصادق وسیا ثابت کرنے کی سعی لا حاصل میں مصروف ہوں تو ان کے لئے سب سے پہلے میضروری ہے کہ لفظ احادیث ،حدیثوں، روایات، آثار کی جمعی حالت اوراس کی صحت وتواتر کو پیش نظر رکھ کر مرزا قادیانی کے بیان کردہ مضامین کوتمام و کمال بغیر کسی ترمیم و تغیر کے پینکڑوں و ہزاروں الی صحیح مرفوع متصل حدیثوں میں دكھلائيں۔ جوامام بخاري كے شراكك بر ہوں۔ اس لئے كدمرزا قاديانى كے نزد كي اس تتم كے قیودنه صرف مسلم بلکدایے مخالفین ہے اس طرح کامطالبہ کیا کرتے تھے۔ چنانچیوہ لکھتے ہیں کہ: ` "الفظ الوبيم عصرف تين مخص عي كيول مراد لئے جاتے بين كيونكه جمع كاصيغه تين ے زا کہ بینکڑ دن ہزاروں پر دلالت کرتا ہے۔" (انجام آتھم ص ۱ ہزائن ج ااص ایضاً) "کن حدیث سیح مرفزع مصل سے ٹابت نہیں کھیٹی آسان سے نازل ہوگا۔" ( حاشيه هيقت الوي م ٣٥ ، خز ائن ج٢٢ص ٢٧)

بمرذا داکنه شرماد

ب

اً حادیث میحد، آحادیث متواتر ہ میح حدیثوں متبار دالے اس لئے پیش کئے ہیں تا کہ ان کی دہ لوح ونا دانف مسلمانوں کا طبقہ ان پر ذور نے لگے۔اس لئے کہ آپ نے جن مضامین کو

ہے۔ ان میں سے بعض مضامین تو صرف پ بی کے زائدہ خیال ہیں۔احادیث کی ساس قدرردوبرل وقطع پریدکی گئے ہے کہوہ

ک میں مدور در در جرس اور میں بیان کی ہے کہ وہ لیک میچ مرفوع حدیث میں بھی نہیں پائے وردہ پڑر گول میں سے سمجھنا اور ان کو حسب

ا گزنبیں ہے۔ اگر غلمدیت کے دام افرادہ کر بلبلا اضیں اور ان انہامات وافتر ات کو

د تارکوصادق و کیا ٹابت کرنے کی سعی لا میروری ہے کہ لفظ احادیث، حدیثوں،

یش نظرر کھ کر مرزا قادیانی کے بیان کروہ رول الیک صحیح مرفوع متصل حدیثوں میں

کہ مرزا قادیانی کے نزدیک اس فتم کے لیا کرتے تھے۔ چنانچہ دو لکھتے ہیں کہ:

الطلخ جاتے ہیں کیونکہ جمع کا صیغہ تین

(انجام آئتم م ٢ بزائن ج الس اليذا) كيسي آسان سينازل بوكاء"

به حقیقت الوی ص ۴۵، خز ائن ج۲۲ ص ۴۷)

سا..... "د پس جوحدیث امام بخاری کے شرط کے مخالف ہودہ قبول کے لاکق نہیں۔"
(تخد کولا ویطیع دوم ۳۳ بخزائن جے ۱۵ سا ۱۱۹)

۲ ..... " اور جھے کوئی ایک بی حدیث دکھلاؤ کہ جو تھے ہو ......اور تواتر کی حد تک پینی ہواوراس مقدار ثبوت تک پینچ گئی ہو۔ جوعند العقل مفید یقین قطعی ہوجائے اور صرف شک کی حد تک محدود نہ

رے۔''
ای لئ می کو کی در در در در ای شاخی میں ایسان قدر کی باتر ایسان کی ایسان کی در ایسان

اس لئے مجھ کو بھی بساط مرزائیت کے شطرتی مہروں سے ان قیود کے ساتھ اس طرح سے مطالبہ دلیل کا بجاطور پرت ہے۔ لیکن مرزائیوں وغلمد یوں کی قابل رحم وعا بڑانہ حالت کود کیھ کرسینکٹروں و ہزاروں احادیث کے مطالبہ سے چٹم پوٹی کرتے ہوئے اس امر کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ان مضامین مرزا کو بتام و کمال کم از کم تین الیکی ضحیح مرفوع متصل متواتر حدیثوں میں جوامام بخاری کے شرائط کے موافق ہوں دکھلا کیں اور اپنے مصنوی نبی کی پیشانی سے کذب وافتر اء کے دان کو دورکریں۔

غلمد ہو! اگر چہتم کواپنے پیغیر کے جھوٹ پرسچائی کے رنگ چڑھانے کے خوب کرتب یاد ہیں۔لیکن اس مطالبہ سے بورا کرنے میں چھٹی کا دودھاگل دوگے اورایٹ کی وچوٹی کا زورصرف کردوگے۔گرییمطالبہ بورانہیں ہوسکےگا۔''ولوکان بعضهم لبعض ظهیرا''

دیکھنا ہے زور کتا بازوئے قاتل میں

لبذا بم حضور الله كي مشهور مديث من كذب على متعبداً افليتبؤ مقعده من السنسار "(مكلوة مس المالية من كروس مرزا قاديا في اوران كي امت كووعير جنم كي خوشخرى سنان برمجوري -

جموث نمبرا ..... "اوربعض احادیث میں بھی آچکا ہے کہ آنے والے سے کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ وہ ذوالقر نین ہوگا۔ "

علامت ہے کہ وہ ذوالقر نین ہوگا۔ "

حموث نمبر اسس "اور آٹار نبویہ میں بھی ایسا بی آیا تھا کہ اس مہدی موعود پر کفر کا فتو کی

بھوٹ جبر ۱۳۰۰ اور ۱ کار ہویہ کی ایسان آیا ھا کہ ان مہدی مودود پر طرف موں کا ایا ھا کہ ان مہدی مودود پر طرف موں کا ایا جائے گا۔ سووہ مجھی سب لکھا ہوا پورا ہوا۔'' . (سراج منیر ۲۵ میر ۲۵

جائے گی۔

مجھو سورج گرنهن) مجھو ہے۔اوروہ میہ <u>-</u>

آج کی تاریخ

. گااور چود ہو ؟ ج ایک مہدی۔ دیا ہے۔'' جھوٹ نمبر ہ .... '' حدیثوں میں صاف طور پر سیجی بتلایا گیا ہے کہ سے موجود کی بھی تخفیر
ہوگی اور علمائے وقت اس کو کا فر تفہرا کیں گے اور کہیں گے کہ بدکیا ہے ہے اس نے تو ہمارے دین ک
نے کنی کر دی ہے۔''
جھوٹ نمبر ۵ .....''لیکن ضرور تھا کہ قرآن کریم واحاد یث کی وہ چیش گو کیاں پوری
ہوتیں جن میں لکھا تھا کہ سے موجود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھا تھائے گا۔وہ اس
کو کا فرقر اردیں گے اور اس نے قل کے لئے فتو کی و نے جا کیں گے اور اس کی شخت تو ہین کی جائے
گی اور اس کو دائر ہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔''

(اربین نبر ۱۳ می ۱ مرام امرام ۱ مرام امرام امرا

جھوٹ نمبر اسس ایک فض ہو کہ احادیث نبویہ میں یہ پیش گوئی کی گئ ہے کہ آخرت میں ایک فض میں کا اور نی کے نام سے آخضرت میں ایک فض بیدا ہوگا جو سیل اور این مریم کہلائے گا اور نی کے نام سے موسوم کیا جائے گا۔'' (حقیقت الوجی موسوم کیا جائے گا۔''

جھوٹ نمبرے ۔۔۔۔ 'بہت ی حدیثوں سے ثابت ہو گیا ہے کہ بنی آ دم کی عمر سات ہزار برس ہے اور آخری آ دم (مرزا قادیانی) پہلے آ دم کے طرز ظہور پر الف ششم کے آخر میں جوروز ششم کے حکم میں ہے۔ پیدا ہونے والا سووہ میں ہے جو پیدا ہو گیا۔'( لعنی مرزا قادیانی ) (از الداوام ۱۹۲۳ بزدائن جساس ۲۵۵)

جھوٹ نمبر ۸۔۔۔۔'' مرضر ورتھا کہ وہ جھے (مرزا قادیانی) کافر کہتے اور بیرانام دجال رکھتے کوں کہ احادیث صححتہ میں پہلے سے میفر مایا گیا تھا کہ اس مبدی کوکافر خمر ایا جائے گا اور اس وقت کے شریر مولوی اس کوکافر کہیں کے اور ایسا جوش دکھلا کیں گے کہ اگر ممکن ہوتا تو اس وقت کر وشیر مانجام آتھم ص ۲۸ ہزائن جاام ۳۲۲) والے ۔''

جھوٹ نمبرہ ..... "اگر حدیث کے بیان پر اعتاد ہے تو پہلے ان حدیثوں پر عمل کرنا چاہئے جو صحت اور دائو ق میں اس حدیث پر کئی درجہ برحی ہوئی جیں۔ شکا سی بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی خبر دی گئی ہے۔ خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسان ہے اس کے لئے آواز آئے گی۔ هذا خلیفة الله المهدی اب وجو کہ بیحدیث کس پایداور مرتبہ کی ہے جوای کتاب میں درج ہے۔ جواضح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ '' بیحدیث کس پایداور مرتبہ کی ہے جوای کتاب میں درج ہے۔ جواضح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ '' الشار آن سے ہزائن جامس ۲۳۷)

بخاری شریف دنیا میں ایک کثیر مقدار میں شائع وموجود ہے۔ کیا مادر مرزائیت کا کوئی ال ہے جواس حدیث کو بخاری شریف میں سپوت اورا پنے روحانی باپ (مرزا قادیانی) کا کوئی لال ہے جواس حدیث کو بخاری شریف میں دکھلا کر مرزا قادیانی کو کا ذیوں ، مفتریوں ، ملحونوں کی قطار سے نکال دے اور حق نمک بلکہ حق پدری اوا کر ے فلمد بیت کے نمک خوار مولوی اللہ دند جالند ہری ان لوگوں میں سے ہیں جواپ آ قا وہ کی مرزا قادیانی کے ہرسفید جھوٹ کو بچ بنانے میں زمین و آسان کے قلابے ملادیتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس فن کے استاد کامل اور بڑے مشاق ہیں۔ مگر مرزا قادیانی کے اس جھوٹ کے ساتھ سرگوں ہو گئے اور نہایت دبی زبان سے مرزا قادیانی کے ساتھ مرزا قادیانی کے سرجھوٹ کان الفاظ میں اقرار کرتے ہیں کہ '' بخاری کے حوالہ کا ذکر سبقت قلم ہے۔ اسے کہ سرجھوٹ کا ان الفاظ میں اقرار کرتے ہیں کہ '' بخاری کے حوالہ کا ذکر سبقت قلم ہے۔ اسے کہ قرار دینا ظلم ہے۔'' (تجلیات دعائی میں ا

ایک وفادار نمک خوارے یکی توقع ہے کہ دوہ اپنے آقاکی غلط کوئی وکذب بیانی کو بالفاظ دیگر سبقت قلم کا متیجہ قرار دے ورنہ اس کی صاف کوئی بے وفائی ونمک حرامی میں شار کی جائے گی۔

بات وہ کئے کہ جس بات کے ہوں سو پہلو کوئی پہلو تور ہے بات بدلنے کے لئے

جھوٹ نمبرہ اسسن' اور ایک حدیث میں ہے کہ مہدی کے وقت پر (بینی چاندگر بمن اور سورج گربن) وومر تبدوا قع بھول گے۔' (چشہ معرفت ۱۳۱۳ عاشہ بخز ائن جسم ۱۳۹۳) جھوٹ نمبرااسسن' ایک اور حدیث بھی مسیح ابن مریم کی فوت ہوجانے پر دلالت کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ آنخضرت کھیا ہے بوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج کی تاریخ سے سوبرس تک تمام بنی آ دم پر قیامت آج گی۔''

(ازالهاد بام م ۲۵۲ نزائن جهم ۲۳۷)

جھوٹ نمبر ۱۲ .... 'ایساہی احادیث سیحد میں آیا تھا کدوہ سے موعود صدی کے سر پر آئے

گااور چود ہویں صدی کامجد د ہوگا۔'' (ضمیر براہین احمدیش ۱۸۸ نز ائن ج۱۲ص ۳۵۹) \*\*\* نام د است نام د است کا میں میں است کا میں است کا میں میں است کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا م

جھوٹ نمبر ۱۳ ۔۔۔۔ 'دلیکن بڑی توجد دلانے والی بدیات ہے کہ خود آنخضرت اللہ نے ایک مہدی کے طہور کا زمانہ وہی قرار دیا ہے جس میں ہم میں اور چود ہویں صدی کا اس کومجد دقرار دیا ہے۔'' دیا ہے۔'' دیا ہے۔''

می بتلایا گیا ہے کہ سے موعود کی بھی تکفیر پیما سے ہال نے قو ہمارے دین کی پیما شیم ۲۱س بخزائن نے ۱۷س ۲۱۳ حاشیہ ) اواحادیث کی وہ پیش گوئیاں پوری اوکے ہاتھ سے دکھا تھائے گا۔وہ اس لی گے اور اس کی خت تو ہین کی جائے فیال کیا جائے گا۔''

ربین نمرسس ۱۶ نزائن ۱۵ ماص ۴۰۰) مغمون ہے اور نہ کوئی پیش کوئی اس کوٹو اب پہنیاد کھیے۔

ربیہ میں بیر بیش کوئی کی گئی ہے کہ ن مریم کہلائے گااور نبی کے نام سے ن الوق ک ۳۹۰ بزائن ج۲۲ س ۴۰۹) وگیاہے کہ بنی آ دم کی عمر سات ہزار در پرالف ششم کے آخر میں جوروز

ليا-"(لعنى مرزا قادياني)

الداوم م ١٩٦٧ بزرائن جسم ٢٥٥٥) اديانی کافر کمتے اور ميرا نام د جال مردی کوکا فرخم رايا جائے گا اور اس انجام آخم م ٣٨ بزرائن ج ااس کوفل کر انجام آخم م ٣٨ بزرائن ج ااس کوفل کرنا انجام آخم م ان حديثوں پر عمل کرنا يور مثلاً سي بخارى كى وہ حديثيں يور مثلاً سي بخارى كى وہ حديثيں المحدة الله المهدى اب و چوكه المح الكتب بعد كماب اللہ ہے۔'' المحرق م الكتب بعد كماب اللہ ہے۔'' جھوٹ نمبر اس سے بوری ہوگئی۔ کیونکہ آپ نے فر مایا تھا کہ عیسا نیوں اور اہل اسلام میں بھی اس کے پورا ہونے سے بوری ہوگئی۔ کیونکہ آپ نے فر مایا تھا کہ عیسا نیوں اور اہل اسلام میں آخری زبانہ میں ایک جھڑا ہوگا۔ عیسائی کہیں گے کہ ہم حق پر ہیں اور مسلمان کہیں گے کہ جق ہم میں ظاہر ہوااس وقت عیسائیوں کے لئے شیطان آواز دے گا کہ حق آل عیسیٰ کے ساتھ ہاور مسلمانوں کے لئے آسان سے آواز آئے گی کہ حق آل محمد کے ساتھ ہے۔ سویا در ہے کہ یہ پیش مسلمانوں کے لئے آسان سے آواز آئے گی کہ حق آل محمد کے ساتھ ہے۔ سویا در ہے کہ یہ پیش گوئی آئحضر سے متعلق ہے۔ "

(ضميمه انجام آئتم ص ۴،۲ بزائن ج ۱۱ص ۲۸۸،۲۸۷)

مرزاقادياني

بالاعر بی عبا کے ذخیرہ م

حدیث ہے' کی سزا دار'

ومولى مرزا

دلائل وبراج

اشك شوكي:

نے فرمایا ک

مِس پيدائثر

بيجنبوت

سےعلمبر دا

وخوارهوناأ

ز م<u>ین ن</u>

جھوٹ نمبر ۱۱ اسد ق اس شرک کے خصرت میں ہے جب کی شہر میں وہا نازل ہوتواس شہر کے لوگول کو چاہئے کہ بلاتو قف اس شہر کو چھوڑ دیں۔ "(ریویوج ۲ نمبر ۲۵ سابت تمبر ۱۹۰۵ء) جھوٹ نمبر کا است اور جسیا کہ ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے یہ گہن وہ مرتبہ رمضان میں واقع ہو چکا ہے۔ اوّل اس ملک میں دوسرے امریکہ میں اور دونوں انہیں تاریخوں میں ہواہے۔ جن کی طرف حدیث اشارہ کرتی ہے۔ " (حقیقت الوی ۱۹۵۵ جزائن ج۲۲ ص۲۰۷) جھوٹ نمبر ۱۸ سداور حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ"ماز نساز ان و ھو مؤمن " وماسرق سارق و ھو مؤمن " (حقیقت الوی سادق و ھو مؤمن " وماسرق سارق و ھو مؤمن " است و ماسرق سارق و ھو مؤمن " است و ماسرق سارق و ھو مؤمن " است کا دیم سابق کی سابق کی سابق کی سابق کا دیم کو میں سابق کی سابق

و سیست اوی سیست میلانید سیست میلانید سیست ایک مرتبه آنخضرت بیست سوال کیا گیا تو آپ نے بھی فرمایا کہ برایک ملک میں خدا تعالیٰ کے نبی گذرے ہیں اور فرمایا کہ: ''کسان فی الھند نبیاء اسو داللون اسمه کاهنا'' یعنی بندمیں ایک نبی گزراہے جوسیاه رنگ تھا اور نام اس کا کا بن تھا۔ یعنی کنہیا جس کو کرش کہتے ہیں۔''

(ضیمہ پشمیم وفت م ۱۰ نزائن ج ۲۳ م ۲۳ مرات کی افرائن ج ۲۳ مرات کی تھا جو اپنے اظہار تقدی فرائی تھی تھا جو اپنے اظہار تقدی واغراض کے لئے جھوٹی حدیثیں بنابنا کرلوگوں میں مشہور کیا کرتا اور کہتا کہ اس کوآ تخضرت بھی انسان کے است کے برے نام سے یاد کیاجا تا ہے ارشاد فر مایا ہے ایسے گروہ کو اسلامی دنیا میں واضعین حدیث کے برے نام سے یاد کیاجا تا ہے امران لوگوں کوآ تخضرت بھی نے اپنے مشہور فر مان 'من کذب عملے مقدمد افلیت بق

مقعدہ من المندان "(مكلؤة ص ١٣٠ كتاب العلم) من جہنم ودوزخ كى خوشخرى دى ہے۔ گر مرزا قاديانى نے اس فن وضع حديث ميں گذشتہ واضعين كے بحى كان كتر لئے ہيں۔ كيونكه فدكورہ بالاعر بى عبارت جوحضو علقے كى جانب منسوب كى گئى ہے۔ نصرف يہ كداس كا وجودا حاديث كي ذيرہ ميں نہيں ہے بلكه ازروئے اصول نحو بحق يہ غلط ہے اس لئے يہ ايك جھوثى بناوئى مصنوى حديث ہے جس كو تخضرت علقے كى طرف منسوب كرنا آپ پراتهام اورآپ كى تو بين ہے۔ جس كى سزا دارين كى روسيا بى وسر گونى كے علاوہ اور پھونہيں ہو كتى۔ اگر امت مرزائيد كو اپنے آتا ومولى مرزا قاديانى كى گوسارى وذلت خوارى ديكھنا كوارانہيں ہے۔ تو اپنى اولين وآخرين اور دائل و براہين كو لے كرا شھے اوراس كو حديث سے علیہ است كرے تا كہ مرزائيت كے باوا آدم كى پھھ تو دائل و براہين كو لے كرا شھے اوراس كو حديث سے علیہ علیہ است كرے تا كہ مرزائيت كے باوا آدم كى پھھ تو

می این می این می این می می معتبر روایتوں سے ثابت ہے کہ ہمارے نی اللہ کے این کے میارے نی اللہ کے این کا میں کی ہوئی ہے۔'' نے فرمایا کہ سے کی عمرایک سوچیس برس کی ہوئی ہے۔''

(مسيح ہندوستان ميں ص ۵۵ ، فزائن ج ۱۵ص ۵۵)

جھوٹ نمبرا اسسن اور حدیثوں نے ثابت ہوتا ہے کداس سے موعود کی تیر ہویں صدی میں بیدائش ہوگی اور چود ہویں صدی میں اس کاظہور ہوگا۔''

(ربو يونمبر ۱۲،۱۱ج ۲ص ۲۳۷، بابت ماه نومبر، د تمبر ۱۹۰۳ء)

جھوٹ نمبر۲۲.....'' پہلے نبیوں کی کتابوں اورا حادیث نبویہ میں لکھا ہے کہ سے موعود کے ظہور کے وقت یہ انتشار نورانیت اس حد تک ہوگا کہ عورتوں کو بھی الہام شر دع ہو جائے گا اور نابالغ بچے نبوت کریں گے اورعوام الناس روح القدس سے بولیس گے۔''

( ضرورت الا مام ص م بخز ائن ج ١٣٥٥ م ٢٧٥)

نور! جن نبیوں کی کتابوں اور احادیث نبویہ میں بیمضمون لکھا ہوا ہے۔ اگر مرزائیت کے علمبر داراس کا پید دیں گے توالیک من مٹھائی پیش خدمت کی جائے گی نہیں تو جھوٹے کا ذکیل وخوار ہونا ایک مسلم امر ہے۔

تجھوٹ بمبر ۲۳ ..... فرآن نے میری گواہی دی ہے۔رسول التعلق نے میری گواہی دی ہے۔ رسول التعلق نے میری گواہی دی ہے۔ پہلے نبیوں نے میرے آنے کا زمانہ متعین کردیا ہے کہ جو یہی زمانہ ہے اور میرے آئے گواہی دی اور میرے آئے کا زمانہ متعین کردیا ہے۔ جو یہی زمانہ ہے اور میرے لئے آسان نے گواہی دی اور زمین نے بھی اورکوئی نی نہیں جومیرے لئے گواہی نہیں دے چکا۔'

(تخفة الندوه صم بخزائن ج ١٩٥٥ )

، اور عظمت یہ ہے کہ رسول الشفائی کی چیش کوئی آپ نے فرمایا تھا کہ عیسائیوں اور اہل اسلام میں کے کہ ہم حق پر چیں اور مسلمان کہیں کے کہ حق ہم ن) آوازدے گا کہ حق آل عیسیٰ کے ساتھ ہے اور بی آل تھ کے ساتھ ہے۔ سویا در ہے کہ یہ چیش ہے۔''

ر میمانیام آتم م ۲۰۳۰ برزائن ج ۱۱ م ۲۸۸،۲۸۷) الشائی نے خبر دی کہ سورج کمن مہدی کے آتھ ائیسویں تاریخ میں دو پہر سے پہلے۔

> بمرچشم معرفت من ۱ بزائن ج ۲۸۳ (۲۸۳) ایما گروه بھی تھا جو اپنے اظہار تقدس رکیا کرتا اور کہتا کہ اس کوآ تخضرت اللہ مدیث کے برے نام سے یاد کیا جاتا ہے ن کیذب عملسی متعدمید افلیتبؤ

> خداتعالی کے نی گذرے ہیں اور فر مایا کہ:

هذا ''لعنی مندمیں ایک نی گزراہے جوسیاہ

ڊ ب<u>ن</u> -''

نور! مرزا قادیانی نے اس عبارت میں منہ جر کر جھوٹ ایکے ہیں اور اپنی عزت ووقار
کوملیامیٹ کیا ہے۔ کیا کسی مرزائی میں اتنی ہمت ہے۔ جوقر آن وحدیث، آسان وزمین اور تمام
انبیاء علیہم السلام کی ندکورہ بالا شہادتیں کسی معتبر کتاب میں دکہلائے اور اپنے پیشوا کی خاک آلودہ
عزت کوصاف کر ہے؟۔

جھوٹ نمبر۲۳....'اور میرابیر بیان ہے کہ میرے تمام دعاوی قرآن کریم اوراحادیث نبو بیاوراولیاء گذشتہ کی پیش گوئیوں سے ثابت ہیں۔' (آئینہ کمالات ۲۵۸ بزائنج ۵ صابینا) جھوٹ نمبر ۲۵....' خدانے آدم کو چھٹے دن بروز جمعہ بوقت عصر پیدا کیا توریت اور قرآن اوراحادیث سے یکی ثابت ہے۔''

( حاشی ضیمہ براہین احمد یہ حص ۹۸ ، فزائن ج۱۲ ص ۲۷ ماشیہ )

حجوث نمبر ۲۷ ... ' احادیث سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ سے موجود کے وقت عیسائی
قوم کثرت سے دنیا میں چھیل جائے گی۔' (حاشیۃ تترحقیقت الوجی سالا بخزائن ج۲۲ س ۲۹۸)

حجوث نمبر ۲۷ .... ' دوسری طرف ایسی احادیث بھی ہیں جو یہ بتلاتی ہیں کہ سے موجود
کے دقت میں تقریباً تمام زمین پرعیسائی سلطنت قوت اور شوکت رکھتی ہوگی۔''

طاعون بھی پھوٹے گی۔'

(ایام اسلے ص، ۱۱، نزائن ج ۱۳ ص ۲۹ ص ۱۳ نزائن ج ۱۳ ص ۱۳ ماشیہ)

جھوٹ نمبر ۲۹ سے نین سوتیرہ اصحاب کا نام درج ہوگا۔ اس لئے یہ بیان کرنا

مزوری ہے کہ وہ پیش گوئی آج پوری ہوگئے۔'

(مغیمہ انجام آتھم ص ۲۹ بخزائن ج ۱۱ ص ۱۳ سے سیان کرنا

جھوٹ نمبر ۳۰ سے نہ ہوگی قاس اور فاجر اور بدکار بھی تجی خواب دیکے لیتا ہے۔ یہ سبب

روح القدس کا اثر ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم اوراحادیث صحیحہ نبویہ سے ثابت ہے۔'' (دافع الوسواس حاشیہ ۲۰ فرائن ج۵ص ۸۰)

جھوٹ نمبراسسنن سویہ عاجز عین وقت پر مامور ہوا اس سے پہلے صد ہا اولیاء نے اپہام سے گواہی دی تھی کہ چود ہویں صدی کا مجدد سے موعود ہوگا اور احادیث نبویہ لیکار لیکار کر کہتی ہے کہ تیر ہویں صدی کے بعد ظہور سے ہے۔ (آئیند کمالات اسلام ص ۳۳۰ خزائن ج تھی ایسنا)

17

نور! صد ہااولیا: چاہتے ہیں۔ نیز ان مینکڑول ہوں اس کی زیارت کے لیا ہے جواس خدمت سے اپنے جموب نمبر ۳۳۰،

ہے۔ تو فر مایا کہ ہاں خدا کا ہے۔''ایس مشت خاك م

نور!احادیث کروی نیز بیدبناؤ که بیالها میں اتر ناغیر معقول اور ب فرماتے ہیں اورکوئی ہواورالہام اس کو

دنیای عمرسات بزارسال جعوث نمبر برس قرار بایا تفاسسه جبکه تک سات بزار برس قر جعوث نمبر جسیها که نصوص قرآنیداد

حجوث نمبرها

۔ جو تا ہے کہ کافی حصدا بیس برس عمر کھی ہے۔ نور! صد ہا اولیاء کے وہ شہادت آمیز الہامات اوراحادیث نبویہ کی پکارکوہم بھی سننا چاہتے ہیں۔ نیز ان سینکڑوں اولیاء کے اساء گرامی اوران کے الہامات جن کتابوں میں مندرجہ ہوں اس کی زیارت کے لئے جماری آنکھیں بے چین ہیں۔ ویکھئے قادیا نبیت کا کون فرزندسعید ہے جواس خدمت سے اپنے روحانی باپ کاحق اواکرتا ہے؟۔

ٔ (ضمیمه چشمه معرفت ص ۱۱ نیز ائن ۳۲۳ س ۳۲۲)

نور! احادیث کی کن کتابول میں بیارشاد نبوی ہے شرائط فدکورہ کے موافق اس کو ثابت کرو۔ نیز یہ بتاؤ کہ بیالہام کس پراترا تھا۔ حالانکہ'' اصول مرزا'' کی بناء پرالہام کا غیرزبان ملہم میں اتر ناغیر معقول اور بے بودہ امر ہے۔ جس سے اس'' دروغ'' کی اور پچنگی ہوجاتی ہے۔ میں اتر ناغیر معقول اور بے بودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو فرماتے ہیں کہ:'' یہ بالکل غیر معقول اور بے بودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو

اورکوئی ہواورالہام اس کوکسی اور زبان میں ہوجس کو وہ سمجھ جھے نہیں سکتا۔'' در چشر معرف ص ۲۰۹ نزائن ج۳۲ص ۲۱۸)

، (چشرمعرفت ۱۰۰۰)، ۱۰ ایما بی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ آدم سے لے کراخیر تک

مجھوٹ ممبر ۱۳۳۳ ایسائی احادیث یکھنے کابٹ ہے مہ دہا ہے۔ (تخذ گولزویش ۱۹ بخزائن ج ۱۳۵۵) دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے۔'' جھوٹ نمبر ۳۳ .....'' حالانکہ بالا تفاق تمام احادیث کے روسے عمر دنیا کل سات ہزار

مجھوٹ بمبر۳۳ .....'' حالانلہ بالانقال تمام احادیث کے روسے مردیوں کا سے ہوت برس قرار پایا تھا ..... جبکہ احادیث صحیحہ متواترہ کے روسے عمر دنیا یعنی حضرت آدم سے لے کراخیر کک سات ہزار برس قرار پائی تھی۔'' حک سات ہزار برس قرار پائی تھی۔'' مجھوٹ نمبر ۳۵ .....''امرواقعی اور شیحے یہی ہے کہ بعثت نبی ہزار ششم کے آخر میں ہے۔

جھوٹ مبر ۱۳۵ میں۔ امر وائی اور بی جی ہے تہدیت ہی ہوت است میں۔'' جیبیا کہ نصوص قرآنیا ورحدیثیہ بالاتفاق گواہی دے رہی ہیں۔''

( حاشية تحفة كولز ويدس ٩٩ خزائن ج ١٥ص ٢٩٣٦)

جھوٹ نمبر ۲۳ ۔۔۔۔۔''لیکن پھر بھی جب ہم حدیثوں پرنظر ڈالتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ کافی حصہ اس قتم کی حدیثوں کا موجود ہے۔ جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک سو میں برس عمر کٹھی ہے۔'' میں برس عمر کٹھی ہے۔'' یں منہ بھر کر جھوٹ اگلے ہیں اور اپنی عزت ووقار ، ہے۔ جوقر آن وحدیث ، آسمان وزیمن اور تمام اُب میں دکہلائے اور اپنے پیشوا کی خاک آلودہ

یه کسمیرے تمام دعاوی قر آن کریم اوراحادیث -" (آئینه کمالات ۳۵۲ نیزائن ۱۵ می ایینا) شدن بروز جمعه بوقت عصر پیدا کیا توریت اور

ابین احمد ین ۵ م ۱۹ بزائن ۲۱۰ من ۲۱ ماشیه) کی ظاہر بوتا ہے کہ سیخ موقود کے وقت عیسائی عاشیة تر حقیقت الوی می ۲۱ بزائن ج۲۲ می ۲۹م) احادیث بھی ہیں جو یہ بنلاتی ہیں کہ سیخ موقود اور شوکت رکھتی ہوگی۔''

(تر حقیقت الوی می ۱۱ بزرائن ۲۲ می ۲۹ می ۱۸ می در اگر دوقت میں ملک میں المی المی موجود کے وقت میں ملک میں (ایام المی می ۱۰ می ۱۰ میر ۱۰ میر ۱۰ میر ۱۰ میر کا ایک چھپی المی کا نام درج ہوگا۔ اس لئے یہ بیان کرنا (میر ۱۶ میر ۱۶ میر ۱۶ میر ۱۶ میر ۱۴ میر المیر ۱۴ میر المیر ۱۴ میر ۱۴ میر المیر ۱۴ میر المیر ۱۴ میر المیر المیر ۱۴ میر ۱۴ میر ۱۴ میر المیر المیر

(وافع الوسواس حاشید ۱۸ فرزائن ۲۵ س ۸۰) پر مامور ہوا اس سے پہلے صد ہا اولیاء نے سے موعود ہوگا اور احاد یث نبوید پیکار پکار کر نیند کمالات اسلام س ۳۳۰ فرزائن ن ۵ س ایسنا) 444

حجفوسا

وى تقى اور كمذبين

آ تخضرت فليله

نہیں مرا۔ اس و<sub>د</sub>

وبريثان هوكرمبتا

المام ہے۔"

پیدا ہوگی جومع ا

جھوٹ نمبر ٢٤ ..... "اورسب سے بڑھ كرحديثول كے روسے بيثوت ملكا ہے كه تمام صحابه كااس پراجماع ہو گیاتھا كەگذشة تمام نبی جن میں حضرت عیسیٰ علیه السلام بھی واخل ہیں سب كے سب فوت ہو چكے ہيں۔'' (تخفه گولزوییص ۱۱۸ نزائن ج ۱۲ س ۲۹۵) جھوٹ نمبر ۳۸......' اور علاوہ نصوص صریحہ قرآن شریف اور احادیث کے تمام اکا ہر اہل کشف کا اس پراتفاق ہے کہ چود ہویں صدی وہ آخری زمانہ ہے جس میں مسیح موعود ظاہر ہوگا۔ ہزار ہاال اللہ کے دل ای طرف ماکل رہے ہیں ۔ ' (تحد گوار ویس ۹۱ بزائن ج ۱۷ س۲۳۳۲) نور! قرآن كريم كفوص صريحه واحاديث اورتمام اكابرابل كشف كااتفاق وبزاربا الل الله كميلان قلبي كي زيارت بم بهي كرنا جائية بي - كيا قاديانيت كاكوئي فرزندرشيد به جو ان چیزوں کی زیارت کا سامان مہیا کر کے اپنے روحانی باپ کوصادت القول ثابت کرے ورث " جموت ني برارلعنت نه سهي تو يا نج سوسيي " (ازاله او بام ص ٨٦٨ ، فزائن ج ٣٥ ، ١٥) جھوٹ نمبر ۳۹ ..... ' حدیث محج سے بیجی ثابت ہوگیا کہ انہوں نے ایک سومیں برس عمر یائی اورواقعه صلیب کے بعدستاسی برس اور زندہ رہے۔'' (ایام اصلح ص۳۱ ہزائن ج۱۳ مسلم ۲۷۷) جوث نمبر، اسن کونکه بموجب آ فارضیحه سے مسیح موعود کا صدی کے سریر آنا (ایام اصلح ص ۸۸ بخزائن جهاص ۳۲۵) ضروری ہے۔'' حبوث نمبرا ۲ ..... '' ہمارا حج تو اس وقت ہوگا جب و حال بھی کفراور د جال ہے باز آ کر طواف بیت الله کرے گا۔ کیونکہ بموجب حدیث صحیح کے وہی وقت مسیح موعود کے حج کا ہوگا ..... آخرا یک گروه د جال کا ایمان لا کر حج کرے گا۔ سوجب دجل کو ایمان اور حج کے خیال پیدا ہوں <u> گے۔ وہی دن ہمارے جج کے ہول گے۔''</u> (ایام اصلح ص ۱۲۸،۱۲۹، خزائن ج ۱۳۵س ۱۳۹) غلمد ہو!اوّل تو حسب شرائط ندکورہ وہ حدیث سی محلاؤ جس میں مسیح موجود کے جج کا وہ دفت مقرر ہوکہ جب د جال کفر اور دجل سے باز آ کر طواف بیت اللہ کرے گا۔ نیز د جال کا کون سا گروہ ایمان لا کر حج کو گیا اور کیا خود مرزا قادیانی بھی اس نعمت سے مشرف ہوئے۔ حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ نہ د جال کا کوئی گروہ ایمان لا کر حج کو گیا اور نہ مرزا قادیانی ہی نے باوجود دعویٰ پیغیمری حج کی سعادت خاصل کی اور کیوں نہیں ہوا اس لئے که'' دروغگو کوخدا تعالیٰ اس جہاں میں ملزم اور (ضميمة تخفة گولژوييص ۴ نزائن ج ١٥ص ١٩٩) شرم سار کردیتا ہے۔'' حبوث نمبر ۲۲ ..... میں نے حدیثوں کے روسے سیبھی ثابت کر دیا ہے کہ وہ سے اور مبدی جوآنے ولا سے عیسائی سلطنت کے وقت میں اس کا آنا ضروری ہے۔" (ایام اسلح ص ۲ سے انجزائن جیم اص ۴۳۳)

11

جموت نمبر ۱۹۷۳ میش گوئی (آسم والی) کی نبست تو رسول التعلیق نے بھی خبر دی آسی پیش گوئی (آسم والی) کی نبست تو رسول التعلیق نے بھی خبر دی تھی اور کمذیین پر نفرین کی تھی ۔'' (ایام اسلی ص۱۹۹، ۱۹۹۰ کا بنر این جسماص ۱۹۸۸) لازم آتا ہے کہ تو رقیق اللہ کی پیش گوئی غلط وجموئی ہوجائے۔ کیونکہ آسم مرزا قادیانی کے مقرر کردہ وقت پر نہیں مرا۔ اسی وجہ سے خود مرزا قادیانی اور ان کی امت اس سلسلہ کی بھول تھلیاں میں سراسیمہ و پریشان ہوکر جتال ہے۔

جھوٹ نمبر ہم ۔۔۔ '' حدیثوں پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل د جال شیطان (ایام اصلح ص ۲۱ ہزائن جہماص ۲۹۲)

جھوٹ نمبر ۲۵ .....' یہ بھی حدیثوں میں تھا کہ سے موجود کے زمانہ میں ایک نئی سواری بیدا ہوگی جوجے اور شام کے وقت چلے گی اور تمام مدار اس کا آگ پر ہوگا اور صد ہالوگ اس پر سوار ہول گے۔'' (ایام الصلح ص ۲۸۸ بزرائن جہمام ۳۱۳)

( تذكرة الشهادتين ص٢٢ خزائن ج٢٠ص٢٥)

نور! احادیث نبوی کے ثبوت کے سلسلہ میں قرآن کریم وصحف انبیاء ملیم السلام کو خصوصیت سے ظاہر کیا جائے۔ ورند مرزائیود کیھو کہ' ایک زور کے ساتھ درونکو کی کی نجاست ان کے مندسے بہدری ہے۔'' (آئیند کالات اسلام ۵۹۹ ،خزائن ۵۵ سالیشا) حجوث نمبرے میں آیا ہے کہ اس واقعہ (صلیب) کے بعد عیسی ابن مریم نے ایک سوہیں برس کی عمریائی اور پھر فوت ہوکرا پنے خداکو جاملا۔''

(تذکرۃ الشہاد تین ص ۲۵ بخرائن ج ۲۰ م ۲۹)

حجوث نمبر ۲۸ ..... اوران دونوں گر ہنوں کی انجیلوں میں بھی خبر دی گئی ہے اور قر آن

کریم میں بھی یہ ہے اور حدیثوں میں بھی۔ ''

نور! احادیث صحیحہ کے ساتھ قرآن کریم کی وہ آیت جس میں اس خاص کسوف
وخسوف کا ذکر ہو پیش کر کے فرمائے کہاس آیت کی اس کسوف وخسوف کے ساتھ کن کن بزرگوں
فرنسون کے ورنہ بغیراس کے آگ کے انگاروں سے کھیلائے۔

المحاد

امیم محرصد یون کے روسے بیشوت ملتا ہے کہ تمام کا محرصد یون کے روسے بیشوت ملتا ہے کہ تمام کی میں حضرت عیسی علیہ السلام بھی واخل ہیں سب رختہ گوڑ و بیس ۱۱۸ نز ائن جے آس ۱۹۹۹) میں کی حق کر تمام اکا بر موگا۔ میں خرار ماد ہے جس میں سے موعود ظاہر ہوگا۔ اس ۱۹۳۳،۳۳۳ کا دیا تھ اور اعلی کشف کا انقاق و ہزار ہا کے ہیں۔ کیا قادیا نیت کا کوئی فرز ندر شید ہے جو بیس کیا تا قادیا نیت کا کوئی فرز ندر شید ہے جو وطانی ہاپ کوصادتی القول ثابت کرے ورنہ وطانی ہاپ کوصادتی القول ثابت کرے ورنہ (ازار او ہام ۱۹۲۷ میز ائن جسم ۵۲۲ کے)

رہے۔'(ایام السلح ص ۳۸، نزائن ج ۱۳س ۲۷۷)

قار صححہ ہے مسیح موعود کا صدی کے سر پر آتا

(ایام السلح ص ۸۸، نزائن ج ۱۳۵ سات آکر

ہوگا جب و جال بھی گفر اور د جال ہے باز آکر

ج کے وہی وقت مسیح موعود کے ج کا ہوگا۔۔۔۔۔

جب د جل کو ایمان اور ج کے خیال پیدا ہوں

د ایام السلح ص ۱۲۹،۱۲۹، نزائن ج ۱۳۵ سات ۱۳۷)

مدیث سحح د کھلا و جس میں سے موعود کے ج کا
کرطواف بیت اللہ کرےگا۔ نیز د جال کا کون
میں اس نعمت سے مشرف ہوئے۔ حالانکہ دنیا

اور ندمرزا قادیانی ہی نے باوجود دعویٰ پیغیری که'' دروغگو کوخدا تعالیٰ اس جہاں میں ملزم اور (ضمیر تحذ گولز دیے ۴۰ بخزائن ج ۱۷ص ۳۱) کے روسے ریکھی ثابت کر دیا ہے کہ وہ سیج اور

س کا آنا خروری ہے۔'' (ایام اصلح ص ۲ کا ہنز ائن ج ۱۳ ص ۳۲۳) حجوث تمبريه ۵

نميكندكه قرآن

مرانيز بيان نمود

درج فترمتوده ودرد

(مرزاقادیانی) برس

موعود درهند مبعوا

ہوکرآ ئے گااورسب معا

ر ہے گی اور کسی کا انتاع نہ

کچھزیادہ کرےگا۔''

كروتو ايك من مٹھائی بطو

آ تخضرت في مجلي بهي دنيا!

السلام وعيسى عليه السلام ز

نہیں ہے بلکہ حدیث کی

عليه السلام بيالفاط بين ـ

ص ۳۸۷،مفکلوة ص ۲۳۰، با

عمرة القارى ح الص ٥٠٤)

آ پ کی کم علمی و جہالت

دی ہےاوراس مخض(م

نے بھی خواہش کی تھی۔'

حجوث نمبرا

حجوث تمبرا

نور! جناه

حجفوث نمبري

حجوث نمبر ١

نور! مدير

جھوٹ نمبر ۴۹ ہے۔ '' میں وہ محض ہوں جو مین وقت پر ظاہر ہوا۔ جس کے لئے آسان پر رمضان کے مہینہ میں چاند اور سورج کو قرآن اور حدیث اور انجیل اور دوسرے نبیوں کی خبر ول کے مطابق گربمن لگا اور میں وہ محض ہوں جس کے زمانہ میں تمام نبیوں کی خبر اور قرآن شریف کی خبر کے موافق اس ملک میں خارق عادت طور پر طاعون پھیل گئی اور میں وہ محض ہوں جو حدیث صححہ کے مطابق اس ملک میں خارق عادت طور پر طاعون پھیل گئی اور میں وہ محض ہوں جو حدیث صححہ کے مطابق اس ملک میں خارق عادت طور پر طاعون پھیل گئی اور میں وہ محض ہوں جو حدیث صححہ کے مطابق اس زمانہ میں حج سے روکا گیا۔''

( تذکرة الشهاد تین ۳۲،۳۵ منز ۱ ن ۴۳۰ من ۳۲،۳۵ منز اکن ج ۴۳،۳۵ منز اکن ج ۴۳،۳۵ منز ۱ ن کو بھی فعم المبارقر آنی کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ پیش نظر رکھا جائے۔

نور! الآل تو حدیث ہی موضوع ہے (دیکھومیزان الاعتدال ج۲ص۱۹۰) دوسرے مغالطہ دہی و دروغگوئی کی بدترین مثال اور کم علمی وجہالت کی مکروہ تصویر ہے۔ اس لئے کہ اس موضوع وضعیف روایت میں'' نہ کدعہ'' نہ قدہ'' اور'' نہ کدیہ'' بلکہ لفظ'' کرعہ'' ہے۔ جس کو مرز ائیت کے مجدد کی جدت طراز طبع نے کدہ کو مخفف قادیان بنا کرا پنا الوسید ھاکرنا جا ہاہے۔

(تخد گولا و بیعاشیص ۱۳ مترزائن ج ۱۵ ص ۱۰۰) جموت نمبر ۵۳ سند" اور حدیثوں میں کدعہ کے لفظ سے میرے گاؤں (قادیان) کا نام موجود ہے۔'' (ریویوج ۲ نمبر ۱۲۰۱۱، بابت ماہ نومبر ۱۹۰۹م ۱۹۰۳م) میموث تمریمه ایس ادله وبراهین دراثبات دعاوی من کفایت نمیکند که قرآن کریم جمیع قرائن وعلامات رامذکورساخته بلکه نام مرانیز بیان نموده ودراحادیث ازایراد لفظ کده نام قرئیه من (قادیان) درج فرموده ودردیگر احادیث مسطوراست که بعثت این مسیح موعود (مرزاقادیانی) برسر قرن چهار دهم خواهد بود."

( تذكرة الشبادتين ص ٣٨ نزائن ج ٢٠ص ٣٠)

نور! جن احادیث میں بیتمام ضمون فدکور ہے اگر ان کوشرا لط فدکورہ کے موافق بیان کروتو ایک من مضائی بطورشکر بیرحاصل کرو۔

جھوٹ نمبر ۵۵۔ "وریوں سے صاف طور پر یہ بات نگلتی ہے کہ آخری زمانہ میں انخضر سے اللہ بھی دنیا میں ظاہر ہوں گے۔"

(زول آئے عاشیص ، بزائن ج ۱۵ میں ۱۵ میں آخضر سے اللہ نے یہ بھی فر مایا کہ اگر موگ علیہ جھوٹ نمبر ۵۸۔ "ایک حدیث میں آخضر سے اللہ نے یہ بھی فر مایا کہ اگر موگ علیہ السلام و میسی علیہ السلام و میسی علیہ السلام کی زیادتی کے ساتھ یہ صدیث نور! حدیث کی کسی متند کتاب میں لفظ میسی علیہ السلام کی زیادتی کے ساتھ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ حدیث کی تخرج و مند کتابول اور می حموظ علیہ السلام یہ الفاظ ہیں۔" لوک ان موسسی حیا ماوسعہ الا اقباعی "(دیکھومند احمد جس صدید سے سے بلکہ و سامی بالسام یہ الفاظ ہیں۔" لوک ان موسسی حیا ماوسعہ الا اقباعی "(دیکھومند احمد جس صدید اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ والسند ، مرقاۃ جام ۱۵ میں کو دغوضی و مطلب پرتی کے ساتھ عدۃ القاری جامی دو مطلب پرتی کے ساتھ

آپ کی کم علمی و جہالت بھی روش ہے۔ جھوٹ نمبر ۵ مسن" اے عزیز تم نے وہ وقت پایا ہے جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے اوراس مخض (مرزا قادیانی) کوتم نے دیکھ لیا۔ جس کے دیکھنے کے لئے بہت سے پیغبروں نے بھی خواہش کی تھی۔'' (ابعین نبر مهس ۱۳ افزائن جے کام ۲۳۳) س کے لئے آسان دوسرے نبیوں کی ل کی خبر اور قرآن میں دہ شخص ہوں جو

ج.۳۹٬۳۵ (۳۹٬۳۵) اخبار قر آنی کو بھی

یول میں اس قتم رماری احادیث رہماری احادیث رہماری احادیث ہدی موعودایسے اس ۲۹۱،۲۹۰) اس لئے کہ اس نہے۔ جس کو پاہاہے۔

> ج21ص1ء) (قادیان) کا 19جم2۳2)

ال سے انکار

کے بی زمانہ

ہے کہوہ (مرزاق

صدی کے سراور

غيرت كى جطك

سرشن اوتارکوسر

میلے گی اور حج ر

ب کے دامن ہے

بولتے ہیں۔''

ہوتا ہے کہ خد

كمضجيح عبارر

نے شہاوت

حواله صفحدو

وعبارت

نور! جن بہت سے پیغبروں نے مرزا قادیانی کی زیارت کی تمنا ظاہر کی ہے اور جن تمام نبیوں نے مرزا قادیانی کی زیارت کی تمنا ظاہر کی ہے اور جن تمام نبیوں نے مرزا قادیانی کے زبانہ اور وقت کی بشارت دی ہے ان کے اساء گرا می کے ساتھ سے تنایا جائے کہ وہ تمنا کیں وبشارتیں کس صحفہ وکتاب میں جیں؟۔ امید ہے کہ امت مرزائیہ الی علی این پیغبرکواس امر میں ضرور سے ٹابت کرے گی۔ ورضہ کا رہاری طرف سے 'المعند تالله علی الکاذبین''کالبدی تخذ قبول کرے۔

جھوٹ نمبر ۲۰ .....' ہاں میں (مرزا قادیانی) وہی ہوں جس کا سار ہے نبیوں کی زبان پر وعدہ ہوا اور پھر غدانے ان کی معرفت بڑھانے کے لئے منہاج نبوت پراس قدر نشانات ظاہر کئے کہ لاکھوں انسان ان کے گواہ ہیں۔'

نور! جن سار ہے نبیوں کے زبانی وعدہ پر مرزا قادیانی تشریف فرما عالم ہوئے ہیں وہ وعدہ کس کتاب میں ہے اگر مرزائیت اپنے نبی کی لاج کو خاک آلود نبیس دیکھنا چاہتی تو فررا سارے نبیوں کے زبانی وعدہ کو مصرشہود پر لائے:

د کھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے

جھوٹ نمبرا ۲۰۰۰ میرے خدانے عین صدی کے سر پر مجھے (مرزا قادیانی) مامور فرمایا اور جس قدر دلائل میرے سچا ماننے کے لئے ضروری تھے۔ وہ سب دلائل تمہارے لئے مہیا کرائے اور آسان سے لے کرزین تک میرے لئے نشان ظاہر کئے اور تمام نبیوں نے ابتداء سے آج تک میرے لئے خبریں دی ہیں۔'' (تذکرة الشہاد تین ص ۲۲ بزائن جماص ۲۲)

نور! کیاان تمام نیوں کی وہ خبریں جومرزا قادیانی کی آ مدوصدات کے متعلق ہیں کسی معتبر کتاب میں معتبر کتاب میں معتبر کتاب میں معددوالہ عبارت دکھلائی جاسکتی ہیں۔غلمد بو!اگر پچھ ہمت ہوتو اٹھواوراپیخ رسول کی عزت و آبرور کھلو۔

جھوٹ نمبر ۱۲ ..... ' صاحب تفییر (تفییر ثنائی) لکھتا ہے کہ ابو ہر پر ہ فہم قرآن میں ناقص تھا اور اس کی درائت پر حد ثین کو اعتراض ہے۔ ابو ہر پر ہیں تقل کرنے کا مادہ تھا اور درائت و بہت ہی کم حصدر کھتا تھا۔' (براہین احمد یہ ۵۰ میں ۲۳۳ بزائن ۱۳۳۵ میں ۱۳۰۰ نور اگر اس تفییر ثنائی ہے مراد مرزا قادیانی کے تخت جان حریف مولا تا ابوالوفاء ثناء اللہ صاحب امر تسری ہیں۔ تو یہ ایک اعجازی جھوٹ ہے اور اگر اس سے مراد تفییر مظہری مصنفہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پی ہے۔ تو یہ کراماتی جھوٹ ہے۔ بہر حال دونوں صور توں ہیں یہ ایسا حصوت جواع از دکر امت کے حدود سے باہر نہیں ہوسکتا۔

جھوٹ نمبر ۲۲ ..... ' انبیا علیم السلام گذشتہ کے کشوف نے اس بات بِقلعی میرلگادی ہے کہ وہ (مرزا قادیانی) چودہویں صدی کے سر پر پیداہوگا نیز بنجاب میں ہوگا۔" (اربعین نبراس ۲۲ فرائن می ۱۸ (۱۲۷)

نور! جن گذشتہ نبیوں کے کشوف نے مرزا قادیانی کے زمانہ پیدائش کو چودہویں مدی کے سراور جائے پیدائش کو پنجاب مقرر کر کے قطعی مہر لگادی ہے۔ قلمد ہو! اگر مجمدایمانی غیرت کی جھلک موجود ہے تو اٹھواورانبیا علیم السلام گذشتہ کے مشوف ذکورہ کومنظر عام پرلا کرا پنے کرش او تارکوسرنگونی و ذلت وخواری سے بچاؤ۔

حبوث نمبر ۲۳ ..... فدا کی تمام کتابوں میں خبر دی گئی تھی کہ سے موجود کے وقت طاعون سلے گی اور جج روکا جائے گااور ذوالسنین ستارہ نکلے گااور ساتویں **برار کے سرپروہ موعود طا ہر ہوگا۔**'' (اعجازاحدي من منزوائن جواص ١٠٨)

مرزائیو!خدا کی تمام کمابوں ہے اس مضمون کو ثابت کر کے اپنے حضرت صاحب ے دامن سے کذب و دروغ کی نجاست دور کرو نہیں تو ' خدا کی اعت ہان او کول پر جوجھوٹ (اعِازاتِدِي مَن مِرْدَائِن جِه 10، ١٠٩) بولتے ہیں۔'' جھوٹ نمبر ۲۵ ..... " تمام نبیوں کی کتابوں سے اور ایبا بی قرآن کریم سے بھی بیمعلوم

موتا ب كدخدان آدم سے لے كرآ خرتك تمام دنیا كى عرسات براد يرس د كى بے-" (ليكچرسالكون م٧ بزائن ج ٢٠٠٥)

نور! تمام نبيوں كى جن كتابوں اور قرآن كريم كى آنتوں ميں ميمنمون موجود ہےال کی سیج عبارت متندطریق سے پیش کر کے مرزائیت کی پیٹانی سے اس اتہام کی سیابی کودور کرو۔ حموث نمبر ۲۷ ..... "كونكه اس بزار مي اب دنيا كى عمر كا خاتمه بجس برتمام نبيول (ليكجرسيالكوث م ٤ فترائن ج ١٩٨٠) نےشہادت دی ہے۔''

نور! تمامنیوں کا ایک شہادت کن کن آسانی وغیرآسانی کمایوں میں درج ہے۔معہ حواله صفحه و کتاب وعبارت مال طور پر بیان کی جائیں۔

جھوٹ نمبر ۲۷ ..... ' غرض میتمام نبیوں کی شفق علیہ علیم ہے کہ سیح موجود ہزار ہفتم کے (ليكحرسيالكوث ص ٨ فرزائن ج ١٠٩ ص ٢٠٩) نور! تمام نبوں کی بیشنق علی تعلیم جن آسانی کمایوں میں درج ہوان کے نام

وعبارت کی زیارت کے ہم بھی مشاق ہیں۔ورنہ کاذبوں مفتر یوں پر بے اراست

ل زیارت کی تمنا ظاہر کی ہے اور جن ل ہان کے اساء گرامی کے ساتھ ں بیں؟۔امید ہے کدامت مرزائیہ . كالمرف سے 'لعنت الله على

ا ہوں جس کا سارے نبیوں کی زبان نهاج نبوت پراس قدرنشانات ظاہر ( فرآوي احمديدج اص ۵) دیانی تشریف فرماعالم ہوئے ہیں وہ لاج كوخاك آلودنبيس ديكهنا حيامتي تو

کے سر پر مجھے (مرزا قادیانی) مامور المدوه سب ولأل تمهارے لئے مهيا برکے اور تمام نبول نے ابتداء سے ية الشها وتين ص ١٣ ، خزائن ج ٢٠ ص ١٢) انی کی آمدوصداتت کے متعلق ہیں د يو! اگر پچھ ہمت ہوتو اٹھواورائیے

کھتا ہے کہ ابو ہریرہ فہم قرآن میں أمين نقل كرنے كا مادہ تقااور درائت حريدج ۵ص۲۲۶ تزائن ج۱۲م. ۱۳۰ فت جان حريف مولا ثا ابوالوفاء ثناء اگراس ہے مراد تفسیر مظہری مصنفہ بهرحال دونول صورتوں میں بیابیا انہوں نے کال عمر پائی تیخ کی سیاحت کی اس کئے نج نور! میجی مرا جہم کے انگاروں سے بچا مسلم وشنق علیہ باتوں کو چیا

حبوث نمبرای بلکه انبیاعلیم السلام کی مو علیه السلام کی موت کے قا نور! مرزا قا ور! مرزا قا

وآخرین بھی جمع ہوکرایز کا السلام کی موت پراجماع نہیں ثابت کر سکتے اس ۔ ادر لطف میہ کہ مرزا قادیا الاستفتاء ص۳۳، نزائن ، الاستفتاء ص۳۳، نزائن ، خزائن ج۲۱ص۵۵' کیر

یس بول اٹھے کہ مدینداو قر آن وحدیث میں ال نشان ہے۔'' (اعبازاحمدی میں افزائن نا4

تور! كمار ومدينه كدرميان ريل

الما حظافر مائے كەلكھتے ? كرام كى ضيافت طبع \_ اميد كەمرزا قاويانى كوق جھوٹ نمبر ۱۸ ..... 'القصہ میری سپائی پریدایک دلیل ہے کہ میں نبیوں کے مقرر کردہ ہزار میں ظاہر ہوا ہوں۔'' (ایکوریا لکوٹ ص ۸ ہزائن ج ۲۰ ص ۲۰۹)

نور! مرزا قادیانی جن نبیول کے مقرر کردہ ہزار میں ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ ان کے اساءگرامی اور تقرر کردہ ہزار میں قادر ان کے اساءگرامی اور تقرر کردہ ہزار جن کتابوں وصحفول میں تحریر ہواس کو بیان کرونہیں تو افتراء علی الانبیاء علیہم السلام کی سزاجہنم کے سوااور کیا ہو علی ہے؟۔

جموت نمبر 19 ..... سوجیسا که اس ملک کی پرانی تاریخیس بتلاتی ہیں یہ بات بالکل قرین قیاس ہے کہ حضرت سے نیپال اور بنارس وغیرہ مقامات کی سیر کی ہوگی اور پھر جموں سے یاراولپنڈی کی راہ سے شمیر کی طرف گئے ہوں گے۔ چوککہ سے ایک سرد ملک کے آدی تھے۔ اس لئے یہ بیٹی امر ہے کہ ان ملکول میں غالبًا و دصرف جاڑے تک ہی شمبر ہے ہوں گے اورا خیر مارچ یا پریل کے ابتداء میں شمر کی کی طرف کوچ کیا ہوگا اور چونکہ وہ ملک بلادشام سے بالکل مشابہ ہے ایل مشابہ ہے اس لئے یہ بھی بیٹینی ہے کہ اس ملک میں سکونت مشقل کر لی ہوگی اور ساتھ اس کے یہ بھی خیال ہے کہ پھی حصد اپنی عمر کا افغانستان میں بھی رہے ہوں گے اور نجھے بعید نہیں کہ وہاں شادی کی ہو۔ افغانوں میں ایک قوم عیسیٰ خیل کہ بالغان میں کہ بلاق ہے۔ کیا تعجب ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ اسلام ہی کی اولاد میں۔''

نور! مرزا قادیانی نے اس عبارت میں ایسے صاف وصری دس جھوٹ پیٹ بھر کرا گلے بیں کہ دنیا کے کاذب ومفتری بھی اس کو دیکھ کرمتی ومششدر ہیں۔ کیا مرزائیت ان امور بالا میں اینے ''مرشداعظم'' کوراست باز ثابت کرے گی۔ دیدہ باید

جھوٹ نمبر ، ک ..... اوران کی (یعنی اہل کشمیر کی) پورانی تاریخوں میں لکھا ہے کہ یہ ایک نی شمرادہ ہے جو بلادشام کی طرف ہے آیا تھا۔ جس کو قریباً انیس سوبرس آئے ہوئے گذر گئے۔''

نور ایہ بھی مرزا قادیانی کاطبع زادافسانہ ہے جس کی تمام ہر بنیاد کذب دافتراء پر ہے۔ اس لئے اگر قادیا نیت اپنے رہنما اکبر کی صدافت کو نمایاں کرنا چاہتی ہے۔ تو اہل کشمیر کی پرانی تاریخوں کے نام وعبارت سے ملک کوروشناس کرائے ورنہ پھروئی تخفہ پیش خدمت کیا جائے گا۔ جوقدرت نے کاذبوں ومفتریوں کے لئے مخصوص کیا ہے۔

جھوٹ نمبرا کے ۔۔۔۔۔''اوراس بات کواسلام کے تمام فرقے مانے ہیں کہ حضرت میسے علیہ السلام میں دوالی باتیں جمع ہوئی ہیں کہ کسی دوسرے ہی میں وہ دونوں جمع نہیں ہو کیں۔ایک بیا کہ

انہوں نے کامل عمریائی لینی ایک سوچیس برس زندہ رہے۔دوم یہ کدانہوں نے دنیا کے اکثر حصول ک سیاحت کی اس کئے نی سیاح کہلائے۔" (مسیح ہندوستان میں ۵۵ فرزائن ج۱۵ ص۵۵) نور! يمىمرزا قاديانى كاايك سفيد كراعازى جموت ب\_ا كرغلمديت ايخ يغمركو جہنم کے انگاروں سے بچانا جا ہتی ہے تونی الفور اسلام کے تمام فرقوں کی کتب معتبرہ سے ان دو

مسلم وتتفق عليه باتوں کو پیش کرے ورنیہ'' کا ذب ومفتری کا انجام ذلت ورسوائی ہے۔''

(ملخسأ حقيقت الوحي ص ٢٦٦ فزائن ج٢٢ص ٢٥٣)

حبوث نمبرا 2...... ' غرض تمام صحابه كا اجماع حفرت عيسي عليه السلام كي موت برفقا-بكه انبياء عليهم السلام كي موت يراجماع موكيا تها .... اس اجماع كي وجد ي تمام صحابه حفزت عيسى على السلام كي موت كي قائل تفيين " (حقيقت الوي ص ٣٥ فرزائن ٢٢٣ س ٣٧)

نور! مرزا قادیانی کا یہ بھی ایک ایسا اعجازی جھوٹ ہے کہ اگر مرزائیت کے اولین و آخرین بھی جمع ہوکرایز ی و چوٹی کا زورصرف کردیں لیکن اس کو کہ تمام صحابہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام كى موت يراجهاع تعااورتمام صحابه حضرت عسى عليه السلام كى موت كے قائل تھے۔ ہرگز ہرگز نہیں ثابت کر سکتے اس لئے مفتری و کا ذب پراللہ درسول اللہ اور تمام مسلمانوں کی ابدی لعنت ہو اورلطف يدكهمرزا قادياني في الناس في التي متعدد تصانيف "فسيم حقيقت الوحى الاستفتاء صّ ٣٣ مُنوائن ج ٢٢ ص ٢٤٨ م تخذ كولز وييص ٢١ ٢٨ ، ٨٥ ، خزائن ج ١٩٣٠ ٩٥ ، ١٩٢٠ ، ١٨٨ بنميمة تخفة كولز وييس ١٨٨ بخزائن ج ١٢ص ٢٩٥، براجين احمدييص ٢٠١١٩، نصرة الحق ص٥٣٠، خزائن ج٢١ص٥٥، من بيان كياب جومتقل كى ايك جفوك ثار كئ جاسكتے ہيں۔

جھوٹ نمبر ۲ ۔۔۔۔ ' حرب اور عجم کے اڈیٹران اخبار اور جرائد والے بھی اپنے پر چول میں بول اٹھے کے مدینداور مکہ کے درمیان جوریل تیار ہورہی ہے یہی اس پیش کوئی کاظہور ہے۔جو قرآن وحدیث میں ان لفظول سے بیان کی گئی تھی۔ جوسیج موعود (مرزا قادیانی) کے وقت کا بیہ

(اعجازاجري ص مع اخزائن ج ١٩ص٨ ١٠ اخيم يتحقد كولزوييص ٨ ، فزائن ج ١٥ص ٢٩ ، تخد كولز وييص ١٣ ، فزائن ج ١٥ص ١٩٥) نور! كتاب اعجاز احمدى ١٩٠١ء كى مطبوعه بيكن اس وفت سے كرآج تك مكه و مدینہ کے درمیان ریل کی تیاری تو در کنار پیائش بھی نہیں ، ہوئی کیکن مرزا قادیانی کا الہائی کذب ملاحظ فرمائے کہ لکھتے ہیں' مدینداور مکد کے درمیان رمل تیار موری ہے۔'اس سلسلہ میں ناظرین كرام كي ضيافت طبع كے لئے مرزا قاديانى كے چند پيفيراندلطا كف پيش خدمت كئے جاتے ہيں۔ امید کەمرزا قادیانی كوقوت حافظ دعمرگی دماغ كی دوادي ك\_ بدایک دلیل ہے کہ میں نبول کے مقرر کردہ (لیکچرسیالکوٹ ص ۸ بخز ائن ج ۲۰ص ۲۰۹) وہ برار میں ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ان کے رير ہواس كوبيان كرونہيں تو افتر اعلى الانبياء

ل يرانى تاريخيس بتلاتى مين بيه بات بالكل رہ مقامات کی سیر کی ہوگی اور پھر جموں سے وظمت ایک سرد ملک کے آ دی تھے۔اس ے تک ہی تفہر ہے ہول گے اور اخیر مارچ چونکہوہ ملک بلادشام سے بالکل مشابہ ہے لی ہوگی اور ساتھ اس کے بیہ بھی خیال ہے اور کچھ بعید نہیں کہ وہاں شادی کی ہو\_ م که ده حضرت عیسی علیه اسلام ہی کی اولا د ع بندوستان میں م ٤ ، خز ائن ج ۱۵ ص ۵ ) معاف وصريح دس جھوٹ پييٹ بھر كرا گلے شدر ہیں۔کیامرزائیت ان امور بالا میں

مرکی) بورانی تاریخوں میں لکھاہے کہ یہ ں کو قریباً انیں سوہرس آئے ہوئے گذر ( تخفه گولژ و پیم ۹ مخز ائن ج ۷اص ۱۰۰) س کی تمان تربنیاد کذب وافتراء پرہے۔ ل كرنا جائت ب\_توالل كشميركى براني نه پھروی تھند پیش خدمت کیاجائے گا۔

نام فرقے مانے ہیں کہ حضرت سے علیہ ں دہ دونوں جمع نہیں ہو ئیں۔ایک بیا کہ

ضمير تخذ كولزوريس ٨ ، خزائن ج ١٥ ص ٢٩ مطبوعة ١٩٠١ من لكصة بين كه .....9 " كمه ومدينه مي بدى سركرى سے ريل تيار بورى بے ـ" اور تحفه كوار ويوس سم،خزائن جا، ص١٦٥ كے ماشيد ميں فرماتے ہيں كه: اسس "ابتودمش سے مدمعظمہ تک ریل بھی تیار ہورہی ہے "اور"ص ۱۹۴،

خزائن ج کاص ۱۹۵ میں ہے۔

"نی سواری (ریل) کا استعال اگرچه بلاد اسلامیه مین قریباً سوبرس سے عمل میں آرہاہے۔''

المسسس "اب فاصطور بر مكم معظم اور مدينه منوره كى ريل تيار موجان سے بورى ہوجائے گی اور اس صفحہ میں ہے۔ 'وہ ریل جودشق سے شروع ہوکر مدیندین آئے گی ۔وہی مکم معظم میں آئے گی۔ 'اوراس صفی میں چندسطروں کے بعد سے لکھتے ہیں۔

۵ ..... "چنانچدىيكام بزى سرعت سے مور ما ہے اور تعجب نہيں كه تين سال كے اندراندرية كلزا مكدادرمدينه كي راه كاتيار بوجائي "اورچشمه معرفت حاشيه ص ٢٨٠ نزائن ج٢٣٠ ص٨٨ ميں جومرزا قادياني كے انقال كرنے سے چھروز پيشتر ٢٠ رئى ١٩٠٨ء ميں شائع ہوئى ہے۔ اس میں لکھتے ہیں۔

"جب مكه اور مدينه من اونت جهور كرريل كي سواري شروع بوجائ گی۔''حالانکہآپ1901ءہی میں مکدومدینہ کے درمیان رمل جاری کر بھے ہیں اور یہاں ١٩٠٨ء تک بھی اس کا اجراء نہیں ہوا۔ یہ اعجازی کرامت نہیں ہے تو اور کیا ہے اور اس کتاب کے ص ۲ س بخوائن جسم ساسم ۳۲۲،۳۲۱ میں ہے۔

"ان دنوں بیکوشش ہورہی ہے کہ ایک سال تک مکداور مدینہ میں ریل جارى كردى جائے''اورار بعين نمبراص ٢٤، خزائن ج ١٥ص ٥٥ حاشيد ميل لكھتے ہيں۔ جو چشمه معرفت سے تقریبا آٹھ سال پیشتر شاکع ہوچکی ہے کہ

٨ ..... " ابعى مكم معظم اور دينموره كوكول ك لئ ايك بعارى نشال ظامر ہوا ہے.... پس سیک قدر بھاری پیش کوئی ہے جوسیج کے زبانہ کے لئے اور سیح موعود کے ظہور کے لئے بطور علامت تھی۔ جوریل کی تیاری سے بوری ہوگئ۔' اور ای کتاب اربعین نمبر اص اا، فرائن ج ١٥ص ١٩٩ مين فرمات بين كه:

ابنواقواله حجوث نمبرا

توہین کی ہے۔اس کے نہ کورہ کے دروغ بے ف ىي كەربىم نېيى كھە<del>ي</del>

تغے۔''

ہے۔اس کتے کہتم انجام آئتم ص ١٩ نز و يه جعو ثي هو ياغلط:

ناشدای دبہےم

نور! حقيقت الوحيص ص ۱۲۰ خزائن ر يبوعنيين مسيحابا

مرزائيوا كياايك انجام و بسكتا

حضرت عييني علي

ومفتری بر۔

ہ..... '' مکداور مدینہ میں بڑی سرگری سے ریل تیار ہور بی ہے۔'' اب نواقوال سے کوئی ایک بھی قول پورا ہوا؟۔

جبوٹ نمبر ۲۸ کسید معرت عیسی علیہ السلام نے خوداخلاقی تعلیم عرفم نہیں کیا۔ " حجبوٹ نمبر ۲۸ کسید کا ساتھ کا سات

ندکورہ کے دروغ بے فروغ ہونے پرخود مرزا قادیانی کی دوسری تحریر شہادت دے رہی ہے۔ لکھتے بیں کہ دہم نہیں کہد کتے کہ نعوذ باللہ آپ (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) اخلاق فاضلہ سے بہرہ بیں کہ دہم نہیں کہد کتے کہ نعوذ باللہ آپ (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) اخلاق فاضلہ سے بہرہ بیں کہ دہم نہیں کہد کتے کہ نعوذ باللہ آپ (حضرت عیسیٰ علیہ السلام)

سے۔ مرزائیو! مرزاقادیانی کے ان دونوں مختلف قولوں میں سے ایک بقینی طور پرجھوٹ ہے۔ اس لئے کہ تمہارے پیشوا کہتے ہیں۔" دروغکو ہونے پر اختلاف و تناقض بھی شاہد ہے۔" انجام آتھم ص ۱۹، خزائن جااص ۹، اور" تناقص سے لازم آتا ہے کہ دو متناقص باتوں کمیں سے انجام آبھموٹی ہویا غلط ہو۔" چشمہ معرفت ص ۱۸۸، خزائن جسم ص ۱۹۱۔ سج ہے دروغ گورا حافظ ایک جھوٹی ہویا غلط ہو۔" چشمہ معرفت ص ۱۸۸، خزائن جسم ص ۱۹۱۔ سج ہے دروغ گورا حافظ

۔ نباشدای وجہ سے مرزا قادیانی نے اپنے متعلق فر مایا ہے۔'' حافظ احچھانہیں یا نہیں رہا'' (نسم دعوت حاشیہ س) اے بخزائن ج واص ۴۳۳۹، رپویوج انمبر ۴۵ ماشیہ، اپریل ۱۹۰۳ء)

(سیم دعوت حاشیر ما کے مزائن ۱۰ مرا ۱۸ مربی کے دیوانہ ہو گیا تھا۔'' حجو ہے نمبر ۷۵۔۔۔۔' بیوع در حقیقت بوجہ بیاری مرگی کے دیوانہ ہو گیا تھا۔''

ر20..... پیون در سیست بعبد یک دل سال ۱۹۵۰ (ماشیرست بجن ص ایما بزرائن ج-اص ۲۹۵)

نور! مرزا قادیانی نے "توضیح مرام ص۳، نزائن ج۳ ص۵۲، دعوۃ الحق ملحقہ تقہہ حقیقت الوحی ص۸، نزائن ج۲۲ ص ۹۴، تحفہ گولا ویہ حقیقت الوحی ص۸، نزائن ج۲۲ ص ۹۴، تحفہ گولا ویہ ص۱۲، نزائن جام آئی میں بہتا ہم کہ معنی ہوئے کہ معاذ اللہ یہ عیسی میں باس کئے اس سبارت کے بیم عنی ہوئے کہ معاذ اللہ حضرت عیسی علیہ السلام مرگی کے باعث دیوانہ تھے۔ جو سراسر جھوٹ اور بدترین گستا خی ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام مرگی کے باعث دیوانہ تھے۔ جو سراسر جھوٹ اور بدترین گستا خی ہے۔ مرزائیوا کیا ایک بچا ہی مرگی و د مانی امراض میں جہتا ہو کرشری و مقلی دیثیت سے نبوت کے فرائفن مرزائیوا کیا ایک بے بی مرگی و د مانی امراض میں جہتا ہو کرشری و مقلی دیثیت کا ذب انجام دے سکتا ہے؟۔ دلائل قطعیہ اور واقعات سے ثبوت پیش کرونہیں تو اللہ کی لعنت کا ذب

ن ج کام ۴۹مطبوع ۱۹۰۲ء میں لکھتے ہیں کہ ہے۔'' اور تخفہ گولڑ ویی<sup>ص ۴۷</sup>،خزائن ج کا،

یک ریل مجی تیار ہور ہی نے "اور" ص۱۹۲،

الله الرچد با واسلامید میں قریباً سوبرس سے

اور مدیند منوره کی ریل تیار ہوجانے سے بوری سے شروع ہو کر مدینہ ش آئے گی ۔ وہی مکہ کے بعد مدیکھتے ہیں۔

ے ہور ہا ہے اور تعب نہیں کہ تین سال کے اور چشمہ معرفت حاشیہ ص ۲۳ ، نتز ائن ج ۲۳ روز پیشتر ۲۰ مرکی ۱۹۰۸ء میں شائع ہوئی ہے۔

ونٹ چیور کر ریل کی سواری شروع ہوجائے میان ریل جاری کر چکے ہیں اور یہاں ۱۹۰۸ء ن نہیں ہے تو اور کیا ہے اور اس کتاب کے

ے کہ ایک سال تک مکہ اور مدینہ میں ریل ن جے کاص ۷۵ حاشیہ میں لکھتے ہیں۔ جو چشمہ ک

ورو کے لوگوں کے لئے ایک بھاری نشان ظاہر نج کے زمانہ کے لئے اور سے موعود کے ظہور کے می ہوگئے۔'' اور اس کتاب اربعین نمبر ساص ۱۳، جھوٹ نمبر ۲۷۔۔۔۔'' مجدد صاحب سر ہندی نے اپنے کمتوبات میں لکھا ہے کہ اگر چہ اس امت کے بعض افراد مکالمہ دمخاطبہ البیہ سے مخصوص ہیں اور قیامت تک مخصوص رہیں گے۔ لیکن جس مخص کو بکثرت اس مکالمہ ومخاطبہ سے مشرف کیا جائے اور بکثرت امور غیبیاس پر ظاہر کئے جائیں وہ نی کہلاتا ہے۔'' (حقیقت الوجی ص۹۰ ہزوئن ج۲۲م ۴۰۸)

نور! حضرت مجدد صاحب کی عبارت ندکورہ میں مرزا قادیانی نے جس خیائت مجر ماندہ چراغداشتہ جراًت سے کام لیا ہے اس پر قیامت تک علمی دنیا لعنت و نفرت کا وظیفہ پڑھ کر مرزا قادیانی کی روح کو ایصال ثواب کرے گی۔ کیا کوئی غلمدی جرائت کرسکتا ہے کہ متذکرہ عبارت مکتوبات امام ربائی میں دکھلا کرائے پیشوا کو خاکوں و کذابوں کی قطار سے علیحدہ کردے۔ جھوٹ نمبر 22 ۔۔۔۔۔'' بٹالوی صاحب کارئیس المتکبرین ہونا صرف میرا ہی خیال نہیں بلکہ کشرگردہ مسلمانوں کا اس پرشہادت دے رہاہے۔''

(آئینکالات اسلام م۹۹۵ بزائن ۵۵ ساینا)

نور امولوی ابوسعید محمد حسین صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جومرز ائیت کے شجرہ

خبیشہ کے بھلنے و پھولنے میں ایک حد تک مانع رہے۔ اس لئے مرز ائیت کے پیغبر کے لئے یہ

ضروری تھا کہ ان کورئیس النگبرین کہہ کرمسلمانوں کے ایک کثیر گروہ کے ذمہ جمو فی شہادت کا الزام

لگائے۔ کیامرز ائیت این پیغبر اعظم کوراست باز ٹابت کرنے کے لئے مسلمانوں کے کثیر گروہ کی

ان شہادتوں کومنظرعام پرلائے گی۔ جن کاذکر مرز اقادیانی نے کیا ہے۔

جھوٹ نمبر ۸۷۔....'' گرخدانے ان کو (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ) پیدائش میں بھی اکیانہیں رکھا بلکہ کی حقیقی بھائی اورحقیقی بہنیں ان کی ایک بی ماں ہے تھیں''

(حاشی فیمریراین احمدی ۱۵ من ۱۰ من من از ۱۰ من از ۱۰ من از ۱۰ من از ۱۰ من من از ۱۰ من من از ۱۰ من ۱۰ من از ۱۰ من ۱۰ م

جھوٹ ممبرہ: مرفوع متصل ہونے پرآ ہ میں ہے کیونکہ میآ یت متعین ہوتا ہے کہ ان لما (عاشی تخد کولڑہ

و ر: مردا قا قول کومرفوع متصل حدیہ روایت کومجروح دغلط کمتے الف...... صحیح حدیث نہیں کہہ سکتے

ب..... تمام مجروح ومخدوش ہیں کسی اور میں ایسانہیں ہو بایں ہمہمرز مذہ ک تاریک ا

وافتراء کی بدترین مثال ہوتو اس کو صدیث مرفور صاف نہیں ہوسکتا۔ کیوا

جھوٹ نمبر دنیا کے اکثر حصوں کی ۔ بلکہ تمام مسلمانوں کے ف نور!ایس

وعبارت کے اظہار کی وشہرت حاصل کو چکی ا ورنہ کعنة الله علیٰ حموث نمره ٤ ..... "دوسرى كواى اس صديث (ان لمهديسنا آيتين ) كي اور مرفرع متصل ہونے پرآیت''فیلایے ظہر علیٰ غیبہ احد الا من ارتضے من رسول '' میں ہے کیونکدیہ آیت ....علم غیب سیح اور صاف کارسولوں پر حصر کرتی ہے۔جس سے بالضرورت متعین ہوتا ہے کہ ان لمھدینالی حدیث بلاشبرسول التعالیہ کی حدیث ہے۔"

( حاشية تحد كولز وبيم ٢٩ بززائن ج ١٤ص ١٣٥ حاشيه بعقيقت الوحي م ١٩٧ بززائن ج٢٢ص ٢٠٠٢) نور! مرزا قادیانی نے بوی چراغ داشتہ جرأت کے ساتھ ایک غیر مرفوع روایت بلکہ قول كومرفوع متصل مديث قرارد يكرسراسركذب وافتراء كاارتكاب كياراس لئ كدخودى اس روايت كومجروح وغلط كہتے ہيں كه:

الف ..... "مہدی کی حدیثوں کا بیرحال ہے کہ کوئی بھی جرح سے خالی نہیں اور کسی کو ( ماشيه حقيقت الوحي ص ٢٠٨ بخز ائن ج٢٢٣ ص ٢١٧ ) ملح حديث نبيل كهد كمة \_"

ب .... "دیس بھی کہتا ہوں کہ مہدی موعود کے بارے میں جس قدر صدیثیں ہیں۔ تمام بحروح وخدوش میں اور ایک بھی ان میں سیح نہیں اور جس قدر افتر اءان حدیثوں میں ہوا ہے۔ (منميمه براين احديص ١٨٥ فزائن ج١٢ص ٣٥٦) نسى اور مين ايسانهين موار"

باي بمدمرذا قادياني كان لمهدينا آيتين كوصديث مرفوع متصل قراردينا كذب وافتراء کی بدترین مثال ب\_لهذاغلمدیوا اگراین پیشواا کبرکوجہنم کے انگاروں سے بچانا جا ہے ہوتو اس کو حدیث مرفوع متصل تابت کرو یمر بھر بھی مرزا قادیانی کا دامن کذب کی آ لودگی ہے صاف نبیں ہوسکتا۔ کیوں کہ پھراس کونخد دش ومجروح وغیر سیح کہنا جموٹ ہوگا۔

بېر رنگے که خوابی جامه می پوش من انداز قدت راے شاہم

جھوٹ نمبر ۸ ..... اور بیروایتی (حضرت سیح کے ایک سونچیس برس زندہ رہنے اور دنیا کے اکثر حصوں کی سیاحت کرنے کی ) ناصرف حدیث کی معتبر اور قدیم کتابوں میں لکھی ہیں۔ بکه تمام مسلمانوں کے فرقوں میں اس تواتر ہے مشہور ہیں کہ اس سے بڑھ کرمتھ وزہیں۔'' (مسيح ہندوستان میں ص ۵۱ فزائن ج ۱۵ اص ۵۲)

نور! ایس روایتی صدیث کی جن معتبر وقدیم کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ان کے نام وعبارت کے اظہار کی ضرورت ہے اور بدروایتی جوتمام مسلمانوں کے فرقول میں درجہ تواتر وشہرت حاصل کو چکی ہیں۔ ان کی شہرت وتو اتر کو تمام اسلامی فرقوں کی کتب معتبرہ سے ثابت کرو ورنهُ لعنة الله على الكاذبين'

نے اپنے کمتوبات میں لکھا ہے کہ اگر چہ ہیں اور قیامت تک مخصوص رہیں ہے۔ جائے اور بکثرت امور غیبیاس پر ظاہر نقيقت الوحي ص ٣٩٩ بخزائن ج٢٢ص ٢ ٠٨) رہ میں مرزا قادیانی نے جس خیانت علمى دنيالعنت ونفرت كاوظيفه برزه كر اعلمدى جرأت كرسكاب كدمتذكره کذابول کی قطارے علیحدہ کردے۔ تكبرين مونا صرف ميراى خيال نهيس

الات اسلام م ٥٩٩ فزائن ج٥ص الينا) ا مل سے بیل جومرزائیت کے تجرہ لئے مرذائیت کے پیغبر کے لئے یہ فرگروہ کے ذمہ جموٹی شہادت کا الزام نے کے لئے مسلمانوں کے کثیر گروہ کی نے کیا ہے۔

عيني عليه السلام كو) پيدائش ميس بھي باستخيس.''

احمديدج٥٥ و وابغزائن ج١١م ٢١٢) ت وعصمت بركس قدر مكمنا وكنده وه صدیقه وطاہرہ جس کی پا کدامنی رقد ملعونہ کے قائد اعظم کے ہاتھوں إمسلمانوا كيااب بميءتم كومرزائيت مرزا قادیانی ایک'' پینمبر کہلا کریہ در پیشوخی ان با توں کا تصور کر کے يەم ١١٣٠١١، خزائن جام ٢٧٨) نور! مرزا کوسرگوں وگوسارد کھن میں ثابت کا موتا ہے۔ موتا ہے۔ خدا فاعل اور انسام موتا جیونی میں چیونی کا وطلسم ساز دوں ہے۔ اور اپنے میں چیونی کا اور اپنے میں موتود کا الف کیا تھا اور مشتل سے الف دور ایش موتود کا مشتل سے الف کور الم مشتل سے الف کور الم مشتل سے الف کور الم کور الم مشتل سے الف کور الم کور الم مشتل سے الف کور الم کو

جموث تمبرا ٨ ..... " قرآن اورتوريت على ابت الم كورتوام بيدا مواتها." (ضيرترياق القلوب ص١٦ بزائن ج١٥ ص ٢٨٥) نور! كيامردائيت كى كال من يهمت بكر آن كريم كى كى آيت سة دم عليه السلام كاتوام (جوزا) بيدا بونا د كهلاكرايين مهاكروكي دروغ كوئي كاتفل توزد \_\_ حبوث تمبر٨٧ ..... "بيدوه حديث ب\_ (نواس بن سمعان کي) جوسيح مسلم مين امام مسلم صاحب ن لکسی ہے جس کوضعیف سجھ کرریس المحد ثین امام محد اساعیل بخاری نے چھوڑ دیا (ازالهاد بام ص ۲۲۰ بزائن جساص ۲۱۰،۲۰۹) نور!مرزا قادیانی کا امام بخاری پر بیاتہام ہے کہ امام موصوف نے اس مدیث کو ضعیف بجد کرچیور دی ہے کول کدامام بخاری نے سیکبیں نہیں لکھا کہ میں اس کوضعیف بجو کرچیور ر ہاہوں۔ورندمرذائیت کابد فرجی فرض ہے کہ مرزا قادیانی کواس امریش بچا ثابت کرے۔ جموث فمبر ٨٣ ..... "ي يكى يادر ب كقرآن كريم من بلكة ورات ك بعض صحفول مين ی خبر موجود ہے کہ سے موجود کے وقت طاعون بڑے گی۔ بلکہ حضرت سے علیہ السلام نے بھی انجیل ين خردى باورمكن فيين كينيول كي پيش كويال ال جائين " (كشي نوح ص٥ جزائن ١٩٥٥) مرزائيو! اگر بچه مت ہے تو اس مضمون کو قر آن کریم کی کسی آیت میں دکھلاؤ اور این بیٹوائے اعظم کے چروےاس جھوٹ کی سیابی کودور کرو۔ جموث فمبر٨٠.... "ديرتمام دنيا كاجانا موامسك أورابل اسلام اورنصارى ويهود كامتفق عليه عقيده بكروعيد يعنى عذاب كى يثير الوكى بغير شرطانوبداور استغفار اورخوف يجمي للسكتي (تخذغر نويي ٥٠ نزائن ج٥ص٥٥٥) نور! اس منق علي عقيده كى مجي بهي تلاش إميد كهمرزائية الريكا بورابة بناكر این کرش کاحق نمک ادا کرے گی۔ الف ... "جارے نبی کریم اللہ کے گیارہ میٹے فوت حجوث تمبر۸۵..... (چشمه معرفت ص ۲۸۷ نزائن ج ۱۹۳ ص ۹۹ ) ب .... " تاریخ دان لوگ جانے میں کہ آپ کے گھر میں گیارہ لا کے پیدا ہوئے تصاورسب كسب فوت بو كئے تصاور آپ نے برايك الركے كى وفات كووت يى كہا تھاك مجھے اس سے بچھ**ات نبیں میں خدا کا ہوں اور خدا ک**ے ط نب جاؤں گا۔''

( چشمه معرفت ص ۲۸۱ خزائن ج ۲۳۳ ص ۲۹۹)

نور! مرزا قادیانی نے جس دلیرانہ حیثیت سے اس گندہ جموٹ سے اپنی زبان وقلم کو
آلودہ کیا ہے وہ رہتی دنیا تک ان کے لئے باعث ننگ وعار ہے۔ اگر قادیا نیت اپنے مقدس رسول
کوسرنگوں ونگوسار دیکھنا گوارانہیں کر عتی تو اپنے کیل کانٹوں سے درست ہوکراس امرکو تاریخ کی
تی روشی میں ثابت کرے کہ آنخضر تعلیق کے گیارہ میٹے پیدا ہوکر فوت ہو گئے تھے۔ ورنہ
تی روشی میں ثابت کرے کہ آنوم شہور حدیث کی وعیرجہم سے مرزا قادیانی کا بچنا مشکل معلوم
''لھنة الله علی الکاذبین ''اورمشہور حدیث کی وعیرجہم سے مرزا قادیانی کا بچنا مشکل معلوم

ہوتا ہے۔ حبوث نمبر ۸۶۔۔۔۔''اور علم نمح میں صرح می قاعدہ مانا گیا ہے کہ تو فی کے لفظ میں جہال خدا فاعل اور انسام مفعول ہہ ہو۔ ہمیشہ اس جگہ تو فی کے معنی مارنے اور روح قبض کرنے کے آتے میں۔''

نور! مرزائیو!اگر چیتم کواپنے مرشدا کبر کے جموٹ کو پچی کر دکھانے کا جادوگروں وطلسم ساز دں سے بھی زائد کمال حاصل ہے۔ گرمرزا قادیانی کے اس اعجازی جموٹ کو علم نحو کی کسی چیوٹی سی چیوٹی کتاب میں بھی نہیں دکھلا سکتے ہو۔اگر پچھ بچائی وائیان کی جھلک موجود ہے۔ تواٹھو اورا پنے سے موعود کوسیلا بلعنت سے بچاؤ۔

رور ، پ س رور ری ب و برای است که می از در بین احمد میدکو تخیر اور فساد و کمی کرکتاب براین احمد میدکو تحجموت نمبر ۸۷ مین احمد میکو تالیف کیا تھا اور کتاب موصوف میں تین سومضبوط آور میکام عقلی دلیل سے صداقت اسلام کو فی الیف کیا تھا اور کتاب میں نمبر ۱۳ مین احمد میں تعقیل میں تعلق میں میں تعلق میں میں تعلق میں میں تعلق میں سو برایین قطعیہ وعقلیہ پر جھوٹ نمبر ۸۸ سین جم نے کتاب برایین احمد میہ کو تین سو برایین قطعیہ وعقلیہ پر

دلائل قطعیہ عقلیہ لکھے ہیں۔اس کی زیارت ہم بھی کرنا چاہتے ہیں۔امت مرزائیہ سے امید ہے کہ ان تین سودلائل کو براہین احمد بیہ میں دکھلا کرانے پنجیبر کو کذب ودروغ کی آلودگی سے علیحدہ کرنے کی کوشش کرےگی۔ویدہ باید!

کرنے کی لوٹس کرے کی۔ دیدہ ہائیہ؛

حجوت نمبر ۸۹ ۔ ''ان برا بین کے بیان میں جو قرآن شریف کی حقیقت اور

(برابین احدیہ جہم ۵۱۱ ہزائن جام ۱۱۱۱)

افضلیت پر بیرونی شہادتیں ہیں۔''

نور! مرزا قادیانی جن بیرونی شبادتوں کا سنر باغ دکھایا ہے کیا کوئی ہے کہ جو براہین

احمدیہ میں سے قرآن کریم کی حقیت وافضلیت کی بیرونی شہادتیں نکال کروکھائے اور مرزا قادیا نی کوکذب وانٹراء کی زدھے بچائے۔ مثابت ہے کہ آ دم بطورتوام پیدا ہوا تھا۔'' میر زیان القلوب ص۱۹، نزائن ج ۱۵ ص ۳۸۵) ت ہے کہ قر آن کریم کی گئی آیت سے آ دم ال دروغ گوئی کا تفل تو ژد ہے۔ اواس بن سمعان کی ) جوضح مسلم میں امام ند ثین امام محمد اساعیل بخاری نے چھوڑ دیا (ازالہ اوہام ص۲۶، نزائن جسم ۲۱۰،۲۰۹)

رارالدادہ من ۱۳۰۸ران کی ۱۳۰۴۰۹) م ہے کہ امام موصوف نے اس حدیث کو پر نہیں لکھا کہ میں اس کوضعیف سیجھ کر چھوڑ انی کواس امر میں سیا ثابت کرے۔ کہ نمر میں کی تریب سے بعضر صحن معرف

کریم میں بلکہ تورات کے بعض صحیفوں میں - بلکہ حضرت سے علیہ السلام نے بھی انجیل کیں۔'' (کشتی نوح ص۵ بخزائن ج ۱۹ ص۵) لوقر آن کریم کی کسی آیت میں وکھلا وُ اور دورکرو۔

ملداورانل اسلام اورنصاری و یبود کامتفق توبداوراستغفار اورخوف کے بھیٹل سکتی (تفیفزنویس ۵ بزائن ج ۴س۵۳۵) ہے امید که مرزائیت اس کا پورا پنة بنا کر

ے نی کریم اللہ کے گیارہ بیٹے فوت (چشم معرفت ص ۲۸۱ ہزائن جسم سوم ۹۹ ) آپ کے گھر میں گیارہ لڑکے پیدا ہوئے اگر کے کی وفات کے وقت یہی کہاتھا کہ جاؤں گا۔''

چشمه مع انت ص ۲۸۶ فرائن ج ۲۳ ص ۲۹۹)

حيوث نمبر ١٩ ..... د جس

مرزائيو!نزولعذابُ

حجوث نمبر90 ....."ال

نور! به بالكل رَكْمُن جم

حجوث نمبر٩٧ ...... و

نور!وعيدي پش كو

م حجوث نمبر ۹۷ .....

نور!مرزا قادياني

فظيرين موجودين كدوعيد كي پيش كوكم

جاتی ہے تو بھراس اجماعی عقیدہ سے

مِن ہے اور وہ آ حادیث صححہ واجما گر

کا مجمی ذکر نہ کر ہے جو ہمارے نجا

کرے کہ وقت انداز ہ کردہ پر بور ک

پیش کوئی کے بوراہونے کی تعین کر

كركايني بيت الله كالميه

ہے کہ خواہ چیش کوئی میں شرط ہویا

ہے کیا مرزائنت کے خواجہ تا شور

وكهلاكرايخ امام الزمان كوكذب

ميں بتايا گياتھا كه آسان پريدفر

عذاب نازل نههوا - حالانكهاس

منسوخ كرديااس يرمشكل تفاك

سوئی ہے ہم بلہ و بکساں قرار

بازی کی تلعی کھل جائے۔

مہیں تو اور کیا ہے۔''

جھوٹ نمبر ۹۰ .... ' مولوی غلام دیکیر قصوری نے اپنی کتاب میں اور مولوی اساعیل علی گرھوالے نے میری نسبت قطعی حکم لگایا کہ وہ اگر کا ذب ہے تو ہم سے پہلے مرے گا اور ضرور ہم سے پہلے مرے گا اور ضرور ہم سے پہلے مرے گا۔ کیونکہ کا ذب ہے۔''

(اربعین نبرس م، خزائن ج ۱ م ۳۹۴ جمیر تفد گواز و یس ۲ ، خزائن ج ۱ م ۳۵ م)

نور! مولوی غلام دیگیر صاحب قصوری اور مولوی اساعیل صاحب علی گڑھی نے یہ
مضمون اپنی کس کتاب میں تحریر کیا ہے۔ کتاب کا نام معد تعین صفحہ وعبارت کے پیش کرواور اپنے
رسول برح کو کذب وافتر اءکی وعید سے بچاؤ۔

احمدصا حب گنگوہی کی خرافات کا مجموعہ ہے۔'' (ضمیمه برامین احمدیه ج۹۹ نزائن ج۳۱ص ۳۷۱) نور! مرزا قادیانی کا بہ بھی ایک ایبا اعازی جھوٹ ہے جس کی سیائی کے لئے مرزائیت کے تمام فرزندوں میں سرائیمگی وعاجزی پھیلی ہوئی ہے اورطلسم سازی کے تمام اوزار واسباب بيكار ہو گئے ہيں ۔ كيونكدرساله مذكوره حضرت حكيم الامت مُولا نا الثاہ اشرف على صاحب تھانوی مدخلدالعالی کا تصنیف کردہ ہے اور رسالہ کے سرورق پر جلی حرفوں سے آپ کا اسم گرامی بحثیت مصنف کے لکھا ہے۔ گر مرزا قادیانی کی پیمبرانہ نگاہ کونہیں معلوم کیا ہوگیا تھا۔ جو ایس صاف وصریح شئے بھی نظرنہیں آئی اور مارول گھٹا بھوٹے آئکھ کی زندہ مثال پیش کردی۔مرزائیو! د کھتے ہوکہ تمہارے مہدی موعود دریائے کذب میں کس طرح غوط لگارہے ہیں ہمت ہوتو نکالو۔ جھوٹ نمبر۹۲....'' جینے لوگ مباہلہ کرنے والے ہمارے سامنے آئے سب ہلاک ہوئے۔''(اخیار بدرج انمبر۵ ۵ مور فد ۲۷ رومبر۲ ۱۹۰۰، چشر معرفت ص ۱۱۸ بخزائن ج ۲۲ ص ۱۳۳۳) نور! کیاغلمدیت کے حاشیہ شین ان سب ہلاک ہونے والوں کی فبرست اساء شاکع كر كے مرزا قادياني كوسيا ثابت كريں گے۔ حالانكه صوفی عبدالحق صاحب امرتسرى نے ١٨٩٣ء میں ہمقام امرتسر مرزا قادیانی کے ساتھ مبابلہ کیا۔جس کی وجہ سے مرزا قادیانی ۱۹۰۸ء میں مرے اورصونی صاحب موصوف ان کے بعد فوت ہوئے مفلمد ہو! کہوبیکون سادھرم ہے

٣٩٨ بغيمه تخذ گواژ ويدس ٢ بخزائن ج ١٥ص ٣٥٥ ) رمولوی اساعیل صاحب علی گڑھی نے بیہ عد تعین صفحہ وعبارت کے پیش کرواور اینے

الميح فى تحقيق المهدى ولمسيح جومولوي رشيد نعيمه برايين احمد بيرج 199 نز ائن ج٢١ص ٣٤١) زی جھوٹ ہے جس کی سیائی کے لئے یا ہوئی ہےاورطلسم سازی نے تمام اوزار بمالامت مولانا الثاه اشرف على صاحب رورق برجلی حرفوں ہے آپ کا اسم گرای انه نگاه کونہیں معلوم کیا ہو گیا تھا۔ جو ایسی هُ آ نکھ کی زندہ مثال پیش کر دی۔مرزائیو! ر حغوطہ لگارہے ہیں ہمت ہوتو نکالو<sub>۔</sub> والے بھارے سامنے آئے سب ہلاک چشمه معرفت ص ۱۸ ۱۳ خزائن ج ۳۲ ص ۳۳۳ ) لاک ہونے والوں کی فہرست اساء شائع ) عبدالحق صاحب امرتسری نے ۱۸۹۳ء اوجہ سے مرزا قادیانی ۱۹۰۸ء میں مرے

یو! کبویدکون سادهرم ہے السلام نبي كوقطعي طور برحياليس دن تك ں کے ساتھ کوئی بھی شرط نہقی ۔ جبیبا کہ ب صححه کی رو ہے اس کی تقید بق موجود انجام آئتم ص ١٠٠ حاشيه بخزائن ج ١١ص اليشأ)

جھوٹ نمبرہ ہو ..... جس حالت میں خدا اور رسول اور پہلی کتابوں کے شہادتوں کی نظيرين موجود ہيں كەوعيد كى بيش كوئى ميں بظاہر كوئى بھى شرط نەموتب بھى بوجەخوف تاخير ۋالدى جاتی ہے تو پھراس اجماعی عقیدہ ہے تحص میری عداوت کے لئے منہ پھیرنا اگر بدواتی و بےایمانی (انجام آئتم م ٣٢،٣١ حاشيه بخزائن ج الص اليناً) نہیں تو اور کیا ہے۔''

مرزائیو! نزول عذاب کاقطعی وغیرمشروط خدائی وعدہ قرآن کریم کے کس یارہ وسورہ میں ہےاوروہ آ حادیث صحیحہ واجماعی عقیدہ بھی نقل کرو۔ تا کہ تمہارے حجراسودصا حب کی راست بازی کی قلعی کھل جائے۔

حبوث نمبر ۹۵ ..... "اس کی مثال ایسی ہے کہ مثلاً کوئی شریر انفس ان تین ہزار معجزات كالمجى ذكر ندكرے جو جارے جي الله سے ظہور ميں آئے اور حديدي پيش گوئي كو بار بار ذكر (تخفه گولژومیم ۳۹ بخزائن ج ۱۵۳ ۱۵۳) کرے کہ وقت انداز ہ کردہ پر پوری نہ ہوئی۔'' نور! یہ بالکل رنگین جموث اور حضور الله برشر مناک افتراء ہے کہ آپ نے عدیبیا ک

پٹر کوئی کے بوراہونے کی تعین کردی تھی۔ کیا علمدیت کا کوئی فرزنداس امر کو معتبر کتب سے مالل كركائي بيت الله كے ناصيہ سے اس ناريك داغ كودوركر سكتا ہے۔

حموث نمبر ۹۹ ..... 'وعيد لعني عذاب كي پيش كوئيوں كي نسبت خدا تعالى كى يهي سنت ہے کہ خواہ پیش کوئی میں شرط ہویا نہ ہوتضرع اور تو بہاور خوف کی وجہ سے ٹال دیتا ہے۔'' (تخذ غزنويي ٢ بخزائن ج٥٥ص ٥٣٦)

نور! وعيد كي پيش كوبئوں تے تخلف وٹال دينے كوسنت الله يقرار دينا دروغ بے فروغ ہے کیا مرزائیت کے خواجہ تاشوں میں ن غیرت ہے کہ اس سنت اللی کوکس معتبر ومتند کتاب میں دكھلاكرا بنام الزمان كوكذب ودروغ كى ذلت سے بجاكيں گے۔

جھوٹ مبر ١٤ .... "كيايونس عليه السلام كي فيش كوئي نكاح ير صفے سے كچھ كم تقى -جس میں بتایا گیا تھا کہ آسان پریہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جالیس دن تک اس قوم پرعذاب نازل ہوگا۔ مگر عذاب نازل ند ہوا۔ حالانکہ اس میں سی شرط کی تصریح نتھی۔ پس وہ حداجس نے ایساناطق فیصلہ منسوخ کردیااس پر مشکل تھا کہ اس طرح نکاح کوبھی منسوخ یا کسی اور وقت پر ٹال دے۔''

(تمرهقیقت الوحی می ۱۳۳۱ نخزائن ج۲۲ ص ۵۵۱،۵۷ )

نور! مرزا قادياني كااني نكاح والى جهونى بيش كوئى كوحفرت يونس عليه السلام كى بيش گوئی کے ہم پلیدو یکسال قرار دیتااور پھراس دلیری ہے بیکہنا کہ آسان پر فیصلہ ہو چکا تھا۔ الخ! 74.

اوراییا ناطق فیصله منسوخ کردیا گیا۔ درحقیقت منه بحرکرصاف جموث بولنا ہے۔ کیونکه نہ تواس ناطق فیصله کاکسی آسانی کتاب میں ذکر ہے اور نہ اس کی منسوخی کا اور اس طرح یہ کہن کہ یونس علیہ السلام کی پیش گوئی میں کوئی شرط نہیں تھی ۔ سفید جموث ہے۔ ''ھاتوا بسر ھانسکم ان کنتم صاد قین''

جھوٹ نمبر ۹۸ ..... 'میں نے نبیوں کے حوالے بیان کر دئے حدیثوں اور آسانی کر اور آسانی کر دئے حدیثوں اور آسانی کتابوں کو آگے رکھ دیا۔'' (ضیمہ انجام آسم م ۵۳ جزائن ج ۱۱ ص ۳۳۸)

نور! مرزا قادیانی نے اس پیش گوئی کے سلسلہ میں جن جن آسانی کتابوں اور · حدیثوں کوآ گے رکھ دیا تھا۔ان کے اساء کے ساتھ ساتھ ان کی صحت داعتبار کو بھی پیش کیا جائے ورنہ بغیراس کے انگاروں سے کھیلن ہے۔

جھوٹ نمبر ۹۹ ۔۔۔۔''اس پیش گوئی (نکاح محمدی بیٹم) کی تصدیق کے لئے جناب رسول التعظیم نے نہیں بہلے اس سے ایک پیش گوئی فرمائی ہے کہ ''یت زوج ویولدله ''یعنی موجود بیوی کر سے گا اور نیز وہ صاحب اولا وہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ تروج اور اولا دکا ذکر کر تا عام طور پر مقصود نہیں کیونکہ عام طور پر ہرایک شادی کر تا ہے۔ اولا دبھی ہوئی ہے اس میں کچھٹو نی نہیں بلکہ برد ج سے مراد خاص تروج ہے۔ جو بطور نشان ہوگا اور اولا دسے مراد وہ خاص اولا دہے۔ جس کی نبیت اس عاجز کی پیش گوئی موجود ہے گویا اس جگہ رسول التعلیم ان سیاہ دل محکروں کو ان شہات کا جواب دے رہے ہیں اور فرمار ہے ہیں کہ یہ با تیں ضرور پوری ہوں گی۔''

(ضميمه انجام آتهم حاشيص ۵۳، خزائن ج ااص ۳۳۷ حاشيه )

نکاح آسانی ہو گر بیوی نہ ہاتھ آئے رہے گی حسرت ویدار تا روز جزا باتی

-

جھوٹ ٹمبر ونیامیں دست بدست اس کو کچل ڈالتی ہےاور جھوٹ ٹمبر

میں چل نہیں سکا اور خ جلد ہلاک کئے گئے ہیر نور! قرآ کی زیارت کے ہم منتظ

ی زیارت کے ہم مسط آئستگھ ہوئی ہیں ممکن ہے کہ ....۔ک جموعہ نم

بعد میری بیبول شر آنخضرت کیلیگا کے مجمی اس پیش گوئی کی

جھوٹ<sup>ا</sup> شروع <u>کئے تھے ت</u>و

کور! میبیوں نے ہاتھا:
نبوی میں نہ بیالفا:
والے مرزا قادیانی
غلطی پر تاحیات قا افتراء ہے جس سے اجماعی عقیدہ ہے کا چنانچے مرزا قادیانی جھوٹ نمبرہ ۱۰۔۔۔۔'' قرآن کریم کے نصوص قطعیہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسامفتر ی دنیا میں دست بدست سزا پالیتا ہے۔خدائے قادر وغیوراس کوامن میں نہیں چھوڑ تا اس کی غیرت اس کو کچل ڈالتی ہے اور جلد ہلاک کرتی ہے۔'' (انجام آتھم ص۹۹ نزائی جانس ایساً)

جموث نمبرا السند بم نهایت کامل تحقیقات سے کہتے ہیں کہ ایساافتر او بھی کسی زمانہ میں چل نہیں سکااور خداکی پاک کتاب صاف گواہی دیتی ہے کہ خداتعالی پرافتر او کرنے والے جلد ہلاک کئے گئے ہیں۔'' (انجام آتھم حاشیہ سم ۲۲ بزائن جااس ایسنا)

نور! قرآن کریم کی جن نصوص قطعیہ سے بیضمون صاف طور ثابت ہور ہاہے۔اس کی زیارت کے ہم منتظر ہیں اور خصوصاً مرزا قادیانی کی وہ نہایت کامل تحقیقات کی جانب بھی ہماری آئکھیں گلی ہوئی ہیں۔اگر غلمدیت ان نصوص وکامل تحقیقات کوصاف صاف بیان کر ہے تو بہت ممکن ہے کہ ۔۔۔۔۔ کے ناصیہ کاذبہ سے اس دروغ کی سیاہی دھل جائے۔

جھوٹ نمبر ۱۰ اسسن آن مخضرت اللہ نے صاف طور پر فرمادیا تھا کہ میری وفات کے بعد میری بیبیوں میں سے پہلے وہ مجھ سے ملے گی جس کے ہتھ لیے ہوں گے۔ چنانچہ آنخضرت اللہ کے کے دوبروہی بیبیوں نے باہم ہاتھ تا پے شروع کردئے۔ چونکہ آنخضرت علیہ کو بھی اس پیش گوئی کی اصل حقیقت سے خبر نہتی اس لئے منع نہ کیا کہ یہ خیال تمہارا غلط ہے۔''

(ازاله او بام ص ۱۹۰۹، ۱۹۰۹ بژزائن ج ساص ۱۳۰۷) ساله سر

جموث نمبر۱۰۳ اسن جب آنخضرت الله کی بیمیول نے آپ کے روبرو ہاتھ ناپنے شروع کئے تھے۔ تو آپ کوائٹ غلطی پر متنبہیں کیا گیا۔ یہاں تک کدآپ فوت ہوگئے۔'' (زالداوہام ۸۸۸ نزائن جسم ۱۵۷)

نور! مرزا قادیانی کا یہ بھی سراسر کذب وافتر اء ہے کہ آنخضرت علی کے دوبرو بیبوں نے ہاتھ تا ہے شروع کردئے تھے اور آ پہالیہ نے دیکھ کربھی منع نہیں فرمایا کیونکہ حدیث نبوی میں نہ یہ الفاظ میں اور نہ آ پہلیٹ کی میدائے تھی۔ بلکہ بیصرف نبوت کے بہروپ بدلنے والے مرزا قادیانی کے دماغ کی مجددانہ بیداوار ہے اور نیز بیہ کہنا کہ آ پہلیٹ (معاذاللہ) اس غلطی پرتاحیات قائم رہ اور آ پہلیٹ کو متنب نہیں کیا گیا۔ یہ ایک ایسا گتا خانہ تملہ وشرمناک افتراء ہے جس سے انسان حدود ایمان واسلام سے خارج ہوجاتا ہے۔ کیونکہ یہ تمام مسلمانوں کا اجماع عقیدہ ہے کہ پیغیرے آگر چہاجتہا دی غلطی ہوسکتی ہے۔ مگراس غلطی پروہ قائم نہیں رہ سکتا۔ چنانچ مرزا قادیانی بھی فرماتے ہیں کہ ' اخبیاء کیہم السلام غلطی پرقائم نہیں رکھے جاتے۔'

(اعجاز احمدي ص ٢٧ بزرائن ج١٩ص ١٣٣)

جموث بولنا ہے۔ کیونکہ نہ تو اس کااورای طرح بیرکہنا کہ بونس علیہ ماتموا بسر هسانسکم ان کنتم

یان کر ویئے حدیثوں اور آسانی مآتھم ص۵۶،خزائن ج۱۱ص ۱۳۳۸) میں جن جن آسانی کتابوں اور • محت واعتبار کو بھی چیش کیا جائے

) کی تصدیق کے لئے جناب بتنوی موجود پر جادر اور اور اور اور کا در کر کرنا عام طور پر کا ہور اور اور اور اور کو ان کی موجود کی ہوری ہوں گانتہ ان سیاہ دل مشکروں کو ان پوری ہوں گا۔

۵۲۵ فرنائن جااس ۳۳۷ عاشیه)
این گوئی مرزا قادیانی کے نکاح
ایدیش گوئی حضرت عیسی علیه
ایک لئے کہنا سراسرافتر اءو کذب
ایم سے نبیس موااور مرزا قادیانی
ایک سے (معاذاللہ) یدلازم آتا
کففرت اللہ کی برمرزا قادیانی کا

عارہ ہائے آئے باق حچھوٹے رسالوں کے ہیں (ارائی تور! مرزائ کتاب میں جمع کرد۔ حچھوٹے رسالوں کی شکل تاشوں کے ذمہ بیضرہ میں ہیں واقعات کی را

قاد یا نیومولوی فا اٹھواورا بتاؤکیا '' زیسد کے مرزا قادیانی سے علم بیانی پرمهر کرد ہیے کرتی ہے جیسا کہا گر کھال ہواور دم مجھ ص94ہزالداد ہام

کرچکاہے۔'' مرزا جھور اورشرک سے تو با نور انیانوں نے م

ساژ ھے تین سا

نور! دنیا پر بیامر روش ہے کہ قرآن کریم کا ایک ایک نقط اور ایک ایک حرف مسلمانوں کے سینوں وسفینوں میں منقوش ہے۔ گربایں ہم مرزا قادیانی کامجددانہ شان سے بیکہنا کہ دواقعی طور پر بیالہا می عبارت' انسا انسز لغاہ قریباً من القادیان ''اورقادیان کام اعزاز کے ساتھ قرآن کریم میں موجود ہے۔ سفید جھوٹ اعجازی دروغ نہیں ہے تو کیا ہے؟۔ اگر غلمد بیت کے نمک خواروں وخواجہ تاشوں کو اپنے امام الزمان کی گوساری ویکھنا گوارانہیں ہے تو اخیں اور مسلمانوں واسلام کے موجودہ قرآن کریم میں قادیان کا نام اوروہ الہا می عبارت دکھلائیں اور اگرانہوں نے اس قرآن کریم میں دھلایا''جومرزا قادیانی کا منہ کی ہیں جیں؟۔'(حقیقت اور اگرانہوں نے اس قرآن کریم میں دھلایا''جومرزا قادیانی کی منہ کی ہیں جیں؟۔'(حقیقت اور اگرانہوں نے اس قرآن کریم میں دھلایا ''جومرزا قادیانی کی منہ کی ہیں جیں؟۔'

جھوٹ نمبرہ اسند' ویکھوز مین پر ہر روز خدا کے تھم سے ایک ساعت میں کروڑ ہا انسان مرجاتے ہیں اور کروڑ ہااس کی مرضی نے فقیر انسان مرجاتے ہیں اور کروڑ ہااس کی مرضی نے فقیر سے نمیز ہوجاتے ہیں۔' (مشی نوح ص سے بڑزائن جواص سے امیر اور امیر نے قیر ہوجاتے ہیں۔' نور! مرزائیو! اگر ہمت ہوتو اپنے نمی مرزا قادیانی کے اس مبالغہ آمیز کذب کو

ور؛ مررا او الميز لدب لو دا تعات اور حقا كل كى روشى ميس ثابت كردور ندائي ميح موعود كفر مان كو يادر كھوكه "فدائ غيور كى لعنت ال شخص ير ب جومبالغد آميز باتوں سے جموث بولا ہے۔ "

(اعجازاحدي ص ٢٩، فزائن ج١٩ص١٨١)

حپھوٹے رسالوں کے ہیں۔''

(ار بعین نبر ۲۹ ص ۲۹ جزائن ج ۱۵ ص ۲۸ جبر تخدگولا و پیص ۲۸ جزائن ج ۱۵ ص ۲۷)

نور! مرزا قادیانی کے جس قدرشا لکع کردہ اشتہارات تھے۔ وہ سب بہلیغی رسالت نامی
کتاب میں جمع کر دیے گئے ہیں جن کی کل تعداد ۲۱ ہے۔ لیکن آپ ان کو ساٹھ ہزار چھوٹے
چھوٹے رسالوں کی شکل میں بتلارہے ہیں۔ یہ جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے۔ ورنہ مرزائیت کے خواجہ
تاشوں کے ذمہ بیضروری ہے کہ ان ساٹھ ہزاراشتہارات کو جوچھوٹے چھوٹے رسالوں کی شکل
میں ہیں واقعات کی روشنی میں ٹابت کر کے مرزا قادیانی کی درد فکوئی کودور کریں۔

(ست بچن حاشيه متعلقه ص١٦٢ اصب فزائن ج١٥٥٠ ٣٠١)

قاد يا نيومولوي فاضلو!

ل ۱۹۵۹ زالداوہاس ۱۰۸۰ کا سید بر ان ن سن سند رر بیال ۱۰۰۰ سید کر بیات کے سال سے تو بہ مجھوٹ نمبر ۱۰۸۰ کا سیدی سے تو بہ کر چکا ہے۔'' (ریویوج انمبر ۱۹۵۹ مبابت یاہ تمبر ۱۹۰۹ء، مجموعہ اشتہارات جسم ۱۰۵۵) مرز اقادیانی اس کے تین سال پانچ ماہ تقریباً گیارہ روز کے بعد تحریر ماتے ہیں۔

جھوٹ نمبر ۱۰۹ میرے ہاتھ پر چارلاً کھے قریب لوگوں نے معاصی اور گنا ہوں اور شرک سے تو ہدگی۔'' (تجلیات الہیں ۵ نز ائن ج ۲۰م سے ۳۹۷)

نور!اس سے بقی طور پر بیامر ثابت ہوا کہ تمبر ۱۹۰۴ء سے مارج ۱۹۰۱ء تک تین لاکھ انسانوں نے مرزا قادیانی کے ہاتھ پر بیعت کی جس کا لازمی بقیجہ یہ ہوا کہ مرزا قادیانی متواتر ساڑھے تین سال تک صبح چھ بجے سے لے کرشام چھ بجے تک پدر پے بارہ گھنٹہ بیعت لینے میں مصردف رہتے تھے اور ایک ممبینہ میں ۱۲۳۸ اور ایک گھنٹہ میں ۱۲۳۸ اور ایک گھنٹہ میں ۱۱۹ور ہر تین

نے دیکھا کہمیرے بھائی مرزاغلام قادر یں اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ان ن "قويش نے کن کربہت تعجب کیا کہ لہا کہ بیددیکھولکھا ہوا ہے۔ میں نے نظر ادائیں صفحہ میں شاید قریب نصف کے نے اپ دل میں کہا کہ ہاں واقعی طور پر كه تين شرول كا نام اعزاز كے ساتھ کشف تھاجو کئی سال ہوئے مجھے د کھلایا ادبام حاشيص ٤٤، خزائن ج سهص ١٨٠) ایک ایک نقطه ادر ایک ایک ترف رزا قادیانی کامجدواندشان سے بیکبتا لقاديان "اورقاديان كانام اعزاز دروغ نہیں ہے تو کیا ہے؟۔ اگر ک نگوساری دیکھنا گوارانہیں ہے تو كانام اوروه الهامي عبارت وكحلائين كے مندكى باتيں ہيں؟ ـ''(حقيقت

> عم سے ایک ساعت میں کروڑ ہا اورکروڑ ہااس کی مرضی سے فقیر فتی نوع ص ۲۶ بخزائن ج ۱۹ ص ۴۹) کا کے اس مبالغہ آمیز کذب کو فرمان کو یا در کھو کہ ''خدائے غیور ''

در ہو شکتی۔

احمدی ۱۹۳ بزائن ۱۹۳ س۱۸۱) اپی اور ساٹھ ہزار کے قریب میری طرف سے بطور چھوٹے جھوٹ' ہے۔'' نور! ج معہوالہ کتب معتبرا ادا کرے گا۔

بارے میں جس قد

بور اور مخدوش بلکها

لور بلکه حضرات محد کوموضوع غیم مهدویت کے کی؟۔

قرآن کریم ہے۔''

حقیقت بیر پیوست ک سعادت من و تفسیر مرگر من میں ایک انسان کو اپنے دل شرا کط بیعت مندرجہ از الداوہام ص۸۵۳،۸۵۳، خز ائن جسم میں ایک انسان کو اپنے دل مراح میں پھنساتے رہے۔ مرز ائیو! ایمان سے بتاؤ کیا تمہارے پیشوائے اعظم کی مشغولیت کی بالکل یمی حالت تھی۔ ورنہ پھر یہ مبالغہ گوئی و کذب بیانی مرز اتا ویانی کے وقار اعتبار کو خاک آلود کر رہی ہے۔صفائی کی فکر کرو۔

' حجوث نمبر ۱۰ ا.....''اور یہ بھی یا در کھنا چاہیے کہ ان پرندوں کا پرواز کرنا قر آن کریم ہے ہرگز ثابت نہیں ہوتا بلکہ ان کا ہلنا اور جنبش کرنا بھی بیابی ثبوت نہیں پہنچنا۔''

(ازالهاو بإم ص ۷۰۳، خزائن جسم ۲۵۷،۲۵۷)

نور! مرزا قادیانی کا ٹیے بھی کرامتی جھوٹ ہے۔ اس لئے کہ قر آن کریم سے ان پرندوں کاپرواز کرنا ثابت ہے۔ جسیا کہ مرزا قادیانی خوداس امر کے معترف ہیں۔ فرماتے ہیں کہ '' حصرت مسج کی چڑیاں باوجودیے کہ تبخزہ کے طور پران کاپرواز کرنا قر آن کریم سے ثابت ہے۔'' (آئینہ کمالات اسلام سم ۱۸ بخزائن جے ۵س ۱۸)

مرزائیو! تناقص داختلاف کی وجہ سے ان دونوں میں سے ایک ضرور جھوٹ ہے۔ (دیکھوانجام آتھم ص ۱۹، ٹزائن ج۱۱ ص ۱۹، چشمہ معرفت ج۳۲ ص ۱۸۸ نزائن ج۳۲ ص ۱۹۲) تنجب ہے کہ پچرا پیے کو نبی میچی مہدی ماننے میں تمہیں غیرت دامن گیرنہیں ہوتی ۔

جود نظر السند بمجھے اس خدا کی تتم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ وہ جود نظر السند بمجھے اس خدا کی تتم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ وہ نشان جو میر بے لئے ظاہر کئے گئے ہیں اور میری تائید میں ظہور میں آئے ۔اگران کے گواہ ایک خان کی خان کی خان کی خوج اس کی فوج ان گواہوں سے زائد ہو۔'' جگہ کا استھے کئے جائیں تو دنیا میں کوئی بادشاہ ایسانہ ہوگا جواس کی فوج ان گواہوں سے زائد ہو۔'' جگہ کا استحدے کئے جائیں تو دنیا میں کوئی بادشاہ ایسانہ ہوگا جواس کی فوج ان گواہوں سے زائد ہو۔''

نورَ! مرزا قادیانی کے اس مبالغه آمیز جھوٹ کی وہی تصدیق کرے گا جوابیان کے ساتھ عقل ہے ہوا۔ دواس عبارت ساتھ عقل ہے آراستہ ہے۔ وہ اس عبارت کی پرزور تکذیب کر کے مرزا قادیانی کو سستا جدار بادشاہ تعلیم کرے گا۔

(حقیقت الوحی ص۸۸ نز ائن ج۲۲ص ۸۷)

نور! جسطرح يديج بي كقرآن كريم خداى كتاب بهاى طرح يدجموث بكه قرآن كريم مرزاقاويانى كمندى باتيس بيس مرزائيوا بيمنداور مسورى دال ـ "حسلوه خود دن روشي بايد" جھوٹ نمبر ۱۱۳ .... ' ہمارے نی اللہ کو بعض پیش کوئیوں میں خدا کر کے بکارا گیا

ے۔'' نور! جن پیش گوئیوں میں حضوں اللہ کے کوخدا کر کے پکارا گیا ہے۔ان کی صحیح عبارت معہ حوالہ کتب معتبرہ کی ضرورت ہے۔امید ہے کہ امت مرزائی نقل کر کے اپنے رسول کا حق نمک

جھوٹ نمبرہ اا ..... ''اکابر محدثین کا یمی مذہب ہے کہ مہدی کی حدیثیں سب مجروح اور مخدوش بلکہ اکثر موضوع بیں اورایک ذرہ ان کا امتیاز نہیں۔''

، (ضميمه برابين احمديدج ۵ص ۱۸۱ خزائن ج۲۱ص ۳۵۱)

نور! مرزا قادیانی نے تمام محدثین واکابر محدثین کا نام لے کرنہ صرف دھو کہ دیا ہے بلکہ حضرات محدثین کے مقدس گروہ پرا یک شرمنا ک اتہام باندھا ہے۔ نیز مہدی کی تمام احادیث کوموضوع غیر معتبر مجروح مخدوث قرار دینا سراسر جھوٹ ہے۔ ورنہ پھر آپ نے اپنی خانہ ساز مہدویت کے ثبوت میں روایت ان لمھدیانیا آیتین کو حدیث مرفوع متصل بنا کر کیوں پیش کی؟۔

جموث نمبر ۱۱۲.... ' میں اس بات کوصاف صاف بیان کرنے ہے رہ نہیں سکتا کہ یہ قر آن کریم کی تفسیر کر کے شائع کرنا میرا کام ہے۔ دوسرے سے ہرگز ایسانہیں ہوگا۔ جیسا جھ ہے۔''

نور! کیا کوئی بتاسکتا ہے کہ مرزا قادیانی نے کوئی تغییر قرآن کریم کی شائع کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت نے گوارانہیں کیا کہ اس کے کالم میں غلمہ بت کے جراثیم پیوست کئے جائیں۔اس لئے مرزا قادیانی کواس میں بھی ٹاکام ونا مراد کیا۔جیسا کہ مرزائیت کے سعادت مند فرزند نشق قاسم علی تکھتے ہیں کہ "تغییرا گرچہ فی نفسه اسلام کی ایک خدمت ہے۔ گر وہ تغییر ہر گرتغیر نہیں کہلا عتی جس کا حضرت میں موجود (مرزا قادیانی) کواشتیات تھا۔"

(اخبارفاروق عرنومبر ١٩٢٩ء)

د جال اعظم قوم انگریزی کی حما دعاوی کی شکست در یخت کی د ہے۔اللہ اکبریدوہ سیح موجود ہیں وخریب کے بجائے خود ہی اپنی صرف کرتے ہیں۔ دہ اور اور الاما خانہ ساز نبوت ومصنوی مسیح

خاند ساز نبوت ومصنو کی میسجید ودلاک کے انبار اور ان کی تعلی اپنے نخالفین کو جو پچھ تکٹی ترجو سب کوعلیحدہ کرایا جائے تو کچ مرز اتادیانی اور ان کی امت منتر

نور!ادرای که

حجوث نمبر11...

ترتی نے ''ان صدیا نشان کو ''ص ۲۸ ہزائن ج ۲۶ص۳ حاصل کر لئے یکر بایں ہمہ پرمہر لگادی ہے۔ جھوٹ نمبر 110

جنوت برخوانه میں شخت درجہ پر بنی اسرائیگر ہونااور مرنا کو ماایک ہی وقنہ جھوٹ نمبر کاا۔۔۔۔۔ الف۔۔۔۔۔ ''اس پر اتفاق ہو گیا ہے کہ سیج کے نزول کے وقت اسلام دنیا پر کثرت سے چھیل جائے گااور تمام ملل باطلبہ ہلاک ہوجا کیں گی۔''

اليام السلح اردوص ٢ ١٣ انزائن ج١١٥ (٣٨١)

ب ..... '' کیونکہ وحدت قومی ای نائب اللوت (مرزا قادیانی) کے عہد ہے وابستہ کی گئی ..... میالم کیرغلبہ سے موعود (مرزا قادیانی) کے وقت میں ظہور میں آئے گا۔''

(چشمه معرفت ص۸۳ فزائن ج۲۳ ص ۹۱)

نور! بیام مسلم ہے کہ مرزا قادیانی بقول خود سے موعود اور اس عہدے کے انچارج سے ۔ تواس کالازی بتیجہ بیہ ہونا چاہئے تھا کہ تمام ملل باطلہ ہلاک ہوجا تیں اور ہر چہار طرف صرف اسلام ہی اسلام نظر آتا ۔ مگر کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ ایسا ہوا؟۔ بلکہ مرزائیت کے اصول پرتمام ملل باطلہ کا ہلاک ہونا اور ایک ہی نہ بہب کو سب لوگول کا قبول کرلیما ناممکن ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ 'نیقو غیرمکن ہے کہ تمام لوگ مان لین کیونکہ بموجب آیت 'و کہ ذلك خلقهم'' فرماتے ہیں کہ 'نیقو غیرمکن ہے کہ تمام لوگ مان لین کیونکہ بموجب آیت 'و جاعل الدین اقبعول سیدانے!' سب کا ایمان لا نا ظاف نص صری اور بموجب آیت 'و جاعل الدین اقبعول سید تھے گلا دیم ۱۳ ماشیہ نزائن جام ۲۷)

''اور بیخیال کرنا کہ کوئی ایساز مانہ بھی آئے گا کہ تمام لوگ اور تمام طبائع ملت واحدہ ہو جائیں گی میفلط ہے۔'' (تخد کولا و بیعاشیص ۲۱۸ بزرائن ج ۱۵ س

آورمرزائیت کے نقار خانہ کی طوطی اپنے مالک کے خلاف اس طرح سے چہک رہی ہے کہ'' ابناء آدم کا ایک عقیدہ پر جمع ہوجانا نہ صرف خلاف قر آن اور خلاف اسلام ہے۔ بلکہ خودعقل اور سنت الہید کے خلاف ہے۔'' (افضل نے کانبر ۹۹ ص ۲۰۹۹مری ۱۹۳۰ء)

جھوٹ نمبر ۱۸ اسسن میری عمر کا اکثر حصداس سلطنت اگریزی کی تائید اور حمایت میں گذرا ہے اور میں اس قدر کتا ہیں لکھی ہیں گذرا ہے اور میں نے ممانعت جہاد اور اگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتا ہیں لکھی ہیں اور اشتہارات شاکع کئے ہیں کہ اگروہ رسائل اور کتا ہیں اکٹھی کی جا ئیں تو بچاس الماریاں ان سے بحر سکتی ہیں۔''

نور! ناظرین کرام! مرزا قادیانی کی عمر کاا کشر حصدادر پچاس المماریوں کو پیش نظرر کھ کر فرمائیے کہان نبی (لیعنی مرزا قادیانی) کی دروغگوئی ولاف زنی میں پچھ شبہ ہوسکتا ہے اور اس سے مرزا قادیانی کے ان بلند بانگ تبلیغی سرگرمیوں کا پول کھل رہا ہے۔ جن کو ان کی امت دربدر اچھالتی پھرتی ہے۔ اس لئے کہ جب مرزا قادیانی نے اپنی گرانما پی عمر کے اکثر حصہ یا جوج ماجوج رجال اعظم قوم انگریزی کی حمایت واعانت میں صرف کی اور بقیه عمر کواپنی مسیحیت ونبوت وریگر دعاوی کی شکست وریخت کی درتنگی میں لگائی تو اسلامی تبلیغ کا افسانہ شیخ جلی کا افسانہ بن کررہ جاتا ہے۔اللہ اکبریدوہ سے موعود ہیں جوعیسائیت کے ستون کوگرانے آئے تھے۔لیکن اس کے استیصال وتخ یب کے بجائے خود بی اپنی عمر کے اکثر حصہ کو اس کی حمایت واعانت میں لخر ومباہات کے ساتھ صرف کرتے ہیں۔

> وہ اور شور عشق میرے جی میں بھر گئے کیے می تھے کہ جو بیار کر گئے

کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی کل تصانیف ای (۸۰) کے قریب ہیں۔ پیغا صلح ص۱۰ ١٤/١ كست ١٩٣٦ء أور ٢٦١ اشتبارات بير \_ ( تبليغ رسالت ) الرأن من عص مرزا قادياني كي خانہ ساز نبوت ومصنوعی مسحت ودیمی مهدویت ودیگر اختر اعی دعاوی کے مکرر وسه کررمضامین ودلائل کے انبار اور ان کی تعلیوں وشیخیوں کے بیتارہ کو دور کر دیا جائے اور اس طرح آپ نے ا يخ مخالفين كوجو يجر تلخ ترجوابات وانبياء عليهم السلام ،علماء اسلام كو گاليال مرحمت فر مائي بين ران سب كوعليحده كرايا جائة تو بهران بحياس الماريول وغمركا اكثر حصه كاسر بسة رازطشت ازبام موكر مرزا قادیانی اوران کی امت کی ذلت وخواری کا باعث ہوجا تا ہے۔

> ندتم صدم میں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نه کھلتے راز بربسة نه به رسوائیاں ہوتیں

جھوٹ نمبر ۱۱۹ ..... "میں و چخص ہول جس کے ہاتھ پرصد ہانشان ظاہر ہوئے۔ "

(ملخصاً تذكرة الشهادتين ص ٣٣ فزائن ج ٢٠ص ١٣٦ ، كوبر١٩٠٣)

نور!اورای کتاب کے ای صغیمیں دوسطر کے بعد ہی آپ کی کذب آمیز اعجازی ترتی نے "ان صد مانشان کودولا کھ سے زائدنشان بنادیا۔" مگرای پربس نہیں بلکداس کتاب کے "من ١٨، خزائن ج ٢٥ ص ١٣٠، ١٣٠ ، ١٨٠ " بي نے بيك جست "دى لا كه" عدر ياده نشان حاصل کر لئے گر بایں ہمہ مرزا قادیانی کی ان مجرنما فعی ترقیوں نے آپ کی کذب بیانی ولغو گوئی يرمبرلكادي ہے۔

جھوٹ نمبر ۱۲۰ ..... ' پھر ہزار چہارم کے دور میں صلالت نمودار ہوئی اورای ہزار چہارم میں تخت درجہ پر بنی اسرائیل بگڑ گئے اورعیسائی ند ہب تخم ریزی کے ساتھ خٹک ہو گیا اور اس کا پیدا مونااورمرنا گویاایک بی وقت میں موا۔" (لیکچرسیالکوشص ۱۷ بخزائن ج ۲۰ه ۲۰۷)

اتفاق ہو گیا ہے کہ سیح کے نزول کے

لفيك إم أن اردوس ١٣٦، خز ائن ج١٨٥ (٣٨٠)

لنبوت (مرزا قادیانی) کے عہد ہے

چشه معرفت ص ۸۸ خزائن ج۲ سص ۹۱)

ہے موعود اور اس عہدے کے انچارج

ك بوجاتيں اور ہر چہار طرف صرف

- بلكمرزائيت كاصول يرتمام لل

رلینا نامکن ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی

ببرآيت وكذلك خلقهم"

"سبكاايمان لاناخلاف نصصريح

وريص ٢٦٩ حاشيه بخزائن ج ١٥ص ٢٨)

أم لوگ اورتمام طبائع ملت وا حده ہو

وبيعاشيص ٢١٨ ،خزائن ج ١٤٥٧ (٣١٩)

الماف اس طرح سے چیک رہی ہے

اورخلاف اسلام ہے۔ بلکہ خودعقل

نل چ ١٤ نبر ٩٩ص ٩،٠٦رئي ١٩٣٠ء)

ت انگریزی کی تائیداور حمایت میں

رے میں اس قدر کتابیں کھی ہیں

جائیں تو پجاس الماریاں ان ہے

القلوب ١٥٥ فرائن ج١٥ص ١٥٥)

وربچان الماريوں كوپيش نظرر كھ

نی میں کھے شبہ ہوسکتا ہے اور ای

ا ہے۔جن کوان کی امت دربدر

يهمركح اكثر حصه ياجوج ماجوج

وقت میں ظہور میں آئے گا۔"

م ہلاک ہوجائیں گی۔''

تو کوراست باز خزائن ج∠اء آخر میں ہے محدد کافرمان

(برطانیه)؛ جس حالت سلطنت زندگی بسرکم

کے اتفاق<sup>ک</sup> وصاف<sup>ک</sup>ر

**ص**هٔ \*\*

بخاري

آ تخض کے ہم نور! مرزائو! اگرائے گروکوراست بازد کھنا چاہتے ہوتو تاریخ اور واقعات کی تجی
روشیٰ میں اس امرکو ثابت کروکہ عیسائی ند بہ بزار چہارم میں تخم رہزی کے ساتھ خشک ہوگیا۔
حصوت نبرا ۱۲ ..... ''اس فقرہ میں وان ایل نبی بتلا تا ہے کہ اس نبی آخر الزمان کے ظہور ہے جو مصطفی المسلطی ہوگا اور خورہ صطفی المسلطی ہوگا اور تیرہ سونو ہے ۱۳۳۹ ہی تو دہ سے موحود ظاہر ہوگا اور تیرہ سوبینیتیں میں تیرہ سوبینیتیں میں اس بینیتیں برس تروس سے بینیتیں برس برابرکام کرتار ہے گا۔'' (تخد کولا ویرس اوا بخزائن جاس ۱۳۹۲، حاشی)
برابرکام کرتار ہے گا۔'' ورفظو کو اس پیٹی گوئی کے مطابق ۱۳۳۵ ہو تک زندہ رہنا ضروری تھا۔
لیکن آپ نے اس قدر علت کی ہے کہ ۱۳۲۱ ہیں وقت مقررہ سے نو برس پیشتر تشریف لے کے لیکن آپ نے اس قدر علت کی ہے کہ ۱۳۳۱ ہیں وقت مقررہ سے نو برس پیشتر تشریف لے کے تاکہ دنیا اس امرکا مشاہدہ کر لے کہ ' دروفلو کو خدا تعالی اس جہان میں طزم اور شرمساد کردیتا ہے۔'' ورفظو کو خدا تعالی اس جہان میں طزم اور شرمساد کردیتا ہے۔'' وینا نجے اس کے باعث مرزائیت کچھالی شرمساد وسراسیمہ ہوری ہے کہ پچھ بنائے نہیں بنتی۔

جموث نمبر۱۲۱ ..... اورمير عوقت مي فرشتول اورشياطين كا آخرى جنگ ہاور خدااس وقت وہ نشان دكھائے گاجواس نے بھی دكھائے نہيں گويا خداز مين پرخوداتر آئے گا۔ جسيا كدوه فرما تا ہے۔ "يدو ما يأتى ربك فى خلل من الغمام "لينى اس دن باولوں ميں تيراخدا آئے گا۔ لينى انسانى مظہر كے ذريعہ سے اپناجال ظاہر كرے گااورا پناچرہ وكھلائے گا۔"

(حقیقت الوحی ۱۵۸ نز ائن ج ۲۲ ص ۱۵۸)

نور! یور بی عبارت جوآیت قرآنی کے حوالہ سے کھی گئی ہے۔ سراسر جھوٹ ہے۔
اس لئے کہ موجودہ قرآن کریم میں بیآیت نہیں ہے۔ البتہ اگر اس قرآن کریم میں ہو جو
مرزا قادیانی کے ''مند کی باتیں ہیں'' تو بعیداز قیاس نہیں دوسرا جھوٹ بیہ ہے کہ اس جھوٹی ومصنوی آیت کواپنے او پر چیال کیا ہے۔ حالا تک قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر نہیں۔

جھوٹ ٹمبر ۱۲۳ ۔۔۔۔ '' پس اس سے ظاہر ہے کہ آنخضرت اللہ خم میں یعنی الف خامس میں ظہور فر ماہوئے نہ کہ ہزار ششم میں اور یہ صاب بہت صحیح ہے کیونکہ یہوداور نصاریٰ کے علماء کا تو اتر اس کی کے مصدات ہے۔''

( ماشير تخذ گواژ و بير ۱۵ انز ائن ج ۱۸ س۲۴۷)

نور! ببودونساری کے علیاء کا تو اتر اور قر آن کریم کی تصدیق پیش کرے مرزا قادیانی
کوراست باز ثابت کرو۔ حالا تکدمرزا قادیانی اس کے برخلاف اس کتاب کے (حاشیہ ص ۱۵۰ م خزائن ج کاص ۲۳۹) بیس تحریفر ما یکے بیس که "امرواقتی اور صحح بیہ کہ بعثت نبوی ہزار ششم کے
آخر بیس ہے۔ جیسا کہ نصوص قرآنی اور حدیثیہ بالا تفاق گوائی دے رہی ہیں۔ "قادیا نیو! ایپ مجدد کا فرمان سنوکه" حمولے کے کلام میں تناقص ضرور ہوتا ہے۔ "

(منيمه براين احديدج٥ ص ١١١ فزائن ج١٢ص ٢٥٥)

جھوٹ نمبر۱۲۳۔۔۔۔ "بہرحال ہمارے بھائی مسلیانوں پر لازم ہے کہ گورنمنٹ (برطانیہ) پران کے دمووں سے متاثر ہونے ہے ہیں۔ بہر حالت میں شریعت اسلام کا یہ واضح مسلکہ ہے۔ جس بر بھائم مسلکانوں کا اتفاق ہے کہ الی سلطنت سے لڑائی اور جہاد کرنا جس کے زیرسائی مسلمان لوگ امن اور عافیت اور آزادی سے سلطنت سے لڑائی اور جہاد کرنا جس کے زیرسائی مسلمان لوگ امن اور عافیت اور آزادی سے زندگی بسر کرتے ہوں قطعی جرام ہے۔ " (ضمیہ جہادة القرآن می ۱۱، فزائن جوس ۱۹۸۹، حاثیہ) نور اِغلمدیت کے حلقہ بگوش شریعت اسلام کے اس واضح مسلما اور مام سلمانوں کے اتفاق کو وضاحت سے ثابت کر کے اپنے نبی (مرزاقادیانی) کے ناموس نبوت کو پاک وصاف کریں۔

جموث نمبر ۱۲۵ ..... " چتانچ جس قیصر کو ہمارے نی میلانے نے خط لکھا تھا۔ جس کا ذکر صحیح بخاری پیل میلوسٹی بیل موجود ہے۔ " (انجام آتھ م ۴۵ من بیل اس کے جموث ہے۔ " تورا قیصر کا ذکر بخاری شریف کے پہلے سٹی بیل اس کے جموث ہے۔

ور: بیشره در برکاری سرکیف سے پہنے محدیل بین اسے بعوث ہے۔ جموث نمبر ۱۲۲..... 'اور نبیوں کی پیش گوئیوں میں تھا کہ امام آخرالز مان میں بیدونوں صفتیں (روح القدس سے تائیدیافتہ اور مہدی ہوتا) اکٹھی ہوجائے گی۔''

(اربعین نمبراص ۱۱ نزائن ج ۱۷م ۳۵۹ ماشیه)

جھوٹ نمبر ۱۳۷ ۔۔۔۔ جس فخص (مرزا قادیانی) کو تمام نبی ابتداء دنیا ہے آئے۔۔۔۔ بلکہ خدا کی کمایوں میں اس کی عزت انبیاء علیم السلام کے جم پہلور کھی گئی ہے۔'' (اربعین سی ۱۳۲۴ نی ۱۹۵۳)

جھوٹ تمبر ۱۲۸ ..... "ہم مکہ میں مریں مے یامدیند میں۔"

(البشري ج٢ص٥٠١، تذكره ص٥٩١)

۳۹.

ہے ہوتو تاریخ اور واقعات کی کچی اریز کی کے ساتھ خٹک ہوگیا۔ اتا ہے کہ اس نبی آخر الزمان کے ریں گے تو وہ سے موقود طاہر ہوگا اور ہوں اوا بخز ائن جے ماس ۲۹۲، حاشیہ ) اسمالھ تک زندہ رہنا ضروری تھا۔ سے فوہرس پیشتر تشریف لے کئے میں طرم اور شرمسار کر دیتا ہے۔'' بیر تحد گولڑ دیں سی بخز ائن جے س

> شیاطین کا آخری جنگ ہے اور مدازین پرخوداتر آئے گا۔ جیسا مینی اس دن بادلوں میں تیراخدا بناچیرہ دکھلائے گا۔'' قاص۱۵۲، نزائن ۲۲۲ص۱۵۸) گئی ہے۔ سراسر جھوٹ ہے۔

ا کا ہے۔ سمرا سمر جھوٹ ہے۔ اس قر آن کریم میں ہو جو میں ہے کہاس جھوٹی ومصنوعی کرنہیں۔

سیالیہ ملک ہزار پنجم میں یعنی الف ہے کیونکہ یہوداور نصاریٰ کے

ل اه ایمزائن ج ۱۷ س ۲۳۷)

نور! مرزا قادیانی جس جگداورجس حالت میں مرے ہیں وہ دنیا پر روش ہے کہ آپ
ہیں کا بینہ بمقام لاہور پاخانہ میں جان دی۔ مرزا قادیانی نے کئے فرمایا کہ 'ابیا آ دی جو ہر
دوز خدا پر جموٹ بولٹا ہے اور آپ ہی ایک بات تر اشتا ہے ۔۔۔۔۔الیا بدذ ات انسان تو کوں اور
صوروں اور بندرول سے بدتر ہوتا ہے۔'' (ضمیمہ براہن احمدین ۵۵ ۲۳ انز ائن جام ۲۹۲۵)
تادیانی ممبرو! کہویہ کون سادھ م ہے؟۔

جھوٹ نمبر ۲۹ انتین اور یہ بالکل میج ہے کہ ہم کہیں کہ داؤد علیہ السلام کرش تھایا کرش داؤد علیہ السلام تھا۔'' (نصر قالحق م - ۹ فرزائن ج۲۱ میں ۱۱۷

(ازالی ۸۷۷ بزرائن ۳ م ۵۷۳) جمعوث نمبر ۱۳۰.... "اگر میرے رساله تخفه گولژ دیداور تخفی غزنوید کو یک دیکھو ..... جن کو آپ لوگ صرف دو گھنٹہ کے اندر بہت غوراور تامل سے پڑھ سکتے ہیں۔''

(اربیمین نبرام ۲۳۰ بن جام ۱۳۷۰)

نور! تحد گولز و بید جو ۲۹۲۰ کی تعطیع کے دوسواڑ تمیں (۲۳۸) صفوں میں پہیلی ہوئی ہے
اور برصفی میں تمیں سطریں ہیں۔ صرف دہی دو گھنٹہ کے اندرتا مل دغور سے نہیں پڑھی جاسکتی اورا گر
تخد غزنو بیکو بھی شامل مطالعہ دغور کر لی جائے تو اس کا کذب عظیم ہونا اور بھی عیاں ہوجا تا ہے۔ اس
لئے مرزا قادیانی کی بیرمبالغہ آمیز کذب بیانی جو واقعات کے سراسر مخالف ہے۔ ان کی نبوت کے پردہ کو جاک کرری ہے۔ مرزا ئیوار فوکی فکر کرد۔

جھوٹ نمبراسا ۔۔۔۔''اور چونکہ یہ بات مسلمانوں کے عقیدہ میں داخل ہے کہ آخری زمانہ میں ہزار ہامسلمان کہلانے والے یہودی صفت ہوجا کیں گے اور قرآن کریم کے گی ایک مقامات میں بھی یہ پیش کوئی موجود ہے۔''

نور اِغلمہ یو! قرآن کریم کی ایسی پیش کوئیوں کو جو حسب تحریر مرزاقادیانی ایک دوجگہ نہیں بلکہ کی ایک مقامات میں موجود ہیں نقل کر کے بتاؤ کہ کیاان آ جوں سے اس مضمون کی پیش کوئی کو صفوعات وصحابہ کرام واکا برملت نے بھی استنباط فرمایا ہے۔ کیونکہ تمہار سے پغیر تحریر کرتے کوئک کو صفوعات وصحابہ کرام واکا برملت نے بھی استنباط فرمایا ہے۔ کیونکہ تمہار سے پغیر تحریر کرتے

.

میں کہ'' قرآ از وابدال کے علم

نيز مونا ثابت كرو

السلام سرزمان آنم ماند!"

ذکر ہےاور ک جن انبیاء سا کریں۔ور

مسطور حرکت نه

بتاؤ که کن ایک دم ک ایک دم ک ایک کریم کی

یعلم میر

بیں کہ'' قرآن کی جوتاویل وتغییر نہ خدا اور رسول اللہ کے علم میں ہواور نہ صحابہ وتابعین واولیاء وابدال کے علم میں ہووہ قابل اعتبار نہیں۔''

(ملخصأ آئینه کمالات اسلام حاشیص ۲۲۷، فزائن ج۵ م ۲۲۷)

نیزید بات مسلمانول کاعقیده کیول کر جوئی اسلام کی معتبر کتب سے اس کا "عقیده"

جونا ثابت کرونیس تواس بات کویا در کھوکہ" درونگوانسان کتول و بندروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔"

(ملخصاضیمہ براہین احمدیدج ۵ م ۲۱، فزائن ج۲۱م ۲۹۲)

نور! مرزائیت کی پوجا کرنے والے بتائیں کہ قرآن کریم کی کس آیت میں اس کا ذکر ہے اور کیا آخرت کی ایس آیت میں اس کا ذکر ہے اور کیا آخرت علیقہ وصحابۂ کرام اوا کا ہرامت نے اس آیت کی الیی تفییر کی ہے۔ و نیز جن انبیاء سابقین نے اس خبر سے مرزا قادیانی کومطلع فر مایا ہے۔ اس سے بھی صفحہ قرطاس کومزین کریں۔ورنہ مرزا قادیانی کے پردہ نبوت کا تارتارا لگ ہور ہاہے۔

جهوئ تمر ۱۳۳۲ سست در قرآن کریم و کتب احسادیت و دیگر صحف مسطور است که دران ایام یك مرکب جدید حادث گرد دکه بزور آتش حرکت نماید سس آن مرکب در عرف هندوستان ریل نامند!"

(تذکرة الشهادتین ۱۳۸۰ بزائنج ۲۰ م۲۵)

فور! قرآن کریم وصحف انبیاء کی جن آیتوں میں بیام مسطور ہاس کو پیش کر کے
ہتاؤ کہ کن کن صحابیوں اور بزرگوں نے ان آیتوں کی یہ تفسیر کی ہے نبیس تو ''خدا کے جھوٹوں پر نہ ایک دم کے لئے لعنت ہے۔ بلکہ قیامت تک لعنت ہے۔'' (اربعین نبر ۲۰۰۳) ان حاص ۲۹۸)

۔ اصل عبارت بیہ ہے کہ''سیدصاحب (سرسیداحمدخان صاحب) ۔۔۔۔ اس کی (قرآن کریم کی نہ خدا تعالیٰ کریم کی نہ خدا تعالیٰ کریم کی نہ خدا تعالیٰ کے علم میں تعلیٰ نہ اس کے رسول کے علم میں نہ اولیٰ عاور قطبوں اور غوثوں اور ابدال کے علم میں ۔۔۔۔ ابدال کے علم میں ۔۔۔۔ وسیدصاحب کو سوجھیں۔''

(حاثية مَيْدَ كِالات اسلام ص ٢٦٧ فردائن ج هم ايداً) ابم جس حالت میں مرے ہیں وہ دنیا پر روش ہے کہ آپ نادی۔ مرزا قادیانی نے بچ فرمایا که''ایسا آ دمی جو ہر بات تراشتا ہے ۔۔۔۔۔ایسا بدذات انسان تو کتوں اور (ضمیمہ براہین احمدین ۵۵/۱۲۱، خزائن ج۲۱س۲۹۲) ہے؟۔

میخ ہے کہ ہم کہیں کہ داؤ دعلیہ السلام کرش تھایا کرش (نصرۃ المحق ص ۹۰ بخزائن ج۲۲ س ۱۱۵) ہندو کرش کا مصداق بتانا یا ان کو حضرت داؤ د علیہ

'(ازالد ۱۲۸۰ نزائن ۱۳ م ۵۷۲) اله تخد گولژویه اور تخدغ نویه کو بی دیکھو.....جن کو پاسے پڑھ سکتے ہیں۔'' دا بھر نی مدر سند کرد میں دیکھو

(اربعین نمرہ ص۳۲ بزرائن ت ۱۵ م ۳۷۰) کے دوسواڑ تمیں (۲۳۸) صفوں میں پھیلی ہوئی ہے نہ کے اندر تالی دغور نے نہیں پڑھی جاسکتی اورا گر کا کذب عظیم ہونا اور بھی عیاں ہوجا تا ہے۔اس افعات کے مرامرخالف ہے۔ان کی نبوت کے

، مسلمانوں کے عقیدہ میں داخل ہے کہ آخری ت ہوجا کیں گے اور قر آن کریم کے گئی ایک (کشتی نوح میں ۱۹ میں داخل ہے کہ آخری (کشتی نوح میں ۱۹۳۸ ہزائن جوام ریم) کو نیول کو جو حسب تحریر مرزا قادیانی ایک دوجگہ کے بتاؤ کہ کیاان آنتوں سے اس مضمون کی پیش نبط فرمایا ہے۔ کیونکہ تمہارے پیغیر تحریر کرتے نبط فرمایا ہے۔ کیونکہ تمہارے پیغیر تحریر کرتے

ابن مريم من السم

سبعون الفاً م رسول الله عليه ال

ِسول الله عَيَّرُسَّمُ فُ اورخُودم

'' جے '' سے اتریں گے توان ''آپ تو دوزرد جا دریں اس

حجعوث اوربيد ليركيا

مجموث ''لامهدی الاعب ''الاشاعت لاثراط لا مهدی الاعب حدیث ضعیف

جھو ہےان تمام مقاما

لور توفیٰ کے مخل<sup>م</sup> جموع برهانه مرا برسرقرن جق سبحانه وعم برهانه مرا برسرقرن چهار دهم مامور فرموده است ودلائل وبراهین لاتعدد لا تحصے متعلق تصدیق من بجهة بصیرت شما مهیا گردانیده وازفوق آسمان تاسطح زمین بردعاوی من آیات بینات خویشتن راهو یداساخت چنانچه جمیع انبیاء کرام علیهم السلام بربعثت من خبرداده اند!"

(تذکرة الشهادتین ص۱۳ بنزائنج ۲۹ ص۱۳ ) جھوٹ نمبر ۱۳۵ ..... "بی تین نمی لیتن محم مصطفیٰ مقالیق اور سیح علیه السلام اور بونس علیه السلام قبر میں زندہ ہی داخل ہوئے اور زندہ ہی اس میں رہے اور زندہ ہی فکلے۔ "

(ست بچن حاشیم ۱۲۳ فزائن ج ۱۹۰۰ (۳۱۰)

نور! مرزائیت کی پرستش کرنے والوں کا پیفرض ہے اس قول میں مرزا قادیانی کوسچا ثابت کرکےان کی نبوت کی لاج رکھیں نہیں تو'' دروغگو کا انجام ذلت ورسوائی ہے۔''

(حقیقت الوحی ص ۲۶۳ بخزائن ج ۲۲م ۲۵۳)

جھوٹ نمبر ۱۳۹ ۔۔۔۔۔ ' لیکن کسی حدیث میں پنہیں پاؤ کے کہاس کا نزول آسان سے ہوگا۔'' ہوگا۔''

نور! صرف بهی ایک سفید و سیاه جموت مرزا قادیانی کی مصنوی نبوت کے تار تارکو الگ کرنے کے لئے کافی سے زائد ہے۔ اس لئے کد دوجی حدیثوں میں نزول 'من المسماء' کالفظامو جود ہے۔ گرمرز ائیت کے پغیراعظم کی پغیراندنگا ہیں پھیاس قدر دھند کی اورغبار آلود تھیں کہ اس کورسول التعلیق کی احادیث میں آسان کالفظ تک نظر نہ آیا اور اس علمی ہے بیناعت وکتاہ نگائی کے باوجود آپ کے کمالات وخیالات کی ان بلند پرواز بوں اور وسعت علمی ودعوی جمہ دانی کی شیخیوں اور تعلیوں پرنظر ڈ الئے۔ جو آپ کی یا امت مرزائید کی کتابوں میں خود روگھاس کی طرح پھیلی ہوئی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایک ما فوق الفطرت کمالات وفضائل کے مالک ہیں۔ حالانکہ واقعات و حالات آپ کے مسلمتہ الکذاب ہونے میں تو شک وشبہ کوراہ خبیں دیے البتہ انسانیت کو مشتبہ بتاتے ہیں۔

وه حدیث جس میں آسان کالفظ موجود ہے ملاحظ فر ماکر مرزا قادیانی کی دروغکوئی پریہ کہے کہ'' جھوٹے پراگر ہزارلعت نہیں تو پانچ سوسی۔'' (ازالہادہام سر ۸۲۲ ہزائن جسم ۵۷۳)

( سيبقى كتاب الانسماء والصفات ص٢٢٣ طبع بيروت )

سبعون الفاً من اليهود عليهم السيجان (الى قوله) قال ابن عباس قال سبعون الفا من اليهود عليهم السيجان (الى قوله) قال ابن عباس قال رسول الله عليه ذالك ينزل أخى عيسى بن مريم من السماء!

( كَرْ الْعَالَ جَهَا ١٩٥٨ من ١٩٥٨ من ١٩٥٨)

اورخود مرزا قادیانی مجی اس لفظ آسانی کی تصدیق وتا ئیدکرتے ہیں کہ

دصیح مسلم کی حدیث میں جو یہ لفظ موجود ہے کہ حضرت سے علیہ السلام جب آسان

از الدادہ ام ص ۱۸ ہزائن جسم ۱۳۳۰)

د آپ (آنخضرت اللّه ) نے فرمایا تھا کہ سے علیہ السلام آسان پرسے جب اتر کا
تو دوزرد چادریں اس نے پہنی ہوئی ہوں گی۔'

تو دوزرد چادریں اس نے پہنی ہوئی موسود (نی) کہلا کر یہافتر اءادریتے کو یف اوریہ خیانت اور

حموث اوربیدلیری اوربیشوخی ان باتوں کا تصور کر کے بدن کا نتیا ہے۔''

(ضمررابین احرین ۵۵ ساز ۱۱۳۱۱، خوائن جام ۱۲۵ مردی ۱۲۵ مردی ۱۲۵ مردی این احرین ۱۲۵ مردی این احرین احران بادر و و به به که مخبوث میر الاعیسی " (ضمر براین احرین ۵۵ مردی ۱۲۵ مردی ۱۲۵ مردی الاعیسی " نور! بانکل جموت به اس لئے که محدثین کے نزدیک به حدیث ضعیف به "الا شاعة لاشراط الساعة ۱۲۳ مطبع جده "میں به کد" مساور د فی بعض الحدیث انه لا مهدی الاعیسی بن مریم مع کو نه ضعیفاً عند الحفاظ یجب تاویله سانه حدیث ضعیف خالف احادیث صحیحه "

جھوٹ نمبر ۱۳۸ ..... فرآن کر یم میں اوّل ہے آخرتک جس جس جگه تو فی کالفظ آیا ہے ان تمام مقامات میں توفی کے معنی موت و لئے گئے ہیں۔'
(ازالہ ۲۲۸ عاشیہ نزائن جسم ۲۲۸ م

 (تذکرة الشهادتین م ۲۳ بزرائن ج ۲۰ م ۲۲) مصطفامیات اور کے علیہ السلام اور پونس علیہ میں رہے اور زندہ ہی نظے'' (ست بچن حاشیہ م ۲۳ انزائن ج ۱۰ م ۳۱۰)

ق سبحانه وعم برهانه مرا برسرقرن لائل وبراهين لاتعدد لا تحصے متعلق

دانيده وازفوق آسمان تاسطح زمين

راهو يداساخت چنانچه جميع انبياء

(ست بَکِن حاشیص۱۲۴ نزائن ج ۱۹٫۰ س۰ ۳۱) کامیفرش ہے اس قول میں مرزا قادیانی کوسچا ملکو کا نجام ذلت ورسوائی ہے۔'' (حقیقت الوق ص ۲۲۳ نزائن ج ۲۲م ۲۵۳) میں مینہیں یاؤ کے کہاس کا نزول آسان سے

(حامت البشري الابترائن جرائن جرائن الابترائن المحمد المعرود الابترائي المحمد المعرود التحمد المحمد المحمد

لاحظفر ما کرمرزا قادیانی کی دروغکوئی پریه (ازالداد ہام ۲۲۸ نزائن جسم ۵۷۲

یلمعة الکذاب ہونے میں تو شک وشیہ کوراہ

~\*

كتاب الطلاق واما رفي ببدنه حيا ..... وقال وهو حى على الصعيا ﴿ خضرت ابوج محابہ کرام سے مردی ہے قیامت سے پہلے امام عادل میں ابولاحسین آبری سے موصوف تلخيص الحبير كتابه ہوگیا ہے کہ حضرت عیسیٰ الباري ميں حضرت اور لير حضرت عيسى عليه السلام الجم

المتواتر من أن عيس

ہیں اور قیامت کے قریبہ س. ♦

الى الأرض''

﴿ اورتمام ا ېرموجود مي<u>ن اورزمين</u> پر

الامة على نزوله سفة والملاحدة ويحكم بهذه الشر السماء وانكانت الن

"وهوالذي يتوفكم بالليل ويعلم ماجرهتم بالنهار" (الانعام،٢) "الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها'' (الزمر٢٢)

جهوث نمبر ١٣٩ ..... " علم لغت مين بيمسلم اور مقبول اور تنفق عليه مسئله ي كه جهال خدا فاعل اورانسان مفعول برب-و ہاں بجز مارنے اور کوئی معنے توفی کے نبیس آتے''

(تخذ گولژوييم ۱۴ خزائن ج ۱۸ ۹۰) نور! اگر قادیا نیت کے بوجاری اس مسلم اور مقبول اور منفق علید مسئلہ وعلم نغت کی کسی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی کتاب میں دکھا کیں تو بہت مکن ہے کہان کے ''کرثن جی کا دلفریب مندر' منبدم ومسار ہونے سے محفوظ رہ جائے۔ نبیس تو مرزا قادیانی کے اس فرمان کویاد

رکھوکہ 'اےمفتری نابکار کیااب بھی ہم نہ کہیں کے جھوٹے پرخدا کی لعنت۔'' (ضميم برابين احمد بيرج ٥٥ ١١١، خزائن ج١٢ص ٢٤٥)

جھوٹ نمبر ۱۲۴..... ' مجراس کے بعد تیرہ سوبرس تک بھی کسی مجتبد اور مقبول امام پیشوائے انام نے بددموی نہیں کیا کہ حفزت سے علیہ السلام زندہ ہیں۔''

(تحذُّ لوارُ ويص م بخزائن ج ماص ٩٢)

جموث نمبرا الما ..... الغرض جب كه من فضوص قرآنيا ورحديثيه اوراقوال آئم ار بعداوروحی اولیائے امت محمد بیاورا جماع صحابیطی بجرموت میسے علیه السلام کے اور پچھنیس بایا۔ " (تخد گوارو يوم ٢٠٨٠م زائن ج ١٥ ( 99،90،٩)

نور! مرزا قادیانی کاحفرات صحابه کرام ا تمهار بعداوراولیائے امت محدید برایک معنتی افتراء واتبام ب- اس لے كداجهاع امت مسلمه اور احاديث صيحه متواتر ، عيلي عليه السلام كى حیات کورلل کرر ہی ہے۔جن کو بصارت کے ساتھ بصیرت بھی ملی ہے وود یکھیں اورغور کریں۔

"روى عن ابى هريره وابن عباس والى العالية وابى مالك وعكرمة والحسن وقتاده والضحاك وغيرهم قد تواترت الاحاديث عن رسول الله عَلَيْهِ أنه اخبر بنرول عيسي عليه السلام قبل يوم القيمة اماماعادلا وحكما مقسطاً .... وقد ذكر الحافظ في الفتح تواثر نزوله عليه السلام عن ابن الحسين الأبرى وقال في التلخيص الخبير ج٣ ص٤٦٢ من

كتاب الطلاق واما رفع عيسى فاتفق اصحاب الاخبار والتفسير على انه رفع ببدنه حيا ..... وقال في الفتح من باب ذكر ادريس لان عيسى ايضاً قدرفع وهو حي على الصحيح " (عقيرة السلام على الصحيح كراچي ١٨)

وحفرت ابو ہریرہ وابن عباس ، وابوالعالیہ ، ابو مالک ، یکی مددت ، قادہ ، ضحاک و دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے کہ اس بارہ میں احادیث نبویہ متواتر ہیں کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے امام عادل اور منصف حاکم ہوکر تازل ہوں گے .....اور حافظ ابن جر شخ الباری میں ابوالحسین آ ہری سے نزول عیمیٰ علیہ السلام کی احادیث متواتر نقل کی ہیں اور حافظ صاحب موصوف تلخیص الحبیر کتاب المطلاق میں فرماتے ہیں کہ تمام محد ثین ومفسرین کا اس بات پر اتفاق ہوگیا ہے کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام اسی جسم عضری کے ساتھ زندہ آ سان پر اٹھائے گئے اور فتح اور فتح الباری میں حضرت ادریس علیہ السلام کے ذکر کے سلسلہ میں یونر مایا ہے کہ بنابر میج غذ ہب کے حضرت عیمیٰ علیہ السلام ابھی زندہ آ سان پر موجود ہیں۔ پھ

٢ "قال ابن عظيه واجمعت الامته على ما تضمنة الحديث المتواتر من ان عيسى فى السماء حى انه ينزل فى آخر الزمان"

( بحرالحيط ج من ٢٥٧ ، زيرة بت الذي يوفاكم ....الخ!)

﴿ تمام امت کاس پراجماع ہو چکاہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پر زندہ موجود میں اور قیامت کے قریب نازل ہوں گے۔جیسا کہ احادیث متواترہ اس کی شہادت دے رہی میں۔﴾

الى الارض " واجتمعت الامة على ان عيسى حى فى السماء وينزل الى الارض " (أنبرالمادج ٢٥٠٣)

﴿ اورتمام امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علید السلام زندہ آسان پرموجود ہیں اور زمیں پرنزول فرمائیں گے۔ ﴾

""" "واما لاجماع فقال السفارينى فى الواسع قد اجتمعت الامة على نزوله ولم يخالف فيه احد من اهل الشريعة وانها انكر ذلك الفلا سفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه وقد انعقد اجماع الامة على انه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمديه وليس ينزل بشرعية مستقلة عند نزول من السماء وانكانت النبوة قائمة به وهو متصف بها" ("آب الاناءع" 24)

كم بالليل ويعلم ماجرهتم بالنهار '' (الانعام-٧)

نفس حين موتها والتي لم تمت في (الرمه)

، بیمسلم اور مقبول اور متفق علیه مسئلہ ہے کہ جہاں خدا اور کوئی معند تو فنی کے نبیس آتے۔''

(تخد گوار دیس اخزائن ج ۱۵س،۹) مسلم اور مقبول اور متفق علیه مسئلہ کوعلم لغت کی کسی کھائیں تو بہت ممکن ہے کہ ان کے ''کرش جی کا و جائے نہیں تو مرزا قادیانی کے اس فر مان کو یاد جھوٹے پرخداکی لعنت''

(منیمه براین احمد بین ۵می ۱۱۱، خزائن ج۱۲م ۲۷۵) مدتیره سوبرس تک مجمی کسی مجتهد اور مقبول امام لیدالسلام زنده میں به''

نور! زمبی دنیا کا کوئی فر متعلق ہے اورائر میں معجزات کا ذکر السلام کے صاحب آئے ہیں ۔۔۔۔قر

چھو

مجھو ، ہندودکھائی دے

بیں حکرکیامرا میں الیی روزاا قدرت نے ہن غلمد یو! ایمال بالخصوص تمہار لعنة الله ع

کروژمشرک میں۔''

عليدالسلام كح

﴿ اما صفارین فرماتے ہیں کرتمام امت محمد بیکا اس پراجماع ہوگیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور ناز فی ہوں گے اور بجز طحد وں فلسفیوں بددینوں (قادیا نیوں) کے اور کوئی اس کا مخالف نہیں ہے اور ان لوگوں کا اختلاف کرنا نا قابل اعتبار ہے اور اس پر بھی تمام امت محمد بیشت فق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہو کر شریعت محمد بیر کی اتباع کریں گے اور کوئی مستقل شریعت لے کرند آسمیں کے ۔ اگر چہوہ صفت نبوت سے موصوف ہوں گے۔ کہ محموث نبراس اسلام آس کریم کے دوسے جنگ ندہی کرناح ام ہے۔'

(کشی نوح ماشیص ۱۸ بزائن ج۱۹ س۵۵) نور! قرآن کریم کی کس آیت کا بیمنمون ہے اور کیاکسی نے اس آیت سے اس مضمون کو مجما ہے نہیں تو ''دروغلو کا انجام ذلت ورسوائی ہے۔''

(حقیقت الوحی ص ۱۳۲۱ فرزائن ج۲۲م ۲۵۳) سرته سرد الرسی میشد به ق

جمود نمبر ۱۲۳ .... دمیج کا منارہ جس کے قریب اس کا نزول ہوگا۔ دمش سے شرقی طرف ہے اور یہ بات میچے بھی ہے کیونکہ قادیان جو ضلع گورداسپور پنجاب میں ہے جولا ہور سے گوشم خرب اور جنوب میں واقع ہے۔''

(ضیر خطبالهامی ۱۲۸ بزائن ۱۲ می ایناً بجموعا شنهارات به ۱۳ مردا تا دیانی کی اور! حالا نکد قادیان لا مورسے شال وشرق کی طرف واقع ہے۔ محر مرزا قادیانی کی جغرافید دانی ملاحظ فر مایئے کہ آپ اس کو گوشته مغرب اور جنوب میں واقع کررہے ہیں تا کہ پنجاب کے پرائمری اسکول کے طالب علم قادیانی پیغیر کے علم وعقل پر شخر داستہزاء کریں اور رہی کہیں کہ:

بت کریں آرزو خدائی کی بت کریں گانو دائی کی اس کا خودا ہے متعلق کیا ہی بہترین فیصلہ ہے کہ دمکن ہے ( بلکہ واقع اور مرزا قادیانی کا خودا ہے متعلق کیا ہی بہترین فیصلہ ہے کہ دمکن ہے ( بلکہ واقع

اور سررا فادیاں فاقوں کے خواجے میں جائیں ، برین یستہ ہے کہ میں مہری ہدوں کے استعمال کا اور میں۔'' ہے) کہ ٹی لوگ میری ان باتوں پر ہنسیں کے یا مجھے پاگل اور دیوانہ قر اردیں۔'' (کشف الفطاع میں انتزائن جمامی ۱۹۳۳)

جھوٹ نمبر۱۲۲۷ ..... 'عیسائیوں نے بہت سے معجزات آپ کے (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کوئی معجز ہنیں ہوا۔'' السلام) کی معجز ہنیں ہوا۔'' (ضیرانجام آئتم عاشیص ۲ بزائن جااس ۲۹۰)

نور! مرزا قادیانی کا بی بھی ایک ایبا صاف وصری تو بین آ میز جھوٹ ہے جس سے ذہبی دنیا کا کوئی فردا نکار نہیں کرسکتا۔ بالخصوص و واسلامی فرقہ جس کا بیان ویقین قرآن کریم کے متعلق ہے اوراس کے سامنے قرآن کریم کے و وصفات کھلے ہوئے ہیں۔ جن میں صاف لفظوں میں مجزات کا ذکر موجود ہے۔ چنا نچہ خود مرزا قادیانی تحریر کرتے ہیں کہ 'جمیں حضرت سے علیہ السلام کے صاحب مجزات ہونے سے انکار نہیں۔ بہ شک ان کے بھی بعض مجزات ظہور میں السلام کے صاحب مجزات ہونے سے انکار نہیں۔ بہ شک ان کے بھی بعض مجزات ظہور میں آئے ہیں سسے قرآن کریم سے بہر حال ثابت ہوتا ہے کہ بعض نشان ان کودئے گئے تھے۔''

(شهادة القرآن هاشيص ٧٤ بزائن ج٧ص ٣٤٣)

الممدللد كمرزا قاديانى نے خود بى اپنى حق بات كونا حق بتاكر كاذب بن محتے ہيں۔ (فيوالراد)

حجموث نمبر ۱۲۵ ..... ' عنقریب و و زماند آنے والا ہے کہ تم نظر اٹھا کر دیکھو گے کہ کوئی ہندود کھائی دیے گران پڑھے کھموں میں سے ایک ہندو بھی تہہیں دکھائی نہیں دے گا۔''

(ازاله او پام ۲۳۰ نزوئن جساص ۱۱۹) -

نور! مرزا قادیانی نے یہ پیش گوئی ۱۳۰۸ ه میں کی تھی۔ جس کوآج ۳۳ پری ہو پچکے
ہیں۔ گرکیامرزائیت کا کوئی سپوت اس امر کو بتا سکتا ہے کہ تعلیم یافتہ ہندوؤں میں کی ہے بلکہ ان
میں ایس روزافزوں تی ہے کہ دوسری قویش ان کو نگاہ رشک سے دیکھر بی ہیں۔ پچھ عجب نہیں کہ
قدرت نے ہندووں میں تعلیم کی تی صرف مرزا قادیانی کی پیش گوئی غلط کرنے کے لئے کی ہو۔
غلمد یو! ایمان سے بتاؤ کہ کیا اب تمام ہندوستان میں کوئی پڑھا لکھا ہندونظر نہیں آر ہا ہے اور
باخصوص تمہارے کرشن اوتار کے استحان (قادیان) میں اب کوئی پڑھا لکھا ہندونییں دکھائی دیتا۔
لعنة الله علی الکاذبین!

نور! مرزائیو!اس امر کاثبوت پیش کرو که کی کروڑ انسانوں کامشرک ہونا حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کا نتیجہ تھا۔ورنہ جموٹے ومفتری پرخدا کی لعنت۔ ربہ 47 شی محمد میکا اس پراجماع ہوگیا ہے کہ حضرت عیسیٰ بول بددینوں (قادیا نیوں) کے اور کوئی اس کا ساتھ میں متنقق ما مت محمد میں متابع کریں گے اور کوئی شنوت سے موصوف ہوں گے۔ کی

وے جنگ مذہبی کرناحرام ہے۔'' (کشی نوح حاشیص ۲۸ فزائن ۱۹۹ص ۵۵) مون ہے اور کیا کس نے اس آیت سے اس وائی ہے۔''

(حقیقت الوی س ۱۲۸ بزائن ۲۲ س ۲۵۳) کے قریب اس کا نزول ہوگا۔ دمشق سے شرقی ملع گورداسپور پنجاب میں ہے جولا ہور سے

ئن ۱۲س ایدنا، مجموعه شتهارات جسس ۲۸۸) رق کی طرف داقع ہے۔ مگر مرزا قادیانی کی ورجنوب میں داقع کررہے ہیں تا کہ پنجاب مقل پر شخرداستبزاء کریں اور یہ کہیں کہ: خدائی کی

بہترین فیصلہ ہے کہ''ممکن ہے (بلکہ واقع ل اور دیوانہ قرار دیں۔''

( مشف الفطاء ص۱۱ بزائن ج۱۸ ص ۱۹۳) سے مجرات آپ کے (حضرت عیسلی علیہ تعیسی علیہ السلام ) کوئی مجر وتبیں ہوا۔'' بیدانجام آتھ حاشیص ۲ بزائن ج۱۱ ص ۲۹۰) مجموث نمبر ۱۵۰۰۰۰ میروث است میرو ۱۵۰۰۰ میرو ۱۵۰۰۰ میرود این این اسلام و فات با گئے مرزائی میرود این کو میرود این کو میرود این کو میرود این کو میرام میں موجود این کو میرام میں موجود این کی میرام میں موجود این کی میرام میں موجود این کی میرام میرام میرام کی کسبت خدائے تعالی کا تصلیم میرام میرام کی کی کسبت خدائے تعالی کا تصلیم کی کی کسبت خدائے تعالی کا تصلیم کی کسبت خدائے تعالی کا تصلیم کی کسبت کی کسبت خدائے تعالی کا تصلیم کی کسبت کی کسبت خدائے تعالی کا تصلیم کی کسبت کے کہ کسبت کے کہ کسبت کی کسب

نور! کس دلیرا دچپالیس دن کے اندر ہلاکا اور اپنے قطعی وعدہ پر پانی ؟ وکذب گوئی کاار تکاب کیا۔

اس کئے تہار قرآن کریم میں دکھاؤ۔ا دروغکو ومفتری ہونے میں حجوث نمبر ۲۸

ظهوری عندفتن تشا اورمیر نظهورکاذکریمی: نور! مرزاق ے۔اگرمرزائیت کے

گی ـ ورنهمفتری و کا زب

جھوٹ نمبر ۱۳۷ ۔۔۔ ''آیات کبریٰ تیر ہویں صدی میں ظہور پذیر ہوں گی۔اس پر قطعی اور یقینی داللہ کرتی ہوں گی۔اس پر قطعی اور یقینی دالالت کرتی ہے کہ سے موعود کا تیر ہویں صدی میں ظہور یا پیدائش واقع ہو۔۔۔۔لہذا علاء کا اس بات پر انفاق ہوگیا ہے کہ بعد المائتین سے مراد تیر ہویں صدی ہے اور لاآیات سے مراد آیات کبری ہیں۔'' (ازالداو ہام ۱۸۳ ہزائن ۳۲۸ مراد تیر ہویں۔''

نور! مرزاغلام احمرقادیانی کابیصری جموث ہے کہ علاء کااس امر پراتفاق ہوگیا ہے کہ 'الایات بعد المائتین ''سے مراد تیر ہویں صدی ہے جوسیے موعود کے طہور کے لئے مقرر ہے۔ ۔ ۔ درندامت مرزائیکا اولین فرض ہے کہ اس انفاق علاء کو حقیقت کی روثنی میں دکھائے۔ ہے۔ درندامت مرزائیکا اولین فرض ہے کہ اس انفاق علاء کو حقیقت کی بہت سے صاحب مکاشفات جموث نمبر ۱۲۸ ۔ ۔ ''اسی وجہ سے ملف صالحین میں سے بہت سے صاحب مکاشفات

مستے کے آنے کا وقت چود ہویں صدی کا شروع سال بٹلا گئے ہیں۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی قدس سرہ کی بھی بہی رائے ہے … ہاں تیر ہویں صدی کے اختقام پرمسے موعود کا آنا ایک اجماعی عقیدہ معلوم ہوتا ہے۔'' (ازالہ ص۱۸۵،۱۸۶،خرائن ج میں ۱۸۹)

نور! مرزا قادیانی کامیجی ایک کرامانی جھوٹ بلکدانو کھااتہام ہے جوحفزت شاہ ولی الشصاحب کی جانب منسوب کر کے ان کی رائے بلکدایک اجماعی عقیدہ کہا گیا ہے۔ مرزائیت کے خواجہ تا شوں میں اگر کچھ ہمت اور ایمانی صدافت موجود ہے تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب مرحوم کی میں اگر کچھ ہمت اور اجماعی عقیدہ کی اسلامی معتبر کتاب سے دکھا کرا پنے گروکوراست باز میں گے۔ بات کریں گے۔ بات سیاہ داغ کودور کریں گے۔

جھوٹ نمبر ۱۲۹ ۔۔۔۔''اب جانتا جا ہے کہ دلیل دوشم کی ہوتی ہے۔ ایک لمی اور لمی دلیل اس کو کہتے ہیں کہ دلیل ہے مدلول کا پیتہ لگالیں۔ جیسا کہ ہم نے ایک جگہ دھواں دیکھا تو اس سے ہم نے آگ کا پیتہ لگالیا۔'' (چشم معرفت میں ۵۹،۵۵، نزائن جسم سر ۲۳، ۲۳س

نور! مرزا قادیانی نے دلیل کمی کی اس تعریف و تمثیل سے ندصرف عربی طلباء کے لئے سامان تفریح وضحیک مہیا کیا بلکدا پی پی فمبرانہ قابلیت وسلطان المتعلمی کا ایسا بہترین مظاہرہ کیا ہے کہ منطقیوں و متعلموں کی رومیں بھی وجد میں آگئی ہوں گی۔

قادیانی فاضلو! دلیل لمی کی بی تعریف وتمثیل علم کلام ومنطق کی کس کماب میں ہے۔ ویکھیں اپنی سلطان المحتکمین کے اس سفید جھوٹ کو کس طرح کے قالب میں ڈھالتے ہو۔

اللہ رے ایسے حس پہ یہ بے نیازیاں بندہ نواز آپ کی کے خدا نہیں مجود نمبر ۱۵۰ سند تا ہم مسلمانوں کے لئے صحیح بخاری نہایت متبرک اور مفید کتاب ہے۔ بیدہ ہی کتاب ہے۔ میں صاف طور پر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پاگئے۔'' ہے۔ بیدہ ہی کتاب ہے جس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے۔'' (کشی نوح ص ۲۰ بزدائن ج ۱۹ ص ۲۵)

نور! بخاری شریف کی وہ حدیث جس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ۔مرز ائیت کے نمک خوار ان از لی کا فرض مصبی ہے کہ اس کوصاف طور پر دکھا کرمرز اتا دیانی کوعذاب اخروی ورسوائی سے بچائیں۔

حموث نمبرا ۱۵ .... 'اے نادان کیا تو یونس علیہ السلام کے قصہ ہے بھی بے خبر ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ تب بھی تو بدواستغفار سے اس کی قوم نے گئے۔ حالا نکہ اس کی قوم کی نرکز آن کریم میں موجود ہے۔ تب بھی تو بدواستغفار سے اس کی قوم کی مطابق عالی کا قطعی وعدہ تھا کہ وہ ضرور چالیس دن کے اندر ہلاک ہوجائے گی۔ مگر کیا وہ اس چیش گوئی کے مطابق چالیس دن کے اندر ہلاک ہوگئے۔''

(حقیقت الوحی ص ۲ ۱۸ نز ائن ج ۲۲ص۱۹۹)

نور! س دلیری و بیا کی ہے خداوند تعانی پریدافتر اءکیا گیا ہے کہ اس نے اس قوم کو چالیس دن کے اندر ہلاک کرنے کاقطعی وعدہ کیا تھا تمر بایں ہمداس نے اس قوم کو ہلاک تہیں کیا اور اپنے قطعی وعدہ پریانی چھیر دیا۔ مرزائیو! تہارے پنجیر نے جس جراکت ہے اس اتہام سازی وکذب گوئی کا ارتکاب کیا ہے میصرف انہیں کا حصد تھا۔

نہ پہنچا ہے نہ پنچے گا تمہاری ظلم کیشی کو بہت ہے ہو چکے ہیں گر چہتم سے فقند گر پہلے

اس لئے تمہارے ذمہ نمک حلالی کے سلسلہ میں بیضروری ہے کہ اڈل تو اس قطعی وعدہ کو قرآن کریم میں دکھاؤ۔ دوسرے کیا خدا کا قطعی وعدہ جھوٹا ہوسکتا ہے۔ نہیں تو مرزا قادیانی کے دروغکو ومفتری ہونے میں کیاشک ہے اور کیوں ہے۔

رور رور من المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم ونكر المسلم المسلم المسلم المسلم ونكر المسلم ا

الم میں ظہور پذیر ہوں گ۔اس رقطعی
ظہور یا پیدائش واقع ہو۔۔۔۔۔لہذ اعلاء کا
جرہوی صدی ہے اور لآآیات ہے مراو
زالداوہام ۲۸۳ ہزائن جس ۲۸۸ مقرر
ہے جو تے مقرر کے اعلاء کا اس امر پرانفاق ہوگیا ہے
بیم جو تی موود کے ظہور کے لئے مقرر
میں میں دونی میں دکھائے۔
میں سے بہت سے صاحب مکا شفات
کے ہیں۔ چنانچہ شاہ ولی القدصاحب
میں صدی کے اختقام پر سے موعود کا آنا
کی مقدی کے اختقام پر سے موعود کا آنا
کی مقدیہ کہا گیا ہے۔ مرزائیت کے
کہانوکھا اتبام ہے جو حضرت شاہولی
اعلی عقیدہ کہا گیا ہے۔ مرزائیت کے
مفرت شاہولی اللہ صاحب مرحوم کی
اعلی عقیدہ کہا گیا ہے۔ مرزائیت کے
مفرت شاہولی اللہ صاحب مرحوم کی
اعلی عقد ہو کہا گیا ہے۔ مرزائیت کے
مفرت شاہولی اللہ صاحب مرحوم کی
اعلی عقد ہو کہا گیا ہے۔ مرزائیت کے

م کی ہوتی ہے۔ ایک کمی اور کمی دلیل نے ایک جگد دھوال دیکھا تو اس سے کی ۵۹،۵۵ ہزائن جسم سم ۹۴،۹۳) ک سے نہ صرف عربی طلباء کے لئے علمی کا ایسا بہترین مظاہرہ کیا ہے

ا ومنطق کی کس کتاب میں ہے۔ قالب میں ڈھالتے ہو۔ نیازیاں جھوٹ نمبر۱۵۳....' خداتعالی نے مجھے صرت کفظوں میں اطلاع دی تھی کہ تیری عمر ای (۸۰) برس کی ہوگی اور یا ہے کہ پانچ چیرسال زیادہ مایا نچے چیرسال کم''

(ضميمه براين احمديدج ٥٥ س١٥ ، فزائن ج١٢٥ ١٥٨)

كيونكه يبى صدى

ہے گیارہ سال

مرزا قادیانی کی

ہزارششم ہاتی تھا

اصول اسلام وض

موں <u>\_</u>صریح کذ

قطعیہ ہے ہم کو

مة بے تو ان بارہ

اشارہ ہے کہرو

ہے کہ سارا قرآ

ای کتاب کے صفحہ مذکور میں مرز اغلام احمہ قادیا نی اس الہام کا مطلب یوں بیان کرتے میں کہ'' اور جو ظاہر القاظ وحی کے وعدہ کے متعلق میں وہ تو ۸۲،۷۸ برس کے اندر اندر عمر کی تعیین کرتے میں۔''

مرزائیت کے فقار خانہ کی طوطی اخبار الفضل مورجہ اارجون ۱۹۳۳ء س۴ پراپنے مالک کی تائید میں چبک کرکہتی ہے کہ آپ (مرزا قادیانی) کے اس البہام میں دوز بردست پیش گوئیوں کا ذکر ہے۔ اوّل یہ کہ آپ کی عمر ۲۷ برس سے کم نہ ہوگی۔ دوسرے یہ کہ ۸۲ برس سے زیادہ نہ ہوگی۔

حالاتکه مرزاقادیانی ۲۹،۲۹ برس کی عمر غین دنیا سے رخصت ہوکر کاذب و مفتری بنے

اس لئے کہ '' کتاب البربیہ عاشیہ ۱۵۹، خزائن ج ۱۳ ص ۱۵۰، رسالہ ربوبو آف ریلیجز، ج ۵

نمبر ۲ ص ۲۱۹، بابت ماہ جون ۲۰۹۱ء، بدرج ۳ نمبر ۳۰، ۸راگست ۱۹۰۴ء ص ۵، الحکم مورخه ۲۱،

۸۲ رمئی ۱۹۱۱ء ج ۱۵ نمبر ۱۵ تا ۲۰ ص ۲، کتاب حیات النبی جا ص ۲۹، میں مرزاقادیانی اپنی بیدائش کے متعلق تحریفر ماتے ہیں کہ ''میری پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۲۰ء میں سکھوں کے آخری بیدائش کے متعلق تحریفر ماتے ہیں کہ ''میری پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۲۰ء میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی۔' اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ آپ ۲۲ رمئی ۱۹۰۸ء کودنیا سے رخصت ہوئے۔ (عسل مصفی ج ۲ ص ۱۲۳) پس اس پختہ و مسلم حساب سے مرزاقادیانی کی عمر ۲۹ سال میں الجھ کررہ جاتی ہے۔ جو آپ کی کذب بیانی پر نیٹو شنے والی مہر ہے۔

کیکن ناظرین کرام کے لطف طبع کے لئے اس سے بھی زیادہ تیرت آگیز کرشمہ بیسنانا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی کی کل عمر گیارہ سال سے بھی کم ہوئی تھی۔ کیونکہ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ﷺ "میری (مرزا قادیانی ) پیدائش اس دفت ہوئی جب چھ ہزار میں سے گیارہ یس رہتے تھے۔" (تحد گوڑ دیس ۹۵ ہزائن جام ۲۵۲) ہے۔ "اور یہ عجیب اتفاق ہوا کہ میری عمر کے چالیس برس پورے ہونے پر صدی کا (لینی چود ہویں صدی کا) سر بھی آئی پنچا۔" (تریاق القلوب ص ۲۸ ہزائن ج۱۵ صدی کا (لین جود ہویں صدی کا) ہے ۔۔۔۔۔۔ '' ضرور ہے کہ مہدی اور سے موعود ۔۔۔۔۔ چود ہویں صدی کے سر پر طاہر ہو کی کے سر پر طاہر ہو کی کی کہ کہ ا کیونکہ یجی صدی ہزار ششم کے آخری حصہ میں پر تی ہے۔''

(تخذ گواژو به حاشیر ۹۴ نزائن ج ۱۵ م۰ ۲۵۰)

اور چونکہ چودہویں صدی چھے ہزاریس واقع ہے اور مرزا قادیانی اسی ہزارششم میں سے گیارہ سال رہتے ہوئے پیدا ہوئے اور اسی صدی میں فوت ہو گئے۔ تو ظابت ہوا کہ مرزا قادیانی کی کل عمر گیارہ سال سے بھی کم ہوئی۔اس لئے کہ مرزا قادیانی کے انتقال کے وقت ہزارششم باتی تھا۔جل جلالہ!

ناظرین!مرزا قادیانی کاکتنام هجونما کمال ہے کہ گیارہ سال میں کیا کیا ہے اور کیا بنایا۔ عمر پھر بھی ہزارششم کے گیارہ سال ختم نہ ہوئے۔مرزائیو! پچ ہے کہ:

> ایں کرامت ولی ماچہ عجب گربہ شاشید گفٹ باراں شد حجوث نمبر ۱۵۴.....'' میں کسی عقیدہ متفق علیہااسلام سے منحرف نہیں ہوں۔''

(دافع الوسواس مساه بخزائنج۵ مس الييناً)

نور! مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت، وفات مسے وکلفیر جمیع مسلمین اور ختم نبوت ودیگر اصول اسلام وضروریات دین کے اٹکار کے باوجود سے کہنا کہ ٹس کسی متنق علیہ عقیدہ سے منحرف نہیں ہوں۔صریح کذب بیانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟۔

جھوٹ نمبر ۱۵۵ ..... نبی کر یم النظام نے ندایک دلیل بلکہ بارہ متحکم دلیلوں اور قرائن "قطعیہ سے ہم کو سمجھا دیا تھا کہ میسی بن مریم فوت ہو چکا اور آنے والاسیح موعوداس امت سے ہے۔" (وافع الوسواس ۲۸ ہزائن جے صابیناً)

نور!غلمدیت!اگرای روحانی باپ کی صدق مقالی سے دنیا کوروشناس کرانا جا ہتی ہے ان بارہ مشخکم دلیلوں قطعی قرینوں کو اسلامی کتب سے نکال کر منظر عام پر پیش کرے۔ مجھوٹ نمبر ۱۵۲..... ''اوراگریہ سوال ہو کہ قرآن کریم میں اس بات کی کہاں تشریحیا'

بھوت ہرا کا است اور اس میں ہیں اور اس میں اس بات کی ہال سرے اور ان سے جدانہیں ہوتا تو اس کا میہ جواب اشارہ ہے کہ ساراقر آن کریم ان تصریحات اور اشارات سے جرابرا ہے۔''

(دافع الوسواس م ٢ ٤ ، فزائن ج ٥ ص اليناً)

فظوں میںاطلاع دی تھی کہ تیری عمر پیرمال کم\_''

راحمدین۵ می ۹۷ فرائن جامی ۲۵۸) اس البام کامطلب یوں بیان کرتے ۷۰۲۸ برس کے اندر اندر عمر کی تعیین

راارجون ۱۹۳۳ء ص اپراین مالک الہام میں دوز بردست پیش گوئیوں دسرے مید ۸۲۸ برس سے زیادہ نہ

سے دخصت ہوکر کا ذب ومفتری بنے کا، رسالہ ریو یو آف ریلیجنز، جھ گست ۱۹۰۴ء ص۵، الحکم مور خد ۲۱، جا ص ۲۹، میں مرزا قادیانی اپنی ویا ۱۸۴۰ء میں سکھوں کے آخری وکودنیا سے دخصت ہوئے ۔ (عسل کی عمر ۲۹ سال میں الجھ کر رہ جاتی

بھی زیادہ جیرت انگیز کرشمہ بیسنانا کیونکہ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: یہوئی جب چھ ہزار میں سے گیارہ گوڑوییں ۹۵ ہزائن جام ۲۵۳) کے چالیس برس پورے ہونے پر قلوب س۸۲ ہزائن ج۱مس ۲۸۳) حبوث نمبر۱۵۹....."س شامل کی گئیں۔انبیاءلیہمالسلام کے

نور!مرزائيت اپني هي انهاق کو در دچا در که متعلق ہوا۔ انهاق کو جوزر دچا در کے متعلق ہوا۔ کہاں اور کتنے انبیا علیم السلام کا آ اور بیدلیری اور میشوخی۔'' جھوٹ نمبر ۱۷۔۔۔۔۔۔

بعض افراداس امت کانام مریم رکو حجوب نمبر ۲۱ ..... تصریح سے بیان کیا گیا ہے کو پیٹی امت کا مریم بنایا جائے گا اور کچھ

جائے گی۔'' نور! سورہ ترکیم میں بطور پیش گوئی کمال تصریح کے۔ وبیبا کانہ جھوٹ ہے ادر لطف سے الف .....میں تو بیں کہ ''بعض افراداس امت'

ب میں ز کیا گیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ا ''جموٹا آ دی ایک گیند کی طرر جموٹ نمبر ۱۷۲… چود ہویں صدی سے تجاوز نہیں

نور! تمام اوليا

نور! نفس مسئلہ کی صحت وسقم سے قطع نظر کرتے ہوئے مرزا قادیانی کا بیفر مانا کہ سارا قرآن کریم ان بقسر بیحات واشارات سے بھرا پڑا ہے۔ مبالغہ گوئی ولاف زنی ہے جو کذب ودروغ کی حدود سے ہاہز ہیں ہوسکتا۔

جھوٹ نمبرے ۱۵۔۔۔۔''اور نبی کی اجتہادی غلطی بھی در حقیقت وجی کی غلطی ہے۔ کیونکہ نبی تو سے شکلی ہے۔ کیونکہ نبی حالت میں وجی سے خالی نہیں ہوتا۔۔۔۔ پس چونکہ ہرایک بات جواس کے منہ نے لگتی ہے وجی ہے۔ اس لئے جب اس کے اجتہاد میں غلطی ہوگئی تو وجی کی غلطی کہلائے گی نہ اجتہاد کی غلطی ۔''
(آئینر کمالات اسلام ۳۵۳ بخرائن جے ۵۵ ایپنا)

جھوٹ نمبر ۱۵۸ ..... ''الیا بی دوزرد چا دروں کی نسبت بھی وہ معنی کئے جا کیں کہ جو برخلاف بیان کر دوآ تخضرت میں واسحاب و تابعین و تبع تابعین وائمہ اہل بیت ہوں۔''

(ضمرر ابین احمدی ۱۹۸۵ مین ۱۹۸۸ مین ۱۹۸

جھوٹ نمبر ۱۵۹ ۔۔۔۔''سویہ وی دوزرد جادریں ہیں جومیری جسمانی حالت کے ساتھ شال کی گئیں۔انبیاء کیم السلام کے اتفاق سے زرد جا در کی تعییر بیماری ہے۔''

(حقيقت الوحي م ٢٠٠ فرائن ج٢٢م ٣٠٠)

نور! مرزائیت اپنج پنجبراعظم کوسچا ثابت کرنے کے لئے انبیاعلیم السلام کے اس اتفاق کو جوزرد چا در کے متعلق ہوا ہے صحف آسانی یا کم از کم کتب اسلامی میں دکھلائے کہ کب اور کہاں اور کتنے انبیاعلیم السلام کا اس پر اتفاق ہوا ہے۔اللہ اکبرٹی کہلا کر' بیافتر اءاور بیرجھوٹ اور بیدلیری اور بیشوخی۔'' (ضمیر براہیں احمدیم ۱۳ ابٹرائن جامم ۲۵۸)

نور! سورہ تریم میں میمضمون نہ صریح طور پراور نہ اشارہ کے طور پر بیان کیا گیا اور نہ بطور پیش گوئی کمال تصریح کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔اس لئے مرزا قادیانی کا بی بھی ایک دلیرانہ وبیبا کانہ جھوٹ ہے اور لطف بیر کہ پہلے حوالے:

الف ..... میں تو آپ اس مضمون نہ کور کا تعلق زمانہ ماضی ہے کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: ' دبعض افراداس امت کانام مریم رکھا گیاہے' اور دوسرے حوالے:

ب سیس میں زمانہ متعلق سے متعلق کر کے ارشاد ہے کہ' بطور پیش گوئی یہ بیان
کیا گیا ہے کہ میسیٰ ابن مریم اس امت میں اس طرح پیدا ہوگا۔'' مرزا قادیانی نے یج فرمایا کہ
''جھوٹا آدمی ایک گیند کی طرح گردش میں ہوتا ہے۔'' (نورالحق جاس ۱۹۰۳ بڑائن جمس ۱۳۷۵)
جھوٹ نمبر ۱۲۱ سین' اسلام کے تمام اولیاء کا اس پر اتفاق تھا کہ اس سے موعود کا زمانہ
چود ہویں صدی سے تجاوز نہیں کرےگا۔'' (چشہ مرفت جہ میں ۱۳۸۸ بڑائن جسم ۲۳۳س)
نور! تمام اولیاء کے اس اتفاق کی زیارت میں بھی کرنا جا ہتا ہوں۔امید ہے کہ

نم سے قطع نظر کرتے ہوئے مرزا قادیانی کا یہ فر مانا کہ سارا سے بھرا پڑا ہے۔ مبالغہ گوئی ولاف زنی ہے جو کذب

ا کی اجتهادی غلطی بھی در حقیقت وتی کی غلطی ہے۔ کیونکہ تا ۔۔۔۔۔۔ پس چونکہ ہرا کیک بات جواس کے منہ نے لگاتی ہے غلطی ہوگئی تو وتی کی غلطی کہلا ئے گی نداجتها دکی غلطی ۔'' (آئینہ کمالات اسلام ۳۵۳ بڑائن جم میں ایپنا)

وغ بے فروغ کے ثبوت میں آیات قرآنیہ واحادیث نی کا ایک دوسراقول پیش کرتا ہوں۔ تاکہ غلمدیت بہ جائے اور اس کے پھیچو نے سینہ کے داغ سے جل لطی کرسکتا ہے گرخدا کی دحی میں غلطی نہیں ہوتی۔''

(تمد حقیقت الوی ۱۳۵، نز ائن ۲۲۵ ۱۳۵ م ۵۷۳) زرد چاوروں کی نسبت بھی وہ معنی کئے جا کیں کہ جو تابعین وتنج تابعین وائمہ اہل بیت ہوں۔''

(مغیمدراین احمدین ها ۲۰۰ بزائن ۱۲۰ س۳۷۳) فی علیدالسلام کے متعلق یہ جوآیا ہے کہ آپ دوزرد زل ہول گے۔ تو مرزا قادیانی نے ان دوچا دروں مایا ہے کہ میں ان او پر اور ینچے کے دونوں بیاریوں دیکھوا خبار بدر کرجون ۲۰۹۱ء ص۵، منظور اللی ل ۲۰۷۴ اوراپی ای مرادکوآ مخضرت اللیکے وصحابہ دو میان کیا ہے جو سراسر کذب وافتر اء ہے۔ اس امرکو قابت کریں۔ "آ مخضرت اللیک وصحابہ کرام بیفر مایا ہے کہ زردرنگ کی دوجیا درول سے مراد کی لعنت۔" (ضیمہ برائین احمدین ۵۲ سال، فرائن

۵۳

غلمدیت اس کا پیتہ بتا کراپنے بانی سلسلہ کو کذب و دروغ کی آلائش سے پاک کرے گی۔''ورنہ ایسا کھلا کھلا جھوٹ بنانا ایک بڑے بدذات اولعنتی کا کام ہے۔''

( ضمیمه چشمه معرفت ص ۱۳۹ خزائن ۲۳۲ص ۴۰۸)

جھوٹ نمبر۱۹۳۔۔۔۔۔یہ بجیب بات ہے کہ: ''چود ہویں صدی کے سر پر جس قدر بجز میرے لوگوں نے مجد د ہونے کے دعوے کئے تصے جیسا کہ نواب صدیق حسن خان بھو پال اور مولوی عبدالحی لکھنوکی و وسب صدی کے اوائل دنوں میں ہی ہلاک ہوگئے۔''

(تتره هقيقت الوحي حاشيص ١٣٠ بخزائن ج٢٢ ٣٦٢ )

نور! حضرت مولانا مولوی عبدالحی صاحب مکھنؤی اور جناب نواب صدیق حسن صاحب بھو پالی کاوعویٰ مجدویت کس کتاب میں ہے؟ ۔ غلمد یوں سے امید ہے کداس کا پیتہ بتاکر اسے مجددصاحب کوسیا ثابت کریں گے۔ بد

نور! چونکہ چاور جھوت کی بینشانیاں مرزا قادیانی کے خاص مراقیا ندد ماغ کی پیداوار ہیں۔ اس لئے ناممکن تھا کہ وہ کذب ودروغ کی نجاست سے پاک ہوں۔ کیونکہ مرزا قادیانی کے قول کے مطابق لازم آتا ہے کہ باری تعالیٰ حضرت رسول مقبول کیائے قرآن کریم، دین اسلام وغیرہ جو بے نظیر ومثال ہیں۔ وہ سب کے سب جھوٹ ہوں (معاذاللہ) اور خودمرزا قادیانی ہی مجزہ و خارق عادت کی دوسری جگہ ایسی تعریف کرتے ہیں جس سے ان نشانیوں کی تکذیب ہوتی ہے۔ "خارق عادت ای کو قریم کے تیں کہ اس کی نظیر دنیا ہیں نہ یائی جائے۔"

(حقیقت الوحی ص ۱۹۱ نزائن ج ۲۳ ص ۲۰ ۲۰)

حقیقت یہ ہے کہ چونکہ اس قول اور خود مرز اقادیانی جیسے پیفیبر ومتنی کا بھی کوئی نظیر نہیں ہے۔اس لئے دونوں کے کاذب ہونے میں پچھ شک نہیں۔

جھوٹ نمبر۱۹۵ ہیں۔ اپنے کہ اکثر صوفی جو ہزار سے مجھے زیادہ ہیں۔ اپنے مکاشفات کے ذریعہ سے اس بات کی طرف گئے ہیں کہتے موجود تیرہویں صدی میں لیعنی ہزار ششم کے آخریل پیداہوگا۔'' (تحد گواز دیس سااہزائن جاس ۱۸۱۷)

نور! مرزائو! وه اکثر صوفیاء کرام جن کی تعداد حسب شارمرزا قادیانی بزار ہے کچھ زیادہ ہیں۔ان کے اساء گرامی کی تفصیل اور مکا شفات جن جن کتابوں میں درج ہیں۔ان کومنظر سم ۵ عام برلاؤ''اور کچھزیادہ ہیں' کا ابہام دور کرو نہیں تو مرزا قادیانی کے اس فرمان کو یا در کھو کہ ''جھوٹوں پر ندایک دم کے لئے لعنت ہے۔ بلکہ قیامت تک لعنت ہے۔''

(ضميمة تحقد گواژوريس ٨ بخزائن ج ١٥ص ٢٨٨)

جھوٹ نمبر ۱۹۷ ...... ''اور جو کتابیں اسلام کے رد میں کامھی گئیں۔ اگر دہ ایک جگداکٹھی کی جا کیں آؤ کئی بہاڑوں کے موافق ان کی ضخامت ہوتی ہے۔''

(چشمه معرفت جهس ۱۳۱۳ فردائن جهه سه ۲۳۷)

نور! مرزا قادیانی کا بیقول بھی مبالغہ آمیزی ولاف زنی کی وجہ ہے کذب ودروغ ہے ورنہ مرزائیوں کو جا ہے کہ واقعات کی تچی روشی میں اس کو بچے کر دکھائیں۔اس سلسلہ میں مرزا قادیانی کے چند پنجبران لطائف بھی من لیجئے۔

ی کی بین کروڑ کے کی بین کی بین کروڑ کے قریب کتابیان جاش ۲۲۹) کی بین کی ایس کی اسلام کے رد میں دس کروڈ کے قریب کتابین نہیں کھی کئے۔'' (ایام الصلح م ۸۹ فرائن ج ۱۳۵ م ۳۲۵)

ہے۔۔۔۔۔ ''اوروہ نے جا جملے جن کتابوں اور رسالوں اور اخباروں میں کئے گئے ہیں ان کی تعدادسات کروڑ تک نوبت بیٹی گئی ہے'' (ایام السلح ص ۲۲ بزائن جسام ۲۵۵) ہے۔ ان کی تعدادسات کروڑ کتاب وساوس اور ہے۔۔۔۔۔ ''خیال کرنے کا مقام ہے کہ جس قوم نے چھے کروڑ کتاب وساوس اور

شبهات کے پھیلانے کے لئے اب تک تقسیم کردی۔'' (ادالیس ۲۳۱ بنزائن جسس ۳۹۱) مرز ائیو! مرزا قادیانی کواس فرمان کی روثنی میں دیکھوکہ''جھوٹا آردی ایک گیندگ

طرح گردش میں ہوتا ہے۔'' (نورالحق جام ۱۰۰ فرائن جام ۱۳۷۷) جھوٹ نمبر ۱۷۷ ۔۔۔''عیبائیوں کی طرف سے جہاں پیاس ہزار رسالے اور فدہی

مجھوٹ مبرے ۱۹۷ ..... عیسا سول فی طرف سے جبال چیاں ہرار رس سے اور مدی پر پے نکلتے ہیں ہماری طرف سے بالالتزام ایک ہزار بھی ماہ بماہ نکل نہیں سکتا۔'' (کشی نو حص ۲۸ کے بخزائن ج۱۹ س۸۲)

نور! عینائیوں کے ان بچاس ہزار سالوں اور نہ ہی پر چوں کا ثبوت پیش کرو کہ کب بریا

اورکن جگہوں ہے ماہانہ نگلتے ہیں؟۔ حصد مرنمبر ۲۸،....'خدا نے مجھے وعد و دیا کہ میں تمام خبیث مرضوں ہے بھی

تجھوٹ نمبر ۱۲۸ ..... 'خدانے جمھے وعدہ دیا کہ میں تمام خبیث مرضول سے بھی مجھے بچاؤں گا۔'' (ضمیم تحقہ گواڑ دیم ۵ بڑائن ج ۱۵ ص ۲۴ ماربعین نمبر ۲۳ ص ۴ بڑائن ج ۱۵ ص ۳۹۳) نب ودروغ کی آلائش سے پاک کرے گ۔ ' ورنہ رفعتی کا کام ہے۔''

(ضیر چشر معرفت ص ۳۹ نزائن ج۳۳ ص ۴۰۸) الله م که: "چود جویں صدی کے سر پر جس قدر بجر کے تھے جیسا کہ نواب صدیق حسن خان بھو پال اور دنول میں ہی ہلاک ہوگئے۔"

(تمزهقیقت الوی حاشیص ۴۰ بززائن ۲۲۳ ۱۳۰۳) آن صاحب لکھنو کی اور جناب نواب صدیق حسن باہے؟۔غلمدیول سے امید ہے کہاس کا پیتہ بتا کر

ن ہے کہ اس کی کوئی نظیر بھی ہوتی ہے اور جھوٹ کی

( تخد گواز دیے ۱۸ ہزائن ج کاس ۹۵ )
مرزا قادیانی کے خاص ہرا قیانید و ماغ کی پیداوار
مجاست سے پاک ہوں۔ کیونکہ مرزا قادیانی کے
رت رسول مقبول مجالتہ قرآن کریم، دین اسلام
ہوٹ ہوں (معاذ اللہ) اور خود مرزا قادیانی ہی

ست ہیں جس سے ان نشانیوں کی تکذیب ہوتی دنیا میں نہ پائی جائے۔'' ردنیا میں نہ پائی جائے۔''

(حقیقت الوی ۱۹۳ بزائن ۲۲۳ م ۲۰۳) مرزا قادیانی جیسے پیغیر دمتنتی کا بھی کوئی نظیر نہیں نہیں۔ صوفی جو نہزار سے کچھ زیادہ ہیں۔ اینے

یں کہ میچ موغود تیر ہویں صدی میں لیعنی ہزار (تحدگاز دیدس ۱۱۳ ہزائن ۲۷م ۱۸۸۷) لی تعداد حسب شارمرزا قادیانی ہزار سے پچھے نے جن جن کمآبول میں درج ہیں۔ان کومنظر نور! واقعہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے باقرار خود دوران سر، مراق، خلل دماغ،
ذیا بیطس، سلسل البول جیسے خبیث امراض لے میں جٹلا ہوکر خداو ندتعالی پر افتراء کیا اور جھوٹ
ہولے۔قادیا نیو! بتاؤ تمہارے نبی برحق اپنے اس ارشاد کے روسے کون ہوئے کہ ' ایسا آ دی جوہر
روز خدا پر جھوٹ بولتا ہے اور آپ بی ایک بات تر اشتا ہے ۔۔۔۔۔ ایسا بدذات انسان تو کوں اور
سوروں اور بندروں سے بدتر ہوتا ہے۔' (ضیر براہیں اجم بین ۵۵ مرد اگر تا میں ۲۹ مرزا تا دیائی اس کے در اگر تا دیائی کے دور نہ اپنیر اس کے مرزا قادیائی کا
اور اگر تا و حالی و حقائق کی روشی میں ثابت کرے ورنہ اپنیر اس کے مرزا قادیائی کا
دامن کہ باکی و طہارت دلاکل و حقائق کی روشی میں ثابت کرے ورنہ اپنیر اس کے مرزا قادیائی کا

جهون نمبر ۱۹۹ است نیم کا کرحزت عینی علیدالسلام کادوباره دنیا بین آنا جما کی عقیده جهد نیم الرافتراء جو نیم (حقیت الوی می ۱۹۳۳ جرائن ج۲۲ می ۱۹۳۳ میل الور! مرزا قادیا نی کانزول می کا جما کی مسئلہ کو مرامرافتر اء کہنادر حقیقت بیشر مناک کذب وافتر اء جهاس لئے کہ حضرت عینی علیدالسلام کے رفع ونزول پر ندصرف امت مسلمہ کا اجماع بی می بلکدال باره میں احادیث میجھ نوبیہ تو اتر ہیں تفسیر بحرا کھیا ہی ۲۹ میل ۵۷ میل می السماء واجمع عدت الامة عملی ما تضعفه الحدیث المتواتد من ان عیسی فی السماء حسی وائد بیندزل فی آخر الزمان است کا کی تعنی تمام امت کا ال پراجماع ہو دیا ہے کہ حضرت عینی علیدالسلام آسان میں زعم موجود ہیں اور قیامت کے قریب نازل ہوں گے۔ جبیا کہ حدیث متواتر سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علادہ ' تنجیعی الحجیر جسم ۲۹۱۳ ، فتح البیان جسم میں میں الواقیت والجواہر جسم میں ۲۵ میں ۱۹۱۱ الواقیت والجواہر جسم میں ۱۹۱۱ الواقیت والجواہر جسم میں افاظ کے جزوی اختلاف کے ماتھا جماع امت مادیث متواتر ہو کاذکر ہے۔

جھوٹ نمبرہ کا ..... ' جیسے بت بوجتا شرک ہے دیسے ہی جھوٹ بولنا شرک ہے۔'' (الکمج ہنبرا، ا، ادار یل ۱۹۰۵ م ۱۳)

لے ضمیمہ اربعین نمبرس بہم ص م آخر ا کن ج کا ص ۱۰ سے اخبار بدر قادیان کے جون ۹۰ ۱۹۰ منظور البی ص ۳۸۸

24

نور! مج ہے۔ بلکہ خودمرزا قا '' خداکی ذات یاصف وخل دینا گومساوی ط

ناظر؟ بانېبىس؟-

عررو وُ ها لنے میں بروقتہ مجبورہ

میرے برنگائے و نور! ہے کیکن سے بالکا ص ۳۹، نزائن،

ن استوس خزائن جسوص است

ا *صرن ہے۔* ہے۔ جواس ا

' ''جعلناك ال

(عیسیٰ اینم ص۲۲۵۰۶

ك*اسيح ابن م* فهوالمراد

ہو گیا تھا ک

نور! جھوٹ کوشرک قرار دینا نہ صرف اسلامی وغیر اسلامی دنیا کے نز دیک جھوٹ ہے۔ بلکہ خودمرزا قادیانی بھی اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ کیونکہ شرک کی تعریف میں فرماتے ہیں "خداكى ذات ياصفات يا اقوال وافعال ياس كے استحقاق معبوديت ميں كى دوسر بے كوشر يكانه دخل دینا گومساوی طور پر یا کچھ کم درجه پریمی شرک ہے۔' (دافع الوسواس ۴۳ ہزائن ج۵ سالینا) ناظرین کرام! شرک کی اس تعریف کو پیش نظرر کھ کرفر مایئے قول ند کور گندہ جھوٹ ہے

بالبيس؟\_

مرزائیو! یہ چونکہ تنہارے پیمبر مرزا قادیانی کذب ودروغ اور افتراء واتہام کے ڈ ھالنے میں ہروقت منہک دمتغرق رہتے تھاس لئے جھوٹ کی بھی جھوٹی تعریف کرگئے۔ ۔ جوث نمبرا السدد ميں نے بيدوي بركز نبيس كيا كمسى بن مريم بول جوفف بيالزام میرے برلگائے وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے۔'' (ازالیس، ۱۹ بخزائن جسم ۱۹۳) نور! بے شک بیتو میچ ہے کہ آپ کوسیح ابن مریم کہنے والا سراسر مفتری اور کذاب ہے کیکن یہ بالکل جھوٹ ہے کہ آپ نے سیح ابن مریم ہونے کادعویٰ نہیں کیا۔اس لئے کہ''ازالہ

ص ٣٩ ، خزائن ج ٣ ص١٢٢' ، ميں تحرير ہے كه ' وہ سيح موعود ميں ہى ہوں \_' 'اور' از اله ص ٥٧٣ ، خزائن جساص ٢٠٠٩ ، مين آپ كوي الهام هوا "جعلناك المسيح ابن مريم "اوراس كي تشريح اس طرح ہے کی ہے کہ اس سلسلہ کا خاتم باعتبارنسیت تامدوہ (مرزا قادیانی) مسے عیسی ابن مریم ہے۔ جواس امت کے لوگوں میں سے بحکم رئی مسیح صفات سے تکین ہوگیا ہے اور فرمان "جعلفاك المسيح ابن مريم" في در حقيقت اس كو (مرزا قادياني) كووى بناديا ب-" (ازالص ١٤٧، فزائن جسم ٢٢٣)

اس كود حمامته البشرى ص٨، خزائن ج ٢ص١٨١، ميس لكه كرفر مات بين: "ليس يهي (عیسیٰ ابن مریم ہونے کا)میراد کوئی ہے۔جس میں میری قوم مجھ سے جھکڑ تی ہے۔''اور''ازالہ ص ۲ ۵۴ مزائن جه ص ۳۹۳٬ میں این مریم ہونے کا دعوی موجود ہے۔ بہر حال مرزا قادیا نی كأسيح ابن مريم ہونے كا دعوى موجود ب\_اس لئے آپ بقول خود بھى مفترى وكاذب ہوئے۔ فهوالمراد!

جموث نمراداس سے یمی ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کا اس بات پر اجماع (ازاله ۲۲۳ فزائن جهم ۱۱۱ حاشیه) ہو گیا تھا کہ ابن صیاد ہی و جال معہود ہے۔'' رارخود دوران سر، مراق، خلل د ماغ، بوكر خداوند تعالى پر افتراء كيا اور جھوٹ لےروسے کون ہوئے کہ''اپیا آ دی جو ہر ہے....ایبابدذات انسان تو کتوں اور ين احمد بيرج هاس ١٦٦، خزائن ج١٢ص٢٩١) نکار کرے تو اس کا یہ مذہبی فرض ہے کہ ۔ ورنہ بغیراس کے مرزا قادیانی کا

سلام كادوباره دنيامين آناجما عي عقيده الم و ۱۲۰۳ فرائن ۱۳۰۵ سر ۱۳۳۲) بمرامرافتر اءكهنا درحقيقت بيشرمناك ورفع ونزول پرنه صرف امت مسلمه کا بقیر برالحیط ج عص۲۵ میں ہے واتر من أن عيسى في السماء امت کااس پراجماع ہو چکاہے کہ ی کے قریب نازل ہوں گے۔جیسا تحيير ج ١٣ ص ٢٦٣م، فتح البيان ج٢ لسعون، الامانه عن اصول الديانه ى اختلاف كے ساتھ اجماع امت

جه نمبر۱۳ ای ارا پریل ۱۹۰۵ م ۱۳ ) مثرک ہے۔" شتی نوح ص ۲۶ خزائن ج۱۹ ص ۲۸) . بدر قادیان سرجون ۲۰۹۹ء، منظور

ے بی جھوٹ بولنا شرک ہے۔''

نور! بالکل جموث ۔ صحیح حدیث میں ۔مرزائیو بیر بتا ا کے دانت کھانے کے اور دکھانے حجوث نمبر لاکا ۔۔۔۔ ہے کئی نے بجز اس عاجز کے دع سمجھی کسی مسلمان کی طرف سے

نور! اس کے سفیا ''شیخ محمد طاہر صاحب مصنف طور پر میسی اور مبدی ہونے کاڈ اور' بہاءاللہ ایرا

حجوث فمبر 22 طبیب نے کیاعیسیٰ علیہ السا عیسیٰ ) کواچی کتابوں میں کھ عیسیٰ علیہ السلام کے لئے ال

نور!مرزا قاد سمی نیبیں نکھا کہ دعفر سیاتھا۔ سیچ ہوتو دلیل لا

. حمد ونمبر ۸

دراس سيح كو

نور! مرزائيو! ابن صياد كے د جال معہود ہونے پر صحابه كا اجماع معتبر ومتند اسلامی كتب سے ثابت كروورند يا در كھوك "حجوث بولنا شرك ہے اور مشرك مرچشمہ نجات سے ہے نصيب ہے۔'' ( اس ١٦٥ من ١٤٠ من ١٠٠٠ من ابن عباس كا يہى اعتقاد تھا كہ حضرت عيسىٰ عليه السلام فوت ہو كے ہيں۔'' اور الدم ١٢٥ من ١٠٠٠ من ابن عباس كا يہى اعتقاد تھا كہ حضرت عيسىٰ عليه السلام فوت ہو كے ہيں۔''

نور! مرزا قادیانی کا بی قول نه صرف دروغ ہی ہے بلکہ حضرت ابن عباس جیسے جلیل القدر صحابی پر ایک ناپاک اتبام وافتر اء ہے۔ اس لئے کہ آپ کا سیح ند جب و پختہ عقیدہ بہی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسان پر موجود ہیں۔ جیسا کہ ''ابن جریر نے (جومرزا قادیانی کے منزویک بھی نہایت معتبر اور انکہ صدیث میں سے ہے۔'' چشہ معرفت ص ۲۵۰ عاشیہ بخزائن ج ۳۳ ما ۲۳۰) بسند صحیح حضرت ابن عباس کا ند جب حیات سے کا نقل کر کے اس کی توثیق وقعہ تی کی مسل ۲۲۱) بسند صحیح حضرت ابن عباس کا ذہب حیات سے کا نقل کر کے اس کی توثیق وقعہ تی کی ہے۔ دیکھود تے الباری ج ۲ ص ۳۵، باب قولہ واذکر فی الکتاب مریم ، ابن جریر ، ج ۲ ص ۱۹، ۲۰ می اس السل میں میں اس کے بیان کی علیہ الباری ج سے مرزا قادیانی عباس کا یہ اعتقاد نکا لا ہے وہ روایت ضعیف و منقطع ہے۔ باب بزول عینی علیہ السل میں مرزا قادیانی کی خودغرضیوں نے ان کی علیست کے پر دہ کو بھی حال کر دیا۔

جموت نمبر ۱۵ التعلیق نے سب سے بیار ے خدا کی جتاب میں وہ لوگ ہیں جو عیمیٰ سے کی طرف وہ لوگ ہیں جو عیمیٰ سے کی طرف وہ لوگ ہیں جو عیمیٰ سے کی طرف دین لے کراپنے ملک سے بھا گئے ہیں۔' (میج ہندوستان میں ۱۵ ہزائن ج۵اس اینا) نور! بیعبارت دروغ آمیز فریب ہے یا فریب دو دروغ اس لئے کے مرزا قادیانی نے اپناالوسید ھاکرنے کے لئے حدیث کے ان الفاظ کا (جن کومرزا قادیانی نے تحریر کیا ہے) غلط و من کھڑت ترجمہ ہے۔

جھوٹ نمبر ۱۷۵۰ '' ہرایک نمی کے لئے ہجرت مسنون ہے۔'' (تخذ گولڑوییں ۱۳ ہزائن ج ۱۵ مل ۱۰، عاشیہ) نور! بالکل جموث ہے۔اس لئے کہاس کا ثبوت نقر آن کریم میں ملتا ہے اور نہ کس صبح حدیث میں۔مرزائیویہ بتاؤ کہ تمہارے نبی مرزا قادیانی نے بھی ہجرت کی تھی یانہیں یا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور بی ہوتے ہیں؟۔

جھوٹ نمبر ۲ کا ..... ''اور پر ایک مخص مجھ سکتا ہے کہ اس وقت جوظہور سے موعود کا وقت ہے کہ اس وقت جوظہور سے موعود کا وقت ہے کئی نے بجر اس عاجز کے دعویٰ نہیں کیا کہ میں مسیح موعود نہوں۔ بلکہ اس مدت تیرہ سو برس میں کہمی کسی مسلمان کی طرف سے ایسادعویٰ نہیں ہوا کہ میں مسیح موعود ہوں۔''

(ازالداد بام جهس ۱۸۳ بخزائن جهم ۲۲۹)

نور! اس کے سفیہ جموت ہونے کی خود مرزا قادیائی بننس نفس شہادت دیتے ہیں کہ "شخ محمہ طاہر صاحب مصنف مجمع المحار کے زمانہ میں بعض ناپاک طبع لوگوں نے محض افتراء کے طور پرسیج اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔" (حقیقت الوی میں ہے ہزائن جمہم موسود ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔" اور ''بہاء اللہ ایرانی نے ۱۲۶۹ ہیں مسیم موسود ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔"

(ديكهوا خبارا كلم ١٩٠٨ راكتويه ١٩٠٩م)

جھوٹ نمبرے۔ اسن ''اور بیضدائی عجیب قدرت ہے کہ ہرایک مذہب کے فاضل طبیب نے کیا علیے ملے اسن اور کیا یہودی اور کیا محوی اور کیا مسلمان سب نے اس نسخہ (مرہم عیسیٰ ) کواپی کتابوں میں تکھا ہے اور سب نے اس نسخہ کے بارے میں یہی بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے ان کے حواریوں نے تیار کیا تھا۔''

(مسيح بندوستان مي ص ٥٥ ، فزائن ج٥٥ ص اليفاً)

نور! مرزا قادیانی کی بیربات بھی کذب ودروغ کی عفونت سے آلودہ ہے۔ کیونکہ بید کسی نے نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے ان کے حوار یوں نے اس نسخہ مرہم عیسیٰ کو تیار کمی نظام سے ہوتو دلیل لا وَ۔ورنه ' دروغگوئی کی زندگی جیسی کوئی گفتی زندگی نہیں۔''
کیا تھا۔ سیچ ہوتو دلیل لا وَ۔ورنه ' دروغگوئی کی زندگی جیسی کوئی گفتی زندگی نہیں۔''
(زول المسیح میں بڑزائن ج ۱۸ میں ۱۸۰۰)

جھوٹ نمبر ۱۷۸....."اس عاجز کو حضرت سے مشابہت تامہ ہے۔'' (براہن احمد بیص ۴۹۹ نزائن جام ۵۹۴)

''اس سیح کوابن مریم سے ہرایک پہلو سے تشبیہ دی گئی ہے۔'' (کشی نوح م ۲۹، خزائن ج۱۹م ۵۳) ب سے بیارے خدا کی جناب میں المبادہ لوگ ہیں جو میسی کی طرف متان میں ۵۹ مرائ میں ۵۹ مراز اللہ اللہ کا دروغ اس لئے کہ مرز اللہ دیائی نے اللہ دائن کے دائن کے

نون ہے۔'' میں ۱۳ ہزائن جے کاص ۲۰۱۶ معاشیہ ) نور! مرزا قادیانی کوهفرت سے علیہ السلام ہے کسی پہلو سے مشابہت نہیں تھی۔ دیکھو رسالہ' مسے موعود کی پہچان' مرزائیو!اگر پچھ ہمت ہے تو اٹھواور اپنے مرزا قادیانی کا مسے ابن مریم میں برایک پہلو سے مشابہت تامہ دکھلا کر داست باز ثابت کرورونہ ہماری طرف سے وہی پرانا تحفہ پیش خدمت ہے کہ' جیسے بت یو جناشرک ہے ویسے ہی جھوٹ بولناشرک ہے۔''

(الحكم ج٩نمبر١٣،٤١رار بل٩٠٥ وم١١)

جھوٹ نمبر 9 کا ارادہ تھا۔ گر چھوٹ نمبر 9 کا ارادہ تھا۔ گر پچاس سے پانچ پراکتفا کیا گیا اور چونکہ پچاس اور پانچ کے عدد میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے۔ اس لئے پانچ حصول سے دوعدہ پوراہو گیا۔'' (براہین احمدیدے ۵س کے نزائن ج اہم ۱۹۰۰)

حجوث نمبر ۱۸ ..... دمسی اوراس عاجز کا مقام ایبا ہے کہ اس کو استعارہ کے طور پر اہلیت کے لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ایبا ہی ہیدہ مقام عالیشان ہے کہ گذشتہ نبیوں نے استیارہ کے طور پر صاحب مقام ہذا (مرزا قادیانی) کے ظہور کوخدائے تعالی کا ظہور قرار دیا ہے اوراس کا آنا خداتعالی کا آنا تھم ایا ہے۔'' (توضیح المرام سے انتحالی کا آنا تھم ایا ہے۔''

نور اجن گذشتہ نبیوں نے استعارہ کے طور پر مرز اقادیانی کایہ بلند مرتبہ بیان فر مایا اور تھبرایا ہے ان کے اساء گرامی کے ساتھ سے بتاؤ کہ بیہ بیان وتقرر کن کن متند اسلامی کتابوں میں موجود ہے؟۔

جھوٹ نمبر ۱۸۱ ۔۔۔۔ ' مسلمانوں کے قدیم فرقوں کوایک ایسے مبدی کی انتظار ہے جو فاطمہ مادر حسین کی اولا دسے ہوگا اور نیز ایسے سے کی بھی انتظار ہے۔ جواس مبدی سے ل کرخالفان اسلام سے لڑائیاں کرے گا۔ محریس نے اس بات پرزور دیا ہے کہ بیسب خیالات لغواور باطل اور جھوٹ ہیں۔'' (کفف الغطام ۱۲ بزرائن جمام ۱۹۳)

نور!الف بیس بلک مرزاقادیانی کے بیرخیالات انوادر باطل اور جموت ہیں کیونکہ علاوہ اس امریکے کہ دواسلامی شریعت کا ایک واضح وشفق علیہ مسئلہ ہے۔''دیکھور ندی جسم مسمم، باب فته نقد الدجال ،بذل المحمودج ۵ مسمم، باب ذکر المهدی''خودمرزا قادیانی ہی

٧.

ا پنی دروغ گوئی ا کے زمانہ میں ۔۔۔ کریم آلیک نے د ب ب بروجب اس عد

ہے ہیں اور حفر ہے ہوں۔'' جمو تمام حدیثیں موا

مو کاذبوں ومفتر ص۱۰۱میں به فاطمه اورعتم

ی میدارد مر مرزا قادیانی

•

میں ہے ایکہ

موعود (مرزا

آ سان اس

طرحصر بإدر کھوک اپنی دروغ گوئی پرمبرلگارہے ہیں کہ''وہ آخری مہدی جو تنزل اسلام کے وقت اور گمراہی پھیلنے کے زمانہ میں .....قدیر الہی میں مقرر کیا گیا تھا۔ جس کی بشارت آج سے تیرہ سوبرس پہلے رسول کر پر میلاتی نے دی تھی۔وہ میں ہی ہوں۔'' (تذکرہ الشہادتین ۴۰ ہزائنج ۴۰مس ۲۴)

ب ...... "میں خدا ہے وجی پا کر کہتا ہوں کہ میں بنی فارس میں ہے ہوں اور بموجب اس حدیث کے جو کنز العمال میں درج ہے بنی فارس بھی بنی اسرائیل اور اہل بیت میں ہے جیں اور حضرت فاطمہ نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میر اسر رکھااور مجھے دکھایا کہ میں اس میں ہے ہوں۔''
ہے ہوں۔''

جھوٹ نمبر ۱۸۲ ۔۔۔۔''اور تیج یہ ہے کہ بنی فاطمہ سے کوئی مہدی آنے والانہیں اور ایسی مرموضوع اور بےاصل اور بناوٹی ہیں۔''

نمام حدیثیں موضوع اور بےاصل اور بناوٹی ہیں۔''

نور! مرزا قادیانی کی یہ تیجی بات ایسی جھوٹی و بناوٹی بات ہے جس کی نظیر گذشتہ کاذبوں ومفتریوں کے کلام میں بھی نہیں ملتی۔ اس لئے کہ ترمذی جمع مسلم میں بندل المجمود جس میں مان المام میں کادالاد

مراون میں برند صحیح حدیث نبوی موجود ہے۔جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آنے والا اہام مہدی اولاد فاطمہ اور عظیم ت رسول اللہ اللہ ہے ہوگا۔ چنانچہ از الداو ہام ص ۱۳۷، خز ائن جساص کا پر مرزا قادیانی نے خوداس کی تصدیق کی ہے۔ مرزا قادیانی نے خوداس کی تصدیق کی ہے۔

ت مجمود نمبر۱۸۳..... نمداتعالی کی کتابوں میں بہت تصری سے بیان کیا گیا ہے کہ میں مود (مرزا قادیانی) کے زمانہ میں ضرور طاعون پڑے گی۔''

(زول کمسیح ص ۱۸ فرزائن ج۸اص ۳۹۷)

جھوٹ نمبر۱۸۵ ..... ' بلاشبہ بیامر تواتر کے درجہ پر پہننے چکا ہے کہتے موعود کے نشانوں میں سے ایک بیبھی ہے کہ اس کے وقت میں اور اس کی توجہ اور دعا سے ملک میں طاعون تھیلے گا۔ آسان اس کے لئے جا نداور سورج کورمضان میں تاریک کرے گا۔''

( نزول آمییج ص ۱۹ بخزائن ج ۱۸ص ۳۹۷ ) .

جھوٹ نمبر ۱۸۵ ۔۔۔۔'' غرض عام موتوں کا پڑنا مسیح موعود کی علامات خاصہ میں ہے ہے اور تمام انبیا علیم السلام گوائی دیتے آئے ہیں۔'' (خزول اسیح ص ۱۹ ہزائن ج ۱۹ ص ۱۳۹۷)

نور! خدا کی کم ابوں اور تمام انبیا علیم السلام کی شہادتوں کو مستند اسلامی کتب ہے اس طرح صراحت ہے بیان کروکہ جوشک کے حدود نے فکل کریفین و تو اثر کا درجہ حاصل کر نہیں تو ایر دوروغلو کی کی زندگی جسی کوئی تعنتی زندگی نہیں۔'' (نزول المسیح ص۲ مززائن ج ۱۸ ص ۱۳۸۰)

ے کی پہلو سے مشابہت نہیں تھی۔ دیکھو اٹھواورا پنے مرزا قادیانی کا مسیح ابن مریم ت کرورد نہ ہماری طرف سے وہی پرانا تخفہ موٹ بولنا شرک ہے۔''

رافکم جون مرت ہے۔

(افکم جونہ مراد ایر بال ۱۹۰۵ میں ۱۳ ایک احد یہ کے ) کھنے کا ارادہ تھا۔ گر کے عدد میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے۔

(را این احمد یہ جون کی کی نقطہ کا فرق ہے۔
کومرف پانچ حصوں پر اکتفا کر کے پورا اسلاقہ آمیز دروغ ہے۔ اس لئے یہ معزز بر باتوں سے جھوٹ بولٹا ہے۔ ''(اعجاز باتوں سے جھوٹ بولٹا ہے۔''(اعجاز باتھاں ہے کہ اس کو استعارہ کے طور پر باتان ہے کہ گذشتہ بیوں نے استجارہ کے کھائی کا فراد یا ہے اور اس کا آٹا کا کھائی کا ظہور قر اردیا ہے اور اس کا آٹا کا راق جی المرام می سے برائن جسم ۱۲) کے بیان فر مایا اور (قومی المرام می سے برائن جسم ۱۲)

کوایک ایے مہدی کی انظار ہے جو اے جو ایک ایے مہدی سے ال کرخالفان ہے کہ بیسب خیالات لغواور باطل اور کھنے الفطال ما المرتائن جمام ۱۹۳۳) کھنے الفطال ما المرجموث ہیں گیالات لغواور باطل اور جموث ہیں تا علیہ مسئلہ ہے۔''دیکھوٹر غذی جمال ہے ذکر المہدی''خودمرزا قادیانی ہی

وتقرر کن کن متند اسلامی کتابوں میں

جھوٹ نمبر۱۸۷ .... ' غرض تمام نبیوں کے نزدیک زمانۂ یا جوج و ماجوج زمان الرجعت کہلاتا ہے۔ یعنی رجعت بروزی۔ ' (حاشینزول کسے ص۵، نزائن ج۱۸۹ س۳۸۳) کو را اسلام سے پیش کروورنہ ' جھوٹ جوایک نہایت پلید اورنا پاک ہے۔ ' (نزول کمسے ص۱۶، نزائن ج۱۸ س۳۹۳) اس سے تمہارے اولوالعزم پیغیبر کی زبان آلودہ ہورہی ہے۔ '

حجفوث ُ

تور! أ

حجفورة

حجفور

الفاظ اورفقرات اور

کے خلاف نہیں ہے

ا انگیزچیانجوں کے اا

کے موافق ہونے ا

وعوى نبيس كيا كده

پھراس کے بعدمر

السلامضرورمرك

یےاسی قول کی تھ

امام ما لک وابن

مرزا قادياني احجد

پیٹتی چلی آرہی

اسلامیہ کے حیار

آپ کامیج مذہر

ملك حيات ر

مبتلائے فریب سعی بلیغ کررہ جھوٹ نمبر ۱۸۷ .... 'بلا شہقر آنی شہادت سے اب سے صدیث (ان لے مهددیا ا آیتیں ) مرفوع متصل ہے۔'' (تختہ کوڑوییں ۲۹ بڑائن ج ۱۳۵ سے ۱

نور! مرزا قاد یائی کی بیادت شریف ہے کہ جب کسی آیت یا صدیث اور یا کسی اہام برزگ کے بے بنیاد قول میں اپنے مطلب برآری کا کروڑوں حصہ یا اس ہے بھی کمتر کی مخبائش دیکھتے ہیں یا بخیال خود بچھ لیتے ہیں ق بس اس بی غلط استدلال کی ملع کاریوں و ناجائز تاویل کی رنگ آئیزیوں میں ایسے سرشار ہو کرم صروف ہوتے ہیں کہ بنابنایا کھیل بگر جاتا ہے اور اس میں اپنی بچھ ایسی سیکائی دکھلاتے ہیں کہ آپ کی نبوت کا پول کھل جاتا ہے۔ مثلا ای ان اسمھدیا آیتین کو ایسی سیکائی دکھلاتے ہیں کہ آپ کی نبوت کا پول کھل جاتا ہے۔ مثلا ای ان اسمھدیا آیتین کو ایسی سیکائی دکھلاتے ہیں کہ آپ کی نبوت کا پول کھل جاتا ہے۔ مثلا ای ان اسمھدیا آیتین کو ایسی سیکائی دکھلاتے ہیں کہ اور دوسرا جا بر بھھی ہے۔ دونوں کے متعلق فن رجال کے علاء مان جی ہیں کہ یہ جھوٹی حدیث بنانے والے متروک الحدیث تیرائی رافضی اس میں ایک رہ جھوٹے منکر الحدیث جھوٹی حدیث بنانے والے متروک الحدیث تیرائی رافضی جولکڑ ہیں۔ دیکھومیز ان الاعتدال ج کھی متصل کہنا سراسر کذب وافتر انہیں ہے تو اور کیا ہے؟۔ جولکڑ ہیں۔ دیکھومیٹ نبسر ۱۸۸ سے دونوں کے دین ، تبذیب التبذیب بے تو اور کیا ہے؟۔ حدیث بنا ہے قد بہ ب کا لائات میں جوالے تا ہوں دو الحدیث تی دین ہیا تو اس میں ایک مینا ہو تا ہوں دو برائیا ہوں دو بی کہنا ہونا ہونے کی لون سی جاتا ہیں جولکڑ ہیں۔ دیکھومیٹ نبسر ۱۸۸ سے خود شدید بی اتو اللہ کی مینا ہونی تا ہونی میں کی لون سی جاتا ہیں۔ دیکھومیٹ نبسر ۱۸۸ سے خود شر نبسر کا میں میں کا دون سی خال قد سی میں دی جھومیٹ نبسر ۱۸۸ سے خود شر نبسر کا میں میں کا دون سی کا دون سی کا دون سی کا دون سیال کی کو دونوں کے کو دونوں کو دونوں کے کو دونوں کو دونوں کے کو دونوں کو دونوں کر دونوں کو دونوں کے کو دونوں کے کو دونوں کے کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو

نور! مرزا قادیانی اوران کی امت کا آریوں کی طرح بیعقیدہ ہے کہ خداوند تعالی کے ساتھ عالم بھی قدیم ہے۔ خیر جب وہ اسلام سے علیحدہ ہو گئے تو اب ان کوا ختیار ہے کہ وہ آریوں کے ہمنوا ہوجا کیں یا عیسائیوں کے لیکن یہ کہنا کہ قر آن کریم یہی سکھا تا ہے سرائسر کذہ وافتر اء ہے جس کے جمع کے شوت سے مرزائیت عاجز والا چارہے۔

جھوٹ نمبر ۱۸۹... ''خدا کا کلام انسانی نحوسے ہر ایک جگہ موافق نہیں ہوتا۔ ایسے الفاظ اور فقر ات اور ضائر جوانسانی نحوسے خالف ہیں۔ قر آن کریم میں بھی پائے جاتے ہیں۔'' (عاشہ چشم معرف ص ۳۳ من ۳۳ میں ۳۳ میں ۳۳ میں ۳۳ میں اللہ چشم معرف ص ۳۳ میں ۳۳ میں ۳۳ میں ۳۳ میں ۲۳ میں ۲

نور! قرآن کریم میں کوئی جملہ اور کوئی ضمیر صرف ونحو بلاغت و نصاحت کے اصول کے خلاف نہیں ہے۔ ورند اہل عرب ایک منٹ کے لئے چین ند لینے دیتے ۔ مگر ہا وجود اشتعال انگیز چیان فی کے ان کا خاموش رہنا بلکہ اس کی اعجازی کیفیت کا اعتراف کرنا کلام اللہ کا صرف ونحو کے موافق ہونے کی کھلی دلیل ہے اور مرز اقادیانی کے بحر مانہ وافتر اء کا بین ثبوت۔

جھوٹ نمبر ۱۹۰ ۔۔۔'' پھراس کے بعد بھی کسی مجتبد اور مقبول امام پیشوائے انام نے بیہ دعویٰ نہیں کیا کہ حضرت میں زندہ ہیں۔'' (تخذ گوڑو میں ۲ بخزائن ش ۱۹۵۲)

نور! جب کہ تمام امت محمد میکا حضرت مسیح علیه السلام کی حیات پر اجماع ہو چکا ہے۔ پھراس کے بعد مرزا قادیانی کے اس قول کی کذرہے ، ووروغ کے برابر بھی وقعت نہیں رہتی۔

جھوٹ نمبر ۱۹۱ ۔۔۔ '' امام ما لک بھی اس بات پرز وردے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور مرگئے اور امام اعظمُ اور امام احمدُ اور امام شافعیؒ ان کے قول کوئن کر اور خاموثی اختیار کر کے اسی قول کی تصدیق کررہے ہیں۔'' (تحد گوڑ وییں ۳۸ ہزائن ج ۱۹۲۷)

نور! مرزا قادیانی نے اپنی مختلف تصانیف میں متعدد جگہ بارباراس امر کاذکر کیا ہے کہ امام مالک وابن حزم وفات میں کے قائل تھے اور اس میں خوب رنگ بھر کر ابنی زندگی میں مرزا قادیانی اچھالتے رہے۔ اس کے بعدان کی امت اب تک باو جوداو عائے علم وضل اس لکیر کو بیٹتی چلی آ رہی ہے۔ لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ یہ دونوں بزرگ بھی مثل جمہور علماء وامت بیٹتی چلی آ رہی ہے۔ لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ یہ دونوں بزرگ بھی مثل جمہور علماء وامت اسلامیہ کے حیات میں علیا اللہ میں اجسا کہ آبی نے کتاب عتبہ میں امام مالک ہی سے آ پ کا صحیح مذہب حیات میں نقل کیا ہے اور اس طرح ابن حزم نے بھی اپنی کتاب ملل میں اپنا مسلک حیات میں کا بیان کیا ہے۔ (دیکھوعقید قال سلامی ااطبع کرا پی)

البتہ مرزا قادیانی اور ان کی امت مجمع البحار کی اس عبارت'' قال ما لک مات' سے مبتلائے فریب ہو کر اور ان کو مرمایہ استدل ل سمجھ کر سادہ لوح انسانوں کوفریب میں مبتلا کرنے کی سعی بلیغ کررہی ہے۔لیکن حقیقت ہے کہ اگر اس قول کوسی سلیغ کررہی ہے۔لیکن حقیقت ہے کہ اگر اس قول کوسیح سلیم کیا جائے قواس کے بیمعن ہیں کہ

ں کے نزدیک زمانۂ یاجون وماجوج زمان (حاشیزول المسیح ۵، نزائن ج۸۱م ۳۸۳) اسے پیش کردورنہ''جھوٹ جوایک نہایت پلید (۳۹)اس سے تمہارے اولوالعزم پیغیبر کی زبان

ت جاب يعديث (ان لسمهديسنسا (تخفه گواژ و بیص ۲۹ بخز ائن ج ۱۳۵ (۱۳۵) بح كه جب كى آيت يا حديث اورياكسي امام کروڑوں حصہ بااس ہے بھی کمتر کی گنجائش ندلال کی ملمع کاریوں ونا جائز <del>تا</del>ویل کی رنگ بنابنايا کھيل بگڑ جاتا ہے اوراس میں اپنی کچھ تا ہے۔مثلًا ای ان لعهدین ا آیتین کو ی کتاب کے اس صفحہ میں اس کوغیر مرفوع مطابق بالكل موضوع وضعيف ہے۔ كيونكه ہے۔ دونوں کے متعلق فن رجال کے علاء نانے والے متروک الحدیث تیرائی رافضی عين، تبذيب التهذيب جعص١٦ تا ١٥ مر کذب وافتر انہیں ہے تو اور کیا ہے؟۔ ت قدیمہ کے لحاظ سے مخلوق کا وجود نوعی يم سے چل آتی ہے۔ ايك نوع كے بعد بان رکھتے ہیں اور یہی قر آن کریم نے چشمه معرفت ص ۱۶۰ نز ائن ج ۱۲۳ (۱۲۸) کی طرخ بیعقیدہ ہے کہ خداد ند تعالیٰ کے گئتوابان کواختیار ہے کہ وہ آریوں یم یمی سکھاتا ہے سرا سر کذہ وافتراء امام مالک اس امر کے قائل میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر رفع سے پہلے چند منٹ کے لئے عارضی طور پرموت طاری ہوگئی تھی۔ نہ یہ آ پ وائی موت کے قائل ہیں۔ غرض یہ کہ افظان است کے سے "موت مطلق" مراد ہے نہ "مطلق موت" ورنداس امر کے اظہار میں کچھ ہاک تبیں ہے کہ صاحب مذہب کے بیان کے مقابل قول غیر قابل جمت واستدلال نہیں ہوسکتا۔ مگر مرزا قادیا نی نے اس بناء فاسد پرید قصر تعمیر کیا کہ آئمہ ثلاث امام اعظم "،امام احد"،امام شافعی نے بھی اپنی خاموش زبان سے وفات سے کی تائید کی ہے۔ سوید بھی کذب وافتر اء کی بدترین مثال ہے۔

جمعوث نمبر ۱۹۲ .... ' حضرت عیسیٰ علیه السلام کوایک زنده رسول ماننا ..... یهی وه جمعونا عقیده ہے جس کی شامت کی وجہ سے کئی لا کھ مسلمان اس زمانہ میں مرتد ہو چکے ہیں۔'' ( تحفہ گوڑ ویوں ۵ ، نزائن جے اص ۹۲)

نور! بلکه ارتدادمسلم کی علت حیات سیح کو بنانا بیدخیال باطل اور جھوٹا عقیدہ ہے ورنہ مرزائیت اپنے قائدا کبر کے دامن سے دروغگوئی کی نجاست کودور کرنے کی فکر کرے۔

جھوٹ نمبر ۱۹۳ ۔.. '' قرآن کریم اور اس کتاب میں جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ صاف گوائی دی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نوت ہو گئے اور اس شہادت میں صرف امام بخاری مفرد نہیں بلکہ امام ابن حزم اور امام مالک جھی موت عیسیٰ علیہ السلام کے قائل ہیں اور ان کا قائل ہونا ہے۔'' (ایام الفسلح ص ۳۹ بزائن جماص ۲۲۹)

نور! اوّل تومرزا قادیانی کا یمی ایک مجر مانداتهام ہے کہ امام بخاری ،اہام مالک ،امام اس حجر کے امام ہوتو اس سے تمام اکا برامت کا ابن حزم مموت کے قائل تھے۔دوسرے اگر بالفرض مصحح بھی ہوتو اس سے تمام اکا برامت کا قائل ہونا کیوں کروکیے لازم آگیا ہے؟۔مرزا تیوا کچ تو یہ ہے کہ تمہارے پینمبرمرزا قادیانی مخلوق خدا کو صرف فریب درحوکہ میں جتلا کرنے آئے تھے۔

جھوٹ نمبر ۱۹۳۰ سند صالحین نے اس مسکد (حیات میں ) میں مفصل کے تھیں کہا بلکدا جمالی رنگ میں ایمان لاتے تھے کہ سے مرگیا۔' (حمامتالبشری میں ۱۸ بزائن ج سے سے ۱۹۸۷) نور! مرزائیت کے جنم داتا کا سلف صالحین پر بیجی ایک گندہ افتر اء ہے اس لئے کہ سلف صالحین تقیدہ الاسلام، سلف صالحین تقیدہ الاسلام، شہادت القرآن وغیرہ اور رسالہ بذا:

جھوٹ نبا آ سان سےاتریں کے نور! مرا

ر دی ہے بڑا مفتر کا ہوجائے گا۔ کیونکہ تھے اتریں گے.....الخ! ایٹے اس قول کی تکذ

نبیں پاؤگے کہاں' مرزا' کذب کی نجاست مکیند کی طرح گردژ

جھوٹ قادم مرزا قادیانی جیسے

کہنا انہیں لوگوں مرزا قادیانی کے بھی موصوف ہیں ہیں تا کہ دنیا تجھ

در بدرخراب مو پرگذاره ہے۔'' نو مرزا قادیانی ج

گھناؤ ناافتراء

جھوٹ نمبر ۱۹۲..... '' کچھٹک نہیں کہ استقراء بھی ادلہ یقیدیہ میں ہے ہے۔'' (ازالداو بام م ۸۸۸ بخزائن ج سم ۵۸۲)

قادیان کے مولوی فاضلو! ایمان سے بناؤ کرکیا اب بھی اس میں شک ہے کہ مرزا قادیانی جیسے مراقی الطبع کے علم وعقل کا دیوالیہ نہیں نکل چکا؟۔ اس لئے کہ استقراء کویقینی دلیل کہنا آئہیں لوگوں کا کام ہے جوعلم وعقل سے محروم اور دماغی امراض سے مالا مال ہوں۔ حالا نکہ مرزا قادیانی کے چنین و چنان کے ساتھ سلطان السمت کلیمن وسلطان العلوم کے القاب نا ورہ سے بھی موصوف ہیں۔ مگر باوجوداس کے بیعلمی وعقلی ' دروغکو کیاں ومضحکہ خیزیاں جومنظر عام پر آ رہی ہیں تاکہ دنیا سمجھ لے کہ دروغکو کا انجام ذات ورسوائی ہے۔'

(حقیقت الوحی ص ۲۴۴ نخز ائن ج ۲۲ ص ۴۵۳)

جھوٹ نمبر ۱۹۷۔۔۔۔'' جس حالت میں وہ (مولانا ثناء اللہ صاحب) دودوآنہ کے لئے در بدر خراب ہوتے پھرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا قبرنازل ہے اور مردوں کے گفن یا وعظ کے پییوں پر گذارہ ہے۔''
رگذارہ ہے۔''
نور! چونکہ مولانا ثناء اللہ امرتسری ،مرزا قادیانی کے سخت جان حریف ہیں۔ اس لئے مرزا قادیانی جس قدران پر اتہام وافتراء باعصیں وہ کم ہے۔ مگریہ سی قدرذلیل وگندہ جھوٹ اور گھناؤنا افتراء ہے کہ ان کا ذریعہ معاش مردوں کے گفن یا وعظ کے پلیموں کو قرار دیا ہے۔ مرزائیو!

مینی علیہ السلام پر دفع سے پہلے چند منٹ کے لئے پودائی موت کے قائل ہیں۔ غرض یہ کہ لفظ ''مات'' ''ورنداس امر کے اظہار میں کچھ باکت نہیں ہے کہ قابل حجت واستدلا ل نہیں ہوسکتا۔ گرمرزا قادیانی امام اعظم' ،امام احمد''،امام شافعیؒ نے بھی اپنی خاموش لذب وافتر اء کی بدترین مثال ہے۔ علیہ السلام کوایک زندہ رسول ماننا ۔۔۔۔۔ یہی وہ جھوٹا مان اس زمانہ میں مرتد ہو کے ہیں۔''

برسیب یاں۔ (تخدگور ویرم ۵ ہزائن ج کام ۹۳) استح کو بنانا پیدنیال باطل اور جھوٹا عقیدہ ہے ورنہ کی نجاست کودور کرنے کی فکر کرے۔ رائی کتاب میں جواضح الکتب بعد کتاب اللہ

رماندا تہام ہے کہ امام بخاریؒ، اہم مالکؒ، امام رض میں جمعی ہوتو اس سے تمام اکابر امت کا نج تو یہ ہے کہ تمہار سے پیغمبر مرز اقادیانی مخلوق

ل مئلہ (حیات مسے) میں مفصل کی خبیں کہا (حمامتہ البشری س ۱۸، خزائن ج مص ۱۹۸) ای پر مینجی ایک گندہ افتراء ہے اس لئے کہ ان رکھتے تھے۔ دیکھور سالہ عقید ۃ الاسلام، زماندے جو ق ہےاور جس ملک ند

كااسبات برجم

بور اورآخری زمانه ثم **نورا** کاایک گنده افترا لعنت <u>'</u>'

مجور نبست صرف ال موتا ہے کہ دراصل تھے کہ سچ مجمع کا نور باکھوص یہ کہنا کا بالکل برہنہ تھے

صاحب اور کهمکر اساعیل اور نداسا مجمو (حضرت عیسلی)

ىيىچى كهدىكى ج نو

ز مانه عین فر ما

اگراین پیشوائے اعظم کوراست باز دیکھنا چاہتے ہوتو اس کووا قعات کی روشنی میں سیج کردکھاؤ گر یا در ہے کہ مولانا ثناء اللہ صاحب بھی ماشاء اللہ مرزائیت کے بخیداد هیڑنے کے لئے موجود ہیں۔ لیکن چونکہ خود مرزا قادیانی کا گذارہ مردوں وزندوں کے چندوں پر تھااس لئے ایسا ہی وہ اپنے دشمنوں کو بھی سیجھتے تھے۔ کیونکہ ''نجاست خورانسان ہرایک انسان کو نجاست خورہی سیجھتا ہے۔'' (آئینہ کمالات اسلام ۲۰۰۳ بخزائن جھم ایسنا)

(اتمام الجمة حاشيص ١٩،٥٩ ملخصاً بخزائن ج ٨ص ٢٩٧)

جھوٹ نمبر ۱۹۹ .....'' اور ہیکہ میں مختلف ملکوں کاسپر کرتا ہوا آخر کشمیر میں چلا گیا اور تمام عمر و ہاں بسر کر کے آخر سری مگر محلّہ خانیار میں بعد و فات مدفون ہوا۔ اس کا ثبوت اس طرح پر ملتا ہے کہ عیسائی اور مسلمان اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ پوز آسف نام ایک نبی جس کا زمانہ و ہی ز ماند ہے جوسیح کا ز ماند تھا اور دراز سفر کر کے تشمیر میں پینچا اور وہ نہ صرف نبی بلکہ شنرا دہ بھی کہلاتا · ہے اور جس ملک میں یسوع مسیح رہتا تھااس ملک کا وہ باشندہ تھا۔''

(ربويوآ ف ريليجزج انمبر ١٩٠٣م بمبر١٩٠٣م ٣٣٨)

نور! مرزا قادیانی کاریجی ایک مفتریانه کذب ہے اس لئے کہ عیسائیوں اور مسلمانوں کااس بات پر ہرگزا تفاق نہیں مرزائیو! '' حجوث بولنااور گوہ کھانا برابر ہے۔''یاد ہے نہیں تو دیکھو (حقیقت الوجی ۲۰۹ بزدائن ج۲۲م ۲۱۵)

جھوٹ نمبر ۲۰۰۰ سنت جماعت کا بید ند بہب ہے کہ امام محمد مبدی فوت ہوگئے ہیں اور آخری زبانہ میں انہی کے نام پرایک اورامام پیدا ہوگا۔'' (ازالی ۳۵۷، خزائن جسم ۳۳۷)

قور! اہل سنت والجماعت کا بید نہب ہر گرنہیں ہے بیصرف مرز ا قادیانی کی جدت طبع
کا ایک گندہ افتر اء ہے۔ مرز ائیو!''اے مفتری نابکار کیا اب بھی ہم نہ کہیں کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت ۔''
(ضیر براہیں احمدیدج ۵۵) اار خزائن جام میں 20)

جھوٹ نمبرا ۲۰ ۔۔۔۔ "امام محمد اساعیل صاحب جوانی سیح بخاری میں آنے والاسیح کی نبست صرف اس قدر مدیث بیان کر کے چپ کر گئے کہ "اس اسکم منکم "اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ دراصل حضرت اساعیل بخاری صاحب کا یہ ند بہ تھا کہ وہ ہرگز اس بات کے قائل نہ سے کہ بچ کی جمعے این مریم آسان سے اتر آئے گا۔" (ازالیم ۹۱ ہز ائن جسم ۱۵۳)

نور! امام بخاریؒ پر بانی مرزائیت کا ایک ناپاک اتہام وقابل شرم افتراء ہے۔ بالخصوص پہکہنا کہ'امسامکم منکم ''صاف ثابت ہوتا ہے بتلار ہاہے کہ قادیانی پیغبرعلم وعقل سے بالکل برہنہ تھے۔ حتی کہ ان کو امام بخاریؒ کے صبح نام لکھنے کی تمیز نہ تھی کہ کہیں امام محمہ اساعیل صاحب اور کہیں حضرت اساعیل بخاری صاحب تحریر کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کا نام محمد تھا۔ نہ محمہ اساعیل اور نہ اساعیل۔

جھوٹ نمبر۲۰۲.....' حالانکہ تیر ہویں صدی کے اکثر علماء چود ہویں صدی میں اس کا (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا) ظہور معین کر گئے جیں اور بعض تو چود ہویں صدی والوں کو بطور وصیت یہ بھی کہد گئے جیں کہ اگر ان کاز مانہ یا و تو ہمار السلام علیم آئبیں کہو۔''

(ازالداو ہام ۱۵۵ ہزائن جسام ۱۵۵) نور! تیر ہویں صدی کے جن اکثر علماء نے چود ہویں صدی کو حضرت سے کے ظہور کا زمانہ معین فرمایا ہے۔ان کی اکثریت کو ثابت کرتے ہوئے ان کے اساء گرامی سے روشناس کا ہے ہوتو اس کو واقعات کی روشی میں سے کر دکھاؤ گر لدمرز ائیت کے بخیہ ادھیڑنے کے لئے موجود ہیں۔ زندوں کے چندوں پر تھااس لئے ایسا ہی وہ اپنے ان ہرا یک انسان کونجاست خور ہی سجھتا ہے۔''

(آئينه كمالات اسلام ص٢٠١ فزائن ج٥ص ايينا) ان کریم گواہی دیتاہے کیوہ (بعنی حضرت عیسیٰ علیہ -جيما كالشرتعالى فرماتا --" وأوينا هما الى علیدالسلام اوراس کی ماں کو یہودیوں کے ہاتھ سے الی کی جگرتھی اور مصفی یانی کے چشمے اس میں جاری ل قبرز مین شام میں کسی کومعلوم نہیں اور کہتے ہیں کہ ه. " (حقیقت الوحی حاشیص ۱۰۱ نززائن ج۲۲م ۱۰۴) بنا هما الى ربوة ذات قرار ومعين "ئے نفرت عيسلى عليه السلام كو مار كرسري تكر كشمير مين قبر زائیہ کے ذمہ بیضروری ہے کدایے بانی سلسلہ کی ل واقطاب کی روشی میں مرلل کر کے یہ بتا کیں کہ آيت ساس مضمون كواستباط فرمايا بي نبين تو یں پر چڑ ھادیجئے ۔ نیز ای طرح پیکہنا کہ حضرت رمرزاجھوٹ ہے۔اس کئے کہ: آپ فرماتے ہیں ) ہے اور اب تک موجود ہے اور اس پر ایک گر جابنا اس کے اندر حضرت عیسی علیہ السلام کی قبر ہے اور

(اتمام اُلجَد عاشیص ۱۹، ۱۹ ملخصا ، فزائن ج۸ص ۲۹۷) نسلکوں کاسیر کرتا ہوا آخر کشمیر میں چلا گیا اور تمام مدوفات مدفون ہوا۔ اس کا ثبوت اس طرح پر ملتا تم بیں کہ یوز آسف نام ایک نبی جس کاز ماندو ہی

. .

نوں علیحدہ علیحدہ ہیں۔''

کرایے بعد ازاں جن کتابوں میں انکا بیمضمون مندرج ہے ان کو بتائے نہیں تو ''اپیا کھلا کھلا جھوٹ بنانا ایک بڑے بدذات اورلعنتی کا کام ہے۔''

معلوم ہوتا ہے کہ اسلام

کے بجائے بیگمراہ کن

، وموّ منوں کوجوان کی د،

متر د د کافر ومرتد ہےا بھ

کے آغوش میں خوش ف

طور پر وہ تقوے وطہ

'' خواب تھا جو کچھ کہ

حالت و پر ہیز گاری کا

و لی اور بر هیز گاری ا

حضرات جماعت مب

ویسے کجدل ہیں کہا

سيدهے منہ سےالہ

سفله اورخودغرض ال

دست بدامن ہو۔ -

گاليوں تک نوبت

تبحثیں ہوتی ہیں...

اور بےاختیار دل

پسپاونامراد ہوئے السناک نا کامیولہ

پغیبر میسلی پرسی۔ اس میسائیت کے

"<del>-</del>ç

( ریکھوحقیقت ال

(ممیرچشر: حرنت ۳۹ س: ۱۹ مریدچشر: حرنت ۳۹ س: ۱۹ مریدچشر: حرنت ۳۹ س: ۱۹ مرید و ۱۳۰۸ میل ۱۳۰۸ میل ۱۳۰۸ میل ۱۳۰۸ م جھوٹ نمبر ۲۰ ۱۳۰۰ اور خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف فر مادیا ہے کہ بید دوشم (قبری نشانوں اور تلوار کا عذاب ) کے عذاب ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے۔''

(تجلیات الهیم ۸ ماشیه نزدائن ۲۰۰۰ من ۱۰۰۰ و تجلیات الهیم ۸ ماشیه نزدائن ۲۰۰۰ من ۱۰۰۰ و توجیه کے یہ نور! قرآن کریم کی جس آیت میں صاف وصراحت بین بغیر تاویل و توجیه کے یہ مضمون ذکر کیا گیا ہواس کو بیان کر کے بتاؤ کہ اس کو صوف مرز اقادیا نی بی نے سمجھا ہے یا اکابر سلف میں سے کی نے استنباط کیا ہے۔ورنہ 'خداکی لعنت ان لوگوں پر جوجھوٹ ہو لتے ہیں۔' سلف میں سے کی نے استنباط کیا ہے۔ورنہ 'خداکی لعنت ان لوگوں پر جوجھوٹ ہو لتے ہیں۔' (اکجاز احمدی مس بخزائن جوام ۱۰۹)

جھوٹ نمبر ۲۰ ۲۰ سے دومقصد ہیں: اسسہ مسلمانوں کے لئے سے کے دومقصد ہیں: اسسہ مسلمانوں کے لئے سے کے ماصل تقوی اور طہارت پر قائم ہوجائیں۔ وہانیے سچمسلمان ہوں جومسلمان کے منہوم میں اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے۔ ۲۔ سسہ اور عیسائیوں کے لئے کسرصلیب ہواوران کا مصنوی خدانظر نہ آئے دنیااس کو بھول جائے۔'' (اکھم من ۱۰ کارجولائی ۱۹۵۰ء)

نور! مرزا قادیانی جن دوعظیم الثان مقعد کوایت آغوش نبوت میں لے کررونق افروز برم قادیان ہوئے تھے۔افسوس وحسرت کے ساتھ اس امر واقعی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ آپ اس مقصد عظیم میں بری طرح ناکام ونامراد ہوئے اور بہت ہے آ برو ہوکراس کو چہ سے نکلے ہیں اور تمام مسلمانان عالم کو اپنے دروغ گو وجھوٹے ہونے پر شاہد عادل بناکر چلتے ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی کا پہلامقعد تو بہی تھا کہ مسلمانوں کو تقوئی و طہارت سے آ راستہ کر کے ان کو حج و سپے معنوں میں مسلمان بنا کیں۔ گراس مقعد کی دردناکا می اس سے ظاہر ہے کہ مسلمان و ہریت والحاد کے تباہ کن سیلاب میں بہے چلے جارہے اور ان کی اخلاقی وعملی حالت اس درجہ تنزل پذیر ہے کہ

معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سے ان کو پچھ تعلق نہیں۔علاوہ ازیں خود مرز اقادیا نی نے مسلمان ہنانے کے بجائے یہ گراہ کن راستہ اختیار کیا کہ اپنی مشی بھر جماعت کے سواد نیا کے ان تمام مسلمانوں ومؤمنوں کو جوان کی دلی نبوت وسودیثی مسجیت کے آستانہ پرجمیں سائی کرنے ہے مشر ہیں۔ یا متر دد کافر ومرتد ہے ایمان بنا کر اسلام کے واحد اجارہ دار بن بیٹھے ہیں۔

ر يكيونقيقت الوح ص ١٦٢،١٦٢ بخزائن ج ٢٢٥ م ١٦٨،١٦٧ انجام آتهم ص ٢٢ بخزائن ج الص ايضاً)

خیال تھا کہ وہ لوگ جوحفرت رسول اقد کی تالیق کے سامیر حمت سے نکل کر مرز ائیت کے آغوش میں خوش فعلیاں کررہے ہیں اور بہتی مقبرہ کے حرص میں قادیانی دیوتا کی پرستش، بقینی طور پر وہ تقوے وطہارت کی چلتی بھرتی تصویریں دیانت وامانت کے عملی پیکر ہوں گے۔ مگر ''خواب تھا جو کچھے کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا''اس لئے کہ خود بانی سلسلہ آنسو بہابہا کران کی اخلاقی

حالت وپر ہیز گاری کامر ثیہ خوان ہے۔

ناظرین کرام! مرزا قادیانی این عظمت ما ب مقصد میں جس شاندار پسپائی سے پسپاونامراد ہوئے ہیں اس کا جمالی خاکدا پ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد دوسر مقصد عظیم کی المناک ناکامیوں وجگر خراش نامراد یوں کو طلاحظہ فرمائے کہ کہنے وفریب دینے کے لئے تو قادیانی پیغیر میسی پرتی کے ستون کوتو ڑنے اور صلیب کر دیزہ ریزہ کرنے آئے تھے۔ محر برعس اس کے پیغیر میسی پرتی کے سب سے بڑے تاجدار بادشاہ برطانی (جو بقول ان کے دجال اعظم ویا جوج ت

وان كوبتائي تبين تو "اييا كطا كطا

عرفت ٣٠٨ بزائن ج٣٢ص ٢٠٠٨) م ميں صاف فر ماديا ہے كديد دوسم نبيں ہوسكتے ـ''

یات البیص ۸ حاشیہ بخزائن ۲۰۰۰ (۲۰۰۰) حت سے بغیر تاویل وتو جیہ کے بیہ زا قادیانی ہی نے سمجھا ہے یا ا کابر گول پر جوجھوٹ بولتے ہیں۔''

(ا عِاز احمدی مس ہزائن جواص ۱۰۹) ن : اسست مسلمانوں کے لئے سیا مان ہوں جومسلمان کے مفہوم میں صلیب ہواوران کامصنو کی خدانظر

(افہم من ۱۰ مار جولائی ۱۹۰۵ء)
سمیدان میں کھڑا ہوں بہی ہے کہ
رکو پھیلا وُں اور آنخضر تعلقی کی کے
سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور بیہ
منہ ہوا اور میں مرگیا تو پھر سب گواہ
رن ہنم روم میں مرگیا تو پھر سب گواہ
فوش نبوت میں لے کررونق افروز
فی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ آپ اس
ہد عادل بنا کر چلتے ہیں اور
ہد عادل بنا کر چلتے ہیں اور

ی ہے آ راستہ کرنے ان کوچیج و سیجے

مظاہر ہے کہ مسلمان وہریت والحاد

مالت اس درجه تنزل پذیرے کہ

ماجوج بھی ہے) کی جایت ونفرت میں ای صلیب شکن کے مقدس ہاتھوں سے اس قدر اشتبارات و کتابیں لکھی گئیں جو بچاس الماریوں کی بے پناہ وسعت وفراخی کو بھی تک کررہی ہیں۔ علاه ه ازیس اس وقت اکناف عالم میں عیسائیت وصلیب پرتی جیسی مچھروزافزوں ترتی کررہی ے۔وہ تعلیم یافتہ طبقہ پر بالکل عیاں ہے۔تاہم اس داستان لطف کومرز ائیت ہی کے ایک نامور غلام جس کواین آ قائے نامدار کی طرح کرصلیب میں مبالغد آمیز دعویٰ کے ساتھ بہت کچھ مہارت و کمال حاصل ہے اس کی زبان سے سنتے۔ تا کہ قادیانی پیغیری شاندار نامرادی پردہان دوزشهادت بن جائے۔ لا مورى مرزائيوں كاتر جمان بيغام ملح كلمتاہے كه:

"آج سے ڈیڑھ سوسال پہلے ہندوستان میں عیسائیوں کی تعداد چند ہزار ے زیادہ نتھی۔ آج بچاس لاکھ کے قریب ہے۔" (پیغام ملح۲ رمارچ۱۹۲۸ وس۵) "دا ١٩٢٤ء من عيما يول نے ١١٤ كه مرار شخ مندوستان كى مختف زبانوں میں بائیل کے شائع کئے ہیں۔" (پیغام ملح مورخه ۱۳ ار مارچ ۱۹۲۸ء)

"اااواء کی مردم شاری بتلاری ہے کہ بندوستان کے مختلف صوبول اور ریاستوں میں سیسی پرست عیسائیوں کی تعداد ۱۲۵۲۸۸۸ سے اور دس سال میں ۳۲ فیصدی کے حساب سےان میں اضافیہ واادر روز بروز عیسائیت ترتی کرتی جاری ہے۔''

صلیب پرستی کی روز افزوں ترقی کا میا حال صرف اس مندوستان میں ہے جہاں کرایک صوبہ کے ایک گاؤں میں دہقانی پیغیرقادیانی مسے ادر بادعائے کسرصلیب نزول اجلال فرما كرقبل ازوقت اس واسط تشریف لے گئے تا کدونیاان کے دروغ گونام ادومفتری ہونے میں شک وشبہ نه کر سکے۔ای مے مغربی مما لک کے متعلق انداز ولگایا جاسکتا ہے کہ وہاں عیسائیت کا س قدربے ہناہ غلبہ وسعت پذیر ہوگا۔ تا ہم اس کو بھی اس عیسیٰ برتی کے ستون کوتو ڑنے والے قادیانی مسیح کے وفادارغلام پیغام ملح کی زبانی سے سنتے۔

" مسٹرایف ڈی واکرایک انگریزی سیحی مشزی نے مسلم ورلڈ میں اینے ذاتی تجربات كى بناء بريداعلان كياب كسيراليون،ميند بليند كولدكوست اور اشانى، نامجيريا اورفرانسيس نوآ بادیوں اور ڈر بوی نو گواور آئوری کوسٹ میں مجھ پرید پورے طور آشکار ابو چکاہے کہ اسلام کی رفارتر تی قطعار کتی جلی جارہی ہے اور آج افریقی لوگوں کو نبی اسلام کا پیرو بنانے میں جس قدر کامیابی مسلمانوں کو حاصل ہوئی ہے۔اس سے بہت زیادہ تعدداد کوہم مسیحت کا حلقہ بگوش بنانے مين كامياب بين-" (پیغام ملح ص۳ کالم ۲۴۱ رئی ۱۹۲۹ء)

وعريض بنكامه کے اولو العزم ق

عيسائية

ہے۔جوبادعائے<sup>ذ</sup>

محمرآ ه!افسوس مرز

ہوگیا۔اس کئے ہم

تربيت بريعنتي بدبود

عَا كَى ہے شناخت كَما

اظهاركرے گاكہ

مقصد میں ناکام

مسحوئيوں،اختلاف

سرقه بازیون جمت

مرزائيت كاناخن

ہے۔جس میں

تعداد میں جمع ک

درحقيقت قدر ومران وتباه كر. تتمشحكم فلعدكو

مرزا قاديانى ف

عیسائیت کی پروزافزوں ترقی اور بے پناہ غلباس قادیانی میے دلی ہی کے بعد ہور ہا ہے۔ جو بادعائے خود عیسیٰ پری کے ستون کوتو ڑنے اور عیسائیت کوفنا کرنے کے لئے آئے تھے۔
مگر آہ! افسوس مرزائی میح آیا اور بحسرت ویاس نامرادو ذلیل ہوکر قبل ازوقت ونیا سے رخصت ہوگیا۔ اس لئے ہم تمام مسلمان ان کے کذاب و مفتری ہونے کی شہاوت دیتے ہیں اور ان کی تربیت پر بعنتی بد بودار پھول چڑھانے کی عزت حاصل کرتے ہیں۔ کیونکہ '' ہرا کی چیز اپنی علت خائی سے شناخت کی جاتی ہے۔'' (ازالیس ۵۵۳ بخرائن تے سام ۲۹۸)

بالآخر ہروہ انسان جس کا دماغ علم وعمل کی روشی ہے منور ہے وہ بیتی طور براس امرکا اظہار کرے گا کہ مرزا قادیانی بری شان وشوکت وآب وتاب کے ساتھ اپنے ان دوعظیم الشان مقصد میں ناکام ونامراد ہوکر دنیا ہے رخصت ہوئے ہیں اور ان کی زندگی کا ہر ہر گوشہ دروغ گوئیوں ، اختلاف بیانیوں ، مبالغہ آمیز یوں ، افتراء پردازیوں ، انتہام سازیوں ، خیانت کاریوں ، مرقد بازیوں ، گتا خیوں ، شیخیوں ، بلند خیالیوں ، گالیوں میں اس طرح سے الجھا ہوا ہے کہ امت مرزائیت کا انفن تد بیر بھی سلجھانے سے عاجز ہے۔

مصیبت میں پڑا ہے سینے والا جاک دامال کا جویہ ٹانکا تو وہ ادھڑا جو یہ ادھڑا تو وہ ٹانکا

اورمرزائیت کے بانی سلسلہ کی زندگی ان بیٹارسازیوں وبازیوں کا ایک مجون مرکب ہے۔ جس میں سے ایک جز دروغ گوئی واتہا مسازی کو مشتے ازخروار سے۔ اس رسالہ میں دوسو کی تعداد میں جمع کیا گیا ہے تا کہ مرزا قادیا نی کی خانہ ساز نبوت وخود ساختہ مسجیت اور دیگر طویل دعراد میں جمع کیا گیا ہے تا کہ مرزا قادیا نی خانہ ساز نبوت وخود ساختہ مسجیت اور دیگر طویل دعر یفن منامہ خیز دعاوے کی پرتزویر حقیقت پائی پائی ہوکر غبار روزگار بن جائے اور مرزائیت کے اولوالعزم قادیا نی پیغیر کی ذات ورسوائی اور تباہی و بربادی میں کوئی دقیقہ باتی نہ رہ جائے۔ درحقیقت قدرت البید کا یہ کرشمہ لطف ہے کہ اس نے مرزا قادیا نی جمعے مدعی نبوت کی ودکان کو دران دیا ہ کہ کہ اس نے مرزا قادیا نی جمع کردیا ہے کہ مرزائیت کے متحکم قلعہ کو بی من سے مسمار و منبدم کرنے کے لئے کسی اور آلہ ترب و ضرب کی ضرورت نبیں رہ جاتی۔

چونکہ دروغ گو کا خصوصی شعار وامتیازی نشان حافظ نباشد بھی ہے۔ اس معیار پر مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ''حافظ امچھانہیں یادنہیں رہائے''

(ريويوج مرنبره، ماهارٍ بل١٩٠٣ء حاشيص ١٥٣)

وسعت وفراخی کوبھی تنگ کررہی ہیں۔ پرتی جیسی پچھروزافزوں ترقی کررہی نالطف کومرزائیت ہی کے ایک نامور مبالغہ آمیز دعویٰ کے ساتھ بہت پچھ یانی چنیبر کی شاندار نامرادی پر دہان گاکستا ہے کہ:

ن کے مقدس ہاتھوں سے اس قدر

نان میں عیسائیوں کی تعداد چند ہزار (پیغام ملح ۲ رارچ ۱۹۲۸ءم ۵) (مہزار نسخ ہندوستان کی مختلف (پیغام ملح مورخه ۱۳ رمارچ ۱۹۲۸ء) مہندوستان کے مختلف صوبوں اور دوروس سال میں ۳۳ فیصدی کے اوروس سال میں ۳۳ فیصدی کے

ہندوستان میں ہے جہاں کہایک سرصلیب زول اجلال فر ما کرقبل رادومفتری ہونے میں شک دشبہ کردہاں عیسائیت کا کس قد رہے کوقر نے والے قادیانی مسیح کے

کم ورلڈ میں اپنے ذاتی تجربات راشانی، نامجیر یا اور فرانسیں رآشکاراہو چکاہے کہ اسلام کی ام کا پیرو بنانے میں جس قدر ہم میسجیت کا حلقہ بگوش بنانے ملم مسلم کا کم اہم ہر مرکز ۱۹۲۹ء) لبذااس اعتراف کے بعد ہم کودخل در معقولات کی کیاضرورت ہے:
الجھا ہے پاؤل یار کا زلف دراز میں
لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیاہے
تاہم مندرجہ ذیل حوالہ جات کو بھی محفوظ رکھئے تاکہ داشتہ کارآ مدہو کے۔
ا..... "نبی کے کلام میں جھوٹ جائر نہیں۔''

(مسيح مندوستان ص ۲۱ خزائن ج۱۵ ص اييناً)

ا المام النبياء كا حافظ نبهايت اعلى موتاب " (ربويو ماه رجوري ١٩٢٩ م ٨)

س.... "دملیم کاد ماغ نبایت اعلی ہوتا ہے۔" (ریویو ماور جنوری ۱۹۳۰ء ۲۷)

م..... " " د ملهم کے د ماغی قوٹی کا نہایت مضبوط اور اعلیٰ ہونا بھی ضروری ہے۔''

(ريويو ماه رخمبر ۱۹۲۹ يس)

۵..... "کاذب کا خداد بیمن ہے۔وہ اس کوجہنم میں لیے جائے گا۔" (البشریٰ ج ۲س ۱۲۰)

اغتياه!

چونکہ مرزائیت کے بانی مرزا قادیانی کے کذبات کو پیش کر کے ان کے دعاوی پر جائز کتہ چینی کی گئی ہے۔اس لئے امت قادیا نیفل درآتش وآگ بگولہ ہوکر طرح طرح کی تاویلوں ورتکین تو جیہوں سےاس کو پوشیدہ کرنے کی لا عاصل سعی کرے گی۔ حالا نکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کذبات کو تاویل و تو جیہ کے تیجے پر چڑھاتے بغیر حقائق ووا قعات کی روشنی میں ٹابت کیا جائے ورنہ بغیراس کے انگاروں سے کھیلنا اور اپنے علم وعقل کی نمائش کرنا ہے۔

الله تعالی اس رساله کومرزائیوں کے لئے مشعل راہ ہدایت بنائے تا کہ وہ کا ذیب کا دامن چھوڑ کر حضرت صادق مصدوق مقالی کے آغوش رحمت میں آ جا کیں اور احقر کواس فتہ عمیاء کے قلع قبع کرنے کی بیش از بیش تو فیق عطافر مائے۔

واخر دعوانا أن الحمدالله رب العالمين!

والسلام!

نور جوم منطخ ومناظر مدر زمه مطلا برعلوم سهاریور ۵رزی الحجیة ۱۳۵۱هه ۲۲۰ر ماریج ۱۹۳۳ء



، کی کیا ضرورت ہے: پ دراز میں یاد آگیا ہے اکدداشتہ کارآمہ ہو سکے۔ ''

کیج ہندوستان ص ۲۱ بزرائن ج ۱۹۳۵ میں ایسنا)

. (ریویو ماہر جنوری ۱۹۳۹ میں ۸)

. (ریویو ماہر جنوری ۱۹۳۰ میں ۲۲)

طاوراعلیٰ ہونا بھی ضروری ہے۔'

(ریویو ماہر تقبر ۱۹۳۹ میں س)

ن کو پیش کر کے ان کے دعاوی پر جائز گ مجولہ ہو کر طرح کی تاویلوں کے گ ۔ حالا نکہ ضرورت اس امر کی ہے ائق وواقعات کی روشنی میں ٹابت کیا

(البشرئ ج ٢ص١٠)

ہ نمائش کرنا ہے۔ مارہ ہدایت بنائے تا کہ وہ کاذب کا میں آجا کیں اور احقر کواس فتدعمیاء

، العالمين! و السلام! نورهم منظ ومناظر مدرسه مظاير علوم سهار نيود ۵دذى الحجة ١٣٥٤ عنه ٢٢٠ مارچ١٩٣٣ء

## بسم الله الرحمن الرحيم!

نذرعقيدت

فتنہ مرزائیت کے قلع وقع میں مجاہد ملت، شیر اسلام حضرت مولانا سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری امیر شریعت ( پنجاب ) نے جس ہمت واستقلال عزیمت وایٹار کا مظاہرہ کیا ہے اور مسلمانان ہندکواس گمراہ فرقہ کے دجل وفریب سے آگاہ کرنے کے لئے جیسی سعی بلیغ وجدو جہد فرمائی ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں اپنی اس نا چیز تالیف کو انتہائی عقیدت اور دلی تمنا سے آپ کے نام نامی واسم گرامی ہے منسوب کر کے افتحار حاصل کرتا ہوں:

گر قبول افتد زہے عزو شرف عقیدت کیش: نور محمد از مظام علوم سہار نپور ۱۰رمخرم ۱۳۵۷ھ ۔۔۔۔۱۵۱۰ پریل ۱۹۳۵ء

تقريظ!

فخر الا ماثل كامل العلوم ولضنون، جامع المعقول والمنقول حضرت اقدس استاذ المحتر م مولا نالشيخ عبدالرحمٰن صاحب مدخله العالى صدر المدرسين مدرسه مظاهر علوم سهار نبور ـ

تحمده وتصلي على رسوله الكريم!

بینا کار و خلائی اہل اسلام کی خدمت میں عرض رساں ہے کہ مرزائیوں کا گمراہ فرقہ
اپنے گمراہ کن خیالات کے زہر لیے اثر ات کی اشاعت میں جس سرعت کے ساتھ مصروف ہے اس
کودیجھتے ہوئے میر محترم عزیز جناب مولانا نور محمد خان صاحب مدرس و ملغ و مناظر مدرسہ مظاہر علوم سہار نبور نے اس فتذ عمیا کے قلع قمع کے لئے آیک کامیاب و مؤثر طریقہ اختیار کیا کہ خارجی و بیرونی حملوں کو چھوڑ کر اس کے استیصال میں اندرونی و داخلی ضربوں کی طرف توجہ مبذول فرائی اور عزیز موصوف نے مرزا قادیانی مسلمہ قانی کی بہت می کتابوں کا مطالعہ کر کے مرزا کی ان کفریات، اختلافات، کذبات جن کو قدرت نے خودمرزا قادیانی کے ہاتھوں سے جمع کرادیا تھا۔
بری محنت و جبتو سے منظر عام پرلا کرمرزا قادیانی کی نبوت و دیگر دعاوی کا آبیا بھا تھ ایکھوڑا کہ بہت

سی سعادت مندطبائع کود موصوف نے مرزا قادیا کی مختلف کتابوں سے ج حقیقت میں مرزا قادیا نبی کی اخلاقی تصویراس کرے گاادرا لیے غیرم

الله تعالی حضرات الل اسلام؟ ہوئے آپ کی مقبول

بھی حامل تھے۔ چہ جا۔

اسعداللدصاحب السحد بعث ليم مكاد مولوى حافظ نورمج آپ كى ملى دقو مى ميس كامياب قلم ا كى جانب مصروا

رسیم ثیر اسلام حفزت مولا نا سید عطاء الله شاہ واستقلال عزیمت وا یار کا مظاہرہ کمیا ہے گاہ کرنے کے لئے جیسی سعی پلیغ وجد و جہد زنالیف کوانتہائی عقیدت اور دلی تمنا سے

ل کرتا ہوں: عزو شرف کیش: نورمجمد از مظاہر علوم سہار نپور ا۳۵اھ.....۱۵/راپریل ۱۹۳۵ء

والمنقول حفزت اقدس استاذ المحترم رسمظا برعلوم سهار نبور \_ ٤ الكريم!

ارسال ہے کہ مرزائیوں کا گمراہ فرقہ اس مرعت کے ساتھ معروف ہے اس اصاحب مدرس و مبلغ و مناظر مدرسہ کا میاب و مؤثر طریقہ اختیار کیا کہ اواضی ضریوں کی طرف توجہ مبذول اس کی طرف توجہ مبذول ان کا ان اس کی طرف کے مرزا کی ان فی کے ہاتھوں ہے جمع کرادیا تھا۔ وعاوی کا ایسا بھانڈ ایھوڑ اکہ بہت وعاوی کا ایسا بھانڈ ایھوڑ اکہ بہت

سی سعادت مندطبائع کومرزائیت کے دام فریب سے نکلنے کاذر بعددستیاب ہوگیا۔ای طرح مولانا موصوف نے مرزا قادیانی کی تمام غیر مہذب دمرصع گالیوں، بدگوئیوں، پغیمراندیادہ گوئیوں کوان کی مختلف تابوں سے جمع کر کے''مغلظات مرزا'' کے نام سے ثالغ کیا ہے۔ بدتو تالیف رسالہ حقیقت میں مرزا قادیانی کی تہذیب واخلاق کا ایک ایسا آئینہ ہے۔ جس میں غلمدیت کے نومولود نبی کی اخلاقی تصویراس طرح عریاں ہوری ہے کہ ہرغیرت مندانسان اس کود کھے کر نفرت و تقارت کرے گاورا سے غیر مہذب متبنی مرزا قادیانی کواس قابل نہیں سمجھے گا کہ وہ شرافت وانسانیت کے کہ میں حامل تھے۔ چہ جائے کہ نبوت ورسالت کے۔

بت کریں آرزو خدائی کی شان ہے تیری کبریائی کی شان ہے تیری کبریائی کی اللہ تعالیٰ موصوف کی مساعی کو مشکور فر با کرعلم وقتل میں ترقی عطافر مائیں۔امید ہے کہ حضرات اہل اسلام عمو ما دعلاء کرام خصوصاً مولانا موصوف کی مساعی کوقد رکی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے آپکی مقبول عام تالیفات کی اشاعت میں کوشش کریں گے۔

عبدالرحمٰن كامل بورى ....خادم مدرسه مظا برعلوم سهار نبور ..... ٢٨ رحرم ١٣٥١ ه

## قريظ!

عالم يلمعى وفاضل لوذى اديب كامل جامع العلوم والفنون حضرت استا ذمحتر م مولانا اسعد الله صاحب مدرس مظا برعلوم سهار نپور!

الحمد الله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلوة والسلام على من بعث ليم مكارم الاخلاق وانه لعلى خلق عظيم امابعد المس عزيز محترم جناب مولانا مولوى حافظ ومحمد خان صاحب مبلغ ومناظر مدرسه مظاهر علوم سهاد نور كوعرصه بات ابول اور آپ في وقوى خدمات كواحترام كى نگابول سود كيشابول - آپ في خداب بباطله كے مقابله ميں كامياب قلم الحاليا الله به بك خصوصى توجهات مرزاغلام احمد قاديا في اوران كتبعين كي جانب معروف بين - اس سلسله مين اب تك جورسائل مثلاً كفريات مرزاء اختلافات مرزاء كذبات مرزاء آپ في ملك كے مامنے بيش فرمائے بين - وواليك خاص حد تك انصاف پند

لئے بدامرنہایت ضما ہوتا کہوہ برگشت**ق**وم ک وخبائث ہے باک مصلحين امت مير تو مکارم اخلاق کے عالم ہوئے تھے کہ يهنجا ناشيوه خاص اس نرمی وشیری وكھانے والے تخبا خلق عظيم معروف گاؤں آ سيجهري ميں يندر یفین ہو گیا کہ باعث''محمد ثاني شیرین کلامی، کیتائے روز گا

س نے والے

کمزور بوں بک

میں ترقی کی تھ

<u>ا</u> اس ا

الحمدا

طبائع سے خراج محسین دصول کر چکے میں اور ان کی معقول اشاعت ان کی مقبولیت کی صاف شہادت دے رہی ہے۔آپ کی جدیدتالیف' مغلظات مرزا'' پیش نظر ہے۔آپ کی محنت و کاوش اورعرت ریزی ود ماغ سوزی کا انداز ، صرف کتاب دیکھنے بی سے جوسکتا ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے مرزا قادیانی کے مجائی کلام ہے کی نتیجہ کا نکالنا کوہ کندن وکاہ برآ وردن کامصداق ہے۔ جہ جائے کہ مختلف مضامین میں بھرے ہوئے فقروں کوجمع کیا جائے۔آپ نے تمام اہل اسلام ك ليعمو ما اورمناظرين ك ليخصوصا بهت مهولت بيداكردي ب-مغلظات مس اولاوه تمام گالیاں جمع کروی گئی ہیں۔ جومرزا قادیانی نے حصرت عیسی علیہ السلام کودی ہیں۔اس کے بعدان عذرات کی ممل و ملل تر دیدفر مائی گئی ہے۔ جوفریق فانی کی جانب سے ان گالیوں کے سلسلہ میں پیش کے جاتے ہیں اور لطف یہ ہے کہ بیر ویہ بھی مرزائی اڑ بچر ہی سے کی گئی ہے۔ ایسے ہی اعذار ے متعلق کہا گیا ہے کہ عذر گناہ بدتر از گناہ۔ مجروہ گنتاخیاں لکھی گئی ہیں۔ جن کوحضرات انبیا علیہم السلام وعزت كرام وصحابه عظام كي شان ميس رواركها كياب بعدازي اس سب وشتم كوجمع كيا كيا ہے۔ جس کو عامنہ اسلمین وحضرات علماء کے لئے جائز رکھا گیا ہے۔ اخیر میں عیسائیوں اور آريوں كوجوم خلفات سنائي كى بيں يجاكرديا ہے۔كتاب كے تم برآپ نے ان تمام كاليوں كى جو مغلظات جع فرمائی جی رویف وارایک کمل فبرست بھی لکھودی ہے۔جس سے نہایت آسانی سے معلوم ہوسکتا ہے کہ مرزا قادیانی نے فلال گالی کس کتاب میں کس صفحہ پر دی ہے۔ چونکہ جناب مصنف جھے سے محبت فرماتے ہیں۔اس لئے میں نے انتظالاً المربیطور لکھ دیں ورند میں اس قابل نہیں ہوں کہ تصانف علماء برتقر یظ تکھوں۔

اسعدالله عفاالله .... مدرس مدرسه مظاهر علوم سهار بيور

قطعه تاريخ ازمولا نااسعد الله صاحب

جب كماب جامع اشتات وكافر ماجرا

خان صاحب مولوی نور محمد نے لکھی

اجماع فن وشنام جناب مرزا

لکھ دی میتاریخ اسعد نے قلم برداشتہ

pitar

## بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمدالله وحده والصلوة والسلام على نبى لا نبى بعده · وآله واصحابه اجمعين!

ایک مصلح ور ببر تو م جس کا فرض منصی تو موں و جماعتوں کی اصلاح وتعیم ہوائی کے یہ امر نہایت ضروری ہے کہ وہ تہذیب واخلاق ہے موصوف اور صبر وتخل علم وعفو ہے آ راستہ ہوتا کہ وہ برگشتہ قوم کواپنی شیریں زبانی ونرم خوئی کے ذریعہ راہ راست پر لا نے اور ان کورز اُئل ہوتا کہ وہ برگشتہ قوم کواپنی شیریں زبانی ونرم خوئی کے ذریعہ راہ راست پر لا نے اور ان کورز اُئل وخبائث ہے پاک کر سے محاس و مکارم کا حامل بناد ہے۔ چنانچہ دیکھتے انبیاء علیم السلام ودیگر مصلحین امت میں س قدرا ظلاق حسنہ کی فراوانی تھی فصوصاً سردار انبیاء حصر سول اللہ تو مکارم اخلاق سنہ کی فراوانی تھی ۔ خصوصاً سردار انبیاء حصر بن کررونق افروز تو مکارم اخلاق کے ایک برمثال مجسمہ بن کررونق افروز تو مکارم اخلاق کے ایک برمثال مجسمہ بن کررونق افروز عالم ہوئے تھے کہ دوستوں کے علاوہ ان جانی وشمنوں کے لئے بھی جن کا شب وروز آ پکو تکلیف بہنچانا شیوہ خاص تھا۔ سرا پار حمت سے کہ زبان مبارک سے ان کے لئے بھی کوئی براکلم نہیں نکالا اور اس زی وشیریں بیانی ہو جاتا تھا اور دل اس زی وشیریں بیانی ہو جاتا تھا اور دل وکھانے والے سے الفاظ ہے دشمنوں کو کھی یا دکرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ دشمن کا سخت دل بھی پانی پانی ہو جاتا تھا اور دل دکھانے والے سخت الفاظ ہے دشمنوں کو بھی یا دکرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔

اس لئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے مکارم اظلاق کے متعلق 'انك العلی خطل خطل عظیم ، القلم : ٤ ' فر مایا لیکن پنجاب کی نبوت خیز سرز مین ضلع گوردا سپور کے ایک غیر معروف گاؤل قادیان میں غلام احمد قادیانی نامی ایک شخص پیدا ہوا اور پچھ پڑھ لکھ کر سیالکوٹ کی معروف گاؤل قادیان میں غلام احمد قادیانی نامی ایک شخص پیدا ہوا اور پچھ پڑھ لکھ کر سیالکوٹ کی کھیں بوگیری میں پندرہ ور پیدا ہوار کے گرانقدر مشاہرہ پرمحررہوگئے ۔ اس کے بعد آپ کا اپنج متعلق سے بعین ہوگیا کہ میں ''مصلح اعظم'' مسیح موجود نبی ورسول ہوں ۔ بلکہ کامل اتباع وفنا فی الرسول کے باعث ''محمد ظافی'' ہوں ۔ اس لئے بیدا زم تھا کہ آپ بھی اعلی اخلاق ، بہترین تبذیب ، جلم وعفو ، باعث ''محمد ظافی'' ہوں ۔ اس لئے مالات سے ندصرف موصوف ہی ہوتے بلکہ اس میں وہ شیریں کلامی ، سنجیدگی ودیگر اضافی کہ ''مصلح اعظم'' بنے والے اور نبوت ورسالت کے دعوئ کی کئی کہ اس اور نبوت ورسالت کے دعوئ کی کروریوں ، بکتہ چینیوں ، بدگو ئیوں ، بدگلامیوں ہے لبریز تھا اور یہاں تک اسپنے اس فن دشنام دی میں ترق کی تھی کہ اس کود کھی کراورین کر بداخلاتی اور بدتہذ ہی بھی شرم و ندامت سے سرگوں ہوجاتی میں ترق کی تھی کہ اس کود کھی کراورین کر بداخلاتی اور بدتہذ ہی بھی شرم و ندامت سے سرگوں ہوجاتی میں ترق کی تھی کہ اس کود کھی کراورین کر بداخلاتی اور بدتہذ ہی بھی شرم و ندامت سے سرگوں ہوجاتی میں ترق کی تھی کہ اس کود کھی کراورین کر بداخلاتی اور بدتہذ ہی بھی شرم و ندامت سے سرگوں ہوجاتی سے ۔ اس لئے اگران کواس فن کا پنجیراعظم کہا جائے تو بچھ ہے جانہیں ۔

کی معقول اشاعت ان کی مقبولیت کی صاف لات مرزا'' پیش نظر ہے۔ آپ کی محنت و کاوش ب دیکھنے بی سے ہوسکتا ہے۔ جہاں تک میرا نكالنا كوه كندن وكاه برآ وردن كامصداق ہے۔ ل كوجمع كياجائ - آب في تمام الل اسلام ت پیدا کردی ہے۔مغلظات میں اولاً وہتمام ت عیسیٰ علیدالسلام کودی ہیں۔اس کے بعدان ٹانی کی جانب سے ان گالیوں کے سلسلہ میں زافی الدیج بی سے کی گئی ہے۔ایے بی اعذار ناخيا<sup>ل لکھ</sup>ی گئی ہیں۔جن کوحفرات انبیا علیهم لیا ہے۔بعدازیں اسب وشتم کوجمع کیا گیا ، جائز رکھا گیا ہے۔ اخیر میں عیسائیوں اور اب کے فتم پرآب نے ان تمام گالیوں کی جو می لکودی ہے۔جس سے نہایت آسانی سے ماب میں کس صفحہ ہر دی ہے۔ چونکہ جناب انتثالألامرية سطورلكه دين ورنه مين اس قابل

عفاالله ..... مدرس مدرسه مطاهر عليم سهار نپور

عدالله صاحب

جب کمآب جامع اشتات وکافر ماجرا اجتماع فن وشنام جناب مرزا ۱۳۵۴هه دشمنوں کے دل کو بھی

بدزبان لوگوں سے

تا كەان مىس طىش كف

قابل شرم بات \_

كاذرابهى متخمل نه

منه میں جھاگ آت

برآيت"انك لعا

رائے یاانتلاف

اخلاق اور چيز - ب

بی محدود ہیں۔ان

آئے اور اظہار

سکھا تا ہے۔ مٰدی

یے۔ ندہب پھ

كهفدا كےاخلاأ

ناظرین! نگاہ عبرت ہے ویکھے کہ خداو نماتعالیٰ کو بیتھی گورانہیں ہے کہ اس کے مقد س حبیب علیقی کی نبوت کاروپ بد لنے والے دنیا میں مہذب وظیق بن کرزندگی بسر کریں۔ اس لئے کہ مری ہوئی نفر آئے گی۔ چنا نچہ میں نے اپنے اس رسالہ میں ان تمام بھری ہوئی ومنتشر فیش کھری ہوئی نظر آئے گی۔ چنا نچہ میں نے اپنے اس رسالہ میں ان تمام بھری ہوئی ومنتشر فیش کلامیوں و بدزیانیوں کو باول نخو است جمع کیا ہے۔ تا کہ نبوت کے بھیس بد لنے والے مرزا قادیا نی کا اخلاقی روثن آشکارا ہوجائے اور کم از کم ان لوگوں کو جومرز ائیت کے دلفریب کھلونے کے پیچپ کی اخلاقی روثن آشکارا ہوجائے اور کم از کم ان لوگوں کو جومرز ائیت کے دلفریب کھلونے کے پیچپ بہت یہ دیا تا اس جماعت کو کسی درجہ میں بہند یدہ نظروں ہے دیکھتے ہیں یا ہر باو کرنے پرآ مادہ ہیں۔ یا اس جماعت کو کسی درجہ میں بہند یہ ونظروں سے دیکھتے ہیں یہ معلوم ہوجائے کہ کیا ایک مصلح وریفار مرکوایسا ہی خلیق ومہذب مونا چا ہے کہ میں اپنے خالف کو گالی رینا اور اس کی تذلیل مونا چا ہے کہ میں اٹھار کھی اور زبانی ہے کہ میں ماس کے منہ میاں مشو وقع ہیں کرناان کا شیوہ کارتھا۔ اگر چیمرز اقادیا نی نے تہذیب واخلاق کے متعلق اپنے منہ میاں مشو مہذب وقع ہیں ہوں۔ گرمقیقت میں ان کواس سے دور کی بھی نبیت نہیں تھی۔ اس کے منہ میاس ب مہذب و خلیق ہوں۔ اس کے میں ان کواس سے دور کی بھی نبیت نہیں تھی۔ اس کے مناسب ہے کہ میں موجائے کہ کرشن قادیا نی کس درجہ خلیق و مہذب کے کہ میں ارخ دوسرارخ دیکھیں تا کہ آپ کو یہ معلوم ہوجائے کہ کرشن قادیا نی کس درجہ خلیق و مہذب کی تصویر کا دوسرارخ دیکھیں تا کہ آپ کو یہ معلوم ہوجائے کہ کرشن قادیا نی کس درجہ خلیق و مہذب

آپ ہی اپنے ذرا جو روستم کو دیکھو ہم اگرِ عرض کریں گے تو شکایت ہو گ

ا الله المسال المسال المسلم ا

سے است ''رائی کو تہذیب اور نرمی سے بیان کرنا ہمارا شیوہ ہے ۔۔۔۔ بخدا ہم دشمنوں کےدل کو بھی تنگ کرنائیں جا ہے۔'' (شحنیق می جزوائن جام ۳۲۹)

ہم..... گالیاں من کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو رخم ہے جوش میں اور غیظ گھٹایا ہم نے

(دافع الوساوس ٢٢٥ فرزائن ج٥ص الينا)

۵..... "د کسی انسان کوحیوان کہنا بھی ایک قتم کی گالی ہے۔"

(ازاله حاشيص٢٦، خزائن جسم ١١٥)

۲...... ° گالیس دینااور بدزبانی کرناطریق شرافت نهیس ـ ' ·

(ضمير اربعين نمبر ٢٠١٣م ٥ ، فردائن ج ١٥ص ١٥١)

ک ..... "اق ل قوت اخلاق ! چونکداهاموں کوطرح طرح کے اوباشوں ، سفلوں اور برزبان لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس لئے ان میں اعلیٰ درجہ کی اخلاقی قوت کا ہونا ضرور کی ہے۔

تاکہ ان میں طیش نفس اور مجنونا نہ جوش پیدا نہ ہواور لوگ ان کے فیض سے محروم نہ رہیں ۔ بینہایت تا کہ ان میں طیش نفس اور مجنونا نہ جوش پیدا نہ ہوا در لوگ ان کے فیض سے محروم نہ رہیں ۔ بینہایت کا اور ایکی شخص خدا کا دوست کہلا کر پھر اخلاق رذیلہ میں گرفتار ہواور درشت بات کا ذرا بھی متحمل نہ ہو سکے اور جوامام زمال کہلا کر ایس کچی طبیعت کا آ دمی ہوکہ اور نی بات میں منہ میں جماگ آتا ہے۔ آئیس ہوسکتا ۔ لہذا اس بیت جماگ آتا ہے۔ آئیس ہوسکتا ۔ لہذا اس بیت "انك لعلیٰ خلق عظیم" کا پور سطور پرصاد تن آجانا ضرور کی ہے۔ "

(ضرورت الإمام ٨ بخزائن ج ١٣٥٨ ١٣٥)

فائی کو یہ بھی گورانہیں ہے کہ اس کے مقدس با و خلق بن کرزندگی بسر کریں۔ اس لئے باب بلاکلامی و بدگوئی کی نجاست و غلاظت رسالہ بیں ان تمام بھری ہوئی ومنتشر فخش بوس کے جھیں بدلنے والے مرزا قادیانی بوس کے باس کے دلفریب کھلونے کے پیچے باس جماعت کو کسی ورجہ میں باس جماعت کو کسی ورجہ میں بیٹ مخالف کو گائی رینا اور اس کی تذکیل بیٹ مخالف کو گائی رینا اور اس کی تذکیل بیٹ واخلاق کے متعلق اپنے منہ میاں مشو بیٹ واخلاق کے متعلق اپنے منہ میاں مشو بیٹ کا بیٹ کے میں بیٹ مقد اخلاق کے متعلق اپنے منہ میاں مشو بیٹ کی کے متاسب ہے کہ میں بیٹ میں ویر دبار ، متحمل وصابر ، بیٹ کی کہ کرشن قادیانی کس درجہ خلیق ومہذب اس کے بعد اخلاق مرزا کی کہ کرشن قادیانی کس درجہ خلیق ومہذب کے کہ کرشن قادیانی کس درجہ خلیق ومہذب

ئیتم کو دیکھو نگایت ہو گی

اِت و مجادلات یا پنی تالیفات میں کسی اِکوئی دل دکھانے والا لفظ اس کے حق نی علاوہ خلاف تہذیب ہونے کے ان نی علاوہ خلاف تہذیب ہونے کے ان نی فریق ٹانی کی کتاب کود یکھنا چاہیے کے تو پھر برہمی طبیعت کی مجہ سے کس کا کے تو پھر برہمی طبیعت کی مجہ سے کس کا اُجن شخر میں الف بخرائن ن میں میں سے اللہ اور دین ایجن فہرسم ۲۵، خزائن جے کام ۲۵۵) کونکڑ ہے کئڑ نے نہیں کر ڈالآ۔ پس ای طرح حقیقی تبذیب والا انسان بہت مخل اور برواشت والا بوتا ہے اور تنگ ظرف نہیں ہوتا۔ تنگ ظرف انسان خواہ ہندو ہو یا مسلمان یا عیسائی وہ اپنے بزرگوں کوبھی بدنام کرتا ہے ....... غرض جس قدرتفرقہ بڑھتا جاتا ہے اس کاباعث وہی لوگ ہیں جنہوں نے زبانوں کوتیز کرنا سکھایا ہے اوراس حقیقت نہ ہب سے ناواقف ہیں۔'

أكرج مرزا

بد گوئیوں کے عوض میں

. باوجود جوش غضب کے

مرزا قادیانی کی ان ان

كرسكنا بحكه ايبافخفر

قدر قابو ہے کہوہ گالب

ونائس ہے حسن اخلا

'' ہاتھی کے دانت کھا

نبیت رہتی ہے۔جو

سنن ونهايت ولفر:

مرزا قاویانی کےالن

كى تصوير ملا حظه فر ما

عمل کی تصویر خوفنا

ہوں تا كەقادىيان

بےنقاب ہوجا۔

مرزا قادیانی نے

خدا کی آنکھول

ے اختلاف ر

بددعاؤں ہے

دنیا کے تمام کلم

یددین و ہے ا

(معاذالله) ا

۔ ومولوی ان -

(ريو يونمبره اج ۱۳ ازص ۳۵۲۲۳۸۸ بابت ماه اكتوبره ۱۹۰۰، زيمنوان مصلح كايبلافرض كيابونا جاسية") " 'ان تمام د کھ دینے والے الفاظ برو ہ صبر کریں ... کیکن اگرتم ان گالیوں اور بدز بانیوں پرمبر نہ کروتو چرتم میں اور دوسر بےلوگوں میں کیافرق ہوگا . . . سوچونکہ تم حیائی کے وارث ہوضروری ہے کہتم ہے بھی وشنی کریں سوخبر دارر ہونفسانیت تم پر غالب نہ آئے۔ برایک مخت کی برداشت کرو مرایک گالی کا نرمی ہے جواب دو۔ متمہیں جائے کہ آ ریوں کے رشیوں اور بزرگوں کی نسبت ہر گزختی کے الفاظ استعال نہ کرو سیادر کھو کہ ہرایک جونفسانی جوشوں کا تابع ہے مکن نہیں کہ اس کے لبوں سے حکمت اور معرفت کی بات نکل سکے۔ بلکہ برایک قول اس کا فساد کے کیڑوں کا ایک انڈا ہوتا ہے۔ بجزاس کے اور سچھنبیں پس اگرتم روح القدس کی تعلیم سے بولنا میا ہے بوتو تمام نفسانی جوش اورنفسانی غضب اینے اندر سے باہر نکال ووتب یا ک معرفت کے بھیرتمہارے بونوں پر جاری ہوں گے مشخرے بات نہ کرواور تفضے سے کام نہ لواور جا ہے کہ مفله پن اوراو باش بن کاتمهارے کلام پر کچھرنگ نه ہوتا حکمت کا چشمهتم پر کھلے ۔ لیکن تمسخر ادر سفاحت کی با تیں فساد پیدا کرتی میں۔ جبال تک ممکن ہوسکے کچی باتوں کوزمی کے لباس میں بتاؤتا سامعین کے لئے موجب ملال نہ ہوں۔ جو محض حقیقت کونہیں سوچتااورنفس سرکش کا بندہ ہو کر بدزبانی کرتا ہے۔اورشرارت کے منصوبے جوڑتا ہے۔وہ نایا ک ہےاس کو بھی خدا کی طرف راہبیں ملتی اور نہ بھی حکمت اور حق بات اس کے منہ پر جاری ہوتی ہے 🔻 بدی کا جواب بدی کے ساتھ مت دونہ قول ہے نہ فعل ہے۔'' (نیم دنویہ من ۵۰۱۸ فرزائن جواص ۳۱۵،۳۶۳) ۱۰ ..... "" تنهارے (اےغلمہ یو) فتح منداور غالب ہوجانے کی بیداہ نہیں کہتم ا بی خشکہ منطق سے کا ملویا تتسنحر کے مقابل پر تتسنحر کی با تیس کرویا گالی کے مقابل پر گالی دو۔ کیونک اگرتم نے بیرامیں اختیار کیں تو تمہارے دل بخت ہوجا ئیں گے۔''

(ازالهاوم م ۸۲۷ بخزائن ج سم ۵۴۷) ا..... ' د کسی کوگالی مت دوگوه ه گالی دیتا ہو۔'' (کشتی نوح س ۱۱ بخزائن ج۱۹ س۱۲)

اگرچەمرزا قادیانی اینے منه خوب میاں مٹھو بنے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں گالیوں بدگوئیوں کے عوض میں نہ گالیاں دیتا ہوں اور نہ بدگوئیاں کرتا ہوں۔ بلکہ دعا کیں دیتا ہوں اور باوجود جوش غضب كے بھی ول دكھانے والے الفاظ نه بولتا ہوں اور ندلكستا ہوں \_غرض يدكه مرزا قادیانی کی ان اخلاقی بلند آ ہنگیوں ونصیحت برورعبارتوں کو دیکھ کر بھلا کون انسان بیر کمان کرسکتا ہے کہ ایسا محض بھی ہدزبان وبدگوہوگا۔جس کو ( کہنے کے لئے ) اپنے غیظ وغضب پر اس قدر قابو ہے کہ وہ گالیاں بن کر دعا ئیں دیتا ہے اور شمنوں کے دل کوبھی تنگ نہیں کرتا اور ہر س وناكس سيحسن اخلاق سے پيش آتا ہے مكر چوتك مرزا قاديانى كتمام دعادى ومقولات كى بنياد '' ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور'' پر ہوتی ہے اور ہمیشہ آپ کے قول وفعل میں وہی نسبت رہتی ہے۔ جوز مین وآسان میں یامشرق ومغرب میں ہے۔اس لئے باتیں تو بڑی ول خوش کن ونہایت ولفریب ہوتی ہیں۔لیکن عملی تصویر نہایت خوفناک وہر ہنہ ہوتی ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی کے ان اخلاق برور دعاوی وضیحت آمیز مقولات کو آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ ابعمل کی تصویر ملاحظ فر مایئے کہ جس طرح قول کی تصویر دلفریب و دیدہ زیب روح نواز ہے۔اس طرح عمل کی تصویر خوفناک گندگی وغلاظت سے بعری ہوئی ہے۔جس کو میں طوعاً وکر ہانذر ناظرین کرتا ہوں تا كہ قاديان كے نومولودني كى اخلاقى روش تهذيب ومتانت كے بنگامه بروردعاوى كى حقيقت ب نقاب ہوجائے اور قادیانی مذہب کا بول کھل جائے اور دنیا عبرت کی نگاموں سے د کھے لے کہ مرزا قادیانی نے گندگی وغلاظت کے بوٹ پر کس طرح اخلاق وتہذیب کا''روغن قاز' ال كرمخلوق خدا کی آ تکھوں میں خاک جھو تکنے اور ان کو بیو توف بنانے کی کیسی بیہودہ کوشش کی ہے۔

اہانت حضرت عیسی علیہ السلام کا بھیا تک منظر

تہذیب واخلاق کے دو ہے دار مرزا قادیانی کا یہ دستور العمل تھا کہ اپ باطل عقیدہ

ہدعاؤں رکھنے والوں کوخواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، سب وشتم کرتے، گالیاں دیتے خوفناک

بدعاؤں سے دھمکاتے ۔ چنا نچ مرز ائیت کے باوا آ دم کا بیز الا قابل نفرت کا رنامہ تھا کہ اسلامی

دنیا کے تمام کلمہ گومسلمانوں کو محض اپنی مصنوی نبوت کے انکار کی وجہ سے بیک جبنی قلم کا فرومر تہ

بددین و بے ایمان بنا ڈالا۔ حتیٰ کہ یہ کہ دیا کہ جومسلمان مجھ کو نہ مانے وہ حرام زادہ ہے۔

(معاذ الله) اس کے بعد مسلمانوں میں سے جومسلمان یا علاء کرام کے مقد س گروہ میں جوعالم ومولوی ان کے چلتے ہوئے دعادی میں حارج و مافع ہوااس کوتو ایس کوری کوری کوری بے نقطہ گالیاں

یب دالا انسان بهت خمل اور برداشت والا خواه مندو مو یا مسلمان یا عیسائی وه این برهتا جاتا جاتا جاتا کا باعث و بی لوگ بین میب بین ادافت بین بر

و، زيرعنوان (مصلح كايبها فرض كيا بهوتا جاسيع<sup>4</sup>) . پروه صبر کریں ....لیکن اگرتم ان گالیوں میں کیا فرق ہوگا ۔۔۔ سوچونکہ تم سیا تی کے نفهانيت تم يرغالب ندآئ وربرايك يختى گہیں جا ہے کہ آریوں کے رشیوں اور درکھوکہ ہرایک جونفسانی جوشوں کا تالع . نكل يحك بلكه برايك قول اس كا فساد س اگرتم روح القدس كى تعليم سے بولنا ہے باہر نکال دوتب یاک معرفت کے ركرواور تضغصے سے كام نداواور جا ہے كہ عكمت كاچشمةم بر كطيه اليكن تمسخر عکے بچی ہاتوں کوزی کے لباس میں . کونیل سوچتااورنفس سرکش کا بنده ہو انایاک ہےاس کو بھی خدا کی طرف یق ہے ....بدی کاجواب بدی کے ىلىم، مى رودائ جواس ٢٠١٨ سام ١٩٧٠) غالب ہوجانے کی بیراہ نہیں کہتم با گانی کے مقابل برگانی دو۔ کیونکہ

> بام ص ۸۲۷، فرائن ج سم ۲۵۵) ( مشتی نوح ص ۱۱، فرائن جهاص ۱۲)

بھائی آپ سے بخت اوروه بميشه جإہتے ر سيجينبين تھا۔ پھراف میں) آپ کا خاندا عورتنس خيس جن -

ہے کچھ غرض نہ تھ ببوع كالمجح تحوزا کے دشمن کوایک بح

ببیش گوئیاں صاف حضرت مسيح كار حضرت عييلي عل شایدخدائی کے

سنائیں ہیں کہ تہذیب دمتانت بھی لرز وہرائدام ہوجاتی ہے ادرانسانیت دشرافت عرق انفعال میں غرق -اى سلسله يس آب كى زبان يهال تك دراز بوئى كەسلمانون دىلاءاسلام ئى زىررانىياء علیم السلام کی مقدس جماعت پر بھی حملہ آور ہوئی۔خصوصیت سے مرزا قادیانی نے اس معصوم مقدس جماعت ميس ساللد كي بيار مقرب عي حفرت عيلى عليه السلام برسنب وهتم ولعن وطعن کی خوب بارش کی ۔ بلکہ اپنی تمام تر اطلاقی کمزوریوں وبد تہذیبوں کا آپ بی کو آ ماجگا ہ بنایا۔جس کو و کھے کرایک علیم سے طیم محص بھی اپنے جوش غضب پر قابونہیں رکھ سکتا۔ اس لئے سب سے پہلے اخلاقی دیوتا بننے والے ، تہذیب واخلاق کے دعوے کرنے والے ، گالیوں کے عوض دعا کیں دیے والے، مرزا قادیانی کی وہ بدزبانیاں، گالیاں، ژاژ خائیاں، افتراء پردازیاں، یادہ گوئیاں جو حضرت عیسی علیدالسلام کی شان مبارک میں روار کھتے ہیں۔اس کواینے کیلیجے پرسل رکھ کر ملاحظہ كيجة ،اورانصاف سفرمايي كداس قادياني رسول كمند سورحت بهدري مي ياغلاظت -"يوع كى تمام پيش كوئيول من سے جوعيمائيوں كامرده خداب(اور

مسلمانوں کا زندہ رسول) ....اس در ماندہ انسان کی چیش گوئیاں کیاتھیں ۔صرف بھی کے زلالے آ كيس مح \_ قط يزيس محالا اليال جول كى ..... پس اس نادان اسرائيلى نے ان معمولى باتوں كا (ضميرانجام آئتم ص٧٠ واشيه خزائن ج ااص ٢٨٨) پیش گوئی کیوں نام رکھا۔'' "آپ کی (عیسی علیه السلام)عقل بهت موثی تھی۔ آپ جاہل عورتوں

اور وام الناس کی طرح مرگی کو بیاری نہ مجھتے تھے۔جن کا آسیب کاخیال کرتے تھے۔ ہاں آپ کو گالیاں دینے اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی۔ادنی ادنی بات میں غصر آ جاتا تھا۔ایے نفس کو جذبات ے روک نہیں سکتے تھے گرمیرے نزدیک آپ کی بیٹرکات جائے افسوس نہیں کیونکد آپ تو گالیاں دیتے تھاور بہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے۔ یہ بھی یا درہے کہ آپ کوکس (ضميمه انجام آئقم حاشيص ٥ بخزائن ج ١١٩ ١٨٠) قدرجوب بولنے کی بھی عادت تھی۔''

"آپكا(حفرت عيلى عليالسلام)ايك يبودى استاد تعاجس ےآپ نے توریت کوسبقاسبقا پڑھا تھا۔معلوم ہوتا ہے کہ یا توقد رت نے آ پکوزیر کی سے مجھ بہت حصہ نددیا تھایا اس استادی بیشرارت ہے کہ اس نے آپ وحض سادہ لوح رکھا بہر حال آپ علمی اور ملی قويٰ ميں بہت کچے تھے۔'' (ضميمانجام آئتم حاشيص ٢ جزائن جااس ٢٩٠)

سسس ''آپ (حضرت عیسیٰ علیه السلام) کی انہیں حرکات ہے آپ کے حقیق بھائی آپ سے خت ناراض رہتے تھے اور ان کو یقین تھا کہ آپ کے و ماغ میں ضرور پچھ خلل ہے اور وہ بمیشہ چاہتے رہے کہ کی شفا خانہ میں آپ کا با قاعد وعلاج ہو شاید خدا تعالیٰ شفا بخشے۔'' (ضیمہ انجام آتھ ماشیص ۲ بخز ائن ج ااص ۲۹۰)

۵ .....۵ ''اورآپ کے (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) ہاتھ میں سوا مکر وفریب کے اور کی بیس تھا۔ پھر افسوس کہ نالائق عیسائی ایسے شخص کو خدا بنار ہے ہیں۔ (اور مسلمان رسول کہتے ہیں) آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کاراور کہی عور تیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذریہوا۔''

(ضیرانجام آتھ عاشیص 2 بخزائن جااص ۲۹۱) ''بلاآ خرہم کہتے ہیں کہ ہمیں یادر یوں کے بیوع اور اس کے جال چلن

ے کچھنرض نہ تھی۔انہوں نے ناحق ہمارے نبی تیکیا ہے کو گالیاں دے کر ہمیں آ مادہ کیا کہ ان کے میسوع کا کچھ تھوڑا ساحال ان پر ظاہر کریں .....پس ہم ایسے ناپاک خیال اور متنکبر اور راستبازوں کے دشمن کوایک بھلامانس آ دی بھی قرار نہیں دے سکتے چہ جائے کہ اس کو نبی قرار دیں۔'

(كتاب فدكورص ٨،٩، فزائن جااص٢٩٣، ٢٩٣)

ک ..... نلون کی تین کے آگے میہ ماتم لے جا کیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تین پیش گوئیاں صاف طور پر جمو فی نکلیں اور آج کون زمین پر ہے۔ جواس عقد ہ کوئل کر سکے ..... غرض حضرت سے کا میہ اجتہاد غلط نکلا اصل و جی سے ہوگی مگر سجھنے میں غلطی کھائی افسوں ہے کہ جس قدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اجتہادات میں غلطیاں ہیں۔ اس کی نظیر کسی نبیں پائی جاتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اجتہادات میں غلطیاں ہیں۔ اس کی نظیر کسی نبیں پائی جاتی۔ شاید خدائی کے لئے رہی ایک شرط ہوگی۔'' (اعجاز احمدی س ۲۵ مراز ائن جواص ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۲)

مسی ترید رد در منم که حسب بشارات آمدم " عیسی کجاست تابنهد پابمنبرم "

(ازالیص ۵۸ بخزائن جهاص ۱۸۰)

9..... "حفرت میں این مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ بائیس برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں۔" (ازالہ ماشیرہ ۳۰۳ بزائن جسم ۲۵۳)

۱۰ " " حفرت میں ابن مریم باذن وظم اللی البیع نبی کی طرح اس عمل الترب (مسمریزم) میں کمال رکھتے تھے۔ گوالمیع کے درجہ کا ملہ ہے کم رہے ہوئے تھے .....گریا درکھنا

ت وشرافت عرق انفعال ميس وعلاءاسلام سے گزر کرانبیاء مرزا قادیانی نے اس معصوم سلام يرسنب وشتم ولعن وطعن بى كوآ ماجگاه بنايا\_جسكو -ال لئے سب سے پہلے ول كے عوض دعا كيں دينے ږدازيان، ياوه گوئيان جو فالكيج يرسل ركه كرملاحظه بهربی ہے یا غلاظت۔ ول كامرده خدا ب(اور ا مرف یمی که زاز لے نے ان معمولی باتوں کا اشيه بخزائن ج ااص ٢٨٨) ى-آپ جابل عورتوں ئے تھے۔ ہاں آپ کو ٔ جاتا تھا۔ اپنے نفس کو ئے افسوس نہیں کونکہ ایادرہے کہ آپ کوکس ۵ فرزائن ج ۱۱ص ۹۸۹) تادتھاجس ہے آپ گی ہے ۔ چھ بہت حصہ

عال آپ علمی اور عملی

فزائن جااص ۲۹۰)

۱۳ سسا ۱۸ سست الم ہوں کہ لوگ شخصا کر کے میتا (ریایا

افتراء كےطور پر ماغلطنبی ك

پیش گوئیوں پر جس قدرا! خوارق یا چیش خبر یوں ممر رونق دورنہیں کرتا؟ اور پیڈ

یامرہے کہ جس قدر دھز

اور حقیقی بہنیں تھیں۔ یعنی

، تھا۔ کہ میسی علیہ السلام ث

ىرپىتار،متكبر،خود بين،خ

بز هه کر ثابت نبیل ہوا کیونکہ وہ شراب نبیل اس کے سر پرعطر ملاق

اں سے سر پہ سرت جوان عورت اس کی فہ سرمسیح کا نام ندر کھا۔ چاہے کہ بیمل ایسا قدر کے لائق نہیں جیسا کہ عوام الناس اس کوخیال کرتے ہیں۔ اگر بی عاجز (مرزا قادیاتی) اس عمل کو کروہ اور قابل نفرت نہ بھتا تو خدا تعالی کے فضل وتو نیق سے امید قوی رکھتا تھا کہ ان انجو بنمائیوں میں حضرت مسے این مریم سے کم ندر ہتا۔''

(ازاله حاشيم ۳۰۹ بخزائن جسم ۲۵۷)

اا ..... " وحضرت مسيح جسمانی بياريوں كواس عمل كے ذريعہ سے اچھا كرتے رہے گر ہدايت اور تو حيداور دي استقامتوں كے كامل طور پر داوں ميں قائم كرنے كے بارے ميں ان كى كاروائيوں كانمبراييا كم درجہ كار باكتريب قريب قاكم كرہے - "

(ازاله طاشيص ۱۳۰۰ فرزائن ج ۱۳۵۸)

۱۱ ..... "فرض بداعقاد بالكل غلط اور فاسد اور مشركانه خيال ب كمسيح مثى كے پند بناكر اور ان ميں چھونك ماركر أنبيل سے في كا جانور بنا ديتا تھا۔ بلكه صرف عمل الترب (مسمريزم) تھا۔"

(مسمريزم) تھا۔"

السند "میسائیوں نے آپ کے (حضرت عینی علیدالسلام) بہت سے مجزات کھے ہیں مگر حق بات ہے کوئی مجز ہ بھی ظاہر ہوا کھے ہیں محروق بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی مجز ہ ہے۔'' ہوتو وہ مجز ہ آپ کا نہیں بلکہ اس تالا ب کا مجز ہ ہے۔''

(ضیرانجام آتم ماشیص ۱، ۵، نزائن جااص ۲۹۱،۲۹۰)
۱۲ سند معرت عیلی علیه السلام کے اجتہادات میں

غلطیاں ہیں۔اس کی نظیر کی نبی میں نہیں بائی جاتی۔' (اعجاز احمدی ص ۲۵، خزائن جواص ۱۳۵)

10 دور اخلاقی تعلیم برعمل نہیں کیا انجیر کے

درخت کوبغیر پھل کے دیکھ کراس پر بدد عاکی اور دوسروں کو کرتا سکھایا اور دوسروں کو بیھی عظم دیا کہ تم کسی کواحمق مت کہو مگر خود اس قدر بدز بانی میں بڑھ گئے کہ یہودی بزرگوں کو ولد الحرام تک کہہ دیا۔''

السس "دمفرت عیسی علیدالسلام پرایک شخص نے جوان کامر بدبھی تھا۔اعتراض کیا کہ آپ نے ایک فاحشہ عورت سے عطر کیوں ملوایا۔انہوں نے کہا کہ دیکھ تو پانی سے میر سے پاؤں دھوتا ہےادریہ آنووں ہے۔''

المسسس "دينوع در حقيقت بوجه بياري مرگى كے ديوانه ہو گيا تھا۔"

(عاشيهست بجن ص الما بنزائن ج • اص ٢٩٥)

۸۔۔۔۔۔ ''اگر میں ذیا بیلس کے لئے افیون کھانے کی عادت کر لوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ شمنھا کر کے بینہ کہبیں کہ بہلاسیج تو شرا بی تھااور دوسراافیونی۔''

(ریویوج ۲ نمبر۷۷ مابت اپریل ۱۹۰۳ء ص ۱۳۹ نیم دعوت ص ۲۹ نززائن ج۱۹ ص ۳۳۵)

19 ..... ''اگرمیج کے اصلی کاموں کوان حواثی ہے الگ کر کے دیکھا جائے جو کھش افتر اء کے طور پر یا غلط فنبی کی وجہ ہے گھڑے گئے ہیں تو کوئی مجو بنظر نہیں آتا بلکہ سے کے مجزات اور پیش گوئیوں پر جس قدر اعتراض اور شکوک پیدا ہوتے ہیں میں نہیں سمجھ سکتا کہ کی اور نبی کے نہ میں میں خور میں میں اسٹر اس میں میں کہا تا الس کا قصہ مسجی معجزات کی

خوارق یا پیش خریوں میں بھی ایسے شبہات پیدا ہوئے ہوں۔ کیا تالاب کا قصہ سیحی معجزات کی رونق دور نہیں کرتا؟ اور پیش گوئیوں کا حال اس سے بھی زیادہ تر ابتر ہے .... زیادہ تر قابل افسوس یامر ہے کہ جس قدر حضرت میں کی پیش گوئیاں غلط تکلیں اس قدر صحیح نکل نہیں سکیں۔''

(ازالص٤٠٧، فزائن جسم ١٠٧٥ ١٠٢٠)

۲۰ ...... "دیسوع مسیح کے جار بھائی اور دو بہنیں تھیں۔ بیسب یسوع کے قیقی بھائی اور دو بہنیں تھیں۔ بیسب یسوع کے قیقی بھائی اور حقیقی بہنیں تھیں۔ یعنی سب یوسف اور مریم کی اولا وتھی۔''

(عاشيه شينو حص١٦ بخزائن ج١٩ص ١٨)

۲۱ ..... '' بورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پینچایا اس کا سب تو یہ تھا۔ کیسٹی علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔'' (عاشیہ شی نوح س ۲۵ ہزائن جواس ایک اللہ میں علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔''

۲۲ ..... ۲۰ مسیح کا حال چلن کیا تھا ایک کھاؤ، پو،شرابی، نه زاہد نه عابد، نه حق کا

۳۳ سے درمانت بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں دوسر سے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ بچی نبی کواس پر (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) پر ایک فضیلت ہے۔
کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھااور بھی نہیں ساگیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آکرا بنی کمائی کے مال سے اس کے مر پر عطر ملا تھایا ہاتھوں یا اپنے سرکے بالوں سے اس کے بدن کوچھوا تھا۔ یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اس وجہ سے خدا نے قرآن کر یم میں یکی کانام ''حصور'' رکھا مگرمسے کانام ندر کھا۔ کیونکہ ایسے قصاس نام رکھنے سے مانع تھے۔''

(وافع البلايس، فزائن ج ١٨ص٢٢)

الناس اس كوخيال كرتے بيں \_ اگريد عاجز كا تو خداتعالى كے ففل وتو فتق سے اميد قوى سے كم ندر بتا\_''

(ازالہ حاشیص ۹۰۹ بڑائن جسم ۲۵۷) یول کواس عمل کے ذریعہ سے اچھا کرتے طور پردلوں میں قائم کرنے کے بارے میں مناکام کے رہے۔''

(ازالہ ماشیم ۱۳ بخرائن جس ۲۵۸) رفاسد اور مشر کانہ خیال ہے کہتے مٹی کے کا جانور بنا دیتا تھا۔ بلکہ صرف عمل الترب (ازالہ ماشیم ۳۲۳ بخرائن جس ۲۹۳) عزرت عیلی علیہ السلام) بہت سے مجزات ہوا۔۔۔۔۔اگر آپ سے کوئی مجز ہمی طاہر ہوا

مآ متم حاشیص ۲، ۵، خزائن برااص ۲۹۱،۲۹ میل رست عیسی علیه السلام کے اجتها دات میں (اعجاز احمدی ص ۲۵، خزائن جواص ۱۳۵) ، خود اخلاقی تعلیم برعمل نہیں کیا انجیر کے اکوکرنا سکھایا اور دوسروں کو یہ بھی تھم دیا کرتم کئے کہ یہودی بزرگوں کو ولد الحرام تک کہہ (چشمیسی ص البخرائن جوس ۱۳۲۸) ، خض نے جوان کا مرید بھی تھا۔ اعتراض فیصوں نے کہا کہ دیکھوتو بانی سے میر کے انہوں نے کہا کہ دیکھوتو بانی سے میر کے انہوں نے کہا کہ دیکھوتو بانی سے میر کے انہوں نے کہا کہ دیکھوتو بانی سے میر کے انہوں نے کہا کہ دیکھوتو بانی سے میر کے انہوں نے کہا کہ دیکھوتو بانی سے میر کے انہوں نے کہا کہ دیکھوتو بانی سے میر کے انہوں نے کہا کہ دیکھوتو بانی سے میر کے انہوں نے کہا کہ دیکھوتو بانی سے میر کے انہوں نے کہا کہ دیکھوتو بانی سے میر کے انہوں نے کہا کہ دیکھوتو بانی سے میر کے انہوں نے کہا کہ دیکھوتو بانی سے میر کے انہوں نے کہا کہ دیکھوتو بانی سے میر کے انہوں نے کہا کہ دیکھوتو بانی سے میر کے انہوں نے کہا کہ دیکھوتو بانی سے میر کے انہوں نے کہا کہ دیکھوتو بانی سے میر کے انہوں نے کہا کہ دیکھوتو بانی سے میر کے انہوں نے کہا کہ دیکھوتو بانی سے میر کے انہوں نے کہا کہ دیکھوتو بانی سے میر کے انہوں نے کہا کہ دیکھوتو بانی سے میر کے انہوں نے کہا کہ دیکھوتو بانی سے میر کے انہوں نے کہا کہ دیکھوتو بانی سے میر کے انہوں نے کہا کہ دیکھوتو بانی سے میر کے انہوں نے کہا کہ دیکھوتو بانوں نے کہ دیکھوتو بانوں نے کہا کہ دیکھوتو کہا کہ دیکھوتو بانوں نے کہا کہ دیکھوتو کہا کہ دیکھوتو کے کہا کہ دیکھوتو کہ دیکھوتو کہا کہ دیکھوتو کہ دیکھوتو کہ دیکھوتو کہ دیکھوتو کہ دیکھوتو کے کہ دیکھوتو کے کہ دیکھوتو کہ دیکھوتو کے کہ دیک

گی کے دیوانہ ہو گیا تھا۔'' عاشیست بچن ص الحار بڑائن ج ۱۰ص ۲۹۵) ۵ عقیدہ ہے جسم

مریم نو جوان عورتوں سے ملتا تھااور کس طرح ایک بازاری عورت سے عطر ملوا تا تھا۔''
(الحکم ۲۱ فروری ۱۹۰۳ء)

۲۱ سند سند کو (حضرت عیسیٰ علیہ السام) تمام عیبوں سے مبرا
سیجھتے ہیں۔جس نے خوداقر ارکیا کہ میں نیک نہیں اور جس نے شراب خوری، قمار بازی اور کھلے

سی جسے ہیں۔ جس نے خود اقرار کیا کہ میں نیک نہیں اور جس نے شراب خوری، قمار ہازی اور کھلے طور دوسروں کی عورتوں کو دیکھنا جائز رکھ کر بلکہ آپ (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) ایک بدکار کنجری سے اپنے سر پرحرام کی کمائی کا تیل ڈلوا کراور اس کو بیموقع دے کر کہ اس کے بدن سے بدن لگائے اپنی تمام امت کوا جازت دے دی کہ ان باتوں میں ہے کوئی بھی حرام نہیں۔'

(انجام آ تقم ص ۱۸ بزائن جااس ایشا)

۱ نجام آ تقم ص ۱۸ بزائن جااس ایشا)

۱ کی تمهمیں خبر نہیں کہ مردی اور رجولیت انسان کی صفات محمودہ میں ہے۔

یجز اہونا کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ جیسے بہرہ اور گونگا ہوناکسی خوبی میں داخل نہیں۔ ہاں! یہ اعتراض بہت بڑا ہے کہ حضرت میں علیہ السلام مردانہ صفت کی اعلیٰ ترین صفت ہے باقعیب ہونے کے باعث از دواج سے بچی اور کامل حسن معاشر سے کا کوئی عملیٰ نمونہ نہ دے سکے۔'' ہونے کے باعث از دواج سے بچی اور کامل حسن معاشر سے کا کوئی عملیٰ نمونہ نہ دے سکے۔''

10

سسس '' حضرت مسیح کی سخت زبانی تمام نبیوں سے بڑھی ہوئی ہے۔''

(ازالهم ۱۱۰ فرنائن جهم ۱۱۰)

۳۲ ...... دوسی عیسی کی جرگز ان امور میں اپنے پرکوئی زیادت نہیں و کھتا یعنی جیسے اس پر فدا کا کلام نازل ہوا۔ ایسا ہی مجھ پر بھی ہوا۔ اور جیسے اس کی نسبت معجزات منسوب کئے جاتے ہیں۔ میں بقینی طور پران معجزات کا مصدات و کھتا ہوں بلکدان سے زیادہ۔''

(چشمه میحی ص۳۶ فزائن ج ۲۰ ص۳۵ ۲)

سس "داور بیوع اس لئے اپنتین نیک نہیں کہد سکا کہ لوگ جانتے تھے کہ بیہ شخص شرابی کبابی ہے اور بیخراب چال چلن نہ خدائی کے بعد بلکہ ابتدائی سے ایسا معلوم ہوتا ہے چنا نچہ خدائی کا دعوی شراب خوری کا ایک بدنتیجہ۔'' (عاشیہ ست کچن س ۱۵۱ بزرائن ن ۱۵۰ سس سن سم میں نتیجہ نیس سے پہلے خارق عادت امر کا پیسی بن مریم میں نتیجہ نیس د کھے لیا جس نے کروڑ ہا آنسا نوں کو جنم کی آگ کا ایندھن بنادیا۔''

(حقیقت الوحی ص ۳۰۹ خز ائن ج۲۲ص ۳۲۲)

۳۵ ..... د حضرت عیسیٰ علیه السلام کو ایک زنده رسول مانتا........ یمی وه جمعونا عقیده ہے جس کی نشامت کی وجہ سے کن الا کھ مسلمان اس زماند میں مرتد ہو چکے ہیں۔'' ( تحد گولا ویرم ۵ بخزائن ج اس ۹۲)

۳۶ ..... ''غرض جس قدر جھوٹی کرامتیں اور جھوٹے معجزات حضرت عیسی علیہ السلام کی طرف منسوب کئے گئے ہیں۔ کسی اور نبی میں اس کی نظیر نہیں پائی جاتی۔ مجیب تربیہ کہ السلام کی طرف منسوب کئے ہیں۔ کسی ۱۸

فی علیہ السلام) کو خدا بنایا ہے۔ جیسے

۔ جیسا کہ ہمارے خالف اور خدا کے

ان پر چڑھادیں یا عرش پر بٹھاویں یا

ار ہے انسان جب حیا اور انصاف کو

دافع البلاء حاشہ ہزائن جہ ۱۸ می ۱۹۹۸)

کخریول سے میلان اور صحبت بھی

اکنجریول سے میلان اور صحبت بھی

یزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ

ہنرگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ

ہنرگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ

انجام آتھم می کے بڑائن ن ۱۱می ۱۹۹۱)

بناما آتھم می کے بڑائن ن ۱۱می ۱۹۹۱)

بناما تھا میں کہ کس طرح وہ مسیح ابن

سے عطر ملوا تا تھا۔''

سے عطر ملوا تا تھا۔''

(الحکم ۱۳ رفروری ۱۹۰۲م) لمیدالسلام) تمام عیبول سے مبرا شراب خوری، قمار بازی اور کھلے فی علیہ السلام) ایک بدکار کنجری کے کرکداس کے بدن سے بدن بھی حرام نہیں۔''

ا تعظم ۱۹۸ فرائن الا اليفا) المان كي صفات محوده مير سے افو في ميں داخل نہيں - بال! يہ الرين صفت سے بے نصيب الموندندد سے سكے۔'' ( مكتوبات احمد بين عاص ۱۸) طرف ایے مجوان زیادہ مصروف تھی زیادہ مصروف تھی گئے۔'' بعض راست باز بعض راست باز بوحنا کہتے ہیں واخل ہوئے تے واخل ہوئے تے کوناحق آسان ہیں کے پہلے میں کیڑے۔' وعویٰ خدائی کے وعویٰ خدائی کے

عليدالسلام كح

كوبربا دكيا

ہے بعض ا

رسول کےا

باوجودان تمام فرضی مجزات کے ناکامی اور نامرادی جو فد بب کے پھیلانے میں کسی کو ہو کتی ہے۔ و اسب سے اول نمبر پر ہیں کسی اور نبی میں اس قدر نامرا دی کی نظیر تلاش کر نالا حاصل ہے۔'' (نفرت الحق ص ۴۵ بغزائن ج ۲۸ م سرور الماس في المرجورات اوركرامات جوعوام الناس في حضرت عيلى عليه السلام كى طرف منسوب كے بيں ۔ و وسنت الله سے سراسر خلاف بيں ۔ " (نفرت الحق ص ٢٦٨ بخزائن ج١٢ص ٥٦) ۳۸ " بیتابت شده امر ب که حضرت سیج نے ایک یمبودی استاد سے سبقاسبقا توريت پرهي تقي اور طالمود کو بھي پڙھا تھا۔'' (زول اُميح من ١٠ بزائن ج١٨ص ٣٣٨) ٣٩ ..... "جس قدر حضرت ميح اين صدانت اور رباني توحيد كے پھيلانے سے نا کام رہے شایداس کی نظیر کسی دوسرے نبی کے واقعات میں بہت ہی کم طری " (آئينه كمالات اسلام ص٠٠٠ خزائن ج٥ص ايضاً) ۲۰ .... "دهزت مسيح جو خدا بنائے گئے ان کی اکثر پیش گوئیاں خلطی سے بر بير-" (اعجازاحمدي ص1، مزائن جواص ١٣٣٠) اله ..... "اس میں کیا شک ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو وہ فطری طاقتیں نہیں دی گئیں۔جو مجھے(مرزا قادیانی) کودی گئیں۔۔۔۔۔۔اگروہ میری جگہ ہوتے تواپنی اس فطرت کی وجد سے وہ کام انجام ندد سے سکتے جوخدا کی عنایت نے مجھے انجام دیے کی قوت دی۔'' (حقيقت الوحي ص٥٦١ فزائن ٢٢ص ١٥٧) ۲۲ ..... " بچر جب كدفدانے اس كے رسول نے اور تمام نبيوں نے آخرى زماند کے سے کواس کے کارناموں کی وجہ ہے افضل قرار دیا ہے۔ تو پھریہ شیطانی وسوسہ ہے کہ یہ کہا جائے كه كيول تم مي ابن مريم سے اپنتين افضل قرار ديے ہو۔'' (حقيقت الوحي ص ١٥٥ ، خزائن ج٢٢ص ١٥٩) ۳۳ .... "ابن مریم کے ذکر کوچھوڑ و .... اس سے بہتر غلام احمہ ہے۔" (وافع البلاءص ٢٠، تزائن ج٨اص ٢٣٠) مهم ..... "اوران فرضى معجزات كرماته جس قدر حضرت عيسى عليه السلام تبم ك گئے ہیں اس کی نظیر کسی اور نبی میں نہیں یائی جاتی ....اور اصلاح مخلوق میں تمام نبیوں ہے ان کا

گراهوانمبرتقا۔''

۳۵ ..... "اس جگه مسلمانوں پرنہایت افسوی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ایسے مجزات منسوب کرتے ہیں جوقر آن کریم کی بیان کردہ سنت کے مخالف ہیں۔" طرف ایسے مجزات منسوب کرتے ہیں جوقر آن کریم کی بیان کردہ سنت کے مخالف ہیں۔" طرف ایسے مجزات کی جامل ۲۹ میں ۲۹ میران کی دوران کی دو

۳۶ سست "د چونکه حضرت عینی علیه السلام کی همت اور توجه د نیوی برکات کی طرف زیاده مصروف تھی۔ اس لئے ان کی امت میں بیاثر ہوا که رفته دین سے قو و وبطلی بے بہر ہ ہو گئے۔'' (ایام اصلح حاشیص ۱۵۷ مزون جمام ۲۰۰۳)

ے است بازی اور تعلق باللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں خدا تعالیٰ کی زمین پر بعض راست بازی اور تعلق باللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے بھی افضل اور اعلیٰ ہوں۔''
(دافع البلاء حاشیہ سے ہزائن ج ۱۵ میں ۲۱۹)

۱۹۸ سند ۱۹۰۰ ور پھریہ کہ حضرت عینی علیہ السلام نے یکی کے ہاتھ پر جس کوعیسائی یوحنا کہتے ہیں۔ جو پیچھے ایلیا بنایا گیا اپنے گنا ہوں ۔ ہے تو بہ کی تھی اور ان کے خاص مریدوں میں داخل ہوئے تھے۔'' داخل ہوئے تھے۔''

۳۹ ..... "جوخض (حفرت عینی علیدالسلام) کشیر مخله خانیار میں مدفون ہے۔اس کوناحق آسان پر بٹھایا گیا۔ کس قد ظلم ہے خدا .....ا یے خض کوکی طرح دوبارہ دنیا میں نہیں السکتا جس کے پہلے فتنے ہی نے دنیا کوتباہ کردیا ہے۔ " (دافع البلام میں ۱۵، خزائن ج۸ام ۲۳۵) میں کے پہلے فتنے ہی نے دنیا کوتباہ کردیا ہے۔ " جس کے پہلے فتنے ہی نے دنیا کوتباہ کردیا ہے۔ " وارای پہلی میں میں میں کا فی دو النہی لاف وگز اف سے ایٹی زبان کو بچائے اورای پہلی

بات برقائم رہتے کہ میری باوشاہت دنیا کی باوشاہت نہیں محرنفسائی جذبات کی وجہ سے صبر نہ کرسکے اور اپنے پہلے پہلومیں ناکامی دکھ کرایک اور چال اختیار کی اور پھر جب باغی ہونے کشبہ میں پکڑے گئے ۔ تو پھرا پہلواضیار کرلیا میں پکڑے گئے ۔ تو پھرا پہلواضیار کرلیا دعویٰ خدائی کا اور پھر یہ چالبازیاں جائے تجب ہے۔' (انجام آ تقم مسل انزائن اس ایسنا)

مرزا قادیانی نے ان نہ کورہ بالا عبارتوں میں جس قدر خت وگندے الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں استعال کر کے اپنے اظلاق و تہذیب کی نمائش کی ہاور اپنے متاع ایمان کو برباد کیا ہے ان کو برباد کیا ہے ان کو برائے تفن طبع حروف حجی کے لحاظ سے ردیف وار چیش کرتا ہوں۔ ان میں سے بعض الفاظ تو بعینہ فرمودہ مرزا ہیں اور بعض ماخوذ ومنہوم ہیں۔ امید کہ ملاحظہ کر کے قادیانی رسول کے افلاق کی داددیں گے اور اس کا ثوابان کی روح کو بخش دیں گے۔

یلانے میں کی کوہوسکتی ہے۔ لاش کرنالا حاصل ہے۔'' تی ص۵۸ فرائن جاہم ۵۸) الناس نے حفرت عیسیٰ علیہ ''

تق م ٢٩٥، فردائن جرام ٢٥٠) ديبودي استاد سے سبقاً سبقاً ل ٢٠ خزدائن ج ١٨ص ٢٨٨م) أنو حيد كے يھيلانے سے ملى كى "

) من ۱۰۰۰ خزائن خاص ایدنا) پیش گوئیال خلطی ہے پر من ۱۰ خزائن جام ۱۳۳۳) کودہ فطری طاقتیں نہیں تے تواین اس فطرت کی

۵ ہزدائن ج۲ مس۱۵۷) نبیول نے آخری زمانہ موسرہے کہ یہ کہاجائے

ۇتەرى<sub>سە</sub>''

المتراکن ۲۲م (۱۵۹) گفست ب اینراکن ۱۸مس (۲۴۰) ماریا را رومند

ٹی علیہ السلام متبم کئے تمام نبیول سے ان کا ائن جام سے ۲۸،۲۸) در ماندهانسان

ونيادار\_

وبوانه

عورت كاعاً المعلم وشل عمر وشل عمر وشل عمر المعلم وشل عمر المعلم وشل عمر المعلم وشل عمر المعلم والمعلم المعلم المع

| <u></u>                                            |                                           |         |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| ضميمهانجام آئقم حاشيص مهخرائن ج ااص ٢٨٨            | اس نا دان اسرائیلی به                     | ا الف   |
| نصرة الحق ص ۴۵ بخزائن جامهم ۵۸                     | اول درجها كام ونامراد _                   |         |
| ا عِازاتِدِي مِن ٢٥، تَرُ: اَنَ جِواصِ ١٣٥         | اجتبادات میں عدیم انظیر غلطیاں کرنے والا۔ |         |
| ضيمه انجام آنهم حاشيص ۵ بخزائن ج ااص ۹ ۲۸          | بدزبان -                                  | ب       |
| چشمه سیحی ص اا بنز ائن ج ۲۰۹ ۳۳۰                   | بداخلاق_                                  |         |
| حاشيه ميمدانجام آنهم م ٤ ، فزائن ج ١١ص ٢٩١         | پرچلن _<br>برچلن _                        |         |
| حاشيهست بجن ص٢٤١، فزائن ج٠١٥ ٢٩٦                   | بدمعاش_                                   |         |
| حقیقت الوحی م ۳۰۹ خزائن ج۲۲م ۳۲۲                   | با عث عذاب _                              |         |
| ضيمهانجام آئتهم حاشيه کل بخزائن ج ااص ۲۹۰          | ب وقوف به                                 |         |
| ازالداوبام حاشيه ص٣٠٣ فرزائن جسم ٢٥٣               | با پ دالا ـ                               |         |
| انجام آتھم حاشیص ۳۸ فزائن ج ااص ۳۸                 | بدكار_                                    |         |
| مكتوبات احمديين مهص ٢٣                             | -ý.                                       | پ       |
| ضميمهانجام آئهم حاشيه ۴ فزائن جااص ۸۹              | جمونا _                                   | ج       |
| اعجاز احمدی ص ۱۳۵ تا تا ۱۳۵۰ تن ۱۳۵۰ ص ۱۳۵۱ تا ۱۳۵ | جهونی چیش گوئیول والا۔                    |         |
| انجام آنخم ص۳۱ پزوائن جهااص۱۱                      | عالباز_                                   | چ       |
| ضميمهانجام آنهم حاشيص ٦ نزائن ج١١ص ٢٩٠             | حقیق بھا کی والا۔                         | ح       |
| تشتی نوح حاشیه ص ۱۸ نزائن ج ۱۹ ص ۱۸                | حقیقی بھائی بہنوں والا۔                   |         |
| انجام آتھم ص ۳۸ فزائن خااص ۳۸                      | حرام کی کمائی کاتیل ڈلوانے والا۔          |         |
| مكتوبات احمديدج سامس ٢٢                            | خدائی کارعویٰ کرنے والا۔                  | ż       |
| مكتوبات احمدييه جساص ٢٢                            | خوديين په                                 |         |
| ضميرانجام آهم حاشير ٦ بزائن جااص ٢٩٠               | خلل د ما غ په                             |         |
| ست بچن ص۲ کما حاشیه خزائن ج ۱۰ ص ۲۹۷               | خراب عال چلن دااز به                      | ļ<br>—— |
| ضميرانجام آتهم حاشيص ٤ بززائن جااص ٢٩١             | خراب سبوالا-                              |         |

| ضميرانجام آمخم حاشيص بخزائن ج ااص ٢٨٨        | . در ماندهانسان به              | و   |
|----------------------------------------------|---------------------------------|-----|
| ا ما صلح حاشيص ١٥٤ بخزائن جسماص٥٠،           | و نیادار به                     |     |
| ست بچن حاشیص ا که انجزائن ج ۱۹ م             | ا ديواندر                       |     |
| صيمهانجام آئتم حاشيص ٩ بنزائن ج١١٥ ٢٩٣       | . راست باز ول کے دشمن ۔         | ر،ز |
| ضميمه انجام آگھم ص ٢ بحزائن ٽااص ٢٩٠         | . ساده لوح_                     | اس  |
| ازالهاومام ص ۱۵ فرزائن ج ۱۳ ص۱۱              | سخت زبان ـ                      |     |
| ضيمهانجام آئقم حاشيص ٩ بنزائن ج١١ص٢٩٣        | شريرآ دی۔                       | ا ش |
| نشيم دعوت ص ٦٩ بغزائن ج١٩ص ٣٣٥               | شرابی -                         |     |
| ضميمه انجام آتھم حاشيص ٥ , فرزائن ڄ ١١ص ٩ ٢٨ |                                 | ع   |
| الحكم ۴۱ رقر وري۱۹۰۳ء                        | عورت كاعاش _                    |     |
| صْمِيه انجام آئتهم حاشيص ٢ بخزائن ج اه ٠٩٠   | علم قبل میں کیجے۔               |     |
| ا عِيزاحِري ص٣٣، فرائن ج١٩ص٣٣١               | غلطگو_                          | غ   |
| ا عِباز احمد ی ص۲۰ خزائن ج۱۹ ص۳۳۱            | غلط پیش گوئی کرنے والا۔         |     |
| اعجاز احمدی ص۱۶ فرزائن ج۱۹ ص۱۳۱              | غلطاجتها دكرنے والا_            |     |
| ضميمهانب م آگتم حاشيش ٥ ، فزائن ج ١١ص ٢٨٩    | غصدور-                          |     |
| وافع البلاء ص م بخزائن ج ۱۸ص ۴۲۰             | فاحشة ورتول يتعلق ركعنه والا    | انا |
| حقيقت الوى ص١٥٣ بزائن ج٢٢ ص١٥٧               | فطری طاقتوں ہے بےنفیہ۔          |     |
| دافع البلاءم ١٥، فرزائن ج١٨ م ٢٣٥            | فتنه پرواز_                     |     |
| ضميمها نجام آتهم حاشيص ٤ بخرائن ي اص ٢٩١     | فريي_                           |     |
| انجام آ تقم ص ۲۸ فرزائن ج ۱۱ص ۳۸             | ا قماریاز۔                      | اق  |
| ضيمهانجام آتهم حاشيص ٤ بخزائن خ اهل ٢٩١      | . کنجر بوں سے آشنائی کرنے والا۔ | ک   |
| ازالهاوبإم ص ۱۵۸،فرائن ج سوص ۱۸              | مم مرتبے والا۔                  |     |
| ست بچن حاشيش ١٤٢ ، فزائن ج١٠٥ ٢٩٧            | - کبابی -                       |     |

ضيمانجامآ كقم حاشيص مخزائن جهاص ٢٨٨ هرة الحق ص ٢٥ ، خز ائن ج ٢١ص ٥٨ اعجاز احمد بي ٢٥ فروائن ج ١٩ ص ١٣٥ مغیمهانجام آنتم حاشیص ۵ بنزائن ج۱۱ص ۹ ۲۸ چشمه سیم م ۱۱ از این ج ۲۰م ۲ ۳۴ حاشيه خيمرانجام آنتقم ص ٤ بززائن ج ١١ص ٢٩١ عاشيست بكن ص ٢٤١، خزائن ج ١٥٠ ١٩٦ قیقت الوی ص ۳۰۹ بزرائن ج۲۲ص ۳۲۲ ميمانجاماً تحتم حاشير ٢ , خزائن ج ١١ص ٢٩٠ الدادبام حاشيص ٣٠٠، خزائن ج ١٥٨ ٢٥٠ ام آتھم حاشیص ۳۸ فزائن ج ۱۱ص ۳۸ فباست الحديين مهم ٢٣٠ سانجام آتم ماشيم ٥ بزائن ج١١ص ٨٩ الحدى صها تا ۲۵ فرائن جواص ۱۳۵۱ ۱۳۵ مَا تَعْمُ صِ الرَّزِ ابْنِ جَ الصِ ١٣ انجام آئتم حاشيص ٦ بزائن جراص ٢٩٠ انوح حاشيص سارخزائن ج ١٩ص ١٨ أتحتم ص ٣٨ بنز ائن ج ااص ٣٨ ت المديد ج مهم ٢٢ ت الخديدة المسمم بام أتحم حاشيص ٢ بزائن ج١١ص ٢٩٠ ن ص ۲۷ حاصل شده فرائن ج واص ۲۹۶ ام آمتم حاشيص ٤ بزائن جااص ٢٩١ مرزا قادیانی نے مندرہ وبدوں، بازاری گالیوں، فخش کلموں وتنقيص كي ہے اس پرشرافت وانسا: و ہاتم کناں رہے گی اور اس کود مکھ موجائے گا۔مقدس اسلام کی وانٹ وعظمت تو تيرو تغظيم كونه صرف ضرورا ابیا جزو بنادیا ہے کہ کوئی شخص دائر عليهم السلام كى تصديق اوران كى باوجوداد عائة تهذيب واخلاق نب شان برتر مين مغلظات، نا پاڪا مرو ہ فعل سے اسلامی طبقہ میں غ وحقارت کی بارش شروع ہوگئ مرزا قادمانی کی ان ناجائز کاررو روٹی کی کمی کا زبردست خطرہ مح جو گيا\_ تو ايني ان گنده دم**نيو ل**و سازیوں سے بردہ ڈالنے کی مرزائيت كے دام فريب ميں ج اس بھیا تک تصویر سے متر ددوم . ہوجائے اور چونکہ آئ کل ان بے ہا کی ہے اچھالتی پھرتی۔ اگرچەعذرگنا ەبدىراز گناە كال . تاویلات وغلط جوابات کا پرد

الساام كانا بإك مسئله عميال بهو

کے فریب میں مبتلاء ہونے۔

عذرگناه بدتراز گناه

| مكتوبات احمديين المسام ٢٣                      | - آها ق                  |         |
|------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| دافع البلاء ص ٢ حاشيه بخزائن ج ١٨، حاشيد ص ٢٢٠ | ا. گناه گار به           | ا رُ    |
| ضيمه انجام آئهم حاشيه ٥ بزائن ج ١١٩ ٩٨         | گالیا <u>ں دینے والا</u> |         |
| انجام آئتم مسا بخزائن ج اص ۱۳                  | الف وگزاف كهنے والا_     | ل       |
| ضيمهانجام آتحم حاشيص بززائن جااص ٢٨٨           | مرده خدا ـ               | م       |
| ضيمه انجام آئهم حاشيه ۵ فرائن ج ۱۱ص ۹ ۲۸       | مو فی عقل والا به        |         |
| كتوبات احمديين ١٢٠٠٠                           | متكبر_                   |         |
| ازالهاو بام حاشيهم ۹۰۰ فزائن جسم ۲۵۷           | مسمريزم بش كامل -        |         |
| ضميمه انجام آئهم حاشيه ۴ بزائن جااص ۲۹۰        | معجزات سے خال۔           |         |
| ست بچن حاشیص ا ۱۲ انززائن ج ۱۹۵ ۲۹۵            | مرگی والا۔               |         |
| ضيمه انجام آئقم حاشيص ٢ بزائن جهاص ٢٩٠         | محض ساد ولوح به          |         |
| ضميرانجام آئفم حاشيص ٤ بزائن جااص ٢٩١          | مكار                     |         |
| ضميرانجام آئقم حاشيص بزائن جااص ٢٨٨            | نادان اسرائيلي _         | ن       |
| ضميرانجام آئهم حاشيه ٩ بزائن جااص٢٩٣           | نا پاک خیال۔             |         |
| ازالهاو بام حاشیه کس ۴۵۸                       | - کام<br>اکام-           |         |
| نفرت الحق ص ۴۵ بخزائن ج۲۱ص ۵۸                  | نامراد_                  |         |
| كمتوبات احمديدج ساص ٢٢                         | ناحق کاپرستار۔           |         |
| كمتوبات احمديين حساص ٢٨                        | J-70-                    |         |
| ازالهاد بام حاشيه ۴۰۳ فزائن ج۳۵ ۲۵۵            | نجاری_                   |         |
| چشمه مسیحی ص ۱۱، نز ائن ج ۴۰۹ ۳۳۰              | ناحق بدرعادية والا.      |         |
| كتوبات الحديد جسم ٢٣٠                          | شدابد                    |         |
| مكتوبات احمرية ج ١٢٥٠                          | شنابد                    |         |
| مکتوبات احمدیدن ۳۶ ساص ۴۸                      | _152                     | ····· ع |

عذرگناه بدنز از گناه

مرزا قادیانی نے مندرجہ بالا اینے بیہودہ اتوال وحیا سوز کلمات میں جس شدید گندہ دہدیوں، بازاری گالیوں، فخش کلموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے اولوالعزم سیجے پیغمبری تو بین وتنقيص كى ہاس پرشرافت وانسانيت تهذهب ومتانت رئتى دنيا تك لرز وبرائدم موكرمر ثيه خوال و ماتم کنال رہے گی اور اس کود کیو کر حلیم سے ملیم خف بھی ضبط وخل کی جا درکو جاک کرنے برآ مادہ ہوجائے گا۔مقدس اسلام کی وانش وحکمت ے لبربرتعلیم نے تمام انبیاء مینیم السلام کی عزت وعظمت تو قیر و تعظیم کوند صرف ضروری تسلیم کیا ہے۔ بلکداس کوایمان واسلام کا نہ جدا ہونے والا ایک ابیها جزو بنادیا ہے کہ کوئی شخص دائر ہ اسلام میں داخل نہیں ہوسکتا۔ تاوفتیکداس کے لوح ول پر انبیاء علیم السلام کی تصدیق اوران کی مبت وعظمت کاغیرفانی نقش ثبت نه ہومگر جب مرزا قادیائی نے باوجوداد عائة تهذيب واخلاق نبوت ورسالت حصرت عيسى عليه السلام جيسه رفيع المرتب بيغبركي شان برتر میں مغلظات ، نا یاک انتہا مات کواستعال کر کے اپنی تنبذیب واخلاق کی نمائش کی ، تو اس مروه فعل سے اسلامی طبقه میں غیظ وغضب کی اہر دوڑ گئی اور ہرطرف سے اس مد کی نبوت برنفرت وحقارت کی بارش شروع ہوگئ۔ تو حلقہ بگوشان مرزائیت میں جو دانشمند وسعادت مند تھے مرزا قادیانی کی ان ناجائز کارروائیوں سے متاثر ہو کر علیحدہ ہونے گئے۔اس پرمرزا قادیانی کواین روتی کی کی کا زبردست خطرہ محسول ہوا اور غیر تمند مسلمانوں کے جوش انتقام کا خوف دامنگیر ہو گیا۔ تو اپنی ان گندہ دہنیوں ونا پاک گالیوں پر عجیب وغریب شطرنجی حالبازیوں وفریب دہ حیلہ سازیوں سے پردہ ڈالنے کی سعی لاحاصل کی تا کہ مسلمانوں کا جوش غضب فرو ہوجائے اور مرزائیت کے دام فریب میں جولوگ اپنی سادہ لوجی سے پھنس گئے ہیں اور اہانت عسلی علیہ السلام کی اس بھیا تک تصویر سے متر دوومتذبذب ہو گئے ہیں۔ان کے لئے سامان جمعیت واستقامت مہیا ہوجائے اور چونکہ آج کل ان کی امت اینے بانی سلسلہ کے ان حیلہ سازیوں وجالا کیوں کونہایت ب باک سے اچھالتی پھرتی ہے اور اپنے پیشوا اکبرے دامن سے اس سیابی کودور کرنے کے لئے اگر چے عذر گناہ بدتر از گناہ کاار تکاب کررہی ہے۔ تاہم ضرورت ہے کہ مرزائیوں کی ان نامعقول تاویلات وغلط جوابات کا بردہ جاک کر کے اصل حقیقت ظاہر کردی جائے تا کدا ہانت عسلی علیہ الساام كاناياك مسئلة عيال بوكرم زائيت كے لئے سوبان روح بوجائے اور اسلامی طبقه مرز ائيت کے فریب میں مبتلاء ہونے ہے محفوظ رہے۔

عذر گناه کی تصویر

مرزائیت کے فرزند بڑی ہے باکی وجرأت ہے کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی کسی سے کو ہیں و تنقیص نہیں کی۔البتداس یسوع کی اہانت کی ہے جوعیسائیوں کا خداہے اور جس کا ذکر ندقر آن میں ہے اور نداس کے اوصاف واحوال انبیاء وابرار جیسے ہیں اور وہ دونوں ایسی دوجدا گانہ ستیاں ہیں جن کو ہاہمی کوئی تعلق نہیں۔ چنا نچہ مرزا قادیانی کے مندرجہ ذیل اقوال اس کی تائید کرتے ہیں۔

(انجام تعقم ص۱۱ مزائن جااص ایضا)
د د حضرت مسیح کے حق میں کوئی ہے ادبی کا کلمہ میرے مند سے نہیں نکلا ہے

سرېھى تعلق نېيى -

جوابات!

بلکه ایک فرضی مخص ہے۔ ام

ابياى لغوباطل بيجبيا

مجرم کے اقبال جرم اورا

ہے مرزا قادیانی کا توجیر

حقیقت ولاشکی ہے۔ کی

نشرح ہو کی جاتی ہے کا

بیوع کے اقرار کے بعد

. سورج نہیں نکلا۔اس -

North Arthant

حضرت سيح عليهالسلام

ان کی شان مبارک <u>م</u>ر

ہے کہ:" ہرایک برتن

باوجوداس كےمرزاة

نہیں نکلا۔ چوری اور

دروغ گورا تا بخانه ر بیوع اورغیسی دونول

بيوع، ييخ بيبخ

تنيول نام ابن مريم

کے نام سے پکار۔

مرزا قادیانی

سبخالفوں کا افتر اء ہے ہاں چونکہ درحقیقت کوئی ایسالیوع میں ٹیری گذراجس نے خدائی کا دعویٰ سبخالفوں کا افتر اء ہے ہاں چونکہ درحقیقت کوئی ایسالیوع میں ٹیریں گذراجس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے اور آنے والے خاتم الانبیاء کوجھوٹا قر ار دیا ہواور حضرت موکیٰ کوڈا کو کہا ہو۔اس لئے میں نے فرض محال کے طور پراس کی نسبت ضرور بیان کی ہے کہ ایسا میں جس کے پیکلمات ہوں راستان نہ فرض محال کے طور پراس کی نسبت ضرور بیان کی ہے کہ ایسا میں جس کے پیکلمات ہوں راستان نہ ہوں (حاشیریاق القلوب ص ۷۷ بخزائن ج ۱۵ میں ۴۰۰۰)

ین ہرسات عذرات مرزا کی تنقیح

مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنان مغلظات پر پردہ ڈالنے کے لئے جوعذرات باردہ تراث بین کوجوابات کے بچھنے میں آسانی ہو تراث بین کوجوابات کے بچھنے میں آسانی ہو اور عذرات کے ترکی علیدگی سطرح سے ہوجائے کہ جس میں معذور نبی کاچرہ بالکل صاف نظر آنے لگے۔

حضرت عيسى عليه الساام اوريسوع اليي دوجدا گانه مستيال ميں جن كوباجمي

سريم تعلق نہيں۔

يبوع كاذ كرقر آن مين نبيل-عیسائیوں کے بیان کروہ صفات واحوال کے مطابق کوئی بیوع نہیں گذرا بلدایک فرضی مخص ہے۔اس لئے بفرض محال اس کے حق میں فخش گوئی گئی۔

جوابات!

مرزا قادیانی کا تو بین یسوع کے اقرار کے بعد عیسی علیہ السلام کی تو بین سے انکار کرنا ابیا بی افوباطل ہے جبیا کہ سی مجرم کا قبال جرم کے بعداس کا انکار ہے۔ یعنی جس طرح سے سی مجرم کے اقبال جرم اوراس کے ثبوت کے بعداس کے انکار کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔اس طرح ہے مرزا قادیانی کا تو بین یسوع کے اقرار کے بعد تو بین عیسی علیہ السلام کا انکار کرنا ایک بے حقیقت ولاشکی ہے۔ کیونکہ ابھی آپ کے سامنے خود مرز اقادیانی ہی کے بیانات سے سی حقیقت الم نشرح ہوئی جاتی ہے کہ دراصل بیوع وعیسی دونون ایک ہی شخص کے دونام ہیں۔اس لئے تو ہین يوع كے اقرار كے بعد تو بين عيسى سے الكاركرنا باختلاف الفاظ يه كہنا ہے كه آفا قاب طلوع ہے اور سورج نہیں فکا ۔اس کے علاوہ مرزا قادیانی ندکورہ بالاحوالہ جات کے نمبرے تا ۱۳،۱۱،۱۵،۱۷، ۲۱،۱۹، ۳۸ ، ۳۲ تا ۳۳۷ تا ۳۸ میں ابن مریم کونبایت احترام واکرام کے ساتھ حضرت عیسی علیدالسلام، حصر ب مسيح عليه السلام مسيح ابن مريم ،حضرت مسيح كباب اوراس كے بعد گندى گالياں وفخش كليے ان کی شان مبارک میں استعال کر کے اپنی باطنی کیفیتوں ، اندورو نی حالتوں کامظاہرہ کیا ہے۔ یکج ہے کہ: "مرایک برتن سے وہی میکتا ہے جواس کے اندر ہے۔ " (چشم معرفت ص اخزائن جمعم م باوجوداس كيمرزا قادياني كايهكهنا كدحفرت سيح كحق ميس كوئي كلمه بادبي كامير منس نہیں نکلا۔ چوری اور سینے زوری کا زندہ ثبوت اور بے ایمانی بددیا نتی کی بدترین مثال ہے۔ تاہم دروغ گورا تا بخاندر سانید کے سلسلہ میں خود مرزا قادیانی کی تحریرات سے پیٹابت کرتا ہوں کہ يبوع اورعيسلي دونون ايك بين-

بیوع مسیح عیسلی، تنیوں ابن مریم ہی کے نام ہیں

مندرجه بالاعنوان کے ثبوت میں خودمرزا قادیانی ہی کی شہادتیں پیش کی جاتی ہیں کہ سے تنوں نام ابن مریم ہی کے ہیں۔اہل اسلام ان کوئیسی یاسیح کہتے ہیں اور عیسائی یبوع یابیوع مسیح ك نام ب يكارت بين منه مرزا قاد ياني لكهة بين كه:

ت سے کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے حضرت بتال يوع كالمانت كى ب جوعيسا ئيول كا واوصاف واحوال انبياء وابرارجيسے بيں اوروہ ل نہیں۔ چنانچیمرزا قادیانی کے مندرجہ ذیل

ئیوں کے بیوع کا ذکر کرنے کے وقت اس ہے ..... پڑھنے والوں کو جا ہے کہ جمارے مجهلیں ۔ بلکہ وہ کلمات یسوع کی نبت لکھے (مجموعداشتهارات جهص٢٩٦) اس بیوع کی نسبت ہے جس نے خدائی کا اللہ کی نبت بجزاس کے چھنیں کہا کہ یہ ن میں کہیں ذکر نہیں۔''

(انجام آ مقم ص ١٣ فزائن ج ١١ص ايسناً) ) بادنی کاکلمدمیرے مندے نہیں لکلایہ یبوع مسی نبیں گذراجس نے خدائی کا دعویٰ اور حضرت مویٰ کوذ اکوکہا ہو۔اس لئے میں بكرايامي جس كے يكلمات موں راستباز شير ياق القلوب ص 22 فرائن ج ١٥ص ١٠٠٥)

ت پر بردہ ڈالنے کے لئے جوعذرات باردہ لمناظر مین کوجوابات کے سجھنے میں آسانی ہو ئے کہ جس میں معذور نبی کا چیرہ بالکل صاف

ن کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں۔

سے کھاجاتا ہے۔ اگریہ سے ہوتا کہ حفرت میسی صحول کی خدا سے کھاجاتا ہے۔ اگریہ سے ہوتا کہ حفرت میسی سے علیہ الساق و سب سے پہلے میں اس کی پرسش کرتا۔ لیکن اے عزیز تمہاری آئکھیں کھولے۔ حفرت میسی علیہ السلام خدا نہیں ا بتالیا کہ ہے ہی ہے کہ یسوع ابن مریم نہ خدا ہے نہ خدا کا بیس کو کے دیوا گائیں ایک کہ ان کوخدا بناویا۔ "میں لوگ حد سے بڑھ گئے ۔ یہاں تک کہ ان کوخدا بناویا۔" دروے جی المحقد تھے۔

..... ''ای پیش گوئی کوعیسائیوں نے حکامی وہ ناکام رہے۔ کیونکہ وہ لوگ اس مماثلت کا کچھ جوت پلاؤ ہے کہ یسوع نے گنا ہوں سے نجات دی۔' (اس پڑ اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دومر لوگوں کی اصلاح کی محمر اصلاح کرنا ان سے پچھ خاص ہیں۔''

نور!مرزا قادیانی نے اس عبارت میں حسہ ہےا نکار کر کے بتایا کہوہ ایسوع جن کوحفرت عیسیٰ علیہ منجی تونہیں البشہ صلح ضرور تھے۔ دیم مسیمیں : بعز اسے میں۔

ہ .... د مگر میج نے یعنی بیوع بن الیاس آنے والے سے مراد یو حنا ہے مرشد کو قرار دیا ... کوالیاس تھبراہی دیا۔''

۱۰ ..... د میسوع این مریم کی دعاان دوآ (ضمیمه)

اا..... مرزا قادیانی نے اس عنوان کے اس عنوان کے اس عنوان کے سلم پر فوت نہیں ہوئے۔ چند دلیلیں لکھی ہیں جس میں ا یاد کیا ہے۔ چنا نچے عنوان بالا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیا کیک بڑی دلیل اس بات پر ہے کہ ہرگزمسے علیہ السلام میں بجائے مسیح علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام لکھا۔ ا است در اسبیم پہلے صفائی بیان کے لئے یہ لکھنا چاہتے ہیں کہ بائبل اور ہماری صدیث اور اخبار کی کتابوں کی رو سے جن نبیوں کا ای وجود عضری کے ساتھ آسان پر جانا تصور کیا گیا ہے وہ دو نبی ہیں۔ایک یوحنا سساور دوسرا مسے ابن مریم۔جن کوعیسی ادریسوع بھی کہتے ہیں۔"
میں۔"

نور! جب مرزا قادیانی اس عبارت میں صاف اقرار کررہے ہیں کہ مریم صدیقہ علیہا السلام کے اکلوتے صاحبزاد مے کوئیسی یسوع بھی کہتے ہیں اوروہ ایک ایسے مقدس نبی ہیں جو اب تک آسان پر زندہ موجود ہیں ۔ تو پھر انصاف سے کہتے کہ کیا مرزا قادیانی نے اپنے عذر کی دھجیاں خودا پنے ہاتھوں سے نہیں آڑاویں اوراس حقیقت وجھی عالم آشکارہ کردیا کہ حضرت عیلی علیہ السلام اپنے وجود عضری کے ساتھ آسان پر تشر نگل لے گئے ہیں اور وہاں اب تک زندہ موجود ہیں ۔ اس کے باوجود امت مرزائید کا وفات سے پر ہنگامہ آرا ہونا اپنے نے نبی کی صریح خلاف ورزی کرنا ہے۔

(چشمه میمی ص ۲۶ فرائن ج ۲۰ س ۳۵۵)

سسس "دمگرہم اس جگدیہودیوں کے قول کورجے ویتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہوع ایمی خصرت میسی علیہ السلام حضرت موٹی علیہ السلام کے بعد عین چود ہویں صدی میں مدعی نبوت ہوا تھا۔'' (عاشیہ میں ۱۸۸ میر این احمدیس ۱۸۸ میر ائن جا ۲۹ میں ۲۵۹)

سیس "اورلکھا ہے کہ تمہارے بھائیوں میں ہے مویٰ کی ماندایک نبی قائم کیا جائے گا۔وہ نبی یوع یعنی بین این مریم ہے۔'
جائے گا۔وہ نبی یبوع یعنی بین این مریم ہے۔'
مسید کا میں میں این مریم ہے۔'
مسید کو بھیجا اور اس مجت کویا دولا تا ہوں اور تسم دیتا ہوں جو آپ لوگ اپنے زعم میں حضرت یبوع مسید این مریم ہے دیکھتے ہیں۔'
(جوت جن ملحقہ حقیقت الوی میں مخز ائن ج ۲۲مس ۱۹۲۱)
مسید این مریم ہے دیکھتے ہیں۔'
(جوت جن ملحقہ حقیقت الوی میں مخز ائن ج ۲۲مس ۱۹۲۱)
مسید کے کہ یبوع یعنی علیہ السلام'
(ایام الصلح میں ۱۱ بخز ائن ج ۱۲مس ۱۳۵۳)

\*(\*

کسس "نیاشتهار پادری صاحبول کی خدمت میں نہایت بحز اورادب اورا کسار سے لکھاجاتا ہے۔ اگریہ بچ ہوتا کہ حضرت عیسی مسے علیہ السلام در حقیقت خدا کا فرزند ہوتا یا خدا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی پرستش کرتا۔ لیکن اے عزیز و (بعنی دجالو) خداتم پر رحم کرے اور تمہاری آ تکھیں کھولے۔ حضرت عیسی علیہ السلام خدانہیں وہ صرف ایک نبی ہے۔ اس نے مجھے بتلایا کہ بچ یہی ہے کہ یسوع ابن مریم نہ خدا ہے نہ خدا ہے نہ خدا کا بیٹا۔ جیسا کہ حضرت عیسی سے کی تعریف میں میں لوگ حدسے بڑھ گئے۔ یہاں تک کہ ان کو خدا بنادیا۔ "

(وعوت حل ملحقة حقيقت الوحي ص ٢٠٥ فروائن ج ٢٢ص ١٢٠ ، ١٨١٧)

۸..... ۱٬۱۳ پیش گوئی کوعیسائیوں نے حضرت سے علیہ السلام پرلگانا چاہاتھا۔ جس میں وہ ناکام رہے۔ کیونکہ وہ لوگ اس مما ثلت کا کیجو ثبوت ندد سے سکے اور بیتو ان کے دل کا خیالی بلاؤ ہے کہ یسوع نے گنا ہوں سے نجات دی۔'(اس پر مرز اقادیا نی بیرہاشیہ لکھتے ہیں) کہ:''ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیٰ السلام نے دوسر نبیوں کی طرح تی الوسع قوم کے بعض لوگوں کی اصلاح کی مگر اصلاح کرنا ان سے پچھ خاص نہیں تمام نبی اصلاح کے لئے ہی آتے ہیں۔'' (ایام السلح عاشیہ سے ۱۲ ہزائن ج ۱۳ اس ۱۳۰)

نور! مرزا قادیانی نے اس عبارت میں حسب عقیدہ اہل اسلام یسوع کے منجی ہونے سے انکار کر کے بتایا کہوہ یسوع جن کوحضرت میسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں چونکہ وہ نبی تصاس لئے منجی تونہیں البتہ صلح ضرور تھے۔

• ا ...... " "بيوع اين مريم كي د عاان دونو ل پرسلام جو "

(ضیرہ براہین احمد بین ۵۵ میں ۱۵ نزائن جام ۳۳۳)

ا ا سست مرزا قادیانی نے اس عنوان کے ماتحت کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز صلیب پرفوت نہیں ہوئے۔ چند دلیلیں لکھی ہیں جس میں ابن مریم کوعیسیٰ، سے ایسوع کے نام سے یاد کیا ہے۔ چنا نچی عنوان بالا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہااور پہلی دلیل لکھ کرفر ماتے ہیں کہ: ''سو یہا کی بردی دلیل اس بات پر ہے کہ ہرگزمین علیہ السلام صلیب پرفوت نہیں ہوئے۔' دوسری دلیل میں بجائے سے علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھا۔ اور تیسری میں حضرت سے۔ چوتھی میں پھرمین میں بھر میں حضرت سے۔ چوتھی میں پھرمین حس

یدلکھنا چاہتے ہیں کہ بائبل اور ہماری مفری کے ساتھ آسان پر جانا تصور بریم۔ جن کوئیسٹی اور یسوع بھی کہتے (توضیح الرام ۳ بزرائن ج ۳ م ۵۲) قرار کررہے ہیں کہ مریم صدیقہ علیہا اوروہ ایک ایسے مقدس نبی ہیں جو کہ کیا مرزا قادیانی نے اپنے عذر کی ک عالم آشکارہ کردیا کہ حضرت عیسلی کہ گئے ہیں اور وہاں اب تک زندہ مدآ را ہونا اپنے نئے نبی کی صریح

میشہ بیت المقدس کی خادمہ ہواور گیا تب حمل کی حالت میں ہی قوم ماس کے گھر جاتے ہی ایک دو ماہ ''

به می ۲۹ بخرائن ج ۲۹ س۳۵ می ۲۹ برای ۲۹ بی ۲۹ بی ۲۹ بی ای بوت بیل که یسوع چود بود بین مدی نبوت بیس که بین که بین که بین می موی نبوت بین می موی کی مانندایک نبی قائم کیا بین موان کی مانندایک نبی قائم کیا بین ۱۹۹۸ کاروسی ۱۹۹۰ کاروسی ۱۹۹۸ کاروسی دیتا بول جس الوی می همزائن ج ۲۲ س ۱۹۹۸ کاروسی ک

اور پانچویں میں بجائے عیسیٰ وسیح کے ''یبوع صلیب پرنہیں مرا'' لکھا۔ اور چھٹی میں بھی یبوع کھا کہ: '' جب یسوع کے بہلو میں ایک خفیف ساچھید دیا گیا'' اور ساتویں میں بھی یہ ہے کہ یبوع صلیب سے نجات پاکر پھر یبوع کی ہڈیاں توڑی نہ گئیں اور آٹھویں میں بھی یہی ہے کہ یبوع صلیب سے نجات پاکر پھر اپنے حواریوں کو ملا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ: ' حصرت میسیٰ علیہ السلام کے میلیبی موت سے محفوظ رہنے بربھی نبخہ مرہم عیسیٰ ۔''

(ایا الصلح ص ۱۱۱ تا ۱۵۱ نزائن ج ۱۱ م ۱۳ تا ۲۵۲ تقد گولا ویص ۱۳ نزائن ت ۱۵ م ۱۵ که نور از اور یا این مریم کوئیسی می کوئیسی کا این مرزا قادیانی نے ایک فاہر ہوگیا ہے کہ وہ تمام گالیاں وفیش کلامیاں جومرزا قادیانی نے میں ستعال کی بیس یغیر کسی فرق وامیاز کے حضرت میسی علیہ السلام کی شان میں بیسی میں مرزا قادیانی نے جو یہ وہ کوئی کوئی خوات میں معلوث کرنے کی الاحاصل می کی کھی اور اس کے لئے نئے نئے مزر و حیلے تراث می کہ معدوث نبی کی دات مرزا قادیان ہی کہ متعدد شہادتوں سے مام خود ''معذور'' نبی کے باتھوں سے بیوند زمین ہوگئے اور مرزا قادیان ہی کہ متعدد شہادتوں سے میام تابت ہوگیا کہ انہوں نے میسی علیہ السلام کی زیر دست تو بین کی ہے۔ کیا اس کے بعد بھی مرزا قادیانی اور ان کی امت کا ایمان سلامت ہے۔ اگر ہے تو بین کی ہے۔ کیا اس کے بعد بھی مرزا قادیانی اور ان کی امت کا ایمان سلامت ہے۔ اگر ہے تو بین کی ہے۔ کیا اس کے بعد بھی مرزا قادیانی اور ان کی امت کا ایمان سلامت ہے۔ اگر ہے تو بین کی ہے۔ کیا اس کے بعد بھی مرزا قادیانی اور ان کی امت کا ایمان سلامت ہے۔ اگر ہے تو بین کی ہے۔ کیا اس کے بعد بھی مرزا قادیانی اور ان کی امت کا ایمان سلامت ہے۔ اگر ہے تو بین کی ہے۔ کیا اس کی بین در یا بیا ہوں ان کی امت کا ایمان سلامت ہے۔ اگر ہے تو بین کی ہے۔ کیا اس کی بین در یا بیا بیان اندر کیا ہوں ہوں کوئیسی کی بین در یا بیا ہوں ہیں در یا بین ہو گوئی کوئیسی میں در اور کیا ہوں کی کوئیسی کی بین کی کوئیسی کوئیسی کی کوئیسی کی کوئیسی کی بین کی بین کی کوئیسی کوئیسی کی کوئیسی کوئیسی کوئیسی کی کوئیسی کی کوئیسی کر کوئیسی کی کوئیسی کی کوئیسی کوئیسی کوئیسی کی کوئیسی کوئیسی کوئیسی کوئیسی کی کوئیسی کوئیسی کی کوئیسی کوئ

ایک اور طرح

اس امر کا ثبوت پیش کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی عیسیٰ می اور بیوع کوایک ہی مانتا ہے۔
کو تک مرزا قادیانی کا بی عقیدہ ہے کہ یوز آسف دراصل عیسیٰ علیدالسلام ہیں اور یہ یوز آسف بیوع کا کھفف اور بگر اہوا ہے۔ لہذا بیوع اور عیسیٰ دونوں ایک ہیں فہوالمراد ۔ چنا نچہ آپ لکھتے ہیں کہ:

ا سند معلوم ہوتا ہے کہ بیوع آسف کا بگر اہوا ہے۔ آسف عبرانی زبان میں اس محض کو کہتے ہیں کہ جوقو م کو تااش کرنے وال ہو چونکہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام اپنی اس قوم کو تلاش کرتے کرتے جو بین کہ جوقو م کو تااش کرنے وال ہو چونکہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام اپنی اس قوم کو تلاش کرتے کرتے جو بعض فرقے یہودیوں میں سے کم تھے۔ شمیر میں پنچے تھانہوں نے اپنانا م بیوع آسف رکھا تھا اور یوز آسف کی کتاب میں صریح کھا ہے کہ یوز آسف پر خدا تعالیٰ کی طرف سے انجیل اثری تھی۔ پس باو جوداس قدر دلائل واضح کے کیوں کر اس بات سے انکار کیا جائے کہ یوز آسف دراصل جو مخرے عیسیٰ علیدالسلام ہے۔ ''

نام ہے مشہور ہو۔ نام تھا۔''

السلام ہیں اور کوئی جب کہ یسوع کے

سے نجات پاکرض کشمیر میں ایک م<sup>و</sup> مخلہ خانیار میں مد**ن**و

۵۰۰۰۰ گراهوا ہے۔آ اس کے معنی ہیں خ

....۲ کرتے ہیں کہ: اللہ یوزآ سفہے۔

ب "س" کے آگ اور آن کل ہو شمساس وقت ب

( حاشيداز حقيقت ص ١٥ بخزائن ج١١٣ ٧٤ )

المسسس "تحقیقات سے ٹابت ہوتا ہے کہ حضرت سے علیہ السلام نے سلبی واقعہ سے نجات پاکر ضرور ہندوستان کاسفر کیا ہے اور نیپال سے ہوتے ہوئے آخر تبت تک پنچ اور پھر کشمیر میں ایک مدت تک فخر ہے سساور آخرا کی سوہیں برس کی عمر میں سری گرمیں انقال فر مایا اور محلہ خانیار میں مدفون ہوئے اور عوام کی غلط بیانی سے بوز آسف نبی کے نام سے مشہور ہوگئے۔" محلہ خانیار میں مدفون ہوئے اور عوام کی غلط بیانی سے بوز آسف نبی کے نام سے مشہور ہوگئے۔" (راز حقیقت میں و ماثیہ بزائن جمامی ۱۲۱)

(مجوءاشتہارات جسم ۲۶، تبلغ رمالت جہم ۱۹۱۸) ۲ ..... مرزا قادیانی کے مرید خاص مولوی نظام الدین اپنے آقا کی جمعوائی کرتے ہیں کہ:

الف ..... "بال! اس كتاب (اكمال الدين) من بجائے يوع كے ياعينى كے بوزاً سف ہے۔ جو مخفف اورمركب ہے دونامول سے يعنى يوع بن يوسف ."

(ربويوج ٢٣ نمبر ٨ ، ماه اكست ١٩٢٥ و ٣٢)

ب ...... "پوزآ صف کا دبرتشمید بوزی" ز" حروف" "س تبدیل شده ہاور
"س" کے آگے" و" خذف ہو چکی ہے۔ پس اصل میں" یوسو" تھا۔ جوسر یانی میں عیسیٰ کو کہتے ہیں
ادر آج کل بیو کہتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کیسیٰ علیہ السلام کا اصل نام عبر انی میں" یوسع" ہو کیونکہ عبر انی
میں اس وقت بینام عام مروح تھا اور ہائیل میں ایسے نام آج بھی ہم کونظر پڑتے ہیں۔ پس ایسے کا

ا'' لکھا۔اور چھٹی میں بھی یسوع اِ'' اور ساتویں میں بھی یہ ہے کہ بوع صلیب سے نجات پاکر پھر السلام کے صلیبی موت سے محفوظ

گولاویص ۱۳ بزائن ج ۱۵ ص ۱۰۷ اس امر کا صاف اقر ار کیا ہے کہ میں نے یہوع کی تو ہین و تذکیل فی فی کا میں کا میں اور کیا ہے کہ وقت کی میں کا میں مالیاں میں کی تھی اور اس کے لئے نئے اور کی اور ست بیوند زمین ہو گئے اور نئیس کا ایمان سلامت ہے۔ اگر ہے کا ایمان سلامت ہے۔ اگر ہے کا ایمان سلامت ہے۔ اگر ہے

اور یسوع کوایک ہی مانتا ہے۔ ملام ہیں اور یہ یوزآ سف یسوع مراد ۔ چنا نچہآ پ لکھتے ہیں کہ: یوزآ سف بیان کرتے ہیں ۔ یہ برانی زبان میں اس مخص کو کہتے س قوم کوتلاش کرتے کرتے جو نے اپنانا م یسوع آ سف رکھا تھا کی طرف سے انجیل انزی تھی ۔ یا جائے کہ یوز آ سف دراصل یا جائے کہ یوز آ سف دراصل تبوماحواری ہے جس کر اوپر دکھلا چکے ہیں۔اب ساتھ تھااوراس کی لینن بیدامر واجب السلیم قر فی الحقیقت یسوع آسد ماحب قبرا یک اسرائے

ماحب برایک اسراید بهت بدهامو کرفوت به اب بتلاؤ کداسقدر تخط

ور برکانی ردثنی بر<sup>د</sup>گ بین اس کئے بیور<sup>ع</sup> ایک اور طرزت اس امر

ان کی امت کا پیغقر بیں اور دراصل بیقر بیں \_چنانچدارشاد

در حقیقت بلاشک نوح ص ۹۹،۵۳،۱۵

ہے۔اس بارے کتبہ کے دیکھنےوا

(تیلی رسالت جمس ۱۹،۱۸، جموع اشتهادات جمس ۱۹،۱۸ کوعد اشتهادات جمس ۱۹۱۸ کوئی در الت جموع اشتهادات جمس الکوئی مسلسب الکوئی کستا ہے کہ: "مولوی ابراہیم صاحب سالکوئی کتا ہے کہ: "مولوی ابراہیم صاحب سالکوئی کتا ہے اسکو حضرت میں جمعے بلکہ ہندوستان کے شاہرادوں سے ایک شاہرادہ جمعے ہیں۔ مکن ہے کہ کوئی پوز آسف کے نام کاشہرادہ بھی ہو چکا ہو جس کا نام "مسیح" کے اس کے نام پر کھا گیا ہو۔"

ارسالہ المعقید ص ۲۵ میں موادی صادق حسین مرزائی اٹاوی فرماتے ہیں کہ: "صاحب دوضع السفا کے سیمی لکھا ہے کہ سنر نصیبین میں حضرت سیسی علیدالسلام کے ساتھ آ ہے کی والدہ اور حواری بھی تصاوران میں سے تین حوار یوں کا نام یحقو ب، تو مان شمعون بتایا ہے۔ واضح ہو کہ بیتو مان حواری

جس كا ذكررو صنة السفايل لكما بجوسفر تصيين من حضرت عيلى عليدالسلام كساته تماروى

تہوما حواری ہے جس کی نبعت انسائیکلوپیڈیا بلیکا میں تکھا ہے کہ وہ ہندوستان میں آیا جیسا کہم او پر دکھلا بھے ہیں۔اب جب تو مان یا تہو ماحواری اس مہاجراند سفر میں حضرت سے علیہ السلام کے ساتھ تھاادراس کی بعنی تہو ماکی نسبت بیامرمسلم ہے کہ وہ ہندوستان میں آیا توالیں حالت میں عقلا بیامرواجب التسلیم قرار پاتا ہے کہ ملک شمیر میں پہنچ کر خانیار میں وفات پانے والے یوز آسف فى الحقيقت يسوع آسف بهندكوكي اور-" ( كشف الاسرارص ٣٨)

ا .... مرزا قادیانی رقم طراز ہے کہ ''کشمیری پرانی تاریخوں سے ثابت ہے کہ صاحب قبرائي اسرائيلي نبي تعاادرشا بزاده كهلاتا تعاكى بادشاه كظلم كى وجهس تشميريس آسميااور بهت بدها موكر فوت موااوراس كوتيسي صاحب بهي كتبته تصاور شابزاده ني بهي اور بوزآ سف بهي -اب بتلاؤ كەاسقدر تحقیقات كے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام كے مرنے میں كسر كيار ، گئی۔''

(تخذ گولزوییم ۹ بزائن ج ۱۰۰)

نور! ان دس حوالہ جات میں مرزا قادیانی اوران کے مریدوں کی تحریرات سے اس امر بر کافی روشنی بڑ گئی کہ بوز آسف جو بیوع کامخفف ومتغیر ہے دراصل حضرت عیسی علیه السلام ہیں۔اس لئے بیوع اورعیسی مسیح درحقیقت ابن مریم بی کے دونا مہیں۔

ایک اور طرزسے

اس امر کا ثبوت پیش کرتا ہوں کہ بسوع مسیح دونوں ایک ہیں۔ کیونکہ مرزا قادیانی اور ان کی امت کا پیعقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور سرینگر محلّہ خانیار میں مدفون ہیں اور دراصل بیقبر بوز آسف کی ہے جو بیوع کامخفف ہے اور اس کوعیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے میں۔چنانچدارشادہےکہ:

"جوسری مگر محلّه خانیار میں بوزآسف کے نام سے قبر موجود ہے وہ ورحقيقت بلاشك وشبه حضرت عيسلى عليه السلام كي قبرب - " (رازحقيقت ص ٢٠ بزائن ج١١٥ ما ١٨ بمتى نو حص ۱۹٬۵۳۱۵ فزائن جهاص ۱۹٬۵۸۱۵ دوفع البلايص ۱۵، فزائن ج۸۱ص ۲۳۵)

۲ ..... "نیمقام جہاں یسوع مسیح کی قبر ہے خطہ شمیر ہے۔ یعنی سری تکر محلّہ خانیار ہے۔اس بارے میں برانی کتابیں دستیاب ہوئی ہیں۔جواس قبر کا حال بیان کرتی ہیں۔ برانے كتبرك ديكھنےواليھىشهادت ديتے ہيں كەيدىيوع مسے كى قبرب-'' (ربوبوج اص ۱۹ تبره ایمایت ماه اکتوبر ۱۹۰۳ء) ۲۹

اور مف یا آصف یا سف اور اسف مخفف ہے ووصف کاجس کامطلب یہ ہے کہ بیوع بن فوهزت مريم صديقه كانكاح بواتعاادر حفزت ئے مفرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا ہی کہتے تھے۔ (ريويوج٣٦ نمبر١٢، ماه دنمبر١٩٢٥ ع٢٣) مدق مفتی محمرصادق مرزائی کہتاہے کہ:'' بنجابی له: "ايسوكول تے كھند كھول" غالبام ورزماند كركول بن ميااوراصل يون تعاكدايسوكول يعني مرمل مدفون ہے۔لیکن کھواس کی بابت کھول کے لائق ہے کہ بیوع اہل پنجاب کے یاس ہی (اخبار فاروق مورخه ۱۱، ۱۸، ۲۵ رمنی ۱۹۱۶ م ۱۱) الوزا سف مفرت میے بی تعے جوصلیب سے فيحاورا يكسوبيس برس كى عمريس وفات پائى ـ بیل کی تعلیم ایک ہے اور دوسرے بی قرینہ کہ اقرید بیکدایے تین شفرادہ نی کہتاہ۔ چوتھا

ت جهم ۱۹۱۸، مجموعه اشتهارات جسم ۲۲۲) امتاہے کہ: ''مولوی ابراہیم صاحب سیالکوٹی س کوچھزت میں نہیں سمجھتے بلکہ ہندوستان کے اوئی بوزآ سف کے نام کاشنرادہ بھی ہو چکا ہو (دمالهالتقيدص ۲۵)

ں ہے۔ بعض الجیل کی مثالیں اس کتاب میں

اناوى فرمات بي كد: "صاحب روضته الصفا السلام كے ساتھ آپ كى والد واور حوارى بھى ن شمعون بتایا ہے۔ واضح ہوکہ بیتو مان حواری باحفرت عيسى عليه السلام كساته وتعاروبي الاصل عيسى صاحب وكان مر يوذ آسف سمى كتاب الانجيل

۸..... "اور ید کمتی و مال سیر کرکت خانی اسیر کر کے آخری سری محر محله خانی ہے کہ میں کا محله خانی اور سلمان اور اس بات و میں کہ خانی کا زمانہ تھا۔ دور در کہ مال میں لیور کی آتا ہے کہ تھی۔ "
باتوں میں میں کی تعلیم سے لی تھی۔ "

۹..... مرزا قادیانی. بوزآ سف کی قبر کا نقشه بنایا ہے اور اا ''حضرت عیسیٰ جویسوعیا بوزآ سف۔ اسس ''معلوم ہوا'

بلاتے اور جو کمآب ان پراتاری می تقی خابت ہوا کہ حضرت بوز آسف حضرت هخض کے نام ہیں جس پربشر کی انجیل

نور! ندکورہ بالا ان دی ح مرزا قادیانی سری گرمخلہ خانیار میں ح نام سے مشہور ہیں اور در حقیقت بیدو عالم آشکارا ہوگئ کہ مرزا قادیانی نے وقذ لیل کی ہے۔اس لئے کہ حسب تح لہذا مرزا قادیانی اور ان کی امت کا جیں عیشی علیہ السلام کی شان میں نیم سسس ''ایک اسرائیلی نبی شمیر میں آیا تھا۔جو بنی اسرائیل میں سے تھا اور شنرادہ نبی کہلاتا تھا۔ای کی قبرمحلّہ خانیاز میں ہےجو پوز آسف کی قبر کر کے مشہور ہے۔''

(ضمير براين احمديد ٢٥ م ٢٢٤ فرائن ١٢٠ س٥٠٠)

سہ سن سن ہے جو کہ اور اس کتاب اکمال الدین میں یہ بھی لکھا ہے کہ یوز آسف نے جو شاہرادہ نی تفا۔ اپنی کتاب کانام انجیل رکھا تھا۔ سواس کتاب کے فاص سری گرمیں جہال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے ایسے پرانے نوشتے اور تاریخی کتا ہیں پائی گئی ہیں جن میں لکھا ہے کہ یہ نی موسوم جس کا نام یوز آسف ہے اور اسے عیسیٰ نمی بھی کہتے ہیں اور شاہرادہ نمی کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں۔ یہ نبی اسرائیلی نبیوں میں سے ایک نمی ہے جو اس پرانے زمانے میں شمیر میں آیا کتاب ہے ہیں۔ یہ نبی اسرائیلی نبیوں میں سے ایک نمی ہے جو اس پرانے زمانے میں شمیر میں آیا گئا۔''

۱ ..... ۱ اورجیبا کرخین سے طاہر ہوتا ہے کہ سے کشیر میں آ کرفوت ہوئے اور اب تک نی شاہزادہ کے نام پر شیر میں ان کی قبر موجود ہے اور لوگ بہت تعظیم سے اس کی زیارت کرتے ہیں اور عام خیال ہے کہ وہ ایک شاہزادہ نی تھا۔ جو اسلام مکلوں کی طرف سے اسلام سے پہلے کشیر میں آیا تھا اور ای شاہزادہ کا نام فلطی سے بچائے یہوئ کے شیر میں ہوز آسف کرک مشہور ہوئے۔ جس کے معنی ہیں یہ وغمنا ک۔ " (مقدمہ کتاب ابر یہ سی بخرائن جاس میں مشہور ہوئے۔ جس کے معنی ہیں یہ وغمنا ک۔ " و تو اتر علی لسان اھلھا انه قبر نبی کان ابن ملك و کان من بنی اسر اقیل و کان اسم یوز آسف ..... و اشتہر بین عامتهم ان اسم و من بنی اسر اقیل و کان اسم من بنی اسر اقیل و کان اسم من بنی اسر اقیل و کان اسم و کان و کان و کان و کان اسم و کان و کان

الاصل عيسى صاحب وكان من الانبياء وهاجرالى كشمير ..... ثم معذلك كان يوذ آسف سمى كتاب الانجيل وماكان صاحب الانجيل الاعيسى"

(البدئ ص٩٠١، فزائن ج٨١ص١٢٣)

۸..... "اور یہ کمتے مختلف کمکوں کا سیر کرتا ہوا آخر کشمیر میں چلا گیا اور تمام عمر وہاں سیر کرتا ہوا آخر کشمیر میں چلا گیا اور تمام عمر وہاں سیر کر کے آخری سری تحرمحقہ خانیاز میں بعد وفات مدفون ہوا۔ اس کا جُوت اس طرح پر ماتا ہے کہ عیسائی اور مسلمان اور اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ بوز آسف نام ایک نبی جس کا زمانہ وہوں ورور وراز سفر کر کے شمیر میں پنچا اور وہ ندصر ف نبی بلکہ شا ہزادہ مجمی کرنا تا ہے اور جس ملک میں بیوع مسیح رہتا تھا۔ اس ملک کا وہ باشندہ تھا اور اس کی تعلیم بہت ک کہلاتا ہے اور جس ملک میں بیوع مسیح کر ہتا تھا۔ اس ملک کا وہ باشندہ تھا اور اس کی تعلیم بہت کی باتوں میں مسیح کی تعلیم سے لئی تھی۔ "

(ریوین ہم تب کی تعلیم سے لئی تھی۔ "

ہ ...... مرزا قادیانی نے اپنی کتاب داز حقیقت کے ص ۱۹ ہز ائن ج ۱۳ اص اے اپر اور آئن ج ۱۳ اص اے اپر یوزآ سف کی قبر کا نقشہ بنایا ہے اور اس کی پیشانی پر جلی حرفوں سے پدعبارت لکھی ہوئی ہے کہ: '' حصرت عیسیٰ جو یسوع یا یوز آسف کے نام سے مشہور ہیں۔''

ا ...... دمعلوم ہوا کہ حضرت ہوز آسف علیہ السلام الجیل کی طرف لوگوں کو بلاتے اور جو کتاب ان پراتاری گئی تھی اس کا نام بشر کی تھا۔ جو انجیل کا عبرانی نام ہے۔اس سے فابت ہوا کہ حضرت ہو و کتاب اللہ کا ہی دوسرانام ہے اور دونوں ایک بی مختص کے نام ہیں جس پر بشر کی انجیل اتاری گئی تھی۔''

(ريويوج انمبراا ، ١١مس ٢٤٣ ، بابت ماه نومبر ، ديمبر ١٩٠١ ء)

تور! فدكوره بالاان در حوالہ جات ہے بھی بیام تطعی طور پر ٹابت ہوگیا كه حسب عقیده مرزا قادیانی سری محرمحلہ خانیار میں حضرت عینی علیه السلام کی قبر ہے۔ جو بوز آسف یا بیوع کے نام سے مشہور ہیں اور در حقیقت بیدونوں نام حضرت عینی علیه السلام ہی کے ہیں ۔ إب بیحقیقت عالم آشکارا ہوگئی که مرزا قادیانی نے بیوع کے پرده میں حضرت عینی علیه السلام کی بے انتہا تو ہین وقد لیل کی ہے۔ اس لئے کہ حسب تحریرات مرزا بیوع وعینی دونوں ایک ہی محض کے دونام ہیں۔ لہذا مرزا قادیانی اور ان کی امت کا بیعذر لنگ کہ بے ادبی و گتاخی کے کلمات بیوع کے متعلق لیمنی علیه السلام کی شان میں نہیں سراس الغو و باطل ہے۔

فا۔جو بن اسرائیل میں سے تھااور شغرادہ قبر کرے مشہورہے۔''

کمت کھیمٹی آ کرفوت ہوئے اور درلوگ بہت تعلیم سے اس کی زیادت سلام ملکول کی طرف سے اسلام سے بیوع کے کشمیر میں بوز آ سف کر کے دم کاب البریص ہزائن جسام ۲۰) قبر نبی کان ابن ملك و كان واشتهر بین عامتهم ان اسم

أيك اورطرح

مرزا قادیانی کی تحریرات سے اس کو قابت کیاجاتا ہے کہ عیسیٰ میج یہوع دونوں ایک میں۔ کیونکہ یہ امر فاہر ہے کہ عیسائی اس ابن مریم کو بخیال فاسد خداو نجی کہتے ہیں۔ جو بن باپ کے پیدا ہوئے اور حسب عقید واہل اسلام اللہ کے نیک بند و و مقدس رسول و صاحب کتاب تھے۔ چنا نچھاسی ابن مریم کومز زا قادیانی نے کہیں عیسیٰ بن مریم و حضرت عیسیٰ علیہ السلام لکھ کرعیسائیوں کا خدا و نجات و ہندہ بتایا ہے اور کہیں یہوع ابن مریم ، یہوع میں کھھا ہے۔ جس سے یہوع و عیسیٰ کا فدا و نجات دہندہ بتایا ہے اور کہیں یہوع ابن مریم ، یہوع میں کھھا ہے۔ جس سے یہوع و میسیٰ کا ایک ہونا بالکل عیاں ہوجاتا ہے۔ مرزا قادیانی نے ذیل کی ان عبارتوں میں تحریر فرمایا ہے کہ عیسائی جن کو خدا کہتے ہیں ان کانا میسیٰ علیہ السلام ہے۔

ا ..... د حفرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے مقدی بڑے داست باز بڑے برگزیدہ سے گران کو خدا کہ ہوا (جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں) اس سے خدا کی تو ہین ہے جس نے ہمیں پیدا کیا سے کہ وہ انسان سے فدا نہیں سے ۔'' (ایام الصلح ص ۱۳۸ بڑائن ۱۳۷۳) ہے ۔'' انجیل پر بھی تمیں برس بھی نہیں گزرے سے کہ بجائے خدا کی پرستش کے ایک عاجز انسان کی برستش نے جگہ لے لی لیعن حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا بنائے گئے۔''

(چشم معرفت ج ۲ ص ۲۵۴ فزائن ج ۲۲۳ (۲۲۲)

۳ .... "نادان عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیدالسلام کوخداتھ ہرار کھاہے۔"
(حقیقت الوجی ۹۲ کھاشیہ فرائن ج ۸۹ س

(حقیقت الوقی ص ۸ ۸ ماشیه بزائن ج ۳۳ م ۱۳ ۸ ماشیه بزائن ج ۳۳ م ۱۳ می است کے اور اری بیس کدان کے نزد یک حضرت میں کسان کے نزد یک حضرت

عیسیٰعلیہالسلام بی کافل خدامیں۔'' (سیم دعوت ص ۱۵ بخزائن ج ۱۹ ص ۳۷ ۲) ۵ … ناورندایسے عیسائی بن جائیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہالسلام کی تعلیم

میں میں میں میں اور درہ یے میں ان بی اور کے سرعت میں اس میں ا چھوڑ کراس کو ضدابنادیا تھا۔'' (حقیقت الوی ماشیص اس میزائن ج۲۲ص ۳۲۳)

اس کے علاوہ گذشتہ حوالہ جات کے نمبر ۲۰،۱۳،۱۱ میں بھی مرزا قادیانی نے تحریر کیا ہے کہ میسا نیوں نے بٹن کو خدا بنایا ہے ان کا نام پاک عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب ذیل کی عبارت میں ان کویسیٰ تیج ، ایسو ع بن مریم کہتے ہیں۔ جو ظاہر کرر ہاہے کہ عیسیٰ ویسوع دونوں ابن مریم ہی کے نام ہیں۔ لکھتے ہیں کہ:

الف ﴿ "اس في (الله تعالى) في مجمع بتايا كديج يهى بيدع ابن مريم ندخدا

\*

ہے نہ خدا کا بیٹا ..... جیسا کرم یہاں تک کران کوخد امادیا۔ ب ..... موافق عیسیٰ سے کی آمدانی ک جیس۔" جیس۔" ایک اور شیوت

نور!م وکفارہ قراردے کیے فرمائے جس میں آ چکے میں ) کا تیسرانا میں کیا شک ہے کہ یع سے ثابت نہیں کرتے نے روحانی طور م تمام نبی ای غرض کے اصلاح کریں اوران ہے نہ خدا کا بیٹا ..... جیسا کہ حضرت عیسیٰ مسیح کی تعریف میں لوگ (عیسائی) حد سے بردھ گئے۔
یہاں تک کدان کوخد ابنا دیا۔''

دوعت بائعۃ حقیقت الوی س۱۲ بخرائن ج۲س ۱۱۸ مریم کی نسبت رجعت کا جوعقیدہ ہے اس عقیدہ کے
موافق عیسیٰ مسیح کی آ مد ٹانی کا بھی زمانہ ہے۔''

د تحقی گولو دیم ۱۳۳ بخرائن جراس ۱۳۳ مسیح جو خدا بنائے گئے ان کی اُکٹر پیش گوئیاں خلطی سے پہ
جو خدا بنائے گئے ان کی اُکٹر پیش گوئیاں خلطی سے پہ
یں۔''

(اعجاز احمدی ۱۳۳ بخرائن جام ۱۳۳ میں۔''

ایک اور ثبوت

مسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے ای مسیح ابن مریم کے نام سے ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ: الف ..... '' پاوری صاحبان جود نیا اور آخرت میں مسیح ابن مریم کو ہی منجی قرار دے کے ہیں ۔''

ب ..... "عیسائیوں کی طرح آخری دوڑ صرف میں کے کفارہ تک ہے دہس -" (چشم معرفت جہس ۲۹۹ بخزائن جسم س

نور! مرزا قادیانی کی ان تحریرات سے یہ بات بالکل ظاہر ہوگئی کے عیسائی جن کو بخی و کفارہ قرارد ہے تھے ہیں۔اب مرزا قادیانی کی ایک دوسری تحریر طاحظہ فرما ہے جس میں آپ نے حضرت عیسی علیہ السلام ابن مریم (جن کوعیسائی نجات دہندہ و کفارہ بنا فرما ہے جس میں آپ نے حضرت عیسی علیہ السلام ابن مریم (جن کوعیسائی نجات دہندہ و کفارہ بنا تھی ہیں کہ:''اس چکے ہیں) کا تیسرانا م یسوع رکھ کرعیسائیوں کے کفارہ و نجات کی تردیدی ہے۔ کستے ہیں کہ:''اس میں کیا شک ہے کہ یسوع کا منجی ہونا عیسائیوں کا صرف ایک دعوی ہے جس کودہ دلاکل عقلہ کے روحانی طور پرلوگوں کو گنا ہوں سے نفرت دلاکی تو اس بات میں یہ وعلی کی چھے تصوصیت نہیں نے روحانی طور پرلوگوں کو گنا ہوں سے نفرت دلاکی تو اس بات میں یہ وعلی کی چھے تصوصیت نہیں متمام نبی اسی غرض سے آیا کرتے ہیں۔ حتی الوسع لوگوں کی اخلاقی جملی اور اعتدادی حالت کی اصلاح کریں اور ان کے کوششوں کے الرجمی ضرور ہوتے ہیں اور اگریدہ دوئی ہے کہ گنا ہوں کی مزا

بت کیاجاتا ہے کہ عیمیٰ مسے یہوع دونوں ایک کو بخیال فاسد خداو منی کہتے ہیں۔ جو بن باپ نیک بند دومقدس رسول وصاحب کتاب تھے۔ امریم وحفرت عیسیٰ علیہ السلام لکھ کرعیسائیوں کا ایسوع مسے لکھا ہے۔ جس سے یہوع وعیسیٰ کا ذیل کی ان عبارتوں میں تحریفر مایا ہے کہ عیسائی

ر مع مقدل بزے داست باز بزے برگزیدہ است خدا کی تو بین ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اسلام ۱۹۸۰ خزائن جہام ۱۹۹۹)

بی گررے تھے کہ بجائے خدا کی پرستش کے بیسی علیہ السلام خدا بنائے گئے۔''
چشہ معرفت جامی ۲۵۸ خزائن ج ۱۹۳۳ (۲۷۱ کا تھیئی علیہ السلام کوخدا تھی رار کھا ہے۔''
تعییٰی علیہ السلام کوخدا تھی رار کھا ہے۔''
اسکے اقراری ہیں کہ ان کے نزد یک حفرت کے اقراری ہیں کہ ان کے نزد یک حفرت رائی جامی ۱۹۳۱)
میں جنہوں نے حفرت عیسیٰی علیہ السلام کی تعلیم را تادیا نی نے تحریر کیا بھی مرزا تادیا نی نے تحریر کیا بھی مرزا تادیا نی نے تحریر کیا بھی علیہ السلام کی تعلیم را اتادیا نی نے تحریر کیا بھی علیہ السلام ہے ۔اب ذیل کی عبارت رائی علیہ کر بر کیا بھیٹی و لیسوع دونوں ابن مریم ہی

فے بتلایا کہ سچے یہی ہے یسوع ابن مریم نہ خدا

صرف يوع كے ذراجه سے لى قواس بركوئى دليل نبيں۔"

(ایام اصلی میں ۱۹۸۸ میں ۱۹ مائیں کہ ترین شہادت سے بیام یقینی طور پر ٹابت ہو گیا کہ دھزت فور اِ جبکہ مرزا قادیانی کی ترین شہادت سے بیام یقینی طور پر ٹابت ہو گیا کہ دھزت یہ عینی علیہ السلام کا دوسرا نام یسوع بھی ہے تو پھر اس کے بعد بیہ کہنا کہ سے کی شان میں کوئی کلہ گنتا فی کانہیں کہا گیا۔ سراسر کذب بیانی اور نفاق پر ورایمان کا بدترین مظاہرہ کر تانہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ۔علاوہ ازیں جب قادیان کے بیہ نے نی قادیانی یسوع کو ایک مقدس نی مانتے ہیں جیسا کہ حوالہ بالا کی عبارت سے ظاہر ہے تو اس صورت میں باوجود یسوع اور عیسیٰ کی تفریق کے یسوع کی تو بین کرنا اضاعت ایمان کا سب اور غضب النی کا باعث ہے۔ لہذا بہر صورت مرزا قادیانی اور ان کی امت کا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا نے جوالر اون

بھر رنگے کہ خواہی جامہ میپوش من انداز قدت رامی شنباسم

ایک اور ثبوت مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام (معاذ اللہ) پیدائش میں بھی اسکیے

نہیں تھے۔ بلکان کے ایک بی ماں سے کی ایک حقیق بھائی وہبین تھیں۔ الف ..... '' چرنہ معلوم نا دان لوگوں کو حفرت عینی علیدالسلام سے کیسی مشر کا نہ مجت ہے کہ آنخضرت تعلق کے زخم تو قبول کر لیتے ہیں گر حفرت عینی علیدالسلام کا مجروح اور زخی ہونا ان کی شان سے بلندر سیجھتے ہیں اور شور ڈالتے ہیں کہ ان کی نسبت ایسا کیوں کہتے ہواور ان کوتمام

ان کی شان سے بلند تر بھتے ہیں اور شور ڈالتے ہیں کہ ان کی سبت ایسا کیوں لہتے ہواور ان کو تمام ونیا سے الگ ایک خصوصت دینا چاہتے ہیں۔ وہی آسان پر پڑھ کر پھرزین پر اتر نے والے وہی اس قدر کمی عمر پانے والے مگر خدانے ان کو (حصرت عیسی علیہ السلام) کو پیدائش میں اکیلانہیں کے دیا کہ کا جفتی بہند ان کی دیں ہے جسس ''

ركما بلكه كن هيتى بمائى اوركن هيتى بينس ان كى ايك بى مال سے تھيں۔''

(براین احدیدج۵س ۱۰۰ ماشیز ائن ج۱۲ ۱۳۲۳)

نور! مرزا قادیانی نے عبارت بالا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام (جو بعقید واہل اسلام ، مقدیں رسول اور اپنی مال کے اکلوتے بیٹے اور زندہ آسان پر موجود ہیں) پر بیافتر اءکیا کہ آپ کے حقیق بھائی دہبنیں تھیں مگر ذیل کے حوالہ میں علیہ السلام کے بجائے بیوع کانا م اکھ کر بتایا کے عیسیٰ علیہ السلام کے بیار بھائی اور دو بہنیں کے عیسیٰ اور بیوع میں کے دیار بھائی اور دو بہنیں

تھیں۔ بیب بہوع کے فق

ايك اورثبوت

مرزاغلام احمقا علیدالسلام کابغیرباپ کے ہے۔ لکھتے ہیں کہ:

الف.....ا

خصوصیت کے بارے میں صرف نے فی الفوراس کا جواب دیااور فر کے نز دیک علیہ السلام کی مثا

ب..... ''عیساتی پیخدائی کی دلیل ہے۔'' نور! مندرجہ بالاحوال

ہے۔ذیل کی عبارت میں ملیکی کی وحدت شخفی پر دلالت کرد

''اس وجہ سے خدام پیش کیا ہے جیسا کہ و فرما تاہے تیر اب ''بعنی عیسیٰ علیہ السلام کی

ناظرین کرام آن شہادتون اور اس کی مخت**ف نوع** اکلوتے صاحبز ادے ہی کومیسٹی

تو ہیں گئی ہےاورعینی کی نہیں، شہیں ہے تو کیا ہے؟۔اور جبکا مغلظات استعال کی گئیں اور نہ تنیں \_ پیسب بیوع کے حقیقی بھائی اور بہنیں تھیں \_ بینی سب پوسف اور مریم کی اولا دھی۔'' (کشی نوح حاشیص ۱۶ بزرائن جواص ۱۸)

ایک اور ثبوت

مرز اغلام احمد قادیانی نے بعض جگدا بن مریم کاعیسی تام رکھ کرفر مایا کہ حضرت عیسیٰ علیا الله مایند باپ کے پیدا ہونا نہ خدائی کی دلیل ہو یکتی ہے اور نداس میں پچھان کی خصوصیت علیا الله مایند باپ کے پیدا ہونا نہ خدائی کی دلیل ہو یکتی ہے اور نداس میں پچھان کی خصوصیت ہے۔ لکھتے ہیں کہ:

الف ...... "آخضرت الله كان من عيدا يوا في حدرت عيد على عليه السلام كى الف ..... الله كان السلام كى خصوصيت كى بار به من مرف ايك بات بيش كى فى كدوه بغير باپ كى بيدا بوا به قد اتعالى في الفوراس كاجواب ديا اور فرمايا: "ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم " يعنى خداتعالى كن دي عيسى عليه السلام كى مثال آدم عليه السلام كى مثال ہے ."

(برابين احمديدج ۵ س ۲۲۱، فزائن ج ۱۲۹ س ۳۹۷)

نور! مندرجہ بالا حوالہ جات میں ابن مریم کا نام حضرت عیسیٰی مسیح صاف طور پر لکھا ہے۔ ذیل کی عبارت میں عیسیٰ علیہ السلام کی بجائے بیوع کلھتے ہیں۔ جومیسیٰ علیہ السلام اور یہوع کی وحدت شخصی پر دلالت کررہاہے۔ فرماتے ہیں کہ:

"اس وجه سے خداتعالی نے بیوع کی پیدائش کی مثال بیان کرنے کے وقت آ دم کوبی پیش کیا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ "ان مثل عیسے عند الله کمثل ادم خلقه من تراب "بینی عیسی علیه السلام کی مثال خداتعالی کے نزویک آ دم علیه السلام کی مثال خداتعالی کے نزویک آ دم علیه السلام کی ہے۔ "
(چشر معرفت جمس ۲۱۸ نزوئن جسم سر ۲۲۷)

ناظرین کرام! جب مرزا قادیانی اوران کی امت کے سربرآ وردہ لوگول کی متعدد شہادتوں اوراس کی مختلف نوعیتوں ہے میام فابت ہوگیا کہ حضرت مریم صدیقہ علیہاالسلام کے اکلوتے صاحبزاد ہے ہی کوعیٹی، مسیح اور بیوع کہتے ہیں۔ تو پھر بیعذر لنگ پیش کرنا کہ بیوع کی تو ہیں گئی ہے اور عیسلی کم نہیں یا یہ دونوں الگ الگ دو مختلف شخص ہیں۔ سراسر ہے ایمانی و بددیا تی نہیں ہے تو کیا ہے؟۔ اور جبکہ حسب اقر ار مرزا قادیانی حضرت عیسلی علیہ السلام کی شان میں مخاطات استعال کی گئیں اور نہایت گھناؤنے وگندے الزامات ان پرلگائے گئے تو ایب کی طرح

س۸۵ بزائن جاام ۲۹۲ ماشیه) فی طور پر ثابت ہوگیا کر حضرت بناکہ سے کی شان میں کوئی کلمہ مین مظاہرہ کرنانہیں ہے تو اور کیا مقدس نبی مانتے ہیں جیسا کہ ورعیلی کی تفریق کے یسوع کی بذا بہر صورت مرزا قادیانی اور

سم

ذالله) بيدائش ش بهى اكيله س-بالسلام سيكيسي مشر كاندمجت بدالسلام كامجروح اورزخي بونا

یا کیوں کہتے ہواوران کوتمام پھرز مین پراتر نے والے وہی ام) کو پیدائش میں اکیانہیں

ن ۱۰۰ حاشی فرزائن ج۱۳ ۱۳ ۲۳) السلام (جو بعقید ۱۵ الل اسلام بین ) پریدافتر اء کمیا که آپ بجائے لیموع کانام لکھ کریتا یا سے کے دہار بھائی اور دو بہنیں گواہی دیتا ہے کہ وہ (لیعنی حضرت عیسیٰ عا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے۔'' و آویسنا هما السلام اور اس کی مال کو یہودیوں کے ہاتھ کی جگھی اور مصفے پانی کے چشمے اس میں

ان تمام حوالہ جات سے بہ مرزا قادیانی اوران کی امت کا بیکہنا کہ وا مانت ہوا۔اگر بالفرض اس امرکوشلیم کیامرزا قادیانی کوشر کی واخلاقی حق حا اور طرح طرح کی مخلطات ان کی شا وصادق نبی ماننے کے لئے میضرور کی کرشن کونمی مان کران کی تنظیم و تحریم کر

حالانک قرآن کریم میں نہ کہ ایک کریم میں نہ کہ کہ ایک لاکھ چوہیں ہرازا نہیا جلیہم السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ تواس سے کہ ان کا نام اور ذکر قرآن کریم میں نہیں فصات کی وجہ سے حضرت یہوں کا خلاف ہے۔ ایک سے خلاف نہ ہیں اورائ میں اورائ خلی ایک جیس اورائی نہیں اورائی نہیں اورائی نہیں اورائی اس کے آگے جیں اورائی اس کے آگے جیں اورائی اس کے آگے تھے جیل کے ایک سے کوئی نہیں اورائی کا کہ تا ہے کوئی نہیں اورائی کا کہ تا کے کہتے جیل کے ایک کے کہتے جیل کے کہتے کیلئے کیلئے کے کہتے کیلئے کے کہتے کیلئے کیلئے

ہے بھی مرزائیوں کے رسول کا ایمان سلامت نہیں رہا۔ کیونکہ قادیانی رسول کہتے ہیں کہ:
''اسلام میں کسی نبی کی تحقیر کرنا سخت
معصیت ہے اور موجب نزول غضب اللی '' (ضمیہ چشمه معرفت ص ۱۸ بزائن جسم سوع کا ذکر قرآن میں

ا سست مرزائی اوران کے پغیر بیعذر لنگ بھی اپنی پردہ پوتی وعصمت کے لئے پیش کرتے ہیں کہ بید بدگو کیاں وفش کلامیاں اس بیوع کے حق میں کی گئیں جس کا ذکر قران کریم میں نہیں۔اگر چرمرزا قادیانی کی تحریرات وتصریحات سے اس امر کے ثابت ہوجانے کے بعد کہ بیوع اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہیں۔اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ بیوع کا ذکر قرآن کریم میں متعدد جگہ ثابت کیا جائے۔اس لئے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر مبارک قرآن کریم میں متعدد جگہ ہے تو پھر کیوں کر کہا جا اسکتا ہے کہ بیوع کا ذکر قرآن کریم میں ہیں متعدد جگہ کے سلسلہ میں خود قادیانی نبی کی تحریر سے اس امر کا ثبوت پیش کیا جارہا ہے کہ بیوع کا ذکر قرآن کریم میں ہے ملاحظ فر مائے کلصفے ہیں کہ: ''اس وجہ سے خدا تعالی نے بیوع کی پیدائش کی مثال کریم میں ہے ملاحظ فر مائے کلصفے ہیں کہ: ''اس وجہ سے خدا تعالی نے بیوع کی پیدائش کی مثال کرنے کے وقت آدم کوئی پیش کیا ہے۔جیبا کہ وہ فر ما تا ہے۔''ان مثل عیسیٰ عندالله کی مثال خدا تعالی کے زویک آدم کی مثال خدا تعالی کے زویک آدم کی مثال خدا تعالی کے زویک آدم کی سے۔''

اسس مرزا قادیانی اس ذیل میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے لکھتے ہیں کہ: ''یہودکو پختہ طن سے اس بات کا دھڑکا تھا کہ یسوع صلیب پر نہیں مرا چنا نچیاس کی تصدیق اللہ تعالی بھی قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ و ماقتہ لوہ یقیناً یعنی یہودل میں کے بارے میں طن میں رہے۔' (ایام الصلیح ص ۱۵ ان فرائن ج ۱۳۵۳) میں دیے کہ دوڑ ہا انسانوں کی والدہ پراحسان ہے کہ کروڑ ہا انسانوں کی والدہ پراحسان ہے کہ کروڑ ہا انسانوں کی

یسوع کی ولا دت کے بارے میں زبان بند کر دی اوران کو تعلیم دی کہتم بھی کہو کہ وہ بے باپ پیدا ہوا۔'' جوا۔''

مرزا قادیانی کا یہ خیال بلکہ عقیدہ ہے کہ جوقبر سری مگر محلّہ خانیار میں بوز آسف یا بیون کے نام سے مشہور ہے وہ بلاشک وشبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ جیسا کہ تحریرات مرزا ہے اس کا ثبوت گذر چکا ہے اور اس بیوغ یا بوز آسف والی قبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ٹابت کرتے ہوئے اس آیت ہے استدلال کرتے ہیں کہ خدا کا کلام قرآن شریف

گوائی دیتا ہے کہ وہ (لینی حفرت عیسی علیہ السلام مرکیا) اوراس کی قبرسری محرکشمیریں ہے۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ 'و آوینا هما الیٰ ربوۃ ذات قدارومعین ''لینی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام اوراس کی ماں کو یہود یوں کے ماتھ سے بچا کرایک ایسے پہاڑیں گئے دیا جوآ رام اور خوشحالی کی جگھی اور مصفے پانی کے چشمے اس میں جاری تھے۔ سووی کشمیر ہے۔''

(حقیقت الوحی ص ۱۰ احاشیه بخز ائن ج ۲۲م س۱۰۱)

ان تمام حوالہ جات سے بیام طابت ہوگیا کہ بیوع کا ذکر قرآن میں ہے۔لہذا مرزا قادیانی اوران کی امت کا بیکہنا کہ بیوع کا ذکر قرآن میں نہیں سراسر لغوباطل خلاف دیانت وامانت ہوا۔اگر بالفرض اس امر کوشلیم کرلیا جائے کہ بیوع کا ذکر قرآن کریم میں نہیں تو اس سے کیام زا قادیانی کوشری واخلاقی حق حاصل ہوگیا کہ وہ بیوع پر گونا گوں عیوب والزامات لگائیں اور طرح طرح کی مغلظات ان کی شان میں استعال کریں؟۔ ہرگز نہیں کیونکہ کسی کوراست باز وصادق نبی ماننے کے لئے بیضروری نہیں کہ اس کا ذکر قرآن کریم میں ہوجیا کہ مرزا قادیانی وصادق نبی مان کران کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ "ملک ہند میں کرشن نام ایک نبی گذرا ہے۔'' کرشن کو نبی کان کران کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔" ملک ہند میں کرشن نام ایک نبی گذرا ہے۔''

حالانکر آن کریم میں نہ کرش کا ذکر ہے اور نہ ان کی نبوت کا ، اور احادیث سے ثابت ہے کہ ایک لاکھ چوہیں ہراز انبیا علیم السلام گذر ہے ہیں۔ گرقر آن کریم میں صرف چندا نبیا علیم السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس ہے کیا جائز ہے کہ باتی انبیاء کی اس وجہ ہے تو ہین وتحقیر کی جائے کہ ان کا نام اور ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے؟۔ اور مرز اقادیا نی کاعیدائیوں کے بیان کروہ احوال وصفات کی وجہ سے حضرت یہ وع کو برا بھلا ، سب وشتم کرنا نہ صرف اصول اسلامی واخلاقی کے وصفات کی وجہ سے حضرت یہ وعلی میں خلاف ہے۔ فرماتے ہیں کہ: ''منجملہ ان اصولوں کے خلاف ہے۔ فرماتے ہیں کہ: ''منجملہ ان اصولوں کے جن پر جھے قائم کیا گیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ خدانے جھے اطلاع دی ہے کہ دنیا میں جس قد رنبیوں کی معرفت نہ بہ بھیل گئے ہیں اور ایک عمر ایک حصد دنیا پر محیط ہو گئے ہیں اور ایک عمر معرفت نہ بہ بھی اپنی اصلیت کی روسے جھوٹا ہے۔ ان میں ہے کوئی نہ بہ بھی اپنی اصلیت کی روسے جھوٹا ہے۔ ان میں ہے کوئی نہ بہ بھی اپنی اصلیت کی روسے جھوٹا ہے۔ ان میں ہے کوئی نہ بہ بھی اپنی اصلیت کی روسے جھوٹا ہے۔ ان میں ہے کوئی نہ بہ بھی اپنی اصلیت کی روسے جھوٹا ہے۔ ان میں ہے کوئی نہ بہ بھی اپنی اصلیت کی روسے جھوٹا ہے۔ ان میں ہے کوئی نہ بہ بھی اپنی اس کہ آگے کہ بھوٹا ہے۔ ان میں ہے کوئی نہ بہ بھی اپنی اس کہ آگے کہ ہمان تمام الوگوں اس کے تو تا کہ کیا جائے کہ ہمان تمام الوگوں کوئی تھا ہے کہ بین دور نے کی زمانہ میں نوب کا دور کی کیا بھروہ کوئی کیا جموں نے کی زمانہ میں نوب کا دور کیا کہا بھروہ کوئی کیا جوئی کیا جوئی کیا بھروہ کوئی کیا بھروہ کیا تھا ہے کہ خدا کے کوئی کیا جمول کے کی زمانہ میں نوب کیا کوئی کیا بھروہ کوئی کیا بھروں کوئی کیا بھروہ کیا کوئی کیا بھروہ کوئی کیا جوئی کیا جوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا جوئی کیا جوئی کیا تھروں کے کی کوئی کیا کوئی کیا کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا گوئی کیا کوئی کی

دعوی اس کاز ور پکز گیااوران کاند بهب دنیامیس مپیل گیااورانته کام پکز گیااورای عمر با گیا-''

بول کہتے ہیں کہ: اشارے سے تحقیر کرنا سخت ہیں ۱۸ نزائن ج۳۲ص ۳۹۰)

پردو پوشی وعصمت کے لئے بمنين جس كاذكر قران كريم ہ ثابت ہوجانے کے بعد کہ بوع كاذكرقر آن كريم ميں قرآن كريم مين متعدد جكه ابهم دروغگو را تا بخاندر سانید إبكريوع كاذكرقرآن . زیسوع کی پیدائش کی مثال ن مثل عيسي عندالله فداتعالى كزوكية دمكي ل ۱۱۸ فرائن جسم ص ۲۲۷) عليه السلام صليب برفوت كەيبوغ صليب پرنہيں مرا تلوه يقينا لعنى يهوقل س ۱۱۵ فرائن جساص ۲۵۲) ن ہے کہ کروڑ ہاانسانوں کی م بھی کہو کہ وہ ہے باپ پیدا انمبرهم، ابر بل ١٩٠١ ع ١٥٩) وقبرسرى تكرمحكه خانيار ميس علیہ السلام کی ہے۔جیسا کہ . والى قبر كوحضرت عيسيٰ عليه

كه خدا كا كلام قر آن شريف

برزبانیاں و تخت کلے استعال کے
اعتر اض نہیں لیکن خودمرز اقادیا فی
اسس "اس "
اسس کے در حقیقت یبوع خدا کے نہا یہ
کے برگزیدہ لوگ ہیں اور ان ملم
سایہ کے نیچے رکھتا ہے۔ لیکن جب
کاملوں میں سے ہوتھوڑے !
اسس "جوگوڑے !
دعوی مسلمانوں کو بھی ہے۔ گویا آ

بکہ مرزا قادیانی ہے جانب بہت سے باطل امورمنس خض سجے کراس کی تو بین وتنقیم الی بدترین مثال ہے جوسلسلہ

خداحا

اس کے آ سے تعلی اور اور اور اور اور اس کے آ سے لکھتے ہیں کہ: ''لیس یہ اصول نہایت پیارا اور اس بخش اور سلے کاری کی بنیاد ذالے والا اور اخلاقی حالتوں کو مدود سنے والا ہے کہ ہم ان تمام بنیوں کو بچا بجھیلیں جود نیا میں آ نے خواہ ہند میں فلا ہر ہوئے یا فارس میں یا چین یا کسی اور ملک میں اور خدانے کروڑ ہاد نوں میں ان کی عزت وعظمت بٹھا دی اور ان کے خرب کی جڑ قائم کر دی اور کئی صدیوں تک وہ خرب ان کی عزت وعظمت بٹھا دی اور ان کے خرب کی جڑ قائم کر دی اور کئی صدیوں تک وہ خرب چلا آیا۔ بہی اصول ہے جو قر آن حکیم نے ہمیں سکھلایا اس اصول کے لحاظ ہے ہم ہرایک خرب کے پیشوا کو وہ ہندوؤں کے پیشوا کو وہ ہندوؤں کے خرب کے پیشوا ہوں یا فارسیوں کے خرب کے یا چینیوں کے خرب کے پایمبودیوں کے خرب کے پایمبائیوں کے خرب کی کو پیور کے خرب کے پایمبائیوں کے خرب کے پایمبائیوں کے خرب کے خرب کے پایمبائیوں کے خرب کے خرب کے پایمبائیوں کے خرب کے پایمبائیوں کے خرب کے

مرزا قادیانی کے اس اصول کے روسے عیمائیوں کے بیوع بھی سے اور داست باز
وصادق تھر تے ہیں۔ کیونکہ صد ہا سال ہے آپ کے چیروکار چلا آتے ہیں اورا کی حصد دنیا پر
آپ کا فہ ہب محیط ہے اور کروڑ ہا دلوں میں آپ کی عظمت و محبت ثبت ہے اور عیمائی فہ ہب کے
ایک مقد س پیشوا ہیں۔ اس لئے اگر چہ بیوع کا ذکر قرآن میں نہیں۔ گراس لحاظ سے وہ عیمائیوں
کے ایک مقد س پیشوا ہیں ہر طرح کی بحریم و تعظیم کے لائق تھے۔ جیمیا کہ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ:
"ہم ہر فہ ہب کے پیشوا کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اوران کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔" کین
آپ کی عزت کی نگا ہوں کا حشر سے ہے کہ جراغ داشتہ جرائت کے ساتھ عیمائیوں کے ہرگزیدہ پیشوا
سوع کی علی الاعلان تو ہین کرتے ہیں اورا سے گندے و سڑے الفاظ ان کے حق میں استعمال
کرتے ہیں کہ ایک فیرت مندانسان کے رو نگئے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ با جہمہ مرزائیت کے
معروف ہیں کہ ایک فیرت مندانسان کے جرہ تا گیا تھا کہ کوئی قطرہ نمودار ہوجائے۔
معروف ہیں کہ کیا عجال ہے کہ ان کی جبین حمیت پرعمرق انفعال کا کوئی قطرہ نمودار ہوجائے۔
معروف ہیں کہ کیا عجال ہے کہ ان کی جبین حمیت پرعمرق انفعال کا کوئی قطرہ نمودار ہوجائے۔
معروف ہیں کہ کیا عجال ہے کہ ان کی جبین حمیت پرعمرق انفعال کا کوئی قطرہ نمودار ہوجائے۔
معروف ہیں کہ کیا عجال ہے کہ ان کی جبین حمیت پرعمرق انفعال کا کوئی قطرہ نمودار ہوجائے۔
معروف ہیں کہ بیا میا میاں کے چہرہ پرایک ایسا بدنما داغ ہیں کہ وہ اس دنیا ہیں مند دکھائے
کہ لائن نہ تھے۔ مگر ہر چہ خوائی کن کے خت تو جبہات باطلہ میں اس طرح سے الجھے ہوئے ہیں۔
کہلائی نہ تھے۔ مگر ہر چہ خوائی کن کے خت تو جبہات باطلہ میں اس طرح سے الجھے ہوئے ہیں۔
کہلائی نہ تھے۔ مگر ہر چہ خوائی کن کہ بیں۔

عیسائیوں کے بیان کر دہ صفات کے لحاظ سے بھی یہوع فرضی نہیں حقیق ہے مرزا قادیانی کے عذرانگ کا تیسرا حصہ یہ تھا کہ عیسائیوں اور پادریوں نے جو صفات یہوع کے بیان کئے ہیں۔اس کے روسے کوئی یہوع حقیق نہیں بلکہ فرضی ہے۔اس لئے جو پچھ برزبانیاں وسخت کلمے استعال کئے ملے ہیں۔ایک فرضی شخص کے حق میں ہیں۔جو کسی طرح قابل اعتراض نہیں لیکن خودمرزا قادیانی ہی اپنے ہاتھوں سے اس عذر کو بھی دن کرتے ہیں:

نور! مرزا قادیانی کی ندگورہ بالا عبارت خودان کے اس عذرانگ کو کہ: " یہ بدگوئیال
ایک فرضی بیوع کے حق میں ہیں۔ " خاک میں ملاری ہے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ عیسائی جس
بیوع کوخدابنا کراس ہے عبت کرنے کا دعوی کرتے ہیں۔ وہی بیوع مسلمانوں کے زدیک ایک
برگزیدہ ومقبول بندہ ہے اور وہ بھی ای ہے عبت کرتے ہیں۔ گویا بلحاظ محبت وعزت بیوع سے
مسلمانوں وعیسائیوں میں ایک مشترک جائیداد ہیں کہ ہردو ند بہ کے پیروکار بیوع میں کی تحریم
وتعظیم میں مساویا ندطور پر حصد داروشریک کار ہیں۔ مگر چونکہ مرزا قادیانی بقول خود بیوع سے بہت
زیادہ مانوس تھے اور ان میں باہمی خوب محبت والفت تھی۔ اس کے خصوصیت سے آب ان کی
عزت وعبت تعظیم و تکریم میں زیادہ حق رکھتے تھے۔ جس کا نتیجان گندی گالیوں کی شکل میں نمودار
ہو چکا ہے۔ جس کو برغیر تمذرانسان د کھی کرلرزہ برائدم ہوجاتا ہے۔

جفائیں ہم یہ کیں اتن مہر بانی کی حالت میں خدا جانے اگر تم خشمگیں ہوتے تو کیا کرتے

جبکہ مرزا قادیانی عیسائیوں کے اس بیوع کوبھی لائن تکریم و تعظیم مانتے ہیں۔جس کی جانب بہت سے باطل امورمنسوب کئے میں ۔تو پھر آپ کا عیسائیوں کے اس بیوع کوفرض مخص بجھ کراس کی تو ہیں و تنقیص کرنام مفتحکہ خیز اختلاف بیانی اور رسوائے عالم بے ایمانی کی ایک ایسی برترین مثال ہے جوسلسلہ دنیا کے کسی حصہ میں (سوائے قادیان کے )نہیں پائی جاتی ۔غرض ت بیارااورامن بخش اور صلح کاری کی ان تمام نبول كوسياسجه ليس جودنيا بيس ملک میں اور خدانے کروڑ ہا دنوں میں کردی اور کئی صدیوں تک و د ندہب صول کے لحاظ سے ہم برایک فدہب كى نكاه سد كھتے إلى كود وہنددوك ول کے مذہب کے یا بہود یوں کے ريى ٢٠٤٠ ئن ج١١ص ١٥٥١،١٥٥) ) کے بیوع بھی سے اور راست باز رچلے آتے ہیں اور آیک حصہ دنیا ہر بت ثبت ہاور عیسائی مذہب کے نبیں کراس لحاظے وہ عیسائیوں - جيها كەمرزا قاديانى كېتے ہيں كه: ك تعظيم وتكريم كرتے بيں . "ليكن کے ساتھ میسائیوں کے برگزیدہ پیشوا الفاظ ان كحق من استعال جاتے ہیں۔ با ینجمہ مرزائیت کے نے میں اس ڈھٹائی ویے یا کی سے عال کا کوئی قطرہ نمودار ہوجائے۔ غ ہے کہ و واس دنیا میں منہ د کھانے ماس طرح سے الجھے ہوئے ہیں۔

لیوع فرضی نہیں حقیقی ہے ائیوں اور پادر ایوں نے جوسفات یا بلکہ فرض ہے۔اس لئے جو کھھ فرماتے ہیں کہ: ا ...... '' خدا کی عج عین بیداری میں جو کشفی بیداری کم ہا تیں کر کے اس کے اصل دعو ٹی اور لائق ہے کہ حضرت بسوع مسجوان ج جاتے ہیں گویا ایک بھاری افتراء

ا ..... المن المنظمة المنظمة

الحمد للدكه مرزائية الإنت كى سلسله مين يسوع فا عاجة تقدوه خود حريف بح الإنت عيى كى معدائية خطوة چونكه بإدريون في حضوها وروز آنخضرت الله كى توج وحب نبوى مين اتنابزا كمال ید کر مرزا قادیانی کا پیعذر بارد بھی کس طرح سے قابل پذیرائی ولائق التفات نہیں رہا۔ علاوہ ازیں چونکہ مرزا قادیانی عیسائیوں کے بیوع سے عشق ومحبت کا دم بحرتے تھے۔ اس لئے وہ ازراہ محبت عیسائیوں کی ان تمام نا جائز باتوں کو جوان کی طرف منسوب تعیس کس طرح گوارانہ کر سکے اور ان تمام انتسابات سے اپنے محبوب بیوع کو پاک وہری قرار دے کر کہا کہ وہ ایک مقدس ومعزز خدا کے مقبول بندے ہیں۔ جن کی عزت و ناموس پر حملہ نہیں کرتا جا ہے۔ اس لئے باوجود عیسائیوں کے بیان کردہ صفات کے بیوع لائق تعظیم و تکریم ہے۔ سفیاتی مات ہیں کہ:

ان فدہب کی کتابوں میں غلطیاں پائیں یا اس کے پابندوں کو برچلدوں میں غلطیاں پائیں یا اس کے پابندوں کو برچلدوں میں گرفتار مشاہدہ کریں تو ہمیں نہیں جائے کہوہ سب داغ ملامت ان فداہب کے بانیوں پر لگائیں۔ کیونکہ کتابوں کامحرف ہوجانا ممکن ہے اجتہادی غلطیوں کاتفییروں میں داخل ہوجانا ممکن ہے۔''

فرماتے ہیں کہ:

ا ...... ' فداکی عجیب باتوں میں ہے جو مجھے ملی ہے ایک ریکھی ہے جو میں نے عین بیداری میں جو کشفی بیداری کہلاتی ہے بیسوع مسیح سے کئی دفعہ ملاقات کی ہے اور اس سے باتیں کر کے اس کے اصل دعویٰ اور تعلیم کا حال دریافت کیا ہے۔ بیا یک بڑی بات ہے جو توجہ کے لائق ہے کہ حضرت بیسوع مسیح ان چندعقا کہ سے جو کفارہ اور تثلیث اور ابنیت ہے۔ ایسے متنظر پائے جاتے ہیں۔ گویا ایک بھاری افتر اء جو ان پر کیا گیا ہے وہ یہی ہے۔''

(تخذقيصريص ٢١ خزائن ج١٢ ص٢٢)

سس دسیں جانتاہوں کہ جو پچھآج کل عیسائیت کے بارہ میں سکھلایا جاتا ہے دسترے بیوع مسے کی حقیقی تعلیم نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر حضرت میں کو دنیا میں پھرآتے تو وہ دسترے بیری کر سکتے۔' (تخذ قیصریم ۲۲، نزائن ج ۲۲ س ۲۷۲) اس تعلیم کوشنا خت بھی نہیں کر سکتے۔' معلوم موالیا تھا اس کا بیری کر سکتے۔' معلوم موالیا تھا

جب مرزا قادیانی کواپئی شفی بیداری میں بیوع کی زبان سے س کر بی معلوم ہوگیا تھا

کہ بیوع عیسائیوں کے بیان کردہ احوال وصفات سے بالکل پاک و بری ہے۔ تو دہ برطرح سے
اکرام واعز از کے لائق تھے اور مرزا قادیانی کا بیا خلاتی وشرعی فرض تھا کہ ان کی تکریم و تعظیم کرتے
اور مدح و شامیں رطب اللمان رہتے ۔ تکراس کے باو جود انہوں نے دیدہ ودانستہ عیسائیوں کے
بیوع کو گالیاں دے کرتو ہین و تحقیر کی ہے تو کیا بیا نتہائی فتنہ آگیزی و بے ایمانی اور امن وسلح کے
ساتھ دشمنی کرنانہیں ہے جیسا کہ خود تحریر کرتے ہیں کہ '' پس ایسے عقیدہ والے لوگ جوقو مول کے
نبیوں کو کاذب قرار دے کر برا کہتے ہیں۔ ہمیشہ کے کاری اور امن کے وشمن ہوتے ہیں۔ کیونکہ
قوموں کے بزرگوں کو گالیاں نکالنااس سے بڑھ کرفتہ آگیز کوئی اور بات نہیں۔''

(تخفه قيصريص ٨ بخزائن ج٢١ص٢٠)

الحمد للله كه مرزائيت اوراس كے بانی كے وہ تمام اعذار جوحضرت عيسىٰ عليه السلام كى ابات كے سلسله ميں يبوع وعيسىٰ كى تفريق كے ساتھ بيش كر كے اپنى گندہ دہنوں كو پوشيدہ كرنا وابت كے سلسله ميں يبوع وعيسىٰ كى تفريق بي كے تقصے وہ خود حريف ہى كے جھے اروں سے باش باش كردئے گئے جس سے اصل حقیقت ابات عيسىٰ كى معدا بي خط و خال كے منصر الشہو و برآ گئى البته اس سلسله ميں يبھى كہتے جيں كه چونكه بادريوں نے حضو و قال كے منصر الشہو و برآ گئى البته اس سلسله ميں يبھى كہتے جيں كه چونكه بادريوں نے حضو و قال كے منصر القدس ميں نہايت نا باك الفاظ استعال كئے تقے اور شب ورد آ تخضرت قالی نے عشق محمدی ورد آ تخضرت قالی نے عشق محمدی و حب نبوی ميں اتنا برا كمال حاصل كيا تھا كہ بروزمحمد بن گئے تھے۔ اس مجبوری سے آپ نے ترکی و حب نبوی ميں اتنا برا كمال حاصل كيا تھا كہ بروزمحمد بن گئے تھے۔ اس مجبوری سے آپ نے ترکی

لی رہا۔علاوہ ازیں کے وہ ازراہ محبت ارانہ کر سکے اوران مقدس ومعزز خدا کے باد جودعیسائیوں کے باد جودعیسائیوں

بیں جاہے کہ اس

ب- بلكه جاہے كه ني جوخدا تعالی کی ملی آتی ہے۔ یہی رعزت نه باتا۔" ائن ج ۱۳ ص ۲۹۰) ں کے بابندوں کو ،ان فداہب کے میروں میں داخل ئن ج ۱۲ص ۲۵۸) رتے اور یسوع کو ت كرتے رنگرالله ودانستہ یسوع کی بثرم وندامت کی ربيخيانت اوربير مرزا قادیانی کابیه روغيره كى لغويت احرّام ہوجاتے ملوم ہوجائے کہ:

وجهر ۲۸۹ (۲۸۹)

يتركى عيسائيوں كوجواب ديا -جيسا كەخودمرزا قاديانى كہتے ہيں:

ا است دور با مرسی کے بیوع اور اس کے جال جان سے پھوغرض نہ تھی۔

انہوں نے تاحق ہمارے نجی کا ایک کو گالیاں دے کر ہمیں آ مادہ کیا کدان کے بیوع کا پھی تھوڑا سا مال ان پر ظاہر کریں۔ چنا نچہ ای بلید نالائق فتح مسیح نے اپنے خط میں جو میرے نام بھیجا ہے مال ان پر ظاہر کریں۔ چنا نچہ ای بلید نالائق فتح مسیح نے اپنے خط میں جو میرے نام بھیجا ہے آ تخضرت آلیا ہے کو زانی لکھا ہے اور اس کے علاوہ اور بہت گالیاں دی ہیں۔ پس اس طرح اس مرداراور خبیث فرقہ نے جومردہ پرست ہے۔ ہمیں اس بات کے لئے مجبور کردیا ہے کہ ہم بھی ان مرداراور خبیث فرقہ نے ہور کہ ان ہوری اب بھی اپنی پالیسی بدل دیں اور عہد کریں کہ آئندہ ہمارے نی کریم اللے کو گالیاں نہیں نکالیں گے وہ م بھی عہد کریں گے کہ آئندہ ہمارے نی کریم آلیا تھا کے ساتھ ان سے کہ کہ تھا تھا کے ساتھ ان سے کئی گوری گوری کے در نہ جو کچھ کہیں گے اس کا جواب سنیں گے۔ "

(ضبيمه انجام آتهم حاشيص ٨ بزائن ج ١١ص٢٩٢)

٢..... " "ممريخت الفاظ جوا بي طور پر بين \_"

(تبیغ رسالت ۲۰ م۱۹۵۰، شتهارواجب الاظهار م، مجوعه شتهارات ۲۰ م ۱۲۵ مستانول ۲۰ مستانول ۱۰ مستانول ۱۰ مستانول اور میں اس بات کا اقراری ہوں جبکہ بعض پادریوں اور عیسائیوں مشر یوں کی تحریر نبهایت تحت ہو گئیں اور حداعتدال سے بڑھ گئیں اور بالخصوص پر چہنورافشاں میں جوایک عیسائی اخبارلد هیا نہ سے لگتا ہے نبهایت تندتح بریں شائع ہوئیں اوران موقفین نے ہمارے نبی ایست تعوذ باللہ ایسے الفاظ استعال کے کہ بیخض ڈاکوتھا، چورتھا، زنا کارتھا اور صد با ترجوں میں سرخان کا کہ میشونا تھا اور اور دور ماری ہرجونا تھا اور اور دور ماری ہر بودی اور میں سے ماش تھا اور ماری ہرجونا تھا اور اور دور ماری

نی اللے کے نبیت نعوذ باللہ ایسے الفاظ استعال کئے کہ یے خص ڈاکوتھا، چور تھا، زتا کار تھا اور صد ہا کر چوں میں یہ شاکع کیا کہ یے خص الفاظ استعال کئے کہ یے خص ڈاکوتھا، چور تھا، زتا کار تھا اور لوث مار اور خون کرنا اس کا کام تھا۔ تو مجھے ایسی کہ ابوں اور اخباروں کے پڑھنے سے بیا نہ بیشہ دل میں پیدا ہوا کہ مبادا مسلمانوں کے دلوں پر جوایک جوش رکھنے والی قوم ہے۔ ان کلمات سے خت اشتعال دینے والا اگر پیدا ہوت میں نے ان جوشوں کے تھنڈ اکرنے کے لئے اپنی سیجے اور پاک نیت سے یہی مناسب سمجھا کہ اس عام جوش کو دبانے کے لئے حکمت یہی ہے کہ ان تحریرات کا کس قدر تحق سے جواب دیا جائے تا مربی المغضب انسانوں کے جوش فرو ہوجا کیں اور ملک میں کوئی بیدائی بیدانہ ہوت میں اور ملک میں کوئی بیدائی بیدانہ ہوت میں نے بالقابل الی کتابوں کے جن میں کمال تحق سے بدزبانی کی گئی تھی۔ جندالی

کتابیں کھیں جن میں کسی قدر بالقابل بختی تھی ..... کیونکہ عوض معاوضہ کے بعد کوئی گلہ باقی نہیں رہتا۔'' (ضیم نبر ۳۲ یا قالعب میں بزرائن ج۵ام ۴۹۰)

4

تعلیم کے فلاف ہے۔ کیوکا بلکہ کافروں کے باطل معبو نے ازراہ جہالت وخبافت کوسیاہ کیا تو کسی مسلمان کو حضرت عیسیٰ علیہ اسلام ۔

جواب!مرزا

مرزا قادیانی بھی اس کی تا ہمارے رسول النمانی کو گا

دے۔ کیونکہ مسلمانوں ۔ نی مطابقہ سے مبت رکھتے ؟

بلكهمرزاعلام

کتے ہیں۔ ا....

بعض نادان آدی جواب نبت بیکمات منه پرلا خلیفه وقت بعنی بزید سے مجھے امید نہیں کہ میری: ماتھ اس کے جھے بیہ مج وطعن میں مجھے بی شریکہ جواب میں سفیمانہ بات جود و آخضرت ملک کے دیے ہیں۔"

نه كاث كمايا؟ ـ اس

جواب! مرزا قادیانی اوران کی امت کا پیغذ بھی سراسر غلط اور غیر معقول اوراسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ کیونکہ اسلام نصرف تمام انبیا علیم السلام کی تعلیم وکریم کی تعلیم و بتا ہے۔ بلکہ کافروں کے باطل معبودوں اور بتوں کو برا بھلا وسب وشتم ہے بھی رو کتا ہے۔ اگر عیسائیوں نے ازراہ جہالت و خبافت حضور ہی ہے شان اقدس میں بدزبانی وگندہ وہ بی کوسیاہ کیا تو کسی سلمان کو بیتن ہر گرفہیں حاصل ہے اور نداسلام اس کی تعلیم دیتا ہے کہ وہ بھی حضرت عیسی علیہ اسلام کے حق میں برزبانی کر کے اپنے متاع ایمان کو برباد کر دے۔ چنا نچہ مرزا قادیانی بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ: "مسلمان سے میہ ہرگرفہیں ہوسکنا کہ اگر کوئی پادری مرزا قادیانی بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ: "مسلمان سے میہ ہرگرفہیں ہوسکنا کہ اگر کوئی پادری مرزا قادیانی بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ: "مسلمان اس کے موض میں حضرت عیسی علیہ السلام کوگائی دے۔ کہ وہ جیسا کہ اپنے میں میں میں دورہ حساسی میں جو میسا کہ اپنے تی دورہ جیسا کہ اپنے تھی ہے ہیں۔ "

. (ضيمه نبرساترياق القلوب من ج، فزائن ج١٥ ص ١٩٩)

بلكه مرزاعلام احمد قادياني اس طريق جواب كوجا المانه وسفيها ندحركت بلكه " كت ين"

سبت ہیں۔

اسب اور اس میں اور اس میں اس اس کے کارؤ کے ذرایعہ سے جھے اطلاع ملی ہے کہ بعض نادان آدی جوا ہے تئیں میری جماعت کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ حضرت امام سین کی نسبت ہیں کارٹ کے کہ اس نے نسبت ہیں کہ نبوذ باللہ حضرت امام سین علیہ السلام بوجہ اس کے کہ اس نے علیہ وقت بینی بزید سے بیعت نہیں کی باغی تھا اور بزید تی پر تھا۔' العنة اللہ علی الکاذبین '' مجھے امید نہیں کہ میری جماعت کے کسی داست باز کے منہ سے ایسے خبیث الفاظ نظے ہوں۔ مر ساتھ اس کے جھے یہ بھی دل میں خیال گذرتا ہے کہ چونکدا کر شیعہ نے اپنے ورد تیم اور لون ساتھ اس کے جھے یہ بھی دل میں خیال گذرتا ہے کہ چونکدا کر شیعہ نے اپنے ورد تیم اور لون کی مقابل بوطن میں جھے بھی شریک کرلیا ہے۔ اس لئے کہ تجونکہ اکثر شیعہ نے اپنی کی بدز بانی کے مقابل بوطن میں شیمانہ بات کہ دی ہو۔ جیسا کہ بعض جایل مسلمان کی عیمائی کی بدز بانی کے مقابل بوس شیمانہ بات کہ دی ہو۔ جیسا کہ بعض جایل مسلمان کی عیمائی کی بدز بانی کے مقابل بود و آئی مرت بھی میں گزا ہے۔ دھڑ سے بی میں گزا ہے۔ دھڑ سے بی میں گزا ہے۔ دھڑ سے بی کورٹ سے بی کورٹ کی بوئی آپ نے کوں دیے جیں۔'' ایک برزگ کو کتے نے کاٹا (اس کی) چھوٹی لڑکی بوئی آپ نے کوں نے کول شرید کی میں نہیں ہوتا۔ اس طرح جب کوئی شرید کی میں نہیں ہوتا۔ اس طرح جب کوئی شرید

ہے ہیں . دراس کے چال چلن سے پھر غرض نہ تھی۔ ں آ مادہ کیا کہ ان کے بسوع کا پھر تھوڑ اسا انے اپنے خط میں جو میرے نام بھیجا ہے بہت گالیاں دی ہیں۔ پس اس طرح اس ہات کے لئے مجود کردیا ہے کہ ہم بھی ان ہات کے لئے مجود کردیا ہے کہ ہم بھی ان آتھ م کے کہ ماشیہ خزائن جام ۲۹۳،۲۹۲) ان بدل دیں اور عبد کریں کہ آئندہ ہمارے ان عمر کہ کہ تندہ خرم الفاظ کے ساتھ ان سے

میمانجام آنتم هاشیص ۸ نزائن ج ااص ۳۹۲) ر بل بـ"

بالاظہار ص ۱، مجموعہ شہارات ج ۲ ص ۲۷ میں بول جبہ بعض پادر یوں اور عیسائیوں برخ سوس کی بور اور اس اور عیسائیوں برخ سوس کی بور قادر اور ان موافقین نے ہمارے بہ محض ڈاکو تھا، چور تھا، زنا کار تھا اور صد ہا بھاتی تھا اور ہا اس ہمہ جمونا تھا اور اور ش پیدا الی قوم ہے ۔ ان کلمات سے بخت اشتعال سے بی ہے کہ ان تحریرات کا س قدر تحق ست بہی ہے کہ ان تحریرات کا س قدر تحق ست بہی ہے کہ ان تحریرات کا س قدر تحق ست بہی ہے کہ ان تحریرات کا س قدر تحق ست بہی ہے کہ ان تحریرات کا س قدر تحق ست بہی ہے کہ ان تحریرات کا س قدر تحق ست بہی ہے کہ ان تحریرات کا س قدر تحق ست بہی ہے کہ ان تحریرات کا س قدر تحق ست بہی ہے کہ ان تحریرات کا س قدر تحق ست بہی ہے کہ ان تحریرات کا س قدر تحق ست بہی ہے کہ ان تحریرات کا س قدر تحق سے بدز ہائی کی گئی تھی ۔ چندا ایس کی کا کھی ہاتی ان کے ان کو کہ ان تحریرات کا س قدر تحق سے بدز ہائی کی گئی تھی ۔ چندا ایس کی کوئی میں اور ملک میں کوئی سے ان کا کہ باتی ان کا کرنائی جام سے کہ ان تحق ان تحدادی گلہ باتی ان کا کرنائی جام سے کہ ان تحدادی گلہ باتی ان کرنائی جام سے کہ ان تحدادی گلہ باتی ان کرنائی جام سے کہ ان تحدادی گلہ باتی ان کرنائی جام سے کہ ان تحدادی گلہ باتی کا کرنائی جام سے کہ ان تحدادی گلہ باتی کا کرنائی جام سے کہ ان تحدادی گلہ باتی کا کرنائی جام سے کہ ان تحدادی گلہ باتی کا کرنائی جام سے کہ بعدادی گلہ باتی کی کرنائی جام سے کہ ان تحدادی گلہ باتی کا کرنائی جام سے کرنائی جام سے کرنائی جام سے کہ بعدادی گلہ ہاتی کی کرنائی جام سے کرنائی جام سے کرنائی جام سے کرنائی جام سے کہ باتی کرنائی جام سے کرنائی کرنائی کے کرنائی جام سے کرنائی کے کرنائی جام سے کرنائی کرنائی کے کرنائی کے کرنائی کے کرنائی کرنائی کے کرنائی کرنائی کے کرنائی کی کرنائی کے کرنائی کرنائی کرنائی کرنائی کی کرنائی کرنائی کرنائی کرنائی کرنائی کرنائی کرنائی کرنائی کی کرنائی کرنا

گالی دی تو مومن کولا زم ہے کہ اعراض کرے نبیس تو وہی کت پن کی مثال لازم آئے گی۔'
(تقریمرزادرجلہ قادیان ۱۹ مار پورٹ م ۱۹ ملخوظات جام ۱۰۳)
اس کے علاوہ مرزا قادیانی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ:'' ہمارا ہرگز بیطر این نبیس کہ مناظرات و مجادلات یا اپنی تالیفات میں کمی نوع کے تخت الفاظ کو اپنے مخاطب کے لئے پندر کھیں یا کوئی دل دکھانے والا لفظ اس کے حق میں یولیں۔''

(شحدی فرائن جهس۳۲۳) "راسی کوتہذیب اور نری سے بیان کرنا ہماراشیدو ہے ..... بخدا! ہم دھمنوں کے دلوں كوبعي تكنيس كرناجا ہے۔' (شحنة كل بنزائن جهس ٣٣٧) "عيسائيون كى كتاب امهات الموثنين في دلون ميس بخت اشتعال بيداكيا ہے .....اورول دکھانے والی گالیاں ہمارے پیغیر اللہ کودی کئیں۔ہماراحق تھا کہ ہم مدافعت کے طور برختی کاختی سے جواب دیے لیکن ہم فیصف اس حیا کے تقاضا سے جومومن کی صفت الازمی ( ٹائٹل ایام اسلی بخزائن جسماص ۲۲۸) ہرایک تلخ زبانی سے اعراض کیا۔" اس دعویٰ کے ساتھ ہی ساتھ قادیان کامعلی اعظم اپنی جماعت کو ید فیصحت کرتاہے کہ: "(ا يمرزائيو!) تمهار عاقتى منداورغالب موجانى كى بدرانىيس كتم ابنى خنك منطق سے كام لو یا تسخرے مقابل پر تشخری با تیں کرویا گالی کے مقابل پر گالی دو۔ کیونکہ اگرتم نے بیرا ہیں اختیار (ازالداد بام ١٠١٥، فزائن جس ١٥٥) کیں و تمہارے دل بخت ہوجا کیں گے۔'' "كسي كوكالي مت دو \_كود وكالي ديتا بو يا (كشي نوحس اا بزائن ج اس اا) اس دعوی والعصت کے بعد مرزا قادیانی کامیری نہیں تھا کہ وہ گالی کے جواب میں گالی ویتے یاتنی کے مقابل میں بنی کرتے ۔ مگر ہایں ہمہ آپ نے اس خطرناک و جاہلا ندوش کو اختیار کر كاية اصول وقواعد كيمى خلاف كياس لئے بيعذرانك بمى نا قابل پذيرائى ب- بلكمايك

مرزائی جماعت نگ آگریہ بھی کہتی ہے کہ مرزا قادیانی نے جو پھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا ہے۔ جبیبا کہ قادیا نیت کے السلام کے متعلق کہا ہے۔ جبیبا کہ قادیا نیت کے مشمس مولوی جلال الدین اپنی کیا ب مقدمہ بہاد لپورض ۱۹۳۱، طبع نومبر ۱۹۳۳ء میں لکھتے ہیں کہ:

دنہیں متعلمین کا پیطریق ہے کہ وہ مدمقابل کے عقائد کو پدنظر رکھ کرالزامی جواب دیا کرتے ہیں اور میں بہر ہم

فریب دہی وحیلہ سازی ہے۔

9

دینامقصود ہے۔ کین مرا متعلق ہیں نہ تو اس میں وشتہ ہے کہ جس سے ورندمرزائیت کا پیڈنگ علیدالسلام کی شان میں میسلم عقیدے ہیں۔ ک

یی طریق حضرت میج موا ند بب کے ذکر میں ای طر

ر کھے کے لئے زاٹا گیا

ر کھا جاتا ہے اور اس کوالر

کراس میں تکلم کے عقا

محرمرذانيت

کاذب، نیجزے اور ال صفحات میں ذکر کئے گ وقیش کوئیوں کو کیوں کرا مرز اقادیا امرتسری دو مگر علائے

علیہ السلام کی جیسی کچھ الزامی ہیں۔ کیونکہ الا وہ امور ہرگز نہیں ہیر اپنے نہ تہی عقیدہ کا آ آپ کے مجزات لکھ

ناظرین ہے یا اظہاد عقیدہ ی طریق حضرت میم موجود نے افتیار کیا۔'' چنانچے فرمایا اس بات کو ناظرین یا در کھیں کہ عیسائی نہ ہب کے ذکر میں اس طرز سے کلام کرنا ضروری تھا۔ جیسا کیدہ ہمارے مقابل کرتے ہیں۔ میں میں میں میں کہ اس کے ایک ایک کیا ہے۔

مرم زائیت کا بیمی ایک وافریب حیلہ ہے جوابی پیغیبر کے بدزبانیوں کو پوشیدہ
رکھے کے لئے تراش گیا ہے۔ کیونکہ الزامی جوابات میں مخاطب کے مسلمہ اصول وعقا کہ کو مدنظر
رکھاجا تا ہے اوراس کواس طرز بیان ،انداز گفتگو، قر ائن لگلم ہے پیش کیا جاتا ہے کہ معلوم ہوجائے
کہاس میں متکلم کے عقا کہ واصول کو بچر بھی وظن بیں اور تھن مخاطب کواس کے مسلمات سے الزام
دینا مقصود ہے۔ کیئن مرز اقادیانی کی وہ تمام تو بین آ میز تحریرات جو حجرت میسی علیہ السلام کے
متعلق ہیں نہ تو اس میں عیسا نیوں کے مسلمات کا ذکر ہے اور نہ آپ کا انداز بیان ہی بچر دشگفتہ
وشتہ ہے کہ جس معلوم ہوتا ہے کہ متعلم اپنے عقیدہ کو بغض وعاد کے ماتحت پیش کر رہا ہے۔
ور نہ مرز ائیت کا بید نہ ہی فرض ہے کہ اپنی کے ان گدے وگھناؤ نے الزامات کو جو حضرت مینی معاد اللہ شرائی،
علیہ السلام کی شان میں تراشے سے ہیں۔ حقائق ودلائل کی روثنی میں فابت کریں کہ عیسائیوں کے
مسلم عقید سے ہیں۔ کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ عیسائیوں کا پی عقیدہ ہے کہ حضرت مینی معاذ اللہ شرائی،
کاذ ب، تیجو سے اور ان کی نانیاں دادیاں زنا کارتھیں۔ اسی طرح وہ تمام تر الزامات جو گذشتہ صفحات میں ذکر کئے گئے وہ عیسائیت کے عقیدہ میں داخل ہیں۔ پھر مرز اقادیانی کی ان بدزیانیوں
مفحات میں ذکر کئے گئے وہ عیسائیت کے عقیدہ میں داخل ہیں۔ پھر مرز اقادیانی کی ان بدزیانیوں
ویس کو بیوں کو کوں کر الزامی جوابات کارنگ دیا جاسکتا ہے؟۔''

مرزاقادیانی نے اپنی مایئ ناز کتاب اعجاز احمدی میں (جومولانا ثناء اللہ صاحب
امرتسری ودیگرعلائے اسلام کے مقابلہ میں اپنی شکست چھپانے کے لئے لکھی ہے) حضرت میسلی
علیدالسلام کی جیسی کچھتو بین و تذکیل کی تی ہے۔ اس کے متعلق سے ہرگز نہیں کہا جاسکتا کہ وہ ہفوات
الزامی ہیں۔ کیونکہ اس میں صرف وہ علائے اسلام مخاطب ہیں جن کے مسلمات وعقا کہ میں سے
وہ امور ہرگز نہیں ہیں۔ بلکہ بعض جگہ سیات وسباق وا تداز تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی
اپنے نہی عقید و کا ظہار کررہے ہیں۔ مثلاً ایک جگہ آپ لکھتے ہیں کہ: "عیدائیوں نے بہت سے
آپ کے ججزات لکھے ہیں۔ مرحق بات ہے کہ آپ سے کوئی مجز وہیں ہوا۔"

(ضمیرانجام آتھم ۱۰ حاشیہ نزائن جاام ۱۰۰۰)

ناظرین! افساف سے فرمائے کہ مرزا قادیانی جس بات کوخل کہ درہے ہیں یا بدالزام
ہیں جنتی بچھ ، دجیسی بچھ ، حضرت عیسی علیدالسلام کی ہے یا اظہار عقید ہے؟۔ای طرح ازالہ او ہام میں جنتی بچھ ، دجیسی بچھ ، حضرت عیسی علیدالسلام کی

ن پن کی مثال لازم آئے گی۔'' مد پورٹ مل ۹۹، لمتوظات جام ۱۰۳) ہمارا ہرگز بیطر بین نہیں کہ مناظرات طب کے لئے پسندر تھیں یا کوئی دل بولیں۔''

(شحنری بخرائن به مهر ۱۳۳۳)

به است بخدا بهم دشنول که دلول

شخوی بخرائن به مهر ۱۳۳۱)

اخوال می بخت اشتعال پیداکیا

ما اداحی تعاکم به افعت که معالمات جوموئن کی صفت لازی

به بها مات کوید نصحت کرتا ہے کہ:

بیل کرتم الی ختک منطق سے کام لو

و کی تکداگر تم نے بیدا بیں اختیار

اوام م ۱۳۸۸ فرائن به می سال کالی کروائن به ۱۳۸۵)

فرنا که و گالی کے جواب میں گالی کا قابل پذیرائی ہے۔ بلکدایک

یانی نے جو کھ حضرت میسی علیہ فکہاہے۔جیسا کہ قادیا نیت کے فی نومر ۱۹۳۳ء میں لکھتے ہیں کہ: رالزائی جواب دیا کرتے ہیں اور تو بین کی ہے۔ اس میں بھی اسلام علاء وصوفیاء و بجادہ نشین بی مخاطب بیں۔ اس لئے مرزا قادیانی کی بیرڈا ڑ فائیاں وبدگوئیاں کیسے الزامی جوابات پر محمول ہو سکتیں بیں؟۔ بلکہ حقیقت بہ ہے کہ چونکہ مرزا قادیانی نے معرض علیہ السلام کو اپنا رقیب خیال کر رکھا تھا۔ اس وجہ سے بہتمام با تیں بغض و عناد کے ساتھ عقیدے کے رنگ میں فلاہر ہوئیں۔ چنا نچے عیسائی فہ جب کے مسلم مناظر پادری عبدالحق صاحب بروفیسر امریکن کالج سہار نپور نے مرزا قادیانی کے تمام بہتانات کی تر دید میں "دربہتان قادیانی" کھی اور معرض عیسی علیہ السلام کی ان بہتانوں سے برات کرتے ہوئے وابت کیا کہ یہ الزابات صرف مرزا قادیانی کے دباغ کی پیداوار ہیں۔ عیسائیت ولی گذریوں سے پاک ہوادا ہیں۔ عیسائیت ولی گذریوں سے پاک ہوادا ہیں۔ عیسائیت ولی گذریوں سے پاک ہوادا ہیں۔ عیسائیت ولی

جب مرزائیت کی بید حیلہ سازیاں وفریب کاریاں جن کو اپنے تیفیر کی پاک دائنی
وعصمت کے برقر ارر کھنے کے لئے تر اثی تھیں۔ پادر ہوا ہو کیں تو عابر وجبور ہو کر گربر کی برائت
وجسارت سے یوں کو یا ہوئی کہ یہود یوں کا وہ نامسعود فرقہ جو جعزت عینی علیہ السلام کا عدو ہیں اور
برترین دشمن ہے۔ اس نے جو کچھ الزامات وا تہامات حضرت عینی علیہ السلام کی ذات مقد س
پرلگائے تھے۔ اس کو مرز ا قادیانی نے یہودیت کا روپ بدل کر عیسائیوں پر بطور جمت والزام کے
پرلگائے سے۔ اس کے فرماتے ہیں کہ: ' ہمارے قلم سے حضرت عینی علیہ السلام کی نبست جو کچھ
فلاف شان ان کے فکلا ہے وہ الزامی جواب کے منگ میں ہے اور دراصل یہود یوں کے الفاظ ہم
نفل کے ہیں۔'' (حاشہ چشہ یہی میں جہز ائن ج مہم ۲۳۳)

حالا تکدیر عذر انگ بھی سب سے بدتر اور کرش قادیانی کے اخلاتی گناہوں و بدزبانیوں کے سربمبر لفانے کو برسروا و پاک کرد ہاہے۔ کیونک سرزا قادیانی کو بھی اس اس کا اقرار ہے کہ یہودی حضرت عینی علیدالسلام کے شدید دشن ہیں۔ چنانچ کھتے ہیں کہ:''اور عینی علیدالسلام کے دوگرو و دشمن تھے۔ایک اعمروفی گرو و مینودی جنہوں نے اس کوصلیب دے کر مارنا چاہا۔''
دوگرو و دشمن تھے۔ایک اعمروفی گرو و مینودی جنہوں نے اس کوصلیب دے کر مارنا چاہا۔''

"اور میود یون کاید اواقعد .....ینی واقعدتها جوانهون نے حضرت عیسیٰ علیه السلام کوکافر تشمرایا اوراس کوملعون اور واجب القتل قرار دیا اوراس کی نسبت تخت درجه برخضب اور غصے بی بحر مے ۔.. اوراس کتاب بیں کہ کار میں کیستے ہیں کہ بڑے میں کے مخضوب علیم ہونے کی بودی وجہ جس کی

سز اان کو قیامت تک دی گئی ا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہا<sup>ڈ</sup> جوش ہے ان کی تکفیر اور تو ہیر الزام لگائے۔''

اس کے ساتھ عی وہ قابل اعتبار نہیں۔'' اس کئے مرزا قا

یبودیوں کے نا قابل اعتبارا پیش کرنا جن کےزددیک ال کی ہے ایمانی ومجر ماندخیانت علاوہ ازیں جبک

السلام کو پاک دیری مجھتے ہیں واتبامات کوالی قوم کے سا ایمان سوز کاروائیاں وخیانر

بر آپ (مسیح) عاشق ہو۔ خدا کے مقبول اور بیارے

کیکن مرزائیو! ۲-----اعتراض کرنا بیهوده پین-سر----

میں آتے رہے ہیں کہ: مسیح کا کسی فاحشہ کے گو کرنا......پھرا گر کوئی تکبر طوا کف کے گندہ مال کو سزاان کوقیا مت تک دی گئی اور دائی ذلت اور گلومیت بی گرفتار کئے بی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر خدا تعالی کے نشان بھی دیکھ کر پھر بھی پورے عنا داور شرارت اور جوش سے ان کی تکفیر اور تو بین اور تفسیق اور تکذیب کی اور ان پر ان کی والدہ صدیقہ پر جبوئے الزام لگائے۔'' (تحق کو دیس ۲۹ ہزائن جرمام ۱۹۸) اس کے ساتھ بی کرشن قادیا نی کا یہ بھی ارشا و ہے کہ: ''جو بات دشمن کے منہ سے نکلے و وقابل اعتبار نہیں۔' (اعجاز احمدی میں من براتا تا دیا تی میں جو دیشن کے منہ سے الکے اس کے مرزا قادیا تی میں ودیت کا مجس بدل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن اس کے مرزا قادیا تی میں ودیت کا مجس بدل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن

اس لئے مرزا قادیانی یہودیت کا بھیں بدل کر معزت میسی علیہ اسلام نے وہن یہودیوں کے نا قابل اعتبار الزامات و بے بنیا دا تہا مات کو ان عیسائیوں اور مسلمانوں کے سامنے پیش کرنا جن کے نزدیک اس کی حقیقت پر کا ہوئٹش برآ ب ہے بھی گئی گذری ہے۔ پر لے درج پیش کرنا جن کے نزدیک اس کی حقیقت پر کا ہوئٹش برآ ب یہ بھی گئی گذری ہے۔ پر لے درج کی بیانی وجمر ماند خیانت کاری ہے اور اپنی خبیف باطنی و گندہ و دئی کا تا قابل انکار ثبوت ہے۔

کی بدائی وجمر ماند خیانت کاری ہے اور اپنی خبیف باطنی و گندہ و دئی کا تا قابل انکار ثبوت ہے۔

علاد دازیں جبکہ خود مرزا قادیانی میبودیوں کی ان نا جائز بہتوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پاک و بری ججمعے میں اوران کوغیر معتبر وتسخر کہتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کاان الزامات واتبامات کوالیں توم کے سامنے بطور جمت والزام کے پیش کرنا جو کسی طرح اس کو مسلم نہیں دانستہ ایمان سوز کاروائیاں وخیانت کاریاں نہیں میں تو اور کیا ہیں؟ ۔ تکھیمے میں کہ:

ا است '' ایک شریم بودی آئی کتاب میں لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بیگانہ مورت پر آپ (مسج) عاشق ہو گئے تھے۔لیکن جوبات دشمن کے منہ سے نگلے وہ قابل اعتبار نہیں۔ آپ خدا کے متبول اور پیارے تھے۔خبیث ہیں وہ لوگ جو آپ پہتیں لگاتے ہیں۔''

(اعبازاحدی من ۱۶ بزرائن جواس ۱۳۳۳) لیکن مرزائیو! جوان بهتوں کو بار بازقل کرے وہ کون ہے؟ ۔ ۲ ...... "حضرت سے کا ایک عورت سے عطر ملوانا بہت عمدہ فضل ہے۔ اس پر اعتراض کرنا بہودہ پن ہے۔ "

(برریم رش ۱۹۰۸ء)

سس ''یادر ہے کہ اکثر ایسے اسرار دقیقہ بصورت اقوال وافعال انہیاء ہے ظہور میں آتے رہے ہیں کہ جونا دانوں کی نظر میں تخت بیبود واورشرمناک کام ہے ۔۔۔ جبیبا کہ حضرت مسیح کا کسی فاحشہ کے گھر میں چلے جانا اور اس کاعطر پیش کردہ جوحلال وجہ نے نہیں تھا استعال کرنا ۔۔۔۔ پھراگر کوئی تکمیراور خودستانی کی راہ ہے ۔۔۔۔ حضرت مسیح کی نسبت بیز بان پر لائے کہ وہ طوائف کے گذہ مال کوا بے کام میں لایا تو ایسے خبیث کی نسبت اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کی

لب ہیں۔اس کے مرزا قادیا فی ہیں؟۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کررکھا تھا۔اس وجہ سے یہ تمام کے مسلم رزا قادیا فی کے تمام بہتانات کی ان بہتانوں سے برأت کرتے ان بہتانوں سے برأت کرتے ہیں بیداوار ہیں۔ عیسائیت ولی پی بیداوار ہیں۔ عیسائیت ولی پی

ن کواپنے پیفیر کی پاک دامنی عاجز ومجبور موکر تکریزی جرائت ت عيسىٰ عليه السلام كاعد ومبين اور ى عليه السلام كى ذات مقدس ائوں پر بطور جحت والزام کے بى عليدالسلام كى نسبت جو كجم دراصل يبوديون كالغاظهم تحى ج. فزائن ج. ۲۰ س ۲۰۳۱) كاخلاقى كنابون وبدزبانيون کوہمی اس امر کا اقرار ہے کہ ک: "اورعیسی علیدالسلام کے الوصليب دے كر مارنا جا ہا۔" تخد كواردية خزائن ج١٥٥ ٣٠٠) ومعرت عيسى عليه السلام كوكافر ت درجه برغضب اور غصي يس ١٦٥ فرائن ج ١٨ ١٨٨) لیم مونے کی بردی وجہ جس کی 00+

ٹاظرین کرام دیانند کے بجائے مرزا قاد ملاحظہ کریں تا کہ لطف دوب

تو بین انبیا علیهم السلا

"تم کتبه به السلا

" بی کی چک کرتا بوا

برد تی ہے چک کرتا بوا

رسول کر میں گئی کی شاد

ہے لیکن اگرتم اسے کفا

کی اتباع میں میں بھی کی جک کرورہ

عقه! المانت حضرت مر

ئرير آپ کې د همکيار

لڑ کیوں کواپے منسوبا اپنے منسوب یوسف بچی شہادت ہے۔'' مو

عزت کرتا ہوں۔ کی مسیع کی دونوں حقیقی فطرت ان یاک لوگوں کی فطرت فے مفار پڑی ہوئی ہے اور شیطان کی فطرت کے موافق اس پلید کا باد واور خمیر ہے۔' (آئینہ کمالات اسلام م عام ۵۹۸،۵۹۲ فرائن ج کاس ۵۹۸،۵۹۲)

ناظرین کرام! مرزائیوں کے رسول نے اپنے کروہ وففرت خیر فعافی، اہانت عیسیٰ علیہ السلام کو چھپانے کے لئے جس قد رعذرات باردہ وقو جیہات باطلہ تراشے تقے وہ سب کے سب مرزا قادیانی بی کے ہاتھوں ہوئد زمین کردیئے گئے۔ اب یہ حقیقت اظہر من افعنس ہوئی کہ تہذیب واخلاق کے دوئی کرنے والے قادیانی رسول نے دیدہ و دانستازروئے عقیدہ ان اخلاق سرز کاروائیوں وشعفن گالیوں وگھناؤنی بد کلامیوں کا ارتکاب کیا تھا۔ اس لئے آپ بی کے فرمودہ الفاظ میں عطائے تو ہلقائے تو کہ کرید تد رانہ چی کرتا ہوں کہ: ''ایسے خبیث کی (جو جیسی علیہ السلام کی تو بین کرے) نبعت کیا کہ سکتے ہیں کہ اس کی فطرت ان نا پاک لوگوں کی فطرت سے مغائر کی ہوئی ہے اور شیطان کی فطرت کے موافق اس پلید کا مادہ اور خمیر ہے۔''

(آئیند کالات اسلام ۱۹۸۸ فرائن تا ۱۵ میند کاش می ۱۹۸۸ فرائن تا ۱۵ میند کاش می کرونا کا کی کے متعلق اسس پیڈت دیانڈ نے اپنی کتاب ستیار تھ پرکاش میں گرونا کا کی کے متعلق کی کے متعلق کی از بیٹر تا این فرط فضب سے بلبلا اضے اور یہ کہا کہ: ''پیڈت دیانڈ نے اس خدا ترس بزرگ کی نسبت اس گتا فی کے کیا بی کتاب ستیار تھ پرکاش میں کھے ہیں جس ہے ہمیں (مسلمانوں کو) ثابت ہوگیا کہ در حقیقت یعض دل سیاہ اور نکی کو گوں کا دش میں اسلمانوں کو) ثابت ہوگیا کہ در حقیقت یعض دل سیاہ اور کیا تھی کو گوں کا دش میں اسلمانوں کو گاہیشہ سے بی اصول ہوتا ہے فردہ و چی برس کی کی پٹری جنالی میں دیکھتے ہیں کرا سے جابلوں کا ہمیشہ سے بی اصول ہوتا ہے فردہ و چی برس کی کا پیٹری میں دیکھتے ہیں کرا ہے بر رگوں کی خواہ مو اور گواہ تحقیر کریں اور اس ناحق شاس اور خالم بینڈ سے باواصا حب کی شان میں ایسے خت اور نالائی الفاظ استعال کئے ہیں جن کو پڑھ کر بدن کا میا ہے اور کیے جن کو آتا ہے اور اگر کوئی باواصا حب کی پاک عزت کے لئے ایسے جائل ہے ادب کو درست کرنا چاہتا تو تعزیرات بہند کی دفید ۱۹۰۰ در ۱۹۰۰ موجود تھی ۔''

ناظرین کرام! کوصرف اس قدرعبارت بالا میں ترمیم کی تکلیف دول گا کہ پنڈت دیا تند کے بجائے مرزا قادیانی کواور باواصاحب کی جگہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کور کھ کرعبارت ملاحظہ کریں تا کہ لطف دوبالا ہوجائے۔

بدنہ ہولے زیر گردوں گر کوئی میری سے ہے ہے دیں سے ہے دیں سے

توبين انبيا عليهم السلام كااقر ارى بيان

"تم کہتے ہو یں نے تعزب موئی علیہ السلام یا تعزب علیہ السلام کی جگ کی جہ۔ یادر کھو میر امقصد ہے ہے کہ مصطفیٰ مطابقہ کی عزب قائم کروں۔ اوّل تو ہہ ہے ہی غلط کہ یں کسی نبی کی جگ کرتا ہوں۔ ہم سب کی عزب کرتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا کرنے بیل کسی کی جگ ہوتی ہوتی ہو جی سے وہ وہ اپنی عظمت وشان کے اظہار کے لئے ہیں یا مسول کر میں اللہ کی شان کی بلندی کے اظہار کے لئے کئے ہیں۔ جھے خدا کے بعد بس وہی بیادا ہول کر میں اللہ کی شان کی بلندی کے اظہار کے لئے کئے ہیں۔ جھے خدا کے بعد بس وہی بیادا ہے۔ لیکن اگرتم اسے کفر سجھتے ہوتو جھے جیسا کافرتم کو دنیا میں نہیں ملے گا۔ سے موجود (مرز ا قادیا نی کی اجا بول کر خوالف لا کھ چلا کیں کہ فلال بات سے تعزب عیلی علیہ السلام کی ہتک ہوتی ہے۔ اگر رسول الفطائی کی عزب قائم کرنے کے لئے تعفرت عیلی علیہ السلام یا سی اور کی ہتک ہوتی ہوتو ہمیں ہرگز اس کی پرواہ ہیں ہوگی۔ ب شک آ پ لوگ ہمیں سنگسار کریں یا قتل کی ہوتی ہوتی ہمیں رسول الفطائی کی عزب کے دوبارہ قائم کرنے سے نہیں روک کریں آ ہی دھمکیاں اورظلم ہمیں رسول الفطائی کی عزب کے دوبارہ قائم کرنے سے نہیں روک سے بیس سنگسار کریں یا قتل کے میں تک دوبارہ قائم کرنے سے نہیں روک سے بیس کی ہوتا ہمیں رسول الفطائی کی عزب کے دوبارہ قائم کرنے سے نہیں روک سے بھیں دوبارہ قائم کرنے سے نہیں روک سے بیس کا میں بھی ہوتو ہمیں ہوگی ہمیں رسول الفطائی کی عزب کے دوبارہ قائم کرنے سے نہیں روک سے بھیں۔ "کا میں میں کا میں میں ہوتو ہمیں ہوگی ہمیں رسول الفطائی خوال خلیات کی دوبارہ قائم کرنے ہیں۔ نہیں دوبارہ قائم کرنے سے نہیں ہوتو ہمیں ہوتو ہمیں رسول الفطائی خوالم خوالی خلید تا دیان مندرجہ اخبار الفضل ۲۰ سری میں میں کی میں میں کر میں میں کو دوبارہ قائم کرنے کے دوبارہ قائم کرنے کے دوبارہ قائم کرنے سے دیاں دوبارہ قائم کرنے سے دوبارہ قائم کرنے کے دوبارہ قائم کرنے سے دوبارہ قائم کرنے سے دوبارہ قائم کرنے کے دوبارہ قائم کرنے کے دوبارہ قائم کی دوبارہ قائم کرنے کے دوبارہ قائم کی دوبارہ قائم کی دوبارہ قائم کرنے ہیں ہوتوں کی دوبارہ قائم کی دوبارہ قائم کرنے کے دوبارہ قائم کی دوبارہ قائم کی دوبارہ قائم کرنے کے دوبارہ قائم کی دوبارہ قائم کی دوبارہ قائم کی دوبارہ قائم کی دوبارہ کی دوبار

المانت حفرت مريم صديقه عليها السلام

اسس انفان بہودیوں کی طرح نسبت اور نکاح میں پجوفرق نبیں کرتے۔

لا یوں کواپے منسوبوں کے ساتھ طاقات اورا ختلاط کرنے میں مضا نقہ نبیں ہوتا۔ مثلاً صدیقہ کا
اپنے منسوب یوسف کے ساتھ اختلاط کرنا اور اس کے ساتھ گھر سے باہر چکرلگانا اس رسم کی بیٹی
کی شہادت ہے۔ " (ایام اصلی عاشیص ۲۲ بزائن جمام ۲۰۰۰)

عرب منسوب یو اس کے (حضرت عیسی علیہ السلام) کے چاروں بھائیوں کی بھی
عزت کرتا ہوں۔ کیونکہ پانچوں ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں۔ نہ صرف اس قدر بلکہ میں تو حضرت
مسیح کی دونوں حقیق ہمشیروں کو بھی مقدسہ جھتا ہوں۔ کیونکہ بیسب بزرگ مریم بتول کے پیٹ

ی کی فطرت کے موافق اس بزائن جی محاسب کے سب نے تعدوہ سب کے سب اظہر من افقس ہوگئی کہ ازروئے عقیدہ ان اخلاق الکے آپ بی کے فرموودہ بشکی (جوتیسی علیدالسلام کول کی فطرت سے مغائر

۱۹۸۸ فرائن جه البنا) کرونا کی جی کے متعلق اور بید الب المحاور بید کے کاب ستیارتھ بیشت بیشت کی کاب ستیارتھ بیشت بیشت کی بیٹری اردہ البی بیشتری بیشتری بیشتری بیشتری بیشتری بیشتری کر بدن کا عیتا الب کو برا مرکز بیشتری کو بر مرکز بیشتری کو برا مرکز بی کرد کو برا کر

ل ۸ بزائن ج ۱ ص ۱۲۰) کے حالات پر قیاس کر زبانی اور شخصے اور ہلسی کی ام ۹ بزائن ج ۱ ص ۱۳۱) بادا ساحب کی نسبت تا ایززائن ج ۱ ص ۲۵۰)

001

تمام انبیاء عیم السلام کی اہائت انبیساء گسرچسه بوده انسابه آنچسه داد است هرنبی راج کسم نیم زاں هسه بروٹے یة

المنت آنخضرت ليلط

مرزا قادیانی کاوتوکی نبوت وا آپ (مرزا قادیانی) آنخصرت الله ا ہے۔اس کے علاوہ قرآن کریم میں جس اخلاق وعظمت وجلال کے تعلق ہیں ان خیال ہے کہ صرف میں بی ان آیا۔ "هدوالمذی ارسل رسول با آیا۔ آنخضرت الله کی شان مقدس میں قان میں ہوں آپ اللہ تینیں ہیں۔ لکھتے ہیں است "اور مجھے بتلا

اس آیت کامصدات ہے کہ' حوالذی الدین کله''

ای طرح بشارت اسمه اح کامصداق میں ہوں اور کوئی نہیں --اسسس "اوراس آ

ے مثیل ہونے کی طرف بیا شارہ۔ احمد''

مرزامحمودقادیانی خلیفه قا سسسس «مسیح موقور اصل مصداق اس پیش گوئی "و مبط مول -'' ے ہیں اور مریم کی و وشان ہے جس نے ایک مدت تک اپنی تین نکاح سے روکا پھر ہزرگان قوم کے نہایت اصرار سے بونہ سل کے نکاح کرلیا۔ گولوگ اعتراض کرتے ہیں کہ برخلاف تعلیم تو ریت عین حمل میں کیوں کرنکاح کیا گیا اور بتول ہونے کے عہد کو کیوں ناحق تو ڈاگیا اور تعدداز دوائ کی کیوں بنیاد ڈالی گئی۔ یعنی باجود یوسف نجار کی کہلی ہوگی ہونے کے پھر مریم کیوں رامنی ہوئی کہ یوسف نجار کے نکاح میں آئے۔ گریس کہتا ہوں کہ بیسب مجبوریاں تھیں جو پیش آگئیں۔"

(كشتى نوح ص ١٦ فردائن ج ١٩س٠١)

(چشمسیمی ۱۲ بزائن ج ۲۰ س۳۵۱،۳۵۵)

۱ ..... "ایک بز میاعورت کا بچه خدا کا بیٹا بنایا گیا۔"

(نورالحق ص ۵۰ فرزائن ج ۱۸ ۸۸)

الإنت حضرت نوح عليه السلام

''اورخداتعالیٰ میرے لئے اس کثرت سے نشان دکھلار ہاہے کداگرنوح کے زمانہ میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے۔''(تتر حقیقت الوجی سے ۱۳۱ بخزائن ج۲۲ص ۵۷۵)

المانت حصرت موسى عليه إسلام

" حضرت مویٰ نے کئی لا کھ بے گناہ بچے مارڈ الے۔"

(نورالقرآن عاشيه ٢٢، خزائن ج٩ص ٣٥٣)

تمام انبياء عليهم السلام كي امانت

انبیاءگرچه بوده اندبسے من بعرفان نه کمترم زکسے آنچه داد است هر نبی راجام داد آن جام مسرابت مسام کم نیم زان همه بروئے یقین هرکه گوید دروغ هست لعین (درشن م ۲۸۸٬۲۸۷ نزول آسی م ۹۹٬۶۰۱ تن م ۸۱ م ۲۷۷)

المانت آنخضرت ليلك

مرزا قادیانی کادعوی بوت وادعائے شریعت جدیدہ بی اس امرکی کافی صانت ہے کہ
آپ (مرزا قادیانی) آنخضرت اللہ کے ہمسر وہمرتبہ ہوکر آنخضرت اللہ کی سخت تو ہیں کی
ہے۔اس کے علاوہ قرآن کریم میں جس قدر آیات آنخضرت اللہ کے اوصاف حضو یا گیزہ
اظلاق وعظمت وجلال کے متعلق ہیں ان میں سے بعض آیات کے متعلق آپ (مرزا قادیانی) کا یہ
خیال ہے کہ صرف میں بی ان آیات کا مصداق ہوں۔ حضو علی نہیں ہیں۔ مثلاً آیت
موالدی ارسال رسولہ بالهدی و دیس الحق لیظھرہ علی الدین کله "
میں ہوں آپ اللہ نہیں ہیں۔ کمھے ہیں کہ:

ا ...... "اور جمع بتلایا که بیری فرقر آن کریم اور صدیث پیل موجود ہے اور تو بی اس آت کا مصدال ہے کہ "موالذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی اس آت کا مصدال ہے کہ "(ایجازامری می کہ خات ہوائی ۱۹۳) الدین کله"

ای طرح بشارت اسمه احمد آنخضرت تلکی کی کی مرزا قادیانی کہتے ہیں اس کامصداق میں ہوں اورکوئی نہیں ۔

۲ ...... "اوراس آنے والے (مرزا قادیانی) کانام جواحد رکھا گیا ہے وہ بھی اس کے مثیل ہونے کی طرف بیا شارہ ہے۔" و مبشر ابر سول یا تنی من بعدی اسمه احمد "
(ازالہ س ۱۷۳ بوان ن ۴ مسامی)

مرزاجمودقادیانی خلیفہ قادیان اس قول کی شرح کرتے ہیں سرزاجمودقادیان خلیفہ قادیان اس قول کی شرح کرتے ہیں سم سردمسی موعود (مرزا قادیانی) نے اپنے آپ کواحد کسا ہے اور تکھا ہے کہ اصل مصدات اس پیش گوئی'' و مبشرا برسول یا تھی من بعدی اسمه احمد '' کامیں ہی ہوں۔''
ہوں۔''

ائین نکاح سے روکا پھر بزرگان قوم کرتے ہیں کہ برخلاف تعلیم توریت لیوں ناحق تو ڑا گیا اور تعدداز دواج نے کے پھر مریم کیوں راضی ہوئی کہ میاں تھیں جو پیش آگئیں۔''

(کشی نور ص ۱۹ بزائن جواص ۱۸)

پ یوسف کے ساتھ بائیس برس کی الدوہام ص ۲۰۰ بزائن جسم ۲۵۱۳)

فیس بیسب بیوع کے حقیقی بھائی استی نور ص ۱۹ بزائن جواس ۱۸)

نہ بیت المقدس کی خاومہ ہواور تمام سے جمل کی حالت میں بی قوم کے شیب میں قوم کے سیب میں قوم کے سیب کی حرجاتے ہی ایک دو ماہ کے گھر جاتے ہی ایک دو ماہ کے

ل۲۶*غزائنځ۰۲*۷۵۵۶۲۵۳) با<u>.</u>''

(نورالحق ص-۵ بخزائن جهر ۱۸)

لار ہاہے کدا گرنوح کے زماندیس می سے مزائن ج۲۲م ۵۷۵)

ى حاشير ٢٨٠ بخر ائن ج ٥٩ س٣٥٣)

ياجوج و اجوج كاميق ش<sup>تك</sup> ممئ<sub>د ''</sub>محرمرزا قادمانى پرم

مي المنظمة كازمان وزمان الماء

" ہمارے نجی ظہور فر مایا اور وہ زماندا کر پہلا قدم تھا۔ پھراس روہ ہے جلی فرمائی۔''

تور! عبررہ سے جامع الکمالات وال تو بین دمخقیر کررہے ہیں اہانت حضرت الو ا

ک درجہ کی ہے۔ تو آنہ ہے۔''

ا ہانت حضرت علی سسسسسسسسر در پرانی فا کوتم مچموڑتے ہواورم

ریم چوز نے ہواور اہانت حضرت اما ۳ ..... اور مرزا قادیانی نے اپنے "معجزات ونشانات کی تعداد تین لاکھ بتائی ہے۔ "( تتر حقیقت الوی م ۸۸ بزائن ۲۲ م ۳۲ م ۵۰ مین "دس لاکھ سے ذاکد۔ "( برابین احمدیم ۸۸ مرزائن ج ۲۱ م ۲۰ مین " بلکه اس حصر پنجم بزدائن ج ۱۹ م ۲۰ مین " بلکه اس حصر پنجم بزدائن ج ۱۹ م ۲۰ مین " بلکه اس کے برابر نہیں ہو گئی۔ " (اعجاز احمدی م ۲۰ بزائن ج ۱۹ م ۱۹۸ مین اور حود نیا کے کی بادشاہ کی فوج اس کے برابر نہیں ہو گئی۔ " (اعجاز احمدی م ۲۰ بزائن ج ۱۹ م ۱۹۸ اور حضو و مثلات کے معجزات کے معظق فر ماتے ہیں کہ: "مرف تین بزار ہوئے۔"

(تحدید دیم ۴۰ بزائن ۲۰ س۱۵۳) اس کاصاف و صحیح مطلب به بهوا که مرزا قادیانی ، آنخضرت ملک سے محدوثرف میں کی سمنا برسے ہوئے ہیں۔ (معاذ اللہ)

۵...... "د حضوم الله کے لئے بطور تقمدیق ونشان صرف جائد گرہن ہوا اور مرزا قادیانی کی تقدیق نبوت کے لئے جائدگہن وسورج گہن دونوں واقع ہوئے:

"له خسف القمر المنير وان لى • غساالقمران المشرقان اتنكر" (اعازامريم، ١٤٠٤م) ما المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة

۲ ..... مرزا قادیانی کیتے" دیکھواب خداتعالی نے میری دی میری تعلیم اور میری بیعت کومدار نجات مخمرایا ہے۔" (ارجین نبر م حاشیص ۲ بیعت کومدار نجات مطلب مواکدند تو اب آ مخضرت علی کی تابع داری وفر ما نبرداری باعث

وقت موعود (مرزا قادیانی) کاوقت ہو۔''

دخطرت کیا ہے۔''

موعود (مرزا قادیانی) کاوقت ہو۔''

دخطرت کیا ہوئی اور سے ہمام احکام کی تکیل ہوئی اور سے ہمام احکام کی تکیل ہوئی اور سے ہوئی دقت میں اس کے ہمام احکام کی تکیل ہوئی اور سے ہوئی دقت میں اس کے ہرایک پہلوگی اشاعت کی تکیل ہوئی اور سے موعود کے وقت میں اس کے روحانی فضائل اور اسرار کے ظہور کی تکیل ہوئی ۔'' (پراہین احمدیہ جھس ۵۳، خزائن جامس ۲۷) میں موجود ہونے کے دوحال کی حقیقت کا بوجہ نہ موجود ہونے کسی نمونہ کے موہمومکشف نہ ہوئی اور نہ دوال کے ستر باغ کے گدھے کی اصل کیفیت کملی اور نہ

یا جوج و ماجوج کی عمیق منه تک وحی النی نے اطلاع دی ادر ندوا بتدالا رض کی ماہیت کما بی ظاہر فر مائی مسئے ہیں؟ -مئی ین محرمر زا قادیانی پریتمام حقائق منکشف ہو گئے ہیں؟ -

(ازالهاد بام ص ۲۹۱ بزرائن جسهم ۲۷۳)

ور است دو غرض اس زمانه کا نام جس میں ہم میں زمان البر کات ہے لیکن ہمارے موسست

ني الله كاز ماندز مان المائيدات دفع الآفات تما-"

(تبليغ رسالت ج م ٢٩٢، مجموعه اشتهارات ج ١٩٣ ماشر.)

" ہمارے نی کریم اللہ کی روحانیت نے پانچویں ہزار میں اجمالی صفات کے ساتھ ظہور فر مایا اور وہ زیان مان روحانیت کی ترقی کا انتہانہ تھا۔ بلکہ اس کے کمالات کے معراج کے لئے

پہلاقدم تھا۔ پھراس روحانیت نے چھٹے ہزار کے آخر میں بینی اس وقت (بزماندمرزا) پوری طرح سے جل فرمائی۔'' (خطید الہامیص ۲۹۸ ہزائن جهاس ایشا)

وین دیررر بیان در این از میان در ای

ا بو کرد در المحیار کا میری موردی میری فی نسبت این سیرین سے وال کیا گیا کہ کیا حضرت الوبکر المحرث الوبکر کی درجہ پر ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ معفرت الوبکر تو کیا وہ بعض انہیا علیم السلام سے بہتر (المحیار معیارالاخیار مندرجہ کی درمالت جامی ۳۰، مجموعا شتمارات جامی ۱۵۸)

امانت حضرت على المرتضى كرم الله وجهه الم نت حضرت على المرتضى كرم الله وجهه من موجود ب-اس من خلافت لوراني خلافت كاجمكر الحجور دواب في خلافت لوراني خلافت جهل ١٣٦١) كوتم جهور تي بوادرم دوعلى كى تلاش كرتي بور" (اخبارا فكم قاديان نومر ١٩١٦ء، الخوظات جهل ١٣٦١)

رم به روست المام حسين المانت حضرت المام حسين

..... ' کر بلا کیست سیر ہر آنم صد حسین است درگر یبانم (زول انسیح ص ۹۹ بخزائن ج ۱۸ص ۲۷۵) شانات کی تعداد تین لاکھ بتائی مےزاکد' (پراہین احمیص ۵۹ ائن جام سهوا) نہیں ' بلکه اس ازاحدی ص ۱۶ فرائن جام ۱۰۸) اراد وئے''

ار دیس ۴۰ بخزائن ج ۱۵س۱۵۳) رستانی سے مجدوشرف میس کی

نان صرف چاند گرئمن ہوا اور پاواقع ہوئے:

ان المشرقان اتنكر " حمى ملائزائن جام ۱۸۳) في ميرى وحى ميرى تعليم اورميرى ماشيص ٢ بخزائن ج ١١ص ٣٣٥) الع دارى وفر مانبردارى باعث

نرورت \_ (معاذالله)

ہ نی کریم کے زمانہ میں گذرگیا رہ ظاہر ہے اور مقدر تھا کہ اس کا سیص ۱۹۸۸ خزائن جداص ایسنا) مقام احکام کی شکیل ہوئی اور ومسیح موعود کے وقت میں اس بین هاس ۵۳ خزائن جاس ۱۲) حقیقت کا بعجہ نہ موجود ہونے

مصے کی اصل کیفیت تھلی اور نہ

علمائے كرام ومسلمانوں كوگاليا "اے قوم شیعداس پراصرارمت کرو کے حسین تمبارا منی ہے۔ کونکہ میں حفرت عيىلى عليه السلام و تج کہتاہوں کہ آج تم میں ایک (مرزا قادیانی) حسین سے بڑھ کر ہے۔'' میں نہ مانع ہوئے اور ندمرزا قادیانی (وافع البلاوس ١٦، فزائن ج١٨ ص ٢٣٣) مسحیت کے دعی بن کرآئے تھا ا "انہوں نے کہااس (مرزا قادیانی) نے امام حسن اور امام حسین سے اپنے ے ان کو گالیاں دی میں کہ بھیار بول تئیں اچھاسمجھامیں کہتا ہوں کہ ہاں میرا خداعنقریب ہی فلاہر کر دےگا۔'' نخواسته ملاحظه كريجكي بين ابان (اعازاحريم ٢٥، فزائن ج١٩٠٨١) مرزا قادیانی کے دعاوی سے ندمرف "واسا حسين فسادكروا دشت كربلا - الى هذه الاسام حيله سازيون، جالا كيون سے لوگون ك تبكون فانظروا " مرحسين پس تم دشت كرباكويا وكرو-اب تك تم روت بو پس سوچ او-خلاف شرع وباطَل بیں ۔ پس جب (اعازاحري ١٩ بزائن ١٩ ١١) وریان ہوگئ اورسوائے چند عمل کے ''ووالله ليست فيه منى زيادة • وعندى شهادات من الله فروشي مِن بهت پچھ کی ہوگئی۔ تو مرز فانظروا "اور بخداامام حيين مجهد سے كھوزيادة بيس اور مير سياس خداكى كواميال بيس تم دكي کیااور فرط غضب سے چېروتمتمااتھ (اعازاحري ص ٨٠ فردائن ج١٩٠٥ ١٩٣) ولعنت ''لعن وطعن'' سب وشتم كا حج "وانى قتيل الحب لكن حسينكم • قتيل العدى فالفرق بعض عل کے بورے اس سے بر اجسلسي واظهر "اوريش خداكاكشة بول ليكن تبهاراحسين وشمنول كاكشة بي بن فرق كلاكلا مسلمانوں کواس حالت میں الیکا (اعازاحدي من ١٨ يخزائن ج١٩ م١٩٣) سرپيد ليتي جي-" يچ ہے جب ے..... دو تم نے اس کشتہ سے نجات جاہی کہ جونومیدی کے ساتھ مر گیا۔ پس تم کو سكر بي (بناه و كين اور قادياني (اعجازاحدي ص الم بخزائن ج19س١٩٣) خدانے جوغیورہ ہرایک مرادسے نومید کیا۔'' بعض صحابه كرام كى المانت "اسلام "حق بات بيب كرابن مسعود ايك معمولي انسان تعار" (ازالیم ۵۹۹ فرزائن جهم ۲۲۳) " د بعض ایک دو کم سمجھ صحابہ کوجن کی درائت عمد ہنیں تھی۔'' (اعازاحدي ١٨ نزائن ج١٩ ص١٢١) "اسےزا " دلعض نا دان صحالي جن كودرائت سے كچھ حصد نه تھا۔" (ضميمه برابين احمديدج ۵ص۱۰، خزائن ج١٢ص ٢٨٥) " بيان ''ابو ہریہ ہوغی تھااور درائت احیمی نہیں رکھتا تھا۔''

(اعجازاحمدي ص١٨ بنزائن ج١٩ اص ١٢٤)

بمعى تقوى موايسے افتر انہيں كرسكا

علائے كرام ومسلمانوں كو گالياں

حضرت عیسی علیہ السلام باوجوداس امر کے کہمرزا قادیانی کے سی علتے ہوئے دعوی میں نہ مانع ہوئے اور ندمرزا قادیانی کو پھے برا بھلا کہا۔ مگر چونکہ آپ ان کے جلیل القدرعہدے میجیت کے دعی بن کرآئے تھے اس لئے آپ نے ان کواچار قیب مجما اور پھرتو اس بری طرح ے ان کو گالیاں دی ہیں کہ بھیار یوں کو بھی مات کردیا ہے۔جیسا کہ آپ گذشتہ صفحات میں بادل نخواسته الماحظة كريك بي-ابان مسلمانون ومقدس علائے اسلام كى بارى آتى ہےجنہوں نے مرزا قادیانی کے دعاوی سے نصرف انکار ہی کیا بلکداس کا پروہ جاک کر کے ان کی فریب کاربوں، حیله سازیوں، چالا کیوں سے لوگوں کوآگاہ کر دیا اور بتایا کیمرزا قادیانی کے اعتقادات وتعلیمات خلاف شرع وباظل میں۔ پس جب علائے اسلام کی مساعی کی بدولت مرزا قادیانی کی دوکان دیران ہوگئی اورسوائے چندعقل کے دشمنوں اور آ ککھ کے اندھوں کے کوئی بھی گا بک ندر مااورا پمان فروشی میں بہت کچھ کی ہوگئے۔ تو مرزا قادیانی نے اس سے اپنی روٹی کی کی کاز بردست خطر ہ محسوں کیااور فر طغضب سے چیرہ تمتمااٹھا۔ آنگھیں نیلی پیلی ہوگئیں۔خون کھو لنے لگااور منہ سے تکفیر ولعنت ' العن وطعن'' سب وشتم کا جھاگ اس زور سے بہنے لگا کہ سارا کپڑا تر ہوگیا۔لیکن پھر بھی بعض عقل کے بورے اس سے برکت ڈھونڈنے کے خواہش مند ہیں اور علائے کرام اور عام مسلمانوں کو اس حالت میں الیم کلسالی دہفت رکلی گالیاں دی ہیں کہ تہذیب وشرافت بھی اپنا سرپيد ليتي بيں۔ " سچ ہے جب انسان حيا كوچھوڑ ويتا ہے تو جو چاہے كجے۔ كون اس كوروك سكتا ہے۔ " (بنگاه د كيمية اور قادياني پنيمبر كے پنيمبراندا خلاق كى دادد يجية )

(اعجازاحدی مس مرخزائن ج۱۹ م ۱۰۹)

..... "اسلام میں بھی یہوری صفت لوگوں نے یکی طریق افتیار کیا۔"
(مغہوم ایا ماصلح ص ۸۸ خزائن ج ۱۳ مسلم

ہ۔۔۔۔۔ '' بین عذر جس کو ہمارے کو تا ہ اندلیش علماء بار بار پیش کیا کرتے ہیں۔'' (بیام اصلح من ۸ بزرائن جہم اصلام اللہ علیہ منظم من ۸ بزرائن جہم اصلام اللہ علیہ منظم ساتھ ہے۔

ا..... " " اے زودرنج اور بداخلاتی اور بدظنی میں غُرق ہونے والو۔ " (ایام اصلح ص۸۸ بزائن ج۸م ۱۹۰۰)

 لرو کہ حسین تمہارا منجی ہے۔ کیونکہ میں پڑھ کرہے۔''

(دافع البلاءم ۱۳، فردائن ج ۱۸ ص ۲۳۳) )نے امام حسن اور امام حسین سے اپنے رکرد سے گا۔''

(انجازاحری ۱۹۳۰ نزائن جهاس ۱۹۳۰ دشست کربلا · الی هذه الایسام داب کربلا · الی هذه الایسام داب کرم موج لور ابران جهاس ۱۹۳۱ (انجازاحری ۱۹۳۰ نزائن جهاس ۱۹۳۱) در انجازاحری سهادات من الله در انجازاحری سام بخزائن جهاس ۱۹۳۱ (انجازاحری سام بخزائن جهاس ۱۹۳۳) در انجازاحری سام بخزائن جهاس ۱۹۳۳ (انجازاحری سام بخزائن جهاس ۱۹۳۳) کرجونومیدی کے ساتھ مرکیا رئیس آم کو (انجازاحری سام بخزائن جهاس ۱۹۳۳) کرجونومیدی کے ساتھ مرکیا رئیس آم کو (انجازاحری سام بخزائن جهاس ۱۹۳۳)

تعمولی انسان تھا۔''

(ازالهم ۵۹۲ بنزائن جهم ۴۲۷) رائت عمد دنیس تقی ـ''

(اعجازاحمہ کی ص ۱۸ بخزائن ج9اص ۱۲) سے پچھ حصہ نہ تھا۔''

ن احریدج۵ص ۱۲۰ بخزائن ج۱۲ص ۲۸۵) میس رکھتا تھا۔''

(اعجازاحمدي مل ١٨ يترواس ١٢٠)

"لکن به جانتا **جا** ہے۔ قلت تدبر سان كنس اماره بر ۵۱.... "اور ش مكفر يا كمذب بين وه تمام اس كا ژاژ خامیں .....کذبین کے دلول<sup>.</sup> ٢١.... "تاالل يبوديت كاخميرا پناندرد كمخ بير میں سب جانداروں سے زیادہ پلے یں .....اےمر دارخورمولو بواور کن ر کھتے ہیں ..... محراب تک بعض۔ حق سے منکر ہیں۔افسوس بدلوگ ایےدور ہیں کہ جیے شرق ہے بعض اخباروالے گالیاں دیے۔ ۸۱....۱۸ "کیونکر حسین بٹالوگ ) جھوٹے ہیں اور منه كالا موا.....اور خالفون اور مكذ ا..... "بيسم كوظام ركميا .....اسنا ندهواب سو

۲۰....۲۰

محروه يغرض سب كوبلندآ واز ـ

معارف كوسنتة بىجلد بول المحتة ج

"أكركوني فخص صريح بإيماني برضدنه كرب" (ایامانسلیم ۱۹۸ فزائن ج ۱۴ م ۳۲۷) ٢ ..... " " اے برقسمت بدگمانو " (ایام اصلے ص ۱۰ مزائن جمام ۱۳۳) " جائل مولويون " (ايام الصلح ص١٦، فرائن جم اص ٣٥٠) و تا دان علماء " (ايام الصلح ص عدا، فرائن جما ص٣٥٥) وليل ملاؤل، بليد ملاؤل، ناياك طبع مولويول، بليد طبع مولوى ..... خدا كان مولويول برغضب ہوگا۔" (ایام اصلح ص ۱۷۵ اخزائن جماص ۱۳) "مولوی ..... النسانول سے بدتر اور پلیدتر، بليد جابلوں ـ' (الام الصلح ص١٦٦، خزائن جهاص ٢١٣) " نذير حسين دبلوي جو ظالم طبع اور تكفير كاباني (وافع البلاوس ١٨ بخزائن ج١٨ص ٢٣٨) "چنانچه پلیدول مولوی اور بعض اخبار والے انہیں شیطان میں سے (ضير انجام آئتم م ۲۰۰۷ نن جااص ۲۸۸) تقے'' "و و گندے اخبار نولیں جوآ تھم کے مؤکد تھے۔" (ضمير انجام ٥ بزائن ج ١١٩ ٢٨) "مولوی لوگ جہالت اور حماقت سے اس کا اٹکار کریں گے۔" (ضيرانجام آئقم ص ٩ بزائن ج الم ٢٩٣) ا ..... "اور بدكمنا كداس مديث (واقطني ) من بعض راويول برمحدثين في جرح كياہے يةول مرامر حماقت ہے ....ايسے لوگ جاريائے بين ندآ دى ..... پس بينهايت ب (مميرانجام آئتم من ١٠ نزائن جام ٢٩٢) ایمانی اور بددیانتی ہے۔' اا ..... " "ایما بی ان بد بخت مولوبوں نے علم تو بر ما مرعقل اب تك نزديك نہیں آئی ....علاءاور فقراء کے دل تاریک ہو گئے ..... تمر ہمارے و معلاءاور فقراء جوشس العلماء اور بدرالعرفاء كهلات بير وه آج تك ابني كسوف خسوف ميس كرفتار بين-" (ضير انجام آئقم ص ١١ بخزائن ج ١١ص ٢٩٥) "افسوس هار سادان علاءاور مغرور نقراع بيس سوچيخ" (ضيرانجام آئمم ص١١ فرائن جااص٢٩١) "پس بياياني كيس ب جومر ك نشاندن سانكاركرتي ين-" (ضميرانجام آنخم م سا فزائن جااص ١٣٠) "دبعض جابل سجاد وتشين اورفقيري اورمولويت ك شترمرغ ،الهام ك

معارف كوسنته بى جلد بول الحقة بين كديية كجي حقيقت نبين - "

(شیمهانجام آعقم ۱۸ هاشیه نزائن جاام ۳۰۲)

«لیکن به جانتا چا ہے که بیسب شیاطین الانس بیں ..... به جہلا کی غلطیاں ہیں کہ جو

قلت تدبر سے ان کے نفس امارہ بر محیط ہور ہی ہیں۔'' (ضمیمانجام آبھم حاشیص ۱۸ بخزائن ج ااص ۳۰۲)

۱۵ د اور میں اعلان سے کہتا ہوں کہ جس قد رفقراء میں سے اس عاجز کے مکفر یا مکذب ہیں وہ تمام اس کال نعمت مکالمہ البید سے بے نصیب ہیں اور محض یاوہ گواور ژاؤ خاہیں ..... مکذبین کے دلوں پر خدا کی لعنت ہے۔'(حاشیا نجام آعم مں ۱۹ ہزائن جاام ۳۰۳)
۲ است "ناائل مولو ہوں کا ظلم انجا ہے گذر گیا ..... بعض خبیث طبع مولوی جو

(ضميمانجام آئتم حاشيص ٢١ بخزائن ج ١١ص ٣٠٥)

۱۱۸ ..... کیونکه بید (مولا تا احمد القد امرسری وسولا تا ناء القد امرسری وسولا تا ناء القد امرسری وسولا تا محد حسین بٹالوی مجموثے ہیں اور کتوں کی طرح جموث کامر دار رکھار ہے ہیں.....اورتمام مخالفوں کا منہ کالا ہوا.....اور مخالفوں اور مکذبوں بردہ العنت بڑی جواب دم نہیں مار سکتے۔''

(ضيرانجام آنهم ص ٢٥ فزائن ج ااص ١٠٠١)

۱۹ ..... ۱۹ درجی جابل بین .....اورجی حسین اور دوسر مے خالفین کی جہالت کوظا ہر کیا .....ا ما عمواب سوچو۔' (میر انجام آئٹم ص ۲۹ بزائن آام ۱۹۰)

۲۰ .... دیمی نے بیعلم پاکرتمام مخالفوں کو، کیا عبدالحق کا گروہ اور کیا بطالوی کا گروہ فادر کیا بطالوی کا گروہ نے بیعلم پاکرتمام مخالفوں کو، کیا عبدالحق کا گروہ اور کیا بطالوی کا گروہ نے بیعلم پاکرتمام مخالفوں کو، کیا عبدالحق کا گروہ اور کیا بطالوی کا گروہ نے بیعلم پاکرتمام کا کہ ہے کہ کے مرح کیا .....میر معالم انہیں سے کوئی بھی کے دوس سب کو بلند آ واز سے اس بات ہے گئے مرح کیا .....میر معالم انہیں سے کوئی بھی

ر مزائن جهام ۳۲۷)

ر جهام ۳۳۱) "جانل
مع می کداا مزائن جها

د می کداا مزائن جها

د خدا کاان مولو یول

مع بدتر اور پلیدتر،

فالم طبع اور تحفیر کا بانی

مزائن جهام ۳۳۸)

میطان میس سے

مزائن جهام ۳۳۸)

۵ فرزائن جاام ۲۸۹) یں گے۔''

۹ فرزائن خااص ۲۹۳) اویول پرمحدثین نے ....پس بینهایت بے ۱ فرزائن خااص ۲۹۳) علل اب تک نزدیک رفقراء جوشس العلماء

الغرائن جاا**ص ۲۹۵**) چےــــــــ

اا بنزائن جاام ۲۹۷) کارکرتے ہیں۔'' سابزائن جاام ۲۰۱۱) بشتر مرغ ، الہام کے ۲۷..... " پرنوگ علم یبود یوں کے لئے خدانے اس گلا۔ گرھے ہیں ..... جوخص ایسا سجمتا۔

۴۷۔۔۔۔ ''اگر بیر گا کر سکتے ہیں تو پیش کریں۔۔۔۔۔ا نظلمی کی ہے۔جہالت کی زعماگ

۲۸ ..... «مُرخدا کسوف بین بھی ایک امرخارق عا ۲۹ ..... «پجرایک کی اس حدیث کے بعض راد بوا کی اس حدیث کے بعض راد بوا سمجھنا چاہے کہ صدیث نے اپنے حدیث کا پچھنقصان نیس ہوا۔ جنگل کے وشی خبر معائنہ کے برا جھوٹ کا گوہ کھایا ..... «مُرتم

مجھوٹ کا کوہ کھایا۔۔۔۔۔ہیں ا۔ لئے کی کہتا ہے تظیم الشان معجزہ اُ ٹا بت نہیں ہوا۔ بلکہ بچ ٹا بت (جابر جھلی وعمرو بن ثمر ) مجھوٹا

۲۱ ..... ۱۱ کا است کے (مرزا قادیاتی) مقابل پرصرف عبدافق کیا بلکہ فل خالفوں کی داشتہ ہوئی ہرایک خاص وعام کویقین ہوگیا کہ بیلوگ صرف نام کے مولوی ہیں۔ کویا بیلوگ مرکئے عبدالحق کے مبللہ کی خوست نے اس کے اور دفیقوں کو بھی ڈبودیا۔''

(ضیرانجام آتھم ص ۲۸ بنزائن جااص ۱۳۱۳)

۱۲ ..... د مراس کی (مولانا عبدالحق صاحب) بدیخی سے وہ دعویٰ بھی باطل لکلا اور اب تک اس کی عورت کے پیٹ میں سے ایک چو ہا بھی پیدا نہ ہوا ..... پھر کیسے ضبیث وہ لوگ ہیں جو اس مبابلہ کو با اثر سجھتے ہیں ....میں نے اس روز بدد عانہیں کی کیونکہ وہ (مولانا عبدالحق میں جو اس مبابلہ کو بار سجھتے ہیں ....میں نے اس روز بدد عانہیں کی کیونکہ وہ (مولانا عبدالحق صاحب) نا سجھ اور غی تھا .....عبدالحق غرنوی نے سورشعبان ۱۳۱۲ء کواس لعنت کی سیابی کو دھونے کے لئے جواس کے منہ پر جم گئی ہے ایک اشتہار دیا۔'

(ضیرانجام تھم مسس عاشیہ بزائن جااس سال است در عبدالحق اور عبدالحجار غزنویان وغیرہ خالف مولو یوں نے بھی وہ نجاست کھائی ....سوان لوگوں نے اسلام کی کچھ پرواہ نہ کی اور کچھ بھی حیاء شرم اور تقویٰ سے کام نہ لیا اس لے تو آنخضرت علیہ نے ان لوگوں کا نام یہودی رکھا .....عبدالحق بار بار لکھتا ہے کہ پادر یوں کی فتح ہوئی ، بم اس کے جواب میں بجراس کے کیا کہیں اور کیا تکھیں کہ اے بدذات یہودی صفت پادر یوں کا اس منہ کالا ہوا اور ساتھ ہی تیرا بھی اور پاور یوں ایک آسانی لعنت پڑی اور ساتھ ہی وہ لعنت تھے کو بھی کھا گئے۔ اگر تو سیا ہے تو اب جمیل دکھلا کہ آسمانی لوئے۔ اے خبیث کب تک تو جنے گا۔ "

(میرانجام تقم ۱۵، خزائن جااس ۱۳۳۰)

۱ میرانجام تقم ۱۵، خزائن جااس ۱۳۳۰ میرانجام تقم ۱۵، خزائن جااس کررئیس ۱۳۳۰ میرانجام تعم ۱۳۳۸ میرانجام ۱۳۳۰ میرانجام ایرانجام ۱۳۳۰ میرانجام ایران ۱۳۳۰ میرانجام ۱۳۳۰ میرانجام ایران ۱۳۳۰ میرانجام ایران ۱۳۳۰ میرانجام ایران ۱۳۳۰ میرانجو ۱۳۳۰ میرانجام ایران ۱۳۳۰ میرانجو ۱۳۰ میرانجو ۱۳۳۰ میرانجو ۱۳۳۰ میرانجو ۱۳۳۰ میرانجو ۱۳۳۰ میرانجو ۱۳۳۰ میرانجو ۱۳۳ میرانجو ۱۳۳ میرانجو ۱۳۳ میرانجو ۱۳۳ میرانجو ۱۳۳۰ میرانجو ۱۳۳۰

٢٦ ..... " يوك علم عربي اور عالمان متري عبرالكل بنصيب اورب بهره بي -یبودیوں کے لئے خدانے اس کد مے کی مثال کھی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ گریہ خال گدھے ہیں .....جوخض ایہ اسجمتا ہے وہ گدھا ہے نہ انسان۔''

(ضميرانجام المقم ص ٢٧ بخزائن ج الص ٣٣١) ۲۷ ..... "اگریه طالم مولوی اس شم کاخسوف کسوف کسی اور مدعی کے زماند میں پیش اللہ میں اللہ كرسكت بين تو پيش كريس اياسلام كے عارمولويو! ذره أ كليس كھولواورد يكھوكك قدرتم نے غلطی کی ہے۔ جہالت کی زئدگی سے قوموت بہتر ہے۔''

(ضيمه انجام آئتم ص ١٦٨ فزائن ج ااص ١٣١٧) " مر خداتعالی نے ان مولو ہوں کا منہ کالا کرنے کے لئے اس خسوف كوف من بهي ايك امرخارق عادت ركها بيد" (ضيرانجام آهم ص ٢٨، فرائن جااص ٣٣٢) ۲۹ ..... " و مجرا یک اور اعتراض ساده اوج عبدالحق کابیے ہے کہ محدثین نے دارقطنی کی اس حدیث کے بعض دادیوں پر جرح کیا ہے۔اس لئے بیرحدیث سیحے نہیں ۔لیکن اس احتی کو سجسنا ما بے كه حديث في اين سيائى كوآپ فا بركر ديا ہے ..... پس اس صورت ميں جرح سے مديث كا كي نقسان بين بوار بلكه جنبول نے جرح كيا بان كى حافت ظاہر بوئى ....اےكى جنگل کے وحثی خبر معائنہ کے برابر نبیں ہو سکتی۔' (منبیدانجام آئم ص ۲۹ بزائن جاام سسس ٣٠..... " محرتم نے (اےمولانا عبدالحق صاحب) حق کو چھیانے کے لئے ہے جھوٹ کا گوہ کھایا ۔۔۔۔ پس اے بدذات خبیث وغمن اللدرسول کے تو نے یہ یہودیا نہ حرکت اس لئے کی کہ تا پیظیم الثان مجزہ پیغیر خدا اللہ کا دنیا برخفی رہے۔ جابر اور عمرو بن ثمر کا جھوٹ تو ہر گز الماستنهين موار بلكديج فابت موار كرتيراجموث استابكار يكرا كيا .....اب جو تخف ان بزركول كو (جابر تعظی وعمروبن ثمر) جمونا کے ....و وبد ذات خود جمونا اور بے ایمان ہے۔''

(ضميمدانجام آنختم ص ٥٩ ، فزائن ج ١١ص٣٣٣) نور! مرزا قادياني كي يه بدز باني معاذ الله حصرات محدثين كوجمورا اورب ايمان ثابت کررہی ہے۔ کیونکہ دراصل ان حضرات نے جعفر بھی وغیرہ (جومرزا قادیانی کے بزرگوں میں ے ہیں ) کی تکذیب وتضعیف کی ہے اور مولا ناعبدالحق صاحب تو صرف ناقل ہیں۔ ٣١ ..... " فيجربيا يك وسور عبد الحق غزنوى في بيش كيا بيساليكن يادر ب كدبيه بھی اس نابکار کی تزور اور تلبیس ہے۔" (ضميرانجام آتحم م٠٥ فزائن ج ١١ص ٣٣٣)

اكوخرور يوجمنا جاسية كه بھرر جعت قبع ی کر کے ل ١٤٠٤ أن ج ١١ص ١١٦) ل كيا بلكه كل خالفوں كي ہیں۔ گویار لوگ مرکھے

١٨٠ بخراش جهاص ١٦٣) ه وه دعویٰ بھی باطل لکلا بر مرکیسے خبیث و ہ لوگ مكه وه (مولانا عبدالحق اس لعنت کی سیابی کو

به بخزائن جااص ۱۳۱۷) ) نے بھی وہ نجاست سے کام نہ لیا ای لئے يادريون كى فتح موكى هنت بإدريون كااس بى دەلعنت جھە كوبھى

بغزائن جهاص ۳۲۹) یا۔ خاص کر رئیس ہے تایاک اشتہار ما پیش کوئی تو بوری (ائن ج الص ۳۳۰) انو! آنکھوں کے

:ائن جااص ۱۳۰۰)

ایم..... "اے آئے گا کہتم بہودیانہ خصلت کوج بياله وبي عوام كالانعام كويعي يلابا ۲۲م..... " أور: (ضميرانجام آئتم ص٥٣ فزائن جااص ٣٣٧) يهودى سيرت مولوى سخت ذكيل . - سهم..... "ای (ضيمدانجام آنقم ص٥٨ فزائن ج ١١ص ٣٣٨) سراسرافتراءے۔'' بهم ..... "أفسؤ (ضميمه انجام آنهم ص٥٦ نزائن ج١١ص ٣٣٠) نظریے بیں دیکھتے۔'' (ضميم انجام آكتم ص ۵۵ فرائن ج ااص ۳۲۱) ہے۔لیکن اس ہندوزادہ(منثی . پووپ (ضميمه إنجام آئتم م ٥٠ فزائن ج١١م ٣٨٣) ا۵..... "غ (ضيمه انجام آنخم ص ٦١ بنزائن ج١١ص ٣٣٥) وجارغوى يقال له و قيل انه امام المتكبرين

٣٢ ..... " " وچا ہے تھا كہ جارے تاوان خالف انجام كے منتظرر بيتے اور بہلے ہى سے اپنی بدگو ہری ظاہر نہ کرتے .... ان بیوقو فوں کوکوئی بھا گنے کی جگہ تبیں رہے گی اور نہایت صفائی سے ناک کٹ جائے گی اور ذلت کے سِیاہ داغ ان کے منحوں چہروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کردیں گے۔" سسس "نیاعتراض کیسی بایمانی ہے جوتعصب کی وجہ سے کیاجا تا ہے۔" سر السباسية المراه المام مرزا قادياني من ) فرعون سيم ادشيخ محمد حسين بطالوي ہاور حامان سے مراد نومسلم سعد اللہ ہے۔' ۳۵ ..... "اب دیکموشریر مولوی کب تک اورکہاں تک اٹکارکریں گے۔" ٣٧ ..... "فمت يا عبد الشيطان الموسوم بعبد الحق ".....كال افوس ہے جو میں نے (مرزا قادیانی) سا ہے کہ اسلام کے بدنام کرنے والے غزنوی گروہ امرتسر میں رہے ہیں ..... بیسیاه دل فرقہ غزنویوں کا کس قدر شیطانی افتراؤں سے کام لے رہا ہے۔ بدبخت مفتریو..... نه معلوم كه بيجالل اوروحشى فرقد اب تك كيول شرم اور حياسے كام نبيل ليتا ..... اور پر خدا تعالى نے پیش موئى كيموافق آعم كوفى الناركرك بإدريون اور خالف مولويون كامنه كالاكيا .....كيااب تك عبدالحق غزنوی کا منه کالانہیں ہوا۔ کیا اب تک غزنویوں کی جماعت پر لعنت نہیں پڑی۔ بے شک خدانے ان لوگول كوذ لت كى روسيا بى كے اندرغرق كرديا۔" (ضمير انجام آتھم ٥٨ بخز ائن ج ١١٥ س٣٣٠) ٣٧ ..... ''اورغزنوي افغانوں كى جماعت جونا ياك خيالات اور تكذيب كى بلاميں مرفارين ..... كى عبدالحق غزنوى اورعبدالجبار جوابني شرارت اور خباخت \_\_\_" ٣٨ ..... "" ساني كواه جس سے جارے نابينا علماء برخبر ہيں " ٢٩ .... " (اورمير عالف مولويو" (ضير انجام آمم م ١٣٠ ، فرائن ج ١١م ٢٣٥) ، ادان بطالوی محمد سین این پرچداشاعت است می بم پریداعتراض كرتاب-" (ضميمانجام آتهم ص٠٦ خزائن جام الينأ)

| ۴۱ ''اے بدذات فرقہ مولویان تم کب تک حق کو چھپاؤگے کب وہ وفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| آئے گا کہتم بہودیا نہ خصلت کوچھوڑ و گے۔اے ظالم مولو یوتم پرافسوس! کہتم نے جس بے ایمانی کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| پالدو بي عوام كالانعام كوجهي بلايا-" (انجام آئتم عاشيص الا بزائن جام اينا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المسيسيسير المراه الماكن مولويول كو ذات ير ذات نصيب بوكي اور نفاق زده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| يبودي سيرت مولوي تخت ذليل مو محئة " ( حاشيه انجام آلقم ص٢٢ ، فزائن جااص ايضاً )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · سام 'اس نالائق نذ برحسین اور اس کے ناسعادت مندشا گردمجم حسین کا ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سراسرافتر اءہے۔'' (انجام آکتم ص ۳۵ پنزائن جااص ایساً)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مهم میں میں میں دونسوں کہ کیوں بیمنافق مولوی خداتعالی کے احکام اور مواعید کوعزت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| نظر نے بیں دیکھتے۔'' (ضیرانجام آتھم ص ۱۹ بنزائن جااص ایسنا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۶ " بإطل برست بطالوی جوم حسین کهلاتا ہے شریک غالب ادراعداءالعداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ہے لیکن اس ہندوزادہ (منتی سعد الله صاحب) کی خبافت فطرتیسب سے بڑھ کر ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ،<br>(حاشیدانجام آنتم ص ۵ خزاک ج ااص ایساً )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٢٧ '' اسبخالف مولو بواور سجاده نشينو'' (انجام آنهم ١٣ بزرائن جااص اييناً)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ے ہے ''مولویان خشک بہت ہے مجابوں میں ہیں۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (انجام آ تقم ص ۶۹ پنزائن ج ااص ایستاً)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۴۸ ''اور کے ازیثال مثل محم <sup>حسی</sup> ن بطالوی یا بیشخ نجدی از دیانت ودین دور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بود_'' (ضيمه انجام آتھم ص ۱۹۸ نزائن ج ااص ابيناً )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وبه ''ايها المكذبون الغالون'' (انجام آتھم ٣٣٣ بنزائن جااص ايشاً)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۰ ''سگان قبیله برما عوعوکردند''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (انجام آبختم ص ۲۲۹ بززائن ج ااص الينياً )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| a ''غوى في البطالة لايخاف''(انجام آتممُمس·٢٣٠، فزائن ١٥ المرايشاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۲ "ومن المعترضين المذكورين شيخ ضال بطالوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وجارغوى يقال له محمد حسين وقد سبق الكل في الكذب والمين حثى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| قيل انه امام المتكبرين ورئيس المعتدين وراس القادين''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المنام المحتمر المحام برا المناس المنطأ المحتمر المحام برا المناس المنطأ المحتمر المحتم المحتمر المحتمر المحتمر المحتمر المحتمر المحتمر المحتمر المحتمر المحتمر المحتم |

کے منتظرر ہے اور پہلے ہی ارب كى اورنهايت صفائى ر دون اور سوروں کی طرح ٥٣٥ فرزائن جااص ٢٣٧) كياجاتا بــــ ٥٥٠ فرائن جااص ٢٣٨) مرادشخ محمر حسين بطالوي لاه فزائن جااص ۱۳۰۰) کریں گے۔'' ۵۵ فزائن جااص امه حق "....كال افسوس ل گروه امرتسر میں رہیے ب-بدبخت مفتريو..... ر پر خدا تعالی نے پیش ....كيااب تك عبدالحق - بے شک خدانے ان ۵ فرزائن جااص ۱۳۳۲) اور تكذيب كي بلايس فزائن جااص ۱۹۳۳)

> بنزائن جااص ۳۳۵) نزائن جااص ۳۳۷) لمل ہم پر بداعتر اض بنزائن جااص ایسنا)

**ہوگا:.....ا....لعنت۔** 

ے....لعنت ۸....لعز

شبطنت كى بدبوسے بم

يں۔"

٠٠٠٠. ٢۵

.....YY

.....YA

.... Y9

ببره اورا یک غبی اور

تھا۔ یہ آپ بی ۔

کے منہ برف دی ک

معارف سے فا

ولو*ں پرخدا*نے

الملكوت كأخاه

۵۳ ..... ''اے شیخ احمقان ورشمن عقل و دانش''

(انجام آئتم ص ۱۳۳ فرائن ج الص الينا) ۵۳ .... "اعلم ايها الشيخ الضال والدجال البطال.... فمنهم شيخك الضال الكاذب نذير المبشرين ثم الدهلوى عبد الحق رئيس المتصلفين .... ثم سلطان المتكبرين وآخرهم الشيطان الاعمى والغول الاغوئے يقال له رشيد الجنجوهي وهو شقى كالا مروهي ومن الملعونين " (انجام) تقم ص ۲۵۲،۲۵۱ خزائن ج ااص اليناً) ۵۵ .... "فيا حسرة على وهين اراء علمائنا الجهلاء ان هم الاكا (انجام آنخم ص ٢٥٣ فرزائن ج الص اييناً) لعجما ..... والعلماء السفها" ۵۲ ..... "واما الاخرون الذين سموا انفسهم مولويين معه كونهم من الغاوين الجاهلين ..... واتهم من الجاهلين المعلمين " (انجام آئمم ص ٢٥٠ فرائن ج الص اليناً) ۵۵..... "بل هوكالانعام واحد من لاعوام والجاهلين" (انجام آئتم ص ٢٦٥ ، خزائن ج ااص اليناً) ۵۸ ..... "دیمبودی صفت مولوی اوران کے جیلےان کے ساتھ ہو گئے۔" (ضميرانجام آتهم ص٣ بزائن ج الص ٢٨٧) « بعض بدذات مولوی منه سے اقر ارند کریں گے۔'' (معيرانجام آئخم ص ٢ بنزائن ج الص٢٩٠) ۲۰ ..... " "بيعلاء ....عيسا يول كمشر كانه خيالات كوتسليم كرك اورجعي ان ك دعویٰ کوفروغ دے رہے ہیں۔" (آئينه كمالات اسلام ٢٨٥ فرائن ج هم ايينا) الا ..... المرتشخ بطالوی محمد حسین اور شخ و بلوی نذیر حسین اس اعتقاد کے خالف (آئيند كمالات اسلام ص٩٠ فزائن ج٥ص ايناً) ١٢ ..... "دياوك (مسلمان) جيهيدو ئرسول اللهايك كوشمن مين-" (أ مَيْه كمالات اسلام ص الاخزائن ج ٥ ص اليناً) ۲۳ ..... "اس زمانہ کے بدذات مولوی شرارتوں سے باز نہیں آتے۔"

(آئينه كمالات اسلام ص٢١٦ فزائن ج٥ص اييناً)

۲۴ ..... "اورشغال کی طرح دم دبا کر بھاگ گیا تو وہ مندرجہ ذیل انعام کا مستحق موگا:.....ا سلعنت ۲...... لعنت ۳..... لعنت ۲..... لعنت ۲...... لعنت ۲..... لعنت ۲..... لعنت ۲..... ۷....لعنت ۸....لعنت و السلعنت و السلعنت و ۴ (آ كينه كمالات اسلام ص ٢٩٥ فرائن ج٥ص ايعنا) ٢٥ .... " أ ي كى ان بيهوده اور حاسدانه باتول سے جھوكوكيا نقصان ....ايك شیطنت کی بد بوے محراہوا ہے ....اے بچطع شیخ خدا جانے تیری کس حالت میں موت ہوگ ۔'' (آئينه كمالات اسلام ص ٢٠١٠ فرزائن ج٥ص ايسنا) ٢٢ .... "آپاپ سفلے نے ازئیں آئے خدا جانے آپ س خمیر کے (آ مَيْدَ كمالات اسلام ص٣٠ فرائن ج٥ص ايساً) ٢٤ ..... "ا الشخ سياه نامدا بدقست انسان ... (آئينه كمالات اسلام ٢٠٠١ فرائن ج ٥٥ ايناً) ۲۸ ..... " " پصرف استخوان فروش بین اورعلم اور درائت اور تفقه سے تخت ب (آئینه کمالات اسلام ص ۳۰۸ فردائن ج ۵ ص ایعنا) بهره اورایک غبی اور پلیدآ دی ہیں۔'' ۲۹ ...... " " نغر مرحسين توارذ ل عمر ميس جتلا اور بچول كى طرح هوش وحواس يے فارغ تھا۔ بدآ پ ہی نے ....اس کے اخرونت اور لب بام ہونے کی حالت میں الی مروہ سیا ہی اس ك مند برال دى كداب غالبًا و گوريس بى اس سيابى كو في جائے گا-" (كتاب ندكوره م ٣٠٩ خزائن ج ٥٥ اييناً) "النتم رجال ام مخنشون ایها الجاهلون" (كتاب ندكوره ص ٢٠٠١ خزائن ج ٥٥ ايضاً) ا ا ۔۔۔۔۔ '' ہرمسلمان میری کتابوں کو مجبت کی آ کھ سے دیکھتا ہے اور ان کے معارف سے فائدہ اٹھاتا ہے اور مجھے قبول کرتا ہے۔ لیکن ریڈیوں وز نا کاروں کی اولادجن کے دلوں پر خدانے مہر کر دی وہ مجھے قبول نہیں کرتے۔'' (آ ئىتىكىللات اسلام ص ١٥٠٥،٥١٨ فرائن ج ٥٥ ايينا) 2۲ ..... ' محرآب برتكبر ادر غرور ادر خود پندى كا اعتراض ب جواى معلم الملكوت كاخاصه ب- جوآب كاقرين داكى ب- "(آئيند كمالات اسلام ١٩٥ فردائن ٥٥٥ ايساً)

دا**نش"،** (انجام آنخم ص ۲۳۱ فزائن ج ۱ اص ابینا) سال والدجال البطال ..... فمنهم ن ثم الدهلوى عبد الحق رئيس آخرهم الشيطان الاعمى والغول كالامروهي ومن الملعونين " نجام أنتم ص ۲۵۲،۲۵۱ خزائن ج١١ص ايينا) راء علمائنا الجهلاء أن هم الاكا (انجام) متمم ص٣٥٣ ، فزائن ج١١ص اييناً) موا انفسهم مولويين معه كونهم المعلمين (انجام آمخم ص ٢٥٠ بزرائن ج ااص اييناً) (عوام والجاهلين' (انجام آئتم ص ٢٦٥ نزائن ج ااص اليناً) يلحان كے ساتھ ہو محے \_" بمرانجام آتخم ص٣ فزائن ١٢٨٥ (٢٨١) نه کریں گے۔" سانجام آ مخم م ٢ يزائن ج ١١ص ٢٩٠) بالات كونتليم كرك اور بھى ان كے الت الملام ص ٢٨ فروائن ج هم الينا) نذبر حسين اس اعتقاد كے مخالف استاسلام ١٠٥ فرزائن ج٥ص ايينا) التُعلِينَة كرمَن بين."

ات أسلام ص الارفز ائن ج ه ص الينا)

الاام ص٢١٦ فرائن ج٥ ص ايساً)

ے بازنیس آتے۔"

ڈال رہے ہیں اور وہ نصر ف ر کھ دی۔" حقیقت سیف کی تم کروار " .....٨∠ · ·····AA .....A9 .....9+ مان قرار ديا-" بيبوده كوئى اورحماقت ـ ہے۔ سفیہوں کا نطفہ جاہلوں نے سعد اللہ رکم

مغروروگمراه-"

۳۵ ..... " بٹالوی صاحب کارئیس المتکبرین ہونا صرف میرا ہی خیال نہیں بلکہ ایک كثير كروه مسلمانول كاس برشهادت ويدر باب-" (آئينكالات اسلام ١٩٥ فزائن ج٥٥ ايعنا) ۲۷ ..... "ایک زور کے ساتھ دروغکوئی کی نجاست ان کے منہ سے بدی ہے۔" (أ كينه كمالات اسلام ص٥٩٥ بخزائن ج٥ص الينا) 24 ..... "بيب جاره فيم ملا كرفقار عجب و پندار بنالوي ..... بيحاطب الليل باوجود ا پنے بے جا تکبراد کذب صرح .....اور خبث نفس سے علماء وفضلاء کا حقادت سے نام لیتا ہے۔'' (آئينه كمالات اسلام ص٠٠٠ ، فزائن ج ٥٥ ايناً) ۲۷ ..... "اور حضرت بنالوی صاحب اوّل درجه کا کاذب اور دجال اور رئیس المتكبرين بين-'' (آئينه كمالات اسلام ص ٢٠١ ، فزائن ج ٥٥ ايينا) 22 ..... ''اے اس زمانہ کے نگ اسلام مولو یو .....اے کوتا ہ نظر مولوی ذرا نظر (آ كيد كمالات اسلام ص د بخزائن ج ٥٥ ٨٠٠) ۵۸ ..... "ابنادان اورائد هے دشن دین مولوی " (آئينه كمالات اسلام صح فزائن ج٥ص ٢٠٩) 24 .... "نزر حسين خنك معلم كے باس د بلی جا كيں \_" (أ ئينه كمالات اسلام ص زيزائن ج ٥٥ ١١١) ٠٠٠٠٠٠ " بهارے ظالم طبع مخالفوں نے اس قدرجھوٹ کی نجاست کھائی ہے کہ کوئی نجاست خورجانوراس كامقابله نبيس كريح كأ-ان ميس سيجهوث بولنے كاسر غنه بيسرا خبار كاالديشر (نزول المي ص ٨، فرائن جهاس ٢٨٦٠ ٢٨) ٨ ..... "برقست الديرن ال گندے جموث سے خود اپنے تين پلک ك سامنے اور نیز گورنمنٹ کے سامنے ایک دروغ گواور مفتری ثابت کر دیا ہے۔'' ( نزول المسيح ص١٦، خزائن ج ١٨ص ٣٩٠) ۸۲ .... "دروغ گوبے حیا کامندایک ہی ساعت میں سیاہ ہوجاتا۔" (نزول أميم ص ٦٢ بزرائن ج٨١ص ١٨٠٠) ۸۳ .... "اس سے زیادہ کوئی دیوانداور یا گل نہیں ہوتا۔" ( نزول کمینے ص۹۴ بنزائن ج۸۱ص۴۴۲)

| '' پیرمبرعل شاہ صاحب محض جھوٹ کے سہار ۔۔۔ پن کوڑ مغزی پر پروہ                                                                                    | ۸.۳                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| مبرف دروغگو میں بلکہ پخت دروغ کو ہیں۔''<br>سرف دروغگو میں بلکہ پخت دروغ کو ہیں۔''                                                                |                                     |
| سرڪ دروسو بين بعد ڪروري ٿوين<br>(زول اُست م ۲۷ بزرائن ج٨١ص٣٣)                                                                                    | ذ ال رہے ہیں اور وہ نہ <sup>ہ</sup> |
| ''اس نے جھوٹ کی نجاست کھا کر وہی نجاست پیرصاحب کے منہ میں<br>''اس نے جھوٹ کی نجاست کھا کر وہی نجاست پیرصاحب کے منہ میں                           |                                     |
| الم کے جورے کی مجاست کا طوف کی است میں کے جورائی جمام ۱۸۸۸ (زول الم سے من کے بزرائن جمام ۱۸۸۸)                                                   | <b>۸۵</b>                           |
| ر مرون کی میشد از این میشد کار در در کار کار کار کار کار کار کار کار کار کا                                                                      | ر کھدی۔''                           |
| "مر گیا بد بخت اپنے وار سے ، کٹ گیا سرانی ہی تکوار سے ۔ کھل گئی ساری<br>''مر گیا بد بخت اپنے وار سے ، کٹ گیا سرانی ہی تک تکوار سے ۔ کھل گئی ساری | АЧ                                  |
| واب نازاس مردار ہے۔" (زول اُسے م ۲۲۳، فزائن ج ۱۹۸ م ۱۹۳)                                                                                         | حقیقت سیف کی مم کم                  |
| "أيها الجهلاء والسفهاء" (نورائق جمس ٥٦، ترائن جمس ٢٥٣)                                                                                           | ٨∠                                  |
| ''اے نفسانی مولو یو!اورختک زاہرو۔''       (ازالہص۵ نزائن جسم ۱۰۵)                                                                                | АА                                  |
| ''اے خنگ مولو بواور پر بدعت زاہدو۔''                                                                                                             | A9                                  |
| (ازاله حاشيص ۱۱۱ برزائن جسهس ۱۵۷)                                                                                                                |                                     |
| ''کیسی بدذاتی اور بدمعاشی اور بے ایمانی ہے۔''                                                                                                    | 9•                                  |
| (حقیقت الوی ص ۱۲۲، خزائن ج ۲۲ ص ۲۲۲)                                                                                                             | ,.                                  |
| ''اس الہام میں خدا تعالیٰ نے دومولو یوں کو جو تکفیر کے بانی تنے فرعون اور                                                                        | 91                                  |
| (حقیقت الوی ص۲۵۳، فزائن ۲۲۴ ص ۲۲۷)                                                                                                               | بامان قرارديا-''                    |
| ''ای جگہ قاموں وغیرہ کا اہتر کے معنی کے بارے میں حوالہ دینا صرف                                                                                  | 9r                                  |
| Come Anna Colonia                                                                                                                                | بهبوده گوئی اور حماقت               |
| ود کیموں میں سے ایک فاسق آ دمی کو دیکھتا ہوں کہ ایک شیطان ملعون                                                                                  | بیپوده نون اور ممالت<br>سده         |
| یہ بدگوہ اور خبیث اور مفید جھوٹ کو طمع کرنے والامنحوں ہے۔ جس کا نام<br>ند بدگوہ اور خبیث اور مفید جھوٹ کو طمع کرنے والامنحوں ہے۔ جس کا نام       |                                     |
| المديد لوسي اور طبيق اور طبيع الموت ول رك راه من المساد الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت ا                                  | ہے۔ مطلبہوں کا نطبہ                 |
| رکھا ہےتیرافس ایک خبیث گھوڑا ہے۔اے حرامی لڑکے۔''<br>رکھا ہےتیرافس ایک خبیث گھوڑا ہے۔اے حرامی لڑکے۔''                                             | جاہلوں نے سعداللہ                   |
| ( ترخقیقت الوی سماه ۱۵ افزائن ۲۲۳ س ۲۳۵، ۲۳۵)<br>شد                                                                                              |                                     |
| ''اپیافخص بژاخبیث اور پلیداور بدزات ہوگا۔''                                                                                                      | <b>مال</b> د                        |
| (حقیقت الوحی ص ۱۰ انز ائن ج۲۲ ص ۵۳۳)                                                                                                             |                                     |
|                                                                                                                                                  | <b>9</b> ۵                          |
| (تبر حقیقت الوجی ص ۱۵ ابز ائن ج ۲۲ ص ۵۵۱)                                                                                                        | مغروروگمراه-''                      |
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                          | -))                                 |

مرف میرای خیال نبیس بلکه ایک اسلام ۹۹ ه بخرائن جهم اینا) اسلام ۹۹ ه بخرائن جهم اینا) اسلام ۹۹ ه بخرائن جهم اینا) الوی .... یه حاطب الایل با وجود احتام لیتا ہے۔'' اسلام ۱۰۰ بخرائن جهم اینا) الملام ۱۰۰ بخرائن جهم اینا) الملام ۱۰۰ بخرائن جهم اینا) الملام ۱۰۰ بخرائن جهم اینا) اسلام ۱۰۰ بخرائن جهم اینا) .... اے گوتا و نظر مولوی و را نظر اسلام می دو بخرائن جهم اینا)

ا ملام می ح د ائن ج ۵ص ۲۰۹) بار"

ت اسلام ص زبزائن ج ه ۱۱۱۷) ث کی نجاست کھائی ہے کہ کوئی لئے کا سرغنہ بیسہ اخبار کا ایڈیٹر ۱۸ نزائن ج ۱۸ ص ۲۸ ۲۸۳۸) سے خود اپنے تیس پبلک کے

دیاہے۔'' امسے من1ا،خزائنج۸اس۔۳۹) ب سیاہ ہوجا تا۔''

گام ۲۴ فزائن ۱۸۰۵ (۱۳۰۰) ار"

ع م ۱۲ بر این جراش ۱۳۸۳)

۱۰۸ .....

۱۰۹....ا "اے

۱۱۰۰۰۰۰ "کیاتو

الا..... "نهاي

۱۱۳.... تتمول

۲,۰۰۰ است ۱۳۰۳ - آ

۳ .....۱۲۰

۵۱۱.... "دُ

» ......11<u>Z</u>

" ······ዘ**ለ** 

نهايت متعفن اورتنك اورنار

تولے نادان"

الغوى''

مارے غصہ کے جب ان کو حضرت

ایک کیزا۔اے دروغ آ راستہ

كون ہوگا۔''

٩٢ ..... "بعض شرير كذاب كهتي بين" ( عاشية ترحقيقت الوي من ١٢٨ بخرائن ج ٢٢ص ٥٦٥) ٩٥ .... " د شنول كرمند برطماني الرب بي مرتجيب بحياء مند بيل كدال قدرهمانچه کھا کر چرسامنے آتے ہیں۔'' (ماشی تر حقیقت الوجی م ۱۳۹ ہزائن ج۲۲م ۵۸۷) ۹۸ ..... "اے بدقسمت مولوی " (تمرهقت الوی ص ۱۹ ۱۵ فرائن ج۲۲ ص ۹۹۸) ٩٩ ..... "" قاضى ظفر العربين جونهايت درجه اين طينت مل خمير ا تكار اورتعصب اور خود بيني رڪتا تھا۔'' (تتمه حقیقت الوحی می ۱۲۵ نز ائن ج ۲۴می ۲۰۴) • • اساء عصصاحب! الم متحسب نا دان ، الم عرض " (برايين احديم ١٦٠ ، ١٤ فردائن ج١٢٥ ١٨٢١) ا٠١ ..... "" اس دليري اورشوخي اور مند زوري ،مولوي صاحب (مولانا محرحسين بٹالوی) آج آپ نے تریف کرنے میں یہودیوں کے بھی کان کا ئے۔" (ضمير بران ج٥ص١٠٠١١٠١ نزائن ج١٢٠ ١٢١٢) ۱۰۲ ..... "ا مفترى تابكار، ات تحت دل ظالم تخبيم مولوى (محمر حسين) كهلاكر شرم ندآئی۔" (ضيمه برابين ج٥ص ١١١ خزائن ج١٢٥ ١٤٥) ۱۰۳۰۰۰۰۰ مولوی کهلا کریدافتر اءاور بیتحریف اور بیخیانت اور بیتجموث اوربید دلىرىاورىيثوخى-'' (ممير برابين ج٥ص ١١١ فزائن ج١٢ص ٢٤٨) ١٠١٠... " د بعض ناوان صحابي جن كودرائت سے كچوحصد ندتھا۔" (مغميمه برايين ج٥ص ١٢، فزائن ج١٢٥ ١٨٥) ۱۰۵ ..... " ابعض خلک ملاؤں ایسے لوگ سراسر دنیا کے کیڑے ہو گئے بینا دان نہیں (ضير يرابين ج ٥٥ ١٣٤،١٣٧، ثروائن ج١٧٥، ١١١٥) ۱۰۲ ..... ''اے بدبخت اور برقسمت قوم اےست ایمانو اور دلوں کے اندھو،اے ( ضمير براين ج هم ۱۳۲،۵۳۱، ۱۳۵، خزائن ج۱۲م ۳۱۳،۳۱۲) نادان قوم \_'' ٤٠١ .... "ا علاف وكزاف كييني وكيما غي ب-" (طميريراين ج٥ص ١٩١٩ فرائن ج١٢ص ١١٣)

۱۰۸ ..... " " میں شیر ہوں اور گدھوں کی آواز سے نہیں ڈرتا ..... جاہلوں کا منہ بگڑ گیا مارے عصرے جبان کو حضرت عیسیٰ کے مرنے کی خبروگ گئی۔'' (ضيمه برابين ج٥ص ١٥١،٥٥١ فرائن ج١٢٥ ١٣٠٠) ۱۰۹ ..... ''اے دیوانداس بیبودہ کوشش کوجانے دے۔ پس تجھ سازیادہ بدبخت اور (ضمير برابين ج٥ص ١٥١، ١٥٧، خزائن ج١٢ص٣٢٩) کون ہوگا۔'' ١١٠.... "كيا توضيح كوالوكي طرح اندها موجاتا بيساورتو كيا چيز بصرف ایک کیڑا۔ اے دروغ آراستہ کرنے والے۔" (ضمیہ براین ج۵ص ۱۹۵ فیزائن ج۱۲ س ۳۳۳) ااا ..... " نهایت کینه اورگنده زبان فخص سعد الله نام لود میانه کار ہے والا '' (چشم معرفت ج۲ بص ۳۲۱ ، فزائن ج۳۲ ۱۳۳۳) ۱۱۲ ..... "مولوی کہلا کریے بے حیائی کی حرکات۔" (تخذ گولز و بیرهاشیص ۲۶ بخزائن ج کاص ۱۹۹) ۱۱۳ .... " " مخضرت الله كي جميان كي لئراك الي ذليل جگه تجويز كي جو نهایت متعفن اور تک اور تاریک اور حشرات الارض کی نجاست کی جگر تھی۔'' (تحقة كولا وييم ٤٠٥ حاشيه بخزائن ج ١٥٥ م٠٤) ١١٣..... " حون اين دجال (مولانا ثناء الله) به قاديان آمد" (موابب الرحمن ص ١٠١ فرزائن ج ١٩ص ٣٢٩) ١١٥ .... "نميدانم سبب اومگر جهل تووغباوت تووكمينگى (موابب الرحمن ص ١٣١ فرزائل ج١٩ص ٣٥١) تواے نادان" ١١١.... "اى غېبى .... هم چوگرگ قبل فهميدن كلام حست (مواجب ارتمن مل المع في أن ن ١٩ من ١٩٥١ السس "ای مسکین سنیستی مگر همچوهنین ایها (موابب ارتمن ص ۱۳۸ فرداک ن ۱۹۹ س ۳۵۹) الغوى'' ١١٨ ..... "اس زمانه ك علماء در حقيقت يبود يون مصابه : وسيع " (شهاوت القرآن عم ٩ فرائن ن١ س ٣٠٥) ۱۱۹ ..... «محسن (بعنی گورنمنٹ) کی بدخواہی کرناا کیے حرامی اور بدکارآ دمی کا کام (شهادت القرآن ص ٨٨ خزائن ج٢٥٠) "<del>-</del>

ت الوق ص ۱۲۸ برزائن ج ۲۲ ص ۵۷۵) بی یکر عجیب بے حیاء منہ بیں کداس ت الوق ص ۱۳۹ برزائن ج ۲۲ ص ۵۸۸) ت الوق ص ۱۵ برزائن ج ۲۲ ص ۵۹۸) بطینت میس خمیر انگار اور تعصب اور ت الوق ص ۱۵ برزائن ج ۲۲ ص ۲۰۲۲) بنادان ،اے طالم معرض "

ه مولوی صاحب (مولانا محد حسین کافی: ۱۰ ۱۰۸ ۱، نزائن ج ۱۲ س ۲۲ ۲۲ ۲۷) ام تحیم مولوی (محد حسین) کبلا کر این جهاس ۲۵ سالا، نزائن ج ۱۲ س ۲۷۵)

اور بدخیانت اور بدجموث اور به این ۱۲۵۵ ۱۱۴ نزائن ۱۲۷۵ (۲۷۸) بچه حصر ندتهار"

إن ج ۵ ص ۱۱۰ فرزائن ج ۱۲ ص ۱۸۵)

یا کے کیڑے ہوگئے بیٹا دان نہیں ۱۳۲۱، ۱۳۳۷، خزائن جام کس ۱۳۲۰) سے ایما تو اور دلوں کے اندھو، اے ۱۳۵۱، ۱۳۵۰، خزائن جام کس ۱۳۳،۳۱۲)

ى چەھى 1971، فردائن چامى ساس)

نور!مرزا قادیانی نے''ا صاحبٌ پر دس لعنت برسا کرا پنے پیغمبر اسما..... '' پھر بہت کوّ ثناءالله ہے۔'' ۱۳۲..... "ایک غول ا ثناءالله جوموا وُبهوس كابينًا تعا.....حالاً مجمر پر که کرس بنا چاہتا ہے۔" ۱۳۳۰.... ''فريني كيا ـ حچوڑ دے۔'' ۱۳۴ ..... " کیاتو حمق گندہ یانی ہے۔اےاغواکرنے وا۔ . ۱۳۵..... "مجھایک کی طرح نیش زن میں نے کہا کہ . ۱۳۷.... "ا*ن فر*وما بولا-" سراس... "میں <del>ک</del>یجے ۱۳۸ ....۱۳۸ ١٣٩.... "أي كوراً 

سانپوں کتوں کی شکل میں بدل دیا۔

اسما ..... " دابته الا

۱۲۰ ..... "دیشنج محمد حسین بثالوی اور اس کی جماعت سراسرغلط اور کتاب اللہ کے مخالف ہیں۔ بینادان خود پیند ہیں اور محبت اور خیر خواہی خلق اللہ کی سرموان میں نہیں۔'' (شهادت القرآن ص ۸۵ بنز ائن ج٢ م ١٨٠) الا ..... "دينادان ....خبيث نفس ....دروغكومخبر" (شهادت القرآن ص۸۸ بزرائن ج۲ ص۳۸۲) ۱۲۲ ..... ' ديش بنالوي ....منافق اورحق بيش اور دور كي اختيار كرنے والا ـ ' (شهادت القرآن م ٨٨ فردائن ج٢ ص ٣٨٣) المستعمر المستعمل المستح المستحد سے عاری ہے اوراس کے بیروای کی مانند ہیں۔جوبعض جہل اور حتی سے اس کے پیچیے ہوئے۔" (نورالحق مترجم جامس "بفزائن ج بلس) ۱۲۲ ..... "اس ملک کے اکثر مولوی مگر کئے۔ یہاں تک کدان کے حواس بے کار اور معطل مو گئے اوران کی عقلیں مسلوب ہو گئیں اوران کی د ماغی قو تیں کم ہو گئیں اوران کی راؤں پرتار کی چھا گئی اور آئھوں پر پرد ہ پڑ گیا۔'' (نورالحق جام ١٠٠٠زائن ج ١٨٥٨) 170 ..... "اوراس مارسرت كومور ونظر عمّاب فرمائے گى \_ جواس كے خير خواموں كو (نورالحق جام ۲۲۰ بزائن جهر ۳۷) کا نتا ہے اور سانیوں کی طرح زبان ہلاتا ہے۔'' ۲۲ ا ..... " وجیما کہ جاہل مخالف مجھتے ہیں یا جیما کہ بناوٹ سے جاہل بنے والے بعض مسلمان خیال کرتے ہیں۔'' (نورالحق جاص ۴۸، فزنائن ج ۱۸ ۲۲) 21 ..... " بي في بطالوى جوصاحب اشاعت اور مضل جماعت ب\_" (نورالحق جام ۵۳، فزائن جهس ۲۷) ۱۲۸ ..... " ( البعض ایک دو کم مجموصحابه کوجن کی درائت عمد و نہیں تھی ۔ " (اعجازاهري ص ١٨ فروائن جهاص ١٢١) ۱۲۹ ..... "افسوس كدساده لوح حجره نشين مولويون ..... بيلوگ حيوانات كي طرح (اعجازاحري ١٣٠ يزائن ج١٩ص١٣١) ١٣٠ .... "افسوس بيلوك خيانت پيشه بين - بهم تواب يبود كا نام لين سيمي شرمنده بیں ۔ کیونکہ اسلام میں ہی ایسے یہودی موجود بیں۔'

(اعجازاحمدي ص ٢٤ فرائن ج ١٩ ص ١٣١)

نور! مرزاقاد یانی نے "اعاز احریص ۳۸ خزائن ج۱ص ۱۳۹" بیس مولانا شاءالله صاحبٌ پردن لعنت برسا كرايخ پغيرانداخلاق كاثبوت پيش كيا ہے۔ اس " " و پھر بہت کوشش کے بعد ایک بھیٹر ہے کولائے اور مراد ہماری اس سے (اعجاز احمدي من ٢٥ بزائن ج١٥ من ١٥١) ثناءالله ہے۔'' ۱۳۲..... "ایک غول (مولانا ثناءاللہ) کے وعظ سے وہ پلنگ کی طرح ہو گئے ..... ثناءالله جومواؤموس كابينا تفا ..... حال نكه ثناءالله كوعلم اور مدايت عدد رومس بيل بس تعجب ساس (اعجازاحدی صسه، خزائن جهایص ۱۵۱،۵۵۱) مجمر پر که کرگس بنا چاہتاہے۔'' ١٣٣٠ .... "فريمي كما تحقي جموث كا دوره بلايا كما بي-ات ثناء الله تو جموث بولنا (اعجازاحمدي من ١٩٠٨م نوزائن ج١٥٠٠ ١٦٣١١٣١١) چھوڑ دے۔'' الهرا الله المراس كا توحق مع محمد المعلمة المعلمة المعلمة الما المعلمة گنده یانی ہے۔ا ہانواکرنے والے محمد سین۔' نوازاحدی ص ۵۵ بزائن جواص ۱۲۹) ۱۳۵ ...... " بحصاب كتاب كذاب كي طرف سي ينجى بوه خبيث كتاب اور يكفو کی طرح نیش زن میں نے کہا کہ اے گواڑہ کی زمین تھے پر لعنت تو ملعون کے سبب سے ملعون (اعجاز احمدي ص ۵ ٧ فرزائن ج ١٩٥ م ١٨٨) ہوگی۔'' ١٣٦..... ''اس فرومايه يا شيخ الفعلالته .....ات ديوتون بدينتي كي وجه سے جھوث (اعازاحدي م ٢٤، فزائن ج١٩ ص ١٨٩،١٨٨) بولا \_'' ١٣٧ ..... " مين تجفي اورغدارز مانه ثناء الله كود كلا وَن كا-" (اعازاحري ص ٧٤، فزائن ج ١٩٠) ۱۳۸..... ''اےجنگلوں کےغول تجھ برویل'' (اعجازاحدي ص ٨٠ فرزائن ج١٩ ص١٩٣) اسس "اے عورتوں کے عارثناء اللہ" (اعباز احمدی ص ۸۳، خوائن جواص ۱۹۹) مهما..... "وقي ان سے انسانيت كالباس اتارليا اور جاريايوں اور سؤرول اور (حمامته البشري ص ۱۳۷ فزائن ج يص ۳۰۸) سانيوں كتوں كى شكل ميں بدل ديا۔" اس .... " دابته الارض مع رادعلماء و واعظین - " (ازالص ۱۵: فزائن جسم ۳۷۳)

ا جماعت سراسر غلط اور کتاب اللہ کے الله كى سرموان مين تبيس ـ. " ادت القرآ ن ص ٨٥ خزائن جه ص ١٨١) ادت القرآ ن م ٨٨ خزائن ج٢ ص٣٨٠) ں اور دور تھی اختیار کرنے والا۔'' ت القرآن م ٨٨ فرائن ج٢ص ٣٨٣) یے بہر ہاور برہنداورایمان ودیانت راور متل سے اس کے پیچے ہوئے۔" (نورالحق مترجم جاص ٣٠ فردائن ج ٨١٥) - يهال تك كران كي حواس ب كار ماغی قوتیں تم ہوگئیں اوران کی راؤں (نورالحق جام ۲، خزائن جهل ۸) فرمائے گی۔ جواس کے خیرخواہوں کو (نورالحق جام ٢٣٠٠ خزائن ج ١٨٠٧٧) میںا کہ بناوث سے جامل بننے والے (نورالحق جاص ۱۹۸ بخزائن ج ۱۹۸۸ ۲۲)

رمفل جماعت ہے۔'' نورالحق ج اص ۵۳، خزائن ج ۱۸س۲) ائت عمد نہیں تقی۔''

وغلومخبرين

(اعجازاحمدي ص ۱۸ نزوائن ج۱۵ س ۱۲۲) بول ..... به لوگ حیوانات کی طرح (اعجازاحدني ص٢٦، فرزائن جهاص ١٣١) ہم تواب يبود كا نام لينے سے بھى

عازاتمري مع ينزائن جواص ١٣٦)

041

۱۳۲۲ میست دوسخت جانل اور سخت نادان اورسخت نالائق و ومسلمان جواس گورنمنث ۱۵۳ .... ''يا غول البرارے ہے کیندر کھے۔" (ازالهم ۵۰۹ پخزائن جسم ۳۷۳) ۱۳۳۰ .... "ابن معود ایک معمولی انسان تعاسس اس نے جوش میں آ کر غلطی ۱۵۵..... "اور بٹالوی کوایک کھائی۔'' (ازالم ۲۹۵ فرائن جسم ۲۲۳) ہے نکالنے کے لئے چھوڑ دیا۔" ۱۲۲۰ ..... "د بعض علماء نحض الحاد اورتح يف كي روساس جكرتوفيعي سراد ١٥٦..... "جارے محبوب مولو فعتنی لیاہے۔'' (ازالداد بام ص ٢٠٠ ، فزائن جسم ٣٧٣) ے .....ان جلد بازمولو بوں .....ان لوگول کو ۱۲۵ ..... ''نادان مولو يو\_'' (مقدمه چشمیمی ص ب بزائن ج ۲۰ س۳۳۱) ۲۸ ..... "اے نادانواور آکھوں کے اندھو" ے1۵۔.... '' کیڑوں کی طرح (مقدمه چشمه سیم ص ۷۵ بزائن ج ۲۰ ص ۳۸۹) ١٣٤ .... "كه بادعوى من آنقدر دلائل موجود است كه بغير ۱۵۸..... "اکژ باز حاسدول ازمردك بے حيا وبے شرم احديرا ازاں گريز نيست!" ہےا ہے سفلہ دشمن۔'' (الم ١٥٩ ..... "ان شريرول ..... ( تَذَكَرة الشبادتين م ٣٨ بخز ائن ج ٢٠٥٠) ۱۲۸ ..... " حضرت بطالوی صاحب (مولانا محمد سین بنالوی) .....بالکل جامل اور علوم عربيے بالكل بي بهره إدرمعدذ الك د جال اورمفترى . " ١٢٠.... "جيے كه عادت كم (كرابات المسادقين ص٣ بخزائن ج ٢٥ ١٥٥) ١٢٩ .... "ايےمتعصب اور كجدل ان ناقص الفهم مولويوں نے-" الاا..... "واليسو االاك (كرامات الصادقين ص ٢ تا٢٠ فرائن ج عص ١٢٥٨) ۱۵۰ ..... "میان بطالوی اور ان کے ہم خیال .....کس قدر کاذب اور دروغگو اور ۱۷۲..... "بهاريخالف دین ددیانت ہے دور ہیں .....اوراییا ہی دہ تمام مولوی جن کے سریس تکبر کا کیڑا ہے ....اس فیخ ١٦٣.... " جايل مولو يول ( كرامات السادقين ص ٢١ ، فزائن ج عص ٦٣) کُ خِرگِ اور بِ حیالی ..... بینا دان شخ \_'' مفت ....ان ظالمول .... مخبوط الحواس نا ا ١٥١ ..... " في بطالوى علم عربيت سے بكلى بے نصيب ہے ..... مكر يدب جارہ سراا..... "وبعض ظالم مولو ( كرامات الصادقين ص ٢٢، ٢٣، فزائن ج يص ٢٨، ١٥٠) شيخ ..... شيخ چالباز \_'' نخوت نے اندھا کردیا ..... بیخص نہایت معلم اوب اورتغیرے سراسر عاری اورکسی نامعلوم وجدے مولوی کے نام ہے مشہور ہو گئے ۔....ان متکبر مولو بوں۔'' (كرابات السادقين ص٢٥،٢٥، فرائن ج عص٧٢، ١٤٠٢)

١٥٣..... ''ذلك الشيخ المذ

4

١٥٣ .... "ذلك الشيخ المضل فانه اهلك خلقاً كثيراً بغوائله!" (كرامات الصادقين ص ٢٤ بخزائن ج عص ١٩) ١٥٣ ..... "ياغول البراري شيخ مزور!" (كرامات الصادقين صم بخزائن ج يص ١٥٢) ۱۵۵ ..... "اور بثالوی کوایک مجنون اور درنده کی طرح تکفیر اور لعنت کی حجاگ منه (أساني فيصلص ١٦، فزائن جهم ٢٢٨) ے نکالنے کے لئے چھوڑ دیا۔" 101 ..... " جار محبوب مولوی کیسے دانا کہلا کر تعصب کی وجہ سے نا دانی میں و وب محية .....ان جلد بازمولو يون ....ان لوگون كونجاست خوري كاكيون شوق بوگيا-'' (آسانی فیصلی اس فرائن جهم اس) عها..... (و کیرول کی طرح خود ہی مرجائیں گے....ان مگس طینت مولو بول (آسانی فیصلی ۱۳۴ فرائن جهم ۱۳۳) کی۔'' 10A ..... "أكثر باز حاسدول كي طرح .....ا عيني باز ..... توني اس درنده طبعي (العدى والتبصر وص ٨٠٠١٣ ا خزائن جهص ٢٥٨،٢٥٥، ٢٥٨) ہےاہے سفلہ دشمن۔" 109 ..... "أن شريرول .....آگ كالا دوشول-" (المعدى والتبصر وص ١٦ فزائن جهم ٢٦٠) ١٢٠ .... " د جيسے كه عادت كمينوں اور نادانوں كى اورسيرت سفلد د منول كى ہوتى (العدي والعبصر وص ١٨ فرزائن جهم ٢٦٢) ١٢١..... "واليسو االاكالذ ثاب اولنمر!" (المدى والتبصر وص ٩٦ بخزائن جهاص ٢٣٨) ۱۹۲..... " مهار یخالف مولوی بھی روحانیت سے بہر ہیں۔" (ضميمه استفتاء بخزائن ج۱۴ص ۱۰۸) ۱۷۳ ..... ' جائل مولو یون .... اور بعض مولوی ونیا کے کتے .... مولوی یہودی (استفتاءص ٢٠ بخزائن ج٢٥ص ١٣٨) مفت .....ان ظالمول .... مخبوط الحواس نذبر حسين-'' ١٦٢..... دوبعض ظالم مولوي جبيها كه محمد حسين بثالوي ....اس شخ وشمن حق .....كو نخوت نے اندھا کردیا ..... مخض نہایت درجہ کامفیدادر دشمن حق ہے۔'' (استفتاء ص ٢٢ حاشيه بخزائن ج٢١ص ١٣٥)

نُق وہ مسلمان جواس گور نمنث لیم ۵۰۹ فرزائن جسم ۳۷۳) اس نے جوش میں آ کر غلطی الدم ۵۹۱ فرزائن جسم ۳۲۳) وسے اس جگہ توفیقتی سے مراد اہم من ۱۰۰ فرزائن جسم ۳۲۳)

. *ئى 20،5 ئى جەم 70.*4%) ل موجود است كە بغير .

ادتین ۱۳۸ بزائن چه ۴مس۴۹) نیثالوی)..... با لکل جانگ اور

ھادقین مسہ ہڑائن جے مص20) کو بول نے ۔'' ۲۱ تا ۲۰ مزائن جے مص ۲۲ تا ۲۲)

س قدر کاذب اور دروغکو اور ش تکبرکا کیژائب .....اس شخ سادقین ص ۱۲، خزائن ج مص ۱۳) بب ہے ..... مگر رید بے چارہ بد ہے ، ۲۳،۲۳، خزائن ج مص ۲۵، ۱۵۰) ماری اور کسی نامعلوم وجد سے

۲۲،۵۲۱ تن چیص ۲۲،۷۲)

ے ان کا فتح یاب رکھنا ہے حلال زادوں کا کا مہیر سم کا ..... ''اور بعضوں کے محکلے ۵۱..... "اےامرت سرکےم ول مولو بواورمنشيو!" ۲ کا ..... ''اے نادان ہندوزا ٹابت کرنے کے لئے اس قدرا بی فطرتی شیطن 22ا..... ''اس سے بھی عیسا خبافت ہے۔اس سےزیادہ بیں۔" ٨ ٧ ا ..... " اے عدواللہ مجموث ا 9 ١٤ ..... '' پھر بھی اگر کوئی تحکم متوجه نه هو ..... تو بے شک و ه ولدانحلال اور نیک ۱۸۰..... ''اور په بھی یا در کھو ک ہیں اوراس پیش گوئی ( آتھم والی ) کوجھوٹی <del>سی</del>ج نہیں ہیں اور حلال زاوہ ہیں تواس مضمون کو ہڑ ۱۸۱.... " " بهم دیکھتے ہیں کہ ہم لئے سعی کرتا ہے اور کون ولد الحرام بننے پر راضی ۱۸۲..... "واهر بے شیخ چلی کے ١٨٣..... "آپکامندایک مرو

۲۰۱۰۰۰۰۰ "مسلمان کہلاکریے

۱۲۵..... ''اے احمق ول کے اندھے وجال تو تو ہی ہے۔ وجال تیرا بی نام فابت موا ..... ترا مردار ديمي كاكرتيراكيا انجام موگارات عدواللدتو مجھ سينيس بلكه خدات كزر با (اشتهارانعای تین هرارم ۱۲، مجموعه اشتهارات جهم ۷۹،۷۸) ٢٢١..... ''اے بے ایمانو! نیم عیسائیو، دجال کے ہمراہیو، اسلام کے دشمنو.....تو عیسائیوں کی فتح کیا ہوئی کیا تمہاری ایسی کی تیسی ہے۔" (اشتهاری انعای تین بزار حاشیص ۵، مجموعه اشتهارات جهم ۲۹) ١٧٥ .... "اور جاري فتح كا قائل نبين بوگا .... مجما جائے گاكداس كووالد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں پس حلال زادہ بننے کے لئے واجب بیتھا کہ اگروہ مجھے جمونا جانتاہے اور عیسائیوں کو غالب اور فتح یاب قرار دیتا ہے تو میری اس جحت کو واقعی طور پر رفع کرے۔ جومیں نے پیش کی ہے در منہ حرام زادہ کی بینشانی ہے کہ سیدهی راہ اختیار نہ کرے۔'' (انوارالاسلام ص ٣٠ خزائن ج ٥ ص٣٠) ۱۷۸ ..... "اے ہاری قوم کے اندھو۔ نیم عیسائیو! کیاتم نے نہیں سمجھا کہ س کی فقح ہوئی۔'' (اشتهارانعای چار بزارص ۲، مجموعه اشتهارات ج ۲ص ۱۰۵) ۱۲۹ ..... ''واضح ہو کہ بعض مخالف نا خداتر س جن کے دلوں کو زیگ بخل ، تعصب نے سیاہ کر رکھا ہے۔ ہمارے اشتہار کو یہودیوں کی طرح محرف ومبدل کرے اور پچھ کے پچھمعنی بنا کر سادہ لوح لوگوں کو سناتے ہیں اور نیز اپنی طرف سے اشتہارات شائع کرتے ہیں .....لیکن ساتھ ہی ہم افسوس بھی کرتے ہیں کہ ان بےعز توں اور دیوٹوں کو بباعث سخت درجہ کے کینداور بخل اور تعصب کے اب کسی کی لعنت ملامت کا بھی کچھ خوف اور اندیشنہیں اور جوشرم اور حیاء اور خداتری لا زمدانسانیت ہے۔ وہ سب نیک خصلتیں ایسی ان کی سرشت سے اٹھ گئی ہیں کہ گویا خداتعالی نے ان میں وہ پیدا بی نہیں کیں۔'' (تبلغ رسانت جام ۸۴، مجموعه اشتہارات جام ۱۲۵) السنس "نبزارلعنت كارسه بميشه كے لئے ان مادر يوں كے گلے ميں پڑگيا۔" (اشتهارانعای ۴ بزارص ۱۰ مجموعه اشتهارات جهس ۷۷) الالسسة " بعض نام كے مسلمان جن كونيم عيسائى كہنا جا ہے۔" (انوارالاسلام ١٢٠ بخزائن ج ٥٩ ١٨٠) ٢ ١ - ١٠٠٠ " أكر كوئى مولو يول ميس سے كيم كم فابت نبيس تو اگروه اس بات ميس سيا اورحلال زاده بين عبدالله آئم كواس حلف برآ ماده كري- " (انوارالاسلام ٢٥ بزائن ٥٥ م ٢٥)

ساے است ''مسلمان کہلا کر بے وجہ عیسائیوں کوغالب قرار دینا اور سراس ظلم کے رو ےان کافتح یاب رکھنا بیطال زادوں کا کامہیں۔" (انوارالاسلام ص ٢٦، فزائن ج٥ص ٢٦) ۱۷۲ ..... ''اوربعضوں کے مگلے میں ہزار لعنت کی ذلت کارسہ پڑگیا۔'' (انواراسلام ص ٢٢ ينزائن جوص ٢٥) ۵ ا ا ا ا مرت سر کے مسلمانو مگر اسلام کے دشمنو! اورا بے لد ہیا نہ کے سخت دل مولو بواور منشيو!" (انوارالاسلام ص ۲۵ فرزار كن ج وص ۲۷) ٢ ١ --- " " إ نادان مند وزاده نام كا نومسلم سعد الله نام جوعيسا يُول ركي فتح يا بي ٹابت کرنے کے لئے اس قدرائی فطرتی شیطنت سے ہاتھ پیر مارد ہاہے۔" (انوارالاسلام ٢٧ ماشيه فزائن ج٥ص ٢٤) ۱۷۵ سے بھی عیسائیوں کی صدافت پرایک دلیل سجھنا صرف ایک خباثت ہے۔اس سےزیادہ بیں۔" (انوارالاسلام ص ١٤ حاشيه بخزائن ج٩ص ٢٨) ٨ ١ ..... ''ا عدوالله جموث اورافتر اء سے بازآ جا'' (انوارالاسلام ص ۲۸ حاشیه بخزائن ج۹ص ۲۹) 9 ا سد " و پر بھی اگر کوئی تحکم سے جماری تکذیب کرے اور اس معیار کی طرف متوجه ند مو ..... توبي شك و وولد الحلال اور نيك ذات نبيل موكار " (انوارالاسلام ص ٢٩ بخزائن جوص ١٣) • ١٨٠ ..... "اور يبيهي يا در كھوكہ بميں ان كے لئے جوعيسائيوں كوغالب قرار ويت ہیں اوراس پیش گوئی (آتھم والی) کوجھوٹی سجھتے ہیں۔دل کی آ ہے بیکہناپڑا کہ اگروہ ولد الحرام نہیں ہیں اور حلال زادہ ہیں تو اس مضمون کو پڑھتے ہی اس فیصلہ کے لئے اٹھ کھڑے ہوں۔'' (انوارالاسلام ص ٢٥، فزائن ج وص ٣٨) ١٨١ ..... " " مه د كيمت مين كه جمار عن الفول مين على ون بلاتو قف اس فيصله ك ليسعى كرتا باوركون ولد الحرام بن پرراضى موتا ب-" (انواراالسلام سع، فرائن جوس ٣٩) ۱۸۲ ..... "واور ئے پینے چلی کے بڑے بھائی۔" (انوارالاسلام ص ٢٩، خزائن ج ٥ص ٢٩)

ہ تو تو ہی ہے۔ دجال تیرائی نام ثابت مدواللدتو مجمع سيخبيس بلكه خداسي لزربا رص ۱۲، مجموعه اشتهارات ج مهس ۷۹،۷۸) ل کے ہمراہیو، اسلام کے دشمنو ..... تو رحاشيم ٥، مجموعه اشتهارات ج ٢٩ ٢٩) .... تمجما جائے گا كه اس كو والد الحرام ، لئے داجب بیر تھا کہا گروہ مجھے جمونا أميري اس جحت كو واقعي طور ير رفع ، کەسىدھى را داختيار نەكر \_\_.'' (انوازالاسلام ص ١٣٠ خروائن ج ٥ ص ١٣٠) ائيو! كياتم نيبين سمجما كەس كى فتح بزارص مجموعه اشتهارات جهص ١٠٥) جن کے دلوں کوزنگ بخل، تعصب ۔ ومبدل کر کے اور پکھے کے پچھ عنی تهارات شائع کرتے ہیں .....نیکن اكو بباعث بخت درجدك كينه اوربكل رائديشة نبيس اور جوشرم اور حياء اور ا كى سرشت سے اٹھ گئى بيں كہ كويا قاص ۸۸ مجموعه اشتهارات جاص ۱۲۵) در بول کے گلے میں پڑ گیا۔" م٠١، مجموعه اشتهارات جهم ٧٧)

> افوارالاسلام ۲۷، فزوئن جه ص ۲۷) بت نبیس تو اگر وه اس بات میس سچا نوارالاسلام ۲۷، فزائن جه م ۲۵)

) كهنا حايث-"

(انوارالاسلام ص ٣٨ فرزائن ج٥ص ٣٩)

١٨٣ ..... "" پ كامندا يك مرتبنيس بلكه كي مرتبه كالا بو چكا ب-"

لوکدایک عیسائی کے بدیمی جموث کو اسلام کا دعویٰ کر کے نصرانیت کا حا دین فروش ہیں اے شریر مولو ہواہ لد میانوی ہندوزادہ کچھ حیااورشرم مين هوئين ..... پيسب شيطاني آوا ۱۹۳.... "اسجكها سها.... "بياعر محر کے سمار کرنے کے لئے اٹھ ١٩٥..... "ان كو( ١٩٢.... "افسول ∠۱۹ ..... "انگ خمیر بھی موجود ہے۔ورند ہو ک " .....19A خيانت پيشمولويون كى كمال صاحب) کی شاگردی ا مكارياں يائی جاتی ہیں۔ را» .....۲۰۰ شرر مولوبو ..... تمهارے نزد کی

ئيں۔"

۱۹۲.... "ماريخ

QZY ۱۸۲ ..... " جم ثابت كر يك بي كريد بإدرى بى دجال بير - پرجن لوگول ن د جال کی ہاں کے ساتھ ہاں ملادی بیونی بہودی ہیں جن کی نسبت سیح مسلم میں حدیث ہے کدوہ قریب ستر بزار کے دجال کے ساتھ ہوجا کیں گے۔'' (انوارالاسلام ۲۳ بزوائن جوص ۲۲،۲۵) ١٨٥ ..... "مر جواب مولويوں اور ان كے ناقص العقل چيلوں نے ان ياورى (انوارالاسلام مى ۴٨ بخزائن ج٥٥ م٠ ٥) د جالوں کی ہاں کے ساتھ ہاں ملائے۔'' ۱۸۲ ..... " پس اس کھلی کھلی اور فاش شکست سے (آتھم کے متعلق) انکار کرنا نہ صرف حماقت بلکه پر لے درجه کی با بمانی اور بهث دهری ہے۔" (اشتهارانعای تین بزارص ۱۰مجموعه اشتهارارت ج۲ص ۲۷) ١٨٨ ..... "ورندند يون بي اسلامي بحث ير (آئتم والي پيش گوئي) مخالفانه حمله كرنا اورزبان معدالله صاحب في ولد الحلال كاكام نبيل محرمياب سعد الله صاحب في الساب بردانسته و ولقب لے لیاجس کوکوئی نیک طینت لے نہیں سکتا .....اے احتی تیری کیوں عقل ماری (اشتهار نه کورص ۱۳، مجموعه اشتهارات ۲۴ص ۸۰) ١٨٨ ..... "رجوع كالفظ دونو احتالو ( بوشيده اسلام لا نايا ظامرطور بر ) برمشمل ہاورایک شق میں اس کومحصور کرنا ایسی بے ایمانی ہے جس کو بجز ایک خبیث انتفس کے اور کوئی (ضیاءالحق ص ۱۱ نز ائن ج ۵ ص ۲۵۹) شريف الطبع استعال نبيل كرسكتا-'' ١٨٩ .... " تم نے چند خود غرض مولو يوں كے پيچھے لگ كرايك دين معامله ميں ( فيا والحق ص ٣٠ بغز ائن ج٩ص ٢٤٨) یا در بون کی و هجمایت کی۔'' مها...... "ابوه دنیا برست مولوی جوعیسائیوں کے ساتھ ہاں میں ہاں ملارہے ہیں۔ ہمیں جواب دیں کہ انہوں نے کیوں جاری عداوت کے لئے اپنا منہ کالا کیا .....افسوس کہ ہمار یعض مولویوں اور ان کے نالائق چیلوں نے جونام کے مسلمان تھے۔اس جگدایتی فطرتی بدذاتی سے بار بارحق کی تکذیب کی اور اسلام کی مخالفت میں بیسیدد لی اور شریر مولوی عیسائیوں (ضياء الحق ص ٣٤ بخزائن جوص ٢٨٥) ے چھم ندرہے۔" اوا ..... " في بطالوى يا اس كے دوست مندوزاد و لد ميانوى كو جوسيد ولى سے

عیسائیوں کے قریب قریب جائیجے ہیں۔''

(مْياءالحق ص ٢٨ بخزائن ج ٥٩ ص ٢٨٩)

۱۹۲ ..... ۱۹۲ .... ۱۹۲ ی ایما نداری ایما نداری کو بھی ذراتر از ویش رکھ کروزن کر اوکدایک عیسائی کے بدیمی جھوٹ کو بچ کر کے ظاہر کرنا اور بادر یوں کی ہاں کے ساتھ ہاں طانا اور اسلام کا دعویٰ کر کے نصرانیت کا حامی ہونا کیا یہ نیک بختوں کا کام ہے یا ان کا جوآ خری زمانہ کے دین فروش ہیں اے شریر مولو یو اور ان کے چیلو اور غزنی کے تا پاک سکھو ..... اب بٹالوی اور لد ہیانوی ہندوزادہ کچھ حیا اور شرم کو کام میں لاکر کہیں کدان کی بیآ وازیں جوعیسائیوں کی حمایت میں ہوئیں ... بیسب شیطانی آ وازیں جی بایمیں ۔ '(ضیاد الحق صحب ہزائن جام ۱۹۲۰ میں المجمور الحق محمد سین بٹالوی ہے۔'

(خياءالحق ص ٢٦ بزائن جوص ٢٩٢)

۱۹۲۰ ..... "دیاند هیمولوی اور جامل اخبار نولیس تو دیواند درندول کی طرح این بی ۱۹۳۰ گھر کے مسار کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔" (فیاء المحق ص ۲۹۸ بزائن جوس ۲۹۹)

۱۹۵ ..... "ان کو (عیسائیوں ) نیک مجھنا نہایت پلیطنع انسان کا کام ہے۔"

(فیاء المحق ص ۵۰ بزائن جوس ۲۹۸)

۱۹۲..... "افسوس كه مهاري بخيل طبع مولو يوں كويي خيال ندآيا-"

(ضیاءالحق ص ۵۲ بخزائن ج9ص ۳۰۰)

الماس الماس

ی دجال ہیں۔ پھر جن لوگوں نے
بیت صحیح مسلم میں حدیث ہے کدوہ
الاسلام ٢٦٠ ہزائن جوص ٢٦٠ ٣١٠)
قص العقل چیلوں نے ان پادری
نوارالاسلام ٢٦ ہزائن جوص ٥٠)
ہے (آگھم کے متعلق) انکار کرنا نہ

رص ١٠ مجموعه اشتهار ارت ج ٢ص ٧٤) هم والى پيش گوئى ) مخالفانه تمله كرنا سعد الله صاحب نے ....ایے ...ا مامق تيري كيون عقل ماري کورص ۱۳، مجموعه اشتهارات ج ۲**ص •** ۸) ه اسلام لا ناما ظا هرطور بر ) برمشمل وبجزايك خبيث النفس كے اور كوئى (ضیاءالحق ص ۱۱ نز ائن جوص ۲۵۹) پیچے لگ کرایک دین معاملہ میں (فياءالحق م ٣٠ بخزائن ج٩ص ٨٧٨) ں کے ساتھ ہاں میں ہاں ملارہے ا لئے اپنا منہ کالا کیا .....افسو*س ک*ہ المسلمان تنه اس جگداین فطرتی بدسيه وكى اورشر برمولوى عيسائيول ضياءالحق ص ٣٤ بنزائن ج9ص ٢٨٥) وزادہ لدمیانوی کو جوسیہ دلی سے (ضياءالحق ص ٢٨ بخز ائن ج ٥٩ م ٢٨٩)

منحيس وهي خوشيان ندامت أورحسر بتلاوُل گا۔'' ۲۰۹..... "اس پيش نجاست کھائی۔'' ن-۱۰م.... "استادا براگرندآ و اوراس سڑے گلے مردہ " نادان ب יון " ..... דון كلباس مين اين تنس ظامر كرا سام..... "نالائق موت ہے نج نہ سکا۔'' ۱۱۲.... "توم. אויייי "וְּלַבְּ

افتاد!''

١٠١ ..... "اوربيلوك در حقيقت مولوى بهي تونبيل بي تبجي توبم ن ان لوكول ك سرگروه اورامام المفتن اوراستاز شیخ محمد حسین بطالوی ..... اور زور سے کہتے ہیں کہ شیخ اور بیتمام اس کے ذریات محض جاہل اور نا دان اور علوم عربیہ سے بے خبر ہیں۔ کیونکہ وہ جھوٹے اور کاذب اور (اتمام الجحة ص ٢٢ فرائن ج ٨ص ٣٠٣) مفتری اور جامل اور نادان ہیں۔'' ۲۰۲ ..... "يوكل ك كالف نام ك مولوى .... ان ك لئ يبي بوگا ك خسرالدنيا والاخرة وسوا دللوجه في الدارين!" (اتمام الجحة م ٢٥، فزائن ج ٨٥ ٢٠٠) ۲۰۳ ..... " في محمد عين بطالوي يا ايها عي كوئي زهرناك ماده والا فيصله كرنے ك لئے مقرر ہوجائے ..... محرا یسے بخیلوں سیدلوں کی فالمانہ بددعا ئیں کیوں کراس جناب میں تبول ہوں ..... گورنمنٹ الي كم فہم تموڑى تمى كدان جالاك حاسدوں كے دعوكہ ميں آجاتى ہے۔' (اتمام الجيد ص٢٦، فزائن جهر٥٠٨، ٢٠١) عيسائيوں كوگالياں ۲۰۴۲ ..... "دريمرد ويرست لوگ كيے جابل اور خبيث طينت بيل " (حاشية ميمدانجام أتمتم ص ٨ فروائن ج ااص٢٩٢) ۲۰۵ ..... "المرداراور خبيث فرقد جومرده پرست ب\_" ( حاشيه ميمدانجام آنهم م ٩ بزائن ١٥ ١١ص ٢٩٣) ٢٠٢ .... "چانچاى بليدنالائق فتح في ي (ماشيه ميمدانجام آئم م ٨ بزائن ج١١ص٢٩٢) ٢٠٥ .... "اور خبيث طبع عيماني اورآ فآب ظهور حق ( پيش گوئي آ تقم ) عمر یں ....اور نا پاک فرقد تصرافعوں کا طوائف کی طرح کوچوں اور بازاروں میں ناچتے پھرتے تق\_" (ضميمدانجام أتمتم حاشيص ٢٣ بخزائن ج ١١ص ٢٠٠) ٢٠٨ .... "أيك بليد ذريت شيطان في مسيح .... بس اى طرح اگر اعر ه پادر ہوں نے یا ایک چشم مولو یوں نے آگھم کے مقدمہ کی حقیقت اچھی طرح نہ سمجما اور بدزبانی کی ن تو اس غلط بھی کی واقعی ذات انہیں کو پیچی اور اس خطاء کی سیابی انہی کے منہ پر لگی اور سچائی کے چوڑنے کا اعنت انہیں بربری .... بی آئم کی نسبت جس قدر بلیدوں اور نا بکاروں نے خوشیاں

كيں۔وہى خوشياں ندامت اور حسرت كارنگ پكو كئيں ....اے اندھوميں كب تك تهجيں بار بار (ضميمهانجام آئهم حاشيه ٢٠٠٥ فزائن جااص ٢٠٠٨) ۲۰۹ ..... "اس پیش گوئی (آئقم والی) کی تکذیب میں بادر یوں نے جھوٹ کی (ضميمهانجام آئلم حاشيص ۵۵ بزائن جااص ۳۲۹) نجاست کھائی۔'' ٢١٠ .... "اعنادانو! تهمين مرده برسي من كيامزه به ..... ذراآ و مال لعنت بيم براگرنیآ واوراس سڑے گلے مردہ کامیرے خداکے ساتھ مقابلہ نہ کرو۔'' (ضميمهانجام آئفم حاشيص ٢٢ فرائن ج ااص ٣٢٧) " نادان بادر بوں کی تمام یادہ گوئی آتھم کی گردن پر ہے۔" (انجام أتقم ص منزائن ج الص اليناً) ۲۱۲ ..... "اس عیسا کی قوم میں بخت بدذات اور شریر پیدا ہوتے ہیں اور جھیڑیوں كلباس ميں البي تئين ظاہر كرتے ہيں اور اصل ميں شرير بھيڑ يے ہوتے ہيں۔" (انجام آئقم ص ٩ خزائن ج الص اليناً) ۲۱۳ ..... "نالائق آتھم .....خدا کی لعنت کا مارا بہت ساجھوٹ بول کر بھی آخر (انجام آئقم صها بزائن ج ااص الصنا) ۱۲..... '' قوم کے خناسوں کااثران پر (آتھم پر) پڑااور دل خت ہوگیا۔'' (انجام آئقم ص ١٤ فرزائن جااص الينا) ۲۱۵ ...... "ميسائي لوگ جھوٹ بولنے ميں خت بے باک اور بے شرم ہیں۔" (انجام آگفم اخزائن جااص اليناً) ۲۱۷ ..... "لکین وه (آتهم)ان بدبخت جهونوں کی طرح چپ رہا۔" (انجام آئھم ص ۲۸ فزائن ج ااص اليساً) ١٢ .... ( البعض بليد فطرت بإدر يول في " ( انجام آ مقمص ٣٦ خزائن جااص ايساً ) ۲۱۸ ..... " إدر بول كے سوااوركوئى د جال اكبر بيس ہے-" (انجام آ تقم ص ٢٢ خزائن ج الص اليناً) ۲۱۹ ..... "دجال فربه آتهم بداط وارد ، هاویه هلاك كننده (انجام آئقم صهوم بخزائن جااص الينأ) افتاد!''

ں ہیں جمی تو ہم نے ان لوگوں کے
سے کہتے ہیں کہ شخ اور بیتمام اس
ا کیونکہ وہ جموٹے اور کا ذب اور
ماہ جھیم ۲۲ بخرائن ج ۸ س۳۰۳)
سے ال کے لئے یہی ہوگا کہ

نام الجحة م ٢٥، خزائن جه مس ٣٠٠) برناك ماده والا فيصله كرنے كے نيس كيوں كراس جناب ميں قبول كيدهوكم ميں آجاتی ہے۔'' رم ٢٠، خزائن جه مس ٣٠٦، ٣٠٥)

ھے طینت ہیں۔'' انجام آئتم م0 مفزدائن جااص۲۹۲) ۔ ہے۔'' نجام آئتم مں 9 مفزائن جااص۲۹۳)

نجام آتھم م ۸ ہزائن جاام ۲۹۲) تی (پیش گوئی آتھم) ہے منگر ور بازاروں میں ناچتے پھرتے ہاشیم ۲۳ ہزائن جاام ۲۰۰۷) ۔۔۔ پس ای طرح اگر اندھے مچھی طرح نہ مجھا اور بدزبانی کی نبی کے منہ پر نگی اور سچائی کے بیدوں اور نابکاروں نے خوشیاں بیدوں اور نابکاروں نے خوشیاں ایسے خص کا نام بجزنا دان متعص

۲۲۰ ..... "آل دجال کمینه رایادکن که هیزم آتش مفسد است!" (انجام آئقم ص ٢ -٢٠ فزائن ج ١١ص ايساً) ٢٢١ ..... " نالائق متعصب عيسائي -" (آئينه كمالات اسلام ٢٥٠ خزائن جهم ايينا) ۲۲۲ ..... "وه د جال جس سے درایا گیا ہے دہ آخری زمانہ کے مراه یا دری ہیں۔" (حقیقت الوی ص ۱۳ ماشیه ، خزائن ج ۲۲ ص ۳۲۳) ۲۲۳ ..... "بید جالی فتنه جس سے مراد آخری زمانہ کے صلالت پیشہ یادر یوں کے (حقیقت الوی ص ۱۱۱، خزائن ۲۲۶ ص ۳۲۴) منصوبے ہیں۔" ٢٢٣ ..... " ديدونول صفات ياجوج ماجوج اور د جال جونے كى يور پين قوموں ميں (چشمه معرفت جاص ۷۸ فزائن ج۳۲ ص ۸۸) ٢٢٥ ..... ' اند هے يادر يول اور نادان فلسفيوں اور جانل آريوں ... (چشرمعرفت جهم ۱۳۳ بزائن ج۲۳ س۲۳۷) ۲۲۷..... ''اس زمانہ کے یاوری دجال کذاب ہیں۔'' (نورالحق مترجم جام ٥٩، فزائن ج ٨٨ ٨٢) ۲۲۷ ..... "نصاري كعلماء در حقيقت د جال ادر مفسد بين " (نورالحق جام ۲۰ بزین جهن۸۸) ۲۲۸ ..... "اوراندران کا گدھے کے پیٹ کی طرح تقویٰ سے خالی ہے .... میں ایک خسيس بن خسيس جالل كود كيما مول ..... اے بخیل بدخلق اور حریص ..... تو اس طرح زبان ہلاتا ہے۔ جیے سانپ اور کمینوں اور سفلوں کی طرح بکواس کرتا ہے۔" (نورائی جاس ۲۲ بزائن ج ۸س ۸۸،۸۷) ٢٢٩ ..... "الواشى الضال الذي ينوم بنعاس الضلال ..... وخض احمق (نورالحق مترجم جام ٢٨٠٤ غزائن ج٨٩ ٩١) اورنا دان اورسفیه اور جلد بازیے'' ٢٣٠ ..... "ان ميس سے ايك خبيث مفسد بد كودشنام ده ہے-" (نورالحق جاص ۸۸ بخزائن ج۸ص۱۲۰) ۲۳۱ ..... ان المرابی اور حص کے جنگل کے شیطان .....ا بدر وغلوجنگہو'' (نورالحق ص ۸۹ مزائن ج ۸س۱۲۰) ٢٣٢ ..... " ورص كي وجد عدمكار أروفر على يل .. " (نورالحق ص ٩١ بزدائن ج هل ١٢٢١)

۷٨

۳۳۳..... "ان كول اليحسياه بيل جيسي كؤے كے بر-" (ملخصانورالحق ص ٩٩ فرزائن ج٨ص ١٣٦) ١٠٠٧ .... "فتذا تكيز معترض .... شرايون كي طرح بكواس كرر باب-" (نورالحق ص ۹۹ بخزائن ج۸ص ۱۳۲) ٣٣٥..... "ايها الجهول والبغى المعذول! بخيل نيانت پيشـ" (نورالحق م ١٠١١م ١٠ اخر ائن ج ١٨ ١٣٧٠) ۲۳۳ ..... " افغى اور سفله منا دان چار باؤن كى طرح چپ بوگيا-" (نورالحق ص ۱۱۱،۱۱۱۱، خزائن جهر ۱۵۰،۱۰۹) ۲۳۷...... ''نورالحق کے ص ۱۱۸ تا ۱۲۲ میں ایک ہزار گفتنیں شار کر کے کھی ہیں اور (فزوئن جهس ۱۹۲۲) ا پی تہذیت کا ثبوت پیش کیا ہے۔'' اپنی تہذیت کا ثبوت پیش کیا ہے۔'' «ہرایک شخص جو ولد الحلال ہے اور خراب عور توں و د جالوں کی نسل میں ۔۔۔۔۔۔۔ ''ہرایک شخص جو ولد الحلال ہے اور خراب عور توں و د جالوں کی نسل میں (نورالحق ص ۱۲۳ فرائن جهل ۱۲۳) ے بیں ہیں۔'' سے بیل ہیں۔ '' پادر یوں کے مانٹرکوئی اب تک د جال پیدائییں ہوا۔'' (ازالهاوبام مدمم بخزائن جسم ۳۱۳) مهم ...... ''ان رسیوں کے سانپوں کا نام ونشان نبیس رہے گا۔'' (چشمه یمی مرا بزائن ج ۲۰ م ۳۳۹) ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ " بال بعض بدذات بإدرى جواني فطرتى تعصب كے ساتھ جہالت كوبھى (آريدوهرم ١٣، فزائن ج٠١٥ ٢٣) جمع رکھتے تھے۔'' ۲۲۲ ..... "اوراگروه ایبانه کرسکیس تو پھر ثابت ہوگا کدوه جھوٹ اورافتر اءےاپنے تیک مولوی نام رکھتے ہیں اور درحقیقت جابل اور نادان ہیں اور نیز اس صورت میں وہ ہزار لعنت (انوارالاسلام المرفزائن جوص ٩) بھی ان پر پڑے گی۔'' سهم ۲۳۰ ..... "و بيا بى ده تمام ذلت اوررسوائى ان نادان بادر يول كرحصَه مِن آئى اور (انوارالاسلام ص٩ بخزائن ج٩ص٩) آئده کی کآ مندد کھانے کے قابل ندرہے۔" ٢٣٣ ..... "اورخداتعالى نے اس كواس غم ميں ايك سودائى كى طرح بايا ..... ورند ا يشخص كانام بجزناوان متعصب كاوركمار كه كت بين-" (انوارالاسلام سانجزائن جوم ١٠)

49

کن که هیزم آتش مفسد است! "

(انجام آهم ۲۰۹ بزائن جاام اینا)
آئیدکالات اسلام ۲۰۳ بزائن جه اسینا)

هوده آخری زماند کے گراه پادری بیل "

ندالوی م ۱۳ ماشیه بزائن ج۲۳ س۳۲۳)

فری زماند کے ضلالت بیشر پادر یول کے فری زماند کے ضلالت بیشر پادر یول کے اور دجال ہونے کی یور پین تو مول میل تام ۲۸ سام ۲۸)

فیول اور جائل آریول "

نعرفت جم می ۱۳ بزائن ج۳۲ س۲۲۸)

اب بیل "

راور الحق مرجم جم حاص ۲۹ برائن ج۳۲ س۲۲۸)

ال اور مفد بیل "

لراور مفد بیل"

(نورائحق جام ۲۰ بزائن جه ۱۸ ۸۳) کی طرح تقو کی سے خال ہے .... پی ایک روریص .....تو اس طرح زبان ہلاتا ہے۔ (نورائحق جام ۲۲ بزدائن جهم ۸۸،۸۸) ہم بنعاس الضلال ..... شخص احق نورائحق مترجم جام ۲۵ بردائن جهم ۹۷)

(نورالحق جام ۱۸۸ فرزائن جهر ۱۲۰) کے شیطان .....اے دروفکو جنگ ہو۔'' (نورالحق ص ۹۸ فرزائن جهر ۱۲۰) بل۔'' (نورالحق ص ۹۹ فرزائن جهر ۱۲۲)

ر کودشنام ده ہے۔''

۲۵۲.... "استم ک ۲۵۷ ..... "چورول او ۲۵۸.... "ایسے خل ۲۵۹..... "مهاراح<sup>یا</sup> ۲۲۰.... " بيرکميندز نادان عیسائیوں کی کتابیں ان کول اس روسیای اور ندامت کاانهوں۔ ٢٦١..... "ورنهب ۲۲۲ .... "ایاد ۲۲۳ ..... درلیکمر ۱ אַטלי..... ".................. باوا صاحب کونا دان اور گنوار کے حجث زبان بھاڑ برا کہ دیاجائے ۲۲۵.... "وهُعوا ٢٧٢ ..... "ورحقيا

اس ناحق شناس اور ظالم پنڈت

٢٣٥ ..... "مين ايساوكون كومطلع كرتا مون كديدتو فتح إوركامل فتح اوراس سے کوئی انکارنہیں کرےگا گرخبیث القلب۔'' (انوارالاسلام ص ۲۱ بخزائن ج م ۲۳) ٢٢٢.... "اعنادانواوراندهو" (انوارالاسلام ص٢٦ فروائن جهص٢٣) ٢٢٧ .... " كيا ياوري مما والدين ك مل من مرار لعنت كارسنبيس برا السبب شک وہ نہایت ذلیل موااوراس کا کھ مباقی ندر مااوراس کی علی آ برونجاست کے بودار گڑھے میں جاير ي الروه باغيرت آوي موتاتواس ذلت كي وجد ع يحو كها بي كرمر جاتا-" (انوارالاسلام ص ۳۱ بخزائن ج۵ ص۳۳) ٢٢٨ ..... " تادان يادر يول كى تمام ياوه كوئى آكم كى كردن يرب-" ( ضياء الحق ص ٢١، خز ائن ج٩ص ٢٦٩) ٢٣٩ ..... "ال مكارد نيا پرست نے بيچھوٹ محض اس لئے با عدها ہے۔" (ضياءالحق ص ۴۸ بزائن ج9ص ۲۹۲) ۲۵۰ ..... "ناحق ایک بدذات عیسائی نے اس بے جارہ کے عیال اور دوستوں کو مصيبت مين ذالا-'' ( ضیا والحق ص۵۲، خزائن ج۹ص ۳۰۰) آ ريون کوگاليان ٢٥١ ..... " "كيا قاديان كاحق اورجابل اوركمينطيع بعض آريد" ( زول أكسيح ص ٩ فرزائن ج ٨١ص ٣٨٧) ۲۵۲ ..... ''ان لوگوں (آریوں) کے نزد یک جھوٹ بولنا شیر مادر ہے شیاطین ہیں ندانسان ـ'' ( نزول أميح ص ١١ جزائن ج١٨ص ٣٨٩) ۲۵۳ .... " فل احدثمن ناوان وبراه " ( حقیقت الوی ص ۲۸۸ بخزائن ج ۲۲م ۲۰۰۱) ٢٥٢٠ - ١٠٠٠ ع ريوسات بخوف اور تخت دل قوم ... و و اوّل ورجه كا خبیث فطرت اور نا یا ک طبع ہوتا ہے۔'' (تتمه حقیقت الوی ص ۲۵ ابزائن ج ۲۲ ص ۵۹۳) ۲۵۵ ..... "سفله طبع کی مرام، افسوس که بیاب باکی ادر بدگوئی کامخم برقسمت دیانند اس ملك ميس لايا ....ليكهر ام يشاوري جومض نا دان اورا بله تما-" (چشمه معرفت ص۲۳۶ فرائن ج۳۲۵ (۱۱،۱۰)

۴۵۲ ..... 'استم كى شۇخى چىشى اور بدز بانى اور بىر بانى دامس آربول كے حصديل (چشرمعرفتص۵ فزائن ج۲۳ س۱۳) ٢٥٧ ..... " چورون اور خيانت پيشاو كون " (آريدهم من ١١ فرائن ج٠١٥ ١١) ٢٥٨ ..... "ايسفلرين ك كند عالفاظمنه برلاكر يجر بهار عاشتهار بردكيا-" (آريدهم ص ۲۱ نز ائن ج ۱ اص ۲۵) ٢٥٩ ..... "مهاراج شرير النفس بوليشرير پندت-" (آريدهرم ٢٠١٠، ٢٩، فزائن ج٠١ اس ١٣٠١١) ٢١٠ ..... " دير كمينطع لوك كلته جيني كے لئے تو حريص تھے بى اس ير چندشريراور نادان عیسائیوں کی کماییں ان کول گئیں اور شیطانی جوش نے سیطین دی کہ بیسب سے ہے۔ لہذا اس روسیای اور ندامت کا انہوں نے بھی حصد لیا۔ جواب تادان یادر یوں کے منہ پرنمایاں ہے۔'' (آريدهم م ٢٨ فرائن ج ١٠ م ١١٧) ۲۷۱..... "ورند با ایمان اور خیانت پیشه ہے۔" (آريدهم ٥٥ فرائن ج ١٥٠١) ۲۲۲ ..... "اےنادان آریوکی کنوئیں میں پڑ کرڈ وب مرو-" (آريدهم) ۱۵، فردائن جراص۱۲) ۲۷۳ ..... (وليكفر ام كي طبيعت مين افتراءاور جموث كاماده بهت تعالى، (استغنام مي مزوائن جهاص ١١٥) ۲۷۴ .... "بي ٹالائق ہندو وہي مخص ہے جس نے اپنے پنڈت ہونے کی میٹی مارکر باوا صاحب کونا دان اور گنوار کے لفظ سے یا دکیا ہے۔ یہ کی مایا کی طبینت ہے کہ پاک دل لوگوں کو حصت زبان بھاڑ برا کہددیا جائے ....لبذا کوئی نیک طینت انسان اس کواجھانہیں کہتا۔'' (ست بجن ص ٢ فيز كن ١٥٥٠) ۲۶۵ ..... ''و و نعوذ بالله دیا نند کی طرح جہالت اور بخل کی تاریکی میں بتا انہ تھے۔'' (ست يجن ص يرخز دين ج ١١٩) ۲۲۲ ...... '' درحقیقت بیخص ( دیانند ) سخت دل سیاه اور نیک لوگوں کا دشمن تھا ..... (ست بچنص ۸ بخزائن ج ۱۴ص ۱۲۰) اس ناحق شناس اور ظالم پنڈت نے۔''

اور کامل فتح اوراس سے اس الا برترائن جوص ۲۳) الل ۲۲ برتائن جوص ۲۳) کار رئیس پڑا ..... ب من کے بودار گڑھے میں

ل ۱۳ برزائ جوص ۳۳) ہے۔'' ہام برزائن جوص ۲۲۹) ندھا ہے۔''

۳۹ نزائن جوم ۲۹۲) لےعیال اور دوستوں کو ۵ نزائن جوم ۲۰۰۰)

ییه خزائن ج۸ام ۳۸۷) مادر ہےشیاطین ہیں نزائن ج۸ام ۳۸۹)

بنزائن ج۲۲ص ۱۰۰۱) ۱ سسه وه اقبل درجه کا زائن ج۲۲ص ۵۹۳) کافتم بدقسمت دیانند

ائن چ ۱۳۳۳ (۱۱۱۱)

اےزودرنگے

اے بدقسمت، بدگمانو

أيم دارخورمولويو

اندهیرے کے کیڑو

اندھے

اےاندھو

اےبدذات

الضبيث

اناحقو

\_ےنادانو

آ تھوں کے اندھو

اسلام کے عار

استابكار

اومير مخالف

اے بدذات فرقہ

اعدى الاعداء

امام المستكبرين

اے پلیدوجال

٢٧٧ ..... "اى نادان پندت كى اشتعال دى كى وجد يدق ركمتا بيد الك د ماغ پندت بكلى بنعيب اورب بهره تخامسوه نهايت بى موثى سجه كا آ دى اور بااينهمه اول درجه كامتكبر بهي تعا." (ست بچن ص ۹ ،خزائن ج ۱۳۱۰) ٢٧٨ ..... " مرديا نند نے نه چا ل كه اس بليد چو لے بخل اور تعصب كوا بين برن پر ے دفع کرے۔اس لئے یاک چولا اس کونہ طا اور سے گیان اور کجی و دیا ہے بے نصیب گیا ..... يه موقع اليے پندت كوكبال ل سكتا تھا۔ جوناحق كے تعصب اور فطرتى غبادت ميں غرق تھا .....اور اس سے باوا صاحب کی جہالت فابت کرنا نہایت سفلہ بن کا خیال ہے ....اس زودرنج پندت نے ایک ادنی لفظی تغیر براس قد راحقانہ جوش دکھلایا۔'' (ست بجن ۱۳۳۵ نروز کن جروش ۱۳۳۰) ٢٦٩ ..... "وه خود ایسے موٹے خیالات اور غلطیوں میں گرفتار تھا کہ دیہات کے گنوار بھی اس ہے بمشکل سبقت بیجا سکتے تھے۔'' (ست بچن مساه خزائن ج ۱۴ ۱۳۵) ۲۷-.... "شریرانسانون کاطریق ب کہ جوکرنے کے وقت پہلے ایک تعریف کالفظ لے آتے ہیں۔ کو یاوہ منصف مزاج ہیں۔'' ( حاشیهست بچن ص ۱۳ نز ائن ج ۱ اص ۱۲۵) ا ١٧ ..... " " ليكن ديا نندا يساز مانه هي بمي نا بينار بإجب كه الكلسّان اور جرمن وغيره میں ویدول کے ترجے ہو <u>مکے تھے۔</u>" (ست بچن ص ۱۹ بخز ائن ج ۱۰ ص ۱۳۱) ٢٢ .... "أعنالائن آريول" (ست بحن سام، فرائن ج واص ١١١) نور! مرزا قادیانی کے دہان مبارک کی نظل ہوئی گندگیوں وگالیوں کو بلحاظ حروف تنجی نہ صرف ضیافت طبع کے لئے بلکہ عبرت آموزی کے لئے پیش کرتا ہوں۔ تا کہ ناظرین عبرت کی نگاموں سے ملاحظہ کریں کہ بیگل افشانیاں واخلاقی میلجمزیاں اس مخص کے منہ سے برآ مدمولی ہیں جو بقول خود رسول بھی تھا۔وہ اخلاقی د بوتا بھی اور کہنے کے لئے رحمتہ للعالمین بھی تھا اور افضل الانبیاء بھی اور نام کے لئے سب کچے بھی تھا۔وہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں اور ذراغورے دیکھیں کہ اس نومولود نی کے دہان سے شریں کا می کا تارنگل رہا ہے یا غلاظت کا جماگ۔اس برطرہ سے كدمرزا قادياني تهذيب واخلاق كاليكربعي بين اورمبروتل ح محمر بعي جنوں؛ کا نام خرد رکھ دیا خرد کا جنوں جو جائے آپ کا حن کرشمہ ساز کرے

۵۸۵ ال*ف*.....

|                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                    |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------|
| خزائن جهماص ۴۲۰   | ایام انسلح ص۸۸                        | ا بے زودر نج       |
| خزائن جهاص ۲۲۳    | ایام اسلح ص ۸۸                        | ان حاسد            |
| خزائن جهاص ۱۳۳    | ايام الصلح صووه ا                     | اے بدقسمت، بدگمانو |
| خزائن ج ااص ۳۰۵   | ضميمهانجام آگھم ۲۱/ح                  | اےمر دارخورمولو ہو |
| خزائن ج ااص ۳۰۵   | ضمیمدانجام آگھم ۲۱/ح                  | اندهرے کے کیڑو     |
| خزائن ج ۱۱ص ۲۰۰۶  | ضميمهانجام آگتم ص۲۲/ ح                | اندھے              |
| خزائن ج ۱۱ص ۱۳۰   | ضميمه انجام آتقم ص٢٦                  | ایاندهو            |
| خزائن ج ااص ۳۲۹   | ضميمه انجام آگفم ص ۲۵                 | اے بدذات           |
| خزائن ج ااص ۲۹۳   | ضميمهانجام آتفم ص٣٥                   | الضبيث             |
| فزائن جااص ۳۳۰    | ضميمه انجام آتقم ص٢٦                  | اے پلید د جال      |
| خزائن ج ااص ۱۳۳۰  | صميمه انجام آنهم ص٢٧                  | ان احمقو           |
| خزائن ج ااص ۱۳۳۰  | ضميرانجام آنقمص ٢٦                    | ا ہے نا دانو       |
| خز ائن ج ااص ۱۳۳۰ | ضميمه انجام آئفم ص٢٧                  | آ تکھول کے اندھو   |
| خزائن ج ااص ۳۳۲   | ضيمه انجام آئقم ص ٢٨                  | اسلام کے عار       |
| خزائن ج ااص ۱۳۳۳  | صميمه انجام آتھم ص ٣٩                 | الحمق              |
| خزائن ج ااص ۱۳۳۳  | ضميمدانجام آگھمص٠٥                    | الحنابكار          |
| خزائن ج ااص ١٣٧٧  | ضميمه انجام آنهم ص ۲۳                 | اومير مخالف        |
| خزائن ج ااص ۲۱    | انجام آتھم ص ا                        | اے بدذات فرقہ      |
| خزائن ج ااص ۵۹    | انجام آگھم ص ۵ / ح                    | اعدىالاعداء        |
| خزائن ج ااص ۲۲۳   | انجام آنظم ص ۲۸۷                      | ا مام المستكبرين   |
| خزائن ج ااص۲۵۲    | انجام آنتهم ص٢٥٢                      | اعمٰیٰ<br>ن        |
| خزائن خااص ۲۵۲    | انجام آگھم ص ۲۵۲                      | اغوى               |

ن ركمتاب .... يختك أآدى اور بالسنبمه اول س ٩ ، فرائن ج ١٠ س١١١) نعصب کواپنے بدن پر ے بنفیب گیا .... نە يىش غرق تقاسساور ..ا*ل زودرنج پن*زت المفردائن ج-اص ١٣١٧) مقا کہ دیہات کے ئروائن ج-اص ۱۲۵) كحايك تعريف كالفظ فراکن جهام ۱۲۵) ك اور جرمن وغير ه ائن ج ۱۹س ۱۳۱۱) ائن ج ۱۹ س۱۲۱) کاظ<sup>حروف جنج</sup>ی نه ظرین عبرت کی ه برآ مد مونی بین م می تقا اور افضل

ے دیکھیں کہ

ل پرطره پیہے

| PAG                         |                                |                          |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| خزائن ج ۱۱ص ۲۲۵             | انجام آکتم ص ۲۲۵               | الانعام                  |
| فزائن ج۵ص۳۰۸                | آ مُینه کمالات اسلام ۳۰۸       | استخوان فروش             |
| فزائن ج ۱۲ ص۱۳۳             | ضميمه برابين احمدية بنجم ص ١٣٢ | اے بدبخت اور بدقسمت قوم  |
| ליולי הוז <sup>ם</sup> אודי | ضميمه برابين احمرية بجم ص١٩٧   | اےست ایمانو              |
| ליול הואם אישיי             | ضميمه برابين احمد بيص ١٢٥      | الَّو                    |
| فزائن جواص ۵۹۳              | موابب الرحن ص ١٣٨              | الغوى                    |
| خزائنج۸س۵                   | نورانحق جام                    | ایمانی دیانت سے عاری     |
| فزائن ج۱۹ ۱۸۸               | اعجازاحدى ص٧٧                  | اس فرومايه               |
| فزائن ج ۹ اص ۱۸۹            | اعجاز احمدي ص٧٧                | اے دیو                   |
| فزائن ج۸اص۲۶۰               | البدى العبصر وص ١٦             | ان شریروں                |
| خزائن ج۸اص ۲۲۱              | البدى العبصر وص ١٦             | آ گ کے لا دوشؤؤ          |
| فزائن جهص ۱۲۰               | نورالحق ج اص ۸۹                | اے دروغ گو               |
| خزائن جههم اا               | چشمه معرفت جاص۳                | ابله                     |
| فزائن خااص ۴۰۵              | ضميمه انجام آگھم ص ۲۱/ح        | العمروار                 |
| مجموعه اشتهارات جهص ۷۸      | اشتهارانعامي صساا              | اےامق                    |
| مجموعه اشتبارات ج عص ٢٩     | اشتهارانعامی ۵/ح               | اسلام کے دشمنو           |
| خزائن جوص ۲۹۳               | ضياءالحق ص٢٦                   | ابولهب                   |
| خزائن جهص۳۰۳                | اتمام الجحة ص ٢٣               | اسلام کےعار              |
| فزائن جهاس۳۰۳               | اتمام الجحة ص٢٢                | امام الفعن               |
| خزائن ج٠١ص١٢١               | ست بچن ص ۹<br>لصا              | اة ل درجه كالمتنكبر      |
| فزائن جهاص ساس              | ایام انسلی ص ۱۲۹               | انسانوں ہے بدتر پلیدتر   |
| فزائن ج ااص ۳۰۵             | ضميمدانجام آتقم ص ٢١           | اسلام کے دشمن            |
| فزائن جااص ۱۳۳۲             | ضميمه انجام آتهم ص ۵۸          | اسلام کے بدنام کرنے والے |

اے بدبخت مفتر یو

ایبالمیکذ بون الضالون ایرچنخ احقان

ا بے کوتا ہ نظر

اينفساني

الضخنك

اےاندھے

ايدريوانه

ا والے اے بی آ

أكزباز

اے ہے ایمانو

اند هے بإدريوں

اے دروغ آراستہ کرنے

انمانیت کے بیرایہ سے بے

<u>نے والے محمد</u>سین

انجام آنخم آخین کمالات آخین کمالات آخین کمالات آخین کمالات ازالدادیات ازالدادیات

مواجب مواجب نورالحق

اعجازا الهدک اشتها ضمیر

| خزائن جااص ۱۳۲۴         | ضميمه إنجام آتخم ص ۵۸         | اے بدبخت مفتر یو         |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| خزائن ج ااص ۲۱          | انجام آکتم ص ۲۱/ح             | احظالم                   |
| خزائن ج 1اص ۲۲۴         | انجام آنخم ص۲۲۴               | ايباالمكذ بون الضالون    |
| خزائن جااص ۱۳۲          | انجام آتھم ص ۲۸۲              | ا حضّ احقان              |
| خزائن ج ااص ۲۵۱         | انجام آنهم ص ۲۵۱              | ايهاالشيخ الضال          |
| דיולי הבם אר P+         | آئینه کمالات اسلام ص ۲۰۰۲     | اے برقسمت انسان          |
| فزائن جهص ۲۰۱           | آ مَيْنهُ كما لات اسلام ص ٢٠١ | اوّل درجه کے كاذب        |
| خزائن چهص ۱۰۸           | آ ئىندىكالات اسلام ص دال      | اساس زمانه کے نگ اسلام   |
| نزائن چه ص ۱۰۸          | آئينه كمالات اسلام ص دال      | اے کوتا وُنظر            |
| خزائن جساص ۱۰۵          | ازالهاو بام ج اص۵             | اينفساني                 |
| خزائن جساص ۱۵۷          | ازالداو بام ص سااا/ح          | الےخنگ                   |
| خزائن جاماص ۲۲۱         | ضيمه برابين احدييص ١٣         | اےاندھے                  |
| فزائن جام ۲۳ س          | ضمير براجين احدييص ١٥٦        | اے دیوانہ                |
| خزائن جام ۳۳۳           | ضميمه براين پنجم ص١٢٥         | اے دروغ آراستہ کرنے      |
|                         |                               | وا_ل_                    |
| خزائن چواص۳۵۳           | مواهب المرحمٰن ص ١٣١          | ایفی                     |
| خزائن ج19س۳۵۹           | مواہب الرحمٰن ص ۱۳۸           | الے مسکین                |
| خزائن جهص۴              | نورالحق جا <b>م</b>           | انسانیت کے پیرایہ سے بے  |
|                         |                               | بهر ه اور بربشه          |
| خزائن ج ۱۹ ص ۱۲۹        | اعجازاحمدی ص ۵۷               | اغوا کرنے والے محمد حسین |
| خزائن ج۱۸ص۲۵۳           | الهدى والعبصر وص ٨            | اكژباز                   |
| مجموعه اشتبارات ج ٢٩ ٣٩ | اشتهارانعامی تین ہزارص۵       | اےبایمانو                |
| خزائن ج ااص ۳۰۸         | ضميمه انجام آتھم ص٢٢/ح        | اندهے پادر بوں           |

|                   |            | _        |
|-------------------|------------|----------|
| خزائن جااص ۲۲۵    |            |          |
| خزائن جهص ۲۰۰۸    | 1          | ۳,       |
| فزائن جام صماس    | ["         | ۲        |
| خزائن ج ۲۱ص۱۳     | $\Gamma$   | ۴        |
| فزائن ج۲۱ص۲۳۳     |            |          |
| فزائن ج ۱۹ص ۳۵۹   |            | _        |
| زائن ج∧ص۵         |            |          |
| زائن ج۱۹ص ۱۸۸     | <i>;</i>   |          |
| زائن ج واص ۱۸۹    | į          |          |
| ائن ج۱۸ص۲۶        |            |          |
| ائن ج۱۵ ۱۲۲       | ·ż         |          |
| ائن ج ۲۸س۱۲۰      | 'n         |          |
| ائن ج۳۳ص ۱۱       |            |          |
| ئن چااص ۴۰۵       |            |          |
| عداشتهارات ج ۲ص۸۷ |            |          |
| ماشتهارات جهص ۲۹  | بجمو       |          |
| ن چوص ۲۹۳         |            |          |
| ن جهر ۲۰۳۳        | زائرُ      | ;<br>-   |
| r.r_^^?           | زائر       | ż        |
| ن خ واص ۱۲۱       | :ائر:<br>: | <i>?</i> |
| ي جيمام سام       |            |          |
| بي ااص ۲۰۵        | _          | _        |
| ج ااص ۱۲ س        | ائن        | زا       |

|                             | <b>₩</b> / •/·                                                                       |                             |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                             | ب، پ                                                                                 |                             |
| خزائن جهاص ۱۳۳              | ايام المسلح ص ١٦٥                                                                    | بليد ملاؤل                  |
| خزائن جهاصهام               | ايام المسلح ٢٢١                                                                      | پليد جابلوں                 |
| فزائن جهاص ۱۳۳              | ايام الصلح ص١٦٥                                                                      | بليد طبع مولوي              |
| ליולי האום אין              | ايام الصلح ص ٨٨                                                                      | بد اخلاقی اور بدهنی میں غرق |
|                             |                                                                                      | ہونے والو                   |
| خزائن جهم ۱۳۳               | ايام الشلح ص١٠١                                                                      | بدقسمت برگمانو              |
| خزائن جهاص سام              | ايام السلح ص ١٦٦                                                                     | بدتر                        |
| خزائن جهاص ۱۳۳              | ايام الصلح ص ١٦٦                                                                     | بليدت                       |
| خزائن ج ااص ۱۸۸             | ضميمدانجام آتحمص                                                                     | پليد دل                     |
| خزائن ج ااص ۲۹۳             | ضميمه انجام آنهم ص• ا                                                                | بِ ایمانی بددیانتی          |
| خزائن ج ۱۱ص ۲۹۵             | ضميمه انجام آتقمص اا                                                                 | بد بخت                      |
| خزائن ج ۱۱ص ۲۰۶             | ضميمهانجام آنخمص۲۲/ ح                                                                | بے وقوف اندھے               |
| خزائن ج ااص ۲۰۰۹            | ضميمدانجام آنخم ص٢٢                                                                  | بےایمان اورا ندھے           |
| فزائن ج ااص ۳۲۹             | ضميمه انجام آنتقم ص ٢٥                                                               | بدذات                       |
| خز ائن ج ااص ۱۳۳۰           | ضميمه انجام آتفم ص٢٦                                                                 | پليدو جال                   |
| خزائن ج ااص ۱۳۳             | ضميمه انجام آنهم ص ٢٦                                                                | بنفيب                       |
| خزائن ج <sub>ا</sub> اص ۳۳۳ | ضميمه انجام آنهم ص ٢٤                                                                | ن بره                       |
| خزائن ج ااص ١٣٣٧            | ضميمه انجام آگھم ص۵۳                                                                 | بدگو ہری ً                  |
|                             |                                                                                      |                             |
| خزائن جااص ٢٣٣              |                                                                                      | بندرو <u>ن</u><br>مار       |
|                             |                                                                                      |                             |
| فزائن ج ااص ۲۵۱             | انجام آهمص ۲۵۱                                                                       | يطال                        |
| خزائن جااص ۲۳۲              | میرانجام آنهم ۵۳ م<br>ضیرانجام آنهم ۵۳ ۵<br>ضیرانجام آنهم ۵۳ ۵<br>انجام آنهم ص ۹۵/ ۲ | بے وقو فوں                  |

بدذات
بیبوده
بیبوده
بیبوده
بیبوده
بیبوده
بیبوده
برسمانی برخانی
بربوت زام برایمانی
برمعانی برذاتی برایمانی
برکارآ دی
برکارآ دی
برکیم

| خزائن ج ااص ۲۹۰  | ضيمه انجام آتهم ص٦         | بدذات                      |
|------------------|----------------------------|----------------------------|
| خزائن جهص ۲۰۰۱   | آ ئىنە كمالات اسلام ص ٢٠٠١ | بيرده                      |
| خزائن جهص ۴۰۸    | آ ئىندىمالات اسلام ص٣٠٨    | بليدآ دى                   |
| خزائن چهص۰۰۲     | آ ئىنى كمالات اسلام ص٧٠٠   | بيعاره                     |
| خزائن ج۸اص۴۹۰    | نزول المسيح صواا           | بدقسمت ایڈیٹر              |
| خزائن ج ۱۸ص۴۳۴   | نزول استح ص١٢              | بيدياء                     |
| خزائن جرام ۱۳۳۳  | نزول المسيح ص١٢            | بإگل                       |
| خزائن جسص ۱۵۷    | ازالهاو بام ص ساا/ح        | پر بدعت ذاہر               |
| خزائن جهه صهه    | حقیقت الوی ص۲۱۲            | بدمعاشى ،بدذاتى ، بدايمانى |
| فزائن ج۲۲ص۲۳۵    | تتمة حقيقت الوحى ص١٢       | يدگو                       |
| خزائن ج٢ص٠٣٨     | شهادت القرآن ص٠١           | بد کارآ دی                 |
| خزائن ج ۸ص       | نورالحق ص اج ا             | ير بهند                    |
| فترائن ج ١٥٠ م١٥ | اعازاحری ص ۲۹              | بھيزيے                     |
| خزائن ج19ص۱۵۱    | اعجازاحدى صسهم             | Æ                          |
| خزائن ج19ص ۱۸۸   | اعجازاحدی ص۵۷              | بيجهو                      |
| خزائن ج ۲۰ص۴۰    | تذكرة الشبادتين ص ٣٨       | بيحياء                     |
| خزائن جے بھی ۲۵  | کرامات الصادقین <b>س</b>   | بالكل جابل                 |
| خزائن جریم       | كرامات الصادقين ص          | بالكل بيبره                |
| خزائن ج ۱۱ص ۴۰۸  | ضميرانجام آتھم ص٢٢/ح       | پليدوں                     |
| خزائن ج ااص ۱۸   | انجام آکتم ص ۱۸/ح          | بے ہاک اور بے نثر م        |
| فزائن ج ااص ۲۳   | انجام آتخم ص٣٦             | پليد فطرت                  |
| خزائن ج ااص ۲۰۴  | انجام آگھم ص۲۰۳            | بداطوار                    |
| فزائن جهص ۸۸     | نورالحق جام ۲۴             | بدخلق                      |

|     | خزائن جهاص ۱۳    |
|-----|------------------|
| _   | خزائن جهاصهام    |
| -   | خزائن جهاص ۱۳    |
|     | فزائن ج ۱۲ ص ۲۳۰ |
|     | خزائن جهم ۱۳۳    |
| 450 | خزائن جهاص ۱۳    |
|     | خزائن جهاص ۱۳    |
|     | خزائن ج ااص ۱۸۸  |
|     | فزائن ج ااص ۲۹۳  |
|     | خزائن ج ااص ۲۹۵  |
|     | خزائن ج ۱۱ص ۲۰۰۹ |
|     | خزائن ج ۱۱ص ۲۰۰۷ |
| r   | فزائن جااص ۳۲۹   |
| T   | فزائن ج 1اص ۱۳۰۰ |
| T   | فزائن ج ااص ۱۳۳  |
| T   | ژنائن ج ااص ۱۳۳  |
|     | زائن ج 11ص ۲۳۷   |
|     | زائن ج ااص ١٣٧٧  |
|     | : ائن ج ااص ٣٣٧  |
|     | ائن ج ۱۱ص ۵۹     |
| 1   | ائن ج ااص ۲۵۱    |

ا الله کونکم اور بدایت سے اعجاز احمدی ص ذرہ سنبیں شاء اللہ مختبے جھوٹ کا دورھ اعجازا حمدی ص بلاما كميا ج ، د ایام اصلح ص ضمِدانجام آ ف چار پائے ہیں نہآ دمی جاہل مجادہ فشین ضيرانجام آ ضميرانجام آ انجام آكلم م ضميرانجام آ جہلاء حجھو ٹے جنگل کےوشش ضيمه انجام آ انجام آتھم انجام آتھم نزول آسي نورالحق ا اجازاحمرک عامته البشا تمامته البشا آسانی فیھ نورالحق م حجوثا جارغوى جالجين جانور جابل مخالف جنگلوں كاغول عار پايون *درندو*ن حإل باز جلدبا زمولو بول جنگ جو

چورول

| مجوعداشتهارات جهص ٢٩        | اشتهار انعامی تین بزار | بايمانو                        |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|
|                             | ישמ/ ד                 |                                |
| مجموعه اشتهارات ج اص ۱۲۵    | تبليغ دسالت ج اص۸۴     | بے عز توں                      |
| خزائن جوص ۴۰۰               | ضياءالحق ص ٣٨          | بخيل طبع                       |
| فزائن ج 11ص ۲۸              | انجام آ کھمص ۲۸ ِ      | بد بخت                         |
| خزائن ج۲۲ص۵۳۳۵              | تتمه حقیقت الوحی ص ۷۰  | بزاخبيث                        |
| فزائن جمص ۲۰۰۶              | انتمام الجحقة ص٢٦      | بخيلوں                         |
| خزائن ج۲۲ص ۳۰۱              | حقیقت الوحی ص ۲۸۸      | بيراه                          |
| فزائن ج۲۲ص۹۹۵               | تتمه حقيقت الوحي ص ١٥٦ | بخوف                           |
|                             | ت                      |                                |
| خزائن جه هس ۲۰۸             | آئينه كمالات اسلام ٥٠٨ | تفقه سے تخت بے بہر ہ           |
| خزائن جام ۲۵                | ضميمه برابين احديد ج٥  | بچھ سے زیادہ بد بخت کون        |
|                             | صے18                   |                                |
| فزائن جام ۱۳۳۳              | ضيمه براين احمي ج٥     | توضيح كوالوكى طرح اندها موجاتا |
|                             | 1700                   | ,<br>,                         |
| خزائن جواص ۱۸۸              | اعجازاحدی ص ۵۷         | تو ملعون                       |
| خزائن ج9اص ۱۹۳              | اعجازاحدى ص ٨١         | تجھ پرویل                      |
| 00-                         |                        |                                |
| خزائن ج ع <sup>ص ۱۳</sup> ۳ | *                      |                                |
|                             | كرامات الصادقين ص٢١    |                                |

ضيمدانجام آنخم ص۲۲/ح

ضمِرانجام آگھم ص٥٠

خزائن ج ۱۸ص ۲۳۸

خزائن جااص ۲۰۰۲

فزائن جااص ۳۳۳

تكفير كاباني

<u>ترور تلیس</u> تزور یونگیس

تقوی و دیانت سے دور

ث.....

| <u>-</u>           |                          |                                           |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| خزائن ج۱۹ص۱۵۵      | اعجازاحه ی ص۳۳           | شاء الله کوعلم اور ہدایت سے<br>ذرومس نہیں |
| فزائن ج19ص۱۲۲      | ا عجاز احمدي ص ۵۱        | ثناء الله تختم جموث كا دوده               |
|                    |                          | يلايا گيا                                 |
| <u></u>            | ج ، چ<br>ایام اصلح ص ۱۱۱ |                                           |
| לנולט האוש mar     | ایام الفسلح ص ۱۱۶        | <b>جابل</b>                               |
| خزائن ج ۱۲۹ ۱۲۹    | ضميمه انجام آگتم ص• ا    | جاريائے بين ندآ دي                        |
| خزائن ج ااص ۳۰۴    | ضميمدانجام آنخمص ١٨      | جابل سجاره نشين                           |
| خزائن جااص۲۰۰۳     | ضيمه انجام آئقم ص ۱۸/ح   | جہلاء                                     |
| فزائن جااص ۲۸      | انجام آکھمص ۲۸           | حجفو نے                                   |
| خزائن جهاص ۳۳۳     | ضميمه انجام آئقم ص ٢٩    | جنگل کے وحشی                              |
| خزائن جرااص ۱۳۳۳   | ضميمه انجام آنهم ص ٥٠    | حجمونا                                    |
| خزائن جااص اسم     | انجام آنخم ص ۲۲۲         | <i>چارغو</i> ی                            |
| خزائن ج ااص ۲۵۲    | انجام آکھم ص۲۵۳          | چا <sup>ن</sup> مين                       |
| خزائن ج ۱۸ اص ۲۸ ۳ | زول أسح ص ٨              | جانور                                     |
| فزائن ج ۸ص۲۲       | نورالحق جاص ۴۸           | جابل مخالف                                |
| فزائل ج ۱۹۳ ۱۹۳    | اعجاز احمدی ص ۸          | جنگلوں کاغول                              |
| خزائن جریص ۳۰۸     | حمامته البشرى ص١٣٢       | چار پايون درندون                          |
| خزائن جے مص ۲۵     | كرامات الصادقين ص٢٣      | <i>چ</i> ال باز                           |
| فزائن جهص ۱۳۳      | آ سانی فیصله ص ۱۳        | جلد با زمولو بوں                          |
| خزائن جهص ۱۲۰      | نورالحق ص ۸۹             | جنگ جو                                    |
| خزائن ج ۱۰ اص۱۱    | آ ربيدهرم صاا            | چوروں                                     |
|                    |                          |                                           |

| مجموعه اشتهارات ج مص ١٩  | بزار |
|--------------------------|------|
|                          |      |
| مجموعه اشتبارات ج اص ۱۲۵ |      |
| فزائن جەص ٣٠٠            |      |
| فزائن چااص ۲۸            |      |
| فزائن ج۲۲ص۳۳۵            |      |
| יל ואט האיש r•יז         |      |
| فزائن ج۲۲ص ۱۰۳           |      |
| فزائن ج۲۲ص۱۹۵            |      |
| L                        |      |

| Γ | דיולי הפש מ-         |
|---|----------------------|
|   | לנות הוזש המדי       |
| L |                      |
|   | خزائن ج١٢ص٢٣٣        |
|   |                      |
| ١ | خزائن جواص ۱۸۸       |
|   | فزائن جواص ۱۹۳       |
|   | فزائن ج محص۱۲        |
|   | مجموعداشتهارات ج٢ص٠٥ |
|   | <u> </u>             |
|   | فزائن ج ۱۸ص ۲۳۸      |
|   | فزائن ج ااص ١٠٠٧     |
|   | زائن ج ااص ۱۳۳۳      |

| يمه براين خ           | ن  | خنگ ملاؤل                             |
|-----------------------|----|---------------------------------------|
| ہادت القرآ ا          | ۶  | <b>خبیث</b> نس                        |
| مادت <i>القر</i> آ ا  | اخ | خوف پسند                              |
| ر بيدهرم              | ĩ  | خيانت پيشه                            |
| ميمدانجام آكا         | 9  | خبيث طينت                             |
| نميرانجام آ           | 1  | خبيث فرقه                             |
| انجام آنھم <i>ح</i> ر |    | خناسوں                                |
| نورالحق جام           |    | محسيس ابن فحسيس                       |
| نورالحق جام           | ن  | خراب عورتوں اور دجال ک                |
| <del></del> _         | L  | انىل                                  |
| ضياءالحق ص            | L  | خبيث ا <sup>نفس</sup>                 |
| ضياءالحق ص            |    | خودغرض مولوبول                        |
| اتوارالاسلا           |    | خبيث القلب                            |
| ست بحن م              |    | خنگ د ماغ                             |
| ايام الصلح م          | ب  | خدا کا ان مولوبول پرغض                |
|                       |    | 891                                   |
| اتمام الجحد           | -  | خسرالد نياوالاخرة                     |
| تتهطقف                |    | ضبيث فطرت                             |
| آ ئىنە كمالا          |    | خنگ معلم                              |
|                       |    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

|                        | Dar                     | •                    |  |
|------------------------|-------------------------|----------------------|--|
| خزائن ج <i>وس ۲۹</i> ۲ | ضياءالحق ص ٢٨٨          | جانل اخبار نوليس     |  |
| خزائن ج۸ص۲۰۳           | اتمام الجحة ص٢٦         | حيالاك حاسدون        |  |
| خزائن ج ااص ۱۳۳۴       | ضيمه إنجام آتھم ص٥٠     | حجموث كأنكوه كمعايا  |  |
| خزائن چهص۲۰۶۲          | آئينه كمالات اسلام ١٠٠٣ | جابلول               |  |
| خزائن جراص ۲۸۷         | نزول المسيح ص ٩         | حھوٹ بو لنے کاسر غنہ |  |
|                        | <i>ح</i>                |                      |  |
| خزائن جهاص ۳۲۳         | ح<br>ایام اصلح ص ۸۸     | حاسد                 |  |
| خزائن ج٢ص٠٣٨           | شهادة القرآن ص٨٨        | حرامی                |  |
| خزائن جوص۳۳            | انوارالاسلام ص٠٠٠       | حرام زاده            |  |
| خزائن جه ص ۱۹۸۳        | شهادة القرآن ص ٨٧       | حق پوش               |  |
| خزائن ج ۱۹ ص ۱۳۱۱      | اعباز احمد ی ص۲۲        | حيوانات              |  |
| خزائن جراص۲۵۳          | البدى والتبصر وص٨       | حاسدون               |  |
| څزائن ج^ص ۸۸           | نورالحق ج ا <b>ص۱۲</b>  | ريص                  |  |
| خزائنج ۴ص۱۲۰           | نورالحق ج اص ۸۹         | حرص کے جنگل کے شیطان |  |
| خزائن جهص ۱۲۴          | نورالحق ج اص۹۴          | حرص کی وجہ سے مکار   |  |
| خزائن ج وص ۱۳          | انوارالاسلام ص٠٣        | حلال زاوة تبين       |  |
| خزائن جهص ۲۰۰          | آئینه کمالات اسلام ص۲۰۰ | حاطبالليل            |  |
| خزائن جهص۳۰۳           | اتمام الجحة ص ٢٥        | حق کے مخالف          |  |
|                        |                         |                      |  |
| خزائن جااص ۴۰۵         | ضميمهانجام آتھمص ۲۱/ح   | خبیث طبع             |  |
| خزائن ج ااص ۳۰۵        | ضیمہانجام آکھم ص۲۱/ح    | خزریے زیادہ پلید     |  |
| فزائن ج ااص ۱۳۳        | ضيمهانجام آتقم ص ٢٧     | خالی گدھے            |  |
| خزائن چهص۵۰۱           | ازالهاو بام کلال جام ۵  | خنگ زاہر             |  |

| خنگ ملاؤن                      | ضميمه برابين ج٥ص١٣٢    | خزائن ج ۲۱ص۱۳             |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------|
| خبيث ننس                       | شهادت القرآن ٤٨        | לינות הר <sup>מ</sup> אמד |
| خوف پېند                       | شهادت القرآن ص۸۵       | فزائن جه ص ۲۸۱            |
| خيانت پيشر                     | آ ربیدهرم ص اا         | خزائن ج٠١٥س١١             |
| خبيث طينت                      | ضميمهانجام آگھمص ۸     | خزائن جهاص۲۹۲             |
| خبيث فرقه                      | ضميمدانجام آنخم ص ٩/ ح | خزائن جهاص ۲۹۳            |
| خناسول                         | انجام آئقم ص ۱۱/ح      | فزائن ج ااص ۱۷            |
| محسين ابن خسيس                 | نورالحق جام ۱۲         | خزائن جهص ۸۷              |
| خراب عورتوں اور دجال کی<br>نسل | نورالحق جام ۱۲۳        | خزائن جهص ۱۲۳             |
| خبيث النفس                     | ضياءالحق ص ١١ .        | فزائن جوص ۴۵۹             |
| خودغرض مولويوں                 | ضياءالحق ص ٣٠          | خزائن جوص ۱۷۸             |
| خبيث القلب                     | انوارالاسلام ص٣١       | خزائن ج وص٢٦              |
| خنگ د ماغ                      | ست بچنص ۹              | خزائنج • اص ۱۲۱           |
| خدا کا ان مولوبوں پر غضب       | ايام السلح ص ١٦٥       | خزائن جهاص ۱۳             |
| <b>ह</b> म                     |                        |                           |
| خسرالد نياوالاخرة              | اتمام الجحة ص ٢٥       | די ואיט באשרים            |
| خبيث فطرت                      | تتمه حقيقت الوحي ص ١٥٦ | خزائن ج۲۲ص۵۹۵             |
| خنگ معلم                       | آئينه كمالات اسلام ص ز | خزائن ج۵ص۱۱۱              |
|                                |                        |                           |

ر، ڙ .....

|   | خزائن جهاص ۱۳ م             | ايام الصلح ص١٦٥       | . <i>پ</i> يل  |
|---|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| ļ | خزائن ج ااص ۵۰۳             | ضميرانجام آگھم ص ۲۱/ح | دل کے مجذوم    |
| i | خزائن ج <sub>اا</sub> ص ۳۰۵ | ضميمدانجام آتقم ص٢١   | د شمن<br>د شمن |
|   |                             | ·                     |                |

خوائن چەص ۲۹۹ خوائن چەص ۲۰۰۳ خوائن چەامس ۱۳۳۳ خوائن چەص ۲۰۰۳ خوائن چەمس ۲۰۸۲

تزائن جهاص۲۳۳ تزائن جهص۲۳ تزائن جهص۲۳ تزائن جهص۳۳ تزائن جهاص۱۳۱ تزائن جهاص۱۳۱ تائن جهص۸۵ ائن جهص۲۱ ائن جهص۲۱

> ن ج ۱۱ص ۲۰۰۵ ن ج ۱۱ص ۲۰۰۵ ن ج ۱۱ص ۱۰۰۵ ن ج ۲۰۰۵

ئن جهوم ۲۰۰۳

| ۵۹۲                                        |                          |                         |  |  |
|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--|--|
| خزائن ج <sub>ا</sub> اص ۳۳۰                | ضيمدانجام آتخم ص٢٦       | د جال                   |  |  |
| خزائن ج <sub>ا</sub> اص۳۳۳                 | ضيمه انجام آتخم ص٥٠      | دعمن الله ورسول         |  |  |
| فزائن جااص ۳۳۷                             | ضمِرانجام آتخم ص۵۳       | ذلت کےسیاہ داغ          |  |  |
| فزائن جااص ۱۹۸                             | انجام آتخم ص ۱۹۸         | دیانت دوین سے دور       |  |  |
| خزائن جااص ۱۳۳                             | انجام آتخم ص ا۲۳         | وتثمن عقل د دانش        |  |  |
| ליות הפתיאר                                | آئينه كمالات اسلام ص ه   | وشمن دين                |  |  |
| فزائن ج۱۸ص۳۹۰                              | زول أسطح حماا            | دروخ کو                 |  |  |
| לנוצי האומיזיים                            | زول أسطح ص١٢             | ويوانه                  |  |  |
| ליואי הואישוויי                            | برابین بنجم ص ۱۳۳        | دنیا کے کیڑے            |  |  |
| יל ואיט הוא מאורים.<br>אין ואיט הוא מאורים | براين بنجم ص١٣١          | دلو <b>ں کے اندھو</b>   |  |  |
| לנולי היציש איי                            | شبادت القرآن ٩٢٨         | دروغگومخبر              |  |  |
| فزائن جه ص ۲۸۳                             | شهادت القرآن ص ۸۷        | دورنگی اختیار کرنے والا |  |  |
| فزائن ج1م0١٨                               | اعجازاحه ي صلاي          | ويو                     |  |  |
| شرائن ج م <sup>م</sup> م                   | حمامته البشرى ص١٣٢       | درندول                  |  |  |
| خزائن جهم ۲۷۳                              | ازالداد بام كلان جهم ١٥٠ | دا بشالا رض             |  |  |
| ליולי האות צמים                            | الهدى والعيصر وص ٩٦      | <b>ذ</b> ياب            |  |  |
| خزائن ج١٢ص١٢٨                              | استفتاء ص ٢٠             | دنیا کے کتے             |  |  |
| خزائن جماص ۱۳۵                             | استغناء ص ١٤/ح           | وستمن حق                |  |  |
| فردائن ج ۱۱ص ۳۰۸                           | ضميرانجام آنخم ص ۱۳۴/ح   | ذريت شيطان              |  |  |
| فزائن جااص ٢٢                              | 9 1 1                    | د جال اکبر              |  |  |
| فزائن ج چس ۱۲۰                             | نورالحق جام ۸۸           | د شنام ده               |  |  |
| مجوء اشتبارات ج ٢ص ٥٨                      | اشتهار انعامی تنین بزار  | دل کے اندھے             |  |  |
|                                            | ממ/5                     |                         |  |  |

اشتهار انو ص۵/ح تبلیغ رسال د بوثوں ونیاپرست و مین فروش ذلت کی روسیای غرق درنده طبع دجال فربہ دروغ آرستہ کرنے وال دل کے اندھے وجال كميينه ژا**ژ** فا زياده پليد

د جال کے ہمرائیو

| اشتهار انعای تین بزار           | د جال کے ہمرائیو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| יש בא ד                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تبليغ دسالت جاص۸۸               | د يوټو ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ضياءالحق ص ٣٧                   | و نیا پرست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ضياءالحق ص ١٦                   | وین فروش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ضیاءالحق ص ۴۸                   | د بوانے در ندوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ضيمه انجام آکھم ص ۵۹            | ذلت کی روسیابی کے اند ر<br>غرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| البدى والتبصر وصاا              | درنده طبح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| انجام آنخم ص ۲۰۱۲               | د <b>جال فر</b> به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ضمیر براین احمدیہ ج۵<br>ص۱۹۵    | دروغ آرستہ کرنے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اشتهار انعامی تنین بزار<br>ص۵/ح | دل کے اندھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| انجام آنخم ص ۲۰۶                | وجال كميينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ر،ز                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ضيمهانجام آنقمص ٩ / ح           | ژا <b>ژ</b> خا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ضميمهانجام آگھمص۲۱/ح            | زياده پليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ضميمهانجام آنخمص ٣٦             | رئيسالدجالين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| انجام آنخم ص ۱۳۲                | رئيس المعندين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| انجام آنخم ص ۳۳۱                | راس الغاوين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| انجام آنختم ص ۲۵۱               | رئيس المتصلفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| آئينه كمالات اسلام ص٥٢٨         | رنڈ یوں کی اولا د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                 | مه/ح<br>مه/ح<br>مه/ح<br>مهادائي المائية المائية المحتوص المهادات المحتوص المائية ال |

|   | فزائن جااص ۳۳۰   |
|---|------------------|
|   | فزائن ج 11ص ۱۲۳  |
|   | فزائن جااص ٢٣٧   |
|   | خزائن جااص ۱۹۸   |
|   | فزائن ج ااص ۱۳۲  |
|   | فزائن ج٥ص١٢      |
|   | فزائن ج٨١ص١٩٠    |
|   | فزائل جماص ۲۳۲   |
| _ | فزائن ج ۱۲ ص ۱۱۳ |
|   | بزائن جام ماا    |
|   | فزائل ج٢ ٣٨٠     |
|   | فزائن جهم ۲۸۳    |
| t | فزائن ج ۱۹ ص ۱۸۹ |
|   | فزائن ج یس ۲۰۸   |
|   | فزائن جهم ۲۷۳    |
| T | ליוצי האומ דמים  |
|   | وَائِن جِهاص ۱۲۸ |
|   | زائن ج ۱۲ص ۱۳۵   |
|   | زائن ج ااص ۳۰۸   |
|   | : ائن ج ااص سے ہ |
|   | ائن ج ۸ ص ۱۲۰    |
|   |                  |

سفهاء شغال شيطنت کی بدبو سفله پن شخ نامه سیاه سفیهوں کانطفه

سانپوں

سادهلوح

سخت جابل

سخت نادان

شخت نالائق شخ مزور شخی باز شخی باز سفله رشمن شمریروں سفله دشمنوں شریر بھیٹر یے

ے شرایوں تخت دل مولو **ینشی**و

| خزائن جهص ۹۹۵    | آئيني كمالات اسلام ١٩٩٥  | رئيس التنكبرين     |
|------------------|--------------------------|--------------------|
| خزائن جهاص ۳۲۰   | ایام الفسلح ص۸۸          | ز ودرنج            |
| خزائن ج ااص ۳۳۰  | ضميمهانجام آكتم ص٣٦      | ز مانہ کے ظالم     |
| خزائن جهص ۲۱۷    | آئينه كمالات اسلام       | زمانه کے بدذات     |
|                  | ש מוז/כ                  |                    |
| خزائن ج۵ص۱۱۱     | آئينه كمالات اسلام ص ١١١ | رسول الله کے دشمن  |
| خزائن ج۵ص ۱۰۸    | آئينه كمالات اسلام صو    | زمانه کے ننگ اسلام |
| خزائن جاماص ۳۲۵  | אואט הפש שפו             | زياده بدبخت        |
| خزائن ج ۱۴ س ۱۰۸ | ضميمها ستفتاص ا          | روعانیت ہے بہرہ    |
|                  | س،ش                      |                    |
| خزائن جااص ۱۸۸   | ضيمهانجام آكتم ص         | شيطانون            |
| خزائن ج ااص ۲۰۲  | ضميمه انجام آئقم ص ۱۸/ح  | شترمرغ             |
| خزائن ج ااص ۲۰۴  | ضيمه انجام آنقمص ۱۸/ح    | شياطين الانس       |
| فزائن ج ااص ۳۳۷  | ضميرانجام آنخم ص ۵۳      | سورول .            |
| فزائن جااص ۲۳۷   | ضمِدانجام آنھمص۵۳        | سياه داغ           |
| فزائن جهاص ۱۳۳   | ضمِمانجام آگھم ص ۵۷      | شري                |
| ליות הווש איי    | ضميمه انجام آنخم ص ۵۸    | سياه دل            |
| خزائن جااص ۱۹۸   | انجام آتختم ص ۱۹۸        | شیخ نجدی           |
| فزائن جااص ۲۲۹   | انجام آتخم ص ۲۲۹         | سكان فنبيله        |
| فزائن جااص ۱۳۲   | انجام آتخم ص ۲۳۱         | فيخ احقان          |
| خزائن ج ااص ۱۵۱  | انجام آگھم ص ۲۵۱         | فينخ الضال         |
| فزائن جااص ۱۵۱   | انجام آتھمص ۲۵۱          | سلطان المتكبرين    |
| فزائن جااص۲۵۲    | انجام آ کھم ص۲۵۲         | فشقی .             |
|                  | 917                      |                    |

| الله الله الله الله الله الله الله الله |
|-----------------------------------------|
| الله الله الله الله الله الله الله الله |
|                                         |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
| ┙                                       |
| -                                       |
| -                                       |
| -{                                      |
| 4                                       |
| 1                                       |
| 1                                       |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |

| فزائ جهص٥٩٥      | ص۵۹۹        |
|------------------|-------------|
| خزائن جهاص ۱۳۲۰  |             |
| خزائن ج ااص ۱۳۳۰ | ۲۲          |
| خزائن جهص ۲۱۲    |             |
|                  |             |
| خزائن جهص ۱۱۱    | ۱۱۱         |
| خزائن چەص ١٠٨    |             |
| خزائن جامع ۳۲۵   |             |
| خزائن ج ۱۰۸      |             |
|                  | •••         |
| فزائن ج ۱۱ص ۲۸۸  |             |
| فزائن ج ااص ۳۰۲  | ۱۱/ح        |
| فزائن ج ااص ۳۰۲  | را/ح        |
| تزائن جااص ۲۳۳   | ۵۱          |
| زائن ج ااص ۲۳۷   | <i>5</i> 01 |
| زائن ج ااص ۳۴۱   | <i>.</i> 04 |
| لاائن ج ۱۱ص ۱۳۳۲ | ÷ 0,        |
| زائن ج1اص ۱۹۸    | <i>ż</i>    |
| زائن ج ۱۱ص ۲۲۹   | <i>ż</i>    |
| زائن ج ااص ۱۳۲   | <i>i</i>    |
| ائن ج ااص ۲۵۱    |             |
| : ائن ج ااص ۲۵۱  | Ż           |
| ائن ج 11ص ۲۵۲    | <i>j</i>    |
|                  |             |

からしてはいい

ظالم بع خالفوں

عبدالشيطان

غوى في البطالته

غالون

غاوين غول

غبى

عجب نادال

غدارزمانه

عورتوں کے عار

غول البراري

عدوالله

عليهم نعال لعن الله الف الف

| יורט             |                               |                         |  |
|------------------|-------------------------------|-------------------------|--|
| خزائن جەص مىم    | انوارالاسلام ص٩٣              | مینے چلی کے بڑے بھائی   |  |
| خزائن جوص ۲۹۱    | ضياءالحق ص٥٣                  | شريرمولويو              |  |
| خزائن ج ااص ۲۲   | انجام آنخم ص۱۳/ ت             | سخت ذليل                |  |
| فزائن ج ااص اسه  | انجام آتختم ص ۲۳۱             | فيتخ ضال بطالوى         |  |
| ליואי האומי אימי | زول المتح ص١٦                 | سخت دروغ گو             |  |
| خزائن جام صماام  | ضميمه برابين ج٥ص١٢٢           | ست ایمانو               |  |
| فزائن ج١٩ص ١٨٨   | اعباز احدی ص ۷۷               | فينخ الضالته            |  |
| فزائن ج عص ۲۵    | كرامات الصادقين ص٢٣           | شخ حال باز              |  |
| فزائل جهص ۲۰۰۳   | اتمام الجية ص ٢٥              | سوا دالو جهه فی الدارین |  |
|                  |                               | (دنیا آخرت میں روسیاہ)  |  |
| خزائن ج ااص ۱۳۳۶ | ضميمهانجام آنخم ص٦٢           | <i>برڈے گلے مر</i> دہ   |  |
| خزائن ج ااص ۹    | انجام آنخم ص ٩                | سخت بدذات               |  |
| خزائن ج ااص ۱۸   | انجام آنخم ص ۱۸/ ح            | ىخت بےباک               |  |
| خزائن جەم ١٠ ــ  | انوارالاسلام ص• ا             | سودائی                  |  |
| فزائن جماص ۱۸۹   | نزول أسيح صاا                 | شياطين                  |  |
| فزائن جهه ۱۳۵۵   | تته حقیقت الوحی ص ۱۵۶         | سخت دل قوم              |  |
| خزائن ج •اص٣١    | آ ريددهرم ص٢٦                 | شريرالنفس               |  |
| فزائنج •اص۳۳     | آ ربيدهرم ص ٢٩                | شرير پنڌت               |  |
| ص فن             |                               |                         |  |
| خزائن ج الص ۱۳۲  | انجام آتھم ص ۲۳۱              | <b>ضا</b> ل بطانوی      |  |
| فزائن جهم ٢٩     | نورالحق جاص44                 | ضال                     |  |
| فزائل جهماص مهمش | ' قية ت الوحى ال <sup>س</sup> | ضلالت بيثير             |  |
| לנו לי האום דיי  | ايام الملح ص ٨٩/ح             | صرت کے بیانی            |  |
|                  |                               |                         |  |

...... 4.3

| <i>B</i> . <i>B</i>         |                         |                            |  |  |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|--|--|
| فلا لم طبع                  | دافع البلاءس ١٨         | خزائن ج ۱۸ص ۲۳۸            |  |  |
| ظالم                        | ضميرانجام آتخمص ۴۸      | خزائن ج 11ص ۱۳۳            |  |  |
| ظالم مولويو                 | انجام آنخم ص ۲۱ / ح     | خزائن ج <sub>اا</sub> ص ۲۱ |  |  |
| غالم مغترض                  | براین احدید ۵۵سس        | فزائن جامع ۱۸۲             |  |  |
| خاکموں                      | استفتاء ص ٢٠            | خزائن ج ۱۲ ص ۱۲۸           |  |  |
| طواكف                       | ضمِرانجام آنخم ص۲۲/ح    | خزائن ج۱۱ص ۲۰۰۷            |  |  |
| ظالمطبع مخالفون             | زول ایک ص۸              | خزائن جراص ۲۸۳             |  |  |
|                             | £,E                     |                            |  |  |
| عليهم نعال لعن الله الف الف | منميرانجام آنخمص ٣٦     | خزائن ج ۱۱ص ۳۳۰            |  |  |
| مرة                         |                         |                            |  |  |
| عبدالشيطان                  | ضيمه انجام آنقم ص ۵۸    | خزائن جااص ۱۲۳             |  |  |
| غالون                       | انجام آنخم ص۲۲۳         | خزائن ج ااص ۲۲۴            |  |  |
| غوى فى البطالته             | انجام آنخم ص ۲۳۰        | فزائن ج ۱۱ص ۲۳۰            |  |  |
| عاوين                       | انجام آنخم ص ۲۵۳        | خزائن جرااص ۲۵۳            |  |  |
| غول                         | انجام آنخم ص۲۵۲         | خزائن ج 11ص ۲۵۲            |  |  |
| غېي                         | ضميرانجام آنخمص ٣٢      | خزائن ج ااص ۱۲             |  |  |
| عجب نا دان                  | تتمه حقیقت الوحی ص ۱۱۵  | خزائن ج۲۲ص۵۵               |  |  |
| عجيب بيحيا                  | تتر حقیقت الوحی ص ۱۳۹/ح | . خزائن ج۲۲ص ۵۸۷           |  |  |
| غدارزمانه                   | اعازاحدى ص ٧٧           | خزائن ج واص ۱۹۰            |  |  |
| عورتوں کے عار               | اعجازاحدی ص ۸۳          | خزائن ج ۱۹ س۲۹۱            |  |  |
| غول البراري                 | كرامات الصادقين ص و     | خزائن ج کص۱۵۱              |  |  |
| عدوالله                     | اشتهارانعاى تين ہزارص ا | مجموعه اشتهارات ج ۲ص ۷۹    |  |  |
|                             |                         |                            |  |  |

|   |                  |     | <u>Q</u> |
|---|------------------|-----|----------|
| _ | خزائن جەص،م      |     | 79       |
|   | خزائن جهص ۲۹۱    |     |          |
|   | خزائن ج ااص ۲۲   |     | ان       |
|   | خزائن ج ااص ۲۲۱  |     | t        |
|   | فزائن ج۱۵ مسهم   |     | ·        |
|   | فزائن جام مهاس   |     | ل ۱۳۴۷   |
|   | خزائن ج ۱۹ س ۱۸۸ |     |          |
| _ | خزائن چ کص ۲۵    |     | م ۲۳     |
|   | فزائن جهم ۲۰۰۳   |     |          |
|   |                  | 1   |          |
|   | زائن ج ااص ۲۳۳   | 1   | <u> </u> |
|   | زائن ج ااص ۹     | إخ  |          |
| t | : ائن ج 11ص ۱۸   | 2   | (        |
| t | ائن جوم ا ہ      |     |          |
| t | ائن ج ۱۸ص ۱۸۹    |     |          |
| t | ئن ج۲۲ص۱۹۵       |     | 10       |
| ţ | ئن ج ۱ اص ۱۳     | 1.7 |          |
|   | ن جوام ۲۳        | 1:3 | <u> </u> |
|   |                  |     |          |

| خزائن ج ااص ۱۳۲ |  |
|-----------------|--|
| خزائن جهم ۹۹    |  |
| فزائن ج۲۲ص۲۲۳   |  |
| خزائن جهاص ۲ ۲۳ |  |

| غزنی کے نایا کسکھو        | ضياءالحق مسههم         | فزائن جوص ۲۹۱                                       |
|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| عبدالحق كامنه كالا        | ضيرانجام آئقمص ٥٨      | شرائن ج <sub>اا</sub> ص ۱۳۳۲                        |
| غز نوبوں کی جماعت پرلعنت  | ضميرانجام آئقمص ٥٨     | خزائن جااص ۲۳۳                                      |
| علم اور درایت اور تفقه سے | آئينه كمالات اسلام ٥٠٨ | فزائن ج٥ص ٢٠٨                                       |
| سخت بے بہرہ               |                        |                                                     |
|                           | <b>ن،</b> ت            |                                                     |
| فقیری اور مولویت کے       | ضميرانجام آنهم ص ١٨    | فزائن ج ااص ۲۰۰۲                                    |
| شرمرغ                     |                        |                                                     |
| فرعون                     | ضميمهانجام آنخمص ۵۲    | خزائن ج ااص ۱۳۳۰                                    |
| فمت ياعبدالشيطان          | ضميمدانجام آنهم ص ٥٨   | לינות הוויש אים |
| فاسن آ دمی                |                        | خزائن ج۲۲ ص ۱۳۵                                     |
| فریبی                     | اعازاحري ص ٢٨          | فزائن ج١٩٠٠                                         |
| فرومايي                   | اعجازاحري ص٧٧          | خزائن ج ۱۹ س ۱۸۸                                    |
| قوم کے خناسوں             | انجام آتخم ص ۱۱/ح      | خزائن ج ااص ۱۷                                      |
| فتندا تكيز                | اتمام الجحنة ص٢٣       | ליולי האמידים<br>ליולי האמידים                      |
|                           | <i>ک</i> ،گ            |                                                     |
| كوتا وا تديش علماء        | ايام الصلح ص٠٨         | ליל האוש אוש ·                                      |
| گندے اخبار نولیں          | ضميرانجام آنقمص۵       | خزائن ج ۱۱ص ۱۸۹                                     |
| گندی روحو                 | ضمِرانجام آنخم ص ۲۱/ ح | خزائن جااص ۲۰۵                                      |
| كيژو                      | ضميمدانجام آنظم ص ۲۱/ح | خزائن ج 11ص ۲۰۰۵                                    |
| كة                        | استفتاء ص ٢٠           | فزائن ج۱۴ ۱۲۸                                       |
| گد ھے                     | ضميمه انجام آنظم ص ٧٢  | نزائن ج <sub>اا</sub> ص ۳۳۱                         |
| كذاب                      | انحام آنهم ص ۵۹ ح      | خزائن ج ااص ۵۹                                      |

| Y+1                   |                         |                          |  |  |  |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--|--|--|
| خزائن جهص ۲۰۰۱        | آئينه كمالات اسلام ص٥٠١ | مستج طبع                 |  |  |  |
| فزائن ج٥ص٠٠٠          | آئينه كمالات اسلام ص٠٠٠ | گرفتار عجب و پندار       |  |  |  |
| خزائن ج ۵ص ۲۰۸        | آئینه کمالات اسلام ص د  | کون <i>د نظر</i> مولوی   |  |  |  |
| خزائن جراص ۱۲۳        | زول أسيح ص٢٦            | کوژمغزی                  |  |  |  |
| خزائن ج۲۲ص۵۵          | تتمه حقیقت الوحی ص۱۱۵   | عمراه                    |  |  |  |
| خزائن ج۲۲ص۵۲۵         | تتدهقيقت الوحي ص ١٢٨/ح  | كذاب                     |  |  |  |
| خزائن ج ۲۱ ص ۲۳۰      | ضميمه برابين ج٥ص١٥٢     | گدهون                    |  |  |  |
| خزائن ج ۲۱ م۳۳۳       | ضميمه برابين ج٥ص١٢٥     | كيزا                     |  |  |  |
| לינות המץ <b>מא</b> מ | چثمه معرفت ج ۲ص ۳۲۱     | كيبندور                  |  |  |  |
| לנות המזמור מי        | چثمه معرفت ص ۳۲۱        | گنده زبان <sup>.</sup>   |  |  |  |
| فزائن ج19ص۳۵۲         | مواهب الرحمن ص ١٣١١     | گرگ                      |  |  |  |
| خزائن ج9اص ۳۵۳        | مواهب الرحمٰن ص١٣١      | تميتنى                   |  |  |  |
| خزائن ج9اص ۲۲۱        | اعبازاحدی ص۱۸           | عج <sup>م</sup> کم       |  |  |  |
| خزائن ج ۱۹ ص۱۵۵       | اعازاحه ي مسه           | کرگس                     |  |  |  |
| فزائن ج 19ص ١٦٩       | اعازاحدي ص ٥٥           | گنده یانی                |  |  |  |
| خزائن جے یص ۴۸        | كرامات الصاوقين ص       | کجد ل                    |  |  |  |
| فزائن ج ۱۸ ۱۳۲۲       | البدى والعبصر وص ١٨     | کمینول                   |  |  |  |
| خزائن ج ااص ۲۰۶       | انجام آنخم ص ۲۰۶        | كميينه                   |  |  |  |
| خزائن ج ۸ص۱۲۰         | نورالحق ج اص ۸۹         | مرابی اور حرص کے جنگل کے |  |  |  |
|                       |                         | شيطان                    |  |  |  |
| خزائن ج ۱۰ص ۲۷        | آريدوهرم ص ٢٧           | كمييذبع                  |  |  |  |
| خزائن ج ااص ۳۰۹       | ضميمهانجام آنهم ص٢٥     | کتوں                     |  |  |  |
| فزائن جااص ۲۲۵        | انجام آگھم ص ۲۲۵        | كالانعام                 |  |  |  |

| خزائن جوص ١٩      | ن چوص ۲۹۱   |
|-------------------|-------------|
| ۵ خزائن جااص ۲۲   | ט הרו מידים |
| ۵ خزائن جرااص ۲۳  | ن ج ااص ۱۳۳ |
| ۳۰۸ خزائن چهس ۲۰۸ | T-1000      |
|                   |             |

| خزائن ج۱۱ص۳۳<br>غزائن ج۱۱ص۳۳۳<br>غزائن ج۱۱ص۳۳۳<br>غزائن ج۲۲ص۳۳۳<br>غزائن ج۱۲ص۱۹۰۰۱<br>غزائن ج۱۱ص۱۹۰۱<br>غزائن ج۱۱ص۱۱ |                      | _ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|
| خزائن جااح ۲۳۳<br>خزائن ج۲۲ص ۱۵۳۵<br>خزائن ج۱۹ص۱۰۱۰<br>خزائن ج۱۹ص ۱۸۸<br>خزائن ج۱۱ص ۱۸                               | <br>خزائن ج ۱۱ص ۲۰۰۳ |   |
| خزائن ج۲۲ ص۵۳۳<br>خزائن ج۱۹ ص۱۲۰<br>خزائن ج۱۹ ص۱۸۸<br>خزائن ج۱۱ ص۱۸                                                  | <br>خزائن جااص ۱۳۳۰  |   |
| نزائن ج۱۹ص۱۱۰<br>نزائن ج۱۹ص ۱۸۸<br>نزائن ج۱۱ص ک۱                                                                     | خزائن جااص ۲۳۲       |   |
| نزائن ج۱۹ص ۱۸۸<br>نزائن ج۱۱ص ۱۷                                                                                      | <br>فزائن ج۲۲ ص۲۳    |   |
| خزائن جااص ۱۷                                                                                                        | <br>خزائن ج9اص ۱۲۰   |   |
|                                                                                                                      | <br>خزائن جواص ۱۸۸   |   |
| خزائن جمص٥٠٠                                                                                                         | خزائن ج ااص ۱        |   |
|                                                                                                                      | خزائن ج ۸ ص۳۰۳       |   |

| خزائن جهاص ۱۲    |
|------------------|
| خزائن جااص ۱۸۹   |
| فزائن ج ااص ۳۰۵  |
| خزائن جااص ۲۰۵   |
| خزائن ج ۱۲ س ۱۲۸ |
| خزائن ج ااص ۱۳۳  |
| خزائن ج ااص ۵۹   |

لاف وگزاف کے بیٹے

مكس طينت مولو بول

لا دوٹٹو وک

مخبوط الحواس

| ליוצי הם מאיר T  | آئينه كمالات اسلام ١٠١           | كاذب                     |
|------------------|----------------------------------|--------------------------|
| خزائن ج۲۲ م      | حقیقت الوحی ص ۱۳۰/ح              | همراه                    |
|                  | ل،م:                             |                          |
| فزائن ج ااص ۲۹۲  | ضميمهانجام آكتمص ١٢              | مغرورتقراء               |
| فزائن ج ااص ۳۰۵  | ضميمدانجام آنخمص ۲۱/ح            | مردارخور                 |
| خزائن ج ااص ۱۳۱۰ | ضميمهانجام آنخمص ٢٦              | مولوی چاہل               |
| فزائن ج ۱۱ص ۳۳۰  | ضيمهانجام آكتم ص٣٦               | مولویت کوبدنام کرنے والے |
| خزائن ج ااص ۲۳۷  | ضمِرانجام آتھمص۵۳                | منحوس چېرو ب             |
| فزائل جااص ۱۳۳   | ضميرانجام آنخمص ٥٨               | مفتريو                   |
| خزائن ج ااص ۹۸   | انجامآ تقم ص ۲۹                  | منافق مولوی              |
| فزائن ج ااص ۲۹   | انجام آنخم ص ٢٩                  | مولو یان ختک             |
| فزائن ج ااص ۱۳۳  | انجام آنخم ص ۲۳۲                 | متكبرين                  |
| خزائن ج ااص ۱۳۲  | انجام آتخم ص ۲۲۲                 | معتدين                   |
| فزائن جااص ۲۵۲   | انجام آ تختم ص۲۵۲                | لمعونمين                 |
| فزائن چهص۲۰۲     | آئينه كمالات اسلام ص١٠٠٦         | مخنثوں                   |
| خزائن ج ۵۹۸      | آئينه کمالات اسلام ص۵۹۸          | معلم المكوت              |
| خزائن ج۸اص۴۹۰    | نزول أسيح صواا                   | مفتری                    |
| خزائن ج ۱۸ص۲۰۲   | نزول المسيح ص٢٢٣                 | مردار                    |
| خزائن ج۲۲ص۳۳۵    | تتمه حقیقت الوحی ص۱۲             | لئيموں                   |
| فزائن ج۲۲ص ۱۳۵۵  | تتر <sub>د</sub> حقیقت الوحی ص۱۲ | لمعون                    |
| خزائن ج۲۲ص۳۳۵    | تمته حقیقت الوحی ص ۱۴            | مفيد                     |
|                  | ضيمه برابين احمد بيرج٥ص٢٢        | متعصب نا دان             |
| خزائن ج۱۲ص ۲۷۵   | ضميمه براين احمد بدح ۵ص ۱۱۱      | مفتری نابکار             |

1++

|                  | 4.5                       |                      |  |  |  |  |
|------------------|---------------------------|----------------------|--|--|--|--|
| خزائن ج١٢ص ١٣١   | ضير براين احديد ج٥        | لاف وگزاف کے بیٹے    |  |  |  |  |
|                  | ص ۱۳۹                     |                      |  |  |  |  |
| خزائن ج 2اص ٢٠٥  | تخذ گولژ ویی <i>س ۱/ح</i> | متعفن                |  |  |  |  |
| فزائن ج9اص ۳۵۹   | موابب الرحنن ص ۱۳۸        | مسكيين               |  |  |  |  |
| فزائن جهم ۳۲     | نورالحق جام ۲۳            | مارسيرت              |  |  |  |  |
| فزائن جهس ۲      | نورالحق جام ۵۳            | مضل جماعت            |  |  |  |  |
| فزائن ج19ص١٥٥    | اعازاحه ی ص۳۳             | بمر                  |  |  |  |  |
| فزائن ج ۱۹ ص ۱۲۹ | اعجازاحدى ص ٥٤            | منی سیاه             |  |  |  |  |
| فزائن جريم       | کرامات الصادقین ۲         | متعصب                |  |  |  |  |
| فزائن ج عص ۲۷    | كرامات الصادقين ص ٢٥      | متكبرمولو يون        |  |  |  |  |
| فزائن ج مص ۲۹    | كرامات الصادقين ص٢٤       | مضل                  |  |  |  |  |
| خزائن ج يص ٢٧    | کرامات الصادقین ص ۳۰      | ין פנ                |  |  |  |  |
| فزائن جهص ۱۳۳۲   | آسانی فیصله ۱۳۳           | مستحمس طينت مولو يون |  |  |  |  |
| خزائن جماص ۲۲۱   | البدى والتبصر وص ١٦       | لا دونوْوَل          |  |  |  |  |
| خزائن چ ۱۲ ص ۱۲۸ | استفتاء ص٢٠               | مخبوط الحواس         |  |  |  |  |
| خزائن جااص۲۹۳    | شميرانجام آگفمص ٩/ ح      | مرده پرست            |  |  |  |  |
| خزائن ج ااص ۲۹۳  | ضيمدانجام آكتم ص ٩/ ح     | مروار                |  |  |  |  |
| خزائن ج ۵ ۱۲۳    | نو رالحق ص٩٢              | مكار                 |  |  |  |  |
| خزائن جهص۱۳۳     | نورالحق ص ١٠١             | معذول                |  |  |  |  |
| فزائن ج کام ۲۵   | کرامات الصادقین ص۳        | ناقص الفهم           |  |  |  |  |
| خزائن ج • اص ١٢٠ | ست بچن ص ۸                | ناحق شناس            |  |  |  |  |
| خزائن ج ۱۰ ص۱۲۱  | ست بچن ص ۹                | موفی سمجھ            |  |  |  |  |

|   | 4.4              |                | la l  | مه        |
|---|------------------|----------------|-------|-----------|
|   | خزائن چهص ۲۰۱    | <u></u>        |       | <u>مم</u> |
| ٣ | خزائن ج۲۲ص۲۲     |                | 7     | /m;       |
|   |                  |                |       | :<br>     |
|   | فزائن جااص ۲۹۲   |                |       | <u> </u>  |
|   | فزائن ج ااص ۲۰۰۵ |                | ح     | /ric      |
|   | وائن ج ااص ۱۳۰۰  | 1              |       | 240       |
|   | : ائن ج ااص ۳۳۰  | į              |       | ٣٧٤       |
|   | ائن ج ااص ۳۳۷    | ż              |       | ۵۳        |
|   | ائن ج ااص ۱۳۳    | ゥ              |       | ۵۸        |
|   | ائن ج ااص ۹ س    | ゥ              |       |           |
| - | ئن چااص ۲۹       |                |       |           |
| - | ك ج اص ١٣١       | 1:2            |       |           |
| - | ن ج ااص ۱۲۲      | خزائز          |       |           |
|   | ن ج ااص ۲۵۲      | خزوائر         | 1     |           |
|   | 1.00°C           | ژوائز <u>.</u> | 1     | ۴٠١       |
| 1 | 300 APG          | زائن           | 1     | ۵۹۸       |
| 1 | ج١٨٥ ١٨٠         | زائن           | 2     |           |
| 1 | ج10/10/14        | ائن.           | 1     |           |
| 1 | 5772000          | ائن،           | ż     |           |
| 1 | ه ۲۲ ص ۱۳۵       | ائن ر          | ·ż    |           |
| 1 | ۲۲۶ م            | ئن ريا         | 1.7   |           |
| t | المصمما          | نن             | 1.7   | 12        |
| ţ | ا۲ص۵۷۱           | نن             | فزائز | 111       |
| ı |                  |                |       |           |

نفساني مولويو ناواقف نادانوں نا بكاروں نيم عبسائيو ناخداترس نادان ہندوزادہ ناسعادت مندثنا كردفحر سير نذبرهبين فشك معلم نادان صحاني نادان قوم تاقص العقل چيلوں نالائق چیلوں نادان غجى ناپاک فرقه نادان بإدريول

|                                  | 4+14                   |                            |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| خزائن جهاص ۱۳۳                   | ايام المسلح ص ١٦٦      | مولوی تمام روئے زمین کے    |
|                                  |                        | انسانوں سے بدتر اور پلیدتر |
| خزائن جااص ۱۳۳۳                  | ضميمه انجام آگھم ص ۵۸  | مخالفون كامنه كالا         |
| خزائن ج ااص ۱۳۳                  | انجام آکھم ص ۲۸/ح      | مولو يول كي ذلت            |
| خزائن ج ااص ۱۲۳                  | انجام آگھم ص ۲۲/ح      | مولوی سخت ذکیل             |
| خزائن ج ااص ۲۲۳                  | ضميمه انجام آئقم ص٢٢٣  | مكذ بوں                    |
| فزائن ج۲۲ص۲۵۹۹                   | تنمه حقيقت الوحي ص١٢   | منحوس                      |
| خزائن ج۲۲ص۵۵۵                    | تنمه حقیقت الوحی ص ۱۱۵ | مغرور                      |
| ליל היים אין                     | ازاله ص ۴۹۹            | معمولى انسان               |
| خزائن جهص ۱۳۲۳                   | آ سانی فیصله ص۱۴       | مجنون درنده                |
| خزائن جهم اسه                    | آ سانی فیصله ص۳۱       | مجحوب مولوى                |
|                                  | نن                     |                            |
| خزائن جهاص ۱۵۵                   | ایام اسلح ص ۱۱۷        | نادان علماء                |
| לינות המושיחות<br>לינות המושיחות | ايام المسلح ص ١٦٥      | نا پاک طبع                 |
| فزائن جااص ۴۰۵                   | ضيمه انجام آنقم ص ۴۱/ح | للان                       |
| خزائن ج ااص ۱۳۱۷                 | ضميمه انجام آنخم ص٣٣   | ناسجه                      |
| خزائن جهااص ۱۳۳۳                 | ضمِيمهانجام آگھمص∙۵    | بالار ا                    |
| خزائن جااص ۳۳۷                   | ضميمدانجام آكتم ص ۵۳   | <b>پا</b> وان              |
| خزائن ج ااص ۳۳۵                  | ضميمهانجام آنظمص ٢١    | نا بينا علماء              |
| خزائن جااص۲۰                     | انجام آکھم ص-۱/ح       | نادان بطالوی               |
| خزائن جااص۲۲                     | انجام آکتم ص۲۲/ح       | ئالائق                     |
| خزائن ج ااص ۲۲                   | انجام آنظم ص ۱۳۴ ح     | نفاق ز ده                  |

انجام آئتهم ص۵۳

خزائن ج ااص ۲۵

نالائق نذر حسين

| يتم ملا                  | آئينه کمالات اسلام ص٠٠٠    | فزائن چهص ۲۰۰            |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| ننك اسلام                | آئینه کمالات اسلام ص       | خزائن ج۵ص۸۰۲             |
| نجاست خور                | نزول أسيح ص^               | خزائن جراص ۲۸۳           |
| نفساني مولويو            | ازاله او بام ج اص ۵        | خزائن جهص ۱۰۵            |
| ناوانف                   | مقدمه چشمه سیحی ص ب        | خزائن ج ۲۰ص ۳۳۵          |
| نادانو <u>ن</u>          | مقدمه چشمه سیجی ص ۷۵       | خزائنج ۲۰ص ۳۸۹           |
| ٹابکاروں                 | ضميمه انجام آئهم ص٢٢ حاشيه | خزائن ج ۱۱ص ۳۰۸          |
| نيم عيسائيو              | اشتبارانعامی تین ہزارص۵    | مجموعهاشتهارات جهص ٢٩    |
| ناخداترس                 | تبليغ رسالت ج اص ٨         | مجموعه اشتهارات ج اص ۱۲۵ |
| نادان متدوزاده           | انواراسلام ص٢٧ ح           | خزائن جوص ٢٢             |
| نهایت پلیدطنع            | ضیاءالحق <b>۵۰</b>         | خزائن جوص ۲۹۸            |
| ناسعادت مندشأ گردمحرحسين | انجام آگھم ص ۳۵            | خزائن جااص ۵۲            |
| نابيها                   | ست بچنص ۱۹                 | خزائن ج ۱۰ص۱۳۱           |
| نذ رحسين ختك معلم        | آئينه كمالات اسلام ص ز     | خزائن جهص ۱۱۲            |
| نادان صحابي              | ضیمه براین ج۵ص۱۲۰          | خزائن ج۱۲ص ۲۸۵           |
| نادان قوم                | عميمه براين ج٥ص١٣٥         | خزائن جامع ۱۳۳           |
| ناقص العقل چيلوں         | انوارالاسلام ص٨٨           | خزائن ج9ص64              |
| نالائق چیلوں             | ضياء الحق ص ٣٧             | خزائن ج ۹ص ۲۸۵           |
| نادانغېي                 | اتمام الجحة ص٢٢            | خزائن ج ۸ص ۴۰۱           |
| ناپاک فرقہ               | ضميمه انجام آئقم ص٧٢/ح     | خزائن ج ااص ۲۰۰۷         |
| نادان بإدر يون           | انجام آنخم ص               | خزائن ج ااص۲             |
| نالائق منعصب             | آئينه كمالات اسلام صوم     | خزائن جهم ۲۳             |
|                          |                            |                          |

خزائن جهاص ۱۳۳ خزائن جهاص ۱۳۳ خزائن جهاص ۱۳۳ خزائن جهاص ۱۳۳ خزائن جهاص ۱۳۵ خزائن جهاص ۱۳۵ خزائن جهاص ۱۳۳

יולי בי אות ממיח ללי בי אות מיח לי בי אות מ

| ٠ | • | • | • | ٠ | ٠ | ð | 6 | , |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ميمدانجام

انجامآ تخم

شهادت الق

شهادت الق

اعجازاحري

ضميمهانجأم

ياوه کوه

بينادان خون كيند

يلوگ حيوانات

يور پين قوموں

بدول کے مجذوم

ييسب مولوي جالل

یشری سیاه دل ضیمه ایم سیمانی ضیمه ایم سیمانی انجام آ یاغول البراری! کرام! آپ نے ما کوفتہ نہ بختہ دور گئی، سردگی، گئی مقدس علاء کرام کی تواضع کی گئی ہے۔ اساطین واکا برجیں اور لطف سے کمیسیا

يەجىلاء

يةثري

یېودی

|                        | 963                       |                      |
|------------------------|---------------------------|----------------------|
| فزائن ج 11ص ۱۸۹        | ضميرانجام آكتم ص۵         | وه گندے اخبار نولیں  |
| فزائن ج ااص ۱۳۳        | ضميرانجام آتقم ص٧٢        | وه گدها ہے ندانسان   |
| خزائن ج ااص ۳۳۳        | ضميرانجام آتقمص ٢٩        | وحشى                 |
| خزائن ج ااص ۱۳۳۳       | ضميمه إنجام آنخم ص ٥٠     | وهبذات               |
| خزائن ج ااص ۱۳۳۰       | ضميمه انجام آنهم ص ٥٦ 🐇   | بإمان                |
| خزائن جااص ۵۹          | انجام آنخم ص ۵۹/ح         | <i>ېندوزاد</i> ه     |
| فزائن ج19س١٥١          | اعجازاحدى صهه             | مواو ہوں کا بیٹا     |
| فزائلج ۸ص۲۹            | نورالحق جام٢٧             | واثنى                |
| יביות האשמחו           | نورالحق ج اص ۱۰۱          | والغبى المعذول       |
| فزائن جەص اس           | انواراسلام ص٠٣            | ولدالحرام            |
| مجموعه اشتهارات ج۳ص ۷۷ | اشتهارانعامی تین ہزارص ۱۰ | بزادلعنت كارسه       |
| خزائن ج <b>ه</b> ص۳۱   | اتواراسلام ص٢٩            | ولدالحلا لنهيس       |
| خزائن جەص،             | انواراسلام ص ۳۸           | واہ رے شخ چلی کے بڑے |
|                        |                           | بھائی                |
| مجموعه اشتهارج ٢ص ٢٦   | اشتهارانعامی تین ہزارص•ا  | بهث دهرم             |
| فزائن جااص ۲۵۱         | انجام آنختم ص ۲۵۱         | والدجال البطال       |
| مجموعه اشتبارات ج٢ص٧٦  | اشتهارانعای ۴ بزارص ۱۰    | آ تکھوں کے اندھے     |
| فزائل ج9اص۲۵۳          | مواهب الرحن ص ١٣٠١        | چوڙ گ                |
| فزائن جواص ۳۵۹         | مواہب الرحمٰن ص ۱۳۸       | <u> چ</u> وجنین      |
|                        | ی، ہے                     |                      |

يېودى صفت فزائن جااص ۲۸۷

| ياوه گوه             | ضميمهانجام آنخم ص ۱۹/ح  | فزائن ج ااص۳۰۳    |
|----------------------|-------------------------|-------------------|
| يېودى سيرت           | انجام آکھم ص۲۲/ح        | فزائن جااص ۲۲     |
| ي مخص منافق          | شبادت القرآن ص ۸۷       | فزائن جه ص ۲۸۳    |
| بيه نادان خون پسند   | شهادت القرآن ص۸۵        | فزائن ج٢ص٨٣       |
| بیلوگ حیوانات        | اعجازاحه ي ص۲۲          | فزائن ج ۱۹ ص ۱۳۱۱ |
| يبودى                | ضميمدانجام آنخمص ٣٥     | فزائن ج ااص ۲۲۹   |
| يا همخ الضالته       | ا عِادَ احرى ص ٧٦       | فزائن ج9اص ۱۸۸    |
| يك چثم               | ضيمدانجام آنهم ص١٢٧ ح   | فزائن ج ااص ۱۳۰۸  |
| ياجوج ماجوج اور دجال | چشم معرفت جاص ۱۵/۸      | فزائن ج۳۲ص ۸۸     |
| يور پين قو موں       |                         |                   |
| بيه جبلاء            | ضميمدانجام آنقمص ١٨/ ح  | فزائن ج ااص ۳۰۲   |
| يبوديت كاخمير        | ضميمدانجام آنخم ص ۲۱/ ح | فزائن جااص ۴۰۵    |
| یدول کے مجذوم        | ضيمدانجام آنخم ص ۲۱/ ح  | فزائن جااص ۴۰۵    |
| بيسب مولوي جابل      | ضميمدانجام آنخم ص٢٦     | فزائن جاام ۱۰     |
| d ji z               | ضميمدانجام آنخم ص ۵۷    | فزائن جهاص ۱۳۳    |
| ىيسيا ەدل            | ضيمدانجام آنخم ص ۵۸     | فزائن جااص ۲۳۳    |
| بيجائل               | ضيمدانجام آگفمص ۵۸      | خزائن ج ۱۱ ص ۳۳۳  |
|                      | انجام آنقم ص ۹ س        | خزائن ج ااص ۹۷۹   |
| ياغول البرارى!       | كرامات الصادقين ص د     | فزائن ج 2ص۱۵۱     |
|                      |                         |                   |

ناظرین کرام! آپ نے ملاحظہ فر مایا کیسی کھری کھری ، ٹی ٹی ، کوری کوری تراشیدہ کوفتہ نہ بختہ دورگی ، پورگی ، سدرگی ، پخ رگی ہفت رگی گالیوں فحش کلامیوں سے مسلمانوں اور ان مقدس علماء کرام کی تواضع کی گئی ہے۔ جن کا مرتبہ انبیاء بنی اسرائیل کے جیسا امت وملت کے اساطین واکا بر ہیں اور لطف میر کہ ہیے یاوہ گوئیاں وڑ اڑنے ائیاں اس مخض سے برآ مد ہوئی ہیں۔ جو اساطین واکا بر ہیں اور لطف میر کہ ہیے یاوہ گوئیاں وڑ اڑنے ائیاں اس مخض سے برآ مد ہوئی ہیں۔ جو

۲۸۹ تزائن جااص ۲۸۹

خزائن جااص ۱۳۳۳

خزائن جامص ۱۳۳۲

مُوعداشتها دات ۲ مص ۷ ک زائن ج۱۵ م ۳۵۳ زائن ج۱ م ۱۹ هس

ائن ج1اص ۱۸۷

چیزوں کی کچھ قدرومنزلت نہ کی بجز روح کو بخش دیتی ہے البسة امت م گالیوں و پاک ومطہر گند گیوں اور م لئے حرز جان بنائے گی۔

حقیقت بیہ کہ ان گاا نبوت ودلی مسیحت بازاری مجدد یہ اور دانش وحکمت سے بے نصیب رش مالا مال اور بداخلاقیوں وبدگوئیوں ۔ اخلاقی گناموں کے ارتکاب پراس ا

ا البیة ظلمه یه البی البین ظلمه یه البین طلمه یه را قا میں ہے کہ مرزا قا میں ۔ یہ حقیقت میں اسلامی علماء کی را قادیا نی کے انسان طلاقی ہا آلیا ہے ۔ کا جواب بدی کے ساتھ مت دونہ تو کا لیاں سر رام ہے ۔ ر

سیسس "خبرداره ایک گالی کانری سے جواب دو۔'' سمسس کسی کوگالی ای لند بقول خودرسول بھی تھے اور نبی بھی اور سے زمان بھی تھے۔ وکلیم خدا بھی ، مجتیٰ بھی تھے، مصطفیٰ بھی، مصطفیٰ بھی، مصدرلطف وکرم بھی تھے، ومخزن تہذیب واخلاق بھی۔ غرض بید کہ آپ سب بچھ بھی تھے اور پچھ بھی خوس سے نہیں اور قادیان کے خانہ ساز پیٹیبر کے ان اخلاقی نمونوں، اصلاحی نتیجوں، مسیحائی چنکلوں سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ قادیان کے پٹیبر کس ظرف کے مالک تھے اور کس شرافت کے حامل اور کسی زرفشاں آپ کی نبوت تھی اور کسی دراندازمسیحیت اور کس درجہ کے آپ مجد و تھے اور کس انداز کے مہدی۔ کیونکہ خود بی فرماتے ہیں کہ: ''جس طرح گندے کو کمیں کے پانی کے ایک قطرہ سے اس کے تمام کثافت ثابت ہو جاتی ہے۔ ای طرح ان کے گندے خیالات اپنے ہرے نمونہ سے بہچانے جاتے ہیں۔'' (ازالہ او ہم ۲۳۳ بخزائن جام ۲۳۹)

اورلطف بربالائے لطف یہ کہ مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ ہے کہ:''جو کچھ میں کہتا ہوں وہ منجانب اللہ ہوتا ہے اور میری ہر تبات وحی الٰہی ہے رنگین ہوتی ہے۔''جیسا کہ وہ کہتے ہیں۔ ا...... ''اپنا کلام اس (مرزا قادیانی) کے منہ میں ڈالوں گا۔''

(براہین احمد ین ۵ سم بخزائن ج ۱۲ سم)

السست "ندیہ بات بھی اس جگہ بیان کردینے کے لائق ہے کہ میں (مرزا قادیانی)
خاص طور پرخدتعالی کی اعجاز نمائی کوانشاء پردازی کے وقت بھی اپنی نبست دیکھیا ہوں۔ کیونکہ جب
میں عربی اردو میں لکھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ کوئی اندر سے جھے تعلیم دے رہا ہے۔''
میں عربی اردو میں لکھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ کوئی اندر سے جھے تعلیم دے رہا ہے۔''
میں عربی اردو میں لکھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ کوئی اندر سے جھے تعلیم دے رہا ہے۔''

سسس " جولوگ خداتعالی سے الہام پاتے ہیں وہ بغیر بلائے نہیں ہولتے اور بغیر بلائے نہیں ہولتے اور بغیر بلائے نہیں کر تے اورا پی طرف سے کسی قتم کی دلیری نہیں کر تے اورا پی طرف سے کسی قتم کی دلیری نہیں کر سے اورا پی طرف سے کسی قتم کی دلیری نہیں کر سے ہے۔'' شکتے۔''

سسس "اس عاجز کا اپنے ذاتی تجربے سے بیمعلوم ہوتا ہے کدروح القدس کی قدسیت ہر وفت اور ہردم اور ہر کنظ الفصل ملہم کے تمام قوئی میں کا م کرتی رہتی ہے ۔۔۔۔۔اور انوار دائی اور استعانت دائی اور محبت دائی اور عصمت دائی اور برکات دائی کا بیسب ہوتا ہے کدروح القدس ہمیشداور ہروقت ان کے ساتھ ہوتا ہے۔'' (دافع الوسواس ۱۳۳۹ ہزائن ۵۵ سالیفا) ان حوالہ جات سے بیمعلوم ہوا کہ قادیانی رسول نے اپنی ان فنش کلامیوں، گالیوں،

ان موالہ جات سے بید سلوم ہوا کہ فادیای رسوں ہے اپی ان س طابیوں، فایوں، میں انوار بدگوئیوں کو معاذ اللہ وجی اللی میں رنگ کراور روح القدس کی امداد واستعانت سے اس میں انوار و بر کات بحر کر علماء کرام ومسلمانان عالم کے سامنے پیش کیا ہے۔لیکن امت مسلمہ نے ان ناپاک

چیزوں کی پچے قدرومنزلت ند کی بجزاس کے کدان گالیوں کے حق ایجاد کا تواب مرزا قادیا نی کی روح کو بخش دیتی ہے۔ البتہ امت مرزائیہ سے بیامید ہے کدوہ اپنے تیفیراند کا ان پیفیراند کا لیوں ویاک ومطبر گذرگیوں اور معاذ اللہ وی اللی والہام خدائی سے دھلی ہوئی غلاظتوں کواپنے لئے حرز جان بنائے گی۔

حقیقت بیہ ہے کہ ان گالیوں ویاوہ گوئیوں کود کھ کر مرزا قادیانی کی خانہ ساز انگریز کی نبوت و دلی میسیحت بازاری مجد دیت پروہی لوگ ایمان لے آئیں گے۔ جو عقل وخر دسے محروم اور دانش و حکمت سے بے نصیب رشد و ہدایت سے تبی دست ہیں ۔ لیکن شقاوتوں و بدبختیوں سے مالا مال اور بداخلا قیوں و بدگوئیوں سے لبریز ہیں ۔ لیکن ایک حد تک مرزا قادیانی بھی اس قسم کے اخلاقی گناہوں کے ارتکاب پراس وجہ سے مجبور سے کہ: '' ہرا کیک برتن سے وہی دیکتا ہے۔ جو اس کے اندر ہے۔''

ا البته غلمدیت اپنا غلمدی نبی کی انگلشی نبوت و مصنوی عصمت کو برقر ار کسنے کے لئے یہ کہتی ہے کہ مرزا قادیانی نے جس قدرگالیاں اپنی زبان فیض تر جمان سے فرمائی بیس۔ یہ حقیقت میں اسلام علماء کی گالیوں و گستا فیوں کے جواب میں ہیں۔ لہذا عوض معاوضہ را گلہ مدار کا صبح نقشہ پیش کیا گیا۔ اگر اس کو بالفرض تسلیم بھی کر لیا جائے تو کسی طرح سے بھی مرزا قادیانی کے ان اخلاقی باقیات الصالحات کی تلائی نہیں ہو گئی۔ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ: ''بدی کا جواب بدی کے ساتھ مت دونہ قول سے نفیل سے۔'' (نیم دعوت میں مزائن جوام ۲۱۵)

(دافع الوسواس ۴۷۵، فرزائن ج۵ص الینیا)

سر است دو جردار بونفسانیت تم پر غالب ند آوئے برایک تخی کی برداشت کرو بر ایک گائی کا نری سے جواب دو۔'

ایک گائی کا نری سے جواب دو۔'

مرزا قادیانی کا ان اقوال و دعاوی کی موجودگی میں کسی طرح سے علائے اس لئے مرزا قادیانی کا ان اقوال و دعاوی کی موجودگی میں کسی طرح سے علائے اسلام کے خت الفاظ کے جواب میں خت وسوقیا ندالفاظ کہنا جائز نہیں تھا۔ کیونکہ فرماتے ہیں:

اسلام کے خت الفاظ کے جواب میں خت وسوقیا ندالفاظ کہنا جائز نہیں تھا۔ کیونکہ فرماتے ہیں:

اسد دور بدذات آدمیوں کا کام ہے۔' (آرید حرم ص اانجزائن جواس سا)

1.4

م خدا بھی ، جبتیٰ بھی تھے ، مصطفیٰ بھی ، یہ کہ آپ سب بچھ بھی تھے ، مصطفیٰ بھی ، اصلاحی نتیجوں ، سیجائی چٹکلوں سے سے اور کس شرافت کے حامل اور کسی میں کے آپ مجد دیتے اور کس انداز کے نیں کے بائی کے ایک قطرہ سے اس کے خیالات اپنے ہرے نمونہ سے وئی ہے کہ: ''جو بچھ میں کہتا ہوں وہ وی ہے اس کے دو کہتے ہیں ۔

میں ذالوں گا ''

ہیں ڈالوں گا۔'' ابین احمد یہ ن ھاس ہزائن ناہوس ہ کے لائق ہے کہ میں (مرزا قادیانی) اپنی نسبت و کھتا ہوں ۔ کیونکہ جب اول اسمیح ص ۵۱ ہزائن ج ۱۸ص ۳۳س) اول اسمیح ص ۵۱ ہزائن ج ۱۸ص ۳۳س) این و ابغیر بلائے نہیں بولتے اور بغیر از الداد ہام ص ۱۹۸ ہزائن جسم سے ۱۹۷ از الداد ہام ص ۱۹۸ ہزائن جسم سے ۱۹۷ کام کرتی رہتی ہے۔۔۔۔۔۔اورانو اردائی کام کرتی رہتی ہے۔۔۔۔۔اورانو اردائی

لوسواس م ٩٣٠ ٩٢٠ فرزائن ج٥٥ ما اييناً )

انے اپنی ان فخش کلامیوں، گالیوں،

امداد واستعانت سے اس میں انوار

ہے۔لیکن امت مسلمہ نے ان نایاک

بدز بانی کرتاہے اور شرارت کے منعو ملتی اور نہ بھی حکمت اور حق کی بات ا

ساسسه "یادر کموکه:

ہے۔ بجواس کے ادر پی بات نکل کے

معلوم ہوا کے مرزا قادیا فی
کہ مہذب وشریف انسانوں کے صفہ
عہدہ پر مامور ہوں اور وہ خودا پی نہ
خود کردہ راعلا ہے نیست "کے طلام م افسوس کہ گالیاں دیے۔
انسوس کہ گالیاں دیے۔
انسوس کہ گالیاں دیے۔
گلہ بوتے ہو بیوندز مین ہوگیا۔
گلے ہوئے ہوالٹر۔

مرزا قائویانی کے ان اخا نمک اداکرتے ہیں۔''انک اسعلہ قادیانی) کے ذوق کے مطابق''ص

مرزا قادیانی نے کچ کہا

بدتر ہر ایا

۲ .....۲ " ماليال ديناسفلول اور كمينول كا كام ب-"

(ست بچن ص ۲۱ فرائن ج ۱۹ س۱۳۳)

س.... " کالیان دینااور بدزبانی کرناطریق شرافت نبیس ہے۔"

(معيمه اربعين نمبر۴،۵، خزائن ج ١٤ص ١٧١)

سم ...... ''ایک بزرگ کو کتے نے کاٹا اس کی چھوٹی لڑکی بولی آپ نے کیوں نہ کاٹ کھایا؟۔اس نے جواب دیا بٹی انسان سے کت پن نہیں ہوتا۔اس طرح جب کوئی شریرگالی ۔ د سے تو موس کولا زم ہے کہ اعراض کرے نہیں تو وہی کت بن کی مثال لازم آئے گی۔''

(تقريرمرزادرجلسةاديان عه ١٨ء، لمفوظات ج ١٠٣٥)

اس کے علاہ مرزا قادیانی کہتے ہیں کداگر چہ عیسائیوں نے اپنی ناوانی وجہالت سے حضرت رسول الشقائلیّ کی شان مبارک شی نہایت کروہ و تخت الفاظ استعال کئے ہیں۔ گر میں نے اپنی فطری حیاء واخلاق سے ہرایک آخ زبانی وبدگوئی سے اعراض کیااؤر عیسائیوں کے خلاف کوئی تخت لفظ نہیں کہا سنے فرماتے ہیں کہ: ''عیسائیوں کی کتاب امہات الموثنین نے دلوں میں تخت اشتعال پیدا کیا ہے ۔۔۔۔۔اور ول و کھانے والی گالیاں ہمارے تی جموالی کوئی گئیں۔ہمارا میں تحت کے طور پر مختی کا تختی سے جواب دیتے۔لیکن ہم نے محض اس حیاء کے مقاضا سے جومومن کی صفت لازی ہے ہرایک تلئ زبانی سے اعراض کیا۔''

(نائش ايام المسلح بنزائن جهاص ٢٢١)

جب مرزا قادیانی محض اپنی فطری حیاء وغیرت سے حضو مطابع کوگالیاں دینے والوں کو مدافعانہ طور پر بھی سخت الفاظ نیس کہتو پھر عام مسلمانوں وعلاء اسلام کے حق میں حیاء جیسی صفت لازمی سے عربیاں ہوکر کیوں شخت و دلخراش الفاظ استعال کئے کیا اس لئے کہ:'' بے حیاء کامنہیں بند کیا جاسکتا ہے۔'' (ملخصاانجام آئتم م ۲۹ حاثیہ بزائن جاام ابینا)

مرزا قادیانی کے ان پیخبراندا خلاق مجدداند شرافت کے نتیجوں ونمونوں کو جو کتاب ہذا کے اوراق میں تھیلے ہوئے ہیں۔ دیکھ کرمرزا قادیانی کے متعلق ندمیں خودکوئی رائے قائم کرتا ہوں اور ندنا ظرین کتاب کواس امرکی تکلیف دوں گا۔ بلکداس معاملہ میں بھی خودمرزا قادیانی بی کی شہادت پیش کرتا ہوں۔فرماتے ہیں کہ: ا اسس " ترج بہ بھی شہادت دیتا ہے کہ ایسے بدزبان نوگوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ خدا کی غیرت اس کے ان پیاروں کے آخرکوئی کام دکھلا دیتی ہے۔ پس اپنی زبان کی چھری سے کوئی اور بدتر چھری نہیں۔ " (خاتر چشہ معرفت میں ۱۵، خزائن جس ۱۳۸۲) میں دو تر سے کوئی اور بدتر چھری نہیں۔ " جو فض حقیقت کونہیں سوچتا اور نفس سرکش کا بندہ ہوکر بدزبانی کرتا ہے اور شرارت کے منصوبے جوڑتا ہے وہ ناپاک ہے۔ اس کو بھی خدا کی طرف راہ نہیں ملتی اور خرجی حکمت اور حق کی بات اس کے منہ پر جاری ہوتی ہے۔ "

(سیم دفوت می ه، فرائن جه اس ۱۹ اس کیوں دیا میں میں میں میں میں اس کے لیوں سے میں نہیں کہ اس کے لیوں سے حکمت اور معرفت کی بات نکل سکے۔ بلکہ ہرایک قول اس کا فساد کے کیڑوں کا ایک انداز ہوتا ہے۔ بجز اس کے اور پچھیس ۔'' (حوالہ ندکور) معلوم ہوا کہ مرز اقادیانی بقول خودان اخلاقی گنا ہوں کی وجہ سے اس لائق بھی نہ سے معلوم ہوا کہ مرز اقادیانی بقول خودان اخلاقی گنا ہوں کی وجہ سے اس لائق بھی نہ سے

تو گرفتار ہوئی اپنی صدا کے باعث

افسوس كه كاليال دين والا، وبائيس بهيلان والا، بددعائيس كرن والا مسيح آيا اور گندگيول وغلاظتول سے بحر بوالشريچراپ لئے باقيات السيائت بناكراورا پني زبان كا برا بجرزخم لئے بوئ يوندز مين بوگيا۔

مرزا قادیانی نے کچ کہاہے کہ:

برتر ہر ایک بر سے ہے جو بدزبان ہے جس دل میں ہے نجاست بیت الخلاء وہی ہے

(در شین م ۸۲)

مرزا قاویانی کے ان اخلاق حند کے ہوتے ہوئے بھی ان کے نمک خواراس طرح حق نمک اواکرتے ہیں۔ 'انك لسعلى خلق عظيم ''راقم مضمون ہزا (سردارمصباح الدین قادیانی) کے ذوق کے مطابق ' معفرت اقدس (مرزا قادیانی) کے خطیم الثان مجزات میں سے

کام ہے۔'' (ست پکن ص ۲۱ بڑوائن جرام ۱۳۳۰) پی شرافت نہیں ہے۔'' نیمرار بعین نبرم، ۵ بڑوائن جرامی ایم) کی چھوٹی لڑکی بولی آپ نے کیوں نہ

ن موتا ـ اى طرح جب كوئى شرير كالى

ان کی مثال لا زم آئے گی۔'' استادیان عدد ۱۹، کمتو طالت جاس ۱۹۳) مائیوں نے اپنی نادانی و جہالت سے آئے الفاظ استعمال کئے جیں ہے کر میں اعام اض کیا اور عیسائیوں کے خلاف کا کراض کیا اور عیسائیوں کے خلاف ایک کاب امہات المونین نے دلوں

ہ اربے تینمبر میالی کودی کئیں۔ ہمارا لیکن ہم نے تھن اس حیاء کے نقاضا

(ائن ایام اسلی بردائن ۱۳۸ سام ۱۳۷) د صنون ایک کو گالمیال دینے والوں کو واسلام کے حق میں حیا ، جیسی صفت بیاس کئے کہ: ''ب حیاء کامنہ نہیں قم ۲۹ ماشیہ برزائن جاام ابیناً) میں خود کوئی رائے قائم کرتا ہوں اللہ میں بھی خود مرزا قادیانی ہی کی



ایک مجز وحضور کے اخلاق کا بھی ہے۔ جس بلند پاپیا خلاق کا آپ سے ظہور ہوا اس کی مثال سوائے آپ کے متبوع ومقتدی ، حضرت محفظت کی ذات بابرکات کے دنیا کے کسی انسان کی زندگی میں نہیں لمتی ۔ (ذکر حبیب از مصباح الدین قادیا فی مندرجا خبار الحکم قادیان خاص نبر ۱۹۳۳ری ۱۹۳۳م) اسست مسٹر اکبرسے مشہور عیسائی مصنف اپنی کتاب ضربت عیسوئی کے دیباچہ میں کھتے ہیں کہ: ''جن لوگوں کو ضرور تا مرزاجی کی تصانیف پڑھنے کا ناگوار انفاق ہوا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ مناظرہ میں فحش بیانی شخت کلامی بدزبانی بلکہ گائی کو سننے کا مرزاجی نے سرکار سے تعمیکہ جانتے ہیں کہ مناظرہ میں فحش بیانی شخت کلامی بدزبانی بلکہ گائی کو سننے کا مرزاجی نے درگوں کوا کہ آپ کھ

سے بی مند من ووں و سرور اس می کھاتھ چھے کا وار اھاں ہوا ہے وہ وب جائے ہیں کہ مناظرہ میں فیش بیانی سخت کلامی بدزبانی بلکہ گائی کو سننے کامرزا جی نے سرکارے شیکہ کے لیا ہے۔ آپ اس فن کے جگت استاد مانے جاتے ہیں۔ ہر مذہب کے ہزرگوں کو ایک آ کھ سے دیکھتے ہیں۔ آپ دست و زبان سے کی مؤمن کو امان نہیں بلکہ فی تو یہ ہے کہ آپ ہی کی انشاء ہردازی سے کرومسلمان کا چلن بگڑا۔''

۲ ..... مولوی چراغ دین جموی جومرزا قادیانی کے دام فریب میں پھنس کرنکل آئے تھے۔ لکھتے ہیں کہ: "ہندوستان میں جوشخص دینی مباحثہ میں اپنی بدزبانی اور دریدہ دئی بلکہ فخش کلامی کے لئے شہرآ فاق ہوا۔ جس کی نسبت اہل الرائے کی یہ ستقل رائے ہے کہ دینی مناظرہ میں گندگی اور خبافت کے چلن کو اس نے رواج دیا۔ جو اس فن کا استاد اور موجد ہے۔ وہ مرزا قادیانی ہے۔ "

(ریاالہ کی ہے۔ " (ریاالہ کی اعتداء از کفریات مرزام ۲۹)

بیخالف اورموافق کی رائیں ہیں۔لیکن اخلاق مرزا قادیانی کانموندآپ کے سامنے ہیں۔جس سے آپ فیصلہ کرسکتے ہیں کہوہ کیا ایسے ہی تھے۔ جیسے کہ ان کوان کے تمک خوار مرید کہتے ہیں:

میرے دل کو دکھ کر میری وفاکو دکھ کر بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دکھ کر

الله تعالى اس رساله كوم زائيول كے لئے مشعل راہ ہدايت بنائيں۔ تاكه وہ ايك بدكو، بدزبان كا دامن چيوز كرمعرت خاتم انبيين رحت للعالمين الله كا دامن چيوز كرمعرت خاتم انبيين رحت للعالمين الله كا كو كون سايہ رحمت ميں آجا كير اور الله تعالى ان كندم نماجوفروشوں كے كمروفريب دجل وكيد سے تمام مسلمانان عالم كو كون لا مراح ہے۔ واخد دعوانا ان الحمد لله رب العالمين! فقط

خادم السلام! نورمحم مبلغ ومناظر مدرسه مظاهر علوم سهار نپور ۲۰رذیقعده ۱۳۵۳ هه ۲۵رفر وری ۱۹۳۵ء ا



فلاق کا آپ سے ظہور ہوا اس کی مثال ات بارکات کے دنیا کے کسی انسان کی جاخبارالیم قادیان فاص نبر ۲۱ مرکز ۱۹۳۳ء) ۔ اپنی کتاب ضربت عیسوئل کے دیباچہ ۔ پڑھنے کا تا گوارا تفاق ہوا ہے وہ خوب کالی کو سننے کا مرزا تی نے سرکار سے تھیکہ ایس بلکہ فت تو یہ ہے کہ آپ بھی کی انشاء

نادیانی کے دام فریب میں پھنس کرنکل حدثہ میں اپنی بدزبانی اور دریدہ دخی بلکہ کے کی مستقل رائے ہے کددینی مناظرہ ہواں فن کا استاد اور موجد ہے۔ وہ (رمالہ بھی ۱۹۲۷ء،از نفریات مرزاص ۲۹) مرزا قادیانی کانمونہ آپ کے سامنے مرزا قادیانی کوان کے نمک خوار مرید

ناکو دیکھ کر و دیکھ کر ماراہ ہدایت بنا کیں۔ تاکہ وہ ایک من مسلق کے نورقکن سابیدر حمت میں مادکید سے تمام مسلمانان عالم کومحفوظ

خیادم السیلام! معناظر مدرسه مظاہر علوم سہارینور نعدہ ۱۳۵۳ء ،۲۵ رفر وری ۱۹۳۵ء

## بسم الله الرحين الرحيم!

## مقدمه

نحمده ونصلے على رسوله الكريم،

الحمدالله و کفی وسلام علی عباده الذین اصطفی امابعد!

رادران اسلام! جماعت مرزائی نامرای ۱۹۳۵ و کوائل بنوده می یوم بلخ مقرر

کیا تھا۔ اس سلیلے میں ہماری طرف سے ایکٹر یکٹ بعنوان ' گرش قادیا نی آریہ سے ' شائع ہوا

تھا۔ جس میں نہایت صراحت سے مولا نامولوی نور محد خان صاحب میلغ ومناظر مدرسہ مظاہر
العلوم نے ثابت کیا تھا کہ حقیقتا قادیان کے بروزی نی آریہ شے اور بیسب پچھمرزا قادیانی علیہ
ماعلیہ کی کتب سے ثابت کیا گیا تھا۔ جو پچھانہوں نے آریہ فرجب اور و بدوں کے متعلق تھا
ماعلیہ کی کتب سے ثابت کیا گیا تھا۔ جو پچھانہوں نے آریہ فرجب اور و بدوں کے متعلق تھا
اپنی شوریدہ مری اور مخبوط الحواسی کے ثبوت میں ہمارے رسالہ کا جواب معا ندانہ طرز میں ایک
خودرو و جود یعنی ضیاع الحق نے اپنی بے کارکوشش ، بے علی کی وجہ سے مرز ائیت کا فریب طشت
از ہام کیا اور جماعت مرز اجواب ضیاع کوائی ہمایت کا سرمایہ بے مائیہ بھی۔ جس کے پہلے صفحہ پر
مزز اقادیانی کی ایک تھم تھم گئی ہے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے۔ مؤلف رسالہ نے مرز اقادیانی کی یہ
مقدس تھم نہیں دیکھی۔ جو مرز اقادیانی کے اعلیٰ اظلاق کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ چنانچ خشی
اسعد اللہ صاحب لدھیانوی کی شان میں فرماتے ہیں۔ و ھو ھذا!

آج کل وہ خر شرخانہ میں ہے اس کی نظم ونٹر واہیات ہے نجاست خوار وہ مشل مگس منہ پر آ تکمیں ہیں مگر دل کور ہے آدی کا ہے کو ہے شیطان ہے بھونکن ہے مثل مگ وہ بار بار بولہب کے گھر کا برخوردار ہے جانور ہے یا کہ آدم زاد ہے جانور ہے یا کہ آدم زاد ہے

ایک سگ دیوانہ لدھیانہ میں ہے بر زبان بر گوھر وبر ذات ہے آدمیت سے نہیں ہے اس کو مس خت بر تہذیب اور منہ زور ہے حق تعالی کا وہ نافرمان ہے چنت ہے حد ہے مثل حمار جبل میں بوجہل کا سردار ہے شخت دل نمرود یا شداد ہے

دوسرے صفحہ سے مؤلف رسالہ
آگآ گے بدحوای کے عالم میں نہایت پھیم
کا رونا رور ہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ سرکا
پڑگئ ہیں۔ کیونکہ یہ جماعت احرار بی ہے جس رکھ دیا۔ ان کے عقائمہ باطلہ کی حقیقت واص وفریب کی دھیاں فضائے آسانی میں اڑاد یا عام پرآ گئے۔اس لئے یہ جس قدر بھی روئیل عام پرآ گئے۔اس لئے یہ جس قدر بھی روئیل

قلوبهم کامسدان بن نیجے ہیں۔ کیونکہ جو تو پہلوگ دلخراثی پرمحول کرتے آئے ہیں۔ اسلام نظر آتا ہے۔ حق کوناحق اور ناحق کو تق لاشہ دیك کوا پنا باپ کیماور چاہا بنا ہیا کروہ سواری کوخر وجال بنا کراس پرسوار مح ونیائے جہاں کی کوئی گائی ہے۔ جومرز اقاد بزاروں گالیوں تصنیف کرڈ الیس۔ لیکن اس بے حسی کا علاج ؟۔ کو

مین اس بے سی کاعلان؟۔! ہوتی ۔واہ کیا خوب مرزا قادیانی اپنے حق میں برتر ہر ایک بد جس دل میں ہیا

اب ناظرین! کی توجه امل م جماعت تسلیم کرتی ہے کہ وید الہامی ہیں۔

سوله الكريم ،

ه الذین اصطفی اسابعد!

رماری ۱۹۳۵ء کوائل ہنود میں یوم بلیخ مقرر

بعنوان ' کرش قادیانی آریہ سے' شائع ہوا

محمد خان صاحب مبلغ ومناظر مدرسہ مظاہر
آریہ سے اور ویدوں کے متعلق لکھا

فکور ہوتے ۔ بالعکس اس کے دوماہ کے بعد

معلی کی وجہ سے مرزائیت کا فریب طشت

بعلی کی وجہ سے مرزائیت کا فریب طشت

ہ۔مؤلف رسالہ نے مرزا قادیانی کی ہیہ

ق کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ چنانچے منثی

دوسرے صغیہ سے مؤلف رسالہ کے آباجان المعروف ''شخ سجراتی ''برخوردار کے آگے آگے بدھوای کے عالم میں نہایت بھس بھے الغاظ میں مجلس احرار اسلام کے مجاہدا نہ اقد ام کا رونا رور ہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ سرکاری نبی کی سرکاری امت کے دماغ کی کلین ڈھیلی بڑئی ہیں۔ کیونکہ یہ جماعت احرار بی ہے جس نے ان کے راز ہائے ورون پردہ کا تار پور بھیر کر رکھ دیا۔ ان کے عقائد باطلہ کی حقیقت واصلیت سے دنیائے اسلام کو آگاہ کیا۔ ان کے دجل وفریب کی دھیاں فضائے آسانی میں اڑادیں۔ ان کی قادیانی حکومت کے عمیان فظارے منظر عام پرآ مے۔ اس لئے یہ جس قدر بھی روئیس اور بسورین حق بجانب ہے۔

حقیقت یہ کاسمداق بن چکے ہیں۔ کیونکہ جب بھی علماء حقد کی طرف سے ان کوہلی کی جاتے ہے۔
قلوبھم کامصداق بن چکے ہیں۔ کیونکہ جب بھی علماء حقد کی طرف سے ان کوہلی کی جاتی ہے۔
تو یہ لوگ دلخراشی پرمحمول کرتے آئے ہیں۔ بجائے راہ راست اختیار کرنے کے ان کو کفر بھی عین
اسلام نظر آتا ہے۔ جن کوناحق اور ناحق کو حق بجھتے ہیں۔ چاہے کوئی ندو ذب الله خدا وحدہ
لاشریک کوا بنابا پ کہا در چاہ ابنا ہیں اسے ایک قوم کوخود می دجال کے اور اس کی ایجاد
کردہ سواری کو خرد جال بتا کر اس پر سوار بھی ہو۔ خودا پے گریباں میں منہ ڈال کرنہیں و کھتے کہ
دنیا کے جہاں کی کوئی گائی ہے۔ جومرز اقادیانی نے علمائے اسلام کوندوی ہو۔ ذریعۃ البغایا جیسی
ہزاروں گالیوں تعنیف کر ڈالیں۔

لیکن اس بے حسی کاعلاج؟ ۔ کوئی علاج نہیں ۔ جن کوخود اپنے مند کی گندگی محسوں نہیں ہوتی ۔ واہ کیا خوب مرز اقادیانی اپنے حق میں اپنے قلم سے لکھے گئے ہیں۔

> برتر ہر ایک بدسے وہ ہے جو بدزبان ہے جس دل میں بینجاست بیت الحلاء کبی ہے

(درخین ۱۸۳۸) اب ناظرین! کی توجه اصل مضمون کی طرف دلا تا ہوں که مرزا قادیانی اور ان کی جماعت تسلیم کرتی ہے کہ وید الہامی جیں۔اس لئے مید نہب حق ہے کہ اس کے احکام اسلام کے راه را-

تعتى

بزرگی ۔

وو خود ا

مصنوعي الوالنور والفتس برتبر

برخوردار: بينوريون نبيل ملتاتسانه

ابوالمباركه بإابوالخيركس

ہے۔اس وجدسے ضروری معلوم

تاكەمىرا خاطب ضياع الحق سمج

تابعداری کی بناء پراضافه مین (ر

ابوجبل وابولهب بناويا\_

ميرى حقيقي كنيت بمى تم

بادركمو! جارا لمريقه

لبذاتجوليخ آج ــ:

جان<sup>من! بي</sup>تهاري<sup>ق</sup>

محترم ناظرين! بية

خان صاحب كا جواب الجوار

جاتا ہے۔امید ہے کہ بنظرتعق

ادكام جيے بيں۔ (اس پردموئی اسلام ہے؟۔ اس كئے مرزا قادیانی آریدا ہے عقیدہ كی بناء پر ثابت ہو گئے ) اور بھی حفرت مولا نا نورمحد خان صاحب نے ثابت كيا تقا۔ كيونكدازروئے شريعت آسانی كتب صرف توريت، انجيل اور زبور بيں اور ساتھ بى قر آن كريم نے ان كومحرف بھى بيان كرديا ہے۔ باتى صحا كف نازل ضرور ہوئے ۔ ليكن ندان كاو جود ہے اور ندشر يعت نے ان كے وجود كا تھم دیا۔ لہذا اس حكم شرى كى روشنى ميں مرزا قادیانی كے اقوال ویدوں كے متعلق ملاحظة فرمائيں۔ ليس جولوگ مرزا قادیانی كی تا كد كرتے بيں اور شرنیت كوت ليم نيس كرتے۔ وراصل وہ كيى جماعت ہے جولوگ مرزا قادیانی كی تا كد كرتے بيں اور شرنیت كوت ليم فلو بھے جن برجہیاں ہوتا ہے۔

میرے طلب معد کو طلب معد کو طلب معد کو طلب معد کو طلف رسالداوران کے ہونہار ہاب "فیخ سے ماق اللہ معد میں آرید نبان سے مراتی " نے ایزی چوٹی کا زور لگایا ہے۔ لکھتے ہیں کدابوالفعنل نے حل طلب معد میں آرید نبان استعال کر کے اپنے آریہ ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ ماشاء اللہ چٹم بدور گیا بیاری منطق ہے؟۔ ناظرین! یہ ہان کی ہمدوانی کا ثبوت کراپنے خود ساختہ نبی کو الزام فدکور کی بنا پرخودی آرید سلیم کرلیا۔ وہ اس طرح کدمرزا قادیانی کو منسکرت میں بھی البام ہوتے تھے۔ اگر منسکرت کے بولئے اور لکھنے سے مسرفعنل حق کے نزدیک کوئی آریہ ہوجاتا ہے۔ تو پھر مرزا قادیانی کو شکرت میں البام ہونے کی وجہ سے کیول ندآریہ کہا جائے۔ یہ ہونے کانا قابل تردید ہوت۔

دوسرے مرزا قادیانی مرقی ہیں کہ میں کرشن ہوں اور میں بی مسیح موعود ہوں۔ لہذااس دلیل ہے آپ کوآریہ یاعیسائی کہاجائے تو ہرگز غلط نہیں۔

علاوہ اذیں جس قدر خدا بہ بیں اپنے اپنے چیواؤں کی تعلیم کے لحاظ سے (مسلمان)
یبودی اور آریہ و فیرہ کہلاتے ہیں۔ کسی پیشوا کے نام کی مناسبت سے کوئی محمدی یا موسوی، دیا نندی
و فیرہ نہیں کہلاتا۔ لہذا تنہارا خود کو احمدی لکھتا ہے گرائی اور انتہائی جہالت کا ثبوت ہے۔ کیونکہ
مرز اقادیانی نے جو تعلیم پیش کی ہے اس کے لحاظ سے تنہیں خود کو آریہ یا عیسائی لکھتا جا ہے۔
مرز اقادیانی نے جو تعلیم پیش کی ہے اس کے لحاظ سے تنہیں خود کو آریہ یا عیسائی لکھتا جا ہے۔

تمبید کے آخر میں مسرفضل حق ،المعروف شخ سمجراتی اپنانا مصرف فضل احمدی لکھتے

میں معلوم ہوتا ہے۔

راہ راست پر بیں وہ کچھ آتے جاتے الحقی سے اپنی بیں شرماتے جاتے بررگ کے دوور سے پھرنے کے بیں وہ خود اپنی نظروں سے گرنے کے بیں

مصنوعي ابوالنور والشمس برتبصره اورضياءي جان كني

میری حقیق کنیت بھی تہمیں نا گوارگزری، ورنداس میں برامنانے کی کوئی بات نہ تھی۔ برخوردار: یہ نوریوں نہیں ما تا اسان بست خداء بخشندہ اگر میں نے اپنی کئیت ابوالعبار کہ یا ابوالخیر لکھی ہوتی ۔اس وقت اگردون کی لیتے تو کچھ بے جاند تھا۔

یادر کھو! ہمارا طریقہ بددیانتی اور گالیاں دینانہیں۔ جیسا کہ تہماری جماعت کا شعار ہے۔ اس وجہ سے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ تہمارے نام کی پچھٹیت کرکے ناظرین کو بتایا جائے تاکہ میرا مخاطب ضیاع الحق سمجھے کہ ان کی ضیاء میں ہمز وحذف کے ساتھ مو گود ساز کی عین کی تا کہ میرا مخاطب ضیاع الحق سمجھے کہ ان کی ضیاء میں ہمز وحذف کے ساتھ مو گود ساز کی عین کی تا ابعداری کی بناء پراضاف عین (ع) حق بجانب ہے۔

لهذا بحجه ليجئة ج سفياع كساته انفام فق برالزام فق كاثبوت بوگا فاقهم نافهم! جان من! يتمهارى قسمت كهال تقى كدابوالنوروالقسس بنتے يتم كوتو خود تمهار سے قلم نے ابوجهل وابولهب بنادیا۔

> پڑا تہہیں ابھی دل جلوں سے کام نہیں جلا کر خاک نہ کردوں تو عش نام نہیں

محرّم ناظرین! بیتوایک قادیانی کی ہرز ہرائی کا جواب تھا۔اس کے بعد مولا نا نور محمد خان صاحب کا جواب الجواب معداصل رسالہ' کرش قادیانی آرید تھے' پیش ناظرین کیا جاتا ہے۔امید ہے کہ نظر تعتی ملاحظ فرمائیں گے۔اوراس جماعت کے دجل وزور سے بھیں گے۔ والسلام!

احقر العباد!ابوالفضل شمس النبي امر وهوي ١٢ ركي ١٩٣٥ء

یانی آریدا پخشیده کی بناء پر فابت

اقعاد کونکداز روئے شریعت آسانی

اریم نے ان کوئحرف بھی بیان کر دیا

ور نیٹر بیت نے ان کو وجود کا تھم

ان کے متعلق ملاحظ فرما کیں۔ پس

ان کے متعلق ملاحظ فرما کیں۔ پس

بھم جن پر چہاں ہوتا ہے۔

رسالداوران کے ہونہار باپ '' شخ

رسالداوران کے ہونہار باپ ' شخ

میں میکورکی بنا پر خود بی آرید تسلیم

رمرزا قادیانی کوئٹ کرت میں الہام

قابل تر دیو بہوت۔

میں بی مسیح موجود ہوں ۔ لہذا اس

کو تعلیم کے لحاظ سے (مسلمان) سے کوئی محمدی یا موسوی، دیا نندی آن جہالت کا خبوت ہے۔ کیونکہ بیدیا عیمائی لکھنا چاہئے۔ اینانام صرف فضل احمدی لکھتے

## بسم الله الرحمن الرحيم!

## مرزا قادیانی آربیتھے

۱۹۳۵ کوقادیانی می کے حواریوں نے دجل وکیدی تقسیم کے لئے برعس نام نہندزگی کافوریوم بہنغ مقرر کیا ہے۔ جس میں ساوہ لوح اور ناواقف مسلمانوں کے ایمان پر مہذب وغیر مہذب طریقہ سے خار بھری کی جائے گی اور اس امرکی کوشش کی جائے گی کہ مسلمانوں کو حضرت صادق مصدوق بھائے کے خل عاطفت سے نہایت فریب آمیز ذریعہ سے نکال کر ایک کاذب مکذوب کے ظلمت قمن سایہ میں کھڑا کردیا جائے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ مرزائیت کے کاذب مکذوب کے ظلمت قمن سایہ میں کھڑا کردیا جائے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ مرزائیت کے لوگوں سے محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ مرزا قادیا نی ہا قرار خود مسلمان نہیں مجھے۔ بلکہ آریاور کی آریہ تھے۔ لہذا ان کواوران کی امت کوکوئی حق نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں میں اپنے آریا نہ اور ہندوانہ فد بہب وایمانی کی تبلیغ کریں۔ کیونکہ جب فتنہ مرزائیت کے بانی غشی غلام احمد قادیا نی کوانی روثی کی فکر سے نجات کی تو کہنے لگے کہ:

| (وافع البلاء م الهنز ائن ج ۱۸ م ۱۳۱)          | می <i>ں رسول ہوں</i> ۔  | 1        |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----------|
| (ایک غلطی کاازاله می مززائن ج۱۸ می ۲۰۱        | نى موں_                 | <b>r</b> |
| ( كشف الغطاء ص١٦ بخزائن جهما ١٩٢)             | مسيح موعود ہول ۔        | ۳        |
| ( عجم البدئ ص ١١ فروائن جسم اص ٨٠٠٨)          | مېدى ہول ـ              | ۰۰۰۰۰ ا  |
| (مزول المسيح ص ٩٩ فزائن خ٨١ص ١٧٤)             | احرمختار ہوں۔           | ۰۰۰۰۰۵   |
| (اربعین نمبر، حاشیص ۱۵ فزائن ج ۱مس ۳۴۵)       | حجراسودہوں۔             | ۲        |
| (ترياق القلوب من ٤ بزرائن ج١٥ م ٢٨٧)          | معجون مر کب ہوں۔        | 4        |
| (تتر حقیقت الومی ۸۵ فرزائن ج ۲۲ م ۵۲۱)        | ڪرشن ہول۔               | <b>^</b> |
| (تذكره ص ۱۲۸۱)                                | آ ربول کابادشاه مول_    | ٩        |
| (تخفه گولز و بیه حاشیص ۱۳۰، خز ائن ج ۱۵م ۱۳۷) | ار دورگو بال ہوں۔       | 1•       |
| (مزید تفصیل کتاب کفریات مرزامیں دیکھئے)       | چنیں: ۱۰ ساور چنال ہوں۔ | !        |
|                                               |                         |          |

مروه مرزا قادیانی جو بقول خودسب کم جماعت کے علاوہ تمام ان مسلمانوں کو جوا کے دامن سے اپنی نجات وایمان کو وابستہ۔ (معاذ اللہ) آج میں ایسے ایماندار کے ایک ایک آریہ تھے۔اسلام سے ان کو پھی مجھی تعلق بیانے۔ چنانچہ آپ اپنی سلسلہ تعنیف کی آخ مونے کا قابل تردید شوت چی کرتے۔

> اور مقدس بھتے ہیں .....اور وہ مطلب نکالتے ہیں۔ تاہم خدا کی ہے

۲..... "مارے لئے وید کئ کروژ آ دی ہزار ہا پرسوں سے اس کوخدا کا کودے جائے۔جو کسی مفتری کا کلام ہواور وید کو کلام خدا جائے ہیں۔"

سسسس من موه دل مغالی میں پیدا ہوئی جب که آپ لوگ ویداوروں لوگے''

م ...... "نیس دیدکواس ا الیی تعلیم شائع کی ہوجوند صرف ظاف داغ لگاتی ہو۔''

> ۵.....۵ "ماسوااس اسلام میں تعلیم پائی جاتی ہے۔و

سسس ''میں ویدکواس بات سے منز ہیجھتا ہوں کہ اس نے بھی اپنے کسی صفحہ پر الیے تعلیم شائع کی ہو جو نہ صرف خلاف عقل ہو۔ بلکہ پر میشر کی پاک ذات پر بخل اور پکش پات کا داغ لگاتی ہو۔'' (بنا م الصلح ص ۱۵ بخزائن جسم ۲۳۸) مسلم سے کہ جس قدر میں سسم سے کہ جس قدر میں سے کہ جس قدر

اسلام میں تعلیم پائی جاتی ہے۔و اقعلیم و یوک تعلیم کے کسی نہ کسی شاخ میں موجود ہے۔''
(پیغام الصلح ص ا انجزائن ج ٢٣٥ ص ٢٣٥)

اتقیم کے لئے برعکس نام نوں کے ایمان پرمہذب جائے گی کہ مسلمانوں کو زریعہ سے نکال کرایک بت ہے کہ مرزائیت کے جائے تا کہ مسلمان ایسے نکھ مرزا قادیانی باقرارخود کے وکوئی حق نہیں ہے کہ وہ کیونکہ جب فتنہ مرزائیت

 ناظرین کرام! مرزا قادیانی نے ذکور وبالا حوالہ جات میں بردی صفائی سے دیدکوالہای اور اس کی تعلیمات کواسلامی تعلیمات تسلیم کر کے اپنے آریہ ہونے کا قابل انکار ثبوت پیش کیا ہے۔ جس سے علاوہ ہٹ دہم مرزا تیوں کے ہر مضف مزاج محض یقین کر سکتا ہے کہ مرزا قادیانی واقع کی آریہ تصاورا گرکوئی ہے کی کے مرزا قادیانی نے یہ بھی فر مایا ہے کہ: 'ویدا یک مرزا قادیانی نے یہ بھی فر مایا ہے کہ: 'ویدا یک مرزا قادیانی نے یہ بھی فر مایا ہے کہ: 'ویدا یک مرزا قادیانی نے یہ بھی فر مایا ہے کہ: 'ویدا یک مرزا قادیانی دولی کتاب ہے۔'

(ملحما چشر معرفت م ۹۳ بزائن ج ۲۳ ملاما)

تواس کے جواب میں بیگذارش ہے کہ: 'آ خری عمر کے قول اور فعل قابل اعتبار ہیں
اوراس کے خالف ردی۔''

لبذامرزا قادیانی کے اس سے پہلے کے تمام اقوال جو خالف ہیں وہ ردی اور نا قابل

اعتباریں اور مرزا قادیانی آریاور کے آریہ ہیں۔ ایک اور طرح سے مرزا قادیانی کے آریہ ہونے کا ثبوت

ہمتمام مسلمانوں کا پیمقیدہ ہے کہ دنیا گاذرہ ذرہ حادث وظلوق ہا دراگر بفرض اس دنیا ہے پہلے دنیا ہوتو وہ بھی حادث وظلوق ہے۔ غرض یہ کہ دنیا اور اس کا سلسلہ (اگر ہو) سب کا سب حادث ہے۔ جس کالازی نتیجہ بیہ ہے کہ کوئی نہ کوئی زمانہ ضرور ایسا گزراہ کہ کاس وقت خداتھا اور کوئی کلوت نظمی اور حدیث 'کسان الله ولسم یسکن معه شدی ''کے جی لیکن آ ربید هرم کااصل اصول بیہ ہے کہ چونکدرو جو اور مادہ قدیم ہیں۔ اس لئے سلسلہ دنیا قدیم اور اللہ تعالی کے لئے کوئی وقت بھی ایسانہیں ہوا کہ وہ قو ہواور کلوق میں اور حدمادہ سلسلہ دنیا قدیم ہے۔'' دوج ومادہ کی قد امت کی وجہ سے سلسلہ دنیا قدیم ہے۔'' دہو مختصر یہ کراآ ربیدهم مے نزد کی ''روح ومادہ کی قد امت کی وجہ سے سلسلہ دنیا قدیم ہے۔''

لیکن یہ معلوم کر کے ہمارے ناظرین کو بڑی جرت ہوگی کہ مرزا قادیانی بھی آریوں کے اس عقیدہ قد امت سلسلہ دنیا کے قائل ہیں۔ جس سے ان کے آریہ ہونے کا پہلوخوب دوثن ہوجا تا ہے۔ ملاحظ فر مایئے لکھتے ہیں کہ: ''ہم جانتے ہیں کہ فعدا کے تمام صفات بھی ہمیشہ کے لئے شعطل نہیں ہوئے اور خدا تعالیٰ کی قدیم صفات پر نظر کر کے گلوق کے لئے قد امت نوعی ضروری ہے۔''

سسس "جانا، واقفیت نبیل رکھتے۔سلسلہ کا نئار کام شروع کرنا تسلیم کرتے ہیں. (اوروہ ہمیشہ سے ہے) تب ہی ہمیشہ رہے گا۔اس وقت تک وہ فج

مرزا قادیانی کی اس

l/h"

د بین

سنے فرماتے ہیں۔

وہ ہمیشہ سے خالق بھی ہے۔وہ

مخلوق اس کے ساتھ چلی آ رہی۔

اورابدتك پيداكرتار بيكال

هیشه رسیدهای ای وقت تک وه انتهاندکوئی پهلی مخلوق گزری ہے نہ

پرداہ سے انادی ہے۔'' مخصر میر کے مرزا قادیا

مانتے ہیں اس لئے وہ کچے آ رہے۔ الہا می اوراس کی تعلیمات کو اسلا ڈ آ ریوں کے مقابلہ میں الہام وید کھلی نافر مانی نہیں۔جس کی سزا کھایا۔اللہ اکبسر! مرزا قادیانی اسلام اورتو حید البی کو اسیے مخصوص

افسوس که:

مرزا قادبا محتسب مرزا قادیانی کی اس عبارت کی کامل وضاحت ان کے سالے میرمحد اتحق کی زبان سے سنئے فرماتے ہیں۔

" ہاراایان ہے کہ جس طرح اللہ تعالی ہمیشہ سے مالک ہے۔ای طرح وہ بمیشہ سے خالق بھی ہے۔ وہ بمیشہ سے بیدا کرتا اور فنا کرتا چلا آیا ہے۔ ہرز ماند میں کوئی ندکوئی مخلوق اس کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔'' (حدوث روح د ماده ص۳)

" يى ندب صحح ہے كه .... قديم سے خداتعالى كلوقات بيدا كرتا آيا ہے اورابدتك بيداكرتار بے كار" (حدوث روح و ماده ص ۷)

" واننا جا بئے کہ چونکہ بعض ناوا تف مناظر جواسلام کی تعلیم سے کما حقہ واتفیت نبیس رکھتے ۔سلسلہ کا کنات کی ابتدا مانتے ہیں اور خدا کی صفت خلق کا ایک خاص وقت سے کام شروع کرناتسلیم کرتے ہیں .....خدا کے فلق کرنے کی کوئی ابتدا نہیں۔ بلکہ جب سے خدا ہے (اوروہ بمیشہ سے ہے) تب ہی سے وہ محلوق پیدا کرتا چلا آیا ہے اور جب تک وہ رہے گا اور وہ ہمیشہ رہے گا۔اس وتت تک و چلوق ہیدا کرتا چلا جائے گا۔ نہ خدا کے خلق کرنے کی ابتداء ہے نہ انتہانہ کوئی پہلی مخلوق گزری ہے نہ آخری مخلوق بیدا ہوگی۔ بلکہ مرحلوق کے بعد مخلوق ہوگی اورسلسلہ (حدوث روح وماده م ۲۳۲) برواہ سے انادی ہے۔''

مخصريد كدمرزا قادياني آربول كي طرح سلسله كائنات كوقديم ادرويد كوالهامي كتاب مانتے ہیں اس لئے وہ کچے آریہ تھے۔مرزا قادیانی کے امتیہ! بیتو ہتلاؤ کہ جب تمہارے پیغیمرو بدکو المهامی اوراس کی تعلیمات کواسلامی تتلیم کرتے ہیں اور سلسلہ کا کنات کوقد یم کہتے ہیں۔ تو ابتمہارا آربول کے مقابلہ میں البهام ویدوغیرہ پرمناظرہ کرنا کیامعنی رکھتا ہے؟۔ اور کیا پیمرزا قادیانی کی کھلی نافر مانی نہیں۔جس کی سزا مرزا قادیانی کی وی میں جہنم ہے۔تو تیلی بھی کیا اور روکھا بھی کھایا۔الله اکبر امرزا قادیانی بقول خودو مسے موعود ہیں۔جوکفروشرک مٹانے کے لئے اورتر تی اسلام اورتو حیدالنی کواییخصوص انداز میں پھیلانے کے لئے دنیامیں رونق افروز ہوئے تھے مگر افسوس كد:

> مرزا قادیانی نے سے بی کر یہ کسی طال کی محتسب سے جاملے رندون کی مخبر بن مکئے

ي ميں بڑي صفائي سيے ويد كوالہامي ونے کا قابل انکار ثبوت پیش کیا زاج مخص یقین کرسکتا ہے کہ انے ریمی فر مایا ہے کہ:''ویدا یک مرفت م ۲۹ بزائن ج۳۳م ۷۷)

معرفت م ٩٣ فرزائن ج٣٧ص ١٠١) ريح قول اورفعل قابل اعتبار بيل ست بحن م ١٩ بخزائن ج ١٠ص ٢١٥) جو خالف بین وه ردی اور تا قابل

ادث وخلوق ہے اور اگر بفرض اس اوراس كاسلسله (أكربو)سبكا ورايبا كزراب كهاس وتت خداتها الله ولم يكن معه الله ولم يكن معه روح اور ماده قديم بيل اس كي كه دونو بواور مخلوق مخص روح و ماده ادجه علله دنياقد يم ب-" (دیکمومتیارتھ پرکاشب ہس سے ، ہوگی کەمرزا قادیانی بھی آ ربول کے آ رہیہونے کا پہلوخوب روش ك تمام صغات بمى بميشہ كے لئے ق کے لئے قدامت نوی ضروری بعرفت ص ۱۲۹ نزائن ج ۱۲۹ (۱۲۹)

صداقت احمريت كاجواب

مارے رسالہ کی اشاعت کالازی بتیجہ تھا کہ قصر مرزائیت میں زلزلہ آجائے اور کرٹن قادیانی کے بچار ہوں و پنڈتوں میں صف ماتم بچھ جائے اور وہ مند بسور بسور کر بیاس کے کنارے خیمہ زن قادیانی مستورات کی طرح سوگوارانہ حیثیت ہے آنسو بہاؤیس۔ چنا نجی خرد جال (ریل گاڑی) کے گارڈ مسٹر فضلہ اور ان کے برخور دارضیاع الحق جملہ مرزائی اسلحہ سے مسلح ہوکر سامنے آئے اور اپنے برزگوار کی طرح گولیوں اور بدکلامیوں کا ایک وفتر ''صدافت احمہ بت' کے نام سے پیش کیا۔ ان ابولی و ابولیب کی گالیوں ودر یدہ دبیوں کے جواب میں وہی عرض کروں گا کہ جومیر سے بچر ہماءوسرکار دوجہاں میں انتقاف نے فرمایا تھا کہ 'اللہم احمد قومی فسانہ میں لا یہ علمون او کھا قال ''مرزائیت کے خردار و برخردار تواپ باوائی کی سنت پر ممل کر سے بیں کہ ان کے برزگوار کی دشام آلود تیر سے نہ خالتی محفوظ رہانہ تھوت ۔

اور میں اپنے پیغیبر اعظم اللہ کے سنت حسنہ پڑمل کروں گا۔ جو گالیوں کے معاوضہ میں دعا کیں فرماتے ہتے۔ انشاء اللہ عقریب میرا رسالہ ' مخلطات مرزا'' نامی منصر شہود پر آنے والا ہے۔ جس میں منشی غلام احمد قادیانی کی بے شار گالیوں کو بیک جاکر کے ان کی اخلاقی تصویر کوعریاں کیا گیا ہے۔ جس سے مرزائیت کے نومود نبی جی کے ایمان واسلام کے ساتھ ساتھ تبلیغ اسلام کی فریب کاریاں بھی طاہر ہوجا کیں گی۔ میں نے اپنے رسالہ میں مرزا قادیانی کے آریہ ہونے کے شہوت میں دو چیزیں پیش کی تھیں۔

اوّل! بیک مرزا قادیانی قادیانی پیگیمر نے آریوں کے دید کوخدا کی الی الہامی کتاب مانا ہے۔ جو ہرتم کی ناطیوں سے پاک ہا وراسلام کی تمام تر تعلیمات دیدک مت کے کسی نہ کسی شاخ میں موجود ہے۔ تو اس اقر اروتسلیم کا لازی نتیجہ بینی ہوگا کہ دیدا لی الہامی کتاب ہے جس کی رجبری درہنمائی میں انسان ندصرف خدا پرست بن سکتا ہے۔ بلکہ الہامی کتاب اور اسلامی تعلیم کی موافقت کی وجہ سے انسان خدا پرست سے گا۔ اگر چہمرزاجی اپنی مشہور بدحواسی کی وجہ سے رہمی کہدگئے کہ 'وید خدا کا کلام نہیں اور قانون قدرت کے خلاف ہے۔'

(چشر معرف م ۱۹ ملخصا ، خزائن ت ۲۲ س ۱۹ م "اورویدا کی مستوعی رسول کی مستحکه آگیز اختلاف بیانی سے قطع نظر کرتے محرم زائیت کے اس مستوعی رسول کی مستحکه آگیز اختلاف بیانی سے قطع نظر کرتے موئے صرف اس حقیقت کو آشکارا کرنا منظور ہے کہ خلمد بہت کا آسانی دولہا ویدکوالہا می مانے اور

۲..... اورمديث ثراة سرق سارق وهو مؤمن " ان الفاظ كما تحريم

> کنگون ی خرافات کا مجموعت حغرت مولایا مهرسه

> > علی گڑھ والے نے میری آنے سے پہلے مرے گا۔ کیونک

سپار نجود عن المسائد المسائد

اور مدیث شریف میں بی جمی کہ:"مازنان و هو مؤمن و ما سرق سارق و هو مؤمن" (حقیقت الوی م ۱۲۵ نزائن ج ۱۲۳ س۱۹۹)

ان الفاظ کے ساتھ بیصدیث کہاں ہے؟ ۔ سو ...... '' جواب شبہات الخطاب الملیح فی محقیق المہدی واسیح جومولوی رشید احمد

مستگوہی کی خرافات کا مجموعہ ہے۔'' (ضمیمہ براہین احمہ یہ ج ۵ص۱۹۹ بخزائن ج ۲۱ ص ۲۷۱) حضرت مولا نا گنگوہی کی یہ کتاب تصنیف کردہ نہیں ہے۔

سم ...... "مولوی غلام و تنگیر صاحب قصوری نے اپنی کتاب میں اور مولوی اساعیل علی گر دوالے نے میری نبیت قطعی علم لگایا کہ وہ اگر کا ذب ہے تو ہم سے پہلے مرے گا اور ضرور ہم سے پہلے مرے گا اور ضرور ہم سے پہلے مرے گا۔ کیونکہ کا ذب ہے۔ "

(اربعین نبرسہ می ہزائن جام ۱۹۳ میمیر تخدگولا ویم ۲ ہزائن جاس ۱۹۳ میمیر تخدگولا ویم ۲ ہزائن جاس ۱۹۳ میمیر تخدگولا ویم ۲ ہزائن جاس ۱۹۳ میمار نبور میں انجاست کھیلانے والے غلمد ہو! بتاؤ بیضمون موصوف الصدر مولوی صاحبان نے اپنی کس کماب میں کھا ہے؟۔ اگر تطویل مانع نہ ہوتی تو تہمارے کرش اوتار کی فریب کاربوں ، مغالطہ دبیوں کو پورے طور پر لکھ کر بتایا جاتا کہ اے ابوجہل وابولہ بستیرے بیگیم کی یہ بیگیم انہ کاروائیاں ہیں۔ اگر بچھشرم وندامت ہے تو ڈوب مرو۔

ابولہب ریم کہتا ہے کیا آپ یا آپ کی طرح تمام مسلمان جو حضرت موی الطبی کی انہوت کے مصدق اور تو رات کو خدا کی طرف سے مانے والے ہیں۔

الجواب! تورات کی البامیت اور حضرت موکی النایی کی نبوت کی تصدیق کرتااس وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معین کر کے فر مایا کہ حضرت موکی النایہ نبی ہیں اوران پرایک کتاب تورات نازل ہوئی ہے۔ جواس وقت محرف موجود ہے۔ بخلاف اس امر کے کہ اللہ تعالیٰ نے وید کے البامی ہونے اوراس کے رشیوں کی نبوت کی تعیین کر کے مسلمانوں کو تصدیق کرنے کا حکم نہیں فر مایا لہذا جو محص فرمود والی کے خلاف جزم ویقین کے ساتھ وید کوخدا کی کتاب مانے اوراس کی تعلیمات کے موافق کیج ۔ اس کے آریہ ہونے میں کیا شک ہے اور "ولک لی تعلیمات کو اسلام کی تعلیمات کے موافق کیج ۔ اس کے آریہ ہونے میں کیا شک ہے اور "ولک لی قوم ھاد ، الرعد ۷ ، وان من امة الا خلا فیھا نذید ، فاطمه ۲ ک کے روست آریوں کے رشیوں کی نبوت اور وید کی الہامیت جزم ویقین کے ساتھ یقین نہیں ہو تی ۔ البت مکن ہے کہ اس قوم میں بھی ہادی ور جنما آئے ہوں ۔ فافتر قیا اس کے حض اس طرح سے کہنے میں نہ کوئی

رمرزائیت میں زارلہ آجائے اور کرش روہ منہ بیور بیور کریاس کے کنارے کے آنو بہاؤیس ہے کنارے کے آنو بہاؤیس ہے کنارے کے آنو بہاؤیس چنانچی خروجال (ریل اور بدکلامیوں کا ایک وفتر "صدافت وں ودریدہ دہیوں کے جواب میں وہی فرخردارتو اپناللہ ماہد قومی ویرخردارتو اپنالہ کا ایک کی سنت پڑل کر فرزارتو اپنالوں کے خواریان پڑلوق ۔

ل کروں گا۔ جو گالیوں کے معاوضہ میں اللہ مرزا' نامی منصرُ شہود پر آنے والا یہ جا کر کے ان کی اخلاقی تصویر کو عربیاں ان واسلام کی ماتھ ساتھ شہیغ اسلام کی میں مرزا قادیانی کے آریہ ہونے کے میں مرزا قادیانی کے آریہ ہونے کے

یوں کے دید کوخدا کی ایسی الہائی کتاب مرتعلیمات ویدک مت کے کمی نہ کسی ہوگا کہ یدالی الہائی کتاب ہے جس کی ہے۔ بلکہ الہائی کتاب اور اسلامی تعلیم کی اجی اپنی مشہور بدھوائی کی وجہ سے بیممی سے۔'

نه معرفت ص ۹ ۸ ملخصا ، فردائن ج ۲۳ س ۹۷ ( (حوالد فد کورس ۲۹ ، فردائن ج ۲۳ س ۷۷ ) دا تکیز اختلاف بیانی سے قطع نظر کرتے بت کا آسانی دولہا و ید کوالہا می مانے اور برتم كى غلطيول سے ياك مجھنے اور اس كواسلامي تعليم كامر قع مجھنے كى وجد سے آريہ تھے۔

اس وجد کی جوابد ہی میں مرزائیت کے کاسد لیس ابولہب برخردار نے حسب سنت مرزا آکیں بائیں شاکیں گرے اپنے جمرا سود کے آریہ بن کو چھپانے کی اس طرح کوشش کی کدان کا آریہ ہونا خود برخردار کے ہاتھوں ظاہر ہوگیا۔ کیونکہ ابولہب برخوردار کو بہتلیم ہے کہ ہمارے قادیان کے اباجان وید کوخدا کی کتاب مانتے ہیں۔ محریہ کہتے ہیں کہ وید کی تعلیم پور حور برکسی فرق کو خدا پرست نہیں بناسکتی اور نہ بناسکتی تھی۔ لیکن اس ارشاد مرزا قادیانی کے ساتھ ہی اس عبارت کو کیون نظر انداز کر دیا گیا کہ: ''جس قدراسلام میں تعلیم یائی جاتی ہے و تعلیم ویدک تعلیم عبارت کو کیون نظر انداز کر دیا گیا کہ: ''جس قدراسلام میں تعلیم یائی جاتی ہے و تعلیم ویدک تعلیم کے کئی نہ کی شاخ میں موجود ہے۔'' (پیغام اسلیم میں دیکھ کے کئی نہ کی شاخ میں موجود ہے۔''

جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اسلام کی تمام تعلیمات کا ذخیرہ ویدک مت کی صرف ایک شاخ میں موجود ہے۔ تو چھر کیوں ایس کتاب خدا پرست نہیں بناسکتی اور غور تو کرو کہ تمہارے نبی مرزا قادیانی ویدکوالہا می کتاب ماننے کے باوجود بھی ہے کہتے ہیں کہ خدا پرست نہیں بناسکتی ہو کہ کیا کوئی الہامی کتاب ایسی بھی ہے جس کی تعلیم نے بھی کسی کو خدا پرست نہیں بنایا اور نہ بناسکی ؟۔

ناظرین! مرزا قادیانی کے ان الفاظ "نبیس بناسکی اور نہ بناسکی تھی" کو انصاف سے دیکھیں کہ یہ صحیح ہے یا صرف مراقی دماغ کی پیداوار ہے۔ مرزائیت کے بت کے بچاریو! اس برتے پرسامنے آئے ہویا در کھومرزا قادیانی کو آریمت سے نکالنا آگ کے انگاروں پرکھیلنا ہے۔ برخردار ابولہب نے مجھ پریالزام لگایا ہے کہ میں نے مرزا قادیانی کی عبارتوں میں تحریف کی ہے۔ مگر یا در کھو میں اور میراقلم اس قتم کی تحریف سازیوں سے پاک اور بالکل پاک جہ البت دیکھوکہ یہ قادیان کے "مجون مرکب" کی تحریف سازیوں نے سی قدردھوم مجارکی ہے۔ البت دیکھوکہ یہ قادیان کے "مجون مرکب" کی تحریف سازیوں نے سی قدردھوم مجارکی ہے۔ کہ آپ کی میہودیانہ خصاتوں سے نہ قرآن کریم محفوظ رہاندا صادیث کا مقدس ذخیرہ، نہ اولیاء کی

کتابین، ندعلاء کے نوشتہ جات۔ اب اپنی پیگم کی تحریفات سنو۔
ا .... "اور میرے وقت میں فرشتوں اور شیاطین کا آخری جنگ ہے اور خدااس وقت و ونشان دکھائے گا۔ جواس نے بھی دکھائے ہیں۔ گویا خداز مین پرخوداتر آئے گا۔ جیسا کہ فرماتا ہے کہ: "هل ینظرون الا ان یاتیهم الله فی ظلل من الغمام"

(حقیقت الوی مس۱۵۸ فرزائن ج۲۲م ۱۵۸)

ہناؤ بیم نی عبارت قر آن کریم میں کس جگہ ہے؟۔

بتار ہاہ کہ یہ قد امت کا مقتفی تیج نہیں ہے۔ بہت اچمادرست ہے خلوق جس صفت قدیم کا نتیجہ ہے۔ پر خلوق خلوق نیس رہتی۔'' جبکہ خلوق میں قد امر یقین کائل ہے کہ برخردار نے قد میں جتا ہیں۔ چنا نچر کھتے ہیں کہ ''م

بہنوئی کی اس معاملہ میں تائید کی

ان کی لہابت و جہالت ن**عش کا لج** 

اس بے چارے الولہب ہیں۔ کی کی بحد میں یہ مغمون نہیں آ، الولیمی لطیفہ سنٹے ''پس جب سے صفت بلکہ قدیم ہے مرحلوق حادث ہے۔ پہر نوعی تسلیم کی جاسمتی ہے۔'' (ص ۱۸) اوّ ا پھر سیکہا کہ محلوق حادث بایں ہمداس کی ہے کہ لکھنے والے کاد ماغی پرز وخراب ہو علاوہ اس اختلاف وافتر اوْ

خلیفہ مرزا کہتا ہے۔''لیکن اس کے ساتھ قدامت نوعی کا بھی وہ مفہوم نہیں لیا جودہ سے مخلوق ہے۔ بیا یک بیہودہ عقیدہ ہے آریہ بوسکتا اور نہ ہندو۔ بلکہ مرزا قادیانی کی جو حیثیت اس سلسلہ میں پیش کی گئی ہے۔ وہزالی ہے اوران کے آریہ ہونے کے لئے کافی وزائد ہے۔

دوسری وجہ یہ پیش کی گئی تھی کے مرزا قادیانی بھی آریوں کی طرح سلسلہ دنیا کوقد یم واز لی مانتے ہیں۔ جیسا کہ رسالہ ہذا کے اوّل سے ظاہر ہے اور سالے صاحب نے بھی اپنے بہنوئی کی اس معاملہ میں تائید کی ہے۔ اس پر ابوجہل کے برخردار ابولہب نے وہ لکھا کہ جس سے ان کی لہابت و جہالت نقش کا لمجر ہوگئی و کمھے کس معطقیا نہ انداز میں کہتے ہیں کہ لفظ مخلوق نبو بنار ہاہے کہ بیقد امت کا مقتضی نہیں۔ اس کے معنی بیتی ہوئے کہ مخلوق میں قدیم ہونے کا اقتضاء نہیں ہے۔ بہت اچھا درست ہے لیکن آگے اپنے علم وخرد کی نمائش اس طرح کرتے ہیں۔ " بلکہ مخلوق جس صفت قدیم کا نتیجہ ہے۔ اس پر نظر کر کے اگر اس کی قد امت نوی شلیم کی جائے تو کیا گھوت جس رہتی۔"

جَبَهُ عُلُونَ مِیں قدامت کی نہ صلاحیت ہے نہ اقتضاء تو پھر کیے وہ قدیم ہوسکتی۔ جھے یقین کامل ہے کہ برخردار نے قدامت نوعی کے معنی بالکل نہیں سمجھائی دجہ سے یہ بھول بھلیاں میں بہتا ہیں۔ چنا نچہ کھنے ہیں کہ ''خلوق کی قدامت نوعی (نہ کہ قدامت حقیقی ) تسلیم کی ہے۔'' میں بہتا ہیں۔ چنا نچہ کھنے ہیں کہ ''خلوق کی قدامت نوعی (نہ کہ قدامت حقیقی ) تسلیم کی ہے۔'' میں بہتا ہیں۔ چنا نجہ کھنے ہیں کہ 'خلوق کی قدامت نوعی (نہ کہ معرفت میں ۱۲۰ بخزائن جسم میں ۱۲۹ میں دوران جسم ۱۲۹ میں دوران جسم ۱۲۹ میں دوران جسم میں دوران کی جسم میں دوران جسم میں دوران کی دورا

اس بے چارے ابولہب ابوجہل اور اس طرح اور بھی جو یہاں شیخ نجدی وغیرہ موجود بیس ۔ کسی کی بجھ میں بیمضمون نہیں آیا اور بغیر سیجھے ہو جھے گھوڑ ہے دوڑ ائے ہیں۔ چنانچہ ایک اور البھی اطیفہ سنے ''پس جب سے مفت خلق ہے بھی سے گلوق ہاور چونکہ صفت خلق گلوق نہیں۔ بلکہ قدیم ہے محر مخلوق حادث ہے۔ پس صفت کی قد امت کو مذ نظر رکھتے ہوئے گلوق کی قد امت نوئ سلیم کی جاسکتی ہے۔''(ص ۱۸) اوّل جملہ میں صفت خلق کے ساتھ کیا تھا تی کا ہونا بتایا گیا ہے۔ مگر پھر یہ کہا کہ گلوق حادث بایں ہمداس کی قد امت سلیم کی جاسکتی ہے۔ یہ صفحکہ انگیز اختلاف بتار با ہے کہ لکھنے والے کا د ماغی پر زوخراب ہو چکا ہے۔

علاوہ اس اختلاف وافتر اق مضامین کے مرزائیوں کے فلیفہ کے بھی خلاف ہے۔ خلیفہ مرزا کہتا ہے۔"لکین اس کے ساتھ ہی یہ بھی یا در کھنا چا ہے کہ سے موعود (مرزا قادیانی) نے قد امت نوعی کا بھی وہ مفہوم نہیں لیا جو دوسر لوگ لیتے ہیں۔ جو یہ ہے کہ جب سے خداہے تب سے خلوق ہے۔ یہ ایک بیبودہ عقیدہ ہے اور سے موعود (مرزا قادیانی) اس کے قائل ہیں۔ یہ کہنا کہ ے آربیہ تھے۔

روار نے حسب سنت مرزا

روار نے حسب سنت مرزا

روار نے حسب سنت مرزا

روان کے ساتھ ہی اس

قادیانی کے ساتھ ہی اس

روان کے ساتھ ہی سالتھ ہی کے ساتھ ہیں کہ خدا پر ست نہیں

روان کے تعلیم نے مجمی کسی کو

بناستی تقی' کوانساف سے

ہناستی تقی' کوانساف سے

ہنا کاروں پر کھیلنا ہے۔

رزا قادیانی کی عبارتوں میں

سے پاک اور بالکل پاک

نے کس قدر دھوم مچار کھی ہے

کی امقدس ذخیرہ، نداولیاء کی

کا آخری جنگ ہے اور خدا اس بن پرخود اتر آئے گا۔ جیسا کہ ن الغمام'' بی مسماہ خزائن ج۲۲س ۱۵۸) جب سے ضدا ہے تب سے مخلوق ہے اس کے دومعنی ہوسکتے ہیں۔ جووروں باطل ہیں۔'' (میم موجود کے ارباعی ۲۹۰۰)

تعطل صفات کا مسئلتم بے چار ہے تو کس کھیت کے مولی ہو۔ تمہار ہے نی مرزا قادیانی اوران کے دستر خوان کے ریزہ چینوں کے د ماغ میں نہیں آیا۔ ای وجہ ہے وہ قد امت مخلوق کے قائل ہیں۔ سنو اعلم کلام میں بیمسئل کمل طور پر بیان کیا گیا ہے کے صفت خلق و ملک و نیرہ اللہ تعالی کی صفات اضافی ہیں۔ جن میں بیصفت تو قد یم ہے۔ محراس کا تعلق حادث ہوتا ہے۔ اس لئے صفت خلق قد یم محرات کا تعلق (خلوق) حادث ہے۔ اس سلسلہ میں میں چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی کے چندہ یکمر اندلطا کف ناظرین کے قض طبع کے لئے پیش کروں۔

..... "بم جانتے ہیں کہ خدا کے تمام صفات بمجی ہمیشہ کے لئے معطل نہیں ہوئے۔"

(چشمه معرفت ص ۱۲۰ بزائن ج ۳۲۳ ص ۱۲۹)

۲ ..... ۱۰ بم نے بیشہ کی قیداس لئے لگادی ہے کہ خداکی صفات میں سے ایک وحدت کی صفات میں سے ایک وحدت کی صفت بھی ہے کیونکہ اس کی ذات کے لئے کئی دوسری چیز کا وجود ضروری نہیں۔ اِس لئے وہ بھی زماند آئے گا کہ خداکل نقش موجودات مثادے گا۔ تااپی وحدت کی صفت کو تابت کرے اور ایسانی پہلے بھی زماند آ چکا ہے۔'' (چشہ معرفت ماشیم، ۱۱ بڑائن جسم میں ایسانی کی سے بھی زماند آ چکا ہے۔''

نور!ان دونوں عبارتوں کا مطلب بیہ ہوا کہ باری تعالیٰ کی صفات بھی نہ بھی ضرور معطل ہوگی۔ مگر مرزا قادیانی کا بیفر مانا غلط ہوگیا کہ'' خدا تعالیٰ کی قدیم صفات پرنظر کر کے مخلوق کے لئے قد امت نوعی ضروری ہے۔'' (چشم معرفت میں ۱۶۰ بڑائن جسم ۱۹۹۷)

میں کہتا ہوں کہ جب آپ نے خدا کی وحدت محصہ ثابت کرنے کے لئے صفات کا تقطل جائز رکھاتے۔ ای طرح ممکن ہے کہ صفت خاتھیں معطل ہواورسلسلہ دنیا پیدانہ ہو۔ پھر قد امت نوع کیسی اور کیوں؟۔ای کی موافق ایک اور حوالہ سنتے جس کو میں ہند سے لگا گرفقروں میں تقسیم کرتا ہوں۔
میں تقسیم کرتا ہوں۔

سا ..... " یہ بات یا در کھنے کے لائق ہے کہ دائمہ طور پھطل صفات البید ہمی نہیں ہوتا۔ " ۲ ..... " اور بج فرات خدا کے کسی چیز کے لئے قد امت شخصی تو نہیں مگر قد امت نوعی ضروری۔ "

10

سا..... "اورخدا کی کمی صفت ایجادا می ..... "اور چونکه صفت ایجادا دور آجا تا ہے قوصفت ایجادا ه.... "غرض ابتداء شمن خدا دفعظ جور کیا۔ بلکه بید دورقد میماور فیر تقدم زمانی ہے۔" ۲.... "پس ای بناء پر کہا جاتا خدا نے زمین وآسان کواور جو پچھال

ہیں۔ای طرح خدا کے مغات

"اورخدای سی صفت کے لئے تعطل دائی تونہیں مرتفطل میعادی کا ہوناضروری-" "اور چونکه صفت ایجاد اورافناء باجم متضاوی ساس لئے جب افناء کی صفت کا کال دورآ جاتا ہے وصفت ایجادایک میعاد تک معطل رہتی ہے۔" "فرض ابتداء مل خدا کی صفت وحدت کا دور تعاادر ہم نہیں کہدیکتے کہاس دور نے کتنی وفعظہور کیا۔ بلکدیدور قدیم اور غیر متابی ہے۔ بہر حال صفت وحدت کے دور کو دوسری صفات پر تقدم زمانی ہے۔'' '' پس ای بناء پر کہا جاتا ہے کہ ابتداء میں خداا کیلا تھااوراس کے ساتھ کوئی نہ تھااور پھر خدانے زمین وآسان کواور جو کھان میں ہے پدا کیا۔" (چشمه معرفت م ۲۶۴ بزائن ج ۲۲ ص ۱۷۵) حضرات!غورفر ماييَّ ايك جي حواله مِين قاديان كاسلطان المحكلمين كيسي معتحكم اتكيز اختلاف بيانيون من بتلا بادركياكوئي ان حواله جات كود كيدكريكه سكتا بان كا كلف والا قدامت نوى كا قاكل بي "الآمن سفه نفسه"اس كظاف الماحظ فرماي، "اس (خدا) کے اساءاور صفات مجھی معطل نہیں ہو کتے ۔" "خداتعالی کی صفات کو معطل کرنے والے بخت برقسمت لوگ ہیں۔" (چشمه سیمی ص ۱۷ فرزائن ج ۲۰ س۳۸۳) "يادر ب كرخداتعالى كصفات بهى معطل نبيس بوت-" (صميمه براين احديث ١٨ افزائن ج١٢ ص٣٥٥) ان سب كے خلاف ايك اور حوالہ سنتے۔ ا ..... " یادر ہے کہ جس طرح ستارے ہمیشہ نوبت بانوبت طلوع کرتے رہتے ہیں۔ای طرح خدا کے صفات بھی طلوع کرتے رہتے ہیں۔کبھی انسان خدا کے صفات جلالیہ اور استغناءذاتی کے برتو ہ کے نیچ ہوتا ہے اور بھی صفات جمالید کابرتو ہاس پر بڑتا ہے۔اس کی طرف اشاره ب جوالله تعالى قر ما تا ب- "كل يوم هو في شان"

(چشمه سیحی ص ۴۸، فزائن ج ۴۰م ۳۱۹)

نور! تاظرین کرام! ان اختلاف بیانوں کے باوجود بھی کرش قادیانی این آرین

اوتوں باطل ہیں۔'' (می موثود کے کارنا ہے میں ہو) ہو تبہارے نبی مرز اقادیا نی جہت و وقد است مخلوق کے حالت و ملک وغیر واللہ تعالیٰ مادث ہوتا ہے۔ اس لئے ملہ میں میں جاہتا ہوں کہ میں میں ہوئے۔'' میں ہوئے۔'' میں سے ایک وحدت کی وری نہیں۔ اس لئے و و بھی وری نہیں۔ اس لئے و و بھی میں ہا ہے اور ایسانی میں ہا ہے اور ایسانی

ت وقابت رے اورائیا ہی اسلام ۱۹۹)
کی صفات کبھی نہ کبھی ضرور
کی صفات پر نظر کر کے مخلوق
ال ۱۹، خزائن ج ۱۹۳ س ۱۹۹)
کارنے کے لئے صفات کا ارسلسلہ دنیا پیدا نہ ہو۔ پھر اورائی

یه می بین بوتا۔'' تو نبین محر قدامت نوی عقائد کے روسے آربیاور کچ آربیتے۔خرد جال کے محافظ اوراس کے حاشیہ نشین توب جارے کیا اس گور کھدھندے کو درست کر سکتے ہیں۔ اگر پنڈت نورالدین، پنڈت محمود، پنڈت محمود، پنڈت محمود، پنڈت محمود کیا سکے مہاگر دہمی اپنی پوری قوت صرف کردیں تواس الجھی ہوئی محمق کوئیس سلجھا سکتے ہیں۔ اگر ہمت ہوتوا پنے اولین و آخرین کولیکر آواور پنجبر مرزا قادیانی کو آربیہونے سے نکالو۔

ای آریہ ہونے کی وجہ سے مرزا قادیانی کی زندگی میں بزبان ہندی ایک منظوم رسالہ '' کرشن ادتار'' نامی قادیان سے شائع ہوا تھا۔ جس میں مرزا قادیانی اوران کے دم چھلوں کے محاسن بیان کئے گئے تھے اور مرزا قادیانی کے اول یار کے حق میں بیشعرتھا۔

پہلے پریم پنتھ جو رانچ نوردین پنڈت وابو سانچ اس لئے غلمدیت کے تمام بجاریوں کو پنڈت لکھنے اور کہنے میں ہم حق بجانب ہیں۔ ان میں اگی منت

ليا باور ذروا

کے ساتھ برار ممبرادیا ہے۔

ناظرين كرام إم

"اس کی کیا

بكه ندمجه غداكر كوكي! مرزا قاد

عیسائیوں نے مرزائیوں کواپنی برادر کا

يادري اور بيرووك كوعيساني اوستده

کرشن قادیانی عیسائی ہے

اب میں ناظرین کی معلومات کے لئے اس حقیقت ہے بھی پردہ اٹھا تا ہوں کہ کرشن قادیانی عیسائی تھے۔اس لئے کہ عیسائیوں کا اصل اصول عقیدہ تثلیث ہے۔جس کے مرزا قادیانی قائل تھے۔دوسر مرزا قادیانی عیسائیوں کی طرح حضرت مسیح النایعی کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہودیوں نے مصلوب کیا اور مردہ بھی کر وفن کردیا تھا۔ مگر حقیقت میں وہ صلیب پرم نے ہیں تھے بلکہ مردہ جیسے ہوگئے تھے۔اسی وجہ سے موجودہ عیسائی مرزا قادیانی اور ان کے تمام حواریوں کو اپنی برادری ہیں شامل بچھتے ہیں۔

يأك تثليث مرزا

اسس الرود الله المورس المورس

ے جودر حقیقت نراور مادہ کا حکم رکھتی ہیں۔ ایک متحکم رشتہ اور ایک شدید مواصلت خالی اور خلوق
میں پیدا ہوکر الہی مجبت کی جیکنے والی آگ ہے جو مخلوق کی ہیزم مثال مجبت کو پکڑ لیتی ہے۔ ایک
تیسر کی چیز پیدا ہو جاتی ہے جس کا نام روح القدس ہے۔ سواس درجہ کے انسان کی روحانی پیدائش
اس وقت سے بھی جاتی ہے۔ جبکہ خدا تعالی اپنے ارادہ خاص سے اس میں اس طور کی محبت پیدا
کر دیتا ہے اور اس مقام اور اس مرتبہ کی محبت میں بطور استعارہ یہ کہنا ہے جانہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کی
محبت سے بھری ہوئی روح اس انسانی روح کو جو بارادہ الہی اب محبت سے بھر گئی ہے۔ ایک نیا تولد
ہنشتی ہے۔ اس وجہ سے اس محبت کی بھری ہوئی روح کو خدا تعالیٰ کی روح سے جو ناخ المجبت ہے
استعارہ کے طور پر ابنیت کا علاقہ ہوتا ہے اور چونکہ روح القدس ان دونوں کے لئے بطور ابن ہے اور یہی پاک
مستعارہ کے طور پر ابنیت کا علاقہ ہوتا ہے اور چونکہ روح القدس ان دونوں کے لئے بطور ابن ہے اور یہی پاک
مثلیث ہے۔ جو اس درجہ محبت کے لئے ضرور کی ہے۔ جس کو نا پاک طبیعتوں نے مشرکا نہ طور پر سمجھ
مثلیث ہے۔ جو اس درجہ مجبت کے لئے ضرور کی ہے۔ جس کو نا پاک طبیعتوں نے مشرکا نہ طور پر سمجھ
لیا ہے اور ذرہ امکان کو جو ''ہالے اللہ المالة الد قیقة '' ہے حضر سے اعلیٰ واجب الوجود
کے ساتھ برا بر تضم برا بر تضم برا بر تضم برا بر تخم بی اسے کہ استحد برا بر تضم برا بر تضم برا بر تام برا بر تام برا براس کے۔ ''

ناظرین کرام! مرزا قادیانی نے اپنی پاک سٹلیٹ کی الیی خوبی سے تشریح کی ہے کہ کچھ نہ سمجھے خدا کر ہے کوئی! مرزا قادیانی کے اس عقیدہ پاک سٹلیث اور دوسر سے امر نہ کورکود کھی کر عیسائیوں نے مرزائیوں کواپنی برادری میں شامل کر کے بیاعلان کیا۔

ا است است است است کیا وجہ ہے کہ اہل اسلام مرز ائیت کومیسیت اس کے اماموں کو پادری اور پیروؤں کو عیسائی اور تمام احمد یہ جماعت کو سیحی امت کہتے ہیں؟۔ جواب یہ ہے کہ آئ سی مسلمان یہ مانتے رہے کہ حضرت عیسی النظینی کو یہود یوں نے صلیب نہیں دی۔ مررائی کہتے ہیں کہ ان کو یہود یوں نے صلیب نہیں دی۔ مرراضل وہ صلیب ہیں کہ ان کو یہود یوں نے مصلوب کیا اور سیحے کر دراصل وہ صلیب پرمرے نہ تھے۔ بلکہ مردہ ساہو سیح لیعنی سیحیوں کا ساراعقیدہ مان گئے۔ صرف ساکی کسررہ گئی۔ اب ہمیں مسلمانوں کو یہ موانا سہل ہوگیا کہ حضرت مسیح مصلوب ہوگئے اور ای پرتمام سیحی دین کا دارو مدار ہے۔ کیونکہ پولوس رسول فرماتے ہیں کہ اگر سیح مصلوب نہیں ہواتو تمہارا ایمان بائدہ ہے۔ مہم کروڑ مسلمانان عالم کوسیح کی مصلوب ہوئے گا۔''

(میمی رسالدالمانده به ۱۹۳۵ می الامور) ..... فان مولوی ثناء الله صاحب ....

ظاوراس کے حاشیہ نشین تو بے چارے ورالدین، پنڈت محمود، پنڈت محمولی۔ را مجھی ہوئی تحقی کوئیس سلجھا سکتے ہیں۔ یانی کوآ رید ہونے سے نکالو۔ رزا قادیانی اور ان کے دم چھلوں کے میں پیشعرتھا۔ و رانچ سانچ سانچ سانچ

یقت ہے بھی پردہ اٹھا تا ہوں کہ کرشن میدہ تثلیث ہے۔جس کے مرز اقادیانی مسیح الطبط کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ان گرحقیقت میں وہ صلیب پر مر نے نہیں مرز اقادیانی اور ان کے تمام حوار یوں کو

ن اور قوت روحانی میں یہ عاجز اور مسیح بیہ ہے کہ وہ ایک مجموعی خاصیت ہے۔ ہے۔جس کے سلسلہ کی ایک طرف نینچ اواعلیٰ درجہ کی دل سوزی اور غمنو اری خلق میں ایک نہایت مضبو طالعلق او جوڑ بخش ایسے ہوئی ہے۔ جواول بندہ کے ذل میں ہوئی ہے۔ جواول بندہ کے ذل میں ہوئی ہے۔ جواول بندہ کے ذل امرتسری کوایک خط لکھا ہے۔ جس کومولانا موصوف نے اپنے اخبار الجحدیث مورخہ امری 1900ء میں درج کیا ہے۔ اس جگدا خبار فہ کور سے وہ خط نقل کیا جاتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ''ہم ہیں اصل عیسیٰ مسیح کے مانے والے اصلی مسیحی ، اور الفصلی اور پیغا می ہیں نقلی وجعلی سیح موجود کے پیرو، یعنی نقل وفرضی مسیحی ہم اپنے اماموں کو پاوری کہتے ہیں۔ اس لئے ہماری مناسبت سے انہیں بھی پاوری کہنا اور پاوری کہلانا ضروری ہے۔''

عالمي مجلس تتحفظ ختم نبور

﴿ماہنامه لولاك ﴾ جو

تکمل د ستاویزی ثبوت هر ماه مه

وطباعت اور رئىكىن ٹائيٹل 'ان

صدروپيه مني آر دربهيج كر

وفترمر كزبيعالي مجلم

نور! ان دونوں بھائیوں عیسائیوں ومرزائیوں میں جواصل وقعتی عیسائی وسیحی ہونے میں جھٹڑا ہے تو اس میں ہم مسلمانوں کو خل در معقولات کا کوئی حی نہیں لیکن اگر نا گوار خاطر نہ ہوتو میں عیسائی دوستوں ہے بیدگذارش کروں گا کہ مرزائی صاحبان آپ کے جھوٹے بھائی ہیں۔ اگر چھوٹا بھائی ناراض ہوگیا ہے تو ہزے بھائی کو چاہیے کہ اپنے لطف وکرم سے اس کوراضی کر ہے۔ مگر بیدی کر بری مسرت ہوئی کہ آپ دو بھائیوں میں صلح وصفائی کے تمام مراحل طے ہوگئے ہیں۔ صرف ایک سائی کسررہ گئی ہے۔ خدا کر سے بیسا بھی مٹ جائے اور دونوں بھائیوں میں حقیق مرادرانہ سلوک پیدا ہوجائے آمین!

بہر حال اللہ کے فضل وکرم سے بید تقیقت آشکارا ہوگئ کد کرش قادیانی آریہ تھے یا عیسائی۔اسلام میں ان کے لئے کوئی جگر نہیں۔

> میرے پہلو سے گیا پالاستم گر سے پڑا مل گئی اے دل تجھے کفران نعمت کی سزا

نوٹ! اگر کوئی خرد جال کے (ریل گاڑی) "کارڈ" یا یا جوج ماجوج کے پوسٹ آفس کے کلرک یا سے نبی مرزا قادیانی کے کوئی سے امتی یا دندان ساز ..... وغیرہ اپنے بیغیر مرزا قادیانی کے آرید بن اور ہندوانہ فد بہب اور انگلشی نبوت کی کرشمہ سازیوں کود کھے کر بلبلااٹھیں اور باوجود سی بسیاراس کے جواب دینے کی پھر ہمت کریں تو بیضروری ہے کہ وہ دکھے لیس سامنے کون ہے کہ وکد:

سنجل کے رکھنا قدم دشت خار میں مجنوں
کہ اس نواح میں سودا برہند یا بھی ہے
خادم اسلام! نور محمد از مدرسہ مظاہر علوم سہار نور
کرئی ۱۹۳۵ء .....سر صفر ۱۳۵۲ھ